

18- سلم كتب اركيث بنورى ناوَل كرايي، وفرخم بنوت رُانى فائت ايما مع بناح رود كرايي 18- 0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020





#### كالي دائث رجمزيش غبر 11723

نام كتاب : أصفح ما الانكامل

مصنف : مَنبِعْ مَعْلَا مُحْدَلُونِمْ فَالْوَحِيَّالُوي شَهِيَ الْعَالَا وَيَ شَهِيَ الْعَالَا وَيَ شَهِيَ الْع

رتيب وخرج : حضرت مَولاناسِعيدا حرباليوري شهيك

قانونی مشیر : منظوراجم میوراجیوت (ایدوین بان کورن)

طبع اوّل : ١٩٨٩ء

اضافه وتخريج شُده الديثين تمكى ١١٠٦ء

كبيوزيك : محمرعامرصديقي

پرنتنگ : سخس پرنتنگ پریس

# محتبئة لأهبالوي

18 - سللاً كتب اركيث بنورى لاون كراچى وفريمة بنوت رُالى نائست ايم اسع جناح رود كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

#### 02/

| ۳۵ | يرد _ كالشجيح منهوم                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ry | کیا صرف برقع پہن لینا کافی ہے یا کہ دِل میں شرم وحیا بھی ہو؟  |
| ۵۰ | بغير برده عورتوں كا سرعام كھومنا                              |
| ۵۱ | بے پردہ گھو منے والی عور توں پر نظر پڑنے کا گناہ کس پر ہوگا؟  |
| ۵۱ | باریک لباس پہن کر بازار جانے والی خواتین کی ذمہ داری کس پرہے؟ |
| ۵۲ | شوہرکے باپ، داداسے پردہ ہیں                                   |
| ۵۲ | نامحر موں سے پردہ                                             |
| ۵۲ | عورت کو پردے میں کن کن اعضاء کا چھپا نا ضروری ہے؟             |
| ۵۵ | عورت کومرد کے شانہ بٹانہ کام کرنا                             |
| ۵۵ | کیا پردہ ضروری ہے یا نظریں نیجی رکھنا ہی کافی ہے؟             |
| ۵۲ | بہنوئی وغیرہ ہے کتنا پر دہ کیا جائے؟                          |
| ۵۲ | چېره چھيانا پرده ہے، توج پر كيون نہيں كيا جاتا؟               |
| ۵۲ | پردے کے لئے موثی جا در بہتر ہے یا مرقب برقع ؟                 |
| ۵۷ | کیا دیہات میں بھی پر دہ ضروری ہے؟                             |
| ۵۷ | , , , , ,                                                     |
| ۵۷ | کسی کاعمل جحت نہیں ،شرع تھم جحت ہے                            |
|    | سفر میں راستہ دیکھنے کے لئے نقاب لگانا                        |
|    | نيكريهن كراستهج نهانا                                         |
| ۵۸ | عورت اور پرده                                                 |

| لتے گناہ کبیرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | مرد کا ننگے سر پھرناانسانی مرقت وشرافت کے خلاف ہے اورعورت کے۔                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YF                                                   | سریردو پٹہ نداوڑ ھنے والی خواتین کے لئے شرعی تھم                                                                              |
| 4                                                    |                                                                                                                               |
| 47                                                   | الملی عورت کوکام کاج کے وقت سرنگا کرنا جائزے                                                                                  |
| ۲۴                                                   |                                                                                                                               |
| ٦٣                                                   | a see a                                                                                                                       |
| ۲۵                                                   | تی وی کے تقلیم وین پروگرام میں عورت کاغیر محرم مرد کے سامنے بیٹھنا                                                            |
| ۲۵                                                   | کیا غیرمسلم عورت سے پردہ کرنا جاہے؟                                                                                           |
| ۲۵                                                   |                                                                                                                               |
| 44                                                   |                                                                                                                               |
| 44                                                   |                                                                                                                               |
| 14                                                   | 1 . 1 . 11                                                                                                                    |
| ۲۷                                                   |                                                                                                                               |
| ۲۷                                                   | کیا ہوی کو پنم عرباں لباس ہے منع کرنااس کی دِل تکنی ہے؟                                                                       |
| 14                                                   | ہوی کی ہے پردگی پرراضی رہنے والے شوہر کی عبادت کا حکم                                                                         |
| ۲۸,,,,,,                                             | کیا شوہر کی رضا کی خاطر پردہ کرنے والی کوخدا کی رضاحاصل ہوگی؟<br>نور مرب میں منت کی مرب صحابات کے مصابح                       |
| ۲۸                                                   | فَتِنْ كَا الْدِيشِهِ نَهِ بُولَوْ بِهِمَا نَى بَهِن <u>كُلِّ مِلْ سَكِت</u> ے بیں                                            |
| ۳۸                                                   |                                                                                                                               |
| ٧٨                                                   | غیرمحرَم کا فونعورت کوسننا                                                                                                    |
|                                                      | عورت کی آ واز بھی شرعاً ستر ہے۔<br>غرص تریاب کی ہورے کی ہیں ہو کا تقدیمات کے میں مرتبعہ                                       |
| ۲۹                                                   | غیرمحرَم عورت کی میت دیکهناا وراس کی تصویر کھینچنا جائز نہیں<br>او میرورک در میں پریمانت کی روز                               |
| ۷۰                                                   | لیڈی ڈاکٹر سے بیچ کا ختنہ کروا نا<br>خالہ زادیا چچاز او بھائی سے ہاتھ ملا نااوراس کے سینے پرسر رکھنا                          |
| <b>∠</b> ∗                                           | حالہ رادیا پیچارا دبھال سے ہا طاملا ما اور اس سے بیے پر سرر طبا<br>سنگی چچی جس سے نکاح جا تز ہواس سے پر دہ ضروری ہے           |
| ∠•,                                                  | 4.1 . //                                                                                                                      |
|                                                      | بر پ مان و صفاعے مسورہ ور یک اور پور استان ہر ما میں جائے۔<br>کیا ۵۴،۰۵ سال عمر کی عورت کوایسے لڑکے سے پر دہ کرنا ضروری ہے جو |
| -1                                                   | יים אורים וויים של היים ליים ליים ליים ליים ליים ליים ליי                                                                     |

| ۷۲  | برقع کے لئے ہررنگ کا کپڑا جا تزہے                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲  | ب بردگ اورغیر اسلام طرز زندگ پر قبر البی کااندیشه                        |
| ۷۳  | نامخرَم جوان مر دوغورت كاايك دُ وسرے كوسلام كرنا                         |
| ۷۴  | و بوراور جیٹھے پر دہ ضروری ہے،اس معاملے میں والدین کی بات نہ مانی جائے   |
| 40  | بے پروگی کی شرط لگانے والی یو نیورٹی میں پڑھنا                           |
| ۷۵  | شادی ہے جبل لڑی کود مکھنااوراس سے باتیس کرناشرعاً کیساہے؟                |
| ۷۲  | اگر فتنے کا اند بیشہ نہ ہوتو عورت چہرہ کھول سکتی ہے                      |
| ۷٩  | کیا شوہر کے مجبور کرنے پراس کے بھائیوں اور بہنوئیوں سے پردہ نہ کروں؟     |
| 44  | سکے بھائی ہے پردہ تبین                                                   |
| 44, |                                                                          |
| ۷۷  | منہ بولے بیٹے سے بھی پردہ ضروری ہے                                       |
| ۷۸  | ایک ساتھ رہے والے نامحرم سے بھی جوان ہوئے کے بعد پر دولا زم ہے           |
| ۷۸, | عورت کوتمام غیرمحرَم افراد سے پر دہ ضروری ہے، نیز متکیتر سے بھی ضروری ہے |
| 49  |                                                                          |
| ∠9  |                                                                          |
| A•  |                                                                          |
| AJ  |                                                                          |
| ۸۱  |                                                                          |
| ۸۱  |                                                                          |
| Ar  |                                                                          |
| Ar  | - 12                                                                     |
| _Ar |                                                                          |
| Ar  |                                                                          |
| ۸۳  |                                                                          |
| ۸۲  |                                                                          |
| ۸۳  | سفر حج میں بھی عور توں کے لئے پر دہ ضروری ہے                             |

| بہنوئی ہے بھی پردوضروری ہے جا ہے اس نے سالی کو بچین سے بیٹی کی طرح پال  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| منہ بولا باپ، بھائی، بیٹا اجنی ہیں،شرعاً ان سے پردہ لا زم ہے            |
| کیا پرده صرف آنکھوں کا ہوتا ہے یا برقع اور جا در بھی ضروری ہے؟          |
| س رسیدہ خواتین کے لئے پردے کا حکم                                       |
| كياشادي مين عورتول كے لئے پردے مين كوئى تخفيف ہے؟                       |
| يروے كى حدودكيا بين؟                                                    |
| کن لوگوں ہے؟ اور کتنا پر دہ ضروری ہے؟                                   |
| سکے پیوپیمی زاداور مامول زادوغیرہ ہے بھی چبرے کا پردہ ہے                |
| محرے باہر پردہ نہ کرنے والی خواتین ، کھر میں رشتہ داروں ہے کیوں پردہ کر |
| ما مجیوں سے پروہ کتنا ضروری ہے؟                                         |
| زی کے لئے مردکی تحارواری                                                |
| مما مجی سے پردے کی صد                                                   |
| تجمیتی اور بھالجی کےشوہرے پردوہے                                        |
| جیٹھ کے داما دہے بھی پر دہ ضروری ہے                                     |
| پردے کے لئے کون ی چیز بہتر ہے برقع یا جا در؟                            |
| عورت كامردول كوخطاب كرنا، نيزعورت سے تفتگوس طرح كى جائے؟                |
| پردے کے مخالف والدین کی اطاعت ضروری نہیں ، نیز بہنو ئیوں سے بھی پروہ خ  |
| پردے سے متعلق چند سوالات کے جوابات                                      |
| " ويورموت ب" كامطلب!                                                    |
| شوہر کے کہنے پر مردہ جھوڑ تا                                            |
| شرى يردے ہے منع كرنے والے مرد ہے شادى كرنا                              |
| یردے پرآ مادہ نہ ہونے والی عورت کی سز ا                                 |
| پیرے بغیر پردہ کے عورت کا ملنا جائز نہیں                                |
| چېره، باته، يا ول كيا برد ، يس داخل بين؟                                |
| بٹی کے انقال کے بعداس کے شوہر (واماد) ہے بھی پردوہے؟                    |
| غیرمحرَم رشته داروں ہے کتنا پر دہ ہے؟ نیز جیٹھ کوسسر کا درجہ دینا       |
|                                                                         |

| ۹۸   | اجنبى عورت كوبطور سيكريثري ركهنا                                |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٩٨   | **                                                              |
| ۹۸   | ,                                                               |
| 99   | بچول کو پڑھاتے وفت چہرہ کھلا رکھنا اورلپ اسٹک لگا نا            |
| 99   | ہیڈمسٹرلیں کامردوں سے اِختلاط جائز نہیں                         |
| 99   |                                                                 |
| • •  | عورت بإزار جائے تو کتنا پردہ کرے؟                               |
| {•{  |                                                                 |
| f+1  |                                                                 |
| •    |                                                                 |
| 1• F |                                                                 |
| 1•r  |                                                                 |
| 1•P  | عورت کے چبرے کا پردہ                                            |
| 1•f* |                                                                 |
| 1+17 | بہنولی ہے بھی پردہ ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1•17 |                                                                 |
|      | بے پردگی سے معاشرتی پیچید گیاں پیدا ہور ہی ہیں نہ کہ پردے سے    |
| 1•4  |                                                                 |
|      | دُود صشر يك بھائى سے پردہ كرتا                                  |
| 1•4  | دُوده شریک بھائی کے ساتھ سفر کرنا                               |
| 1+4  |                                                                 |
| 1+4  |                                                                 |
| J•A  |                                                                 |
|      | میڈیکل کی تعلیم اور پردہ                                        |
|      | مخلوط تقريبات مين شركت                                          |
| 1•1  | خاندان كے نوجوان لڑكول الركيول كاليك ساتھ بيٹھ كركپ شپ كرنا.    |

| 1+9  | نامحرتم عورتول کے سریر ہاتھ رکھنا                         |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 11•  | 11 13                                                     |
| 11•  | عورتول كاخوشبولگا كرمزارول پرحاضر بهونا                   |
| III  | مسئلہ پوچھنے کے لئے غیرمحرم کوخط تحریر کرنا               |
| III, | نامحرَم مرداورعورت كاايك وُ وسرے كوتخفد دينا              |
|      | وُلْهِن كَى تَقْرِيبِ رُومْمَا كَى جِائز نَهِينِ          |
| 111  | خواتنین کوموٹرسائکل پرشوہر یا بھائی کے ساتھ سواری کرنا    |
| IIr  |                                                           |
| IIT  | مسلمان عورتوں کے حقوق اور آزادی کی تحریب                  |
| iir  | کتنے سال کے لڑکوں سے پروہ کرنا جا ہے؟                     |
| 117  | جوان عورت کوسلام کہنا اورسلام کا جواب دینا مکروہ ہے       |
| 116  | کیا بیوه کاعدت میں بہنوئی اور دامادے پردہ ہے؟             |
| 110  | عورت عورت کے سامنے کتنا بدن کھول سکتی ہے؟                 |
| 110  |                                                           |
|      | , •• , y • .                                              |
| ت    | اخلاقيا                                                   |
| 112  | تفیحت کرتے کے آواب                                        |
| 114, | **                                                        |
| IIA  | , — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                   |
| IIA  | غقے میں گالیاں دینا شرعاً کیساہے؟                         |
| 114  | سؤرکی گالی دینا                                           |
| 119  | گالیاں ویٹے والے بڑے میاں کاعلاج                          |
| If • | حاجی و پیچ وقته نمازی کوجهنمی کہنے والے کا حکم            |
| I*•  | انسان كاشكرىيادا كرنے كاطريقه                             |
| ir • | بدأ خلاق نمازی اور با اُخلاق بے نمازی میں سے کون بہتر ہے؟ |
| 1r1  | منافق کی تین نشانیاں                                      |

| 1PT    | كيانداق ميں جھوٹ بولنے والا بھى منافق ميں شار ہوگا؟                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| irr    | يتراق مين جموث بولنا                                                         |
| ITT    | عملی نفاق                                                                    |
| 17°    | جھوٹا حلفیہ بیان گنا ہے کبیرہ ہے                                             |
| 1rr    | حجوث کی ایک قتم                                                              |
| IT (*, | وعدہ تحریری ہویاز بانی اُس کا إيفاواجب ہے                                    |
| Irr    | ايفائي عهد يانقض عهد؟                                                        |
|        | وعده نبھائے کا عہد                                                           |
|        | كا فرے مسلمان ہونے والے كوز مانة كفر كے حقوق العباداداكرنے ہول كے            |
|        | الزام ثابت ندكر كينے والے كاشرى تھم                                          |
|        | سى برجيونى تېمت لگانے كاشرى تكم اوراس كى سزا                                 |
|        | سمی کے بارے میں شک و بدگمانی کرنا                                            |
|        | غيبت کي سزا                                                                  |
| 174    |                                                                              |
| 17A    |                                                                              |
|        | شرے بچانے کے لئے غیبت کرنا                                                   |
| IF9    | رے پاسے ہیں؟ نیز جن کی غیبت کی ہو، وہ معلوم نہ ہول تو کیا کیا جائے؟          |
| r.     | نو ٹو والے بورڈ والی تمپنی کے خلاف تقریر غیبت نہیں                           |
|        | جب کسی کی غیبت ہوجائے تو فورا اس ہے معافی ما تگ لے یااس کے لئے دُعائے خیر کر |
| IF I.  |                                                                              |
| 11-1   | A.                                                                           |
|        | بالم مادا ودول الماسية و ١٠٠٥ و ١٠٠٥ ما عالم المادة                          |
| irr    |                                                                              |
|        |                                                                              |
|        | خانة كعبه كي طرف يا وَل يُصلِلا نا                                           |
|        | کعہۃ اللّٰہ کی طرف یا وَل کرکے لیٹنا<br>در سرے مار در روس سے میں             |
| ITT    | خانهٔ کعبه کی طرف پاؤل کر کے سونا                                            |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ئیا قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے چالیس دِن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں؟ | ,  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                 |    |
| السے کرفمان کی طرف پاوس تبلے کی طرف ندہوں؟  الت کے فار کی طرف پاوس کے لیٹن الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يت المقدس كے متعلق كهنا كه "بياب قبله اوّل نبين" .                | ÷  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مانهٔ کعبه کی تضویر والا دروازه                                   | >  |
| کیا قبلی کی طرف یا کال کرتے والے کوئل کرناواجب ہے؟  الاس کا مقدر کھڑے ہو کر کھانا چینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بٹ کرنماز کس طرح پڑھیں کہ پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں؟                | ļ  |
| السلام المسلمان كا المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان كا المسلمان كا السلمان كا المسلمان كالمسلمان كا المسلمان كا المسلمان كا المسلمان كالمسلمان كالمسلمان كا المسلمان كالمسلمان كالمسلمان  | للے کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | -  |
| الاعذر کھڑے ہوکر پائی پیتا ۔ الاسلام ۔ الاسلا | لیا قبلے کی طرف یا دَل کرنے والے کوئل کرنا واجب ہے؟               |    |
| ر جوری کی بنا پر اُلے ہاتھ ہے لکھنا پیغا ہے۔  السمید ھے ہاتھ ہے تہ لکھ سکتا ہوتو کیا اُلے ہاتھ ہے لکھنا گناہ ہے؟  السمید ھے ہاتھ ہے تہ لکھ سکتا ہوتو کیا اُلے ہاتھ ہے لکھنا گناہ ہے؟  السمال کی ایڈ اکا باعث بنمنا شرعاً جا ترخییں ہے۔  السمال کی ایڈ اکا باعث بنمنا شرعاً جا ترخییں ہے۔  السمال کی ارستہ بند کر منا اور مسلمانوں ہے تو اُلے کہا ہے؟  السمال کی سیاحی ہوتی ہے کہا ہے۔  اسمال کی کی ساتھ تعلقا ہے رکھنا ہے۔  اسمال کی سیاحی ہوتی ہے کہا ہوتی ہے۔  اسمال کی سیاحی ہوتی ہے کہا ہوتی ہے۔  اسمال کی سیاحی ہوتی ہے کہا ہوتی ہے۔  اسمال کی سیاحی ہوتیں ہے۔  اسمال کی سیاحی ہوتیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يث كے بل سونا                                                     | É  |
| جبوری کی بنا پراُ لئے ہاتھ سے لکھنا گاناہ ہے؟  اگر سید ھے ہاتھ سے ندگھ سکتا ہوتو کیا اُ لئے ہاتھ سے لکھنا گاناہ ہے؟  الاس سے ہاتھ سے ندگھ سکتا ہوتو کیا اُ لئے ہاتھ سے لکھنا گاناہ ہے؟  الاس کی ایڈ اکا یاعث بنا شرعاً جا تزئیس  الاس کی ایڈ اکا یاعث بنا شرعاً جا تزئیس  الاس کے مربی عورتوں کے سامنے استخیا خشک کر تا  الاس کا مربی ہورتوں کے سامنے استخیا خشک کر تا  الاس کی اور جوئی کے لئے بسک یا شامنا اور سلمانوں سے نفر سے کر تا شرعا کی باشر تا  الاس کا در اس میڈ کر تا اور مسلمانوں سے نفر سے کر تا شرعا کہ اس سے باشر تا  الاس کی نہیں سے دوئی جا تر ہے باشریا ہوگی ہوئیں کے انہ ہوئی ہوئیں کے بستا ہوئیں کے انہ کو بیس کے بھیں؟  الاس کی نہیں سے دوئی جا تر ہے ہوئی کے بستا ہوئیں کے بستا کہ بیس کی بستان کا شیونوں کے بستا کے بستا کہ بیس کو بیس کے بیس کا بیس کی بیس کی بستان کا شیونوں کے بستا کہ بیس کو بیس کے بیس کی بستان کا شیونوں کی مسلمان کا شیونوں کے بستا کہ بیس کو بیس کی بیس کو بیس کو بیس کو بیس کو بیس کی بیس کو بیس کر بیس کر بیس کر بیس کر بیس کو بیس کر بیس کر بیس کو بیس کو بیس کر بیس کو ب | اعذر كمر بي اني بيتا                                              | Ļ  |
| السريد هـ ہاتھ ہے نہ لکھ سکنا ہوتو کیا اُلئے ہاتھ ہے لکھنا گناہ ہے؟  ہافائے میں تھوکنا ہوتو کیا اُلئے ہاتھ ہے لکھنا گناہ ہے؟  الس کی ایڈ اکا ہاعث بنیا شرعاً جائز نہیں ہوتو کی ایڈ اکا ہاعث بنیا شرعاً جائز نہیں ہوروں کے سامنے استنج اختک کرتا ہے گھر میں ورقوں کے سامنے استنج اختک کرتا ہے ہوروں کے سامنے استنج اختک کرتا ہورہ کی اور جو تی کے لئے بسک با نمنا ہوری کی ول جو تی کے لئے بسک با نمنا ہوری کا درستہ بند کرنا اور مسلمانوں سے نفر ہے کرتا شرعاً کہا ہے؟  اسمان کا دری کے ساتھ تعلقات رکھنا ہورہ کے ساتھ تعلقات کے ساتھ تعل |                                                                   |    |
| پاضائے میں تھوکنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بوری کی بنا پراُ لٹے ہاتھ سے لکھنا                                |    |
| الآک ایڈ اکا باعث بنا شرعاً جائز نہیں ۔<br>اآپ کائمل قابل مبارک ہے ۔<br>گر ہیں مورتوں کے سامنے استنجا خشک کرنا ۔<br>دیار غیر میں دہنے والے کس طرح رہیں؟ ۔<br>معصوم بچوں کی دل جو تی کے لئے بسک باشا ۔<br>اسمال کا دراستہ بند کرنا اور مسلمانوں سے نفرت کرنا شرعاً کیساہے؟ ۔<br>سانہ کا درآ دی کے ساتھ تعلقات رکھنا ۔<br>علطی معاف کرنا یا بدلہ لین ۔<br>اصلاح کی نمیت سے دوتی جائز ہے ۔<br>اصلاح کی نمیت سے دوتی جائز ہے ۔<br>اسمال کی نمیت سے دوتی جائز ہے ۔<br>اسمال کی نمیت سے دوتی جائز ہے ۔<br>اسمال کی نمیت سے دوتی جائز ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |    |
| آپ کائمل قابل مبارک ہے۔<br>گھر میں عورتوں کے سامنے استنہا خشک کرتا<br>دیار غیر میں رہنے والے کس طرح رہیں؟<br>معصوم بچوں کی ول جوئی کے لئے بسک یا شاتا<br>اسمال کی دراستہ بند کرنا اور مسلمانوں سے نفرت کرنا شرعاً کیساہے؟<br>گناہی معانے کرنا یا بدلہ لیتا<br>اسمال کی نہیت سے دوئی جائز ہے۔<br>اسمال کی نہیت سے دوئی جائز ہے۔<br>اسمال کی نہیت سے دوئی جائز ہے۔<br>اسمال کی نہیت سے دوئی جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | _  |
| الاسم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |    |
| دیار غیر میں رہنے والے کس طرح رہیں؟  معصوم بچوں کی ول جو تی کے لئے بسک یا شمنا  الام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |    |
| معصوم بچوں کی ول جو ٹی کے لئے بسک باشا الاستہ بند کرنا اور مسلمانوں سے نفرت کرنا شرعاً کیساہے؟ اسمال الاستہ بند کرنا اور مسلمانوں سے نفرت کرنا شرعاً کیساہے؟ الاسمال کا آدی کے ساتھ تعلقات رکھنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |    |
| اسمان کاراستہ بند کرنا اور مسلمانوں نے نفرت کرنا شرعاً کیساہے؟  اسمان گارآ دی کے ساتھ تعلقات رکھنا  اسمان کی شیت سے دوئی جا ئز ہے  اسمان کی شیت سے دوئی جا ئز ہے  اسمان کی شیت سے دوئی جا ئز ہے  اسمان کی شیت سے دوئی جا ہوئی ہے۔  اسمان کا شیدہ نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |    |
| عناه گارآ دی کے ساتھ تعلقات رکھنا ۔<br>اسلام عنطی معاف کرنا یا بدلہ لینا ۔<br>اصلاح کی نبیت سے دوئی جائز ہے ۔<br>زہنی اِنتشار ہے کیے بجیں؟<br>فش کلامی مسلمان کا شیوہ نہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |    |
| غلطی معاف کرنا یا بدله لینا<br>اصلاح کی نمیت سے دوئتی جائز ہے<br>زہنی اِنتشار ہے کیسے بجیں ؟<br>فش کلا می مسلمان کا شیوہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |    |
| اِصلاح کی نبیت ہے دوئی جائز ہے<br>ذہنی اِنتشارے کیے بجیں؟<br>فخش کلامی مسلمان کا شیو دنییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |
| ز ہنی اِنتشارے کیے بجیں؟<br>فخش کلامی مسلمان کاشیو دنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |    |
| فخش كلامي مسلمان كاشيوه نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |    |
| بریلوی حضرات کا گالیاں دینا بخصوصاً حضرت تھا نوگ کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ىلوى حفزات كاگاليال دينا بخصو <b>صاً</b> حفزت تفانو گ كو          | 1. |

| 104                                      | مسجد بین بلندآ واز ہے سل م کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164                                      | السلام عليكم كے جواب ميں السلام عليكم كہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAA                                      | ٹی وی اور دیڈیو کی نیوز پرعورت کے سلام کا جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ιΔΛ                                      | تلاوت کلام پاک کرنے والے کوسلام کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I&A                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAA                                      | عید کے بعد مصافحہ اور معالقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 169                                      | پرچم کوسمل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 169                                      | جس شخص کامسلمان ہونا معموم نہ ہواس کے سلام کا جواب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tΔ4 <sub></sub>                          | بڑے بزرگ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14+                                      | سلام میں پہل کرناافضل ہے تو لوگ پہل کیوں نبیں کرتے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M •                                      | کیا سلام ندکرنے والے کوسلام کرنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H*                                       | تامحرم کوسلام کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , <del>**</del>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العلب                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لعليم                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العليم                                   | صنف نازك اورمغر في تعليم كي تباه كاريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19P                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | علم کے حصول کے لئے چین جائے کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۹۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۹۸ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت<br>''علم حاصل کرو، چ ہے اس کے لئے چین ہی کیوں ندجانا پر<br>کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری<br>دینی تعییم کے ساتھ وُنیاوی تعلیم حاصل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت<br>''علم حاصل کرو، چ ہے اس کے لئے چین ہی کیوں ندجانا پر<br>کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری<br>دینی تعییم کے ساتھ وُنیاوی تعلیم حاصل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۸                                      | علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت  ''علم حاصل کرو، چی ہے اس کے لئے چین ہی کیوں ندجانا پر  کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری  ویٹی تعییم کے ساتھ وُنیاوی تعلیم حاصل کرنا  کیاا گریزی اسکول کھولنا جائز ہے؟  کیااولا دکواچھی تعلیم وٹر بیت اور شادی تک کی کفالت والد کی                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۸                                      | علم سے حصول کے لئے چین جائے کی روایت  '' علم حاصل کرو، چ ہے اس کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پر  گونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضرور کی  و بٹی تعلیم کے ساتھ دُنیاوی تعلیم حاصل کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  کیاا گریزی اسکول کھولنا جائز ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۹۸<br>۱۹۸<br>۱۹۹<br>۱۹۹<br>۱۹۹<br>۱۹۹   | علم کے حصول کے لئے چین جائے کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۸                                      | علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت  ''علم حاصل کرو، چ ہے اس کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑ  کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری  و بنی تعلیم کے ساتھ وُنیاوی تعلیم حاصل کرنا  کیاا گریزی اسکول کھولنا جائز ہے؟  کیااولا دکواچھی تعلیم وتر بیت اور شادی تک کی کفالت والد کی  برطانیہ میں مسلم بچول کی تعلیم وتر بیت  برطانیہ میں مشکلات نیز دینی اوروُنیاوی تعلیم  و بی تعلیم کی راہ میں مشکلات نیز دینی اوروُنیاوی تعلیم |
| ۱۹۸<br>۱۹۸<br>۱۹۹<br>۱۹۹<br>۱۹۹<br>۱۹۹   | علم کے حصول کے لئے چین جائے کی روایت  ''علم حاصل کرو، چ ہاں کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پر کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری  و بنی تعلیم کے ساتھ دُنیاوی تعلیم حاصل کرنا  کیاا گریزی اسکول کھولنا جائز ہے؟  کیااولا دکواچھی تعلیم و تربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی برطانیہ میں مسلم بچول کی تعلیم و تربیت  برطانیہ میں مسلم بچول کی تعلیم و تربیت  و بنی تعلیم کی راہ میں مشکلات نیز دینی اور وُنیاوی تعلیم  و بنی تعلیم کی راہ میں مشکلات نیز دینی اور وُنیاوی تعلیم                                                                       |

| 1 <b>∠</b> r | ميدٌ يكل، انجيئر تك كالج مين تعليم حاصل كرنا جبكه ان مين مخلوط تعليم مو |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 127          | عورتوں کومر دوں سے ناظرہ قرآن پڑھانے کی تربیت دِلوانا                   |
| 124          | جوان عورت کومردے قرآن مجید کی تعلیم دِلوانا                             |
| 147          | جوعهم اللَّه كاراسته نه دِ كھائے وہ جہانت ہے!                           |
| 147          | اسلام نے انسانوں پر کون ساعلم فرض کیا ہے؟                               |
| 147          | کیامسلمان عوت جد بیرعلوم حاصل کرسکتی ہے؟                                |
| 1∠△          | كالجول مين محبت كالحميل اور إسلامي تغليمات                              |
| 144          | انگریزی سیکھنا جائز ہےاورانگریزی تہذیب سے بچناضروری ہے                  |
| IZY          | مسلمان کا انگریزی زبان بولنا                                            |
|              | دِین تعلیم کے لئے والدین کی اجازت ضروری نہیں                            |
| 144          | دِ يِي تعليم كا تقاضا                                                   |
|              | مخلوط تعلیم کتنی عمر تک چائز ہے؟                                        |
|              | مخلوط نظام تعلیم کا گڼاه کس پر بهوگا؟                                   |
| 149          | A 197                                                                   |
| !A+          |                                                                         |
| IA+          |                                                                         |
|              | ہے عمی اور یے ملی سے و بال کا مواز نہ                                   |
| IAI          |                                                                         |
|              | تبليغ وين                                                               |
| IAT          | تبلیغ کی ضرورت واہمیت                                                   |
| 1Ar          | کیاتبلیغی جماعت ہے جڑ ناضروری ہے؟                                       |
|              | کیاتبلیغ کرتا ہرمسلمان برفرض ہے؟                                        |
|              | تبلیغی جماعت کاعمل بہت مبارک ہے                                         |
| IAP"         | اسلام کے نام برکام کرنے والی تبلیغی جماعت زیادہ صحیح ہے                 |
|              | طائف ہے واپسی پرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا حج کے موقع پرتبلیغ کرنا .  |

| ۱ <b>۸</b> ۳                                  | کیانماز کی دعمت اور سنت کی تلقین ہی تبییغ ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳                                           | تبینی اجتماعات کی دُعامیں شامل ہوئے کے لئے سفر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا                                             | عورتوں کا تبلیغی جماعتوں میں جانا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸۵,                                          | دعوت وتبدیغ کے لئے اُصول وضوا بط کے ساتھ نگلنے والی جماعت کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المك                                          | مستورات پردے میں مع محرم امر بالمعروف کر علی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | نسوانی تبلیغی جماعت اور قاری محمد طیب صاحب کی تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAZ                                           | عورتول كاتبلغ ميں جانا جائز ہے تو اُمال عائشۃ كيوں تبين كئيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IAA                                           | خاوند بیرونِ ملک ہوتو کیا جیٹے کے ساتھ تبلیغ میں شو ہر کی اِ جازت کے بغیر جا نزے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAA                                           | کیا تبلیغ کے لئے پہلے مدرسہ کی تعلیم ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IA9,                                          | لوگوں کو خیر کی طرف بلانا قابلِ قدر ہے کیکن انداز تندنہ ہونا جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IA9,                                          | گھر بتائے بغیر تبلیغ پر چلے جانا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19+                                           | ماں باپ کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں <sup>جا</sup> نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191                                           | جار ماہ سے زیادہ تبلیغ میں نکلنے ہے ہیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو تبلیغ والے بیرحق تلفی کیوں کرتے ہیں؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191                                           | تبلیغی جماعت ہے والدین کااپنی اولا دکوئع کرٹا<br>تبلیغ کرنااورمسجدول میں پڑاؤڈ النا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191                                           | سبکیغی جماعت ہے والدین کااپنی اولا دکومنع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191<br>191<br>197                             | شیکیفی جماعت ہے والدین کااپنی اولا دکوئنع کرنا<br>تبلیغ کرنااورمسجدول میں پڑاؤڈ النا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191<br>191<br>197                             | تمبلیغی جماعت ہے والدین کااپنی اولا دکوئنع کرٹا<br>تبلیغ کرنااورمسجدول میں پڑاؤڈ النا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمز ورروایتوں کامسجد میں پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191<br>191<br>197<br>197                      | تنبکیفی جماعت ہے والدین کااپی اولا دکوئنع کرٹا<br>تنبلیغ کرنااورمسجدول میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>"تنبلیغی نصاب" کی کمزورروایتوں کامسجد میں پڑھنا<br>تنبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والول کوکیا جواب ویں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 191<br>191<br>197<br>197                      | تبلیغی جماعت سے والدین کااپی اولا دکومنع کرنا تبلیغی جماعت سے والدین کااپی اولا دکومنع کرنا "تبلیغی نصاب" کی کمز ورر دایتوں کا مسجد میں پڑھنا تبلیغی نصاب" کی کمز ورر دایتوں کا مسجد میں پڑھنا تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والول کوکیا جواب دیں؟ پی س برس سے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجو دمعاشر ہے کا بگاڑ جول کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا فائدہ؟ کیا گرائی میں جتلا انسان وُ وسر ہے کونصیحت کرسکت ہے؟ نیز کی کوتا بیال جنانا کیسا ہے؟                                                                                                                                          |
| 191<br>191<br>197<br>197<br>197               | تبلیغی جماعت سے والدین کااپنی اولا دکوئنع کرنا<br>تبلیغ کرنااورمسجدول میں پڑاؤڈ النا کیساہے؟<br>" تبلیغی نصاب" کی کمزورروا بیوں کامسجد میں پڑھنا<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والول کوکیا جواب ویں؟<br>بچیس برس سے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑجوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا ہ کدہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191        | تبلیغی جماعت سے والدین کااپی اولا دکونع کرنا<br>تبلیغ کرنا اور مبحدول میں پڑاؤٹو النا کیساہے؟<br>"تبلیغی نصاب" کی کمز ورروا بیوں کا مبحد میں پڑھنا<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والول کو کیا جواب ویں؟<br>پچ س برس سے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا ہ کدہ؟<br>کیا کہ اکی میں مبتلا انسان و وسرے کو نصیحت کرسکت ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جنانا کیساہے؟                                                                                                                                                                      |
| 191<br>191<br>197<br>197<br>197<br>196        | تبلیغی جماعت سے والدین کااپنی اولا دکومنع کرٹا۔<br>تبلیغ کرٹا اور مبحدوں میں پڑاؤٹو النا کیساہے؟<br>" تبلیغی نصاب" کی کمزور روایتوں کا مبحد میں پڑھنا۔<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟<br>پچ س برس سے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجو دمعاشرے کا بگاڑجوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا فر کدہ؟<br>کیا گرائی میں مبتلا انسان دُوسرے کو نصیحت کرسکت ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جنانا کیسا ہے؟<br>امر یا لمعروف، نہی عن المنکر کی شرعی ھیٹیت                                                                                                                    |
| 191<br>191<br>197<br>197<br>197<br>196<br>196 | تبلیغی جماعت ہے والدین کااپنی اولا دکوئع کرٹا۔ تبلیغی کرٹا اور مسجدوں میں پڑا و ڈالنا کیساہے؟ تبلیغی نصاب "کی کمزور روایتوں کا مسجد میں پڑھنا۔ تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والول کوکیا جواب دیں؟ پی س برس ہے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑجوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا ہ کدہ؟ کیارُ ائی میں بتلا انسان دُوسرے کوفییوت کرسکت ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جناٹا کیسا ہے؟ سکینی ہے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا۔ امر یا کمعروف، نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت۔ امر یا کمعروف اور نہی عن المنکر عذاب النہی روکئے کا ذریعہ ہے۔                                       |
| 191<br>191<br>197<br>197<br>197<br>196<br>198 | تبلیقی جماعت سے والدین کا پنی اولا دکومنع کرنا تبلیغی کرنا اور مبحدوں میں پڑا ؤ ڈالنا کیساہے؟ تبلیغی نصاب '' کی کمز ورروایتوں کا مبحد میں پڑھنا تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب ویں؟ پچس برس سے تبلیغ کا کا م ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا ہ کدہ؟ کیا پُر ائی میں مبتلا انسان ڈوسرے کو فیصوت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جنانا کیساہے؟ مینی سے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا امر یا لمعروف نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت امر یا لمعروف اور نہی عن المنکر عذاب اِلٰہی روکنے کا ڈرلید ہے تبلیغ کا فریضیا ورگھر بلوذ مدواریاں |

| كياتبلغ ميں نكل كرخرچ كرنے كا تواب سات لا كھ گناہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تبليغي جماعت ہے متعلق چندسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کیا درس و تدریس ، خطابت ، فتوی کا کام کرنے والوں کے لئے بھی تبلیغی کام ضروری ہے دگرند آخرت میں پوچے ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                          |
| کیاموجودہ تبلیغی جماعت کا کورس بدعت ہے؟ا• ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تبلیغ والول کا پیکہنا کہ:'' جواللہ کے راستے میں وفت نہیں نگاتے وہ گمراہ ہیں''                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ع م آ دمی اخلاقی تب ہی کودُ ورکرنے کے لئے کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کیاتبینغ والوں کا شب جمعہ کا اِجتماع بدعت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| چ لیس ون، چارمہینے،سات مہینے،سال کے لئے بیوی کوچھوڑ کرتبلیغ میں جانا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کیاتبلیغی اپنے اِجتماعات میں غیرتبلیغی کو بیان نہیں کرنے دیتے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وُ وسروں کی اِصلاح کی فکر کرٹے میں لوگوں کے طعنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شیعول اور قا دیا نیوں کو تبلیغ میں نکلنے کی دعوت دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " فضائلِ اعمال" پر چندشبهات کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| متبليغي جماعت كافيضان ، أيك سوال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تبلیغی جماعت پراعتراضات کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تضوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيعت كي تعريف اورا بميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بیعت کی تعریف اورا ہمیت<br>پیرکی میجپان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بیعت کی تعریف اورا بمیت<br>بیرکی میجان<br>بیرک میجیان<br>بیعت کی شرعی حیثیت ، نیز تعویذات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بیعت کی تعریف اورا ہمیت<br>پیر کی پیچان<br>بیعت کی شرع حیثیت ، نیز تعویذات کرنا<br>بیعت کی شرع حیثیت ، نیز تعویذات کرنا<br>مرشد کامل کی صفات<br>بیک وقت دو ہز رگوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنا<br>کئی القد والوں کی صحبت میں جانا                                                                                                                     |
| بیعت کی تعریف اورا ہمیت<br>پیر کی پیچان<br>بیعت کی شرعی حثیت ، نیز تعویڈ ات کرنا<br>بیعت کی شرعی حثیت ، نیز تعویڈ ات کرنا<br>مرشد کائل کی صفات<br>بیک وقت دو ہز رگوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنا<br>کی القد والوں کی صحبت بین جانا<br>ہیلے شیخ کی زندگی میں دُوسر سے بیعت ہونا<br>ہیلے شیخ کی زندگی میں دُوسر سے بیعت ہونا                            |
| بیت کی تعریف اورا بمیت  ہیر کی پیچان  ہوت کی شرعی حثیت ، نیز تعویڈ ات کرنا  ہوت کی شرعی حثیت ، نیز تعویڈ ات کرنا  ہوت دو ہزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنا  ہیل شخ کی زندگی میں دُوسر ہے سیعت ہونا  ہیل شخ کی زندگی میں دُوسر ہے سیعت ہونا  ہیل شخ کی زندگی میں دُوسر ہے سیعت ہونا  ہوجائے گی ، پیچھ گناہ نہیں ہوگا  ہوجائے گی ، پیچھ گناہ نہیں ہوگا |
| بیعت کی تعریف اورا ہمیت<br>پیر کی پیچان<br>بیعت کی شرعی حثیت ، نیز تعویڈ ات کرنا<br>بیعت کی شرعی حثیت ، نیز تعویڈ ات کرنا<br>مرشد کائل کی صفات<br>بیک وقت دو ہز رگوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنا<br>کی القد والوں کی صحبت بین جانا<br>ہیلے شیخ کی زندگی میں دُوسر سے بیعت ہونا<br>ہیلے شیخ کی زندگی میں دُوسر سے بیعت ہونا                            |

| مراقبا۔ پیشنے کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا چاہئے                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذ کرچرجائز ہے، ملر آواز ضرورت سے زیادہ بدند کہ جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| بیعت اوراصلاحِ نفس                                                                       |
| تزكية نفس كس طرح بهوسكتا ہے؟                                                             |
| تسی شخ سے إصلاحی تعلق ہونا حاہئے                                                         |
| مرید پہنے اپنے ہیر کے بتائے ہوئے وفا کف پورے کرے بعد میں دُوسرے                          |
| قيد"معروف" کي ڪمتين                                                                      |
| شريعت اورطريقت كا فرق                                                                    |
| بغیرا جازت کے بیعت کرٹا                                                                  |
| نماز، روزه وغیره کونه ماننے والے پیرکی شرعی حیثیت                                        |
| بيعت كالمقصد                                                                             |
| ا ۱۳۲                                                                                    |
| مریدوں کی داڑھی منڈائے والے پیرکی بیعت                                                   |
| ایک عورت پراپنے مرشد کی کس حد تک خدمت کرنا ضروری ہے؟                                     |
| ایک شعر کا مطلب                                                                          |
| ذکر کی ایک کیفیت کے بارے میں                                                             |
| خدا تعانی کے قرب اور آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ                           |
| فرائض کا تارک دِین کا پیشوانبیں ہوسکتا                                                   |
| ا پنے آپ کوافضل بیجھتے ہوئے کسی وُ دسرے کی اقتدامیں نمازاُ دانہ کرنے والے کا شرعی تھکم   |
| سابقه گنا ہوں ہے تو بہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| بندگ بیہ ہے کہ آ دمی اپنی ساری تجویزیں چھوڑ کراپنے آپ کومشیت ِ الٰہی کے سپر دکروے        |
| دُ وسرے کے گناہ کا افشا کرنا                                                             |
| گناهِ کبیره کی تعداد کتنی ہے؟                                                            |
| ا ہے آپ کو دُ دسرول سے کمتر سمجھتا                                                       |
| دِين ورُنيا كے حقوق                                                                      |
| عبادت میں دِل نہ لگنے کا سبب اوراُ س کا علاجعبادت میں دِل نہ لگنے کا سبب اوراُ س کا علاج |

| فبرست                        | 14                                                    | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جدہشم)                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| rrz                          |                                                       | حضرت شیخ ہے وابستگی پرشکر                                       |
| rra                          |                                                       | دُنیا کی محبت ختم کرنے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کانسخہ .       |
|                              |                                                       | خيالاتِ فاسده ،نظرِ بدكاعلاج                                    |
| r/~ q                        | ***************************************               | کیازیادہ ہننے ہے عمر کم ہوتی ہے؟                                |
| rra                          |                                                       | اسلام میں اچھی بات رائے کرنے سے کیا مراد ہے؟                    |
| ra•                          |                                                       | سكونِ قلب كاعلاج                                                |
|                              |                                                       | تکبر کا علاج                                                    |
|                              |                                                       | بدامنی اور فساداتعذاب الٰہی کی ایک شکل                          |
|                              |                                                       | خيالاتِ فاسده اور نظرِ بد كاعلاج                                |
|                              | حقيقت اورائر                                          |                                                                 |
| rar                          | ***********************                               | خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر                                    |
| rar                          | ***************************************               | حضور سلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی حقیقت              |
| ت كا أنجرا بهوا مكر ا ديكينا | ل کے درمیان گوشت                                      | خواب میں آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی طرح وونوں شانوا            |
|                              |                                                       | خواب میں کسی کا کہنا کہ:'' تونے رسول التد صلی التدعلیہ وسلم     |
|                              |                                                       | خواب میں آنخضرت صلی املاء علیہ وسلم کو کم عمرا ورمختصر دا ڑھی ا |
|                              |                                                       | خواب میں قیامت کا دیکھنا                                        |
|                              |                                                       | خواب میں والدین کی ٹارائٹنگی کا مطلب                            |
| ran                          |                                                       | خواب میں رشتہ دار کوسمندر میں تیرتے ہوئے دیکھنا                 |
| ran                          |                                                       | خواب میں اپنے آپ کونو رکے منبع میں دیکھنا                       |
| ran                          |                                                       | خواب میں اپنے سامنے بگھرے ہوئے موتی دیکھنا                      |
| raq                          |                                                       | خواب میں پسندگی لڑ کی سے شوہر گونل کرنا                         |
| raq                          |                                                       | خواب میں حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت ضروری نہیں             |
| raq                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,               | ندہب سے باغی ذہن والے کا خواب اوراس کی تعبیر                    |
|                              | بوں سے متعلق                                          | ^t                                                              |
| ryr                          | · · · · / / ? ! ! • ! • # # # # # # # # # # # # # # # | بچوں کے نام رکھنے کا طریقتہ                                     |

| المواطر شخة ذكرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نامول میں شخفیف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نامول کوشیح اوانه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بچول کے غیر اِسل می نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " آسيهٔ 'نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " محمداحد"نام رکھنا کیں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كيا بيچ كانام " محمد" ركھنے كى حديث ميں فضيات آئى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " محمد يب ر" نام ركھن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " ع رش' نام رکھنا دُرست نبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| د مشير سين 'نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " أسامه أور "صفوان" كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " حارث "نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " فحزيمه" نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا ہے نام کے ساتھ شوہر کا نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بچوں کے نام کیا تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھے جائیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لفظِّهُ محمدٌ كوائي نام كاجزينانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسى كے نام كے ساتھ لفظ "محمر" كا أورير" م" لكھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "אב"יו אינ" אי "א שוט ושון של וויים של אויים אויים של אויים של אויים של אויים אויים של אויים של אויים אויים של אויים |
| " عبدالرحمن عبدالرزّاق "كو ورحمن "اور ورزّاق " عيكارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "وممسيح اللَّهُ" نام ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بچی کا نام'' تحریم''رکھناشرعاً کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مسلمان کا نام غیرمسلموں جیسا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " پرویز" نام رکھنا سیجے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| '' فیروز''نام رکھنا شرع کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نی صلی الله علیہ وسلم کے نام پر اپنا تام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " عيدالمصطفى" اور" غلام امتَّدُ مُنام ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لژکیوں کے نام'' شازیہ، روبینہ، شاہینۂ کیے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 = 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| " القدواد، الله ونة اور الله بيار " سے بندول كو تخاطب كرنا       |
|------------------------------------------------------------------|
| ° نائلهٔ تام رکھنا                                               |
| لزى كانام" كنزة"،" إرم"،" رُقية"،" كلثوم" ركھنا                  |
| " سارهٔ " ' آیمن " نام رکھنا، نیزان کے معنی                      |
| " حسنه "اور" زنيرا" كامعنى كيابي إسلامى نام بير؟                 |
| " تنزيله" نام صحیح ہے، ليكن اگر بدلنا جا ہيں تو" شكور ہ" ركھ ليل |
| " لاعب " تام رکھنا                                               |
| بې کانام "کاکتات "رکھنا                                          |
| الزي كانام " إقراً" " فبها" يا" وُعا" ركهنا                      |
| " شاجین" نام رکھنا ، نیز اس کے معنی                              |
| به ٢٧ .                                                          |
| لژ کی کا نام ''مکناا چھانہیں ،تبدیل کردیں                        |
| شرعاً کون سے نام رکھنامنع ہیں؟                                   |
| " الرحمان " كسى المجمن كا نام ركهنا                              |
| اہنام کے نماتھ '' حافظ' نگانا ِ                                  |
| البينة نام كے ساتھ" شاه " ككھنا ياكسى كو" شاه جى " كہنا كيسا ہے؟ |
| "سيّد" کی تعریف                                                  |
| " سيد" كامصداق كون ہے؟                                           |
| التحصي مرّب نامول كاثرات                                         |
| " امحاب "اور "صحب" وونول الفاظ هم معنى بيل                       |
| كياكسى مخض كو "وكيل" كهناغلط ہے؟                                 |
| كنيت كويطوريتام استنعال كرتا                                     |
| " ابوالقاسم " كنيت ركهنا                                         |
| اہنے نام کے ساتھ'' صدیقی'' یا'' عثانی'' بطور تخلص رکھنا          |
| نقب اور تخلص رکھنا شرعاً کیسا ہے؟                                |
| ا ہے نام کے ساتھ غیر مسلم کے تام کوبطور تخلص رکھنا               |

| پر نام رکھنا اور خاص پتھر پہننا                                                | ستارول کے نام           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| . چندگھنٹول بعدمرنے والے بچوں کے نام رکھناضروری ہے؟                            | کیا پیدائش ہے           |
| نا يا والدكو " بي ان كهنا ، والده كو " آي " كهنا كيسا ہے؟                      | غطانام ہے پکار          |
| ٢٨٤ ت                                                                          |                         |
| دارهی                                                                          |                         |
| ن کی بھی ہے' کہنے والا کیا مسلمان رہتا ہے؟                                     | '' دارهی تو شیطا        |
| نام سے نفرت ہے ' کہنے والے کا شرع تھم                                          | '' مجھے دا ڑھی <u>'</u> |
| بے ہوئے کارٹون سے شعائرِ إسدى كى توبين                                         | داڑھی کا جھولا ہے       |
| نے داڑھی منڈ انے کو گنا و کبیرہ شار کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ا کابرینِ أمت۔          |
| استكن " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                    | '' رساله دا ژهي کا      |
| والے کے فتوے کی شرعی حیثیت                                                     | داڑھی منڈانے ا          |
| ~                                                                              | داڑھی کٹا ناحرام        |
| ی رکھنے سے باطل اِستدل ل کا جواب                                               | قضے سے کم داڑھ          |
| بضه ہونے ہے کیام ادہے؟                                                         |                         |
| m•∠                                                                            |                         |
| ل کی شرعی حد                                                                   | داڑھی اور مونچھوا       |
| میں ہم اسلام کی سنت ہے اور فطرت صحیحہ کے عین مطابق ہے                          |                         |
| ہے واڑھی رکھنی کی دعوت کیوں دمی ؟                                              | صدر مملكت كووفد         |
| . کوحرام کہنا کیسا ہے؟                                                         | داڑھی منڈوائے           |
| ، کا ثناسنت اوراُسترے سے صاف کرنا جا تزہے                                      | موچھیں فیٹی سے          |
| کا گناه ایسا ہے کہ ہرحال میں آ دمی کے ساتھ رہتا ہے                             | داڑھی منڈائے ک          |
| اہم ہے یا داڑھی رکھنا                                                          | شاوی کرنازیادها         |
| ر بناناا درغیر شرعی بال بنانا                                                  | حجام کے لئے شیو         |
| ن اُڑانے والا مربد ہوجا تا ہے جبکہ داڑھی سنت ہے؟<br>                           |                         |
| يا كي شخص كا اظهرار                                                            | دارهی:مسلمانور          |

| ۳r٠                                    | کیا دا ڑھی ندر کھنے اور کٹوانے والول کی عبادت قبول ہو گی ؟ |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ************************************** | سياه مهندي اور خضاب كا إستعال                              |
| نی صنع قطع<br>بی وضع قطع               | جسما                                                       |
| rri                                    | انسانی وضع قطق اوراسلام کی تعلیم                           |
| PT1,                                   | عورت کا تجمنویں بنوا ناشرعاً کیساہے؟                       |
| P*F*********************************** | عورتوں کا فیشن کے لئے ہال اور بھنویں کثوا نا               |
| ووَل كَاحَكُم                          | کیاعورت چہرے اور ہاز وؤں کے ہال صاف کرسکتی ہے؟ نیز بھنو    |
| m+m                                    | عورت کوچلیس بنوا نا کیساہے؟                                |
| mrm                                    | a d                                                        |
| <b>rrr</b>                             |                                                            |
| mre                                    | · ·                                                        |
| rra                                    |                                                            |
| <b>***</b>                             |                                                            |
| P14                                    |                                                            |
| PP4                                    |                                                            |
| rr4                                    |                                                            |
| T72,                                   |                                                            |
| <b>PY</b> 2                            |                                                            |
| PTA                                    |                                                            |
| rra                                    |                                                            |
| TYA                                    |                                                            |
| rrq                                    |                                                            |
| rr4                                    |                                                            |
| rrq                                    |                                                            |
| PP •                                   | ناخن أتارنے كے بارے ميں روايت كى حقيقت                     |

| ناقن كاشخ كاطريقة                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| عورتوں کے لئے بلیج کریم کا استعال جائز ہے                         |
| بال صفايا وَ دُر مرد ون كواستنعال كرنا                            |
| بغل اوردُ وسرب زائد بال کتنے عرصے بعد صاف کریں؟                   |
| مرد کے سرکے بال کتنے لیے ہونے چاہئیں؟                             |
| سنت كمطابق بال ركفي كاطريقه                                       |
| سرکے بالول کوصاف کرانا                                            |
| عطرا ورسر مدلگانے کامسنون طریقتہ                                  |
| نیل پالش تھی ہوتے سے شسل اور دضونییں ہوتا                         |
| كيا سرمة تكھول كے لئے نقصان دہ ہے؟                                |
| عورتول کا کان ، ناک چیمدوانا                                      |
| کیا جوان مرد کا ختنه کروا نا ضروری ہے؟                            |
| کیا بچے کے پیدائش بال اُ تار ناضروری ہیں؟                         |
| جسم پر گود نا شرعاً کیسا ہے؟                                      |
| عورت كومر دول والارُّروپ بنانا                                    |
| مجعنوؤں کے بال بڑھ جائیں تو کٹوا نا جائز ہے، اُ کھیڑنا وُرست نہیں |
| ساہ خضاب اس نیت سے لگا تا کہ لوگ اسے جوان مجمیں                   |
| سرکے بال گوند منے کا شرعی ثبوت                                    |
| کیا نومسلم کا ختند ضروری ہے؟                                      |
| حضرت ابراجيم عليه السلام كوختنه كاحكم كب بهوا؟                    |
| نومسلم بالغ كاختند كروانا                                         |
| and the                                                           |
| لياس                                                              |
| لیاس کے شرقی اَحکام                                               |
| گیزی کی شرعی حیثیت اوراس کی لمبیائی اوررنگ                        |
| عمامه سنت بنوی اوراس کی ترغیب                                     |

| تهل کے؟      | آپ سلی الله علیہ وسلم نے کس کس رنگ کے عمالے است               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| maa          | ڻو يي پېنتااورعمامه بإندھنا                                   |
| raa          | مفیدیاسیاه عمامه یا ندهنا کیسایج؟                             |
| ٣۵۵          | مرد دل کا سرپرٹو پی رکھتا                                     |
| MD4          | مردوں کا ننگے سرر ہنا کیسا ہے؟                                |
| may          | عور توں کومختلف رنگوں کے کپٹر ہے پہننا جا تز ہے               |
| man          | عورتوں کی شلوار ٹخنول سے نیچے تک ہونی جائے                    |
| may,         | شعوار، پائجامہا درتہبند گخنوں سے بنچے لٹکا نا گناہ کیوں؟      |
| P10          | لباس میں تین چیزیں حرام ہیں                                   |
| P44          | حضورصلی الله علیه وسلم نے کرتے پر جیا ندستارہ ہیں بنوا ب      |
| P77          | ساڑھی پہننا شرعا کیساہے؟                                      |
| <b>۳</b> 44  | دوپٹہ گلے میں لٹکا ناعورت کے لئے شرعاً کیساہے؟                |
| <b>٣</b> ٩٧  | لنڈے کے کپڑے اِستعال کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>٣</b> 12  |                                                               |
| P14          | سلک دالے کاف مرد دل کواوڑھٹا کیسا ہے؟                         |
| PYA          | اسکول کالج میں انگریزی یو نیفارم کی پابندی                    |
| P1A          | عورت کا باریک کپڑ ااستعال کرنا                                |
| P" 19        | عورت کو بڑے یا تینچے کی شلوار پہننا                           |
| P74          | عورت کوسفید کپڑے اِستعال کرنا                                 |
| r"14         | موجوده زيانه اورخوا تين كالباس                                |
| <b>P</b> "∠• | كالروالي قميص                                                 |
| m21          | گھز میں آ دھی آستین کی قبیص لڑ کی کے لئے جا تزہے              |
| ٣٧١          | گلے میں ٹائی لٹکانے کی شرعی حیثیت                             |
| mz1          |                                                               |
| rzi          | کیا دُنیا کے کئی مما لک میں پتلون پہننا مجبوری ہے؟            |
| r-4r         | مردول اورعورتول کے لئے سونا پہننے کا حکم                      |
|              |                                                               |

| مرد کے لئے سوئے کی انگوشمی کا استعمال                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ممجھی کا م آنے کی نبیت سے سونے کی انگوشی پہنن                         |
| مردوں کے لئے سونا بہننا جائز نہیں                                     |
| سے سے اور انگوشی پہننا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| دانت پرسونے، چاندی کاخول لگوانا                                       |
| سونے اور چا تدی کے دانت لگوانا                                        |
| عور توں کوسونے ، حیا ندی کے علہ وہ کسی اور دھات کی انگوشی پہننا       |
| مردکو گلے میں لاکٹ یازنجیر پہننا                                      |
| شرفاء کی بیٹیوں کا نقط پیبننا کیسا ہے؟                                |
| ئىكىرىمېن كركھيلنا سخت گنا و ب                                        |
| سياه رنگ کی چپل يا جوتا پېننا                                         |
| سليم شابي تھيے عور توں کو پہننا                                       |
| پر فیوم کااستعال                                                      |
| الكحل والے ير فيوم كائكم                                              |
| الكحل واليسينث كأتكم                                                  |
| عورت منسلی پر کس طریقے ہے مہندی لگا سکتی ہے؟                          |
| کون مہندی لگانا شرعاً کیسا ہے؟                                        |
| انگونخی پرامتد تعالیٰ کی صفات کنده کروانا                             |
| سونے جاندی کا تعویذ بچوں اور بچیوں کو استعمال کرنا                    |
| '' را ڈو'' گھڑی اِستعال کرنا ، نیز بلاتینم گولڈ گئی گھڑی اِستعال کرنا |
| سوَر کے بالوں والے پرش سے شیوینا نا                                   |
| مردول کے لئے مہندی لگانا شرعاً کیسا ہے؟                               |
| مصنوعی دانت لگوانا همه و می دانت لگوانا                               |
| عمامه ما ٹو بی نه پیننے والا کیا گنا ہرگار ہوگا؟                      |
| کیا خضا ہے عور توں اور مردوں دونوں کے لئے منع ہے؟                     |

## کھانے پینے کے بارے میں شرعی اَ حکام

| باعمی ہاتھ سے کھانا                                               |
|-------------------------------------------------------------------|
| كرسيول اورثيبل يركها نا كها نا                                    |
| تقریبات میں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہو کر کھانا             |
| تقریبات میں کھانا کھانے کا سنت طریقہ                              |
| پانچوں أنگليوں ہے كھانا ، آلتى پالتى بىيھ كر كھانا شرعاً كيسا ہے؟ |
| کھڑے ہوکر کھانا خلاف اسنت ہے                                      |
| شادی بیاه اور دُوسری تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا           |
| کھڑے ہوکر پانی چینا شرعاً کیساہے؟                                 |
| کھانے کے دوران خاموثی رکھٹا                                       |
| کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال                                 |
| چېچے کے ساتھ کھانا                                                |
| كمانا كمات وقت سلام كرنا                                          |
| سال کھائے جیج کے ساتھ کھانا                                       |
| موبری آگ پر پکا ہوا کھا تا کھا تا                                 |
| پلیث میں ہاتھ دھونا                                               |
| برتن كوكيول وْ هكنا جايتِ ؟                                       |
| بخبری میں لقمہ حرام کھالیتا                                       |
| تیموں کے گھرے اگر مجبورا کچھ کھانا پڑے تو شرعاً جائز ہے           |
| كياحائة ام مع؟                                                    |
| سگریٹ، پان،نسواراور چائے کا شرعی تھیم                             |
| سگریث پیتااور بیچنا                                               |
| حرام کمائی والے کی دعوت تبول کرنا                                 |
| شراب کے بارے میں شرق تھم                                          |
| کیاشراب کسی مریض کودی جاسکتی ہے؟                                  |
|                                                                   |

| <b>** 91</b>                                                                                                   | رنگ رلیوں کی چوکیداری کرنااور شراب کی بوتل لا کرویتا           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>~</b> 41                                                                                                    | شراب کی خالی بوتل میں پانی رکھنا                               |
| r9r                                                                                                            | کھاٹا کھانے کے بعد ہاتھ اُٹھا کراجٹا کل ڈینا کرنا              |
| rqr                                                                                                            | حرام جا ٹوروں کی شکلوں کے بسکٹ                                 |
| rgr                                                                                                            | بثريال چبانا                                                   |
| rqr                                                                                                            | شيرخوار بچول کوا فيون کھايا نا                                 |
| t 41                                                                                                           | افيون كاشر كي تحكم                                             |
| r9r                                                                                                            | بھنگ پیناشرعاً کیساہے؟                                         |
| mdm                                                                                                            | چوری کی بجل سے ریکا ہوا کھا نا کھا نا اور گرم پانی ہے وضو کرنا |
| rg~                                                                                                            | فریقین کی سلح کے وقت ذکے کئے گئے دُنے کا شرعی تھم              |
| mar                                                                                                            | مر د دعورت کوایک وُ دسرے کا جھوٹا کھا نا بینا                  |
| r 9 r                                                                                                          | يچے کا حجموثا کھا نا بینا                                      |
| P90,                                                                                                           | وهو لي تے گھر كا كھانا                                         |
| ۳۹۵                                                                                                            | قرعد ڈال کر کھانا اورشرط کا کھانا پینا                         |
| ras                                                                                                            | غیرشری اُموروالی مجلس میں شرکت کرنا حرام ہے                    |
| r91                                                                                                            |                                                                |
| m94                                                                                                            | 4                                                              |
| r94                                                                                                            | ہندو کے ہوئل ہے کھا نا کھا نا                                  |
| r94                                                                                                            |                                                                |
| ا ا مِ تَا يُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ | 4                                                              |
| max                                                                                                            |                                                                |
| [* •  *                                                                                                        |                                                                |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                         |                                                                |
| [* + p*                                                                                                        | پیلیپی ،مرند ا، ٹیم ،سیون اُپ کی شرعی هیٹیت                    |
| (* + )**                                                                                                       |                                                                |
| الم • الم                                                                                                      | '' اجينوموتو''نا مي نمك استعمال كرنا                           |
|                                                                                                                |                                                                |

| فهرست        | <b>r</b> ∠                              | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ہشتم)                   |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (۳ ♦ ۱۳      | *******************                     | کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا                   |
| (° • (°      | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | غیراللدگی نذر، نیاز کا کھانا کھانا                    |
|              | کھیل کود                                |                                                       |
| r • a        |                                         | تحيل كاشرى تقم                                        |
| ۳+۵          |                                         | تاش کی شرط کے کچل وغیرہ کا شرعی تھم                   |
|              |                                         | كيرم بور ذاورتاش كهيلنا                               |
|              |                                         | تکھٹنوں ہے اُوپر کا حصہ ننگا ہونے کے ساتھ کھیلنا      |
| ۴٠٠١         | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | كركث كھيلنا شرعاً كيساہے؟                             |
| r*+ <u>/</u> | *************************************** | خواتمن کے لئے ہاک تھیلئے کے جواز پر فتوی کی حیثیت     |
|              |                                         | کبوتر بازی شرعاً کیسی ہے؟                             |
| r-A          | <pre><pre></pre></pre>                  | كراثے كا كھيل شرعاً كيساہے؟                           |
|              |                                         | تاش اورشطرنج كالهيل حديث كى روشنى ميس                 |
| r + 9        | **!}}**                                 | تاش کمیلناشرعاً کیساہے؟                               |
| f*/+         |                                         | مْلِی پلینقی ، بینانزم اور پوگاسیکھنا                 |
|              |                                         | كيااسلام نے لڑكيوں كو كھيل كھيلنے كى اجازت دى ہے؟.    |
| r'i•         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       | معماجات اور إنعامی مقابلوں میں شرکت                   |
|              |                                         | تحمیل سے لئے کونسالباس ہو؟                            |
| M.II         |                                         | ويديو حيم كاشرى تظم                                   |
|              | مونيقى اور ڈانس                         |                                                       |
| /' I"        | ÷ ~ 1                                   | گانوں کے ذریعہ بیٹے کرنا                              |
| ۲۰ Im        |                                         | کیاموسیقی زُوح کی غذااور ڈانس ورزش ہے؟                |
| ۳۱۳          |                                         | موسیقی غیر فطری تقاضاہے                               |
| ۳۱۳          | *************************************** | موسيقی اور إسلامی ثقافت                               |
| r1a          |                                         | موسیقی اور ساع                                        |
| ۳۱۵,         |                                         | ڈ راموں اور فلموں میں مجھی خاوند بہھی بھائی طاہر کرنا |

| ورائی شو، استیج دُراہے وغیرہ میں کام کرنااور د بَلِهنا                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| بچے یا بڑے کی سالگرہ پر ناچنے والول کا انجام                                               |
| سازك بغير گيت سننے كاشرى حكم                                                               |
| معیاری گائے شنا                                                                            |
| موسیقی پر دهیان دیئے بغیر صرف اَ شعار سننا                                                 |
| موسیقی کی لت کا علاج ۱۸ میسیقی کی لت کا علاج                                               |
| گانے سننے کی ٹری عادت کیسے چھوٹے گی؟                                                       |
| طوائف کا ناچ اورگانا                                                                       |
| بغیرساز کے نغے کے جواز کی شرائط                                                            |
| ریڈیوکی جائز یا تبس سنا گناہ نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| كيا قوالي جائز ٢٠                                                                          |
| کیا قوالی سننا جائز ہے جبکہ بعض بزرگوں سے سنن ثابت ہے؟<br>سے بری کی سید                    |
| سکے بہن بھائی کا اکشے ناچنا                                                                |
| ریڈ بواور ٹی وی کے ملاز مین کی شرعی حیثیت<br>مربر سے از متعاق م                            |
| ناجائز آمدنی اپنے متعلقین پرخرج کرنا                                                       |
| ناج گانے ہے متعلق وزیرِ خارجہ کا غلط فتو کی<br>دوں ملک سے منتعلق وزیرِ خارجہ کا غلط فتو کی |
| " اسلام مينيم پاکستان" کهنا                                                                |
| فلم و کچھنا                                                                                |
| ریڈ ہو، ٹیلی ویژن وغیرہ کا دینی مقاصد کے لئے استعال                                        |
| نی وی رکھنا کیول جو مزنہیں جبکہ اس کواجھے اچھے پر وگرامول کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے؟    |
| حیات نبوی برفلم-ایک بیبودی سازش                                                            |
| '' فجراسلام''نامی فلم و یکھنا کیساہے؟                                                      |
| ئی وی پر حج فهم و کیمنا بھی ج تزنبیں                                                       |
| " إسلامي فلم' و كيضا                                                                       |
| فی وی پر بھی قلم و کھنا جا ترنبیں                                                          |

| ~~~      | نی وی میں عور توں کی شکل وصورت و کیمنا                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ~~~      | ٹی وی اور ویڈیو پراچھی تقریریں سنتا                                                   |
| rrr      | ئىليويژن برغورتو ب اور بچوں كے معلومات پروگرام دیکھنا                                 |
| יין דיין | ماه رمض ن میں دوره تفسیر پڑھا کرآ خری دن ٹی وی پرریکارڈ تک کروانا.                    |
| M        | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بارے میں بی ہوئی فلم دیکھنا                             |
| rrs      | ئىلى ويژن دېكىنا كىساىسے؟ جېكەاس پر د <sub>ې</sub> نى پروگرام بھى آتے ہيں             |
| rrs      | قلم دیکھنے کے سئے رقم دینا                                                            |
| rra      | 414                                                                                   |
| rry      |                                                                                       |
| ۳۳4      | کمپیوٹراور اِنٹرنیٹ برکام کرنے کا حکم                                                 |
|          | ویڈیوکیسٹ بیجنے والے کی کمائی نا جائز ہے، نیزیہ دیکھنے وا بول کے گناہ پی              |
| rr2      |                                                                                       |
|          | ریته بیواور شلی ویژن کے محکموں میں کام کرنا                                           |
|          | فی وی د مکیناء بیجیا کیساہے جبکہ بیرعام ہو چکاہے؟                                     |
|          | شیبو بی <sup>ن</sup> ن کے بروگراموں میں بر ہند سرعور تول سے ماہا ء کے محوِّلفتگو ہوئے |
|          | وي سي آرد يکھنے کی کيا سزاہے؟                                                         |
| ~rq      |                                                                                       |
| ۲° ۲° •  | ·                                                                                     |
|          | نى وى اور ويتريونكم                                                                   |
|          | اگر ٹی وی دیکھنا حرام ہے تو پھرعلہ ءاس پر کیوں آتے ہیں؟                               |
|          | فلم اور بين وين                                                                       |
|          | فلمي وُ نيائے معاشر تي اِگارُ                                                         |
|          |                                                                                       |
|          | تضوير                                                                                 |
| rar      | تصاور ایک معاشرتی ناسوراور تو می اصلاح کانو ۹ نکاتی انقلابی پروگرام                   |
| raa      | 22 (                                                                                  |

| raa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گھرو <b>ں میں فو ٹو نگا نایا فو ٹو والے ڈے</b> رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rδy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مساجد میں تصاویراُ تارنازیادہ بخت گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| raz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والبديائسي اور کی تصویر رکھنے کا گنا وکس کو ہوگا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تصویر بنوائے کے لئے کسی کاعمل جمت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ترکنی نوٹ پرتضور چھپانا نا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ΓΔΛ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تمغے پرتصور بنا تابت پرسی نہیں بلکہ بت سازی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عرباں وینم عرباں تصاویراٹ کانے والے کو جائے کہ انہیں اُ تاردے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۵٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شناختی کارڈ پرعورتوں کی تصویرلا زمی قراردینے والے گنا ہگار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ma9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خانه کعبدا ورطواف کرتے ہوئے لوگول کا فریم لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PY+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | د فاتر می <i>ں محتر</i> م همخصیتوں کی تصاویر آویزاں کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| /*Y•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آرٹ ڈرائنگ کی شرمی حیثیت کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كيافو تو تخليق ہے؟ اگر ہے تو آكينے اور ياني ميں بھي توشكل نظر آتى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تصور کھر میں رکھنا کیوں منع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| וציז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وي ي آركا گناه كس پر جوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تصومرون والمله اخبارات تولمرون مين س طرح لا ناحا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| /*** <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تصویروں دالے اخبارات کو گھروں میں کس طرح لا نا جا ہے؟<br>گڑیوں کا گھر میں رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| רייודי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گر بیون کا گھر میں رکھنا<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| רייורי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گُرُ يول كا گھر مِيں ركھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۹۳ سا۲۳ سا۲۳ سا۲۳ سا۲۳ سا۲۳ سا۲۳ سا۲۳ سا۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | گڑیوں کا گھر میں رکھنا<br>غیر جاندار کے مجتبے بنانا جائز ہے اور جاتدار کے ناجائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۹۳ میں اجا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گر بول کا گھر میں رکھنا<br>غیر جا ندار کے مجتبے بنانا جا ئز ہےاور جا ندار کے تا جائز<br>گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بیچے یا دُ عا مانگتی ہوئی عور سے<br>جا ندار کی اُشکال کے تھلونے گھر میں رکھنا جا ئزنہیں                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۹۳ مه ۱۳۳۳ مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گر بول کا گھر میں رکھنا<br>غیر جاندار کے مجتبے بنانا جائز ہے اور جاندار کے ناجائز<br>گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بچے یا دُ عامانگتی ہوئی عور من<br>جاندار کی اُشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز نہیں<br>محلونے رکھنے والی روایت کا جواب                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۹۳ مه ۱۳۹۳ مه ۱۳۹۵ مه ۱۳۵ | گڑیوں کا گھر میں رکھنا<br>غیر جاندار کے جمتے بنانا جائز ہے اور جاندار کے ناجائز<br>گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بچے یا دُ عامائلتی ہوئی عور من<br>جاندار کی اُشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز نہیں<br>محلونے رکھنے والی روایت کا جواب<br>میڈیکل کالج میں داخلے کے لئے لڑکی کوفوٹو بنوانا                                                                                                                                                                |
| ۳۹۳ مه ۱۳۹۳ مه ۱۳۹۵ مه ۱۳۵ مه ای        | گر یوں کا گھر میں رکھنا<br>غیر جا ندار کے جسنے بنانا جا تزہے اور جا ندار کے تا جائز<br>گھر دں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بچے یا دُ عاماً گلتی ہوئی عور رہ<br>جاندار کی اُشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا جا تزنبیں<br>کھلونے رکھنے والی روابیت کا جواب<br>میڈ یکل کا کچ میں واضلے کے لئے لڑکی کوفو ٹو بنوا نا<br>شناختی کا رڈ جیب میں بند ہوتو مسجد جانا شیخ ہے                                                                                                  |
| ۳۹۳ مه ۱۳۹۳ مه ۱۳۹۵ مه ۱۳۵ | گر بول کا گھر میں رکھنا<br>غیر جاندار کے بجشے بنانا جائز ہے اور جاندار کے نا جائز<br>گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بچے یاؤ عاماً تمتی ہوئی عور ما<br>جاندار کی اُشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز نہیں<br>کھلونے رکھنے والی روایت کا جواب<br>میڈ پکل کا لج میں داخلے کے لئے لڑکی کوفو ٹو بنوانا<br>شاختی کا رڈ جیب میں بند ہوتو مسجد جانا صحیح ہے۔<br>درخت کی تصویر کیوں جائز ہے؟ جبکہ وہ بھی جاندار ہے۔                                                  |
| ۳۹۳  ۳۹۳  ۳۹۳  ۳۹۳  ۳۹۲  ۳۹۲  ۳۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | گر بول کا گھر میں رکھنا<br>غیر جا ندار کے جسے بنانا جا کڑ ہے اور جا ندار کے نا جا کڑ<br>گھر وں میں اپنے برز گوں اور قرآن پڑھتے بچے یا دُعا مانگتی ہوئی عور ما<br>جا ندار کی اُشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا جا کرنہیں<br>کھلونے رکھنے والی روایت کا جواب<br>میڈ یکل کا لج میں واضلے کے لئے لڑکی کوفو ٹو بنوا نا<br>شناختی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد جانا صحیح ہے<br>ورخت کی تصویر کیوں جا کڑ ہے؟ جبکہ وہ بھی جاندار ہے<br>جاندار کی تصویر بن نا کیوں نا جا کڑ ہے؟ |
| ۳۹۳  ۳۲۳  ۳۲۳  ۳۲۳  ۳۲۵  ۳۲۵  ۳۲۲  ۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گر بول کا گھر میں رکھنا<br>غیر جاندار کے بحشے بنانا جائز ہے اور جاندار کے تا جائز<br>گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بچے یا دُ عاماً گئی ہوئی عور ما<br>جاندار کی اُشکال کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز نہیں<br>کھلونے رکھنے والی روایت کا جواب<br>میڈیکل کا لج میں واضلے کے لئے لڑکی کوفو ٹو بنوانا<br>شناختی کا رڈ جیب میں بند ہوتو مسجد جانا سیجے ہے۔<br>درخت کی تصویر کیوں جائز ہے؟ جُبکہ وہ بھی جاندار ہے۔                                                |

فلمى گانول كى طرز پرنعتىں پڑھنا

| ٣٨٨                                             | نعتیں ترنم کے ساتھ پڑھنا                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٨٨                                             | داڑھی منڈ آ کر نعت پڑھنا تعریف تہیں تو بین ہے               |
| ٣٨٨                                             |                                                             |
| ٣٨٨ <u> </u>                                    | وعظ وتقرير ميں شعر کہنا کيساہے؟                             |
| MA9                                             | صرف اپناول بہلائے کے لئے شعر پڑھنا                          |
| ۳۸۹                                             | كيا ٱلنَّى ما تك نكالنے والے كا دِين ثيرٌ ها ہوتا ہے؟       |
| ſ <sup>ν</sup> ٩ •                              | بچوں کوٹائی پہنانے کا گناہ اسکول کے ڈ مہداروں پرہے          |
| 1 4 + End (++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | شرك، پینٹ اور ٹائی کی شرط والے كالج میں پڑھنا               |
|                                                 | اَ حَكَامِ شریعت کےخلاف جلوس نکا لنے والی عورتوں کا شرع تھم |
| M44                                             | شعائر ً إسلام کی تو ہین اوراس کی سز ا                       |
| ram                                             | مدینه منوّرہ کے علاوہ کسی وُ وسرے شہرکو'' منوّرہ'' کہن      |
| rg-                                             | عر بی ہے ملتے ہوئے اُردوالفا ظ کامفہوم الگ ہے               |
| ۲۹۳,                                            | سن کی فجی گفتگوستنایا نجی خط کھولنا                         |
| MAN                                             | خواهشات ِنفسانی کی خاطر مسلک تبدیل کرنا                     |
| mgr                                             | ضرب المثل ميں'' نم زبخشوائے گئے روزے گلے پڑے'' کہنا         |
| mga                                             | یی بی سیده کی کہانی من گفزت ہے                              |
| mga                                             | باز ویرینام کنده کرنا<br>                                   |
| mga                                             | مزار پرینے دیناشرع کیسے?                                    |
| 7°97                                            |                                                             |
| M44                                             | · ·                                                         |
| MAX                                             | بینک کے تعاون ہے ریڈ پو پر دِین پروگرام پیش کرنا            |
| r 4 4                                           | کنواری عورت کاایئے آپ کوکسی کی بیوی فلا ہر کر کے ووٹ ڈ النا |
| M94                                             |                                                             |
| r'9A                                            | بشت برقبلدرُخ ہوئے والے استنجا خانوں کا گنا وکس پرہے؟       |
| σ9 <b>Λ</b>                                     | جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے سمت کانعین                      |
| (*9A                                            |                                                             |

| ۳۹۹          | عملیات سے علاج کروانا                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| r 9 9        | مرگی کےعلاج کے لئے بھیڑیے کا ناخن اور کونج کا معدہ اِستعمال کر: |
| ٣٩٩          | " مین ثیوب بے بی کشری حیثیت                                     |
|              | خواب آورگوليان إستنعال كرنا                                     |
| ۵۰۰          | الكحل ملى اشياء كا إستنعال                                      |
| <b>A • •</b> | دوائی میں شراب ملانا                                            |
| ۵۰۱          | احادیث یا اسلامی کٹریچرمفت تقسیم کرنے پراً جروثواب              |
| ۵+۱          | اوٹ پٹا تک قصے بیان کرنا دُرست نہیں                             |
|              | كبانيال، دُ انجست وغيره پڙهنا                                   |
|              | ا فسانه وغيره لکھنے کا شرقی حکم                                 |
| ۵۰۲          | كهانيال لكصتا شرعا كيساب؟                                       |
| ۵۰۲          | A SHIP OF HOUSE                                                 |
|              | مسلمان ملک میں غیرمسلم اورعورت کو جج بنا نا                     |
|              | وکیل کی کمائی شرعاکیسی ہے؟                                      |
|              | جعلی ڈگری نگا کرڈا کنڑی پر پیٹس کرنا                            |
| △+٢          |                                                                 |
| ۵۰۴          | _                                                               |
|              | اینے مکان کا چمجا گلی میں بنانا                                 |
|              | مكان برجيمجا نكالنا                                             |
| ۵۰۲          |                                                                 |
| ۵+۲          |                                                                 |
| ۵+ <i>L</i>  |                                                                 |
| ۵۰۷          |                                                                 |
| △•٨          | •                                                               |
| ۵۰۸          | عصمت پر جملے کے خطرے سے کس طرح بیج ؟                            |
| ۵•۸          | عصمت کے خطرے کے پیش نظرار کی کا خودشی کرنا                      |

| شرق تحكم                              | اغوا کرنے والے اوراغوا شدہ عورت کے بارے میں              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۵۱۰                                   |                                                          |
|                                       | کیالڑ کی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اغوا کا ذید دار ہیں      |
| ے؟                                    | اگرکسی گناه کوسامنے و کیھے لے تو کیا اُس کی پروہ پوٹی کر |
| air                                   |                                                          |
| ۵۱۳                                   | رجم کی شرعا کیا سزاہے؟                                   |
| ۵۱۳                                   | ·                                                        |
| ۵۱۳                                   | نه تا بالجبر کی سزاکس پر ہوگی؟                           |
| ۵۱۳                                   | رجم کی سزاکے ہارے میں اِختلاف                            |
| ۵۱۵                                   | *                                                        |
| ۵۱۵                                   | یے نمازی کے ساتھ کام کرنا                                |
| ۵۱۵                                   |                                                          |
| ۵۱۲                                   |                                                          |
| ۵۱۲                                   | گناہوں کے اندیشے سے اپنے لئے موت کی ڈ عاکر:              |
| Δ1Ϋ                                   | ا ہے گئے موت کی وُعاما تکنا                              |
| ۵۱۷                                   |                                                          |
| ۵۱۷                                   |                                                          |
| ۵۱۷                                   |                                                          |
| کی موت کو کیوں حرام قرار دِیا گیا ہے؟ |                                                          |
|                                       | کیاز بردی عصمت فروثی پرمجبور عورت خودکشی کرسکتی .        |
|                                       | حالات ہے مجبور ہوکرخو دکشی کا تضور بھی نہیں کرنا جا ہے   |
| ۵r•                                   | گناہول میں اِضافے کے خوف سے خودکشی کرنا                  |
| ۵۲۱                                   | _                                                        |
|                                       | بوند بوندخون می کودینا تا کهخودکوموت آجائے ، بیخود       |
| ۵۲۱                                   | تیرنانہ جائے والے کاسمندر میں نہانا خودکشی ہے            |
| أرّاناالم                             | اں باپ سے متعلق قرآنِ کریم کے احکامات کا مٰداق           |

|                                                                                             | _    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ں کے نبدیلی                                                                                 | بجوا |
| ران کی وجہ سے غلط رپورٹ پردستخط کرنا                                                        | اقر  |
| ل پر بغیر تحقیق کے الزامات لگانا                                                            | 5    |
| ـ کی بنیاد پرکسی پرسفلی عملیات کا اِلزام لگا تا                                             | فك   |
| ر کا بلا تختیق کارروانی کرنا چا ئزنبیں                                                      | افس  |
| لى كى طرف غلط بات منسوب كرنا                                                                | 5    |
| ں پر جموٹا الزام لگا نابر ہا دکرئے والا گنا و کبیرہ ہے                                      | 5    |
| ن کو پوسه دینا                                                                              | سا   |
| ں بیوی کا ایک دُ وسرے کے مخصوص اعضاء دیکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | مع ا |
| ں کے لپتان چوستا                                                                            | See  |
| ت کاعورت کو بوسردینا                                                                        |      |
| ے کی مخالفت کرنے والے والدین کا تھم مانتا                                                   | .21  |
| ان میں نقل کروائے والا اُستاذ بھی گنا ہگار ہوگا                                             |      |
| ن باليد كى شرعى حيثيت                                                                       | 44   |
| کوجہز میں ٹی وی دینے والا گناہ میں برابر کاشریک ہے                                          |      |
| ي ياكسي اورمعالے كے لئے قرعہ ڈالنا                                                          |      |
| ی میں کسی کے کرواری تحقیر کرنا                                                              | ڻيو  |
| ب كے بعد " واللہ اعلم" كوتا                                                                 |      |
| یب کے لئے چند ہے کاعلانیہ ویتا                                                              |      |
| اُن اور عصری تعلیم پڑھائے والے دیتی مدارس کوز کو 6 ،صدقات دیتا                              |      |
| مدرے کی جگہ کا غلط اِستعال                                                                  |      |
| س کے چندے کے لئے جلہ کرنا                                                                   |      |
| ل كو كا فركها                                                                               | -    |
| ے چینفرز وں کو کھلا پھینکنا<br>سے چینفرز وں کو کھلا پھینکنا                                 |      |
| ا سے اس کر دسترس سے جان و مال بچا نا واجب ہے؟<br>ظالم کی دسترس سے جان و مال بچا نا واجب ہے؟ |      |
| ن اگر دو گنا ہوں میں سے ایک کرنے پر مجبور ہوجائے تو کیا کرے؟                                |      |
|                                                                                             |      |

| قبرست   | <b>1</b> 74 | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد جشتم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ara     |             | مشعل بردارجلوس تكالنا كيساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۳۹     | (           | كفن بردارجلوك كاشرع تظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| arq     |             | + 4 * ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۴۰     |             | بھوک ہڑ تال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| △Ր・     |             | بھوک ہڑتال کا شرعی تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وتعلقات | راولا د کے  | والدين اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۱     |             | ماں باپ کے نافر مان کی عباوت کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۱     |             | والدین کی اطاعت اوررشته داروں سے قطع تعلقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۲     |             | والدين ہے متعلق الجھے جذبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۲     |             | والدين كى نافر مانى كاوبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۲     | ,           | جائز کاموں میں ماں باپ کی تافر مانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳۵     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۵     | **********  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۲۷     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۷     | *******     | کیاوالدین ہے یانی مانگ کر پینا تواب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۷     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۴۷     |             | and the second s |
| ۵۳۹     |             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |             | خداکے نافر مان والدین کا اِحتر ام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |             | کیا والدیے فعل بد کا و ہال اولا دیر ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵۱     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66r     |             | بڑھا ہے ہیں چڑچڑے بن والے والدین سے طع تعلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |             | والدین میں ہے کس کی خدمت کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |             | ا ہے ہے چھوٹے پر ہاتھ اُٹھانے کا مدارک کیے کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵۳     | ?60.        | والدين كے إختلا فات كى صورت ميں والد كاساتھ دُول ياوالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ۵۵۳        | سوتیلی مال اور والد کے نامناسب رویے پر ہم کیا کریں؟         |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۵۵        | فہنی معتدور والدہ کی بات کہاں تک مانی جائے؟                 |
| ΔΔΥ        | بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت کیے کرے؟                 |
| ۵۵۲        | كاليال دين واله والدي كيهاتعلق ركيس؟                        |
| ۵۵۷        | بوڑھے باپ کی خدمت سے مال کونع کرنا                          |
| ۵۵۷        | اولا دکوشفقت ومحبت ہے محروم رکھنا                           |
| ۵۵۸        | بیوی کے کہتے پروالدین سے نہ ملنا                            |
| ۵۵۸        | والدين كي خدمت اورستر                                       |
| ۵۵۸        |                                                             |
| ۵۲۰        | والدين سے احسان وسلوك كس طرح كيا جائے؟                      |
| <b>641</b> | والدين اگرگاليال دين تواولا د کياسلوک کرے؟                  |
| ۵۲۲        | شوهر ما والدين كي خدمت                                      |
| ۵۲۲        | ماں،باپ کے نافر مان بیٹے کوعاق کرنا                         |
| ۵۲۳        | نا جا نَز کام مِیں والدین کی اطاعت                          |
| 64F        |                                                             |
| ۵۹۳        |                                                             |
| ۵۲۳        | مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنو دی                            |
| ۵۲۳        | شوېراور بيوي اوراولا د کې زمه داريال                        |
| ۵۲۸        | کیا بچوں کی برورش صرف نانی ہی کر سکتی ہے؟                   |
| ۵۲۹        | بیٹی کی ولا دت منحوں ہونے کا تصوّ رغیر إسلامی ہے            |
| ۵۲۹        | بيني كاوالد كوقر آن پڙھانا                                  |
| ۵۷۰        | محابہ کرام کی کھلم کھلاگا کی وینے والے والدین سے تعلق رکھنا |
| ۵۷۰        | بلاوجه تاراض ہوئے والی والدہ کو کیسے راضی کریں؟             |
| ۵۷۱        | اولا دکی بےراہ روی اوراس کا تدارک                           |
| ۵۷۱        |                                                             |
| اعلامت ہے  | باوجود صحت وہمت کے والدا درائلد کے حقوق ادانہ کرنا بدختی کی |

| فهرست       | ۳۸                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد بشتم)                     |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۵۷۳         |                                         | منافق والدين ك قطع تعلق كرنا                            |
|             |                                         | والدین پر ہاتھاُ تھائے والے کی سزا                      |
| ۵۷۳         |                                         |                                                         |
|             |                                         | والدین اور بھائیوں کواینے بھائی ہے قطع تعلق پرمجبور کر۔ |
| ۵۷۵         | کرے؟                                    | والدین کے مرنے کے بعد نا فرمان اولا دان کے لئے کیا      |
| ئات         | ) اور پڑوسیول کے تعلق                   | رشنة دارول                                              |
| ۵۷۹,        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | رشتہ داروں ہے قطع تعلق کرنا                             |
| △∠٩         |                                         | رشته دار دل کا غلط طر زیمل ہوتوان ہے قطع تعلق کر نا     |
| ۵۸۰         | *************************************** | کیا بدکروارعورتوں کے پاؤں تلے بھی جنت ہوتی ہے؟          |
| ۵۸۰         | نطرت سے کرنا                            | بیوہ بہن کے بیچ پاس رکھ کرائس کی شادی زبروسی کسی بدأ    |
| ۵۸۱,        | ې؟                                      | پھوپھی اور بہن کاحق و گیر پشتہ داروں سے زیادہ کیوں ۔    |
| ۵۸۱         | بيامې؟                                  | رشته دار کو دُشمن خیال کرنے والے ہے تعلقات ندر کھنا کی  |
| ۵۸۲         |                                         | والدين كے منع كرتے پررشتہ دار دل سے تعلقات كم كرنا      |
| ۵۸۲         |                                         | مبن کے ساتھ بہنوئی کاسسرال آنااور نماز وں کے وقت        |
|             |                                         | رشته دارون سے قطع تعلق جائز نہیں                        |
|             | •                                       | باہم قتل کی وجہ ہے ایک دُ وسرے سے قطع تعلقی کا شرعی تھم |
|             |                                         | قطع رحمی کا و بال کس پر ہوگا؟                           |
|             |                                         | کیارشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کے باوجو          |
|             |                                         | عدل اور إنصاف كامعاشرہ قائم كرنے كے لئے كيا أصول        |
|             |                                         | پڑوی کے حقوق<br>سیار                                    |
|             |                                         | ا قارب پررتم کاخرج کار خربے                             |
| ۵۸۸         |                                         | · ·                                                     |
| ۵۸۸         |                                         | تکلیف وینے والے پر وی سے کیاسلوک کیا جائے؟              |
| ۵۸۹         |                                         | بغیرحلالہ کے مطلقہ عورت کو پھر ہے اپنے گھر رکھنے والے   |
| <b>△</b> 9+ | باشرکت                                  | برادری کے جوڑ کے خیال سے گنا وومنکرات والی حفل میر      |

| △٩٠ | غيبت اور حقيقت ِ دا قعه |
|-----|-------------------------|
|     |                         |

# مردا درعورت سے متعلق مسائل

| ن شرق سم | معورت پر مہمت لگائے ، مار پریٹ کرنے والے پڑتھے لکھے یا کل کے معلم |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۳      | عورت کے اِخراجات کی ذمہداری مرد پرہے                              |
| ۵۹۳      | عورت کے لئے کسپ معاش                                              |
| ۵۹۲      | بیوی کے اِصرار پرلڑ کیوں سے قطع تعلق کرنا اور جھے سے محروم کرنا   |
| ۵۹۲      | باوجود کمانے کی طاقت کے بیوی کی کمائی پر گزارا کرنا               |
| △٩∠      | AL E                                                              |
|          | مقروض شو ہر کی بیوی کا اپنی رقم خیرات کرنا                        |
| ۵٩٨      | والدین ہے اگر بیوی کی لڑائی رہے تو کیا کروں؟                      |
| Δ99      | مردا درعورت کی حیثیت میں فرق                                      |
| ۲۰۱      | شوہر کی تنخیر کے لئے ایک عجیب عمل                                 |
| Y+r      | قصوراً پ کا ہے                                                    |
| ۲۰۳      | شو ہر کا ظالمانہ طرزیمل                                           |
| Y • 1"   | بيوي کی محبت کا معیار                                             |
|          | چولهاا لگ کرلیں                                                   |
|          | اسلامی اُ حکامات میں والدین کی نافر مانی کس صدتک؟                 |
|          | عورت اورمر د کا رُ تنبه                                           |
| YI+      | قةام كے معنی                                                      |
|          | مرد کی عورت پر فضیلت                                              |
|          | مردوعورت کے درمیان فرق وامتیاز                                    |
| чг       | عورت کی دیت                                                       |
| 41a      | مر دوغورت کی شهادت                                                |
| YIA      |                                                                   |
|          | عورتوں کا تنہاسفر کرنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
|          | , ,                                                               |

| YIZ                         |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| YIA                         | عورت كوسر برا ومملكت بنانا                               |
| ۲۱۹                         | حوریں اور حور سے                                         |
| ۲۲۰                         | عورت کی حکمرانی                                          |
| YF+                         | صنف نازک کا جو ہراصلی                                    |
| ٩٢٣                         | پاکستان میں عربانی کا ذمہ دار کون؟                       |
| متفرق مسائل                 |                                                          |
| YFA                         | '' انسان کاضمیر مطمئن ہونا چاہئے'' کے کہتے ہیں؟          |
| 449                         | نیت تمام اعمال کی بنیادہے                                |
| 414                         |                                                          |
| ٧٣٠.                        | غيرمسلم جيسى وضع قطع والىعورت كى ميّت كوكس طرح بهجإ نيم  |
| ۲۳۰                         | مختف مما لک میں شب ِقدر کی تلاش کن را توں میں کی جا۔     |
| YP1                         | مقدمے کے نصلے ہے قبل ضمانت پرر ہاہونا                    |
| YP1                         | تفتیش کا ظالمانه طریقه اوراس کی ذمه داری                 |
| 4mm,                        | سزایا فته کونمازگ اوا کیگی کاموقع نه دینا                |
| مرکهنا                      | زبردت إعتراف جرم كراناا ورمجرم كوطهارت ونماز ہے محروم    |
| YFF                         | " دارالاسلام'' کی تعریف                                  |
| فرمه واريال بين؟            | دارُ الاسلام سے کیا مراو ہے؟ اور وہاں رہے والوں کی کیا   |
| ۲۳۵                         | کیااقراری مجرم کووُ نیاوی سزایاک کردیتی ہے؟              |
| 4 P &                       | بچوں کواغوا کرنے پر کون میں امقرز ہے؟                    |
| ئے مر کیا تو ذمہ دارکون ہے؟ | بحل کے کام کا تجربہ نہ رکھنے والاشا گردا گربلب لگاتے ہو۔ |
| AL.A                        | قتلِ خطا کی سزا کیاہے؟                                   |
| 44~2                        |                                                          |
|                             | کیا جرم کی وُنیوی سز انجھکتنے ہے آخرت کی سز امعاف ہوجا   |
| 42                          | محتلِ خطا کی سز ادیت اور کفارہ ہے                        |

| قَلِ خطا کا گفارہ کیا ہے؟                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیائے گناہ کو بچانسی دیتے والے جلا دیر کوئی گناہ ہے؟                                                    |
| محرے کی لڑے ساتھ بھا گی ہوئی لڑکی کوئل کرنا شرعا کیسا ہے؟                                               |
| ظلم حدے بڑھ جائے تو اُس کا تو زکیسے کریں؟                                                               |
| عورتوں کو جیلے بہائے سے شکار کرنے والے بد کروار کا آنجام                                                |
| زِ نَا كُوفُطِرِي تَعَلِ قَر اردِ يِنَاحِا رَنْهِينِ                                                    |
| سزاچاری کرناعدالت کا کام ہے                                                                             |
| الله تعالى كي فوراً مدوآت كام                                                                           |
| اعمال میں میاندروی سے کیا مراو ہے؟                                                                      |
| ایک قیدی کے نام                                                                                         |
| تجي شهادت کونبيس چمپانا چا ہے ۔<br>'' همادت کونبيس چمپانا چا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| حق بات کی گوائی دیناشر عاضروری ہے۔                                                                      |
| ظالم كوظلم سے ندرو كئے والے برابر كے كنا به گار بيل                                                     |
| عورت کی حیثیت کاتعین اور اُس کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی                                             |
| کیاعورت کی کواہی تمام اُمور میں آ دھی شکیم کی جاتی ہے؟                                                  |
| عور تول کی گواہی حدود وقصاص میں معتبر نہیں                                                              |
| جب ہرطرف ٹرائی پر براہیجنتہ کرنے والالٹریچرعام ہواورعورتیں بنی سنوری پھریں تو کیانے نا کی سزاجاری ہوگی؟ |
| أستاذ كابجول سے خدمت لينا                                                                               |
| قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے ہدی تبول کرنا                                                   |
| اگرنا بالغ بچے نقصان کردیں تو کیا اُستاذ جرمانہ وصول کرسکتا ہے؟                                         |
| اسلامی اَ حکام پڑمل کرنے میں تخق کیوں ہے؟ جبکہ قرآن میں "لا إكراه فی الدين" آيا ہے                      |
| عمراور کچر کے بعد سوتا                                                                                  |
| كياكرابيدواركا الكاما لك مكان ومددار ب؟                                                                 |
| مفتی کے غلط فتوے پڑمل کا گناہ کس کوہوگا؟                                                                |
| دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑمل کریں؟                                                            |
| جنس کی تبدیل کے بعد شرق اُ حکام                                                                         |
|                                                                                                         |

| 444 | اُستاذ اورر ہنما کی ضرورت                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۷ | قرآن وحدیث کا آپس میں گہراتعلق ہے                                      |
| YOA | حدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے                                         |
| YAA | تلاوت کے وقت قرآن کو چومنا                                             |
|     | سورهٔ لهب کی تل وت                                                     |
| Y24 | حلال وحرام میں فرق                                                     |
| YA4 | مملوكه زمين كامسئله                                                    |
|     | اسلام میں سفارش کی حیثیت                                               |
|     | دُّاك كِنْكُوْن بِرَآيتِ قِرْ آنِي شَائِع كرنا                         |
|     | حکومت کی چھٹیوں میں حج کرے یاا پی چھٹیوں میں                           |
|     | ٩ رمحرتم كوكام بندكرنا                                                 |
|     | ہفتہ واری تغطیل کا إسلامی تضوّر                                        |
| YYF | جمعہ کی چھٹی کے بارے میں شرعی تھم                                      |
| 74r | ہفتہ وارتعطیل کس دن ہو؟                                                |
|     | كيا پھرے اتوار کی چھٹی بہتر نہيں تا كەلوگ نما يْر جمعه كا اہتمام كريں؟ |
| •   | اسلامی تاریخ کب سے برلتی ہے؟ رات سے یادن سے؟                           |
|     | شرعاً دِن كا آعاز كب؟                                                  |
|     | اسلامی لحاظ سے دِن کب شروع ہوتا ہے؟                                    |
|     | غروب آ فآب اور نئے دِن کا آغاز                                         |
| •   | کیا بیوی اُس وفت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک شو ہرنہ جائے            |
|     | طالم كومعاف كرنے كا أجر                                                |
|     | غدمت انساني، قابل قدر جذبه                                             |
|     | متحقّلِ عام کی روک تھام کے لئے تمدابیر                                 |
|     | كياحاكم ونت كے لئے جاليس خون معاف ہوتے ہيں؟                            |
|     | حرام کمائی کے اثرات کیا ہوں گے؟                                        |
| ٣٧١ | غندُ ول كي ہوں كا نشانہ بنے والى لڑ كميال معصوم ہوتى ہيں               |

| ٦٧٢                                                           | توجوانوں کوشیعہ ہے کس طرح بچایا جائے؟                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                               | حادثات میں متأثر ہونے والوں کے لئے دسنا               |
| ۲۷۳                                                           | عریانی کاعلاج عریانی ہے                               |
| ۲۷۹                                                           |                                                       |
| يا جلادينا                                                    | اسائے مقدسہ والے ادراق نگل لیما بہتر ہے               |
| ت أثماليا كريل                                                | جہاں تک ہمت ہوگرے پڑے مقدس کا غذاء                    |
| ه پر لکھے ان ناموں کے ذرّات کو کیا کریں؟                      | لفظ الله، رسول " لكصه كاغذات جلانا ، تختهُ سيا        |
| YZA                                                           | مقدس الفاظ کی ہے حرمتی                                |
| رکہ کو کاٹ لیں تو بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | اخبارات ورسائل میں شائع شدہ اسائے مبار                |
| نع کریں؟                                                      | '' محمه''،'' عبدالله''تام کی فائلی <i>ں کس طرح</i> ضا |
| له کا بھی ادب شروری ہے                                        | خطوط اور کا غذات می تحریر شده اسائے مبار کا           |
| ٣८٩                                                           | الله ك نام كى باو في تبيس بونى جائية                  |
| کے بجائے صرف زبان سے کہد کیٹا                                 | باد بی کے خوف ہے '' اِن شاء اللہ'' لکھنے۔             |
| الاستان المحتا                                                | باولی کے ڈرے اپنے نام کے ساتھ "احم                    |
| اط ٢ الط ٢                                                    | شیخ کے نام کا اِشتہار فوٹو کا بی کروا کرتقبیم کرنا نا |
| ياجات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | اسائے مبارکہ کوحتی الامکان باد بی سے بچا              |
| ۲۸۰                                                           | " ماشاءالله" لكھے ہوئے كتبے كى طرف بيندكر             |
| <b>1</b>                                                      | کاغذکا بھی احترام ضروری ہے                            |
| ΥΛΙ                                                           |                                                       |
|                                                               | پینمبرکا نام لکھے ہوئے کا غذات کوا و کچی جگدر کا      |
|                                                               | " مدينه " ثريد مارك آثو پارنس مي استعال كر            |
| ΥΛΙ,                                                          | بيدُرُوم بن مقدى آيات كے طغرے لگانا                   |
|                                                               | فرش پرتکس پڑنے والی آیات کو ہٹا دیٹا جا ہے            |
|                                                               | معجور کی فصل کو ہارش ہے بچانے کے لئے قر               |
|                                                               | قرآنی آیات کی تصویری تشریح اور خانهٔ کعبه کا          |
| ۲۸۳                                                           | قرآنی آیات سے منقش برتن کا اِستعال                    |

| YAF      | تخفری پر'' یاانتد، یامحمهٔ 'اورخانهٔ کعبه مسجدِ نبوی کی تصویر بنوانا     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|          | کیلنڈروں اور کتابوں کے سرورق پر''بسم انتہ'' لکھنا کیسا ہے؟               |
| ٩٨٣      | قرآنی آیات کے جارث ہندو کی دُ کان سے فریم کروانا اور فوٹو اسٹیٹ کروانا   |
|          | تشهيري پوسٹر پرقر آئی آيات تحرير كرنا                                    |
| <u> </u> | امانت رکھی ہوئی رقم کا کیا کروں؟                                         |
|          | امانت میں ناجائز تصرف پرتاوان                                            |
|          | لۇكيول كى خرىيدو <b>فر</b> دخت كاڭفارە                                   |
|          | والدکے چھوڑے ہوئے اسلامی لٹریچرکو پڑھیں ،لیکن ڈائجسٹ اورا فسانوں سے بچیں |
|          | سرخ گدوں پر بیٹھنا شرعاً کیساہے؟                                         |
|          | پاکی کے لئے نشو پیپر کا اِستعال                                          |
|          | ،<br>بچوں کو سخکے اور لائن تھینچ کر پہل دوج کھیلنے ہے منع کرنا           |

#### يشم الله الرَّحْلِ الرَّحِيُمِ

يرده

بردے کا سی مفہوم

سوال:... من شرعی پرده کرتی ہوں، کونکہ ویٹی مدرسکی طالبہ ہوں، اور جھے پریشانی جب ہوتی ہے جب میں کسی تقریب دغیرہ میں مجوراً جاتی ہوں تو اپنا پر تع نہیں اُتارتی ۔جس کی وجہ اوگ جھے برقع اُتار نے پر مجبور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ:'' پردے کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا، بس اوڑھنی کا ذکر آیا ہے۔' طالا نکہ انہوں نے پورام نہوم اوراس کی تغییر وغیرہ نہیں پڑھی ہے، بس صرف یہ کہتے ہیں کہ:'' اسلام نے چاور کا ذکر کیا ہے تو اتنا پردہ کیوں کرتی ہو؟' اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ:'' اسلام نے اتنی تی نہیں رکی، جستی آپ کرتی ہیں۔' وہ کہتے ہیں کہ:'' جہرہ، ہاتھ اور پاک وغیرہ کھلے رہیں'' طالا نکہ ہیں کہتی ہوں ان سے کہ اس کا ذکر تو صرف نماز میں آیا ہے پردے ہیں نہیں۔اور آج کل اس فتنے کے دور ہیں تو جورت پر بیالا نم ہوتا ہے کہوہ کمل پردہ کرے بلکہ پناچہرہ ، ہاتھ وغیرہ چھیا تے۔ پردے یہ نمان آب جھے ذرا تفصیل سے بتاد ہے تا کہ ان لوگوں کی میں یہ بات آبا ہے کہ'' شری پردہ' کہتے کے جسی ؟ اورکٹنا کرنا چا ہے؟

جواب: ... آپ کے خیالات بہت میچے ہیں،عورت کو چبرے کا پر دولا زم ہے، کیونکہ گندی اور بیارنظریں اسی پر پڑتی ہیں۔ چبرہ، ہاتھ اور پاؤں عورت کا سترنہیں، یعنی نماز میں ان اعضاء کا چھپا نا ضروری نہیں انگین گندی نظروں سے ان اعضاء کاحتی الوسع چھپا نا ضروری ہے۔

سوال:...آپ نے کیا ایسامسئلہ بھی اخبار ہیں دیا تھا کہ اگرائر کی پردہ کرتی ہے اپنے سسرال ہیں اور وہاں پردے کا ماحول نہیں ہے، اپنے دیوروں اور دُوسرے رشتہ داروں سے تو کیا آپ نے بیہ جواب ہیں لکھا تھا کہ پردہ اتنا سخت بھی نہیں ہے، اگر دہ پردہ

 <sup>(</sup>١) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا الأنه عورة بل لحوف الفتنة إلخ. والمعنى تمنع من الكشف لحوف
أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة الأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ... إلخ. (شامى ج: ١ ص. ٢٠٣١، كتاب الصلاة،
باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، طبع ايج ايم صعيد).

<sup>(</sup>٢) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح خلا الوجه والكفين . . . . والقدمين على المعتمد . . . إلخ وفي الشامية. أي من أقوال ثلاثة مصححة ثانيها عورة مطلقًا ثالثها عورة حارج الصلاة لا فيها. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٣١ كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، طبع ايج ايم سعيد).

کرتی ہے تو چا در کا گھو تھٹ گرا کرا پنا کام کر سی ہے۔ میں بنہیں جھتی کہ چہرہ چھپانے سے اس کا وجود تھپ جائے ، میں تو یہ جھتی ہوں کہ جب اڑی پردہ کرتی ہے تو گویا وہ اپنے نامحر موں سے اوجھل ہوجاتی ہے ، جبیبا کہ مرنے کے بعداس کا وجود نہیں ہوتا وُ نیا میں۔ آپ کا میسئلہ میری نظروں سے نہیں گزرا ، آپ سے گزارش ہے کہ تفصیل سے ذرا بناد ہیجے تا کہ ان لوگوں کے علم میں بھی یہ بات با آسانی آجائے کہ پروے کے متعمق کتنا سخت تھم ہے ؟

جواب:... بیں نے لکھا تھا کہ ایک ایسا مکان جہاں عورت کے لئے نامحرموں سے چارد بواری کا پردہ ممکن نہ ہو، وہاں بیہ کرے کہ پورا بدن ڈھک کراور چبرے پر گھونگھٹ کر کے شرم وحیاء کے ساتھ نامحرموں کے سامنے آ جائے (جبکہ اس کے لئے جانا ناگزیرہو)۔ ()

سوال:... پردے کے بارے میں لوگول کی آ را پختلف ہیں، پکھ کہتے ہیں کہ مندکا پردہ ہوتا ہے، اور پکھ کہتے ہیں کہ جمم اور مند دونوں کا ہوتا ہے، سروِس کرنے والی خواتین کا پردہ کس طرح کا ہوتا چاہئے؟ بعض خواتین اسکارف پہنتی ہیں، اور پکھ چا در چہرے پر اس طرح لیڈتی ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے وفت کرتے ہیں، کیا ہے جے ہے؟ اس کے علاوہ ریھی کھیں کہ پردہ کس سے ہے؟ چواب:... یہاں دوسئلے ہیں: ایک یہ کہ کتے جے کا پردہ ہے؟ اور ڈوسرے یہ کہ کن لوگوں سے پردہ ہے؟

پہلے سوال کا جواب ہے کہ قرآن کریم میں إرشاد فرمایا ہے کہ اے نی ! اپنی بیو یوں ، اپنی بیٹیوں ، اورمسلمان عورتوں ہے کہ دیجئے کہ جب وہ محرول ہے ہا ہر لکلیں تو اپنی برئی جا در کا پلہ چہرے اور سینے پرڈال لیا کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آبت نازل ہوئی تو مسلمان عورتیں اس طرح نکلی تھیں کہ داستاد کیجنے کے لئے صرف ایک آئے کھی رہی تھی۔

دُوسرامسُلہ کہ کن کن سے پردہ ہے؟ جولوگ اپنے محرَم ہیں ، ان سے پردہ نہیں ، اور محرم وہ ہیں جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح (۳) حرام ہے۔ اور نامحرُموں سے پردہ ہے۔

اگر ضرورت کی بنا پرعورت کو ملازمت کے لئے جانا پڑے تو پردے کا اہتمام ضروری ہے۔

کیا صرف برقع پہن لینا کافی ہے یا کہ دِل میں شرم وحیا بھی ہو؟

سوال: ..خواتین کے پردے کے بارے میں اسلام کیا تھم دیتا ہے؟ کیا صرف برقع پہن لیمنا پردے میں شامل ہوجا تا ہے؟

(١) "إَسَانَهُمَا النّبِيُ قُلْرِ لَازُوْ اجِكَ وَبَنَاتِكَ ونِسآءِ الْمُوْمِئِنَ يُدْنِئِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَلْمِئِهِنَّ الآية (الأحزاب ٥٩). فقال انه قد دن أن تخرجن لحاجتكن، قلت يعنى أذن لكن أن تخرجن متجلبات ... الخدر تفسير مظهرى ج. ٤ ص:٣٨٣). أيضًا. تعليم المطالِب ص. ٥٠ تالِفِ عَيْم الامت حفرت الدّس مولانا الشرف على تعانوئ.

(٢) "آيساًيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لَأَزُوَاجِكَ وَبِاتِكَ وَبِسآءِ الْمُؤْمِئِينَ يُدُنِيْنِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيْبِهِنَّ الآية (الأحزاب. ٥٩). فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذالك أن تبلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلَّا عين واحدة تبصر بها. (تفسير القرطبي ح. ١٣٠٠ص ص ٢٣٣٠).

(٣) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بسب أو سبب. (الدر المختار ج: ٢ ص.٣١٤، كتاب الحظر والإباحة).

آج کل میرے دوستوں میں بیمسئلہ زیر بحث ہے۔ چند دوست کہتے ہیں کہ:'' برقع پہن لینے کے نام کا کہاں تھم ہے؟'' وہ کہتے ہیں: ''صرف حیا کا نام پردہ ہے۔'' میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پروے کے بارے میں قرآن دسنت کی روشن میں کیر تھم ہے؟ تفصیلاً بتا کیں۔

جواب: ... آپ کے دوستوں کا بیارشاد تو اپنی جگہ سے کہ: ''شرم وحیہ کا نام پردہ ہے'' گران کا بیفقرہ ناممل اور ادھورا ہے۔ انبیں اس کے ساتھ بیکی کہنا چاہئے کہ: ''شرم وحیا کی شکلیں متعین کرنے کے لئے بہ عقل سیم اور وحی آس نی کے حتاج ہیں۔' بیتو فل ہر ہے کہ شرم وحیا ایک اندرونی کیفیت ہے، اس کا ظہور کسی نہ کسی قالب اورشکل میں ہوگا، اگر وہ قالب عقل وفطرت کے مطابق ہے تو شرم وحیا کا مظاہرہ بھی سیح ہوگا، اور اگر اس قالب کو عقل سیح اور فطرت سلیمہ قبول نہیں کرتی تو شرم وحیا کا دعوی اس پاکیزہ صفت سے بنداتی تصور ہوگا۔

فرض کیجے! کوئی صاحب بقائی ہوٹی وحواس قیدِلباس ہے آ زاد ہوں ، بدن کے سارے کپڑے اُتار کیجینکیں اورلباسِ عریا ٹی زیب تن فر ماکر'' شرم وحیا'' کا مظاہرہ کریں تو غالبًا آپ کے دوست بھی ان صاحب کے دعوی شرم وحیا کوشلیم کرنے سے قاصر ہوں کے ،اورا سے شرم وحیا کے ایسے مظاہرے کا مشورہ ویں مجے جوعقل وفطرت ہے ہم آ ہنگ ہو۔

سوال ہوگا کہ عقل وفطرت کے جمعے ہونے کا معیار کیا ہے؟ اور یہ فیصلہ کس طرح ہو کہ شرم دحیا کا فلا ں مظاہر وعقل وفطرت کے مطابق ہے یانہیں؟

ال سوال کے جواب میں کی اور تو م کو پریشانی ہو، تو ہو، گر اہلِ اسلام کو کوئی اُ کجھن نہیں۔ ان کے پاس خالتِ فطرت کے عطا
کردہ اُسولِ زندگی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں، جو اُس نے عقل وفطرت کے تمام گوشوں کو سامنے رکھ کر وضع فر مائے ہیں۔ انہی
اُصولِ زندگی کا تام' اسلام' ہے۔ پس خدا نعالی اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم وحیا کے جومظا ہر ہے تجویز کئے ہیں وہ
فطرت کی آواز ہیں، اور عقلِ سلیم ان کی حکمت و گہرائی پر مبر تقمد این شبت کرتی ہے۔ آئے! ذراد یکھیں کہ خدا تعالی اور رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ِ مقدسہ ہیں اس سلسنے ہیں کیا ہوایات دی گئی ہیں۔

ا:.. صنف نازک کی وضع وساخت ہی فطرت نے ایک بنائی ہے کہ اسے سرا پاستر کہنا چاہئے ، یہی وجہ ہے کہ خالق فطرت نے بلاضرورت اس کے گھرے نگلنے کو برواشت نہیں کیا ، تا کہ گو ہر آب دار ، نا پاک نظروں کی ہوس سے گردآ لودنہ ہوجائے ، قر آنِ کریم ہیں ارشاو ہے:

"وَقَوْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَوَّجُنَ تَبَوَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" (١٣٦١) (٢٣٠) تَرَجَمه: ... اوركى ربواية كمرول من اورمت تكلوبهل جالميت كي طرح بن هن كر"

'' بہلی جاہلیت'' سے مراوبل از اسلام کا دور ہے، جس میں عورتیں بے تجاہانہ ہازاروں میں اپنی نسوانیت کی تماکش کیا کرتی تفسیں۔'' بہلی جاہلیت'' کے لفظ سے کو یا چیش کوئی کردی گئی کہ انسانیت پرایک'' دُوسری جاہلیت'' کا دوربھی آنے والا ہے جس میں عورتيں اپن فطری خصوصيات كے تقاضوں كو'' جا ہليتِ جديدہ'' كے سيلاب كی نذر كرديں گی۔

قرآن کی طرح صاحب ِقرآن صلی الله علیه وسلم نے بھی صنف نازک کوسرا پاستر قرار دے کر بلاضرورت اس کے باہر نکلنے کو ناجائز فرمایاہے:

"وعنه (عن ابن مسعود رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فاذا خوجت استشرفها الشيطان." (رواوالترزري مكلوة ص ٢٦٩)

ترجمه:... ومعزت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بيل كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: عورت سرایاستر ہے، پس جب و انگلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جیما تک کرتا ہے۔''

۲:...اورا گرضروری حوائج کے لئے اے گھرہے باہر قدم رکھنا پڑے توائے تھم دیا گیا کہ وہ ایک بڑی جا دراوڑ ھاکر باہر نکلے جس سے پورابدن سرے یا وَل تک وُ حک جائے ، سور وَاحزاب آیت: ۵۹ میں ارشاد ہے:

"يْنَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْبِهِنَّ" ترجمہ:... اے نی اپنی ہو یوں ، صاحبز ادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدو یکئے کہ وہ (جب با ہر تکلیں تو ) اینے اُو پر بردی جا دریں جھکا لیا کریں۔''

مطلب سے کدان کو بڑی جا دریس لیٹ کرنگانا جائے ، اور چبرے پر جا در کا محوقکصٹ ہونا جائے۔ بردے کا تھم نازل ہونے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدل دور میں خواتین اسلام کا مہی معمول تھا۔ اُمّ المؤمنین حضرت عا مُشرصد یقدر منی اللہ عنہا کا ارشاو ہے کہ:'' خواتین ،آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی افتد امیں نماز کے لئے مسجد آتی تھیں توابی جا دروں میں اس طرح کیٹی ہوئی ہوتی تخمی*ں کہ پیج*انی نہیں جاتی تحمیں ۔''<sup>(1)</sup>

مسجد میں حاضری ، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھنے اور آپ صلی القد علیه وسلم کے ارشادات سنے کی ان کوممانعت نہیں تھی الیکن آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم عورتوں کوبھی بیلقین فرماتے تھے کہ ان کا اپنے گھر میں نماز پڑھناان کے لئے يهترب (ابوداؤد مفكوة ص:٩٦)\_

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كي وقت نظرا ورخوا تين كي عزّت وحرمت كا انداز وسيجيّ كه مسجد نبوي ، جس بين اوا كي تني ايك تماز

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. (بخاري ج: ١ ص: ٢٠١٠ كتاب الأذان، باب خروح النساء إلى المساجد بالليل والغلس، طبع نور محمد). (٢) عن أبن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تمنعوا نسالكم المساجد، بيوتهنّ خير لهنّ. رواه أبو داؤد. (مشكوة ص: ٢٩، باب الجماعة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

پیس ہزار تمازوں کے برابر ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لئے اس کے بجائے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کوافضل اور بہتر فرماتے ہیں۔ اور پھر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں جو نماز ادا کی جائے ، اس کا مقابلہ تو شاید پوری اُمت کی نمازیں بھی نہ کرسکیں ، لیکن آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنی اقتدا میں نماز پڑھنے کے بجائے مورتوں کے لئے اپنے گھر پر تنہا نماز پڑھنے کوافضل قرار دیتے ہیں۔ یہ ہشرم وحیا اور عفت وعظمت کا وہ بلند ترین مقام جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کوعطا کیا تھا اور جو برقسمتی ہے تہذیب جدید کے بازار ہیں آج کے میر بک رہا ہے۔

مسجداورگھر کے درمیان تو کھر بھی فاصلہ ہوتا ہے آنخضرت ملی انتدعلیہ دسلم نے اسلام کے قانونِ ستر کا یہاں تک لحاظ کیا ہے۔ کہ عورت کے اپنے مکان کے حصول کو تقلیم کر کے فر مایا کہ: فلاس جصے میں اس کا نماز پڑھنا فلاس جصے میں نماز پڑھنے ہے افضل ہے۔ حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صلو قال المرأة فى بيتها الحضل من صلوتها فى بيتها" (ابوداؤد نن اس ١٠٠٠) صلوتها فى ججرتها، وصلوتها فى مخدعها الحضل من صلوتها فى بيتها" (ابوداؤد نن اس ١٠٠٠) ترجمه: ... "عورت كى سب الفل تمازوه به جوابية كمرك چارد بوارى ش اداكر ، اوراس كا اب مكان كه كر من شماز اداكرنا ابي صحن ش تماز برص من أماز برص المناز برص الفل ب اور يحل كمر من شماز برص الفل ب المناز برص المناز برص المناز برص المناز برص المناز برص المناز برص الفل ب المناز برص المناز برص

بہرحال ارشاونبوی ہے کہ عورت حتی الوسع گھرہے باہر نہ جائے ،اورا گرجانا پڑے تو بڑی چا در میں اس طرح لیٹ کرجائے کہ پہچانی تک نہ جائے ، چونکہ بڑی چا دروں کا بار بارسنجالنامشکل تھا۔ اس لئے شرفاء کے گھرانوں میں چا در کے بچائے برقع کا رواج ہوا ، یہ مقصد ڈھیلے ڈھالے تشم کے دلی برقع سے حاصل ہوسکتا تھا ، گرشیطان نے اس کوفیشن کی بھٹی میں رنگ کرنسوائی نمائش کا ایک ذریعے بناڈ الا۔میری بہت ی بہنیں ایسے برقع ہے بہتی ہیں جن میں ستر سے زیادہ ان کی نمائش نم یاں ہوتی ہے۔

":... بورت گھرے ہاہر نکلے تواسے صرف بہی تا کیڈبیل گئی کہ چا در ہابر تع اوڑ ھکر نکلے، بلکہ گو ہر نایاب، شرم دحیا کو محفوظ رکھنے کے لئے مزید ہدایات بھی دی گئیں۔ مثلاً: مردول کو بھی اور بورتوں کو بھی میت کے لئے مزید ہدایات بھی دی گئیں۔ مثلاً: مردول کو بھی اور تورتوں کو بھی میت کے بھول کونظر بدکی ہا دیموم سے محفوظ رکھیں، سورة النورا بیت: • ۱۰۱۳ میں ارشاد ہے:

اللهُ اللهُ

(۱) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الرجل في بيته بصلوة، وصلوته في مسجد القبائل بخمسين وعشرين صلوة، وصلوته في المسجد الأقطى بخمسين ألف صلوة، وصلوته في المسجد الأقطى بخمسين ألف صلوة، وصلوته في المسجد الحرام بمأة ألف صلوة. رواه ابن ماجة. (مشكوة ص: ۲۲، باب المساجد ومواضع الصلوة، الفصل الثالث).

ترجمه: "المورى حفاظت كهدد تبك كدا في نظرين في ركيس اورا في شرم كابورى حفاظت كرين بيان كم ين المدتع لل السي خبر دارب " كرين بيان ك ين زياده بيا كيزگ كريات باورجو بجهوه كرتے بين الله تعلق الى سي خبر دارب " وَقُلْ لِللّهُ وَمِنتِ يَغُضُضُنَ مِنْ اَبْصَادِ هِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ ذِيْنَتَهُنَّ إلّا مَا الله وَالله وَالله

ترجمہ:..''اورمؤمن عورتوں ہے بھی کہہ و پیجئے کہ وہ اپنی نظریں پنچی رکھیں اورا پنی عصمت کی حفاظت کریں ،اورا پنی زینت کا اظہار نہ کریں ،گریہ کہ مجبوری ہے خودکھل جائے ....الخ'' ایک ہدایت بیدی گئی ہے کہ عورتیں اس طرح نہ چلیں جس ہے ان کی مخفی زینت کا اظہار نامحرموں کے لئے باعثِ کشش ہو، قرآن کی مندرجہ بالا آبیت کے آخر میں فرمایا ہے:

> "وَلَا يَضُوبُنَ بِأَرُجُلِهِنَّ لِيُعَلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ ذِينَتِهِنَّ." (النود: ١٣) ترجمه:..." اورا پتایا وَں اس طرح ندر کیس کہ جس سے ان کی مخفی زینت قاہر ہوج ہے۔"

ایک ہدایت بیدی گئی ہے کہ اگر اچا تک کسی نامحزم پر نظر پڑجائے تو اسے نور آ ہٹا لے، اور دو بارہ قصد آ دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔حضرت میں القد عند فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے آنخضرت صلی القد علیہ وسم نے فر ، یا:
'' اے علی! اچا تک نظر کے بعد دو بارہ نظر مت کرو، پہلی تو (باختیارہونے کی وجہ سے ) تنہیں معاف ہے، مگر وُ وسری کا گنہ ہوگا'' (منداحمہ داری، تریزی، ابوداؤد، مفکلوۃ ص:۲۱۹)۔ (۱)

# بغير برده عورتول كاسرعام گهومنا

سوال:...بغیریردے کے مسلمان عورتوں کا سرِعام گھومنا کہاں تک جائز ہے؟

چواب:...آج کل گل کوچول میں، بازاروں میں، کالجوں میں اور دفتر ول میں بے پردگ کا جوطوفان برپاہے، وریبودو
نصاریٰ کی تقلید میں ہماری بہو بیٹیاں جس طرح بن تھن کر ہے تجابانہ گھوم پھررہی ہیں، قرآ نِ کریم نے اس کو'' جاہلیت کا تبرج'' فر ایا
ہے، اور بیانسانی تہذیب، شرافت اور عزّت کے مند پر زنائے کا طمانچہ ہے۔ ترندی، ابوداؤد، ابنِ ماجہ، متدرک میں بہ سند صحح
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ:

"عن ابي المليح قال: قدم على عائشة نسوة من أهل حمص فقالت: من ابن أنتن؟ .... قالت؛ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخلع امرأة ثيابها في غير

 <sup>(</sup>١) عن بريدة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعدي: يا عديً! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك
 الآخرة\_ (مشكوة ص:٢٦٩، كتاب الكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

بیت زوجها الا هتکت المستو بینها و بین ربها۔" (مظکوۃ ص:۳۸۳، والفظان، ترندی ص:۱۰۲) (۱۰۳ ترجمہ: ... ترجمہ: ... ترجم عورت نے اپنے گھر کے سوا و وسری کسی جگہ کپڑے اُتارے اس نے اپنے ورمیان اوراللہ کے درمیان جو پردہ حائل تھا، اے چاک کردیا۔"

عورت کے سرکا ایک بال بھی ستر ہے، اور نامحر نموں کے سامنے ستر کھولنا شرعاً حرام اور طبعاً بے غیرتی ہے۔

# ہے بردہ گھومنے والی عورتوں برنظر پڑنے کا گناہ کس بر ہوگا؟

سوال:...آج کل جومسلمان خواتین بغیر پردے کے ہ زاروغیرہ پیں گھومتی رہتی ہیں اوران پر ہماری نیعنی غیرمحرَم کی نگاہ پڑتی ہے،اب آپ بیہ بتا کمیں کہاس کا گناہ کن کے سر پر ہوگا؟ کیونکہ آج کل نیچے نگاہ کر کے چلنا پنی موت کودعوت وینا ہوتا ہے، بیٹھیک ہے کے موت برحق ہے کیکن اِحتیاط بھی ضروری ہے۔

جواب:...جوخوا تین بن سنوَرکر بے پردہ بازاروں میں محوتی پھرتی ہیں، وہ اپنے اس فعل کی وجہ ہے ...جس کوقر آنِ کریم نے'' تنمر ترج جا ہلیت'' فر مایا ہے ...گنبگار ہیں۔ اور جومروان کوقصداً محورتے ہیں، وہ اپنے فعل کی وجہ سے گنبگار ہیں۔ اگرکسی نامحرَم پر اَچا نک آ دمی کی نظر پڑجائے اورفوراً اسے ہٹا لے تو گنبگار نہیں ہوگا۔ (۵)

رہا یہ کہ نظریں نیجی کرکے چلنا مشکل ہوگا ، تو یہ بات سیجے نہیں۔ اللہ نقد کی کے بہت سے بندے آج بھی ایسے ہیں جونامحر موں کونہیں سکتے ، بلکہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے لئے اتنی نظر نیجی کرنا ضروری نہیں کہ راستے کی چیزیں ہی نظرنہ آئیں ، بلکہ مقصد رہے کہ بے پر دہ عور توں کی طرف نظروں کو آوارہ نہ چھوڑا جائے۔

# باریک لباس پہن کر بازارجانے والی خواتین کی ذمہ داری کس برہے؟

سوال:... آج کل خوا تمن'' لان'' کے لباس وہ بھی بغیر شمیز کے پہن کرسر' کوں ، بازاروں ، دفاتر اوراسکولوں میں آجارہی ہیں ،جس سے املامی اوراَ خلاقی قدریں بُری طرح پامال ہورہی ہیں۔اس طرح کے لباس اور بے پردگ سے متعلق شریعت کی رُوسے

(١) ترمذي ج.٢ ص: ١٠٨، أبواب الآداب، باب ما جاء في دخول الحمام، مشكّوة ص٢٨٣، باب الترجل.

<sup>(</sup>٢) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح ... إلح. قوله النازل أى عن الرأس بأن جاوز الأذن وقيد به إذ لا خلاف فيما على الرأس قوله في الأصح صححه في الهداية والهيط والكافي وغيرها وصح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه. (شامى ج. اص: ٣٠٥ مطلب ستر العورة). أيضًا. وكل عضو لا يحوز النظر إليه قبل الإنفصال لا يجوز بعده ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج. ٢ ص: ١٤٣ فصل في النظر والمس). وقُرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَولَى " (الأحزاب: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن التحسن مرسلًا قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواه البيهقي. (مشكوة ص: ٢٤٠).

 <sup>(</sup>۵) عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا على! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك
 الآخرة. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد والدارمي. (مشكوة ص: ٢٢٩، باب النظر إلى المخطوبة، كتاب النكاح).

اس کا تدارک، روک ٹوک کے لئے ان خواتین کے شوہر حصرات، ماں باپ اور دیگر سر پرستوں پر کیا ذ مہ داریوں عا کد ہوتی ہیں؟ اور اس کے متعلق جوابدہی کن کن سے ہوگی؟ اور کس طرح ہوگی؟

جواب :...حدیث شریف میں فره یا گیا ہے کہ اے عورتول کی جماعت! تم صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو دوزخ میں دیکھاہے۔ جوعورتیں باریک یا بھڑ کیلاب س پہن کر، یا برہندمر، یا تھلےمندمردوں کےسامنے جاتی ہیں،ان کوقبرمیں اتنا ہخت عذاب ہوگا کہ اگر جمیں اس عذاب کا پیا چل جائے تو ہم قبروں میں مردے دفن کرنا چھوڑ دیں۔ میں اپنی بہنوں ہے اخلاص کے ساتھ کہنا ہول کہ اپنی قبراور آخرت کی فکر کریں اور فضول نمائش ہے پر ہیز کریں۔

شوہرکے باپ، داداسے پردہ ہیں

سوال :...وه کون لوگ ہیں جن ہے عورتوں کوشرعی پر دہ نہیں؟

جواب :...جن رشته دارول سے نکاح جائز نہیں ،ان سے پروہ نہیں۔

سوال:... میں نے اپنی بیکم کوشری پردہ کروایا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے دا دا جان جن کی عمر اُسی برس کے قریب ہے، رہتے ہیں،ان کی دیگرضروریات کے بھی ہم کفیل ہیں،میری بیگم کو کھانا، کپڑے دینا ہوتے ہیں اوران کا سارا دِن گھر پر ہی گزرتا ہے، کیا ان سے پروے کے بارے میں چھ مخوائش نکل سی ہے؟ جواب:..بثوہرکے باپ اور داواے پردہ نہیں۔

#### نامحرتمول سے بردہ

سوال:...تانی، چی ممانی کے پردے کا کیاتھم ہے؟ وہ دیوریا جیٹھ دغیرہ کے بیٹول سے آیا پردہ کرے گی یانہیں؟ اگر گھر میں ساتھ رہتے ہول تو کس حد تک پر وہ کرے؟

جوابِ:... تائی، چی ،ممانی بھی غیرمحرم ہیں ، ان سے بھی پر دہ کا تھم ہے۔ اگر جارد یواری کا پر دہ ممکن نہ ہوتو جا در کا پرده کافی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد النحدرى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحى أو فطر إلى المصلّى ثم انصرف فوعظ النباس وأمرهم بالصدقة، فقال: يا أيها الناس! تصدقوا. فمر على النساء، فقال. يا معشر الساءا تصدق فإنه أريتكنّ أكثر أهل النار ... إلخ (بخارى ج: ١ ص: ٩٤ ا، باب الزكاة على الأقارب).

<sup>(</sup>٢) " وَلا يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولَتِهِنَّ أَوُ ابْنَآئِهِنَّ أَوْ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ (النور ١٠).

النَّائيَّهَا النَّبِي قُلَ لَّازُوَا حِكَ وَبَاتِكَ وَسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينِ عَلَيْهِنْ مِنْ جَلبِيْبِهِنْ " (الأحزاب: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) ولينضربين بنخسموهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لمعولتهن أو ابالهن ...الآية (النور ٣٠). أيصًا: تَفْصيل، يَكَ امداد الفتاري ج: ٣ ص: ١٤٤ طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

سوال:... پچامسر، ماموں مسرے پروے کا کیا تھم ہے؟ جواب:...ونی ہے جوا د پر ککھا ہے۔ عورت کو بروے میں کن کن اعضاء کا جھیا نا ضروری ہے؟

سوال:...میرے شوہر کا کہنا ہے کہ عورت نام ہی پروہ کا ہے، لبندا اس کو ہمہ وقت پروہ کرنا چاہئے، ورنہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی جتی کہ وہ باپ بھائی ہے بھی پردہ کرے کیونکہ نفش تو سب کے ساتھ ہے، لیکن حرج کی وجہ سے اسملام نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، لیکن کرنا جا ہے۔

دوم :.. بید کی ورت بازار جائے تو اسلام اس کومردوں پر فوقیت نہیں دیتا اور'' لیڈیز فرسٹ' انگریز کی کامقولہ ہے، مثلاً: چند مردوں کوروٹی لیڈیز فرسٹ ' انگریز کی کامقولہ ہے، مثلاً: چند مردوں کوروٹی لیڈیز ہو ہر کے بقول بیران تینوں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ لیکن میراموقف بیہ ہے کے مقولہ اگر چراگریز کا ہے لیکن اس میں فورت کا احتر ام ہے، ایسا ہوتا چاہئے اوراس میں کوئی حرج نہیں۔ سوم : ... بید کہ فورت اپنے باپ اور سکے بھائی ہے بھی زیادہ ویر بات نہ کر سے اور نہ فدات کرے ، بس بقد رِ مرورت سلام وُ عا اور خیریت دریافت کرسٹی ہے۔ جبکہ میراخیال بیہ کہ کہ ان کی یہ بات نامنا سب ہے، پردے سے انکار نہیں ، لیکن ایک صوت کے جہارم :... بورت کا بازار جانا حرام ہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ'' خورت کا وہ سفر جوشری سفر ہمووہ محرَم کے بغیر کرنا حرام ہے'' تو

چہارم: بینورت کا بازار جاناحرام ہے، جبکہ میں نے سناہے کہ''عورت کا وہ سفر جوشر کی سفر ہووہ محرَم کے بغیر کرناحرام ہے' تو کیاعورت بقد رِضر ورت کپڑا وغیرہ خریدنے کے لئے بازار نہیں جاسکتی ، جبکہ مردوں اورعورتوں کی پسند میں بہت فرق ہوتا ہے۔اب عورت پردے کے ساتھ بازار جائے تو کی حرج ہے ،منہ کا چھیا ناواجب نہیں ،مستحب ہے۔

ینجم :.. کیاعورت کا پروہ جتنااجنبی غیرمحرَم سے ضروری ہے اتنا ہی پردہ رشتہ دار نامحرَم (مثلًا چیازاد، ماموں زاد وغیرہ) سے مجمی ضروری ہے؟ کیااس میں کوئی فرق ہے؟ حالانکہ ان سے پردے میں کافی مشکل ہوتی ہے۔

جواب:... پردے کے مسئے میں آپ اور آپ کے شوہر دونوں راو اعتدال ہے بٹ کر اِفراط وتفریط کا شکار ہیں۔

ا: ... بورت کی شرم دحیا کا تقاضا تو بہی ہے کہ وہ کسی وفت بھی کھلے سر خدر ہے ، لیکن باپ ، بھوئی ، بیٹا ، بھتیجا وغیرہ جینے محرَم ہیں ،

ان کے سامنے سر ، گردن ، باز واور گھنے ہے بنچ کا حصہ کھولنا شرعاً جا کز ہے۔ اور ابقد تعالی نے جس چیز کی اِجازت وی ہواس پر تا گوار کی کا اظہار شوہر کے لئے حرام اور تا جا کڑے ۔ البتہ اگر کوئی محرَم ایسا بے حیا ہوکہ اس کو عزت و ناموس کی پروانہ ہو، وہ نامحرَم کے حکم میں ہے اور اس سے بردہ کرنا ہی جا ہے۔

اور اس سے بردہ کرنا ہی جا ہے۔ (\*)

<sup>(</sup>١) (رمن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب ولو بزنا (إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن الشهوته) .... وإلا لا إلى الظهر والبطن والفخذ وأصله قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وثلك المدكورات مواضع الزينة بحلاف الظهر ونحوه إلخ. (درمختار ح: ١ ص:٣١٤ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والممس).

<sup>(</sup>٢) وإن لم يأمن دالك أو شك فلا يحل له النظر والمس. (الدر المختار مع الرد ح: ٢ ص ٣٦٤).

۲: ... عورت یا و سب ، یا بین ب ، یا بهن ب ، یا بهن ب ، یا بهن ب ، یا بهن ب ، یا بیوی ب ، اور یه چ رول رشته نهایت مقدی و محترم بیل ایک جب قیدیو سیل عورت کی برحری کی تنقین برگزنیس کرتا ، بلکه اس کی عزت و احترام کی تنقین کرتا ب معلوم بوگا که حاتم طائی کی لڑکی جب قیدیو سیل بر برد مرآ مخضرت صلی الله علیه و سازگ بی نو آنخضرت صلی الله علیه و سازگ بی روائے مبارک اور مصنے کے لئے مرحمت فر و بی ۔ اس طرح اگر عورت کی ضرورت کو مردول سے پہلے نمٹ و یا جائے تو بیاس کے ضعف و نسوانیت کی رعایت ب ، اس کو انگریزی مقوله "نمیڈیز فرسٹ" سے کوئی تعلق نہیں ۔ معلوم ہوگا کہ جب د بیس عورتوں اور بچوں کے قتل سے مم نعت فر و انگریزی ہو ۔ ' البت الله بین مقدم کیا جاتا ہے اسلام اس کا فائل نہیں ' پن پنچه نماز میں عورتوں کی صفیص مردول سے چیچے رکھی گئی ہیں ' اس لئے " لیڈیز فرسٹ ' کا نظر یہ بھی غلط ہے ۔ اور آپ کے شو ہرکا یہ موقف بھی غلط ہے ۔ اور آپ کے شو ہرکا یہ موقف بھی غلط ہے کہ عورت کا احترام نہ کیا جائے اور اس کے ضعف و نسوانیت کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پہلے فارغ نہ کی جائے ۔

سانہ جن محارم سے پر دہ نہیں ، ان سے بلاتکلف گفتگو کی اجازت ہے۔ آپ کے شومر کا بیکہنا کہ:'' ان سے زیادہ ہات نہ ک جائے'' سیحے نہیں ، بلکہ اِفراط ہے ، البنتہ ناروا مذاق کرنے کی اپنے محارم کے ساتھ بھی اجازت نہیں۔ ('')

سم: ... عورت کا بغیر ضرورت کے بازارول میں جانا جا ترنہیں، اور غیر مردول کے سامنے چیرہ کھولنا بھی جا ترنہیں، اس مسئلے میں آپ کی بات غلط ہے اور بی تفریط ہے، عورت کواگر ہازار جانے کی ضرورت ہوتو گھر سے نگلنے کے بعد گھر آنے تک پروے کی پابندی لازم ہے، جس میں چیرے کا ڈھگنا بھی لازم ہے۔

نامحرموں سے چارو یواری کا پردہ ہے، اور جو نامحرئم رشتہ دار ہوں اور عورت ان کے سامنے جانے پر مجبور ہوان سے چا در کا پردہ لازم ہے۔ اس کی تفصیل حضرت تھ نوئ کے رسالہ ' نصلیم الطالب' سے نقل کرتا ہوں ، اور وہ یہ ہے:

 "جورشتہ وارشر عائم محرئم نہیں ، مثلاً: خالہ زاو، ماموں زاو، پھوپھی زاو بھی تی یا بہنوئی ، یا دیوروغیرہ ، جوان عورت کوان کے روبر دا نیا اور ہے تکلف یا نئیں کرنا ہرگز نہ جا ہے ۔ جومکان کی تنگی یا ہروفت کی آ مدور فت کی وجہ سے گہرا پردہ نہ ہو سکے تو سرے یا وَل تک تمام بدن سی میلی جا درسے ڈھا تک کرشرم ولی ظاسے بہضر ورت رُ دہر و آ جائے ، اور کلائی ، باز واور سرکے بال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے رُ وہر و آ تا وارسر کے بال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے رُ وہر و

 <sup>(</sup>١) عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى إمرأة مقتولةً في بعض الطريق فنهني عن قتل النساء والصبيان. (ابن ماجة ص:٣٠)، أبو اب الجهاد، باب الغارث والبيات وقتل النساء والصبيان).

 <sup>(</sup>٣) الرجال قوامون على النساء (النساء: ٣٢).

<sup>(</sup>٣) ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه السلام ليليني منكم أولوا الأحلام والنَّهني. (هداية ح. ١ ص:٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطّقان ولا باللّقان ولا الفاحش ولا البذي.
 رواه الترمذي (مشكّوة ص: ٣١٣، باب حفظ اللسان، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>۵) "وقون في بيوتكن ولاً تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب. ٣٣).

<sup>(</sup>٢) "يَسَأَيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيَسَآءِ الْمُوْمِئِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِقِنَ (الأحزاب: ٩٥). قلت: يعني أذن لكن ان تحرجن متجلبيات . والخد (تفسير مظهري ج٠٤ ص٣٨٣٠).

(تعليم الطالب ص:٥)

عطرالگا كرعورت كوآن جا ئزنهيس اور نه بجنا بهوازيور يہنے۔''

### عورت كومرد كے شانہ بشانه كام كرنا

سوال:... آج کے دور میں جس طرح عورت ،مرد کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، وہ ہر کام جواسلامی نقطۂ نظر سے بچے تصور تبیں کیا جاتا ،اس میں بھی عورت نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، پوچھٹا یہ جا ہتی ہوں کہ کیا بیٹورت کا شانہ بشانہ کام ،اسلام میں جائز ہے؟

جواب:...القدتعالی نے مرداور عورت کا دائر ہ کارانگ الگ بنایا ہے، عورت کے کام کا میدان اس کا گھر ہے، ادر مرد کا میدان عمل گھر ہے باہ ہے۔ جو کام مرد کرسکتا ہے، عورت نہیں کرسکتی ، اور جوعورت کرسکتی ہے، مردنہیں کرسکتا۔ دونوں کواپنے اپنے دائرے میں رہ کرکام کرنا جا ہے۔ جولوگ مرد کا بوجھ عورت کے نجیف کندھوں پر ڈالتے ہیں وہ عورت پرظلم کرتے ہیں۔

# کیا پردہ ضروری ہے یا نظریں نیجی رکھنا ہی کافی ہے؟

سوال :... پردہ سے متعلق'' چہرہ کھلا رکھ لیمنا''اورنظریں نیچی رکھ لیمنا ہی شرقی پردہ ہے یا ظاہراً چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے؟ کس ایک صوب کے سابق ڈی آئی جی ایک رات بات چیت کے دوران مصر نتھے کہ سورۂ نور میں صرف نظریں نیچی رکھنے کا تھم ہے، پردے کانہیں ، کیونکہ اس میں تو مردوں ہے بھی نگاہ نیچی رکھنے کا کہاہے پھر مردکو بھی برقع پہننا چاہئے۔

جواب: بشرعاً چبرے کا پردہ لازم ہے۔ بیغط ہے کہ سورۂ نور میں صرف نظریں نیچی رکھنے کا تھم ہے، بیتھ مردوں اور عورتوں کو یک بیت کا عربی ہے۔ بیٹھ کے ایک تعلق ہے دیا گیا کہ سوائے ان حصوں کے جن کا اظہار ناگزیر ہے اپنی زینت کا اظہار ندکریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد صحابی عورتنس پورا چبرہ چھپا کر صرف ایک آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد صحابی عورتنس پورا چبرہ چھپا کر صرف ایک آتا ہے کہ اس آتا ہے کہ اپنی چبروں اور سے سے کہ اپنی چادہ میں اس نول کو چھپا کہ یہ سے گھو تھسٹ نکالیں، چبروں اور سے سینول کو چھپا کیں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الحدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطبة خدمة البيت، وحكم على على بالخدمة الظاهرة. (زاد المعاد ح:٢ ص:٢٣٥، طبع مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٢) "يَبَايِها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) "ولا يبدين رينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (النور: ١٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عباس وأبوعبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالحلابيب إلاّ عينا واحدًا ليعلم انهن الحوالر ومن للتبعيض لأن المرأة ترخى بعض جلبابها. (تفسير المظهرى ح: ٤ ص. ١٩ ٣، ثرياً مت: يسابها النبي قل لأزواجك وبنتك ونساء المؤمنين). ان عبائشة كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضوبن بخموهن على جيوبهن، أخذن أزرهن فشققها من قبل الحواش فاختمون بها. (بخارى ج: ٢ ص: ٥٠٠، بابٌ قوله وَلْيَضُوبُنَ).

 <sup>(</sup>۵) ایشآهاشیمبر۲ ملاحظفرها میں۔

## بہنوئی وغیرہ سے کتنا پر دہ کیا جائے؟

سوال:... کیا قرین رشتہ دار جوغیرمحزم ہیں، مثلاً: بہنوئی وغیرہ ہے اس طرح کا پردہ کیا جاسکتا ہے کہ نظریں نیجی رکھ نے، چہرہ کھلا رکھ لیس؟ یا گھوٹکھٹ میں غیرمحزم سے گفتگو کرنا کیسا ہے؟

جواب: .. قریبی نامحرموں ہے گھونگھٹ کیا جائے ،اور بہنوئی ہے بے تکلفی کی بات نہ کی جائے۔

### چېره چھیانا پروه ہے، توج پر کیوں نہیں کیا جاتا؟

سوال:... چبرہ چھپانا پردہ ہے تو پھر جے کے موقع پر پردہ کیوں نہیں؟ اس طرح ایک حدیث کامفہوم، کم وہیش مجھے امتد تعانی معاف فرمائے، بیہ ہے کہ ایک سحالی رضی القد عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے اور کہا: میں شادی کررہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا: جاکراسے دیکھ کرآؤ۔ اس طرح اس حدیث سے بھی چبرہ کھلا رکھنے میں کوئی مضا گفتہ ہیں۔ قررا اس کی بھی وضاحت فرمادیں تاکہ عقائد تھی بھی وُور ہو سکے۔

جواب:...إحرام میں عورت کو چبرہ ڈھکنا جائز نہیں، پردے کا پھر بھی تھم ہے کہ جبال تک ممکن ہو، نامحرموں کی نظر چبرے پر
نہ پڑنے دے۔ جس عورت سے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظر دیکھ لینے کی اجازت ہے، کیکن ان دونوں باتوں سے یہ نتیجہ نکال لیناغلط
ہے کہ اسلام میں چبرے کا پردہ بی نہیں۔

# پردے کے لئے موٹی جا در بہتر ہے یا مروّجہ برقع؟

سوال:... پردے کے لئے موٹی جا دربہتر ہے یا آج کل کابر قع یا کول ٹو بی والے پُرانے برقع ؟

چواب:...امل میہ کے عورت کا پورا بدن مع چبرے کے ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، اس کے لئے بڑی چاور جس سے سر سے پاؤل تک بدن ڈھک جائے کا ٹی ہے، مگر چاور کا سنجالنا عورت کے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے شرفاء نے چاورکو برقع کی شکل دی، پُراٹے زیائے میں تو پی والے برقعے کارواج تھا، اب نقاب والے برقع نے اس کی جگہ لے لی ہے۔

<sup>(</sup>١) "ولمضربن بخمرهن على جيوبهن ولَا يبدين زينتهن إلَّا لبعولتهن" (النور: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) (وستر الوجه) واطلقه قشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من انها لَا تغطى وجهها إجماعًا اهد أى وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متحاف لَا يمس الوجه (شامي ج: ٢ ص ٣٨٨، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).
(٣) ولَا يجوز النظر إليه بشهوة أى إلّا لحاجة ...... وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٠)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>۴) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳،۳ ملاحظهٔ فرما نمین ...

## کیادیہات میں بھی پردہ ضروری ہے؟

سوال:... چونکہ ہم لوگ دیبات میں رہتے ہیں، دیبات میں پردے کا انتظام نہیں، یعنی رواج نہیں۔ زیادہ کھیتی باڑی کا کام ہے، اس لیے عورتوں کومردوں کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور گھر کا کام بھی۔ پانی بھرنا اور استعاں کی چیزیں بھی عورتیں، ی خریدتی ہیں اور بیتو عرصہ دراز سے کام چل رہا ہے اور عورتیں صرف دو پشاوڑ ھرکر با برنگلتی ہیں، اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے، ذرا وضاحت سے تحریر کریں۔

جواب:... پر دہ ہونا تو جاہئے کہ شرعی تھم ہے، ہمارے دیہات میں اس کا رواح نہیں ،تو بیشر بعت کے خلاف ہے۔

## کیا چبرے کا پردہ بھی ضروری ہے؟

سوال: بیورتوں کے پردے کے ہارے میں جواب دیا گیا کہ چبرہ کھلا رکھ عتی ہیں، سین زیب وآ رائش نہ کریں تا کہ شش شہو، کیا چبرے کا پردہ نہیں ہے؟

جواب:...شرعاً چېرے کا پرده لازم ہے،خصوصاً جس زیانے بیس ول اورنظر دونوں نا پاک ہوں، تو نا پاک نظروں سے چہرے کی آبروکو بچانالازم ہے۔

# مسی کامل جست نہیں ،شرعی حکم جست ہے

سوال: ...اسلام میں مسلمانوں کے لئے نامحرتم سے بات تو در کن را یک سرکا بال تک نہیں دیکھنا چاہئے ، لیکن '' جنگ' اخبار میں اتوار • سرجولا کی 1990ء کی اشاعت میں ایک تصویر چھی ہے جس میں دکھ یا گیا ہے کہ مجد اقصیٰ کے سابق امام السید اسعد بیوش سمیں تا کہ موریش ایک خاتون مصافی کر رہی ہے۔ اس تصویر کول کھوں مسلمانوں نے دیکھا ہوگا اور ہم جیسے پچی عمر کے بیچ تو بہی سمجھیں گے کہ عورت سے بعنی نامحرتم عورت سے ہاتھ مل ناگنا ہیں ہے، جبکہ بیسابق امام السید اسعد بیوض تمہی صاحب نامحرتم سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں ذراواضح کردیں کہ بیام صاحب تھے کررہے ہیں جبکہ بیستید بھی ہیں؟ بہت نوازش ہوگی آپ کی۔ جواب: ... آج کل کی جدید عربی کی میں '' السید'' '' جن ب'' کے معنی ہیں استعمال ہوتا ہے۔ پنڈت جواہران ل نہر وعرب مم لک کے دورے پر گئے تھے، بہت سے لوگوں کو یا دہوگا کہ عرب اخبارات ان کی خبرین' السید نہر و'' کے نام سے چھاہے تھے۔

 <sup>(</sup>١) لقوله تعالى. وليصربن بخمرهن على حيوبهن" (الور١٣٠). "يسايها البي قل الأرواحك وبناتك ونساء المؤمين
 يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٩٩).

 <sup>(</sup>٢) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوحه بين رجال لا لأبه عورة بل لحوف الفتة , إلح. (الدر المختار مع الرد ج ا ص:٣٠٦)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

اسدا می نقطۂ نظر سے نامحرم کے ساتھ ہوتھ مد ناحرام ہے، اور کسی نامحرم کے بدن ہے مس کرنا ایسا ہے جیسے خنز پر کے خون میں ہاتھوں کو ڈبود پا جائے۔مسجدِ اقصی کے سابق ،مام کافعل خلاف شرع ہے، اور خلاف شرع کام خواہ کوئی بھی کرے اس کوج پُرنہیں کہا جائےگا۔

#### سفرمیں راستہ و کیھنے کے لئے نقاب لگانا

سوال:..بسفر میں راستہ دیکھنے کے سے چہرہ یا آئکھیں کھلی رکھنا مجبوری ہے، کیا اس موقع پر نقاب لگائے؟ جواب:...جی ہاں! نقاب استعمال کیا جائے۔

#### نيكر بهن كرا كتضحنها نا

سوال:... پانی کے کنویں جوہتی کے اندرہوتے ہیں عام طور پرلوگ وہاں صرف نیکر پہن کرنہاتے ہیں، جبکہ پانی بھرنے کے ہے مرداورخوا تین، بیچ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ایک صورت میں صرف نیکر پہن کر کنویں پرنہا نا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... بیطریقه شرم و حیا کے خلاف ہے، مرد کی را نیں اور گھنے ستر میں شار ہوتے ہیں، ان کو عام مجمع میں کھون جا ئزنہیں۔ (۱)

#### عورت اور پرده

سوال: ... کیا خواتین کے لئے ہا کی کھیلنا، کرکٹ کھیٹا، بال کٹوانا اور ننگے سر باہر جانا، کلبوں، سینم وَل یا ہوٹلوں اور دفتر و ں میں مردول کے ساتھ کام ردول کی مجانس میں ننگے سرمیلا دہیں شامل میں مردول کے ساتھ کام ردول کی مجانس میں ننگے سرمیلا دہیں شامل می شردول کے ساتھ کام ردول کی مجانس میں ننگے سرمیلا دہیں شامل مونا، ننگے سراور نیم برہند پوشاک بہن کر نعت خوانی غیر مردول میں کرنا، اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علائے کرام پر واجب نہیں کہ وہ ان بدعتول اور غیراسلامی کرداراداکرنے والی خواتین کے برخلاف حکومت کوانسدا دیر مجبور کریں؟

جواب :...اس سوال کے جواب سے پہلے ایک غیور مسلمان خاتون کا خط بھی پڑھ لیجئے ، جو ہمارے مخدوم حضرت اقد س ڈاکٹر عبدالحی عار فی مدظلۂ کوموصول ہوا ، وہ کھتی ہیں :

(۱) ولا يحل له أن يسمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهي . إلخ والمكيري ج ٥ ص ٢٠٩ كتاب الكراهية). أيضًا. ولا تمس شيئًا مم إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على ألفسهما الشهوة. (عالمگيري ج:٥ ص٣٢٠) كتاب الكراهية، الباب النامن فيما يحل للرحل النظر إليه).

(٢) وعورت ما بين سُرّته حتى تجاوز ركته كذا في الذخيرة، وما دون السُرّة إلى منبت الشعر عورة في ظاهر الرواية ثم حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه والسوأة حتى ان من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه (عالمگيرية ح ٥ ص٣٢٠). أيضًا (قوله إلى ما تحت ركبته) فالركبة من العورة مرواية دارقطى ما تحت السُرّة إلى الركبة من العورة لكنه محتمل والإحتياط في دحول الركبة، ولحديث عليّ قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة. (فتح القدير ج: ١ ص ٣٠٠م، باب شروط الصلاة). أيضًا: كشف العورة حرام. (فتح القدير ج: ١ ص ٣٠٠م، باب شروط الصلاة). أيضًا: كشف العورة حرام. (فتح القدير ج: ١ ص ٣٠٠م، باب شروط الصلاة). أيضًا: كشف العورة حرام. (فتح القدير ج: ١ ص ٣٠٠م، طبع بيروت).

'' لوگوں میں بیرخیال پیدا ہوکر پختہ ہوگیا ہے کہ حکومت پاکشان پرد۔ یہ کے خلاف ہے، بیرخیال اس کوٹ کی وجہ سے ہواہے جو حکومت کی طرف ہے جج کے موقع پرخوا تمین کے لئے پہننا ضرور کی قرار دے دیا گیا ہے، بیا یک زبردست خلطی ہے،ا گریپی ن کے لئے ضرور کی تھا تو نیلا برقع پہننے کو کہا جاتا۔

ج کی جو کتاب رہنمائی کے سے تجاج کودی جاتی ہے اس میں تصویر کے ذریعے مرد ، عورت کو احرام کی حالت میں وکھایا گیا ہے ، اقل تو تصویر ہی غیراسلامی فعل ہے ، فو وہر ہے عورت کی تصویر کے بنچ ایک جملے لکھ کر ایک طرح ہے پروے کی فرضیت ہے انکار ہی کردیا ، وہ تکلیف دہ جملہ ہیہ کہ: ''اگر پردہ کرنا ہوتو منہ پرکوئی آثر رکھیں تا کہ منہ پر کپڑانہ لگے'' یہ تو ذرست مسئلہ ہے ، لیکن'' اگر پردہ کرنا ہو'' کیوں لکھ گیا؟ پردہ تو فرض ہے؟ پھر کسی کی پہند یا تا پہند کا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے ج بعد کو ۔ کھلے چہرے ان کی تصویروں کے ذریعے اخبارات میں نمائش، ٹی وی پر نمائش، بیسب پردے کے آدگام کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ فلم کے پردے پر امرام اور اسلامی شعائر کی اس قدرتو ہیں واستہزاء ، بور ہا ہے اور علائے کرام اسلام تماشائی ہے جیٹے ہیں ، سب پھھے ہیں ، سب پھھ جی اسلام اور اسلامی شعائر کی اس قدرتو ہیں واستہزاء ، بور ہا ہے اور علائے کرام اسلام تماشائی ہے جیٹے ہیں ، سب کہور کے خلاف ، بدی کومٹ نے کے لئے اللہ کے آدکام سناسا کر پیروی کروانے کا فریضا دا نہیں کرتے ، خدا کے نقط وکرم ہے پاکستان اور تمام مسلم مما لک میں علاء کی تعدادا تی ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے کوئی دوقت چیش نہیں آسکتی ، جب کوئی ٹرائی پیدا ہواس کو پیدا ہوتے ہی کچلن جا ہے ، جب جڑ پکڑ جاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے ۔ علاء بی کا فرض ہے کہ ملت کو ٹرائیوں ہے کو ٹرائیوں ہے کہ ملت کو ٹرائیوں ہے کہ ملت کی احداث کی اس بردی کو ٹرائیوں ہے کہ ملت کو ٹرائیوں ہے کہ اگر وی کو علاء درائج الوقت نہیں کہتے گئیں ، اپنی ذات کو ٹرائیوں ہے کہ وررکھیں تا کہا جھا اثر ہو۔

 راجہ ظفر الحق صاحب مبارک ہستی ہیں، اللہ پاک ان کو مخالفتوں کے سیلاب میں ثابت قدم رکھیں، آمین! ٹی وی سے فخش اشتہار بنائے تو شور ہر پا ہو گیا، ہاکی ٹیم کا دور ومنسوخ ہونے سے ہمارے صی فی اور کالم نویس رنجیدہ ہو گئے ہیں۔

جواخبار ہاتھ گئے، دیکھئے، جبو ہُ رقص وُنغہ، حسن و جمال، رُوح کی غذا کہہ کرموسیقی کی وکالت! کوئی نام نہا دعالم ٹائی اور سوٹ کو بین ایا توامی لہاس ثابت کر کے اپنی شناخت کو بھی من رہے ہیں، ننھے ننھے بچے ہم کی کا وہال گلے میں ڈالے اسکول جاتے ہیں، کوئی شعبہ زندگی کا ایسانہیں جہاں غیروں کی نقل نہ ہو۔

راجہ صاحب کوایک تو بل قد رہتی کی مخالفت کا بھی سامن ہے، اس معزز ہستی کواگر پردے کی قرضیت اورافادیت سمجھائی جائے تو ان شاء ابتد مخالفت ، موافقت کا زُخ اختیار کرلے گی عورت سرکاری محکموں میں کوئی تعمیری کام اگر اسلام کے احکام کی مخالفت کر کے بھی کرر بی ہے تو وہ کام ہمارے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں بلکہ سرکاری محکموں میں تقرّر مرد طبقے کے سئے تبوہ کن ہے، مرد طبقہ ہے کاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہارا لے رہا ہے یا ناجا تز طریقے اختیار کر کے غیر مما لک میں تھوکریں کھار ہاہے۔''

برقسمی ہے دورجد ید میں مورتوں کی جو پائی و بہتی ہی کا جوسیا ہب برپا ہے، وہ تمام الل فکر کے لئے پریش فی کا موجب ہے،
مخرب اس بعث کا خمیازہ بھگت رہا ہے، وہاں یہ کئی نظام تدہث ہو چکا ہے، شرم وحیا اور غیرت وحمیت کا لفظ اس کی لفت ہے خار ن
ہو چکا ہے۔ اور حدیث پاک میں آخری زہ نے میں انسانیت کی جس آخری پستی کی طرف ان اغاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ:'' وہ
چو پایوں اور گدھوں کی طرح سر بازار شہوت رائی کریں گئ'' اس کے مناظر بھی وہاں سامنے آنے گئے ہیں۔ ابلیس مغرب نے
صنف نازک کو خاتون خانہ کے بچائے شم محفل بنانے کے گئ'' آزادی نسواں'' کا خوبصور سے نعر و بلند کیا۔ تا قصات العقل والد ین
صنف نازک کو خاتون خانہ کے بچائے شم محفل بنانے کے گئے'' آزادی نسواں'' کا خوبصور سے نعر و بلند کیا۔ تا قصات العقل والد ین
کوسمی یا گیا کہ پردہ ان کی ترقی میں حارج ہے، انہیں گھر کی چورد یواری سے نکل کرزندگی کے ہر میدان میں مرووں کے شانہ بنانہ
کام کرن چاہئے۔ اس کے گئے تنظیمیں بنائی گئیں آخر کمیں چائی گئیں، مضامین لکھے گئے، کن جیں لکھی گئیں، اور پردہ جوصف نازک کی
شرم و حیا کا نشان ، اس کی عفت و آبروکا محافظ، اور اس کی فطرت کا نقاضا تھا، اس پڑ 'رجعت پہندی'' کے آوازے کے گئے، س
مروہ ترین ابلیسی پردہ بیگنڈے کا نتیجہ بیہوا کہ حوال کو بیٹیاں ابلیس کے دام تزویر میں آگئیں، ان کے چہرے سے نقاب نوٹ ق گئی،
مروہ ترین ابلیسی پردہ بیگنڈے کا نتیجہ بیہوا کہ حوال کئی، اور اسے بیجاب و عربیاں کر کے تعیم گاہوں، دفتہ وں ، اسمبلیوں ، کلیوں ، بزاروں اور کھیل کے میدانوں میں گھیدٹ لیا گیں ، اس مظام کاوق کا سب پھیدٹ چکا ہے، لیکن ابلیس کا جذبہ عربی فی و شہوانی

<sup>()</sup> لا تقوم الساعة حتَّى يتسافد الباس تسافد البهائم في الطرق. (طبراني عن ابن عمر، كنز العمال ح ١٣ ص ٢٣١) أنه تـقــل انــر جال، وتكثر النساء، حتَّى يكون لحمسين امرأة القيم الواحد يلذن به، وأنهم يتسافدون في الطرقات كما تتسافد البهائم. (النهاية في الفتن والملاحم ج: ١ ص: ٢٣٩).

مغرب، فدہب سے آزادتھا، اس لئے وہاں عورت کواس کی فطرت سے بغاوت پر آمادہ کرکے مادر پدر آزادی دِیا ویتا آسان تھا، کیکن مشرق میں اِبلیس کو دُہری مشکل کا سامنا تھا، ایک عورت کواس کی فطرت سے لڑائی ٹرنے پر آمادہ کرنا، اور دُوسرے تغییمات نیوت، جومسلم معاشرے کے رگ وریشہ میں صدیول سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور پورے معاشرے کوان سے بین وت برآمادہ کرنا۔

> جبال تک اسلامی تعیمات کا تعلق ہے ،عورت کا وجود فطرۃ سرایاستر ہے اور پردہ اس کی فطرت کی آواز ہے۔ حدیث میں ہے:

"المرأة عورة، فاذا خوجت استشوفها الشيطان." (مُخَوة ص:٢٦٩ برويت زنر) ترجمه:..."عورت مراياستر ب، بس جب وه كلتي بية شيطان اس كى تاك جمها تك كرتا ب." امام ابوتيم اصفها في " في صلية الاولياء مين بيرحد يت نقل كى ب:

"عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للمساء؟ - فلم ندر ما نقول - فحاء على رضى الله عنه الى فاطمة رضى الله عنها فاخبرها بذلك، فقالت فهلا قلت له حير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن. فرجع فأحبره نذلك، فقال له. من علَمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: انها بضعة منى.

سعيد بن المسيّب عن على رصى الله عنه انّه قال لفاطمة ما خبر للنساء؟ قالت: لَا يَـرِيـن الـرِجـال ولَا يَـرِونهـنّ، فـذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما فاطمة بصعة مني." ترجمہ:... "خضرت انس بن ، لک رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان القدیم سے فر ، بیا: بتاؤ! عورت کے لئے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ جمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھ ۔ حضرت علی رضی ، مقدعنہ و ہال سے اُنھ کر حضرت فاطمہ رضی القدعنہا کے پاس گئے ، ان سے اس سوال کا ذکر کیا ، حضرت فاطمہ رضی القدعنہ انے فر مایا: آپ لوگوں نے بیہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر چیز میہ کہ وہ اجنبی مردول کو شرو بکھیں اور نہ ان کوکوئی و بکھے ، حضرت علی رضی القدعنہ نے واپس آکر میہ جواب آخضرت صلی القدعنہ نے واپس آکر میہ جواب آخضرت صلی القدعنہ واپس سے بہتر چیز میں القدعنہ واپس سے بہتر چیز میں القدعنہ واپس سے بہتر پیز میں القدعنہ واپس سے بہتر پیز میں القدعنہ واپس سے بہتر پیز میں القدعنہ واپس سے اللہ علیہ واپس سے بہتر پیز میں القدمان اللہ علیہ واپس سے بہتر پیز میں القدمان اللہ علیہ واپس کیا ۔ آخضرت صلی القدمان واپس کیا واپس کیا کہ بدواب تحضرت صلی القدمان واپس کیا ، فاطمہ آخر میں رہے جگر کا لکڑا ہے نال ۔

سعید بن میڈب ،حضرت می رسی اللہ عند سے قبل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور نہ مردو سے بوچھا کہ:عورتوں کے سئے سب سے بہتر کون کی چیز ہے؟ فرمانے لگیس: بید کہ وہ مردول کونہ دیکھیں اور نہ مردو ان کو دیکھیں اور نہ مردو ان کو دیکھیں ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیہ جواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کیا تو فرمایا: واقعی فاطمہ میرے جگر کا کمٹراہے۔''

حضرت علی رضی امتد عند کی بیروایت إمام بیٹی ؒ نے '' مجمع الزوائد' (ج: م ص: ۲۰۳) میں بھی مند برزار کے حوالے سے قل کی ہے۔
موجودہ دور کی عربی فی اسلام کی نظر میں جا ہیت کا تبری ہے، جس سے قر آ نِ کریم نے منع فرہ یا ہے۔ اور چونکہ عربیا فی قلب ونظر کی گندگ کا سبب بنتی ہے، اس لئے ال تم معورتوں کے سئے بھی جو بے تجابانہ تکلتی ہیں اور ان مردوں کے لئے بھی جن کی نا پاک نظری گندگ کا سبب بنتی ہے، اس لئے ال تم معورتوں کے سئے بھی جو بے تجابانہ تکلتی ہیں اور ان مردوں کے لئے بھی جن کی نا پاک نظری ان کا تعاقب کرتی ہیں ، آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"لعن الله الناظر والمنظور إليه" (٣)

ترجمہ:...'' املاتعالی کی معنت و کیمنے والے پر بھی اور جس کی طرف و یکھ جائے اس پر بھی۔'' عور توں کا بغیر صحیح ضرورت کے گھر ہے نکان'' تشرف نسوانیت کے منافی ہے ، اور اگرانہیں گھر ہے ہا ہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش ہی آئے تو تھم ہے کہ ان کا پورا ہدن مستور ہو۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>۱) وعن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. أى شيء خير للنساء؟ قالت لا يراهن الرجال، فذكرتُ ذالك للنبى صلى الله عليه وسلم، فقال إنما فاطمة بصعة مِنّى " رضى الله عنها. ، و اه البزار. (مجمع الزوائد للهيثمى ح ٩ ص:٢٣٨، ١٣٩، باب مناقب فاطمة، رقم الحديث: ٠٠٠٥ م طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

<sup>(</sup>٣) مشكوة ص: ٣٤٠، باب النظر إلى المخطوبة، القصل الثالث.

 <sup>(</sup>٩) عن عائشة قالت: حرجت سودة بعد ما صُرِب الحِجَابُ . . . فقال انه قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاحتكن.
 (يحارى ج: ٢ ص: ٤٠٤) بابٌ لَا تُدخلوا بيوت النبي).

<sup>(</sup>٥) لقوله تعالى "وقرن في بيوتكن ولا تبوحن تبوج الحاهلية الأولى" (الأحراب. ٣٣). ولقوله تعالى: "ينايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٩٥).

## مرد کا ننگے سر پھر ناانسانی مرقت وشرافت کے خلاف ہے اور عورت کے لئے گناہ کبیرہ ہے

سوال: میرے ذہن میں بجین ہی ہے ایک سوال ہے کہ اسلام میں ننگے سر، سرعام بھرنا جا مُزہے؟ میں دس سال کا بچہ ہوں اور مجھے لکھتا بھی سجے نہیں آتا، مہر یانی فر ماکر نلطیاں کال ویں۔میرے خط کا جواب ضرور دیں ،شکرییہ۔

جواب: ...تمهارے خط کی غلطیاں تو ہم نے ٹھیک کرلیں ، مگر تمہارا سوال اتنا اہم ہے کہ کسی طرح یقین نہیں آتا کہ بیسوال دس سال کے بیچے کا ہوسکتا ہے۔

لو! اب جواب سنو! اسلام بلنداخل ق وکرداری تعییم دیتا ہے اورگھنیا خل ق ومعاشرت ہے منع کرتا ہے۔ نظے سرباز اروں اور
گیوں میں نکلنا اسلام کی نظر میں ایک ایساعیب ہے جو ان نی مرقت وشرافت کے خلاف ہے ، اس لئے حضرات فقہائے کرام فرمات
میں کہ اسما می عدالت ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں کرے گی۔ مسلمانوں میں نظے سرپھرنے کا روائ انگریزی تہذیب ومعاشرت کی
نقالی سے پیدا ہوا ہے، ورنہ اسملامی معاشرت میں نظے سرپھرنے کوعیب تصور کیا جاتا ہے، اور یہ تھم مردوں کا ہے۔ جبکہ عورتوں کا بر ہنہ سر،
کھلے بندوں پھرنا اور کھلے بندول بازاروں میں نگلنا صرف عیب ہی نہیں بلکہ گنا و کہیر ہے۔ (\*)

# سر پردو پشہنداوڑ ھنے والی خواتین کے لئے شرعی حکم

سوال:.. آج کل یہ بھی عام ہے کہ خوا تین سر پر دو پٹہ بیں اوڑھتیں ،شریعت میں ایسی خوا تین کے بارے میں کیا بھم ہے؟ چواہ نہ ایسی عورتوں پر حدیث شریف میں لعنت کی وعید آئی ہے، اور ان کے بارے میں فر مایا گیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی ٹہ سونگھ میں گی۔

## دو پٹہ سرڈ ھانینے کی بجائے گلے میں لٹاکا نا

سوال:... کیاعورت کو دو پٹہ سر اورجہم ڈھانپنے کے بجائے صرف گلے میں پہنے رکھنہ اور سر کو نہ ڈھانپنا یہ صرف اس طرح اوڑھنا کہ دونوں سینے نمایاں ہوں، یاایسے لٹکا ٹا کہ تسرف ایک سینہ کھند ہواور ایک ڈھکا ہو، شرع جائز ہے؟

 <sup>( )</sup> والمشي بسراويل فقط ومدرجله عبد الناس وكشف رأسه في موضع يعدّ فعله حفة وسوء أدب وقلة مروءة وحياء الأن
 من يكون كدالك الا يبعد منه ان يشهد بالرور ـ (فتح القدير ج: ٢ ص. ٣٩، البحر ح ٢ ص ٩٢).

 <sup>(</sup>۲) وتسمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لحوف الفتنة (درمختار). والمعنى تمنع من الكشف لحوف أن يرى
 الرحال وجهها فتقع الفتنة . إلخ. (شامى ج. اص ۲۰۳، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، يصربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كاستمة البخت المائلة، لا يدخل الحدة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسمم ح ٢ ص ٢٠٥٥، باب النساء الكاسيات العاريات).

جواب:...ج ئزنہیں، بلکہ حرام اورموجب لعنت ہے۔قر آن کریم نے اس کو' تیزج جاہلیت' فرمایا ہے، یعنی جاہلیت کے ا نداز میں حسن کی نمائش کرنا۔ اور رسول الندسلی المند ملیہ وسلم نے ایسی ملعون عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جنت کی خوشیو بھی نہیں

## الیلی عورت کوکام کاج کے وقت سرنگا کرنا جائز ہے

سوال:... بيتو مجھےمعلوم ہے كه دوپنه عورت كےستر كا حصہ ہے،ليكن كيا كام كرتے وقت بعنی ايبا كام جس ميں دو پئے كو سنجالنامشکل ہوتا ہے جیسے گھر دھونا ، بونچھ رگا ، وغیرہ ،کسی کومشکل ہویا نہ ہو،ابہتہ مجھے دوپٹداوڑ ھے کر گھر دھونا بہت مشکل لگتا ہے ، کیونکہ بعض اوقات دوپٹہ لٹکنا شروع ہوج تاہے، ہاتھ میں پانی ہے، جھاڑ و ہے اور دوپٹہ نیچے لٹک رہا ہے، اس وفت شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا جس وقت گھر میں بھی کوئی نہ ہو، اور شدید گرمی بھی ہوتو کیا ایسی صورت میں ووپٹہ گلے میں ڈال کر کا منہیں کیا جا سکنا؟ یا ہرصورت میں دو پشداوڑ ھناضروری ہے جا ہے کھی جی ہوسر پردو پشداوڑ ھناضروری ہے؟

جواب:...احچھا تو یمی ہے کہ عورت سرنگا نہ کرے، تاہم اگر گھر پر کوئی نامحزم نہ ہو، تو سرنگا کرنا جا تزہے، ''نامحزم کے لئے دیں

#### کیا بوڑھی عورت نامحرَم کے سامنے سرکھلا رکھ سکتی ہے؟ سوال: ... كيا بوڙهي عورت نامخرم كے سامنے اپنا سر كھلا ركھ كتى ہے؟ جواب: شيس! (۵)

## نابالغ بجي كوپيار كرنا

### سوال:...ایک بچی جوتیسری کلاس میں پڑھتی ہے میں اس کو ٹیوٹن پڑھا تا ہوں ، وہ بچی میرے کو بہت اچھی لگتی ہے ، کہی کبھی

(١) "وقون في بيوتكن ولا تمرحن تمرح الحاهلية الأولى" (الأحزاب ٣٣). وأن المقصود من الآية مخالفة من قمهن من المشينة على تغنينج وتكسير واطهار الحاسس للرجال إلى غير دالك مما لا يحوز شرعًا. (تفسير القرطبي ح ٣١

 (۲) عن أبنى هنوينوة قبال أقبال رسنول الله صبلى الله عليه وسلم صنفان من أهل الله لا يدخلن الحَّة ولا يحدن ريحها ... إلخ. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٥، باب النساء الكاسيات).

٣) . وفي غريب الرواينة يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى لها لبس حمار رقيق يصف ماتحته عند محارمها. (شامي ج: ١ ص:٣٠٣)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(٣) وللحرة جميع بندنها حتّى شعرها النازل في الأصح . إلخ. وصح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه ... الخد (شامي ح: ١ ص: ٩٠٥)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستو العورة).

(۵) أيضًا.

میں اس سے بیار بھی کرلیتا ہوں الیکن پھرخوف خداہے دِل کا نب کررہ جاتا ہے، پھرسوچتا ہوں بیتو پچی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اتی جھوٹی بی سے پیار کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگرول میں غلط خیال آئے تو اس ہے پیار کرنا جائز نہیں' کمکہ ایس صورت میں اس کو پڑھانا بھی جائز نہیں۔

# ئی وی کے تفہیم دِین پروگرام میں عورت کاغیرمحرَم مرد کے سامنے بیٹھنا

سوال:... ٹیلی ویژن کے پردگرام تفہیم دین میں خواتین شرکاء بھی ہوتی ہیں جواسد می سوالات کے جواب دیتی ہیں،لیکن خودا یک غیرمحرَم مرد کے سامنے منہ کھولے بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا بیاسلام میں منع نہیں ہے؟ جواب:...اسلام میں تومنع ہے، لیکن شاید ٹیلی ویژن کا اسلام کچھ مختلف ہوگا۔ (\*)

# كياغيرمسلم عورت سے برده كرنا جائے؟

سوال:...ایک غیرمسلم نوکرانی جوگھر میں کام کرتی ہے،مسلمان عورت کواس سے کیا پردہ کرنا جاہئے؟ کیونکہ اسلام کی رُو سے غیرمسلم عورت مرد کے حکم میں آتی ہے۔قر آن میں عورتوں کو پردے کے بارے میں بیالفا ظابھی ہیں: جوانہی کی طرح کی عورتیں ہوں ان سے پر دہ نہیں کرنا چاہئے '' انہیں کی تتم کی عورتوں'' کا کیا مطعب ہے؟ کیا وہ بروہ دارہوں یامسلمان عورتیں ہوں؟

جواب :...ان کا تھم نامحرَم مردوں کا ہے، ان کے سامنے چبرہ، ہاتھ اور پاؤں کھول علی ہیں، ہاتی پورا وجود ڈھکا

## کا فرعورت کے سامنے سرکھولنا کیساہے؟

سوال:...' بہشتی زیور'' میں ، میں نے پڑھا ہے کہ کا فرعورت ہے بھی مسلمان عورت کا اسی طرح پر دہ ہے جس طرح نامحرَم مردے ہے، اگر کسی کی سکی ماں یا بہن کا فرہوتو اس ہے مسلمان عورت کس طرح پر دہ کرے، جبکہ ہر وقت ایک ساتھ، ایک گھر میں رہنا ہو؟

<sup>(</sup>١) إذا كنان شيخًا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتب. (عالمگيري ج٠٥ ص. ٣٣٩، كتباب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل). أيضًا. ولا تمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما. (عالمگيري ج ٥ ص:٣٢٧).

 <sup>(</sup>٢) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحراب ٣٣٠).

 <sup>(</sup>٣) والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلم. درمختار. لأنه ليس للمؤمنة أن تتحرد بين يدي مشركة أو كتابية. (شامي ح: ٢ ص: ١٤٣)، قصل في النظر والمس، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:.. بیتو اُوپر کہد چکاہوں کہ ہرایک کو کا فرومن فق نہ بنایا جائے '' بہتی زیور'' کا مسئلہ بھے ہے۔ کوئی عیسائی ، ہندو عورت ہے ،اس کے سامنے سرنہ کھولا جائے۔

## نرس عورتون کا مردوں کی دیکھے بھال کرنا

سوال:...نرسیں نامحزم مردول کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں ، کیاان نامحزم مردوں کی دیکھ بھال کرنا جائز ہے جبکہ وہ تواب کا کا م کرتی ہیں ؟

جواب: ... حضرات فقہاء نے ایک مسئد لکھا ہے، اس عے آپ کواپے سوال کا جواب ال ج کے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ: اگر کس مرد کا انتقال ہوجائے اور وہاں کوئی مرداس کوٹس دینے والا نہ ہو، اور صرف عور تیں ہوں ، تو عور توں کے لئے جا تر نہیں کہ وہ مردہ آدی کو عسل دیں ، بلکہ ہاتھ پر کپڑ البیٹ کر اس کوٹیتم کرادیں۔ البتہ بیوی اپنے شوہر کوٹسل دیں تا ہے۔ جب مرد ہے کوٹسل دین بھی عور توں کے لئے جا تر نہیں تو نامح تم مردوں کی دیکھ بھال ... جس میں اعضائے مستورہ کومس کرنا پڑتا ہے ... کیونکر جا تر ہوگی؟ دراصل خور توں کے مطابق مردہ اور عور توں کی مرد، اور عور توں کی شارداری کے لئے مرد، اور عور توں کی شارداری کے لئے مرد، اور عور توں کی شارداری کے لئے عور تیں ہوٹی چا تھارداری کے لئے عور تیں ہوٹی چا ہیں۔

تواب کا کام وہ ہے جسے املانتعای اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواب کا کام کہا ہو، اجنبی عور توں کا اجنبی مردوں کی دیکیے بھول کرٹا کا رِثواب نہیں ہے۔

### عورتوں کا نیوی میں بھرتی ہونا شرعاً کیساہے؟

سوال: ... پچھلے جمعہ کے روز نامہ'' جنگ'' میں ایک اشتہا رشائع ہوا، جو پاکتان نیوی (بحریہ) میں عورتوں کی بھرتی کے بارے میں تھا۔ کسط کے جمعہ کے روز نامہ'' جنگ'' میں ایک اشتہا رشائع ہوا، جو پاکتان نیوی (بحریہ) میں خوا تین سیرز وردی پہن کرڈیوٹی مثلاً: کلرک وغیرہ بھرتی کرنا ہیں۔ سوال ہے ہے کہ کیا اسلام میں اور بالحضوص پاکستان میں جہاں اسلامی نظام رائج کرنے کی کوششیں جاری ہیں ،عورتوں کا بھرتی کرنا یا کام کرنا جائز ہے؟ وُوسری بات ہے کہ بیخوا تین وردی پہنیں گی ، آپ کو عم ہوگا کہ وردی پہننے سے (جو تنگ لبس ہوتا ہے) عورت کے لئے بے بردگی ہوگی ، بات ہے ہوگا کہ وردی پہنیں گا ، آپ کو عضائے زینت وُور سے نظر آئیں گے ، کیا بینا جائز نہیں؟

جواب:... کیا اس کا ناج کز ہونا بھی کوئی ڈھی چھپی بات ہے؟ عورتیں اسپتالوں میں نرسنگ کر رہی ہیں، جہازوں میں

 <sup>(</sup>١) لا يحل للمسلمة أن تتكشف بين يدى يهودية أو نصرانية أو مشركة إلّا أن تكون أمة لها كما في السراج. (رداعتار على الدر المحتار ج: ٣ ص: ١ ٣٤٤ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>۲) ولو مات رجل بين السماء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب إلخ (عالمگيري ج١١ ص. ١٩٠٠) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في العسل، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) ويجوز للمرأة أن تغسل زوحها. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٠ ١٠ الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

میز بانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں وغیرہ وغیرہ سیسب کچھ جائز بی سمجھ کر کیا جار ہاہے۔

بالغ لڑکی کو پردہ کرانا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے

سوال: ...شرى زو كرك كو پرده كراناكس كة مد به مال ك ياباب ك؟

جواب:... بچی کو جب وہ بالغ ہوج ئے پر دہ کرا ناماں باپ کی ذمہ داری ہے،اور خود بھی اس پر فرض ہے۔

عورتوں کو گھر میں ننگے سر بیٹھنا کیساہے؟

سوال:... كياعورتين گھر ميں شکےسر بيٹھ سکتی ہيں؟

جواب: ... کوئی غیرمحرم نہ ہوتو عورت گھر میں سرنگا کر عتی ہے۔

كيابيوى كوينم عريال الباس منع كرنااس كى دِل شكني ہے؟

سوال:...اگر بیوی نیم عریاں لباس پینے مثلاً: ساڑھی وغیرہ جس میں اس کا پیٹ ناف تک کھلا ہوتا ہے، تواس کا شوہراس کو منع کرسکتا ہے یانہیں؟اگروہ ڈانٹ کرمنع کردیتا ہے،اس پر بیوی روتی ہے،تو کیا میہ دِل شکنی ہوگی اور میدگناہ ہوگایانہیں؟

جواب:... بیوی اگر گناہ میں مبتلا ہوتو شوہر پرلازم ہے کہ ہر ممکن طریقے ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اگر ڈانٹنے سے اصلاح ہوسکتی ہے تو یہ بھی کرے۔ اگر ایمان شکنی ہوتی ہوئی دیکھے تو دِل شکنی کی بردانہ کرے۔

بیوی کی بے پردگی پرراضی رہنے والے شوہر کی عبادت کا حکم

سوال:...اگر گھر والا بے پردگی ہے منع نہیں کرتا تو اس کی نماز اور عبادات کا کیا حال ہوگا؟ شرعی نقطۂ نظر ہے کیا حیثیت ہوگی؟ آپ وضاحت فرما گیں۔

. جواب:...اگر بیوی کی بے پردگ پر راهنی ہےتو گنا ہگا رہے۔ نماز ،عیادت گنا ہگا رکی بھی قبول ہوتی ہے۔

(۱) ولا يبدين زينته سالا ما ظهر منها ولينضر بن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابآئهن الاولاد اسلام الذي على الناس راع وهو مسئول عن راك و النور اسلام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت روحها وولده وهي مسئولة عهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته متفق عليه ومشكوة ص ١٣٠٠، الامارة، الفصل الأولى.

 (٣) وأيضًا في في الفتاوي الهندية. يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى أن يجوز لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها. (عالمگيري ج٥٠ ص٣٣٣٠، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس).

(٣) "والتي تخافون نشورهن فعظوهن واهجروهن في المصاجع واضربوهن، فإن أطعكم فلا تبغوا عليهن سيلا" (الساء ٣٠). أيضًا وله ضرب زوجته على ترك الصلاة وكذا على تركها الزينة وعبل الجابة وعلى حروحها من المنزل وتوك الإجابة إلى فراشه ومر تمامه في التعزير وان الضابط أن كل معصية لاحد فيها فلدروح والمولى التعرير. (رداغتار على الدو المختار ج: ٢ ص: ٣٢٧، كتاب الحظر والإباحة، قصل في البيع).

# کیا شوہر کی رضا کی خاطر بردہ کرنے والی کوخدا کی رضاحاصل ہوگی؟

سوال:...اگرکوئی عورت اپنے شوہر کی رضا کی خاطر پردے کی پابند ہو، تو کیا اس کا پیمل خدا کی رضا کا موجب ہوگا جبکہ حقیقت میں وہ پردے کونا پیند کرتی ہو؟ اس کے لئے کیا وعید ہے؟

جواب:... پردے کونا پہند کرنے سے تو کفر کا اندیشہ ہے...!

فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو بھائی بہن گلےمل سکتے ہیں

سوال:... بھائی بہن ایک وُوسرے کے گلے لگ کرمل سکتے ہیں؟ جواب:... فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو ٹھیک ہے۔

نامحرَم کی تلاوت اورفون پر باتیں سننا شرعاً کیساہے؟

سوال:... نامحزم کی با تیں سننا، لینی جب و و پروے میں ہو، یاس کی تلاوت سننا کیں ہے؟ آج کل عورتوں کی تلاوت کی کیسٹ بازار میں ملتی ہے،اس کوسننا کیسا ہے؟ نامحرَم سے ٹیلیفون پر بات کرنا کیسا ہے؟

جواب:...نامحرَم کی آواز ہے لذت لین حرام ہے، اگر کسی بنا پراس ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتو بیقسور کرتے ہوئے کہ میں القد تعالی کے سامنے کھڑا ہوں ،اپنے دِں اور زبان کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

## غيرمحرتم كافون عورت كوسننا

سوال: ..گھر میں فون ہونے کی وجہ ہے ہرتتم کے فون آتے ہیں،ایسی صورت میں اگر غیرمردوں سے بات کر لی جائے تو کوئی قباحت تونہیں جبکہ بات صرف کام والی کی جائے؟

جواب:...نامحرَم ہے بات کرنے کی اگر ضرورت بیش آئے توعورت کو چاہئے کہا لیے انداز ہے بات کرے کہ نامحرَم کواس کی طرف کشش نہ ہو، زبان میں لوچ نہ ہو، بلکہ ایک طرح کا اکھڑین اور ڈرشتی ہو۔

(۱) وقد يكونان لهيجان المجبة والشوق والإستحبان عند اللقاء وغيره من غير شائبة الشهوة وهما مباحان باتفاق أنمتنا الثلاثة لشوتها عن البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولعدم مانع شرعى. (إعلاء السّنن ح: ١ ص : ١ ١٩)، طبع كراچى). (٢) ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا بريد بذالك كلامها، لأن ذالك ليس بصحيح فنا بحيز الكلام مع الساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذالك ولا بحيز لهن رفع أصواتهن و لا تصليطها ولا تليسينها و تقطيعها لما في ذالك استمالة الرحال اليهن وتحريك الشهوات منهم (شامي ج: ١ ص: ٢ ٥ ٢)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(٣) "ينساء النبي لمتن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخصُّن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا" (الأحزاب: ٣٢).

#### عورت کی آ وازبھی شرعاً ستر ہے

سوال: بعض برادریوں میں شادی بیاہ کے موقع پرخصوصاً عورتوں کی مجالس ہوتی ہیں، جن میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور لاؤڈ آئیٹیکر پرایک عورت وعظ ونصیحت کرتی ہے ،خوش الحانی سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، غیر مرد سفتے ہیں اورخوش الحانی ہے پڑھی گئی نعتوں میں لذت لیتے ہیں۔ بیمجالس آیا ناجائز ہیں یا جائز اگر غیر مرداس میں ولچیس میں تو اس کا گناہ فتظمین پر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس مقصد کے لئے تھی لائح مل کیا ہونا جا ہے؟

جواب: ... عورت کی آواز شرعاً ستر ہے اور غیر مروول ٹواس کا سننا اور سنانا جائز نہیں ،خصوصاً جبکہ موجب فتنہ ہو۔ ا منتظمین ، یرگائے والیاں اور سننے والے بھی گنا ہگار ہیں ،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کی ناراضکی اور بددُ عاکے سخق ہیں۔ (") سوال: ... شریعت ہیں عورت کی آواز کو بھی ستر قرار و یا گیا ہے ،لیکن بازار جانے کی صورت ہیں خواتین اس کی پابند نہیں رہ سکتیں ، ویسے بھی اللہ کے نزویک بازار سب سے ناپسند بیرہ جگہ ہے۔ اکثر خواتین کو ہمارے مرو بھائیوں نے بازار جانے پرخود مجبور کررکھا ہے ،کیا ہی است شد بیر مجبوری ایک پردہ دار خاتون اشیائے ضرورت کی خربیداری کرسکتی ہے؟ اورایہ کرنے پروہ گناہ ک تو مرتکب نہ ہوگی؟

جواب:...اصل تو بہی ہے کہ عورت بازار نہ جائے ،لیکن اگر ضرورت ہوتو پردے کی پابندی کے ساتھ خرید وفر دخت کر سکتی (۳) گرنامحرَم کے سامنے آواز میں کیک پیدا نہ ہو۔

# غيرمحرَم عورت كي ميت ديھنااوراس كي تصوير ڪھنبچنا جائز نہيں

سوال:...کیامری ہوئی عورت کا چبرہ عام آ دمی کو دِکھانا،تصویر کھنچنا جائز ہے؟ قر آن وصدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب:...غیرمحرَم کودیکھنا جائز نہیں، اورتضویر لین بھی جائز نہیں۔ (۱)

(۱) ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تسمطيطها ولا تلينها وتقطيعها لما في دالک من استمالة الرجال إليهن وتحريک الشهوة منهم. (شامي ج: ۱ ص ۲۰ ۳ ۴) باب شروط الصلوة، مطلب في ستر العورة).

(۲) عن بالل بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. .... ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذالك من أوزارهم شيئًا. رواه الترمذي ورواه ابن ماجة. (مشكوة ص: ۳۰، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل التائي).

(٣) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي عن ابن مسعود فإن هذا الحديث يدل على أنها كلها عورة غير ان الضرورات مستثناة إجماعًا والضرورة قد تكون بأن لا تجد المرأة من يأتي بحوائجها من السوق ونحو ذالك فتخرج متقنعة كاشفة إحدى عينها يشعر الطريق. (تفسير مظهري ج. ٢ ص: ٣٩٥).

(٣) مسئلة: المرأة مندوية إلى الغلظة في المقال إذا خاطبت الأجانب لقطع الإطماع. (تفسير مطهري ح: ٤ ص: ٣٣٨).

(٥) "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" (آيت: ٣٠).

(٢) ان عبدالله بن عمر أحبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن اللين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم. (بخارى شريف جـ ٢ ص ٨٠٠ ماب عذاب المصورين يوم القيامة).

#### لیڈی ڈاکٹر سے بچے کاختنہ کروانا

سوال:...جہ رہے ہاں میٹرنٹ ہوم میں لڑ کے کا ختنہ میڈی ڈاکٹر کرتی ہیں۔قر آن وسنت کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اس کے جا ئز و نا جا ئز ہونے کا تعین کریں ، کیونکہ بعض لوگ اس کوغلط اور مکروہ کہتے ہیں۔

جواب: ...شرعاً كوئى حرج نبين \_

## خالہ زادیا بچازاد بھائی سے ہاتھ ملانااوراس کے سینے پرسررکھنا

سوال: ..اسلام کے نزدیک خابہ زاد، چی زاد دغیرہ جیبے رشتوں میں کس قتم کا تعلق جائز ہے؟ فرض کریں نسرین اورا کبر آپس میں خالہ زاد جیں اورآپس میں بالکل بہن بھائیوں کی طرح بیار کرتے ہیں، تو کیا بید دونوں بالکل سکے بہن بھائیوں کی طرح مل سکتے ہیں؟ اکبر جب نسرین کے گھر جاتا ہے تواس سے مصافحہ کرسکتا ہے اورنسرین اکبر کے سینے پرسرر کھ کراسے وخصت یا خوش آ مدید کہہ سکتی ہے یاصرف اکبرکا نسرین کے گھر جاتھ رکھنا ہی کافی ہے؟

جواب:...خاله زاداور چپي زاد بھائيوں کا تحمّم نامحرَم اجنبی مردوں کا ہے۔ جن اُمور کا خط ميں ذکر ہے بينا جائز ہيں۔

### سکی چی جس سے نکاح جائز ہواس سے بردہ ضروری ہے

سوال: .. بیگی چچی سے پروے کے ہارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ جواب: ... بیگی چچی بیوہ یا مطلقہ سے شرعاً نکاح جائز ہے تو پروہ بھی لازم ہے۔ (")

### بغرضِ علاج اعضائے مستورہ کود بھنااور جھونا شرعاً کیساہے؟

سوال: بیس ایم بی بی ایس (ڈاکٹر) کا طالب عم ہوں، جسم انسانی کی اصل ح ہماری تعلیم وتربیت کا موضوع ہے، تربیت کے زمانے میں ہمیں جسم انسانی میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے کے زمانے میں ہمیں جسم انسانی میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج کی تدابیر پڑھائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بغرض علاج اورز برتر بیت ڈاکٹر ول کو بغرض تربیت مر دوعورت کے مستور حصول کو دیکھنا پڑتا ہے، مجھے اِشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ بالخصوص عورت (مریضہ) کے مستور اعضاء کو دیکھنا یا ہاتھ لگانا مشلاعمل زیگی میں پیش آنے والی بیماریوں کا بغرض علاج و یکھنا اور زیر تربیت ڈاکٹروں کا بغرض تربیت اس عمل کو دیکھنا جائز ہوگایا

را) قال تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما طهر منها وليضربن بخمرهن على حيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابآئهن" الآية (النور: اس). أيضًا: قال تعالى. "يَـاْيها النبي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين ...الآية" (الأحزاب ٥٩).

<sup>(</sup>٢) وَلَا يَسْمَسُ شِيئًا مِنهِ إِذَا كَانِ أُحِدهِما شَابًا فِي حَدِّ الشَّهُوةِ وَإِن أَمِنا عَلَى أَنفسهِما الشَّهُوةِ. (عالمَّكَيري ج: ٥ ص.٣٢٤، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه).

 <sup>(</sup>٣) وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا ما ذكرن من انحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ح:٢
 ص: ٢٣٠، النساء: ٢٣، طبع وشيديه كوئنه).

نہیں؟ یادرہے کہ یکمل صرف شد پر ضرورت کے وقت بغرضِ علاج اور بغرضِ تربیت کیا جاتا ہے اور کالج کے قواعداور نصاب کے مطابق تمام زیر تربیت ڈاکٹرول کے لئے ایسا کرنا ضروری ہے۔صورتِ مسئولہ کے پیشِ نظر آپ میری رہنمائی فرمائیس کہ کسی زیر تربیت ڈاکٹر (مرد) کے لئے بغرض تربیت کسی مریضہ کے اندام نہانی اور عمل زیگی کود یکھنا تا کہ زیر تربیت ڈاکٹر آئندہ بوقت ضرورت مسئولہ کے عورت (مریضہ) کاعلاج یا آپریشن کر سکے جائز ہے یا نہیں؟

جواب ن...

"وفى شرح التنوير: ومداواتها، ينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة اذا لضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان وينبغى ان يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس الى الجنس اخف وفى الشامية: قال فى الجوهرة اذا كان المرض فى ساتر بدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عند الدواء لأنه موضع ضرورة وان كان فى موضع الفرج فينبغى ان يعلم امرأة تداويها، فان لم توجد وخافوا عليها ان تهلك او يصيبها وجع لا تحتمله، يستروا منها كل شي إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح . . . . الخ في فتأمل والظاهر ان ينبغى هنا للوجوب "

(رد المحتارج: ٢ ص: ١١)

ترجمہ: ... اورشرح تنویریش عورت کے علاج کے سلسے بیس ہے کہ: بقد یضر ورت مردطبیب عورت کی مرض والی جگہ کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ضرورت کو مقد ایضر ورت میں محدود رکھ ج تا ہے۔ وائی جٹائی اورختند کرنے والے کا بھی یہی تھم ہے کہ بقد یرضرورت دیکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ عورت کو عورت کے علاج کا طریقہ سکھ یا جائے، کیونکہ عورت کا عورت کے حصہ مستورکود بھینا بہر حال اخف ہے۔ شامیہ میں جو ہرہ کے حوالے ہے ہے کہ: جب شرم گاہ کے علاوہ عورت کے حصہ مستورکود بھینا بہر حال اخف ہے۔ شامیہ میں جو ہرہ کے حوالے ہے ہے گہ کود کھی سکتا ہے۔ اگرشرم گاہ میں بیاری ہوتو کسی خاتون کوائی کا طریقتہ علاج سمجھا دے، اگرالی کوئی عورت نہ کے گورت نہ طلح یا اس مریضہ ہو کہ جس کا وہ تحل نہ کر سکتا گی تو ایس طلح یا اس مریضہ ہوئی نہ کر سکتا گی تو ایس صورت میں مردطبیب پورا بدن و ھانپ کر بیاری وائی جگہ کا علاج کرسکتا ہے، مگر باتی بدن کو نہ د کھے، حتی الوسع عفن بھر کرے۔ "

ان روایات سے مندرجہ ویل اُمورمستفاد ہوئے:

ا:...طبیب کے لئے عورت کا علاج ضرورت کی بناپر جا تزہے۔

٢:..ا گر کوئی معالج عورت مل سکے تواس سے علاج کرا نا ضروری ہے۔

m: اگر کوئی عورت نیل سکے، تو مرد کو جا ہے کہ اعضائے مستورہ خصوصاً شرم گاہ کا علاج کسی عورت کو بتاوے، خودعلاج نہ کرے۔

س، ...اگرکسی عورت کو بتا نا بھی ممکن نہ ہو ، اور مریضہ عورت کی ہلا کت یا ٹا قابل بر داشت تکلیف کا اندیشہ ہوتو لا زم ہے کہ تکلیف کی جگہ کے علاوہ تمام بدن ڈھک دیا جائے ، اور معالج کو جاہئے کہ جہاں تک ممکن ہوزتم کی جگہ کے علاوہ ہاتی بدن سے غض بھر کرے۔

بچہ جنائی کا کام خاص عورتوں کا ہے، اگر معامد عورتوں کے قابو سے باہر ہو (مثلاً: آپریش کی ضرورت ہواور آپریش کرنے والی کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی موجود نہ ہو) تو شرائط مندرجہ بانا کے ساتھ مرد علاج کرسکتا ہے۔ ہمارے بہاں تہذیب جدید کے تسلط اور تدین کی کمی کی وجہ سے ان اُمور کی رعایت ہیں کی جاتی اور بلاتکلف نوجوانوں کوزچگی کاعمل ہیتالوں میں وکھایا جاتا ہے جوشر عا وعقلا فتیج ہے۔ اگر طالب علم کواس پر مجبور کیا جائے تو اس کے سواکی مشورہ ویا جاسکتا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہوقعب ونظر کو بچائے اور استغفار کرتا رہے، واللہ اعلم!

کیا ۵۴، ۵۰ سال عمر کی عورت کو ایسے لڑ کے سے پردہ کرنا ضروری ہے جواس کے سامنے جوان ہوا ہو؟

سوال:...کیا۵۷،۵۰،۷۵ سال کی عمر کی عورت پر نامخرم سے پر دہ نہ کرنا سیج ہے؟ وہ اس لئے کہ ایک عورت ۲۵ سال کی ہے، اس کے محتد بین کسی کے ولا دت ہوئی ہے، آئ اس عورت کی عمر پیچاس سال ہے، جبکہ اس کے سامنے ہونے والا بچیآج جوان ہے، اور وہ اس سئے پر دہ نہیں کرتی کہ اس کے سامنے پلاا در جوان ہوا، یہ میرا بیٹا اور میں اس کی «س کے برابر ہول۔

جواب:..قرآنِ کریم کی آیت کامفہوم ہے کہ جو بڑی بوڑھی نکاح کی میعادے گزرگی ہووہ اگر غیرمحرَم کے سامنے چہرہ کھول دے ، بشرطیکہ زینت کا اظہار نہ ہوتو کو کی حرج نہیں الیکن پردہ اس کے لئے بھی بہتر ہے۔ اور یہ بات محض فضول ہے کہ:'' یہ بچہتو میرے سامنے بل کرجوان ہواہے ،اس لئے اس سے پردہ نہیں۔''

برقع کے لئے ہررنگ کا کپڑا جائز ہے

سوال: ... سوال: ... سوال: ... سوال المرتبع على المرتبع المرتاح المين المرتاح المين المرتاح المين المرتاع المين المرتبع المنتبع المركبين المرتبع المنتبع المركبين الم

بے بردگ اور غیر اِسلامی طرزِ زندگی برقبرِ الہی کا اندیشہ

سوال:... میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں ، اُمید ہے کہ آپ بغیر کسی رُورعا یت کے جواب سے مستفیض فرما ئیں گے۔مسئلہ بیہ ہے کہ رمضان کے روزے القد تعالیٰ نے فرض فرمائے ،قرآن میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:''لوگو! تم پر

<sup>(</sup>١) قال تعالى. "والقواعد من الساء الَّتي لَا يرحون بكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرحت برينة وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم" (الوز: ٢٠).

رمضان کے روز نے فرض کئے گئے جیس کہتم سے پہلی اُمتوں پر ، تا کہتم متقی اور پر ہیزگار بن ج وَ''اب سوال ہے ہیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں مرواور خوا تین ایک و دسرے سے آزادانہ طور پر ملتے ہیں ، خوا تین مرووں کے شانہ بٹ نہ ہر شعبۂ زندگی بیں کام کر رہی ہیں۔ آج کی عورت بے پردہ ہوکر ، بن وَسنگھار کے ساتھ یا زاروں ، گلی کو چول اور بس اسٹاپوں غرض کہ ہر جگہ پر اٹھلاتی نظر آتی ہے ، اس بے پردہ عورت کا لباس نیم بر بھی کا حساس ولاتا ہے اور نیک طینت مردکی نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں۔

القد تعالی کا ارشاد ہے:''عورتیں اپنی زینت نہ دِ کھاتی پھریں''اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت غیر مرد کے سامنے نہ آئے، ہاں! پروے میں رہ کراپنی ضروری حاجتوں کو پورا کر علق ہے، آپ کہیں گے کہ مرد غیرعورت کود کھتے ہی کیوں ہیں؟ اور یہی سوال ہر بے پر دہ عورت بھی کرتی ہے،میرااستدرال یہ ہے کہ کیاعورت کوغیر مرد کا دیکھن جائز ہے؟

حضرت عائشہ صدیقہ اُلیک مرتبدایک نا بینا صحابی کے سامنے آگئیں، رسول اللہ صلی ابتدعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایہ: اے عائشہ!
تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! بینا ہیں۔ آپ صلی ابتدعلیہ وسلم نے فرمایا: تم تو نا بینا نہیں ہو! اس طرح آپ صلی اللہ علیہ ملم نے حضرت عائشہ تو تعبیہ فرمائی اور قیامت تک آ نے والی خوا تین کے لئے ہدایت۔اب آپ بتاہی کہ آج کہ در بیس کوئی مردیا عورت روزہ رکھ کرتنی اور پر بینرگار بن سکتا ہے جبکہ برطرف بن سنوری عورتیں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں؟ اور اس پر عورت روزہ رکھ کرمتی اور پر بینرگار بن سکتا ہے جبکہ برطرف بن سنوری عورتیں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں؟ مردکبال کہال نظریں نیجی کریں گے، عورت سامے کی طرح برجگہ ساتھ ساتھ ہے، کیا عورت برقع یا چا در اوڑھ کرضروری کا منہیں کر سکتی؟ کیا وہ بغیر وہ پئہ کر انسیزٹ لباس پہن کرؤنیا کے کام انجام دے سکتی ہے؟ بی بنیادی اُحکامات عورت نے پس پشت ڈال دیئے اور روزہ رکھنے گئی، جس میں طہارت، تقوی اور پر بینرگاری بنیادی جن ہیں۔ جمھے اور دوزہ ورکھنے گئی، جس میں طہارت، تقوی اور پر بینرگاری بنیادی جن ہیں۔ جمھے اُمینان بخش جواب مرحمت فرما کمیں گئی ہے۔

جواب: ... آپ نے ہی رے میں معاشرے کے بارے میں جو پھی تھے رفرہ یا ہے اس پرسوائے اظہار افسوس اور انسا بلغہ وَ اَجِعُون پڑھنے کے میں کیا تد بیرعرض کرسکتا ہوں؟ شرم وحیاعورت کی زینت ہے، اور پردہ اس کی عزّت وعصمت کا نگہبان! سب سے اوّل تو خود ہمار کی خواتین کو اپنا مقام بہچا نتا چا ہے تھا، ان عورتوں پررسول القصلی القدعلیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو بناؤ سنگھار کر کے بے محابا باز اروں میں نکلتی ہیں۔ کیا کوئی عورت جس کے دِل میں ذرّہ ایمان موجود ہووہ خدا اور رسول القدعلیہ وسلم کی لعنت لینے کے لئے تیار ہوسکتی ہے؟

دُ وسرے:...ان خوا تین کے والدین، بھائیوں، شوہروں اور بیٹوں کا فرض ہے کہ جو چیز اسلامی غیرت کے خلاف ہے اسے برداشت نہ کریں، بلکہ اس کی اصلاح کے لئے فکر مند ہوں، حیا اور ایمان دونوں اہم ترین ہیں، جب ایک جاتا ہے تو ؤ دسرا بھی ای کے ساتھ ڈخصت ہوجاتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل الدار لم أرهما .. ... ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات رؤسهن كأستمة البخت الماثلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وإن الريح لتوجد من مسيرة كذا وكذا ـ (صحيح مسلم ج:٢ ص:٢٠٥)، باب النساء الكاسيات).

تیسرے:...معاشرے کے ہر تزیدہ اور معزز افراد کا فرض ہے کہ اس طغیانی کے خلاف جہ وکریں ، اور اپنے اثر ور سوخ کی پوری طاقت کے ساتھ معاشرے کواس گندگی ہے نکالئے کی فکر کریں۔

چوتھے: جکومت کا فرض ہے کہ اس کے انسداد کے لئے عملی اقد امات کرے۔اس قوم کی بدشمتی ہے کہ ہمارا پورے کا پورا من شرو معنون اوراخلاق ہا ختہ قوموں کی غدھ روش پرچل نکل ہے، وضع وقطع ،نشست و برخاست اور طور وطر بیق سب بدکر دار و بدأ طوار قوموں کے اپنائے جارہے ہیں۔

اگراس خوفناک ذِلت وگرا وَ ث اورشر وفساد کی اصلاح کی طرف تو جه نددی گئی تواندیشهاس بات کا ہے کہ خدانخواسته اس قوم پرقبرِ الٰہی تازل نه ہو،نعو فه بالله من غضب الله و غضب رسو له!

### نامحرَم جوان مردوعورت كاايك وُ وسر \_ كوسلام كرنا

سوال:...اکثر ہمارا واسطہ تایازا و، چازا و، ڈاکٹر ول، اُستادول اورای طرح کے محرَم اور نامحرم لوگول سے پڑتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ سلام یا ابتد، کی کلمات ادا کئے بغیر بات کی جائے ،عورت (بالغ و ناباغ) کیا مردوں محرم وغیر محرم کوسل م کرسکتی ہے؟ اگر نہیں، تو بات کا آغاز کس طرح کرے؟

ا یک شخص نے حضور صلی امتد عدیہ وسلم ( آ ب ہر میں اور میر ہے والدین قربان ) سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون می صفات بہترین ہیں؟ارشادفر مایا کہ: کھانا کھلانا اور ہرشخص کوسلام کرنا جا ہے خواہتم اس کو جائے ہویانہیں۔

جواب:.. نامحرم کوسلام کرنا ، جبکه دونول جوان ہول ، فتنے ہے خالی تبیس ، اس لئے سلام کرنا اور سلام کا جواب دین دونوں جائز نبیس۔ ( )

### و بوراورجیٹھ سے پروہ ضروری ہے،اس معاملے میں والدین کی بات نہ مانی جائے

سوال: .. آئ کل بہت ہے جرائم دیور اور جیٹھ کی وجہہے ہورہ جیں ، میری نگاہ ہے ایک حدیث گزری ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ و کا مایے کہ: اگر دیور بھا بھی اس ہے پر دہ نہ کرے تواس پر ہلاکت ہو، اور اگر بھا بھی اس ہے پر دہ نہ کرے تواس پر ہلاکت ہو۔ اور اگر بھا بھی اس ہے پر دہ نہ کہ والوں نے ہلاکت ہو۔ بیس نے جب بیشر طابع گھر میں عائد کن ، یعنی اپنی بیوی ہے دیوراور جیٹھ کے پر دے کے لئے کہا تو میرے گھر والوں نے بچھے گھر نے نکل جانے کی دھم کی دی۔ دُوسری طرف یہ بھی تھم ہے کہ ماں باپ کی نافر مانی کرنے والا جبنی ہے۔ ایک سنت پڑھل کرنے والا جبنی ہے۔ ایک سنت پڑھل کرنے والا جبنی ہے۔ ایک سنت پڑھل کرنے والا جبنی ہے۔ کہ ماں باپ کی نافر مانی کرنے والا جبنی ہے جی کہ ایک بوتا ہے تو معاشرے کے لئے دُوسری سنت کونزک کرنا پڑ رہا ہے، اگر کہیں بیٹمل ہوتا ہے تو معاشرے کے لوگ اسے بے غیرت کہتے جیں کہ ایپ بھی نیول پر شک کرتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئے کا حل بتایا ج ہے۔

جواب: عورت اپنے دیور،جینے کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹے، چبرے کاپر دہ کرے، بے تکلفی کے ساتھ ہاتھ یا تمیں نہ کرے ہاس

 <sup>(</sup>١) ولا يكلم الأجية إلا عجوزًا عطست أو سلمت فيشتمها ويرد السلام عليها وإلا لا. (درمختار). أي والا تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه . إلح. (شامي ج. ٢ ص ٢٦٩، كتاب الحظر والإباحة، باب في النظر والمس).

نداق نہ کرے، بس اتنا کا فی ہے۔اس پر اپنی بیوی کو سمجھ بیجئے۔ آج کل چونکہ پردے کا رواج نہیں ، اس لئے معیوب سمجھا جا تا ہے۔ والدین کی ہےاد بی تو نہ کی جائے ،لیکن خداور سول صلی امتد علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہیں تو ان کے تھم کی تقبیل نہ کی جائے۔ (۲)

## بے بردگی کی شرط لگانے والی یو نیورشی میں بڑھنا

سوال: ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کی خبر من کر ہیں جیران پریش ن رہ گیا، جس کا اثر ابھی تک ہے۔ وہ یہ ہے کہ جدہ ہیں ایک یو نیورٹی ٹوجوان لڑکیوں کی ہے جس کے چندا صوبوں ہیں ایک اُصول یہ ہے کہ اس یو نیورٹی کا لباس اسکرٹ (جس کی لمبائی تعفیٰے تک ہوتی ہے ، جس کا پہنینا ہرلڑ کی کے لئے ضرور کی ہے۔ وُ وسرا اُصول یہ ہے کہ اس یو نیورٹی ہیں واقل ہوتے ہی وو چہ پہنیا ممنوع ، بلکہ شخت جرم ہے۔ اگر چہ رائے ہیں اور اس یو نیورٹی تک برقع کی حالت ہیں آنا لاز می ہے۔ پوچھٹا یہ ہے کہ آیا اس یو نیورٹی میں بڑھانا لڑکیوں کو پڑھانا کیا ہے؟ براہ مہر بانی تفصیل ہے جواب دیں کہ وبال لڑکیوں کو پڑھانا کیا ہے؟ اور ایواری میں پڑھنا کیا ہے؟ جس کی وجہ سے سین بھی طاہر ہو۔

چواب:...اگر وہاں کسی غیر مرد کا سامنا تہیں ہوتا بلکہ یونیورٹی کاعملہ عورتوں ہی پرمشتمل ہے، تو مسلمان عورتوں کے سامنے عورت کاسر کھولنا جائز ہے۔ اوراگر وہاں مردلوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے سامنے سراور چبرہ کا ڈھکنا فرض ہے، اور مردوں کے سامنے کھولن جرام ہے۔ اوراگر وہاں مردلوگ بھی پڑھنا ہی جائز نہیں۔ کھولن حرام ہے۔ ایسی صورت میں اس یو نیورٹی میں پڑھنا ہی جائز نہیں۔

## شادی سے بل الرکی کود بھنااوراس سے باتیں کرنا شرعاً کیساہے؟

موال:...کیااسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکا شادی سے پہلےلڑ کی کود کھیے اورلڑ کی لڑکے کود کھیے، بات کرے اور اپنے لئے پیند کرے؟ جبکہ اسلام میں غیر مردوں سے پردے کا سخت تھم ہے اور شادی سے بل دونوں ایک وُوسرے کے لئے غیر ہی ہوتے جیں۔اس عمل کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو بیان کریں۔

جواب:...جس عورت ہے نکاح کرنے کا ارادہ ہواس کو صرف ایک نظرد کھے لینے کی اجازت ہے، اور ضرورت کی بنا پر یہ چیز

 <sup>(1)</sup> عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء! فقال رجل من الأنصار. يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! (بخارى ح: ٢ ص. ١٨٤، باب لا يخلونَ رجل بإمرأة).

 <sup>(</sup>٢) "ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما" الآية (المكبوت: ٨). أيضًا: عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكّوة ص: ١١٩، كتاب الإمارة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل. (تنوير الأبصار مع شرحه ج٠١ ص: ١٣١، كتاب الحظر والإباحة).
 (٣) وتسمنع السمرأة الشبابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأبه عورة، بل لخوف الفتنة. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٠٩، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

مروے کے حکم سے متی ہے۔ (۱)

## اگر فتنے کااندیشہ نہ ہوتو عورت چہرہ کھول سکتی ہے

سوال: . زید کہتا ہے کہ عورت کا چبرہ ان اعضاء میں نہیں جس کا چھپانا ضروری ہے، بمر کہتا ہے کہ اگر عورت اپنا چبرہ نہ چھپائے تو کیا اس کوشرع چھپائے تو پھر پردے کا فائدہ کیا ہے، سب سے زیادہ موجب فقنہ تو یبی چبرہ ہے، اگر عورت اپنے چبرے کونہ چھپائے تو کیا اس کوشرع میں پردہ کہا جائے گا؟ پردے کی آیت کے نزول کے دفت سی بیات رضوان القد تعالی علیمی تا کا کیا عمل تھا؟

جواب: ایک ہے چبرے کو ڈھانپتا، ڈوسراہے غیرمحزم سے پردہ کرنا، تو شارع نے عورت کے چبرے کوستر نہیں بنایا، تو عورت پر چبرے کا ڈھانپتا گھر میں واجب نہیں، البتہ غیرمحزم سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ہاں! اگر فتنے کا خطرہ نہ ہوتو عورت چبرہ کھول سے ہے۔ (۱)

#### كياشو ہركے مجبور كرنے براس كے بھائيوں اور بہنوئيوں سے بردہ نہ كروں؟

سوال: ... شادی سے پہیے جمیے دین ہے شغف تو تھا، لیکن شادی کے بعد وینی کتابول کے مطالعے کا موقع بھی ملا، کیونکہ شوہر صوم وصلو ق کے پابند ہیں اور دینی کتب کا مطابعہ بھی کرتے ہیں۔ پھرا یک مرحلہ ایسا آیا کہ بیس نے پر دہ شروع کر دیا، جب سرال والول کو خبر ہموئی تو انہوں نے ایک طوف ان کھڑا اگر دیا۔ نداور سرنے ایسال اڑا کہ الامان والحفیظ! جس کی وجہ سے میرے شوہر بھی مجھ سے بدگان ہوگئے اور بیر بچھنے لگے کہ بیس ان سے ان کے دشتہ داروں کو چھڑا ناچا ہتی ہوں جتی کہ تو بت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ نے کے لئے تیار ہیں۔ شوہر چاہتے ہیں کہ بیس ان کے بھی کیول اور بہنو ٹیول سے پردہ ندکروں ، جبکہ میں پنہیں چاہتی۔ ہیں ان کے بھی کیول اور بہنو ٹیول سے پردہ ندکروں ، جبکہ میں پنہیں چاہتی۔ ہیں ان کے بھی کیول سے زیادہ بات کرتی ہوں۔ اس صورت حال میں مجھے کی کرن چاہئے کہ کوئے کہ کوئے اس کرتی ہوں۔ اس صورت حال میں مجھے کی کرن چاہئے اپنے آنجنا باسے فیمنی مشورے سے سرفراز فرما کیں۔

چواب:... بیٹی! تمہارے ہے سسرال وا ہوں کی ناواتھی مجاہدہ ہے۔ بہرحال جہاں ایساماحول ہو، کوشش کرو کہ چبرہ، دونوں کلا ئیاں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورابدن ڈھکارہے، اورضرورت کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ 'بہرحال اپنے لئے استغفار بھی کرتی رہواوراللہ تعالی ہے ذعا بھی کرتی رہو۔ ان شاءاللہ تم اللہ کے سامنے سرخروہوجاؤگی۔

<sup>(</sup>١) ولو أراد أن يتنزوج امرأة قبلا بأس أن ينظر إليها وإن حاف أن يشتهيها لقوله عليه السلام للمغيرة ابن شعبة حين حطب امرأة أننظر إليها فإنه احرى أن يؤدم بينكما رواه الترمذي وغيرها ولأن المقصود إقامة للسنة لا قصاء الشهوة. (شامي ح. ٢ ص: ٣٤-١) كتاب الحظر والإباحة، فصل في البطر والمس).

 <sup>(</sup>٢) وتسمنع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتلة. (الدر المختار مع الرد ح ا ص:٢٠٩١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) كذا يفهم من تعليم الطالب للتهانوي ص: ٥.

#### سکے بھائی سے بردہ ہیں

سوال:...ہم نے ساہے کہ شریعت کی رُوسے اسلام میں سکے بھائی ہے بھی پروہ واجب ہے، اور اگر نہ کروتو گناہ ہے، اس وجہ ہے ہم بخت اُلیجھن کا شکار ہیں ، ذبمن اس بات کو قبول نہیں کرتا ، لیکن اگر بیہ بات سیحے ہے تو پھروالدے بھی پر د ولا زم ہے۔

چواب: بن جن عزیزوں سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے جیسے: باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، بھا نیاان سے پردہ نہیں،
ایسے لوگ' محرم' کہلاتے ہیں۔ البند اگر کسی کا کوئی محزم ہے دین ہوا دراس کوعزّت و آبر دکی شرم نہ ہو، اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔

### منہ بولے بھائی ہے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...کیااسلام میں مشہ بولے بھائی ہے پردہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اسلام میں منہ بولے بھائی کی حیثیت اجنبی کی ہے،اس ہے بھی پردہ لازم ہے۔

#### منہ بولے بیٹے سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...مئلہ یہ معلوم کرتا ہے کہ زید نے ایک وُور کے رشتہ دار جوان لڑکے کو بیٹا بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ گھر میں جوان بیوی بھی ہے جوکہ پر دونہیں کرتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے بیٹا بنا کر رکھا ہے۔ آپ شریعت کی روشنی میں یہ بتا ہے کہ کیا کسی وُور کے رشتہ دار کو بیٹا بنا کر رکھا جا سکتا ہے جبکہ جوان بیوی بھی گھر میں ہو؟ کیا شوہر کے کہنے پر بیوی اس جوان نامحرم کے سامنے ہے یہ دہ ہو سکتی ہے؟

جواب:..شریعت میں منہ بولا بیٹا بنا نے کی کوئی حیثیت نہیں ،قر آ نِ کریم میں اس کی صاف ممانعت آئی ہے۔ اس لئے

(۱) (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بسب ....... وأصله قوله تعالى. ولا يبدين زينتهن إلّا لمعولتهن الآية ...إلخ. (فتاوى عالمگيري ج ۵ ص٣٢٨، كتاب الكراهية، فتاوي شامي ح. ٢ ص:٣١٤، كتاب الحظر والإباحة).

(۲) قال محمد ویجوز له أن يسافر بها ويحلو بها يعنى إذا أمن على نفسه قإن عنم انه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا
 بها، أو كان أكبر رأيه ذالك أو شك فلا يباح له ذالك. (عالمگيرى ج: ۵ ص ۳۲۸، كتاب الكراهية).

(٣) قال تعالى: لا جناح عليهم في اباتهن ولا ابنآءهم ولا إخوانهن ولا أبناء إحوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله" (الأحزاب ٥٥). قال أبوبكر الجصاص تحت هذه الآية قال قتادة رخص لهؤلاء أن لا يجتنبن مهم، قال أبوبكر ذكر ذوى الحارم مهمن وذكر بسائهن. وأحكام القرآن للجصاص، سورة الأحزاب ج:٣ ص: ٣٤٠، طبع دار الكتب العربي، بيروت). وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم والدخول على النساء، أى غير الحرمات على طريق التخلية، أو على وجه التكشف. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة ح.٣ ص: ٣١٠ طبع بمبئي هند).

(٣) "وما جعل أدعياتكم أباتكم ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لابآئهم هو أقسط عند الله" (الأحزاب: ٥،٣) منہ بولے بیٹے کا حکم بھی شرعاً اجنبی کا ہے اوراس سے بردہ کرنالازم ہے۔

ایک ساتھ رہنے والے نامحرم سے بھی جوان ہونے کے بعد پر دہ لازم ہے

سوال:...کیاکسی ایسے گھر میں پر دہ ضروری ہے جہاں کوئی شخص بچین گز ار ہے اور جوانی کی حدود میں قدم رکھے جبکہ وہ گھر ك ايك ايك فروس الجيمى طرح واقف مو؟ كنّ ب وسنت كى روشنى مين كيا برد ولا زم ب؟

جواب: ... جوان ہونے کے بعد بنص قرآن اس سے پردہ لازم ہے۔

عورت کوتمام غیرمحرَم افراد سے پر دہ ضروری ہے ، نیزمنگیتر سے بھی ضروری ہے

سوال:...خاندان کے کن کن افراد ہے مڑی ذات کو بردہ کرنا چاہئے؟ اور بردہ کے لئے کم از کم کننی عمر ہونی چاہئے؟ جواب: بشریعت میں محزم سے پر دہ تبیں ،اور '' محزم'' وہ ہے جس سے نکاح کسی وقت بھی حلال نہ ہو،اس کے سواسب سے

سوال: ... کیامنگنی کے بعد بھی منگیتر ہے پر دہ کرنا جا ہے؟

جواب:... منتنی ، نکاح کا وعدہ ہے ، نکاح نہیں ، اور جب تک نکاح نہیں ہوج تا دونوں ایک ڈوسرے کے لئے اجنبی ہیں ، اور پر دو ضروری ہے۔

سوال: ... کیامتنی کے بعد متعیتر سے بات چیت پرہمی یا بندی ہے؟

( ا ) كُرْشتە صَلْحِ كاحوالەتمېر ۴ ما حظه بو۔

(٢) قبال الله تبعالي: يَنايها الببي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن (الأحزاب: ٥٩) وقال العلامة الجصاص: روى عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: الجلباب الرداء، قال ابن أبي بجيح عن محاهد يتجلبن ليعلم أنهن حراثر، ولا يعرض لهن فاسق، وروى محمد بن سيرين عن عبيدة: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال تقبع عبيدة، واحرح احـدي عينيه. وحدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا الحسن بن أبي ربيع قال؛ أخبرنا عبدالرزاق قال. أحبرنا معمر عن الحسن قال: كن اماءً بالمدينة يقال لهن. كذا وكذاء يحرحن فيتعرض لهن السفهاء فيوذونهن، وكانت المرأة الحرة تخرج فيحسنون انها امة فيتعرضون لها، فيؤذونها، فأمر الله المومات أن "يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدني أن يعرفن" انهن حرائر فلا يؤذين إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ح ٣ ص ١٣٤١، ٣٤٣، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

 (٣) ومن محرمه هي من لا يحل له نكحها أبدًا بنسب . . إلخ. وأصله قوله تعالى. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول يباح له أن ينظر منها . إلخ. (عالمگيري ج٥٠ ص٣٢٨٠، كتاب الكراهية، شامي ح: ٢ ص:٣٦٤، كتاب حظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

(٣) لو قال هل أعطيتنيها فقال اعطيتُ إن كان الملس للوعد فوعدٌ وإن كان للعقد فتكاحٌ . . إلح. (شامي ج:٣ ص. ١ ١٠ كتاب النكاح).

(۵) اليناً حاشي نمبر ٢ ملاحظه و-

جواب:...جس سے نکاح کرنا ہو، شریعت نے اسے ایک نظر دیکھے لینے کی اج زت دی ہے، تا کہ پیند و ناپیند کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔اس کے علاوہ منگیتر کا تھم بھی اجنبی کا ہے جب تک نکاح نہ ہو۔

# عورت کوکن کن اعضاء کا چھپا ناضروری ہے؟

سوال:...کیااسلام میں عورت کے لئے پر دو ضروری ہے؟ جواب:...جی ہاں!

سوال: ...اگرضروری ہے تو پر دو کن چیز وں کا ہے؟ بعنی پورے چہرے کا؟

جواب:..فطرت نے عورت کا پوراجسم ہی ایب بنایا ہے کہ اے نامحرموں کی گندی نظر سے چھپانا ضروری ہے۔ جواعضاء نہیں چھپائے جاسکتے ان کی مجبوری ہے ہمثلاً: ہاتھہ یاؤں۔

> سوال:...آج کل چا دراور برتع ہے، کیا چا در سے پروہ ہوسکتا ہے؟ جواب:...جی ہاں! بشرطیکہ چا در بڑی ہو، سرے پاؤں تک ۔۔ (\*)

#### عورت كومر د ڈاكٹر سے پوشيدہ جگہوں كاعلاج كروانا

سوال:...میرے دوست کی بیوی جنسی علاج کی غرض ہے سول ہیں الگی، وہال پر اس نے ویکھا کہ مرد ڈاکٹر عورتوں کو بر ہند کر کے ان کا چیک اپ کرتے ہیں، جب اس عورت کومر دڈ اکٹر نے بر ہند ہونے کوکہا تو اس نے اپناعلاج کرائے ہے اٹکار کر دیا اور وہ گھر چلی آئی۔ بیعورت ابھی تک اس جنسی مرض ہیں جتلا ہے۔ کیا شریعت ہیں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی مردعلاج کی غرض ہے کسی

(۱) ولو أراد أن يتزوج إمرأة فلا بأس أن ينظر إليها . إلخ. (شامي ح. ۲ ص۳۵۰، عالمگيري ج:۵ ص۳۳۰).

(٢) "يَسَايِها النبي قل الأرواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاييهن" (الأحراب ٥٩). روى عن عبدالله رضى الله عنه قال: الجلباب الرداء، وقال ابن ابي تحيح عن مجاهد يتجلببن ليعلم أنهن حرائر ولا يعرض لهن فاسق. وأحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص ٢٥١، طبع سهيل اكيلمي). وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. (مشكوة ص ٢٢٩، كتاب النكاح، باب البطر إلى المخطوبة). وعن أمّ سلمة أنها قالت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رصى الله عنها إذا أقبل ابن أمّ مكتوم فدخل عليه، فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم. إحتجبا منه! فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ (مشكوة ص: ٢١٩، كتاب النكاح، باب النظر إلى المحطوبة)

(٣) وقال تعالى ويدنين عليهن من حلابيبهن) قال الحصاص: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الربب فيهن، وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وحهها وشعرها، لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين، ظاهره أنه أراد الحرائر. وأحكام القرآن للحصاص سورة الأحزاب: ٩٥، ح:٣ ص ٣٤٣، طبع سهيل اكينهمين، وتسمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رحال لحوف المتنة والمعنى تمع من الكشف لحوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة. (درمختار مع حاشية رداعتار ج. ١ ص ٢٠٣، باب شروط الصلوة).

(٣) قال ابن عباس وأبوعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالحلابيب إلّا عينًا واحدًا. (تفسير مظهري ح: ٤ ص:٣٨٣، طبع مكتبة اشاعت العلوم، دهلي). مسلمان خاتون کے پوشیدہ جھے کواپنے ہاتھوں سے جھوئے؟ اگر نہیں تو آپ خود بتایئے کہ مسلمان خواتین کس طرح اپنے نذہب کے بتائے ہوئے اُصولوں پر زندگی گزاریں؟ جبکہ علاج کرانا بھی ضروری ہو، جبکہ آج کل سرکاری زچہ خاٹوں بیں سارے کام مردڑا سر کرتے ہیں اور شریعت میں تو پردے کی اتن اہمیت ہے کہ خورت کا ناخن تک کوئی غیر مردنہیں دیکھ سکنا۔ مولوی صاحب! میرامقصد صرف مسلم معلوم کرنانہیں، بلکہ آپ عالم دِین کا پیفرض ہے کہ آپ اس بردھتی ہوئی ہے غیرتی کوروکیں، ورزیستقبل میں ہمارے ملک کا ایسا حال ہوگا جبیرا کرآج گل بورپ کا ہے۔

چواب:...مسئدتو آپنہیں پوچھنا چاہجے، اور اس برھتی ہوئی ہے غیرتی کا انسداد، میرے، آپ کے بس کانہیں۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ خواتین کی اس ہے حرمتی کا فوری انسداد کرے۔ شرم وحیا بی انسانییں اسانیت کا جو ہرہے، یہ نہ ہوتو انسان ، انسان نہیں بلکہ آ دمی نما جا نور ہے، بدتیمتی سے بیجد بر تہذیب میں شرم وحیا کی کوئی قدرو قیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف یورپ میں بی نہیں بلکہ کراچی میں ہو بہت ہازارول میں گشت کرتی میں ، دفتر وں میں اجنبی مردوں کے بر، بر پیٹھتی اور بے تکفی میں ان سے ہاتھ ملاتی ہیں ، درزیول کو کپڑول کا ناپ ویتی میں ، ان سے اپنے بدن کی پیائش کراتی ہیں اور بیرسب پچھتر تی کے نام پر ہور ہو ہے۔ بس معاشرے میں نہ اسلامی اُحکام کا کا ظاہو، نہ فدا اور رسول سے شرم ہو، نہ تورتوں کو مردوں سے شرم ہو، نہ انہیں اپنی نسوانیت کا احساس ہو، وہال اگر دائی جنائی کا کا م بھی مردوں کے بیر دکر دیا جائے تو تہذیب جدید کے فلفے کے عین مطابق ہے! یہی وجہ ہے کہ احساس ہو، وہال اگر دائی جنائی کا کا م بھی مردوں کے بیر دکر دیا جائے تو تہذیب جدید کے فلفے کے عین مطابق ہے! یہی وجہ ہے کہ ہمارے برک گا کو م بھی مردوں کے بیر دکر دیا جائے تو تہذیب جدید کے فلفے کے عین مطابق ہو! یہ دفتیں ہوئی۔ ہمارے برک گا کہ بھی مردوں کے بی مردوں کے بین دفیل کے جائی کی اور زیت دی ہے، گران کی طرف ہے بھی اس کے فدا ف صدا ہے احتجاج بندئیس ہوئی۔ ہمال تک ناگز برحالات میں اجبی مردوں ہے مائی کی اجازت دی ہم بھی سے کھاس کے جائی ہیں۔ (۱)

# کیا بیارمرد کی تمارداری عورت کرسکتی ہے؟

سوال:... میں مقامی بڑے اسپتال میں بطور نرس کام کرتی ہوں اور یہی میرا ذریعیمی شہر ہے، اور کوئی کفالت کرنے والا بھی نہیں، قرآن اور سنت کی روشیٰ میں بتا کیں کہ ہم مسلمان لڑکیوں کو اس بیٹے سے وابسٹگی رکھنی جائے؟ معاشرے میں لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جہاں ماں باپ، عزیز رشتہ وار بھی پیچے ہے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں ہیں کئی لا وارث وَ م تو رُتے ہیں، جن کوکوئی کلمہ پڑھانے والانہیں ہوتا اور کئی لا وارث وُ م کیں دیتے ہیں کہ ہمیں شفا اللہ نے دی، اس کے بعد آپ لوگوں کی و کھے بھی ل، تیمار وار کی ہمیں شفا اللہ میں کیا مقام بعد آپ لوگوں کی و کھے بھی ل، تیمار وار کی کور یں؟ اور بہٹوں کوروکیس یا ترغیب دیں؟

<sup>(</sup>۱) وامتنع نظره إلى وجهها إلا لحاجة ومداواتها ينظر الطبيب إلى موضع مرصها بقدر الضرورة إذا الضرورات تتقدر بقدرها وامتنع نظره إلى وجهها إلا تحتمله يشتروا بقدرها ودرمختار) فينبغى أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يشتروا منها كل شي إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويعض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح والمظاهر أن ينبغى هنا للوجوب. (دا محتار على الدر المختار ج: ٢ ص ١٥٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

جواب: . بیار کی تیماردار کی تو بہت انہی یات ہے، سیکن نامحرم مردوں سے ہے جالی اس سے برور کر وہال ہے۔ عورتوں کے ذمہ خواتین کی تیماردار کی کا کام ہونا جا ہے ، مراوں کی تیمارداری کی خدمت عورتوں ئے ذمہ سی نہیں۔

#### ليذي ڈاکٹر کوہسپتال میں کتنا پر دہ کرنا جا ہے؟

سوال نسین ڈاکٹر ہوں ، کیا ہیں اس طرح پر دہ ترسکتی ہوں کہ گھر ہے ہا ہرتو ہے دراس طرق اوڑھوں کے بورا چبرہ ڈ دھک جائے اور مریضوں کے سامنے یا اسپتال ہیں اس طرق کہ بال وغیرہ سب ڈ تھے رہیں اورص ف چبرہ کھا، رہے؟ جواب نسکوئی ایسی نقاب بہن لی جائے کہ نامحزموں کو چبرہ نظر شدآئے۔"

# برقع یا جا در میں صرف آئکھیں کھی رکھنا جا ئز ہے

سوال:... پردے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آج کل اس طرح برقع یا چادراوڑ ہے ہیں کہ ماہتھے تک بال وغیرہ ڈھک جاتے ہیںاور نیچے سے چہرہ ناک تک بصرف آئکھیں کھلی رہتی ہیں۔ پیطر یقد سے سے نہیں؟ جواب:... میچے ہے۔

# نامحرَم عورت كاسريابازود يكيناجا ئزنبيس

سوال:...اگرکم من یابالغ عورت کے تحطیبونے سر پیاز و پر قصدا نظر کی جائے تو کیا ٹن و بوتا ہے؟ جبکہ بیاعضاء ستر خفیفہ میں شامل ہیں۔

#### **جواب:...نامحرَم بالغ عورت ياجولا كى بلوغ ئے قريب بوءاس ئے ان اعضاء كی طرف د كيف تن ہے۔ ا**شكا

(۱) ولا تمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أصا على أعسهما الشهوة. (عالمگيرى ح ۵ ص ٣٢٤،
 كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه).

(۲) قال تعالى (يدبي عليهن من جلابيبهن) قال ابن كثير أمر الله بساء الموامين إذا حرجن من بيوتهن في حاحة أن يعطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب . إلح تفسير ابن كثير ح: ٣ ص ١٨٣٠ سورة الأحراب ٥٩، طبع رياص) يدبي عليهن من جلابيهن الآية، قلت يعني اذن لكن أن تحرجن متحلبات وتفسير مظهري ج ٢ ص ٣٨٣) . أيضًا وتمنع المرأة المشابة من كشف الوجه بين رجال . والمخ والملا المحتار مع الرد ح ١ ص ٣٨٣، باب شروط الصلاة).

(٣) قال ابن عباس وأبوعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابيب إلاً عينًا واحدًا. (تفسير مطهرى ج٠٤ ص:٣٨٣، أيضًا. تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٩٨٣، الأحزاب ٥٩، طبع رباص).

(٣) ولا يبجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاحة لقوله عليه السلاء من نظر إلى محاسر امرأة أحبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة .. إلخ. وقوله لا يأس يدل على أنه لا يباح إذا شك في الإشتهاء. (هداية ح.٣ ص ٣٥٨، كتاب الكراهية، طبع شركت علمية ملتان).

## عورت اپنے محرَم کے سامنے کتناجسم کھلار کھ سکتی ہے؟

سوال:...عورت محرَم کے سامنے کس حد تک جسم کھلار کھ سکتی ہے، مثلاً: ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے؟ جواب: . . گھنے سے بنچ کا حصہ اور سینے سے اُو پر کا حصہ ہمر، چبرہ، باز د،محرم کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ (۱)

#### نامحرتم عورت كوقصدأ ويجمنا

سوال:..کیا بیتی ہے کہ نامحرم عورت کواگر قصداً بلالذت دیکھا جائے تو بیآ تکھوں کے زنامیں شارند ہوگا؟ جواب:...بغیر ضرورت کے جب نامحرم کو قصداً دیکھ جائے تو اس کا داعیدلذت کے سواکیا ہوسکتا ہے،اور'' بلالذت''ک شناخت کیسے ہوگ؟ پیمٹ نفس کا فریب ہے۔

### گاؤں میں پردہ نہ کرنے والی بیوی کوئس طرح سمجھائیں؟

سوال: ایک گاؤں میں عام پر دہ کا روائی نہیں، گر ایک لڑی جو قبل از نکاح پر دہ نہیں کرتی تھی ، اب بعد از نکاح اس کا خاون خوش اخلاقی ہے جو ابا کہتی ہے کہ: '' میں آپ کی ہات مانوں خاوند جو شرعی اور مذہبی نوعیت کا آومی ہے ، اس کو پر دے کا تھکم دیتا ہے تو وہ خوش اخلاتی ہے جو ابا کہتی ہے کہ: '' میں آپ کی ہات مانوں گی مرا پنی بہنوں اور والدہ اور بھا تیوں کو فر را فر ماہیے کہ وہ بھی پر دہ رکھیں' جبکہ وہ فر مہداری والداور بھا تیوں کی ہے ، اس میں خاوند کا کہ وہ بھی پر دہ رکھیں' جبکہ وہ فر مہداری والداور بھا تیوں کی ہے ، اس میں خاوند کو بیوی ہے کیا سلوک کرنا چا ہے ؟ کیا طلاق دے دے یا تشد وکرے یا پھر وُ وسری کوئی صورت میں خاوند کو بیوی ہے کیا سلوک کرنا چا ہے ؟ کیا طلاق دے دے یا تشد وکرے یا پھر وُ وسری کوئی صورت ہے ؟

جواب: عام رشتہ داروں سے پر دہ ضروری ہے۔ اور بیوی کی بیدلیل وُرست نہیں کہ فعال پر دہ کیوں نہیں کرتی ۔ شوہرکو چ ہے کہ جب عام رواج پر دے کانہیں ہے بختی ہے کام نہ لے ، متانت اور محبت و بیار سے اس کو سمجھائے، اوراگراس کو یقین ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں اے اس سے اچھی بایر دہ بیوی ال علق ہے تواس کی اپنی صوابد یہ ہے۔

# لڑکوں کاعورت لیکچرارے تعلیم حاصل کرنا

سوال:...اسلام کی زوے میتم ہے کہ مورت کو ہے پروہ ہوکر باہر نہیں نگلنا چاہئے ،اب جبکہ خوا تین ،طلبہ کے کالجز میں بھی آ چکی ہیں تو ہمیں پیریڈ کے دوران ان ہے سوال بھی پوچھنا پڑتا ہے تو پڑھانے والی گنا ہگار ہیں کہ پڑھنے والے جبکہ ہم مجبور ہیں؟

 <sup>(</sup>۱) وفي تسوير الأبصار. ومن محرمه إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد ... إلح. (وفي شرحه) وأصله قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وتلك المدكورات مواضع الزينة. (الدر المختار مع الرد ح ٢ ص ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفحائة فأمرني أن أصرف بصرى. (مشكوة ص:٢٦٨، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "يَـايها النبي قل لأرواجك وبناتك وبساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب ٩٠٠).

<sup>(&</sup>quot;) "ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسة" (التحل: ١٢٣).

جواب: ... بورتوں کا بے پر دہ نگلنا جاہلیت جدیدہ کا تخذہ ہے۔ شاید وہ وقت عنقریب آیا جاہتا ہے جس کی حدیث پاک میں خبر دی گئی ہے کہ مرد وعورت سرِ بازارجنسی خواہش پوری کیا کریں گے اوران میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو صرف اتنا کہد سکے گا کہ: '' میاں! اس کوکسی اوٹ میں لے جاتے'' ۔' جہال تک آپ کی مجبوری کا تعمق ہے، بردی حد تک یہ مجبوری بھی مصنوی ہے، طلبہ جہال اور بہت سے مطالب تر کرتے ویا اوران کے لئے احتجاج کرتے ہیں، کیا حکومت سے یہ مطالب تر کرتے دہیں اوران کے لئے احتجاج کرتے ہیں، کیا حکومت سے یہ مطالب تر کرتے دانہیں اس گئام کارٹندگی ہے بچایا جائے ۔۔۔؟ (۱)

## عورتوں کا آفس میں بے بردہ کام کرنا

سوال: بعورتوں کا بینکوں ، آفسوں میں مردوں کے ساتھ کا م کرنا کیسا ہے؟

جواب: بیمورتون کا ہے پر دہ، غیرمر دول کے ساتھ د فہ تر میں کام کرنامغر فی تہذیب کا شاخسانہ ہے،اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔

سوال:...اگر ندہب اسلام عورتوں کو اس قتم کی اجازت نہیں ویتا تو کیا اسلامی مملکت کی حیثیت ہے ہمارا فرض نہیں کہ عورتوں کی ملازمت کوممنوع قرار دیاجائے یا کم از کم ان کے لئے پر دویا علیحد گی لا زمی قرار دی جائے۔

جواب:... بله شبه فرض ہے اور جب بھی ''صحیح اسلامی مملکت'' قائم ہوگ اِن شاء الله عورت کی بیتذ کیل نه ہوگ ۔۔

#### ازواجِ مطہرات پر جاب کی حیثیت ،قر آن سے پردے کا ثبوت

سوال:...از داخ مطهرات پر حجاب فرض تصایا داجب؟ جواب:...فرض تما\_ (۳)

سوال:...اورعام مؤمنات کواوراز واج مطهرات کو پردے کا تھم برابرہ یا فرق؟ جواب: جمم برابرہ، مگر احترام وعظمت کے اعتبارے شدت وضعف کا فرق ہے۔ سوال:...اگرہے تو کس وجہہے؟

<sup>(</sup>۱) عسابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وحه الأرص أحد لله فينه حناجية، وحتنى توجد المرأة نهارًا جهارًا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذالك أحد ولا يغيره، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. والمستدرك للحاكم ج ٣ ص ٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسامه، فإن لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

<sup>(</sup>٣) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

<sup>(</sup>٣) "يَأْبِها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمين يدبين عليهن من حلابيبهن" (الأحزاب ٥٩).

جواب: ... لقوله تعالى: "لسُّنَّ كَأَخِدِ مِّنَ النِّسَآءِ ، الحرُّ سواب: ..اورقر آن شريف كرس آيت ست هم پرده كي تائيه هو تي ہے؟ جواب: ."يَانَها اللّٰبِيُّ قُل لار واحك وينتِك ويساءِ المُوْمنين "الايدَ (\*)

### سفر جج میں بھی عور توں کے لئے بردہ ضروری ہے

وال: اکثر ویکھ گیا ہے کہ ان کی جو ایس وجوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جس جس محرم ورنامحرم سے ہوت ہیں ایس مہر کر میں ہوت ہیں ایس مہر کر است مربیل کر تیں ، جب ان سے بردے کا کہا جا تا ہے تواس پر جواب دیتی ہیں گرتیں ، جب ان سے بردے کا کہا جا تا ہے تواس پر جواب دیتی ہیں گرتیں کہ ان کے سرا کہا جا تا ہے تو تواس پر جواب دیتی ہیں کہ: ''س مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں اور ان کا بیمال ہوتا ہے کہ خوب آور ہیں کہ ویکھا گیا ہے کہ حرم میں محورت میں نماز وطواف کے لئے باریک کیز اور کا کر تاریخ میں اور ان کا بیمال ہوتا ہے کہ خوب آور ہیں کہ جوری جوم میں طواف کرتی ہیں اور ای طرح میں جو اسود کے بوت میں بردھ پڑا ھاکر تھر لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ بو چھن سے کہ آیا اسک مجبوری کی صاحب میں شراعت کے یہاں پردے میں کوئی رہ بیت ہے؟ جوا ہے تو بیق کہ لیے مبارک سفر ہیں حرام سے بیکے تا کہ جو مقبوں ہوں اس طرح ت کی ہی کرطو ف ونی زو نیے میں کوئی رہ بیت ہیں کی حیثیت رکھتا ہے؟

چواب: اور مرک مات میل فورت کوهم ہے کہ پڑااس کے چیر کون سکے الیکن اس حالت میں جب تا اس اب اس مور کا فرصن الازم ہے۔ اور جب اور اسے پر دوضہ ور کی نہیں ، عورت کا بار کیس کی اور جب اور کیس میں سے جب کہ مردوں کے جبوم میں شکھیں اور چیز آسؤد کا بوسہ لینے کی جبی کیش شد کریں، ور نہ گنا ہوں گی اور ان نہیں ہر وہ کہ اور نہیں کہ اور نہیں ہوتی ہے کہ اور نہیں کہ ہوتا ہے۔ افسال ہے۔ اور طواف کے لئے دات کوچا کیں اس وقت رش نہیں کم ہوتا ہے۔

بہنوئی سے بھی پر دہ ضروری ہے جا ہے اس نے سالی کو بچین سے بیٹی کی طرح پالا ہو

سوال: بین این بینوئی ( وُولها بُحانی ) کے پاس رہتی ہوں ، کھین بی سے انہوں نے جھے اپنی بینی کی طرق پالات، جھے بہت واہتے ہیں۔ معدوم ریکرن ہے کہ آیا بہنوئی سے پر دہ ہے یانہیں؟ بہنوئی سے نکاح نہیں ہوسکتا ، اس سے میرے خیال میں ان سے بہت واہتے ہیں۔ معدوم ریکرن ہے کہ آیا بہنوئی سے پر دہ ہے یانہیں؟ بہنوئی سے نکاح نہیں ہوسکتا ، اس سے میرے خیال میں ان سے

<sup>(</sup>١) الأحزاب:٣٢.

<sup>(</sup>٢) الأحراب ٥٩.

 <sup>(</sup>٣) وستر الوحه (درمحتار) وأطلقه فشمل بمراة لما في البحر عن عاية اليان من أبها لا تغطى وجهها إحماعًا اهـ. أي والما تستر وجهها عن الأحانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه رشامي ج ٢ ص ٣٨٨ فصل في الإحرام، كتاب الحج).
 (٣) وقال في الفتاوي الحاقانية المعتبر في افساد الصلاة انكشاف ما فوق الأدنين من الشعر. (حلى كبير ص ٢١٢)

پردہ بھی نہیں ہونا چاہے ،اگر ہے تو ہیں کیا کروں؟ میرا بیمسندا سلائی مسئے کے ساتھ ساتھ ذہنی اور نفسیاتی مسئد بھی بن گیا ہے، کیونکہ میری بہت خواہش ہے کہ بین نیک بن جاؤں ،اس مقصد کے لئے میں نے ہر کہ افی کواپنے ول پر پھر رکھ کرفتم کرویا ہے، لیکن بیمسند میرے بس کا روگ نہیں ۔ باتی جھے بہت جائی ہیں ،ان کی کوئی بیٹی بھی میرے بس کا روگ نہیں ۔ باتی جھے بہت جائی ہیں ،ان کی کوئی بیٹی بھی ساتھ رہا جائے اس سے پردہ کیے ہوسکتا ہے؟ میں ہروقت پر بیٹان میں ہوروت پر بیٹان کے چوہیں گھنے ساتھ رہا جائے اس سے پردہ کیے ہوسکتا ہے؟ میں ہروقت پر بیٹان رہتی ہوں ، ہروقت خوف خدا اور خدا کے عذا ب کے کھنے نے جھے ہے میرا چیس چھیں ایا ہے ۔ لوگ میری مالت پر شک کرتے ہیں ،اس مسئلے کو جب بت تی ہوں تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا کہ میں اسے سے میرا چیس کی بیٹان کئے رکھتا ہے ،میری عمر اوا سال اس حجوث سا مسئلہ ہی بیجھے ہیں ،ایکن میں اپنے خمیر کوک کونے ہیں سلاؤں جو ہروقت جھے کو پر بیٹان کئے رکھتا ہے ،میری عمر اوا سال اس حیکنڈا پیرکی طالبہ ہوں ۔

چواب:... پردونو بہنوئی ہے بھی ہے، لیکن حیا در کا پردہ کا ٹی ہے۔ بلاضر درت بات نہ کی جائے ، نہ بلاضر درت سامنے آیا جائے ،ادرحتی الوسع پورے بدن کو چھپا کرر کھا جائے ،اوراگر اس میں کوتا ہی ہوجائے تو تو ہدو استغفارے اس کی تلافی کی جائے۔

منہ بولا باپ، بھائی، بیٹا اجبی ہیں،شرعاً ان سے پر دہ لازم ہے

سوال: مولانا! ہم پردیس ہیں رزق کی تاش ہیں آنے والوں کی زندگ ہی ایک بجیب تماشا ہے۔ وہی حساب ہے کہ نظیر کی تلاش ہیں اور خودہ کی کھو گئے۔ "ہم اپناوطن، اپنا گھر بار اور اپنے بیاروں کو ہزاروں کی فور چیوز کررزق حال کے ذریعے اپناروں کی خوشیاں خرید نے نگلے تھے، لیکن اپنی خوشیاں اور ذہنی سکون بھی گوا بیٹے ہیں۔ جیسا کہ وطن میں بسنے والے لوگوں کا بلکہ خودہ م پردیس ہیں رہنے والے لوگوں کے گھر والوں کا خیال ہے کہ یہاں مجبور کے درختوں پرریال، وینار اور ورہم وڈالر لیکتے ہیں، صرف ہاتھ برحا کر توڑنے کی دیر ہے، حالانکہ اپنے وظن، اپنے والدین، بیوی بچوں ہے دُوری کا عذاب، ویارغیری ختیاں، جی سرصوف ہاتھ برحا کر توڑنے کی دیر ہے، حالانکہ اپنے وظن، اپنے والدین، بیوی بچوں ہے دُوری کا عذاب، ویارغیری ختیاں، حقارت آ میز سلوک، شین کی طرح کا م کرتا، یہاں پرگز را ہوا ایک سال اپنے وطن کے دی سال کے برابر ہو جاتا ہے۔ جسج سے شام سے تک بے تکان کام اور جب تھے ہار ہے بستر پر لیٹو تھی ہوالوں کی یاو، ان کی فکریں، خطابیس آیا تو ایک پردیس چلے جانے ہے اور وطن میں طرف پیزیلی، دوسری طرف میر ہے، بھائی ہے ان کی بیولیل بیار میں میٹوں اور ماؤل کے تنہارہ جانے ہے جو ذہنی انہ بھنیں پیدا ہوری ہیں۔ معاشر تی مسائل بن رہے ہیں، جن گھروں کو بھر والوں کے بیر اور کو جس جی سے اس کے بردیس جیں، ہم لوگ اپنے ہی گھروں میں جن میں مور کی جیں، ہم لوگ اپنے ہی گھروں کی ہورے میں مورف رو پید کی کی فیار سے گھروں کی جیرے آئر جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے ہی گھروں میں میں بیکررہ گئے ہیں، ہماری والیس کے ذکر ہے بھی ہمارے گھروالوں کے چبرے آئر جاتے ہیں اور ہم صرف رو پید کی کی میں میں بن کررہ گئے ہیں۔

میں اس مع خراثی کی وست بسته معافی جا ہتا ہوں ،آپ کا ایک ایک لحہ قیمتی ہے، لیکن جس معاشر تی مسئلے کی طرف میں آپ

<sup>(</sup>١) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن" (النور: ٣١). تيز ص:٨١ كاماشيتبر ٣ ويكير

کی تو جہ مبذ ول کرا رہا ہوں ، وہ بھی ندہبی اور معاشرتی نقطۂ ٹگاہ ہے کم اہم نہیں ہے ، اس کی وجہ ہے بہت ہے گھر ہر باو ہور ہے ہیں ، خوشگوارا ز دواجی زندگیاں نفرت ، زسوا کی اور جدا کی کاشکار ہور ہی ہیں ،اس ہا ہے کواس طرح دیکھیں۔

زید نے مساق زاہدہ سے شادی کی ، خاندانی ومعاشر تی لحاظ ہے ، مذہبی لحاظ ہے دونوں کے گھرانے قابل فخر اور قابل عزّت ہیں ، دونوں میں صد درجہ باہمی محبت اور اتنی د ہے ،خلوص ہے۔شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر اعتماد ہے۔ بیوی شوہر کا ہرمشکل اور ہر پریٹ ٹی ،غربت میں ساتھ ویت ہے ، ہوی کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے ، ہوی عمر کو بھائی بناتی ہے اور عمر پہکتا ہے کہ بیری سگی بہن کی طرح ہے، (عمر بھی شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہے )، زید کوخدا پر اور اپنی بیوی کے کر دار پر بے انتہا کھروسہ ہے، جس تخص کو بھائی بنایا گیا ے وہ بھی ایک شریف اور ایک اطلی کر دار کا حال شخص ہے ،لیکن زید بار بارا پی بیوی کویہ مجھا تار ہا کہ:'' ٹھیک ہے، جھےتم پر بھروسہ ہے کیکن اس منہ بولے رشتے کی کوئی شرعی حیثیت نبیس ہے،اور خاص کر اس صورت میں کہ جب کسی عورت کا شوہر، باپ یا بھائی پر دلیس میں ہوتوا ہے کسی نامحرم سے اس طرح میل مدا قات کر نائبیں جا ہے ، آخر کا راس میں رُسوائی ہے۔ ' کیکن بیوی ضد کرتی ہے اور زور دیتی ہے کہ:'' تہیں! عمر میرے سکے بھا ئیول کی طرح ہے اور میں ملول گ'ان با توں کا اثریہ ہوتا ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ دونوں کے درمیان جو ضوص ہمجت اور ہمدر دی کا بندھن تھا، کمز ور پڑنے لگتا ہے ،قریتیں ؤور بول میں بدل جاتی ہیں۔اورا گرشو ہر واپسی کااراوہ ظاہر کرتا ہے تو بیوی وُ دسروں کی رائے اورمشورے ساتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ معاشی حالات ملک کے خراب ہیں اس لئے زید کو آنانہیں جا ہے ۔ان مشیروں میں منہ بوے بھائی بھی شامل ہیں ، جو تنہائی میں زید کو ہمیشہ پُر زورمشورہ دیتے ہیں کہاہے واپس آ جانا جا ہے ۔ آ خرکار بدترین اندیشے رنگ لاتے ہیں الوگ أنگلیاں أٹھانے لگتے ہیں ، الزام لگاتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ زیدل کرنے پربھی تیار ہوجا تا ہے۔مولا نا! بیا یک زید کی کہانی نہیں ہے،ایک ہزاروں کہانیاں جنم لے رہی ہیں ،کن گھریار ہر باو ہور ہے ہیں ، رشتے ٹوٹ رہے ہیں ، بیچے ہے گھر ہورہے ہیں۔خدارا!اپنے کالم میں اس موضوع پرقلم أٹھا کمیں اور بتا کمیں کہ اسلام میں ،قر آ ن میں اور رسول امتد صلی التدعلیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ان منہ بولے رشتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اور ایک عورت کے لئے کسی نا محزم شخص سے منہ بولے بھائی کی حیثیت سے بھی اس طرح ملنا، اسے شوہر پرتر جیجے دینا، اور جبکہ بات عزت ور سوائی تک آ جینیے، اس کے باوجود بیزور دے کرکہنا کہ:'' میراضمیرصاف ہے، میں ملوں گی!'' کہال تک جائز ہے؟ اور ند ہب میں ان باتوں کی کیاسزایا جزا ہے؟ اسلام نے ہرعورت اورمرد کے لئے میل مداپ کی حدیں مقرر کی ہیں۔ یہ تو ان بھائی بنانے والی عورتوں کومعلوم ہونا جا ہے اور ان بھ کی بننے والے مردوں کواپٹی بہنوں کی عزّت کا خیال رکھنا جا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی بہنوں کی عزّت پرحرف آر ہے ، ان کے گھر بریاد ہورہ میں الیکن ہورے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ ہمخص خود مر بخود غرض ہو چکاہے۔

جواب: ..شریعت میں منہ بولے بینے ،باپ یا بھائی کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بدستوراجنبی رہتے ہیں اوران سے عورت کو پردہ کرنا مازم ہے۔اس منہ بولے کے چکر میں سینکڑول خاندان اپنی عزّت وآبرو نیلام کر چکے ہیں ،اس لئے اس عورت کا یہ کہنا کہ: '' میں منہ بولے بھائی سے ضرور ملول گی'' خدااوراس کے رسول صلی القد علیہ وسلم کی نافر مائی اور بے حیائی کی بات ہے۔اور بیر کہنا کہ:

<sup>(</sup>١) قال تعالى "وما جعل أدعيالكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل" (الأحواب: ٣).

"میراضمیرصاف ہے!" کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ گفتگو ضمیر کے صاف ہونے نہونے پڑئیں، کسی کے ضمیر کی خبریا تواس کو ہوگی یا، مقد
تعالی بہتر جانے ہیں کہ کس کا ضمیر کس حد تک صاف ہے۔ گفتگو تواس پر ہے کہ جب منہ بولا بھی ٹی شرعا اجنبی ہے تواجنبی مرد ہے (شوہر
کی طویل غیر حاضری میں) مسلسل ملنا کیونکر حلال ہوسکتا ہے؟ اگر اس کا ضمیر صاف بھی ہوتب بھی تہمت اور اُنگشت نمائی کا موقع تو ہے،
اور حدیث میں ایسے مواقع ہے بہتے گی تا کید آئی ہے، حدیث میں ہے:

"إتقوا مقام التهمة!"

ترجمها أيتهت كے مقام سے بجوا"

کیا پردہ صرف آنکھوں کا ہوتا ہے یا برقع اور جا در بھی ضروری ہے؟

سوال:...آج کل کے جدید دور میں بیکہا جار ہاہے کہ پر دہ صرف آنکھوں کا ہوتا ہے،اگر خواتین آنکھیں نیچی یا حفاظت کرکے چلیں تو برقع یا جا در کی کوئی ضرورت نہیں ،کہاں تک دُرست ہے؟

چواب: ... کیا دورجد پدیل قرآن کریم کی وه آیات اور آنخضرت صلی القد علیه و کام کے وه ارشادات منسوخ ہو گئے جن میں حی ب (پردے) کا حکم ہے ... ؟ اور اگر آنکھیں نچی کرنے کے حکم پر ساری وُنیا ہسلم وغیر مسلم عمل کیا کرتی تو آپ کہ سکتے تھے کہ جب کوئی دیکھنے والا بی نہیں تو پردہ کس سے کریں ؟ لیکن جب آوارہ نظریں چارسو کھلے چہروں کا تماش دیکھ رہی ہوں تو کیاان کی گندگ سے بیخے کے لئے پردے کی ضرورت نہ ہوگی ... ؟ (۱)

س رسیدہ خواتین کے لئے پردے کا حکم

سوال:...وستورکمیشن کے سربراہ مولا ہا ظفر احمد انصاری نے اپنے ایک بیان میں فر مایا ہے کہ 8 س- ۳۰ سمال کی عمر پر پینچنے کے بعد عورت کے لئے شریعت میں بردے کی شرا لطابھی فرم ہوجاتی ہیں۔اس سلسلے میں آپ سے بیدوریا فت کرنا ہے کہ کیااس عمر میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ رہ سمتی ہیں؟ عورتوں کو مردوں کے ساتھ رہ سمتی ہیں؟ وزارت مسفارت کے منصب پرمقرر کی جاسکتی ہیں؟ غرضیکہ کہاں تک پردے کے آحکام میں فری برتی جاسکتی ہے؟

جواب:... پردے کے اَحکام نرم ہوجائے کے بیمعن نہیں میں کہ اب اس پرنسوانی اَحکامات جاری نہیں ہوتے۔ جو کام مردوں کے ہیں، یا جن کاموں میں غیر مردوں کے ساتھ بے محابا اِختلاط یا تنہائی کی نوبت آتی ہے وہ اب بھی جائز نہیں ہوں گے۔

(١) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إتقوا مواضع التهم" هو معنى قول عمر من سلك مسالك التهم إتهم إلح.
 (الموضوعات الكبرى ص: ٩٣٩)، طبع قديمي).

(۲) "إسائيها البي قل الأرواجك وبباتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن" (الأحراب: ۵۹). "وقل للمؤمنات يغصصن من أبصارهن" (النور: ۳۱). أيضًا: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرحال الا الأنه عورة بل لخوف الفتنة الحد و في الشامية: الأنه مع الكشف قد يعق النظر إليها بشهوة. (شامي ج ١ ص: ٢٠٣)، باب شروط الصلاة).

(٣) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . إلخ. (صحيح البحاري ج:٢ ص: ٨٨٤، باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم).

#### كياشادي ميں عورتوں كے لئے پردے ميں كوئى تخفيف ہے؟

سوال:...اکٹر خواتین پردہ کرتی ہیں، جبکہ شادی وغیرہ میں پردہ نہیں، حالانکہ وہاں ان کا سامنا مردوں ہے بھی ہوتا ہ ہے، اگر سامنانہ بھی ہوتو مودی اور تصاویر یہ کسر پوری کردیتے ہیں کہ باپردہ خواتین کومرد حضرات بھی دیکھ لینتے ہیں، کیا یہ پردہ مناسب ہے؟ جبکہ میرے خیال میں شادی یا دُوسری ایک تفاریب میں بھی باپردہ رہتا جا ہے ، جا ہے مردنہ بھی ہوں، نیکن مودی بن رہی ہو۔ آپ جا ہے کہ کیا یہ پردہ دارخواتین کہلائے کہ سی جی ہیں؟

جواب :...آپ کا خیال سمجھ ہے،ایسی عورتیں پروہ دار نہیں بلکہ پردہ در ہیں۔

#### پردے کی حدود کیا ہیں؟

سوال:...اسلام میں سیح پردہ کیا ہے؟ کیا ہاتھ، پاؤن، چہرہ، آنکھیں کھلی رکھی جاسکتی ہیں؟ بہت می لڑکیوں کوا کٹر چہرے
کھولے پردہ کرتے دیکھا ہے، جبکہ میرے خیال میں چہرہ بھی پردے کی چیز ہے، مسلک حنفی یا اسلام میں ہاتھ پنجوں تک میراورآ تکھیں
کھلی رکھنے کی اجازت ہے یا ہاتھ اور پاؤل پربھی موزے اور دستانے استعمال کئے جا کمیں۔مطلب یہ کدآپ و رست طریقہ پردھے کا
وضاحت سے بتلائے۔

جواب :... باتھ، پاؤں اورآ تکھیں کھلی رہیں، چہرہ چھپانا جا ہے ۔<sup>(1)</sup>

#### کن لوگوں ہے؟ اور کتنا پردہ ضروری ہے؟

سوال:... پس ایک معزز سیدگر انے سے تعلق رکھتی ہوں ، ہمارے گھر پس پردہ بھی ہوتا ہے گراپے عزیز واقارب سے نہیں ، جبکہ پس اپ تمام نامخرم رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہتی ہول۔اب جبکہ پس نے ایسا کیا تو دُوسر ہوگوں کے علاوہ اپ دالدین کی مخافظت کا بھی سامن کرنا پڑا۔ پس ٹی وی نہیں دیکھتی ہوں اور غیر مردوں کی تصاویر بھی نہیں دیکھتی ہوں ،امی ابو پریشان ہیں۔ پلیز جھے قرآن وسنت کی روشنی ہیں بتلائے کہ جھے کیا کرنا چاہئے؟ پس اپنے والدین کواپی وجہسے پریشان اور مغموم نہیں دیکھ پاتی ہوں ،گرخدا کے آحکام کی خلاف ورزی بھی نہیں چاہتی ۔حضور صلی اللہ علیہ والدین کواپی وجہسے جرد کھول سے نہر کا باریک باریک باریک باس پر اعتراض فر مایا تھا تو یہ بھی فر مایا تھا کہ مجبوری کی حالت بیں عورت اپ قریبی محرم کے سامنے چرد کھول سکتی ہے ،اس سلسلے میں بیاس پر اعتراض فر میا تو مشکور ہوں گی ، کیا ہم اپنے کرن (خالہ زاد، پچاز ادوغیرہ) کے سامنے چرد کھول سکتی ہیں؟

جواب:...جس مخص کے ساتھ عورت کا نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہودہ'' محرَم'' کہلاتا ہے۔ اور جس سے کسی وقت نکاح جائز ہوسکتا ہے وہ عورت کے لئے'' نامحرَم'' ہے، اور شرعاً نامحرَم سے پردہ ہے۔ اس لئے خالہ زاد، چھازاد سے بھی پردہ کرنا چاہئے، اگر

<sup>(</sup>١) "ولاً يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليصربن بخمرهن على جيوبهن" (النور١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ومحرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو بسبب. (درمختار مع رداغتار ج: ٢ ص:٣١٤، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>&</sup>quot;يَأْيِهَا النبي قل الأزواجك وبناتك وبساء المؤمين يدنين عليهن من جلابيبهن." (الأحزاب ٩٠).

مجھی کھار مجوری سے کسی نامحرم کے سامنے آٹا پڑے تو چہرہ چھپالیتا جاہئے۔ نامحرم رشتہ داروں سے بے تنظفی کے ساتھ یا تیس کرنا اور بحاب ان سے اختلاط کرتا شرعاً واحلا قاز ہرقاتل ہے۔

### سکے پھوچھی زاداور ماموں زادوغیرہ ہے بھی چہرے کا پردہ ہے

سوال:...عورتوں کے لئے شری پروے کی کیا صد ہے؟ نیز کیا سکے پھوپھی زاداور ماموں زاد وغیرہ ہے بھی چبرے کا

جواب:... چېرے کا پر دہ تمام نامحر ئموں ہے فرض ہے۔

کھرسے ہاہر بردہ نہ کرنے والی خواتین ، گھر میں رشتہ داروں سے کیوں بردہ کرتی ہیں؟

سوال:... ہمارے ہاں اب پردہ ایک نیا زُخ اختیار کر چکا ہے، وہ یہ کہ فورتنی، اڑ کیاں ویسے تو تھلے عام پھرتی ہیں،خوب شا پنگ كرتى ہيں اوركى كے ديمينے ندد مجينے كى كوئى پروانبيں كرتيں، تكروه جب اپنے گھروں بيں ہوتى ہيں، اگراس وقت كوئى مہمان يا کوئی اور آ جائے تو فور اُپردہ کر کیتی ہیں اور ہر گز کسی کے سامیے نہیں آتیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کے مسلمان عور توں ،لڑ کیوں کے اس ماڈرن پدے کی اسلام میں کوئی شق موجود ہے؟ اگرنہیں تو پھراپنے گھر میں آنے والے شریف لوگوں سے پردہ چہمعنی وارد، جبکہ اس طرح شریف لوگوں کی دِل فنکن بھی ہوتی ہے جو بذات خودایک بڑا گناہ ہے۔

جواب:...اعتراض سیح چیز پرنیس، غلا پر ہوتا ہے۔آپ کو اعتراض' ماڈرن بے پردگ' پر ہونا جاہئے جو بے حیالی ک حدود ہے بھی کچھآ کے نکل کئی ہے، پر دہ بہرحال پر دہ ہے، وہ کلِ اعتراض نہیں ہونا جائے۔البتہ بیضروری ہے کہ جوعورت خدااور رسول کا تھم سمجھ کر پر دہ کرے گی وہ خدااور رسول کی رضامندی کی مستخق ہوگی ،اور جوفیشن کے طور پر کرے گی وہ اس رضامندی ہے محروم رہے گی۔

#### بھا بھیوں سے بردہ کتناضر دری ہے؟

سوال:...ميرے نوجيے ہيں ، ان ميں سے تين كى شادى ہوئى ہے ، دراصل مسئلہ يہ ہے كہ محرے تمام جينے اپنى بھا بھيوں سے پردہ کرتے ہیں۔ یو چھنا یہ ہے کہ بھا بھیول سے پردہ کرنے کی نوعیت کیسی ہوگی؟ آیاان سے پردہ عام اجنبی عورتوں کی طرح ہوگایا ان سے پچھ گنجائش ہے؟ مثلاً: ضروری ہات کرنی یا کھا تا بیتا ہوتو کیا سامنے آسکتی ہیں یانہیں؟ کیونکہ اگر بھا بھیوں سے عام اجنبی مورتوں کی طرح پروہ کیا گیا توایک گھر میں رہنا مشکل ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) . تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة. (ردانحتار ج: ١ ص: ٣٠٧، باب شروط الصلاة).

<sup>(</sup>٢) "يَايها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيمن." (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) عن عسر بن التحطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّما الأعمال بالنَّبَات وانَّما لامرىء ما نوى الحديث (بخارى ج: ١ ص: ٢، باب كيف كان بدء الوحى).

جواب: . بھ بھیول سے پر دہ تو عام لوگوں کی طرح ہے، گر گھر میں آنا جانا مشکل ہوجا تا ہے، اس سے صرف جا در کا پر دہ کافی ہے،ضروری بات بھی کر سکتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی لا سکتے ہیں۔

#### نرس کے لئے مرد کی تیار داری

سوال: عام طورے مسمان لڑکیاں نرسنگ کوری کو اپنانے سے گریز کرتی ہیں، ہیں نے بیسوچ کر نرسنگ ٹریننگ میں واضل اپنے اس مسلمان لڑکیاں بھی آئے آئیں اوراس پیٹے کواپنا کمیں، کین اس پیٹے میں مرداور عورت دونوں کی تھا دواری کرنا پڑتی ہے۔ لڑکی ہونے کی حیثیت سے عورتوں اور بچوں کا کام تو کرسکتی ہیں، کیکن مردانہ وارڈ میں زخم وغیرہ کی مرہم پڑ ایک غیرمردک کی ایک مسلمان لڑکی کے لئے سمجھ ہے؟ مہر یانی فر ماکر اسلام اور شریعت کی روشنی میں تفصیلی جواب دیں۔

چ**وا ب**:...مردول کی مرہم پٹی اور تیارواری کے لئے مردوں کومقرّر کیا جانا چاہئے ، نامحرَم عورتوں ہے بیے خدمت لینا جائز نہیں۔ <sup>()</sup>

#### بھابھی سے پردنے کی حد

سوال:...ہم دوس تھی ہیں اور الحمد مقد ہم دونوں نے اپنے آپ گھروں میں شرقی پردے کا مکمل اہتمام کیا ہے، لیکن میرا ساتھی بجھے اس پرتنگ کرتا ہے کہ: '' آپ شریحت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اورا پی بھا بھیوں سے پردہ نہیں کرتے اوراس کے ساتھ ایک ہی ہی میں رہتے ہو' جبکہ اعتراض کنندہ کا کوئی اور بھائی نہیں ہے جس کی بناء پروہ اعتراض کرتا ہے اور ہم تین بھائی ہیں ، تینوں شاوی شدہ ہیں۔ آپ کا تحریر کردہ ایک مسئد بندہ نے اعتراض کنندہ کو چیش کیا کہ ضرورت کے وقت بھا بھی سے بات بھی کی جاستی ہے اور بھا بھی ، ہاتھ ، پاؤں اور چبرہ نگا کر کتی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ: '' اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلیل فدکور نہیں ہے، اس لئے ہیں اس کی تقلید نہیں کرتا۔'' لہٰذا آپ سے گڑ ارش ہے کہ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ قر آن وسنت کی دوشنی ہیں بیان فرما کیں۔

جواب: ... حضرت مولا ٹااشرف علی تھ نوی رحمہ القد کلیجة ہیں: '' جورشتہ دار محرَم نہیں ، مثلاً: خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد ہوں کی یا بہنوئی یا دیور وغیرہ جوان عورت کوان کے رُوبر دا تا اور بے تکلف یا تیں کرنا ہر گزنہیں جا ہے ، اگر مکان کی تنگی یا ہر دفت کی آ مہ و رفت کی وجہ سے گہرا پر دہ نہ ہو سکے تو سر سے پاؤل تک کی میلی جا در سے ڈھا تک کرشرم ولحاظ سے بعنر ورت روبر وا جائے اور کلائی، یا رُون سر کے بال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے، ای طرح ان لوگوں کے رُوبر وعطر لگا کرعورت کو آنا جائز نہیں ، اور نہ بجق ہو، زیور سنے ۔'' (تعلیم اطالب س: ۵)۔ (\*)

<sup>(</sup>١) ولا يمس الرجل المرأة وهما شابان سواء كانت الصغيرة ماسة والبالغ ماس. (البحر ح: ٨ ص: ٩٩ ا).

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لئے ریکھیں: إحداد الفتاوی ج: ۳ ص: 24 ا.

جھینچی اور بھانجی کےشوہرے پردہ ہے

سوال:... مجھے ہے کسی نے کہا ہے کہ داماد کسی بھی درجے کا ہو، اس سے پردہ کر نانبیں آیا، مثلاً: سگی بہن ، بینجی اور بھانجی کا شوہر۔ کیا یہ بات ڈرست ہے؟

جواب: ... جواب المعالمي كشوهر سے پر دوسے ، وہ شرعاً داماد نبيس \_ <sup>(1)</sup>

جیٹھ کے داماد سے بھی پر دہ ضروری ہے

سوال:...اہی جیٹھ کے داماد سے پر دہ کرتی ہوں ،لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے آ دمی سے پر دہ نہیں کرنا جا ہے اور سامنے آ میں کوئی حرج نہیں ۔ آپ بتاہیۓ کہ پر دہ ہے یانہیں؟ جواب:...اس سے بھی پر دہ ہے۔

سوال:... جب جیڑھ، نندوئی، دیور، بہنوئی ان سب سے شرع کا تھم پردہ کرنے کا ہے تو ہمارے بزرگ اور شوہر، بھائی ہم سے پردہ کرنے کو کیوں نہیں کہتے اور ہمیں سامنے آنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟

جواب: ... غلط كرت بين-

پردے کے لئے کون ی چیز بہتر ہے برقع یا جا در؟

سوال:...اسلام میں پردے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن پردے کا اصل مغہوم کیا ہے؟ کیا خوا تین کو برقع استعال کرنا لازمی ہے؟ اورموجودہ دور میں برقع کا جس طرح استعال کیا جا تا ہے، کیاوہ اسلام میں جہ تزہے؟

جواب:... پردے سے مراد پورے بدن کا ستر ہے،خواہ چا درہے ہو یا برقع سے ،جو برقع ستر کا فی ئدہ نہ دے وہ ہے کا رہے۔

عورت کامر دول کوخطاب کرنا، نیزعورت سے گفتگوکس طرح کی جائے؟

سوال ا:...کیاعورت غیرمحرَم مردوں کے جلنے میں وعظ یا اصلاحِ معاشرہ یا اصلاحِ رُسوم کے سلسلے میں تقریر کرسکتی ہے؟ (پردہ جارد یواری میں ہے)۔

سوال ٢: ... كياعورت بلاضرورت غيرمحرم كوائي آوازسناسكتي ٢٠

سوال ۳:..کیا حفزت عائشہ صدیقہ، حفزت فاطمۃ الزہراء رمنی اللہ تعالیٰ عنہمایا دیگر صحابیات رمنی اللہ تعالیٰ عنہن نے محابہ کرام رمنی اللہ عنہم جیسے نیک لوگوں ہے پر دے میں وعظ یا تقریر کی؟

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "يَايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" جمع جلياب وهي الرداء التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. (تفسير المظهري ح: ٤ ص:٣٨٣، ولا يبدين زينتهن الآية النور: ١٣).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

سوال ۳: ... بی به کرام پرفت ضرورت اُمت کی مال حضرت عائشد شی الله عنها ہے کیبے مسکد معلوم کرتے ہے؟
جواب ا: ... نامحر مول کے سامنے ب پر دہ تقریم کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور پوفت ضرورت پروے کے ساتھ گفتگو جائز ہے، جس سے دُوسرے آ دگی کو گورت کی طرف کشش بیدا نہ ہو۔

مرس و لہجے میں تختی و درشتی ہونی چاہئے ، جس سے دُوسرے آ دگی کو گورت کی طرف کشش بیدا نہ ہو۔

مرس و لہج میں تختی و درشتی ہونی چاہئے ، جس سے دُوسرے آ دگی کو گورت کی طرف کشش بیدا نہ ہو۔

مرس و لہج میں تختی و حضرات کا مشتر کہ خطاب ہوتا ہے ، یہ جا بلیت جدیدہ کی بدعت سدید ہے۔

جواب ۲: ، بدا ضرورت ج برنہیں ، خصوص جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور مجمع بازار کی لوگوں کا ہو، اس لئے کہا گیا ہے :

دہ تنہا عشق از ویدار خیز و

اسانی دولت از گفتار خیز و

جواب ۳:... بلا پر دہ تقریر کرنا ٹابت نہیں ، نہ بلاضرورت۔ پھر'' مسلمانوں کی ہاں'' پر آج کی عورت کواور صی بہکرام رضی اللّه عنہم کے مقدل معاشرے پر آج کے گندے معاشرے کو قیاس کرنا بدعقلی ہے۔

جواب سم: .قرآنِ کریم میں ہے: 'ف اسْنَلُو هُنَّ مِنُ وَّرَآءِ حجَابِ '' (الاحزاب: ۵۳) (ترجمہ: ازواجِ مطهر.تَّ ہے کچھ یو چھنہ ہوتو پس پردہ یوچھو)اس لئے پردے کے پیچھے سوال کرتے تھے۔

پردے کے مخالف والدین کی اطاعت ضروری نہیں ، نیز بہنوئیوں سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال: .. معائے کرام ہے سنا ہے کہ بیٹے پرشریعت اسلامیے کی روسے والدین کی اطاعت اس حد تک واجب ہے کہ اگروہ عمر ویں کہ اپنی بیوی کوطلاق وے دوتو وہ طواق وے دے۔ ووسری طرف ہے شریعتِ اسلامیہ میں شاوی کوسنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے ، اور بیوی کے پردے کو واجب یا فرضِ میں ۔ اور ضاص کر حدیث نبوی میں بیوی کوشو ہر کے بھا نیوں سے تخی کے ساتھ پردہ کرنے کا حکم ہے۔ میری شادی کو ہوئے بین سال کا عرصہ ہواہے ، میں نے شریعتِ اسمامیہ کی رُوسے بیوی کو اپنے (شوہر کے) بھا نیول (حقیق وسو تیلے ) ہے پردے کا حکم ہے۔ اس لئے وہ شریع حکم کے تین سال کا عرصہ ہواہے ، میں نے شریعتِ اسمامیہ کی رُوسے بیوی کو اپنے (شوہر کے) بھا نیول (حقیق وسو تیلے ) ہے پردے کا حکم دیا ہے۔ اس لئے وہ شریع حکم کے تین ہوں ہوتا ہے کہ شریعت کے بیدوا دکام ایک دُوسر ہے ہیں بھی میں ۔ اب جھے خت مسائل ور پیش میں ، جن سے خت نالال ہول ، اور محسول ہوتا ہے کہ شریعت کے بیدوا دکام ایک دُوسر ہے ہے نکرار ہے ہیں ، وہ یہ کہ میرے بی کی صرح بان اور میرے والدین مجھے اس بات (پردہ ندکورہ پر) سے خت خفا ہیں ، خط و کتا بت بعد کردی ہوجاتی ، اگر شادی کر کی تو بیوی کا پردہ واجب ہوگیا۔ اور حرے والدین کی اطاعت جو شرعاً واجب ہوگیا۔ اور حرے والدین کی اطاعت جو شرعاً واجب ہے ، ترک اطاعت بھی واجب۔ اگر پردے والے شرع حکم کو مانتا ہوں اور اس پر عمل کروں گاتو والدین کی اطاعت جو شرعاً واجب ہے ، ترک

 <sup>(</sup>۱) ولا تجيئر لهن رفع أصواتهن ولا تنمطيطها ولا تلبينها وتقطيعها لما في ذالك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوة منهم. (فتاوي شامي ج ١ ص٠٢٠)، باب شروط الصاوة، مطنب في ستر العورة).

 <sup>(</sup>٢) "ينساء النبى لستن كَاحد من النساء إن اتقيتن فلا تحضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه موض وقلن قولًا معروفًا"
 (الأحزاب، ٣٢). مسئلة المرأة مدوبة إلى الغلطة في المقال إذا خاطبت الأجانب لقطع الإطماع (تفسير المظهري ج: ٤) ص: ٣٣٨).

<sup>(</sup>۳) ايضاً حواله تمبرار

جواب: والدین کابی کہ بھ نیوں سے بیوی کو پردہ نہ کرنے کا کہو، ضاف شرع ہے۔ ،وران کا ایستیم کی تعمیل سن ہو ۔ ۔ و مدین نے اسمحض اس وجہ سے تعلق فتم کردیا ہے قواہ سنگار ہیں ، آپ ان سے علق المع نہ کریں۔ آپ کے سرال ، ااول کا بید مطالبہ کہ آپ کی بیوی اصرار کر ہے تو اس کوامند اور مطالبہ کہ آپ کی بیوی اصرار کر ہے تو اس کوامند اور رسول سنی ابتد طبید وسلم کا تقم سمجی ہے ، لیکن سروہ اس پر راضی نہ ہو جلکہ طد تی کا مرص لیہ کرے تو اس کے کہ شعنی کر ہے ، لیکن سروہ اس پر راضی نہ ہو جلکہ طد تی کا مرص لیہ کرے تو اس کے کہ شعنی کر ہے ، لیکن سے کہ کہ دفیع کر ہے ، لیکن میں معاف کرنے کی شرط پر طلاق لے لے۔

#### بردے سے متعلق چندسوالات کے جوابات

سوال: بنده آپ سے پروے کے بارے میں ورخ ذیل سولات کا شریع شین کی زوست ہوا ہات کا خواہاں ہے: سوال اند ایک مسلمان مورت کواپنے رشتہ دارول میں ہے کن کن مردول سے پرون مردوں ہے؟ سوال اند ایک مسلمان مورتوں کے لئے پروے کی فرضیت قرآن مجید کی کن تابیعت ہوئی ؟

سوال ۳: ۱۰،۵۰۱ موجود ومعاشرے میں عورتوں کا بے پردہ باہرنگلنا اورد فاتر وفیکٹریوں میں مدازمت کرنا کی معمول بن چکا ہے اور معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ چنا نچرا لیے بگڑے ہوئے ماحول میں مردنگاہ کی حفاظت کیسے کریئے ہیں ۶ راستوں اور بسوں میں باوجود کوشش کے یار بارنظر پڑجائے ہے گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب ا: ایسے رشنہ دارجن سے عورت کا کال نہیں ہوسکتا، جیت : باپ ۱۰۱۰، بی ٹی انتیج، بی نئے ، بیج ، موں انعیہ وہ وو عورت کے ''محرم'' کہلاتے ہیں ' ان سے عورت کا پر دہ نہیں۔اور وہ تمام لوگ جن سے 'نکاح ہوسکتا ہے ان سے پر دہ لازم ہے ، جیسے : مامول زاد، چیازاد، مچھوپیمی زاد، خالدزادوغیر ہو قیمرہ۔

 <sup>(</sup>۱) عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطاعة لمحلوق في معصية الحالق. (مشكوة ص١٠٠٠).
 (٢) ومحرمه هي من لا يحل له فكاحها أبدًا ينسب أو يسبب. (درمحتار مع رداعتار ج ١ ص ١٣٠٠، كتاب الحطر والإناحة).
 (١) ولنصر بن تحمر هن عنى حيوبهن ولا يبدين ريستهن إلا لبعولتهن أو ابائهن" الآية النور ١٣٠).

جواب ۲:... پروے کی فرضیت قرآنِ کریم کی متعدد آیات ہے ثابت ہے،مثلاً:

مورهٔ أحزاب كي آيت تمبر: ٣٣ ين ارشاد خداوندي ب:

"وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِيُ" مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ تَنَا مَنْ تَبَرِّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِيُّ"

ترجمہ:...' اورتم اپنے گھروں ہیں قر ارہے رہو، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔'' وُوسری جگدارشاد فرمایا:

"وَلَا يُسُدِينَ ذِيْنَتَهُنَّ الَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْنَابِهِنَّ أَوْ ابْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِبْنَى أَوْ بَنِي الْحَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي الْحَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي الْحَوَاتِهِنَّ أَوْ يَسَآيِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ يَسَآيِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ" (التور:٣١) التَّابِعِيْنَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ" (التور:٣١)

ترجمہ:..' اور اپنی زیبائش کوکسی پر ظاہر نہ کریں ، سوائے اپنے ضاوند کے یا اپنے ہاپ کے ، یا اپنے ضاوند کے بیا پ کے ، یا اپنے ضاوند کے بیٹوں کے ، یا پ بھتیجوں کے ، یا اپنے بھی نیوں کے ، یا اپنے بھتیجوں کے ، یا اپنی ہم جنس عور توں کے ، یا اپنی با ندیوں کے ، یا ان ملازموں کے جوعورت کی زیب وزینت اپنی باندیوں کے ، یا ان ملازموں کے جوعورت کی زیب وزینت سے غرض نہیں رکھتے ، یا ان لڑکوں کے جوعورت کے اسرار سے بے خرض نہیں رکھتے ، یا ان لڑکوں کے جوعورت کے اسرار سے بے خرج ہیں۔''

ایک اورجگه ارشا دفر مایا:

"يَأْيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنتِكَ وَنِسَآءِ الْمُوْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنّ (الاحزاب:٣٩)

ترجمہ: ... اے نبی! کہدد بیجے اپنی عور تول کواور اپنی بیٹیوں کواور مسلمانوں کی عور توں کو کہ ینچے لاکالیں اپنے اُو پر تھوڑی کی اپنی چا دریں۔''

چواب سانہ۔عورت کا ایسی جگہ ملازمت کرنا حرام ہے، جہاں اس کا اختلاط اجنبی مردوں سے ہوتا ہو۔اورایے گندے ماحول میں، جو کہ ہمارے بیان پیدا ہو چکا ہے، ایک ایسے خص کواٹی نگاہ کی حفاظت نہایت ضروری ہے جواپنا ایمان سلامت لے جانا چاہتا ہو۔قصد آکسی نامخرم کی طرف نظر بالکل ہی نہ کی جائے اوراگراچ نک نظر بہک جائے تو فوراً ہٹالی جائے۔

" د بورموت ہے " کامطلب!

سوال:... میں نے اپنے بینے سے ایک حدیث نی ہے، جس کامفہوم یہ ہے کہ دیورکوموت قرار دیا گیا ہے، تو کیا یہ حدیث ہے؟ اگر ہے تواس حدیث کی مراد کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) عن جرير بن عبدالله قال: مئالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجائة فأمرني أن أصوف بصرى. (مشكوة ص:٢٦٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأوّل).

جواب:...اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ دیور ہے موت کی طرح ڈرنا اور بچنا جا ہے ،اس سے ہے تکلفی کی بات نہ کی جائے ، تنہا کی میں اس کے پاس نہ بیٹھ جائے وغیرہ۔ ( )

#### شوہر کے کہنے پر پردہ جھوڑ نا

سوال:...ایک ایجھ گھرانے کی لڑکی جوبجین ہے جوانی تک شریعت کے مطابق پر دہ کرتی ہو، کیکن ش دی کے بعد اگر شوہر اسے برقع اُ تار نے پر مجبور کرے یا میں ہوگئی ہو۔ کہ مطابق پر مجبور کرے تو کیا ایک صورت میں لڑک کے لئے یہ جا کڑے کہ دہ مکمل برقع اُ تار دے یا چہرہ کھول کر مروول میں آ زادنہ گھوئتی رہے ، میرے محد دوعلم کے مطابق پر دہ مسلمان عورتوں پر بالکل ای طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح نمی زاور روزہ مسلمانوں پر فرض ہے ، کیا مرد کی جانب سے اس قتم کی تختی پڑھل کرنا جا تڑے ؟ شریعت اس کے لئے کیا تھم صدر کرتی ہے؟ آج کے معاشرے میں بعض لڑکیاں بجبین سے جوانی تک شریعت کے مطابق پر دہ کرتی ہیں ، کیکن شادی کے فور اُبعدا پنی مرضی سے پر دہ ختم کر دیتی ہیں اور اس کا سار اوائرام عمو ما شوہروں پر ڈال دیا جا تا ہے ، میں آپ سے بیکرنا چا ہوں گا کہ شریعت اس قتم کے معاطع پر کیا تھم و بتی ہے؟

چواب:... پردہ شری تھم ہے، شوہر کے کہنے پر نہ چہرہ کھولنا جا کز ہے اور نہ پردے کا چھوڑ نا بی جا کز ہے۔ 'شوہرا گرمجیور کرے تواس سے طلاق لے لی جائے تا کہ وہ ایک بیوی لا سکے جو ہرا یک کونظ رہ حسن کی دعوت دے۔اورخود پردہ چھوڑ کرشو ہر پر الزام دھر ناغلط ہے، لیکن ان کے گناہ میں شوہر بھی برابر کے شریک ہیں ، کیونکہ وہ بے پردگ کو برداشت کرتے ہیں۔ '''

#### شرعی پردے سے منع کرنے والے مردسے شاوی کرنا

سوال:...اگرایک لڑکی شرکی پردہ کرتی ہواور جب اس کی شادی ہونے والی ہوتو اس کواس بات کا احساس ہو کہ لڑکا پردے پرراضی نہیں ہوگا،تو کیاوہ شادی سے ڈک جائے؟

جواب:... پردہ خدا تنا کی کا تھم ہے،اس میں کسی وُ وسرے کی اطاعت جا ترنہیں۔ اگرلڑ کا ایسا ہوتو وہاں شاوی نہ کرے۔

 <sup>(</sup>۱) قال الحمو الموت، أى دخوله كالموت مهلك يعنى الفتنة منه أكثر لمساهلة الناس في ذالك. (مرقاة ح ٣ ص: ٩٠٩).

 <sup>(</sup>۲) وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ۲
 ص: ۳۲۱، كتاب الإمارة، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>. (</sup>٣) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ...... والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ومشكوة المصابيح ص: ٣٢٠ كتاب الامارة والقضاء). عن عبدالله بن مسعود قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ...... ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لعمله (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج: ٣٢ ص: ٣٢٠ م الحديث: ١٩٠٥).

<sup>(</sup>س) ايشاً حوالة تمبرا\_

#### پردے پرآ ماوہ نہ ہونے والی عورت کی سزا

سوال:...اگر عورت کوشر بیت کے منعق حکم دیاج ئے اوروہ نہ مانے ،مثلاً: پردے کے متعلق (خصوصاً ہوگ کو) توال وکی مزا دیلی جاہئے؟ کیا زبردی اس پرکمل کرایا جائے اور نہیں تو خاموثی افقیار کی جائے؟ برائے مہر بانی شریعت اسلامی کی روثنی میں جواب سیجئے۔

جواب: . ای کو پیار دمجت ہے ایند و رسول صلی اللہ ملیہ وسلم کا تقلم سمجھا یا جائے ، اگر وہ نہ مائے تو اس ہے علیحد گی ختیار کر لی جائے۔

#### بیرے بغیر بروہ کے عورت کا ملنا جا تر نہیں

سوال:...ہیری والدہ ایک ہیر سے تقیدت رکھتی ہیں ، کیا ہیر سے اسلام میں کیا مانپ رکھنااور پردہ نہ کرنا جائز ہے؟ چواپ:...ہیر سے پردہ ل زم ہے۔ جو ہیر اجنبی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہے ، اس کے پاس جا نا جائز نیں۔

#### چېره، ماته، يا وَل كيا پردے ميں داخل بين؟

سوال: ... کیاعورت کے لئے چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ نیز بیتا سے کہ عورت کوکن کن حصول کا کھولتامنع ہے؟ اورعورت کے لئے چازاد، خالدزاد جیے دشتہ داروں سے پردہ کرنا کیسا ہے؟ صدیث سے جواب دیں۔ کیا بید درست ہے کہ جن سے عورت کا تکاح جا کڑے ان سے پردہ شروری ہے، جا ہے وہ رشتہ دار ہوں؟

جواب:... چېره اور باتحه پاؤل ستر میں وافل نہیں،لیکن پروے کے لئے چیره وُ حانکنا بھی ضروری ہے تا کہ نامحرم نظریں چیرے پر نہ پڑیں۔ تامحرَم و ولوگ ہیں جن سے نکاح جائز ہے،ان سے پردہ ہے۔

(١) "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (الحجر: ١٢٥).

(٦) "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ليعولتهن" (النور ١٦). أيضًا "يَأْيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين" (الأحزاب: ٥٩).

(٣) عن ابن عباس عن النبي صنبي الله عنيه وسلم قال: لا يخلون رجل يامرأة إلّا مع ذي محرم إلخ. (بحارى ج ٣) من المحك). وللحرق جميع بدنها حتى شعوها النازل في الأصح خلا الوجهين والمكفين والقنمين . (ج. اص. ٢٠٥٠). وتبمنع المرأة الشابة من كشف الوحه بين رحال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. (درمختار ج: اص ٢٠٠٠). والمعنى تمنع من الكشف لخوف ان يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة. (شامى ج: اص ٢٠٠٠، باب شروط الصلاة).

(٣) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها البارل في الأصح خلا الوجه والكفير . . . والقدمين على المعتمد (شامي ج: ١ ص: ٣٠). وتبمنع البمرأة الشابة من كشف الوجه من كشف الوجه بين رجال لا الأنه عورة بل لخوف الفتنة. (أيضًا شامي ج: ١ ص: ٣٠٩)، باب شروط الصلاة، مطلب في منتر العورة).

(د) رومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدها ننسب إلح. (عالمگيري ج٠٥ ص ٣٢٨) كتاب الكراهية، شامي ج٠١ ص ٣٢٨) كتاب الكراهية، شامي ج٠١ ص ١٣١٤، كتاب الحظر والإباحة).

### بیٹی کے انتقال کے بعداس کے شوہر ( داماد ) سے بھی پردہ ہے؟

سوال: ... میری والدہ جن کی عمرتقر با ۵ ۳- ۳ سال کے قریب ہے، وہ نو جوانی میں ہم سات بہن بھائیوں کی موجودگ میں ۱۲ سال قبل ہووہ ہوگئی تھیں، انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ہماری پر وَرش کی ہے، گردوسال قبل والدہ صاحب نے ایک شخص (جو کہان کا بی ہم عمرہ ہے) کو اپنامنہ بولا بیٹا بنا یا اور ہم سب بہن بھائیوں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس شخص ہے ہماری چھوٹی بہن کی شادی کردی، جبکہ وہ شخص ہے ہمائی کو طلاق دے چکا ہے اور میری بہن کی عمرکی اس کی بیٹی ہے، والدہ نے اس شخص ہے ملن شہیں چھوڑ ااور ہم ہے کہا کہ میرمیرا واباد ہے، وُ نیا کا کوئی قانون جھے میرے واباد ہے مائے ہے روک نہیں سکتا۔ شادی کے پانچ مہینے بعد میری بہن کا انتقال ہوگیا اور میری والدہ ابھی تک اس شخص ہے لئی ہیں، وہ بہتی جیں کہ بیٹی کے مرنے ہے داماد کا رشتہ نہیں ٹو قا اور داماد ہے پردہ جائز نہیں۔

جواب:...دامادے پردہ نہیں ہوتا، کیکن اگر دونول جوان ہوں تو پردہ لازم ہے۔ ایسا نہ ہوکہ شیطان دونوں کا مند کالا کردے، آپ کی والدہ کا وہاں جاتا جائز نہیں۔

## غیرمحرم رشته دار کتنا پر ده ہے؟ نیز جیٹھ کوسسر کا درجہ دینا

سوال: ... ہارے ماندان میں پردہ ہے، خوا تین پردہ کرتی ہیں، لیکن جینے، تندوئی، دیور، بہنوئی اور ان کے دامادوں ہے پردہ نیس کرتیں۔ آپ جیجے بتا تیس کہ ان لوگوں ہے پردہ ہیں کرتیں۔ آپ جیجے بتا تیس کہ ان لوگوں ہے پردہ ہیں جہتیں؟ اگر ہے تو کس طرح کا؟ کیا ان لوگوں ہے بالکل ای طرح کا پردہ کیا جائے جس طرح کا عام لوگوں ہے؟ اب کیونکہ معاشرے میں پردے کی حکمت واجمیت کا حساس مٹ گیا ہے تو چھٹی والے دن ان لوگوں کے گھر جانے ہے جھٹ اس لئے انکار کرسکتی ہوں کہ مرد گھر پر ہوتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے؟ کیونکہ اب پردہ کرنے کو دقیا نوسیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں میں ہے کوئی گھر میں آئے تو سامنے نہ جاؤں اور پردے میں ہوجاؤں۔ میں علیحہ ہ گھر میں رہتی ہوں، مشتر کہ خاندانی نظام نہیں ہے۔ اگر سسر حیات نہ ہوں آئے تو سامنے نہ جاؤں اور پردے میں ہوجاؤں۔ میں علیحہ ہ گھر میں رہتی ہوں، مشتر کہ خاندانی نظام نہیں ہے۔ اگر سسر حیات نہ ہوں آؤ کیا ہمارادین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جیٹھ کو ان کا تائم مقام بچھ کرسا سنے ہوا جائے؟ پردہ صرف جم کا ہے یا چبرے کا بھی حرک کو مضا حت کی جائے۔ آپ میرے سوالوں کا جواب وضاحت ہے دیں تا کہ میری کنفیورٹ ن دُور ہواور عورت ہے جس طرح کا پردہ اسلام چا ہتا ہے اس پڑمل پرا ہونے کی صدتی دل سے کوشش کردں۔

جواب: ... جن رشتہ داروں کے نام آپ نے لکھے ہیں ،ان سے بھی ویبائی پردہ ہے جیما کہ اجنبی لوگوں ہے۔ کوشش تو

<sup>(</sup>١) قوله والصهرة الشابة قال في القنية: ماتت عن زوج وام فلهما أن يسكنا في دارٍ واحدةٍ إذا لم يخافا الفتنة وإن كانت الصهرة شابةً فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة. (شامي ج. ٢ ص. ٩٩٩، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن أو ابالهن" (الور. ١٣١).

یہ ہونی چاہئے کہ ان کے سامنے نہ جایا جائے ، لیکن اگر بھی جاتا پڑے تو کپڑے سے چبرے کا پر دہ کرلیا جائے اور ان کے ساتھ بے تکلف گفتگونہ کی جائے۔سسرکے بعد جیٹھ اس کے قائم مقام نہیں ہوجا تا۔

#### اجنبى عورت كوبطور سيكريثري ركهنا

سوال:... آج کل کے دور میں مخلوط مارزمت کا سلسلہ چل رہا ہے، اکثر بیدد کیھنے ہیں آیا ہے کہ پرائیویٹ آفس میں بیڈیز سیریٹری رکھی جاتی ہیں اور مالکان اپنی سیکریٹر بول سے خوش گیبوں میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام میں عورت کا نامخرم کے سامنے بے پردہ نگلنا حرام ہے۔ برائے مہر بانی تحریر فرما کیں کہ اس مسئلے کے متعلق شرع کیا تھم دیتی ہے؟

جواب: بحکم ظاہر ہے کہ اجنبی عورت سے ضوّت کرنا اور اس سے خوش گپیوں میں مشغول ہونا شرعاً حرام ہے، اس سے عورت سیکریٹری رکھنا جائز نہیں۔

# لڑکیوں کا بے پروہ مردوں سے تعلیم حاصل کرنا

سوال: بیس گرلز کالج میں پڑھتی ہوں اور ندہبی پردے دارگھرانے سے تعلق رکھتی ہوں ، چونکہ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہوتی اسٹوڈنٹ ہوتی کی اسٹوڈنٹ ہوتی کی الیک ہار تک ہائے کالج روزانہ جاتا پڑتا ہے اور کالج میں تقریباً اسٹاف مردوں پرمشمنل ہے ، اور ہم لوگوں کے پا ایک ہار تک وکھانے ہے ، دو پند لینے کی اجازت نہیں ہے ، ایس صورت میں جب ہم پرمجبوری ہوتو کیا کیا جائے ؟ جبکہ اسلام دا پناہال تک وکھانے کی اجازت نہیں ہے۔

جواب: الرکیوں کاغیرمحزم مردوں ہے ہے پروہ پڑھنا فتنے سے خالی نہیں، یا تو باپردہ تعلیم کا انتظام کیا جائے ، ورنہ علیم چھوڑ دی جائے۔

#### عمررسيده عورت كااسكول ميں بچوں كو برڑھا نا

سوال:...ایک ایسی عورت جو که اینے تمام فرائض ہے سبکدوش تقریباً ہو چک ہے، اوراس کے بیچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور گھر میں فالتو ہوتی ہے، تو کیا وہ عورت اپنے گھر کے عین سامنے اسکول میں پڑھانے جاسکتی ہے؟ جبکہ مم کا حاصل کرنا ہر کسی پر فرض ہے، اوراس طریقے ہے اس عورت کا وقت بھی اچھے کام میں ضرف ہوتا ہے۔

جواب:...اگراللہ تعالیٰ نے اس کومعاش نے فارغ کررکھا ہے تو فرصت کوغنیمت مجھ کرا پی آخرت کی تیاری میں نگے، ذکر

الخلوة بالأحبية حرام. (شامى ج. ٢ ص ٣١٨٠). أيضًا: ولا يكلم الأجبية إلا عجوزًا .. إلح. قال العلامة ابن عابدين أى وإلا تكر عجوزًا بل شابة لا يشمتها. (شامى ج ٢٠ ص ٣١٩٠ كتاب الحظر والإماحة، فصل فى النظر والمس).
 (٢) وتمبع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورةً بل لخوف الهتنة. (شامى ح: ١ ص ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) ولا يؤذن بالخروج إلى الحلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه المنكرات إلخ والبزازية بهامش الهندية ج:٣) ص : ١٥٤ م طبع رشيديه كوثنه).

واَ ذکار،تسبیجات، تلاوت اورنماز میں وفت گزارے،معاثی طور پر تنگ دست ہوتو ملازمت باپر د ہ کرسکتی ہے۔جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پرفرض ہے،وہ پنہیں جواسکولوں میں پڑھایا جا تاہے۔ <sup>(۱)</sup>

### بچوں کو پڑھاتے وقت چہرہ کھلا رکھنا اورلپ اسٹک لگانا

سوال:...میں پڑھاتی ہوں، اور پڑھانے کے دوران چبرہ کھلا رکھتی ہوں، مجھے اس طرح ٹوکری کرنے، چبرہ کھولنے اور لیہ اسٹک لگائے کا گناہ ہوگا؟

جواب:... چېره نامحرَم جوان لڑکول کے سامنے کھولنا جائز نہیں۔ اور لپ اسٹک لگانے سے وضونہیں ہوتا، جب تک کہ اس کو اُتارنہ دیا جائے۔

#### ہیڈمسٹرلیں کامردوں سے اِختلاط جائز ہیں

سوال:...اسکول میں ہیڈمسٹرلیس کی ٹوکری کی صورت میں جبکہ پوراعملہ خوا تین پرمشمتل ہے،سوائے اسکول کے مالک کے کوئی مرد جیس لیکن بچوں کے سلسلے میں ہیڈمسٹرلیس کوزیادہ تر مرد حضرات سے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ فیس، داخلے اور مسائل وغیرہ،الی صورت میں ہیڈمسٹرلیس کی ٹوکری جائزہے یانہیں؟

جواب:...مردوں ہے عورت کا اختلاط اور بلاضرورت بات چیت نا جا تزہے۔

# بغيردو پيه كےعورت كا كالج ميں بيرها نااور دفتر ميں كام كرنا

۔ سوال:... ہمارے تعلیمی اواروں میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے، شرق لحاظ ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں خواتمین ٹیچرز بغیر دویئے کے کلاسز لیتی ہیں، جبکہ اسکولوں میں مرداسا تذہ بھی ہوتے ہیں، کیا بیدُ رست ہے؟

<sup>(1)</sup> عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، ومَا سوى ذالك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. (رواه ابو داؤد ج: ٢ ص: ٣٣). أيضًا: عن معاوية قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطى متفق عليه (مشكوة ص: ٣٢). وعن أنس قال: قال رسول الله عليه الله عليه وسلم: طلب العلم أى الشرعي (فريضة) أى مفروض فرض عين (على كل مسلم) أو كهاية والتاه للمبالغة أى ومسلمة كما في رواية قال الشراح المراد بالعلم ما لا مندوجة للعند من تعلمه كمعرفة الضائع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة فإن تعلمه فرض عين ... إلخ . (مرقاة ح: ١ ص: ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) وتسمنع السعرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١
 ص: ١ ٩٠٠، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان على ظاهر بدنه جلد سمك أو خبر ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل العاء إلى ما تحته لا يجوز.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٠ كتاب الطهارة، الباب الثاني في الفسل).

 <sup>(</sup>٣) ولا نحير لهن رفع أصواتهن ولا تصطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذالك استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم. (شامي ج: ١ ص: ٢ • ٣، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

جواب: یخوط نظام آتعلیم ب خدا قوموں کا ایجا دکر دہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مرد، مرد ندر ہیں، اور عور تیس، عور تیس نہ رہیں، اسلام کے ساتھ اس نظام کا کوئی جوڑ نہیں۔

سوال:...جارے ملک میں مخلوط از زمت کا رواج ہے، سر کاری اور غیر سرکاری دفاتر میں جہاں صرف مرد کام کرتے ہیں، آفیسرائے لئے لیڈی سیکریٹری رکھتے ہیں، کیا ایسے دفاتر فحاشی کے اُڈے نہیں کہلائیں گے؟ شرع کے خاظ سے ایک خواتین اور آفیسروں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: بیخلوط ملازمت کانظام بخنوط تعلیم کاشاخسانه ہے، جومردانه غیرت اورنسوانی حیا نکال پھینکے کا نتیجہ ہے۔ (۱) عورت بازار جائے تو کتنا بروہ کر ہے؟

سوال:...اسلام میں آزادعورت (یعنی آج کل کی گھربیو خاتون) کو غیرمخرم سے پردے کا کیا تھم ہے؟ خصوصاً سورہ اُخزاب کی آیت نمبر: ۳ میں پردے کا جو تھم ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اور جہال بھی پردے کا حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا کیا تھم دیا ہے؟ جنب! خصوصاً سورہ اُحزاب کی آیت نمبر: ۹۹ اگر تفصیل سے سمجھادیں تو مہرانی ہوگ۔

''اے نی! (صلی اللہ مدیدوسلم) کہدواسطے بیبیوں اپنی کے اور بیٹیوں اپنی کے اور بیو یوں مسمانوں کی ، کے نز دیک کرلیں اوپر اپنے بردی ہو دریں اپنی ، یہ بہت نز دیک ہے! سے کہ پہچ نی جاویں پس ندایذادی جاویں اوپر اپنے بردی ہو دریں اپنی ، یہ بہت نز دیک ہے! سے کہ پہچ نی جاویں پس ندایذادی جاویں اور ہے اللہ بخشے والامہر بان۔''

اورسورہ نوریس پردے کے متعلق جو تھم آیا ہے، وہ بھی تفصیل ہے سمجھادی۔

جواب:... پردے کے بارے میں شرق تھم یہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے ہہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بڑی چادر یا برقع سے اپنے پورے بدن کو ڈھانپ کر نگلے اور صرف راستہ دیکھنے کے لئے آنکھ کھلی رہے۔ ان آیات کی تفسیر مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر'' معارف القرآن' میں دیکھ لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بصع وسبعون شعبة . . والحياء شعبة من الإيمان، قال الشارح والمراد به الحياء الإيماني وهو خلق يمنع الشخص من الفعل القبيح بسبب الإيمان كالحياء عن كشف العورة والجماع بين الناس إلخ. (مرقاة ج. اص ١٠١٠، ٢، كتاب الإيمان). أيضًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا لم تستحى فافعل ما شنت . . إلخ. (رواه ابو داؤد، باب في الحياء).

<sup>(</sup>٢) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسعم المرأة عورة فإذا خوحت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي. عن اب مسعود فإن هذا لحديث يدل على انها كلها عورة عبر أن الضرورات مستثناة إحماعًا والضرورة قد تكون بأن لا تحد المرأة من يأتي بحوائجها من السوق ونحو ذالك فتخرح منفعة كاشفة احدى عينيها ليشعر الطريق. (تفسير مظهري ج ٢ ص ٩٥٣).

## بے بردگی والی جگہ برعورت کا جانا جائز نہیں

سوال:...زیداپی بیوی کواس کے بھائی کے گھر جانے سے روکتا ہے، کیونکہ اس کے بھائی کے گھر میں خدمت گارنو جوان ہیں، جبکہ بیخدمت گار گھر کے ایک مخصوص حصے تک محدود ہیں۔ آپ اس مسئلے کا تفصیلی و تخفیقی جوابتح ریفر ما کیں۔

جواب:...شوہر کو بین حاصل ہے کہ اپنی بیوی کو الیں جگہ جانے سے منع کرے جہاں غیرمحرَم مردوں سے ہے پردگی کا اندیشہ ہو، ہاں!البتۃ اگر بیوی کے بھائی کے گھر ہے پردگی کا خطرہ نہ ہواور خدمت گارمردوں کے لئے انگ کوئی مخصوص جگہ ہوتو پھر بھی مجھی جانے میں کوئی حرج نہیں ،لیکن پردے کا اہتم مضروری اور لاڑمی ہے۔ (۱)

### گھر میں نوجوان ملازم سے بردہ کرناضروری ہے

سوال:...ایک تعیم یا فتہ مسلمان جن کے کام کاج کرنے کے لئے ایک مسلمی نوجوان ملازم ہے، جورات دن ان کے گھر میں رہتاہے، جس کاان کے اللِ خانہ سے پردہ نہیں ہے، سناہے کہ وہ اس ملہ زم کواپے گھر میں جھوڑ کرایک ، و کے لئے کہیں باہر کام پر گئے ہیں۔ پردہ شرکی کی چہل حدیث میں لکھ ہے کہ ایسا مخف جس کواس کی پروانہ ہوکہ اس کی گھر والیوں کے پاس کون آتا ہے؟ کون جو تاہے؟ وہ دیوث ہے، اور دیوث بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیااس قشم کا شخص اس صورت میں کہ وہ دینی کام سے جاتا ہے، جنتی ہوجائے گا؟

جواب:...ملازم سے پردہ ہے،اوراس کا بغیر پردے کے مستورات کے پاس جانا جا ترنہیں۔

#### گھریلوملازم سے پردہ

سوال:...آج کل عموماً گھروں پر معازم رکھنے کارواج ہے، پیدازم چونکہ گھروں میں کام کرتے ہیں، عموماً گھرے دیگرافراد کی طرح رہتے ہیں، اور خواتین بھی ان سے پروے میں اِحتیاط نہیں کرتیں، یوان کی گھر کے کامول میں بہت زیادہ شرکت کے باعث ان سے پردے کو ضرور کی نہیں سمجھتیں، اور یول وہ خواتین کے سامنے آتے جاتے ہیں، ان سے پردے کے معاطم ہیں احتیاط نہیں برتی جاتی۔ شریعت کا اُس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...ملازم سے پردہ ہے، دیگر نامحرَموں کی طرح اس کے سامنے بے حج ب خواتین کا آنا جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>۱) ولا يؤذن بالخروج إلى انجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه الممكرات ... إلخ. (البزازية بهامش الهندية ج.٣)
 ص:١٥٤ عليع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٢) "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن" الآية (النور ١٣). أيضًا: "يَسايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين" (الأحزاب: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أوبسبب. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٦٤، كتاب الحظر والإباحة).

### عورتوں کو بلیغ کے لئے بردہُ اسکرین برآنا

سوال: ... بورتوں کے لئے پردے کا تھم بہت شدید ہے، یعنی بیک بورت کومردے اپنے ناخن تک چھپانے چا بئیں، لیکن آج کل کی عورت دفتر وں میں، فرکا ٹول میں (سیلز گرل) اور سڑکوں پر بے پردہ گھوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے غلط ہے۔ وریافت بیکر نا ہے کہ اگر عورت ثیلی ویژان پر آتی ہے تو یقین اے لاکھوں کی تعداد میں مردد کھتے ہیں، اور آج کل ٹی وی پرعورتیں تبلیغ وین کے لئے آتی ہے، کیا اس عمل سے وہ خدا اور رسول صلی امتد علیہ وسم کی خوشنوری حاصل کر لیتی ہیں؟

جواب:...جوعورتیں خدااور رسول صلی التہ علیہ وسلم کے اَ حکام کوتو ژکر پردۂ اسکرین پراپٹی نمائٹ کرتی ہیں، انہیں خدااور رسول صلی التہ علیہ وسم کی خوشنووی کیسے حاصل ہوسکتی ہے...؟ ہاں! ابلیس اور ڈُرِّیتِ ابلیس ان کے اس ممل سے ضرورخوش ہیں۔(۱)

# كياعورت كھيلوں ميں حصہ لے سكتى ہے؟

سوال:... پچھے دنوں اخبار 'جنگ' میں پروفیسر وارث میرصاحب نے عورتوں کے بارے میں بہت پھولکھا ہے، پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ: ''عورت بغیر پردویین کہ منہ چھپائے بغیر باہرنگل سکتی ہے، کھیلوں ہیں حصہ لے سکتی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرسکتی ہے'' یہ کہاں تک صحیح ہے کہ عورت بغیر پردہ کئے باہرنگل سکتی ہے؟ جبکہ عورت کی ساری خوبصورتی اس کے چہرے ہے، ی معدم ہوتی ہے۔ اس چہرے کے مسئے کو تفصیل تحریر ہیں۔ دُوسراسوال ہیہ کہ ہم ہوگی جو آج کل کے دور بیں تعلیم حاصل کررہے ہیں، آیا اس کے لئے بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر ما یا تھا؟ نیز عورتوں کو میڈ یکل کی تعلیم حاصل کرنا یا وکا لے کرنا یا جج کے فرائض انجام دینا کہاں تک صحیح ہے؟ عشر ورتح میرک ہیں۔

جواب:... پروفیسر دارث میر کا نتوی خلط ہے۔ بے پردگی ، فحاثی کی بنیاد ہے، اور اسلام فحاثی کو برداشت نہیں کرتا۔ عورت کے لئے قرآن کریم کا تھم یہ ہے کہ وہ بغیر شدید ضرورت کے گھر ہے ہی نہ لکے، اورا گرضرورت کی بنا پر نکے تو جلباب (بڑی جا درجو پورے بدن کوڈ ھا تک لے ) بہن کر نکے ، اوراس کا پکو چہرے پر لٹکائے رکھے، مرداور عورت اپنی نظریں نیجی رکھیں اور عورتیں

<sup>(</sup>١) "قبل أطبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكفرين" (آل عمران:٣٢). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ونسلم: كل أمّتي يدخلون الجنة إلّا من أبني! قبل: ومن أبي؟ قال: من أطاعني دخل الجنّة ومن عصاني فقد أبني. رواه البخاري. (مشكّوة ص:٣٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة).

<sup>(</sup>٣) "إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربني ويمهني عن الفحشاء والمنكر والبغي" (الحجر. • ٩).

<sup>(</sup>٣) " "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرح الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

<sup>(</sup>٣) "يَسَايِها النبي قبل الأزواجك وبساتك وبساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الآية. روى البخاري عن عائشة قالت عن عائشة قالت خرجت سودة إلى أن قال فقال اله قد أذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. قلت يعني أذن لكن ان تخرجن متجلسات. (تفسير مظهري ح: ٤ ص:٣٨٣، ٣٨٣، طبع مكتبه اشاعث العلوم، دهلي).

ا پی محرموں کے سواکس کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ بیجے قرآن کریم میں کوئی ایک آیت نہیں ملی جس میں عورتوں کو مردوں سے گندھا ملاکر (شانہ بشانہ) چلنے کا تھکم دیا گیا ہو، اور جس میں بیہ کہا گیا ہو کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے کھیل کے میدان میں بھی جائتی ہیں۔ بیآ سانِ مغرب کی'' وتی'' ہے جس نے مردوز کا امتیاز منا ڈالا ہے، جبکہ آنخضرت سلی امتدعلیہ وسلم کا ارشادِ گرامی بیہ ہے کہ:" اللہ کی لعنت ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور امتد کی لعنت ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور امتد کی لعنت ان عورتوں پر جومردوں کہ مشابہت کرتے ہیں، اور امتد کی لعنت ان عورتوں پر جومردوں کہ مشابہت کرتے ہیں، اور امتد کی لعنت ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور امتد کی لعنت ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔''(۲)

۲:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم علوم نبوت لے کرآئے تنے اور آپ نے انہی کے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور اس کے فضائل بھی بیان فر مائے ہیں۔ وُنیاوی عوم انسانی ضرورت ہے اور حدو دِشریعت کے اندر رہتے ہوئے ان سے استفادہ بھی جائز ہے، کیکن جوہم ، اَحکام الہیسے برگشتہ کروے (جبیبا کے آخ کل عام طور ہے دیکھنے ہیں آر ہاہے ) وہ علم نہیں ، جبل ہے۔ عورت کو جج بنتا عورتوں کا میڈیکل سیکھنا، قانون پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ شرعی پروہ محفوظ رہے، ورنہ بے پردگ حرام ہے۔ عورت کو جج بنتا صحیح نہیں ، کر بنادیا گیا تو اس کا فیصلہ صحیح ہوگا ، مگر حدود وقصاص میں عورت کا فیصلہ معتبر نہیں۔ (۵)

#### عورت کے چبرے کا پردہ

سوال:...جناب! بین پردہ کرتی ہوں جیسا کے اللہ کا تھم ہے کہ نامحرَم سے پردہ کرنا چاہئے ، بیں اب تک کوشش بہی کرتی رہی ہوں کہ اسپنے خالدزاد یا ماموں زاد، پھوپھی زاد بھائیوں کے سامنے نہ آؤں، گر بھی بھار سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ بیں نے ابھی ایک مضمون پڑھا تھا جس میں عورت کے چہرے کا پردہ کرنا ہے کہ رشتہ داروں سے چہرے کا پردہ کرنا ہے کہ رشتہ داروں سے چہرے کا پردہ کرنا جائے یا نہیں؟ جبکہ فی ترمانہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔

جواب: عورت کوکسی مجبوری کے بغیر چبرہ کھولئے کی اجازت نہیں، جہال تک ممکن ہوآپ بدستور پردہ کرتی رہیں، اخباروں میں محقق عالم سے تقیق نالم سے تعلق مالم سے تعلق مالم

<sup>(</sup>١) "قبل للمؤمنيين يغضوا من أبصارهم" الآية، "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن .... ولا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن" الآية (النور: ٣١).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: لعن البي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الساء بالرجال.
 (بخارى ج: ۲ ص: ۸۷/۲) باب المتشبهين بالنساء).

<sup>(</sup>٣) اليناه شينمبرا الماحظه و-

 <sup>(</sup>٣) والبسرأة تقضى في غير حدوقود وان أثم المولى لها لخبر البخاري لن يفنح قوم ولوا أمرهم إمرأة. (رداغتار ج:٥)
 ص: ٣٣٠، كتاب القاضى إلى القاضى).

<sup>(</sup>٥) قوله. ويحوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص الخر (فتح القدير ج. ٥ ص: ٣٨٧).

 <sup>(</sup>٢) وتسميع السرأة الشباية من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. (درمختار ج: ١ ص: ٢٠٣، باب شروط الصلاة).

### عورت کی کلائی بردے میں شامل ہے

سوال:...آپ نے ''غیرمحرَم کو ہاتھ لگا نا'' کے جواب میں بیلصاہے:''عورت کا ہاتھ کلا آن تک پر دے کے تھم میں نہیں ہے'' حالا نکہ کلائی ہاتھ کی گئول سے شروع ہوتی ہے جو کہ پر دے کے تھم میں ہے۔ کیا ہاتھ کی کلائی عورت کے پر دے کے تھم میں ہے؟ ضرور وضاحت فرمائیں ،اگر کلائی عورت کی نماز میں کھلی رہ جائے تو اس کی نماز نہ ہوگی؟

جواب:...کلا کی گئوں سے شروع ہوتی ہے، اور گئوں تک ہاتھ ستر میں شامل نہیں، سمٹوں سے لے کر کلا کی ستر میں شامل ہے،اس میں آپ کوکیا إشکال ہے؟ ووسمجھ میں نہیں آیا۔

بہنوئی سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...بہنوئی سے پروہ کرنا چاہئے یانہیں؟ ہمارے اِدھرا یک حافظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک بہن زندہ ہو پردہ نہیں کرنا جاہئے۔

> جواب:...بہنوئی سے پردہ ہے، حافظ صاحب غلط کہتے ہیں۔ سوال:...بہن کی حیات اور موجودگی میں بہنوئی محرَم ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...بہنوئی ہرصورت میں نامحرَم ہے۔

#### رشتہ دارنامحر تموں ہے بھی پر دہ ضروری ہے

سوال:...ہم غیرمحرَموں سے پر دہ کرتی ہیں،لیکن ہماری ایک بزرگ خاتون کہتی ہیں کہ:'' تم جو پر دہ کرتی ہو میجے نہیں ہے، تھوڑ ابہت ز مانے کے ساتھ بھی چلن پڑتا ہے' وہ کہتی ہیں کہ:'' چہرہ وغیرہ غیرمحرَموں کے سامنے کھول سکتے ہیں'' وہ کہتی ہیں کہ:'' جم میں بھی تو عورتیں چہرہ وغیرہ کھلار کھتی ہیں'' آپ ضرور تفصیل سے جواب دیں کہ عورتیں جج میں اپنا چہرہ کیوں کھلار کھتی ہیں؟

جواب:...جس طرح مردکو احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا اور سرڈ ھانگنا جائز نہیں'' اس طرح چرے کو کپڑالگانا عورت کو احرام کی حالت میں اس طرح پردہ کرے کہ کپڑا منہ کونہ لگے۔ عورت کو احرام کی حالت میں اس طرح پردہ کرے کہ کپڑا منہ کونہ لگے۔ اب اگر آپ کی بزرگ خانون جیب کو کی عقل مندلوگوں کو بیٹلیغ کرتا پھرے کہ:'' جس طرح مردوں کو وہاں گرتا شلوار پہننا جائز نہیں تو اب اگر آپ کی بزرگ خانون جیب کوئی عقل مندلوگوں کو بیٹلیغ کرتا پھرے کہ:'' جس طرح مردوں کو وہاں گرتا شلوار پہننا جائز نہیں تو بہاں بھی جائز نہیں'' نو آپ اس کے بارے میں کیارائے قائم کریں گی؟ وہی رائے اس بزرگ خانون کے بارے میں قائم کریجئے...!

<sup>(</sup>۱) في مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطبه ليسا بعورتين إلى الرسغ. (حلبي كبير ص: ۲۱۱، طبع سهيل اكيدُمي). (۳،۲) "ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب. (الدرالمختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۲۷، كتاب الحظر والإباحة، قصل في النظر والمس، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولا يلبس قميصًا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين ... الخ. (هداية ج: ١ ص: ٣٣٩، باب الإحرام).

 <sup>(</sup>۵) لقوله عليه السلام: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها\_ (هداية ج: اص: ٢٣٩، باب الإحرام).

علاوہ ازیں احرام کی حالت میں چبرہ ڈ حکنا تو جائز نہیں لیکن پر دہ کرتا وہاں بھی فرض ہے،اورلوگوں کے سامنے کھلے بندوں پھر ناحرام ہے،اب اگر بعض بیوقو ف عورتیں اس پڑمل نہیں کرتیں تو ان کا فعل شریعت تو نہیں۔ رہااس بزرگ خاتون کا بیاکہنا کہ:'' تھوڑا بہت زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے''بالکل غلط ہے،'' چلوتم اورھ کوجدھر کی ہوا ہو'' دُنیا پرستوں اور کا فروں کا شیوہ تو ہوسکتا ہے، کسی مؤمن کا نہیں۔ کیونکہ کوئی مسلمان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے زمانے کی ہوا کا ساتھ نہیں و سے سکتا، ورنہ پھر مسلمان اور کا فر

بے بردگی ہے معاشرتی پیچید گیاں پیدا ہور ہی ہیں نہ کہ بردے سے

سوال:...محترم! فیڈریش آف پروفیشنل دیمن ایسوی ایش کے زیراہتمام ایک : بنان منعقد ہوا، جس میں فیڈریش کی معدر ڈاکٹرسلیمہاحدصاحب نے فرمایا:'' خواتین کو پردے میں بٹھانے سے معاشرتی چپیدگیاں پیدا ہوتی ہیں'' کیاان محترمہ کا بیان وُرست ہے؟

جواب:... ڈاکٹر صاحبہ کوجس پردے میں پیچید گیال نظر آرہی ہیں اس کا تھم الند تعالیٰ نے قر آ نِ کریم میں دیا ہے، چنانچہ سورۂ اُحزاب آیت: ۳۳۳ میں خواتمن اسلام کو تھم فر ماتے ہیں:

"وَقَوْنَ فِي بَيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" (الاحزاب:٣٣) ترجمه:..." اورقرار پکڑواپئے گھرول میں، اور دِکھلاتی نہ پھروجیسا کہ دِکھانا دستورتھا پہلے جہالت کے وقت میں۔" وقت میں۔"

فينخ الاسلام مولا ناشبيرا حمة عثماني" اس آيت شريف ك ذيل بس لكهت بين:

"اسلام ہے پہلے زماتہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اورائے بدن اوراہاس کی زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔اس بداخلاتی اور بے حیائی کی رَوْش کومقدس اسلام کب برداشت کرسکتا ہے؟ اس نے عورتوں کو تھم ویا کہ گھروں میں تفہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہرنگل کرحسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھرس۔"

یہ تو چارد یواری میں بیٹھنے کا تھم ہوا، اور اگر بھی بامر مجبوری خوا تین کو گھرے باہر قدم رکھتا پڑے تو وہ کس اندازے تکلیں؟ اس کے لئے درج ذیل ہدایت فرمائی گئی، سور و اُحزاب آیت: ۵۹ میں ارشاد ہے:

"يَنْأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُوَاجِكَ وَبَنتِكَ وَنِسَآءِ الْمُوْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ"
ترجمہ: "اللہ اسے تی! کہدوے اپن عورتوں کواور اپنی بیٹیوں کواور مسلمانوں کی عورتوں کو، ییچائے الیں

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مَحرَمات قاذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جليابها من رأسها على وجهها، قإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص:٢٣٧، باب ما يجتنبه الموم).

ا ہے اُو پرتھوڑی تی اپنی چا دریں۔''

يَنْ الاسلام علامة شبيراحم عثاني "اس آيت كي ذيل من لكهة بن:

'' یعنی بدن و هانینے کے ساتھ جاور کا بچھ حصد سرسے نیچے چبرے پر بھی لٹکا لیویں۔روایات میں ہے کہ اس آتھ جاتھ ہے کہ سلمان عورتیں بدن اور چبرہ چھپا کر اس طرح نکلی تھیں کہ صرف ایک آتکھ و کیھنے کے لئے کھی رہتی تھی۔''
و کیھنے کے لئے کھی رہتی تھی۔''

یہ بڑی چ درول (جل بیب) ہے سر لپیٹ کر اور سراور چبرہ ڈھک کر نگلنے کا تھم چا در کا پر دہ ہوا ، اور شرفاء کے یہاں برقع کا رواج در حقیقت ای تھم کی تھیل کی خوبصورت شکل ہے۔

ببرحال یہ بیں شری پردے کے بارے میں اللہ تعالی کے پاک ارشادات،ادر یہ ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں مسلمانوں کاان اَحکامِ خدادندی پڑسل۔نہ جانے ڈاکٹر صاحبہ کو پردے کے اندروہ کون می چیجید گیاں نظر آئٹیس جن کاعلم۔نعوذ بابند۔ مدالتہ تعالی کو ہوا، نہ صاحب قر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے کی پاکیزہ خوا تین کو، رضی اللہ عنہیں۔ اللہ نتعالی عقل وایمان اورعفت وحیاکی محرومی سے بناہ میں رکھیں۔

کیا گھر کی گھڑ کیاں اور دروازے بندر کھناضروری ہے؟

سوال: بیمن شک کی بنا پر گھر کے دروازے ، کھڑ کیال بندر کھنا کہ ہیں کسی غیرمرد کی نظرخوا تین پر نہ پڑے ، حالہ نکہ بے پردگی کاقطعی امکان نہ ہوکہاں تک ڈرست ہے؟

دُودھ شریک بھائی سے پردہ کرنا

سوال:...كياكسى مبن كواية وُوده شريك بهانى سے پروه كرنا جا ہے؟

جواب:...وُ ودهشر یک بھائی ایٹ حقیق بھائی کی طرح محزم ہے،اس سے پردہ نہیں۔البتہ اگروہ بدنظراور بدتماش ہوتو فتنے سے بچٹے کے لئے اس سے بھی پروولازم ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إباكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. (ترمذي ح:٢ ص ١٩، باب ما جاء في ظن السوء).

<sup>(</sup>٢) يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه البخارى. (مشكوة ج:٣ ص:٣٤٣). واغرم من لا تجوز المناكحة بيمه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة إلخ. (هداية ج:٣ ص:٣١٢، كتاب الكراهية).

#### دُود ه شریک بھائی کے ساتھ سفر کرنا

سوال:...کیا ؤودھ شریک بھائی کے ساتھ سفر کرنا جا تزہے؟

جواب:... دُووھ شریک بھائی کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اس کو حیا اور شرم بھی ہو، ورنہ اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں۔

# باپ کا بیٹی کوعریاں لباس میں سیر وتفریج کروانا دیو ٹی ہے!

سوال:...ند بب اسلام میں کیا باپ اپنی جوان بنی کوسرِ عام عربیاں میں سیر وتفری کر اسکتا ہے؟ پیار کرسکتا ہے؟ گلے لگا سکتا ہے؟ بالکل اس طرح جیسے غیر ند ہب والے کرتے ہیں۔ ہمارا ند ہب اسلام کیا اجازت دیتا ہے؟

جواب:...اسلام اس کو بے غیرتی قرار دیتا ہے، اور صدیث شریف میں ہے کہ'' دیوث' بے غیرت، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (۲)

## كالج كى لڑكيوں كوسير وتفرح كے لئے دُوسرے شہرجانا

سوال: ... میں گراڑ کالج میں پڑھتی ہوں ، اور کالج کی طرف ہے لڑ کیوں کے گروپ سیر وتفری کے لئے وُ وسرے شہروں میں جاتے ہیں۔ اگر چہ کچھ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اورخوا تین ٹیچرز ان جاتے ہیں۔ اگر چہ کچھ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اورخوا تین ٹیچرز ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو کیا لڑکیوں کا اس طرح سیر وتفریح کے لئے جانا جائز ہے یانہیں؟ آپ پوری تفصیل کے ساتھ اور واضح جواب میں ویسے ہولگتا ہے میر ایہ سوال آپ کو جیب لگے ، لیکن اس سوال کا جواب ضرور اور جلدی دیں ، کیونکہ پچھ عرصے بعد ہمارے کالج میں لڑکیوں کا گروپ جانا جانے والا ہے ، میں بھی ان کی کلاس فیلو ہوں اور پہلے آپ سے پوچھنا جا ہتی ہوں کہ جانا جا ہے یانہیں؟

چواب:..قرآنِ کریم میں عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کا حکم فر مایا۔ سیر وتفری کے لئے گھومنا پھرنا نسوانی فطرت کے طلاف (۳) اور بغیرمحرَم کے سفر کی تو شریعت نے اِ جازت ہی نہیں دی۔

 <sup>(</sup>١) والخلوة باغرمة مباحة إلا الأخت رضاعًا، قال في القية وفي إستحسان القاضي الصدر الشهيد، وينبغي للأخ من
 الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع، لأن الغالب هناك الوقوع في الحماع. (شامي ج. ١ ص. ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةُ دَيُوتْ. (كَنُو الْعَمَالُ حِ: ١٦ ص: ١٨ حَدَيْثُ رَقِم: ٣٣٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) "وقرن في بيوتكن ولا تبوجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب.٣٣).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود عن السبى صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرحت إستشرفها الشيطان. رواه الترمذي.
 (مشكوة ص: ٢٢٩، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، القصل الثاني).

 <sup>(</sup>۵) عن ابن عباس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بإمرأة ولا تسافرن إمرأة إلا ومعها محرم
 ...إلخ. متفق عليه. (مشكوة ص: ۲۲۱، كتاب المناسك، الفصل الأوّل).

#### عورت کونو کری کے لئے بغیر محرم کے ڈور دراز آنا جانا

سوال:.. موجودہ حامات میں خور تین کا نوکری کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے حالات ہوئے ہیں جن میں غیرشری کا م ہوتے ہیں ،مثال کے طور پراگرنوکری کسی وُ وسرے شہر میں ہے تو روز اند سفرمحرم کے بغیراور کی دفعہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کرتقر یہا پر ، ہ بھی صبح نہیں ہوتا ،ایسے حالات میں نوکری ہوئز ہے یا نا جا مُز؟ بہت ہی جگہ غیرمحرم سے اِ ختلہ طبھی ہوتا رہتا ہے۔

جواب: بعورت کواگر نوکری کرنے کی مجبور کی ہوتواس کو باپر دہ ، اپنے گھر کے قریب نوکری کی گنجائش ہے ، ورندا گراس کو مجبور کی شد ہو، مثلاً اس کے کمانے وا ہے موجود ہوں یااس کے پاس قریب کی جگد میسر نہ ہو، تو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر ڈور دراز جانا شرعاً جائز نہیں ، اس سے بعض وفعدنا گفتنی قصے بیش آجاتے ہیں۔ (۱)

## میڈ کیل کی تعلیم اور بردہ

سوال :... میری چھوٹی بہن میڈ یکل کے سال اوّل میں زرتعلیم ہے، بیوالدین کی خواہش تھی۔ بہن کوجلد ہی حقیقت معلوم ہوئی کے شرعا خواتین کے لئے تجاب ضروری ہے۔ وہ کا نج میں چبرے پر نقاب رگا کررکھتی ہے، گرکھن چبرے کے نقاب پرمطمئن نہیں۔ آئ کل کا نج کے ماحول کے حوالے سے بیا ہر نگلا ہوئے، فدہب میں عورت کا تو بلا ضرورت گھر سے نگلانا ہی نہ ہو کڑے، تو کا نج کون می شرق ضرورت ہے؟ کا نج کا ماحول آزاوانہ ہے، ایسے ماحول میں وین محفوظ رکھن اوراس پرعمل مشکل ہوجاتا ہے۔ وہ بری خوثی اور فخر سے مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں، اتی تکلیف کے بعدا گران سے کوئی ہوجے: کیا القد کوراضی کرایہ؟ مرنے کے بی تجھ جمع کیا ہے؟ تعلیم مصروفیت کی وجہ سے نمازی اور پر بیکنیکل کی وجہ سے روز سے چھوٹ گئے۔ افسوں! بیسب محف دُنیا کے لئے کیا جاتا ہے اور آخرت کے لئے پہنیں۔ انہوں اور پر بیکنیکل کی وجہ سے روز سے نہیں ماعلی تعلیم اس کے ولوائی تا کہ ہم اپنا ہو جو خوہ اُٹھ سکیں۔ چھوٹی بہن میڈ کل چھوڑ نا چاہتی ہے، مگر والدین کا داخ چھوڑ نر بین میڈ کل چھوڑ نا چاہتی ہے، مگر والدین کے جھوڑ نر بین میڈ کل چھوڑ نا جاہتی ہے، مگر والدین کے جھوڑ نر بین میڈ میں میڈ کل کی تعلیم میسر کی تعلیم میں واخلہ کے لئے بہت ہو والدین ناراض ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہے کہ بہن میڈ یکل کا نج چھوڑ نر بے جس کے بہن میڈ یکل کا نج چھوڑ نر بھیں کسی مدرسے میں داخلہ لے لے، کیا ہیں تھے جھوڑ نی ہو تے ہیں۔ میرا خیال ہے ہے کہ بہن میڈ یکل کا نج چھوڑ نر کا تو بیا میں میڈ یکل کا نج چھوڑ نر کی گئیں۔

چواب نہ میڈیکل کی تعلیم ہیں اگر ہر دے کی پابندی ممکن نہیں ، اور غیرشری اُمور کا ارٹکاب کرنا پڑتا ہے ، تو ایک صورت میں مخلوق کی ناراضی کے بجائے خداتع لیٰ کی ناراضی کا خیال کرنا جا ہے ، اوراس تعلیم کوچھوڑ کر دیٹی تعلیم حاصل کرنی جا ہے۔ (۲)

#### مخلوط تقريبات ميں شركت

سوال: . ہمارے خاندان کے تمام افراد یعنی جیا، تایا دغیرہ اور دیگر افراد خاصے حیثیت والے ہیں ، اوراس وُ نیا کے دستور

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخلون رجل بإمرأة ولا تسافرن إمرأة إلا ومعها محرم الخد متفق عليه. (مشكوة ص ١٢٢، كتاب المباسك، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة. (مشكوة ص. ٢١١).

کے مطابق جول جول بیسے کی فراوانی ہوتی جارہی ہے، یہ لوگ وین ہے وُ ورہوتے جارہے ہیں، جی کہ ' کس گیدرنگ' کا رواج بھی
اپنالیہ ہے، یعنی شادیوں وغیرہ میں مردوں اور عورتوں کی ' مخلوط تقریب' جس کی وجہ ہے ہمیں بہت پریش نی لاحق ہوگئی ہے، کیونکہ
الحمد لقد! ہم سب پردہ کرتے ہیں (اور القداس پردے کو قائم رکھے، آمین) الیکن ان تقریبات میں شریک ہونے ہے ہی را پردہ تو ہم نہیں
رہ یا تا، خاص کرمہندی وغیرہ کی تقریب میں جب لا کے لڑکیاں اور مرداور عورتیں بالکل آسٹے سے بوجاتے ہیں، ایسے میں پردہ برقر، رکھنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ جبکہ اگران تقریب میں شرکت ہی نہ کی جائے تو القد تعالیٰ ہے وُ رسّت ہے، کیونکہ میں نے سام کے ' رشتہ
داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں وافل شہوگا۔'

محترم مولانا صاحب! آپ اس ہارے میں ہمیں مشورہ دیجئے کدا گرہم کسی طرح صرف عورتیں ان تقریبات میں شریک نہ ہوں تو کیا ہم پر گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب: . الیی تقریبات جن میں گناہ کا کام ہوتا ہو، ان میں شرکت کرناحرام ہے۔ اور یہ قطع تعلق میں واخل نہیں۔ اس کئے ایسی تقریبات میں ہرگزشرکت نہ کی جائے ،خواہ ساراجہان ناراض ہوجائے . . ! (۱)

# خاندان کے نوجوان لڑکوں ،لڑکیوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا

سوال:..ف ندان کے نوجوان اکثر محرَم و نامحرَم بالغ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ، ہنسی مذاق اور قیقے لگاتے ہیں ،اس ذہنی تفریح کے بئے ایسی نشست کی تاک میں رہتے ہیں کہ کسی بہانے سب جمع ہوں اور خوب بنسیں بولیس، یعنی باتیں کریں۔اس بارے میں علائے وین قرآن وسنت کی روشی میں کیا فرماتے ہیں؟

جواب: .. برسی بیبودہ سوج ہے! حدیث میں ایک مجلس کو بد بودار سر ہے ہوئے مردار کے ساتھ مشابہ قرار و یا ہے، جو آخرت میں حسرت ویاس ہے گی۔

## نامحرتم عورتول کے سریر ہاتھ رکھنا

سوال:... بشتہ داروں میں عام رواج بیتھی ہے کہ گھر کے بڑے مثلاً جیٹھ یالڑ کے کے بچیا یا ای نوعیت کے بشتہ دار، لڑکیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے کہ کسی کے گھر پہنچے یا واپسی ہور ہی ہو، تو ایسا کرنا مردوں کے لئے اورعورتوں کا اس شفقت کا منتظر رہنا مناسب عمل ہے یا پر ہیز کرنا ضروری ہے؟ ان مواقع پر سملام کرنا وجواب دیے کی بھی وضاحت مطلوب ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة. (مشكوة ص. ۳۲۱). (۲) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقدمون من محلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حسار وكنان ذالك المحلس عليهم حسرةً إلى يوم القيامة. (كبر العمال ح ٩ ص. ١٣٥ حديث وقم: ٢٥٣٤٢).

جواب:...مجرَم مردوں کولڑ کیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے اور سلام کل م کی اجازت ہے، جیٹھ اور پچ سسروغیرہ محرَم نہیں ہیں۔'' نامحرَم عورت کا حجموٹا یا نی ، کھانا اِستعمال کرنا

سوال:...کسی نامحرَم عورت یالژ کی وغیرہ کا حجوثا پانی ، کھا نا وغیرہ اِستنعال کرنا دُرست ہے؟ نیز نامحرَم کے اِستنعال کئے ہوئے کپڑے، برتن ، قلم ، چپل وغیرہ گودھوکر اِستنعال کرنا ہوگا؟

جواب:...نامحرَم کا جھوٹا،خوف فتنہ کی وجہ ہے مکروہ ہے۔ "نامحرَم کے کپڑوں کے اِستعمال کی عادت نہیں۔ برتن، قلم اور چپل کودھونا تکلف ہے۔

## عورتوں كاخوشبولگا كرمزاروں برحاضر ہونا

سوال:... 'آب کے مسائل اور اُن کاحل' جگ کے ایک شارے میں آپ نے تحریفر مایا تھا کہ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فر مایا ہے، جبکہ خوا تین کی بڑی تعداد نے عام دلوں بالخصوص ماوشعبان میں بے پر دہ ، مر دول کے بچوم سے گزرتے ہوئے قبرستان جانامعمول بنار کھا ہے۔ '' جنگ' بی کے ایک شارے میں مولا نا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا مندر جد ذیل فتو کی شاکع ہوا تھا، جو ہماری آئیمیں کھولنے کے لئے کافی ہے: '' عورتوں کا قبروں پر جانا جا تر نہیں ، جب کوئی عورت گھر سے قبروں کی طرف چلنے کا اِرادہ کرتی ہے ، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے، جب گھرسے با برنگلتی ہے، سب طرف سے شیطان اُسے گھر لیتے ہیں، جب قبر تک کی بیت کی رُوح اس پر لعنت کرتی ہے، جب واپس آتی ہے اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔'' (فاد کی رضویہ بعد جہارم) نیز آج کل خوا تین بالخصوص تو جوان لڑکیاں گھرسے با ہر نگلتے ہوئے پر فیوم (خوشبو) لگا کرنگلتی ہیں، جبکہ ہی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فر مایا ہے، اس بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: ... عورتول كتبرستان جائے كيارے ميں آپ نے مول نااحدرضاخان كافتو كانقل كرديا ہے، جسز اكم الله احسن الجزاء!

اورعورت کا خوشبولگا کرلکلنا بہت ہی ناشا ئستہ حرکت ہے، آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ عورتوں کی خوشبو ایس ہونی چاہئے کہاس میں رنگ ہو،خوشبونہ ہو۔ اس لئے جوعور تیں خوشبولگا کرنگاتی ہیں وہ سخت گنا ہ کا اِرتکاب کرتی ہیں۔

(٣) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣١٧).

<sup>(1)</sup> وما حل نظره مما مر من ذكر أو أنثى حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها ...إلخ. زردا لمتار ح: ٢ ص ٣٩٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>٣) يكره للمرأة سؤر الرجال وسؤرها له. وفي الشامية والعلة فيها كما ذكره في المنح هناك ان الرجل يصير مستعملا لجزء من أجزاء الأجنبية وهو ريقها المختلط بالماء. (شامي ج: ١ ص: ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ربحه و خفى لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه و خفى ربحه رواه الترمذي (مشكلوة ص: ٣٨١، باب الترجل، الفصل الثاني).

## مسكه يوجهنے كے لئے غيرمحرم كوخط تحرير كرنا

سوال:..کیاغیرمحرم مرد کوخط لکھٹاغلط ہے جبکہ اس کی نبیت انچھی ہو، جیسے کہ میں آپ کوخط لکھ رہی ہوں؟ چواب:...مسئلہ پوچھنے کے لئے خط لکھ سکتے ہیں، کین بہتر ہوگا کہ اپنے کسی محرم کے یاشو ہر کے اس پر دستخط کرائے ہ تا کہ تہمت کی مخبائش ندر ہے۔

#### نامحرَمَ مرداورعورت كاايك دُ دسرے كوتحفه دينا

سوال: ... کیا نامحرم مرد یاعورت ایک دُوسرے کوقر آن شریف دے سکتے ہیں؟ اس کا پاس رکھنا اور پڑھنا جائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تواس کا کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ ایک صورت میں بدنا می کا اندیشہ ہو۔ میں تین چار مرتبہ اس قرآن پاک کوختم کر چکی ہوں ، اس کا ثواب طے گایائیں؟

جواب:...نامحرَم سے بات چیت کرنا، یا تخذ دینا، اگر فتنے کا موجب ہوتو جا ئزنہیں۔ تاہم جوقر آن مجید دیا گیا ہے اس کا پڑھناجا ئزہے۔

# وُلَهِن كَي تَقْرِيبِ رُونِمَا تَي جِا يَرْبَهِينِ

سوال:...غیرمخرم سے پردہ اِحتیاط لازم ہے، وہاں ایک بیبودہ رسم جو کہ عدول تھی پر بنی ہے وہ ہے رسم زونمائی بیخن منہ وکھائی '' ہے، اور بیرسم جب نتی وُلہن بیاہ کرا پیئے سسرال آتی ہے قاتم مسرالی غیرمخرم ایک کے بعد دیگر لائن نگا کر وُلہن کا مند دیکھتے ہیں، وُلہن سلام کرتی ہے، اور بحوالہ رُونمائی کچھر تم وی جاتی ہے۔ یا بصورت دیگر آج کل وُلہن دولہا ساتھ بیٹے ہوتے ہیں، سسرالی غیرمخرم مجمع نگا کرمختلف انداز سے مووی بنواتے ہیں، کیا بیروسومات باعث اِلعنت نہیں ہیں؟

جواب:...زونمائی کی جس رسم کا آپ نے ذِکرکیا ہے، یہ نہایت لچر، بیبود واور بے شری کی رسم ہے۔نی وُلْہن کا غیرمحرموں کو منہ دِکھانا ،اس پر رِشوت لیں اوراس کی مووی بنانا موجب لعنت ہے،اس رسم کوفور أبند کرنا جا ہے '' والنّداعلم!

# خواتین کوموٹرسائکل پرشوہریا بھائی کےساتھ سواری کرنا

سوال:... آج کل خواتین موٹرسائیل پراپے شوہر یا بھائی کے ساتھ سواری کرتی ہیں، جس ہے ہے پردگی ہوتی ہے، اس کا شرعی طور پر کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) "فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرص" (الأحزاب٣٢). قيل فيه ان لا تلين القول للرحال على وجه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة وفيه الدلالة على أن ذالك حكم سائر النساء في بهيهن عن إلانة القول للرجال على وحه يوجب الطمع فيهن ...إلخ. رأحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) وتسمنع السرأة الشابلة من كشف الوجه بين رجال. (الدر المختار ح ١ ص ٣٠٦، أيلطا. كهاية المفتى ح.٩ ص:٨٨، طبح وارالاشاعت كراري.

جواب:...اگر ہے پردگی ہوتوا جازت نہیں ، برقع وغیرہ میں اِجازت ہے۔ (۱) کے احدالہ روم اورال میں کر میں اور کی کرسی میں معلم کریا ہے۔ کا

کیا جوان بیٹا والدہ کے برابر کی کری پر بیٹھ کر بات کرسکتا ہے؟

سوال:...ایک جوان بیٹاا پی مال کے ساتھ اس کی برابر کی کری پر بیٹھ کر بات کرسکتا ہے یانہیں؟ جیسا کہ ایک جوان بیٹ تنہا باپ کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرسکتی۔

جواب:...اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم!

#### مسلمان عورتول کے حقوق اور آزادی کی تحریک

سوال:... جناب مولانا صاحب! یہ بات یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگ کہ چندروز پیشتر خوا تین کی بعض تظیموں نے ڈاکٹر
اسراراحمہ کے پردے سے متعلق خیالات پر بخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ٹی وی اشیشن پرمظا ہرہ کیا۔ جناب عالی! مجھے اس سے بحث
نہیں کہ ڈاکٹر اسراراحمہ کی رائے ڈرست ہے یہ خوا تین مظاہرہ کرنے میں حق بجانب ہیں، بلکہ یہاں صرف اتناعرض کرنامقصود ہے کہ
جب غیر مسلم ہماری مسلمان عورت کو پردے کے خلاف اس طرح مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی دین اسلام اور اس کے
پیروکاروں کے بارے میں کیارائے ہوگی؟ اور ہم ان کے سامنے کس منہ سے یہ کہ سکیں گے کہ ہمارا نہ ہب آفاتی ہے اور اس میں اتن
پیروکاروں ہے بارے میں کیارائے ہوگی؟ اور ہم ان کے ساتھ ساتھ کی قابل عمل ہے۔

جنابِ عالی!اس موقع پرآپ ہے گزارش ہے کہآ پ اسلام میں پروے ہے متعلق جواَحکام ہیں،انہیں شاکع فر ما کراپنا دینی فریضہاُ داکریں۔جواب کا اِنتظار رہے گا۔

جواب:..ان معزز خواتین کے مظاہرے کی تفصیل اخبار میں پڑھی ہے،ان کا مطالبہ بیتھا کہ 'اسلام نے مسلم خاتون کو جو حقق عطا کتے ہیں، وہ انہیں ولائے جا کیں۔' بید مطالبہ تو ایسا معقول اور منصفانہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس ہے اِنحراف کی گنجائش ہی نہیں ۔ لیکن ان لائق صد اِحرّ ام بیگات نے بید وضاحت نہیں فر ، بی کہ وہ کیا کیا حقوق ہیں جو اِسلام نے ان کوعطا کے تھے، گران کے ظالم شوہرول نے ان سے چھین رکھے ہیں؟ اگر وہ ان حقوق کی وضاحت فر مادیں تو جھے یقین ہے کہ ہروہ شوہر جو خداور سول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی و لی ہمدردیاں ان مظلوم اور ستم رسیدہ خواتیمن کے ساتھ ہوں گی ۔ وہ اخباری بیانات اور مضامین بھی نظر ہے گزر ب جی جو ان مظلوم بیگات کی جمایت میں لکھے گئے ہیں، قریب قریب ہرتحریر میں بس بھی ایک بات و ہرائی گئی ہے کہ واقعی خواتین بہت منطوم ہیں، اور ان کو ان کو 'اسلامی حقوق' 'ضرور و ہے جانے چاہئیں ۔ گر بیوضاحت ان میں بھی نہیں مئی کہ مطالبہ کن کن ' اسلامی حقوق' کا ہے؟

<sup>(</sup>١) "يَسَايها النبي قبل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) والخلوة باغرم مباحة. (الدر المختار ج: ٧ ص:٣١٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

جہاں تک راقم الحروف کی تاقص معلومات کا تعلق ہے، اسلام نے '' مسلم خواتین' کے حسب ذیل حقوق متعین کے ہیں:

ا :... مال ، بہن ، یبوی اور بیٹی کی حیثیت ہے انہیں مردول کی نظر میں عظمت وتقدیں اور مجبت وشفقت کا وہ مقام عطافر مایا ہے، جس کا تصوّر بھی کسی مرد کے تق جی نہیں کیا جاسکا۔ مال کی خدمت و تعظیم پر ، بہن کے احرّام واکرام پر ، یبوی سے شفقت و محبت اور رحمت والفت پر ، اور بیٹی کی شفیقا نہ پر وَیْن پر ، خداور سول کے جو وعدے ہیں ، وہ اسلامیات کے کسی طالب علم سے پوشید و نہیں۔

۲: ... عورت کا تان ونفقدا ور رہائش کے لئے حسب استطاعت مکان مرد کے ذرعے ڈالا گیا ہے، گویا کسب معاش کے لئے وَر وَر کی مُوکر ہیں کھانے کو اسلام نے نسوانیت کی تو ہی قرار دیا ہے ، وہ اقلیم خانہ دول کی تا جدار ہے ، اس سے روزی کموانا نگ انسانیت کے تو ہی تو اس کے مواش کے لئے تک ودوکر نا ایک مجبوری ہے۔ کیکن اس صورت ہیں اس کے معاش کی ذرمہ داری معاشرے اور حکومت پر ڈالی گئی ہے ، اور اسلامی حکومت کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ ایس ہما نہ و خواتین نگ

سا:...ایک اہم ترین ذمہ داری مردول کے ذہبے ڈالی ٹی ہے کہ وہ مسلم خانون کی دین تعلیم وتربیت کا بندوبست کرے ،انہیں ایسے تمام اعمال واخلاق سے بازر کھیں جوآ دمی کودوزخ کا ایندھن بنادیتے ہیں ،قر آن کریم میں ہے:

"يَايَّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة" (التحريم: ٢) ترجمه: "الكان والوا بچادًا اليَّاسُ والوا بِهِا دَالُولُ وَوَرْحُ كَي آكَ سَي السَّلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ایندهن انسان اور پھر ہیں۔''

حضرت على كرتم الله وجہداس كي تفسير هيں فرماتے ہيں: 'ليعنى علم وين خود سيكھوا درا ہے اہل وعيال كوسكھا ؤ۔''' يہ بين أصول جو هيں نے وَكر كئے ہيں ، ان كے ذيل هيں سيكڑوں جزئيات آجاتی ہيں ، جن كی تشریح كے لئے ايك وفتر دركار ہے۔اگر كوئى مرد ، خواتين كے يہ إسلامی حقوق ادائبيں كرتا تو وہ بڑا ہى ظالم ادر سنگدل ہے ، ايسے شخص كے خلاف هيں ان بيگات سے بڑھ كر إحتجاج كرتا ہوں \_ليكن ان معزز بيگھات كواس برغور كرنا چاہئے كہ:

ا:...کیا بیمجی ان کے'' اسلامی حقوق'' میں داخل ہے کہ مسلمان عورت سر برہند، بصد آ رائش وزیبائش، بازاروں، گلیوں، دفتر وں، کلبوں اورتعلیم گاہوں میں اجنبی مردوں کوحسنِ آ وارہ کے نظارے دکھاتی پھراکر ہے...؟

۲:...کیا میر بھی ان کے '' اسلامی حقوق'' میں داخل ہے کہ سینماؤں ، تھیٹر دل ، ڈراموں اور رقص وسرود کی محفلوں میں اوا کاری کے جو ہر دِکھا کرگندے ول و دِ ماغ کی تفریح کا سامان مہیا کرے...؟

٣:...كيابيهمي ان ك" اسلامي حقوق" مين داخل هيكه ان كي نسوانيت كوما ول كرل كي حيثيت عي قروغ تجارت كي آليكار

بناياجائے...؟

<sup>(</sup>۱) روى عن على في قوله: قوا أنفسكم وأعليكم، الخير وقال الحسن تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم ... إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص:٣١٣، طبع سهيل اكيدمي).

سم:...کیا بیمجمی ان کے '' اسلامی حقوق'' میں واخل ہے کہ تعلیم گا ہوں ، کا رخانوں اور دفتر وں میں جوان ٹرکوں اور لڑ کیوں کو برا بر بٹھا کراتہیں رابطۂ اُلفت اُستوارکرنے کی تربیت دی جائے...؟

۵:...کیا بی بھی ان کے'' اسلامی حقو ق'' میں داخل ہے کہ عورت کو اس کی تمام تر نازک اندازی اورنسوانی عوارض کے ہاوجود اس پر مردانہ کا موں کا بوجھ ڈال دیا جائے...؟

آج ہمارے معاشرے میں بیمظلوم عورت جو کچھ کررہی ہے، یاسحرِسامری کے زورے اس سے کرایا جارہا ہے، ان میں سے کوئی چیز ہے جئے" اسلامی حقوق" کا ٹام دِیا جائے؟ بیمعزز بیگمات کیوں اِحتجاج نہیں کرتیں کہ سینماؤں وغیرہ میں نسوانیت کی ٹی کیوں پیدکی جارہی ہے؟ وہ کیوں اِحتجاج نہیں کرتیں کہ عورت اوراس کی تصویر کومنڈی کا بکاؤ مال کیوں بنایا جورہا ہے؟

انسانی گراؤٹ کا بیتماشا بھی کتنا عبرت انگیز ہے کہ جس عورت کو مال ، بہن ، رفیقہ حیات اور بیٹی کی حیثیت دے کر اسلام نے اس کی عظمت وتقدس کا مقام بفت اختر سے بلند کیا تھا، سحر سامری نے اس کی عظمت وتقدس کا مقام بفت اختر سے بلند کیا تھا، سحر سامری نے اس نے میر بک رہی ہے۔ سامر مغرب نے '' آزاد کی نسوال' اور سے بھی چا ندتارے تک شر مایا کرتے تھے، اس کی شرم وحیا آج بازار میں محکور ہوکر'' گھر کی جنت' سے باہر قدم رکھا، اور مردول کی تفریح کا مفاق بی معلونا بن کررہ کئی۔ اس کی میر محل بے بھی پردہ عصمت سے باہر نکل آئے کو معیار کمال مجھ لیے، اکبر مرحوم کے اغد ظ میں انسانیت اس المیے کا جتنا مائم کر ہے کہ ہے:

بے پروہ نظر آئیں کل جو چند بیمیال آگر زمیں میں غیرت تومی سے گڑگیا پوچھا جو اُن سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے مگیں: عقل یہ مردوں کی پڑگیا!

## كتفي سال كے لڑكوں سے پردہ كرنا جا ہے؟

سوال:... پردہ ۱۲ سال کے لڑکے سے کرنہ چاہے یا ۱۸ سال کے بڑکے سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں: پردہ ۱۸ ساں کے لڑکوں سے کرنا چاہئے الیکن ہم ہارہ سال کے لڑکوں ہے بھی پردہ کرتے ہیں۔

جواب: ... جوار کے عورتوں کے بردے سے داقف ہوں ،ان سے پردہ کرنا چاہئے۔

#### جوان عورت کوسلام کہنا اور سلام کا جواب دینا مکروہ ہے

سوال: ... صفحی " إقر اً" پرسلام کے متعلق اخبار میں ایک مضمون پڑھا، جس میں لکھا تھا کہ جوان عورت کوسلام کا جو، ب اتنا آہتہ دیا جائے کہ خود سنے، اس کے برعکس بوڑھی عورت کو جواب زور سے دیا جائے۔ اس میں کیا راز ہے؟ جواب: ... جوان عورت کوسلام کہنا اور سوام کا جواب دین اندیشہ فتنہ کی وجہ سے مکروہ ہے۔ بوڑھی عورت کے قل میں بیہ

اندیشنیں،اس لئے کروہ بھی نیس۔

# کیا بیوہ کاعدت میں بہنوئی ادر داما دیے پر دہ ہے؟

سوال:... بیوه کاعذت میں کن سے پردہ ہوتا ہے؟ کیا بہنوئی سے جبکہ بہن زندہ ہو؟ اور داما د سے اگر بیٹی زندہ ہو، پردہ وتا ہے؟

جواب:... بیوه عورت کوعرت کے دوران بہنوئی سے پردہ کرنا جاہئے ، اور بہنوئی سے عدت کے بغیر بھی پردہ ضروری ہے۔ اینے دایا دسے پردہ نیں۔

## عورت ،عورت کے سامنے کتنابدن کھول سکتی ہے؟

سوال:...عورت، عورت بحرائے کتابدن کھول عتی ہے؟ بعض عورتیں ایک وُ وسرے کے سامنے کُلی نہاتی ہیں۔ جواب:...جتنامرد، مرد کے سامنے کھول سکتا ہے، یعنی ناف سے گھٹنوں تک کے علاوو۔ (۳) سوال:...کیاعورت کا سرعورت کے سامنے گھٹنوں تک ہوتا ہے؟ جواب:...تی ہاں! (۳)

#### طالبات كابغيرمحرئم كيتفريجي سفرجا تزنهيس

سوال:...آپ كے صفحة ' إقر أ' كوسط سے بيمسكله دريافت كرن ہے كهم يونيورش كے ايك شعبى طالبات اورطلبدائے

(١) ولا يكلم الأجبية إلا عجوزًا عطست أو سلمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلا لا. (الدر المختار ج: ٢ ص. ٣٦٩،
 كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

(۲) ومن محرمه هي من لا يحل نكاحها أيدًا بسبب أو سبب كالرضاع والمصاهرة. (الدر المختار مع الرد ح: ۲ ص. ٣١٤). عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء! فقال رجل. يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. (مشكوة ص. ٢٦٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة). وفي الموقاة: قال الووى: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه، لأن الخوف من الأقارب أكثر والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول إليها والحلوة بها من غير تكير عليهم. (مرقاة شرح مشكوة ج٣٠ ص: ١٩٠٥ كتاب النظر، طبع بمبئي، هند).

(٣) وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الوجل. (الدر المختار ح: ٢ ص: ٣٥). فكل ما يحل للرجل أن ينظر اليه من المرأة أن تنظر إليه من المرأة، وكل ما لا يحل له، لا يحل لها، فتنظر المرأة من المرأة، إلى سائر جسدها إلا ما بين السّرة والرّكبة. . . . . . . ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرّتها إلى الركبة. (بدائع الصنائع ج ٢٠ ص ٩٠، كتاب الإستحسان، طبع بيروت).

(۱۱) أيضًا.

نیچرز کے ساتھ پندرہ روز کے لئے کرا چی سے شالی علاقہ جات کی سیر وتفری کے لئے جارہے ہیں۔ ہمارے والدین کی طرف سے
اجازت ہے، گربعض لوگ یہ کہدرہے ہیں کہ اس طرح غیرمحرَم لڑکوں اور اسا تذہ کے ساتھ تبہارا سنر کرنا حرام ہے، اور گناہ ہے۔ جبکہ
سربراوشعبہ بھی ایک عالم ہیں، اور براو کرم کمل تغییلات کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیں۔ چونکہ ہما راجون کے آخریں یا جولائی کے شروع میں
جانے کا پروگرام ہے، اس لئے جواب اس سے پہلے ہی اخبار میں آجائے تو ہم کوئی دُرست فیصلہ کرسکیں۔

\*\*

جواب: ... جوان لڑکیوں کامحرَم کے بغیر جانا جائز نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ: '' حلال نہیں کسی عورت کے لئے جو ایمان رکھتی ہواللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دِن پر کہ وہ تین دِن (کی پیدل مسافت) کاسٹر کرے، مگراس حالت میں کہ اس کے ساتھ محرَم ہو۔''() اس لئے جولڑ کیاں مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ پراور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کوچاہئے کہ اس تفریحی سفر میں جانے ہے انکار کردیں، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لِامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر قوق ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو إبنها أو ذو محرم منها. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص:٢٣٢).

## اخلا قيات

#### تفیحت کرنے کے آ داب

سوال:...اگرمیرے ساتھ کام کرنے والا یا کوئی رشتہ دار کسی طریقے بعن تبلیغ یا نرمی ہے سمجھانے پر بھی نماز پڑھنے یا غلط مل کے ترک کرنے پرآ مادہ نہ ہوتو اس کے ساتھ وین اسلام کی رُوے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے؟

جواب: ... اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کرنے اور کرائی چھوڈنے کی ترغیب دینا تو فرض ہے، مگراس کے لئے بیضروری ہے کہ بات بہت نرمی اور خوش اخلاتی ہے مطعان جائے۔ طعن وشنیج کالبجہ اختیار نہ کیا جائے۔ اور تبلیغ کرتے وقت بھی اس کو اپنے ہے افضل سمجھا جائے۔ اگر آپ نے بیار وحمیت سے سمجھا یا اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا تو آپ نے اپنا فرض اوا کر لیا، اب زیادہ اس کے بعضے نہ پڑیں، بلکہ اللہ تعالی ہے دُعا کرتے رہیں کہ اسے راوِ راست کی تو فیق عطافر مائے اور کسی مناسب موقع پر پھر تھیجت کریں۔ بہر حال یہ خیال رہنا جا ہے کہ بمیں بھاری سے نفرت ہے، بھار سے نہیں۔ جو مسلمان بے مل ہوا سے حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ اخلاق و مجبت سے اس کی کوتا ہی دُور کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اس کے لئے تد ابیر سوچی جا کیں۔ (۳)

#### جوان مردا ورعورت كاايك بسترير ليثنا

سوال:... کیاعورتوں کے کمرے میں مرد انتھے سوسکتے ہیں، جبکہ مردوں کے علیحدہ کمرے موجود ہوں؟ ان گناہگار

(۱) "ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (آل عمران: ۱۰، أيضًا: "كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" (آل عمران: ۱۰). أيضًا: عن جرير بن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون إلّا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. (مشكوة ص: ٣٣٥، باب الأمر بالمعروف).

(۲) "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" يعنى بالقرآن الذى هو محكم المقالات لا يتطرق إليه الطعن والمعارضة وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهات وهو الموعظة الحسنة هى القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعسف. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. (النحل: ١٢٥). (تفسير مظهرى ج: ۵ ص: ۴٩٠).

(٣) عن معاذقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله يعنى من ذنب قد تاب منه.
 رواه الترمذي (مشكوة ص:٣١٣). أيضًا: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يكون المؤمن لعانًا،
 وفي رواية: لَا ينبغي للمؤمن أن يكون لقانًا. (مشكوة ص:٣١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

آنکھوں نے کی بارعورتوں کے ساتھ مردوں کورات بھرایک بستر پرسوتے دیکھا ہے، اوران کوشع کیا گر بدشمتی سے تلخ جواب ملابیہ کہتے ہوئے کہ:'' انسان تو چا ند تک پہنچ گیا ہے اورتم ابھی تک دقیا نوسی خیالات بار بار دُہراتے ہو، موجود و تر تی یافتہ دور میں یہ سب ٹھیک ہے۔ پچاس برس کی مال اپنے پچتیں برس کے بیٹے کے ساتھ سوسکتی ہے اوراس طرح پچتیں سال کا بھائی اپنی ہیں برس کی بہن کے ساتھ سوسکتی ہے اوراس طرح پچتیں سال کا بھائی اپنی ہیں برس کی بہن کے ساتھ سوسکتی ہے اوراس طرح پچتیں سال کا بھائی اپنی ہیں برس کی بہن کے ساتھ سوسکتی ہے۔''

جواب: ... حدیث شریف بیس فر مایا گیا ہے کہ: '' جب بیچ دس سال کے ہوجا کیں تو ان کے بستر الگ کروو' (معکوۃ میں ۱۵۰) کیں جوان بہن بھ کیوں کا ایک بستر پرسونا کیسے سیح ہوسکتا ہے؟ انسان کے جائد پرپہنچ جانے کے اگر بیمعنی ہیں کہ اس ترتی کے بعد انسان ، انسان نہیں رہا ، جو تور بن گیا ہے اور اب اے انسانی اقد ار اور قوا نین فطرت کی پابندی کی ضرورت نہیں ، تو ہم اس کے بعد انسان ، انسان بیل ہے اور اب اس جائے ہو گر کر مربخ پر جا پہنچ ، اس پر اِنسانیت کے حدود وقیو و کی رعایت لازم ترقی کے مفہوم سے نا آشنا ہیں ۔ ہمارے خیال بیس انسان جائد چھوڑ کر مربخ پر جا پہنچ ، اس پر اِنسانیت کے حدود وقیو و کی رعایت لازم ہے ، اور اسلام انسانیت کے فطری حدود وقیو و بی کا نام ہے ۔ جولوگ اسلام کی مقدس تعلیمات کو' وقیا لوس یا تیں' کہہ کر اپنی آزاو خیالی اور ترقی پسندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ، وہ در اصل ہے جا جی کہ انسان اور حیوان کا امتیا زمت جانا جا ہے ، ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا ہی غلط ہے۔

#### جوان بہن بھائی کا ایک وُ وسرے کے گال کا بوسہ دینا

سوال:... مجھے ایک مغرب زوہ گھرانہ دیکھنے کا إنفاق ہوا کہ وہاں بالغ بہن بھائی ایک دُوسرے کے گال کا بوسہ لیتے ہیں، خلوص ومحبت کے إظہار کا بیانداز مغربی معاشرے میں ایک عام بات ہے، تمر ہماری شریعت میں اس طرح کاعمل قابلِ ندمت اور گناہ ہے، اس بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...آپ نے جو پچھان کے بارے میں نکھا ہے، بیرخالص بے حیائی ہے۔ دراصل لڑکے اورلڑ کیال مغربی فلمیں و کیجتے ہیں اوران کی نقل کرتے ہیں،مسلمان لڑکوں اورلڑ کیوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت اور دِین کی پیروی کرنی چاہئے، نا کہ مغرب کی، جوسرایا بے حیائی ہے۔

#### غصے میں گالیاں دینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...میرے دادا جان جن کی عمر تقریباً ۲۰ سال ہے، ماشاء اللہ ہے خاصصت مند جیں اور ان کی سنت کے حساب سے داڑھی بھی ہے، کہتی وہ عاوتاً گالیال دیتے جیں۔ غصہ پینے کی بجائے بہت غصہ کرتے ہیں، انڈین فلمیں دیکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں، کھی تو پانچ وقت کی نماز پابندی سے اداکرتے ہیں، کیکن وہ بھی گھر میں بعض اوقات توجمعہ کی نماز بھی گھر پر پڑھتے ہیں، اور بھی بھی بالکل ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ذرا سر میں دروہ و یا کسی دن کام کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ تھک جاتے ہیں تو صرف یہ کہ کرنماز چھوڑ

<sup>(</sup>١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلوة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وقرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبوداؤد. (مشكوة شريف ص:٥٨).

ویتے ہیں کہ آج بہت تھک گیا ہوں۔

جواب: ... غصدتوان کو بردھا ہے کی کمزوری کی وجہ ہے آتا ہوگا الیکن غضے میں گالیاں بکن تو بہت کری ہات ہے، اور پھرایک معمر بزرگ کے منہ ہے گانیاں تو اور بھی کری ہات ہے۔ نماز میں کوتا ہی کرنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ بردھا ہے کے بعد تو تیر بی باتی رہ گئی ہوتی نہ آئے گا ... کا حدیث میں ہے کہ جس محفی کواللہ تعالیٰ نے سی تھے برس کی عمر عطا کردی ، اس کے سارے عذر ختم کردیے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادى مناد يوم القيام: اين ابن الستين؟ وهو العمر الذى قال الله تعالى: أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيُهِ مَا دَيَدُ لَكُو فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَآءُكُمُ النَّذِيْرُ."

(رواه البيهقي في شعب الإيمان، مثموة ص:۵۱)

ترجمہ: " مفرت ابنِ عباس رضی امتد عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے ارشاو فر ، یا کہ: قیامت کے دن ایک من دی اعلان کرے گا کہ: ساٹھ سال کی عمر والے کہاں جیں؟ یہی عمر ہے جس کے بارے میں القد تعالیٰ نے فر مایا: کیا ہم نے تم کواتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سجھ ہوتا وہ سجھ سکتا ، اور تمہارے پاس فرائے والا بھی پہنچا تھا؟"

الله تعالى بم سب كوايخ" اصلى كم" كى تيارى كى توفيق عطافر ما كيس \_

سوَرکی گالی دینا

سوال: .. بزرگوں ہے سنا ہے کہ سور کی گالی وینے ہے جالیس دن کا رزق اُڑ جاتا ہے، اسلام میں میہ بات کہاں تک ذرست ہے؟

جواب: سکسی کویه گندی گالی دینا تو دُرست نبیس، "باتی رِزق اُ رُجانے کی بات جھے معلوم نبیس۔

گالیاں دینے والے بڑے میاں کاعلاج

سوال:...جهارے محلّه میں ایک صاحب جو بوڑھے ہیں ہمجد میں بعض اوقات گالیاں دینے تکتے ہیں ، کیاا یہ صحفی کوجوا ہا

<sup>(</sup>١) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطقان ولا باللّقان ولا الفاحش ولا البلك. رواه الترمذي. (مشكوة ح: ٣ ص: ١٣ س). أيضًا. عن عبدالله بن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكوة ص: ١١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

 <sup>(</sup>٢) "فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ. ٱلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ" (الماعون).

<sup>(</sup>٣) عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى يبعض الفواحش البذئ. (ترمذي ج.٣ ص.٣٠). أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. (مشكوة ص: ١١١، باب حفظ اللمان والغيبة والشنم).

م کھ کہنا جا تزہے؟

جواب:...بڑے میاں ضعف کی وجہ ہے مجبور ہیں ،ان کے سامنے کوئی بات ایسی ندکی جائے کہ ان کوغصہ آئے۔ حاجی و پنچ وقتہ نمازی کو جہنمی کہنے والے کا حکم

سوال:...مبحد میں ٹرسٹ کی میٹنگ کے دوران ایک حاتی و پانچ وقت کا نمازی وُ دسرے حاتی و پانچ وقت کے نمازی کو میٹنگ کے دوران ایک حاتی و پانچ وقت کے نمازی کو وسے میٹنگ کے دوران کسی اِختلاف کی بنا پر یہ بھے کہتم جہنمی ہواور سب کو جہنم میں لے کر جاؤ گے۔ایسے الفاظ اوا کرنا شریعت کی رُ و ہے وصاحت فرما کیں کیماہے؟

جواب:..مسلمان کوجہنمی کہنا یا قرار دینا بہت بُری بات ہے، ایسے خص کونو رأ اپنے ممل سے تو بہ کرنی چاہئے ، اورمسلمانوں سے معانی مانگنی جاہئے ، ورنہ قیامت کے دن مؤاخذ ہ ہوگا۔ ( )

انسان كاشكر ميادا كرنے كاطريقه

سوال:..انسان کاشکریداداکرنے کا کیا طریقہ ہے؟ الفاظ:"مہریانی شکریہ' وغیرہ کہنا جائز ہے؟ جواب:...کی شخص کے احسان کاشکریداداکرنے کے لئے شریعت نے "جَسزَاک اللهٰ" کہنے کی تلقین کی ہے، حدیث

<u>ښ</u>ې:

"من صنع اليه معروف قال لفاعله: جزاك الله، فقد ابلغ في الثناء"

(דגט ש:ד מי: דד)

ترجمہ:...' جس پرکسی نے احسان کیا ہو، وہ احسان کنندہ کو'' جز اک اللہ'' کہددے تو اس نے تعریف کوحدِ کمال تک پہنچادیا۔''

بدأ خلاق نمازی اور با اُخلاق بے نمازی میں سے کون بہتر ہے؟

سوال:...ایک فخص ہے نمازی اور بہت نیک اور پر ہیزگار، گراس کے اخلاق الجھے نہیں، ہرایک کے ساتھ بدا خلاق سے پیش آتا ہے، اور ایک فخص بے نمازی اور پر ہیزگار بھی نہیں ہے، گراس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ایسی صورت ہیں کس کاعمل اجھا ہے؟

جواب:...آپ کی میر بات مجھے بالاتر ہے، کیونکہ عبادات کی تو تأثیر میہ کہ دہ انسان کومہذب بنادے،اس کا دِل نرم

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. (مشكوة ص: ۱۱) عن عبدالله بن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متعق عليه (مشكوة ص: ۱۱) وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱۱)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأوّل).

کردے،اس کے اخلاق کوا چھا بنادے،اس کے تکبر کوئم کردے، کیونکہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ دہ ہے دیائی اور نواحش ہے روئی ہے۔

ہے۔ پھر جب انسان نماز میں تواضع ہے سر جھکا تا ہے تو بکبر فتم ہوجا تا ہے، ہر وقت وہ نماز میں خدا تعالیٰ ہے دُ عاکرتا ہے کہ جھے نیک لوگوں کے اخلاق اچھے اور اعلیٰ ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ عبادت کا اثر ہی یہی ہے کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوجا کیں۔اب اگر عبادت اس میں بیتا گئر نیس کرتی تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت میں کوئی نقص ہے اور اس کے لئے ضروری ہی اچھے ہوجا کیں۔اب اگر عبادت اس میں بیتا گئر نیس کرتی تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت میں کوئی نقص ہے اور اس کے لئے ضروری ہوا کہ اس کی عبادت میں کوئی نقص ہوا کہ اس کے لئے ضروری ہوا کہ اس کی عبادت میں کوئی نقص ہوا کہ انسان ہوائی کا گناہ اپنی عبادات کی اصلاح کر ہے۔ لیکن اس کوئماز ،روز ہا اور فرائعن میں کوتا ہی کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت سلیمہ اور سے خوات کی سرا ضرور ملے گئے۔" ان دوتوں آشخاص کی آئیں میں کوئی تسبت نہیں ، دونوں ہی سے جو راہے پڑئیں ، ایک نے اس فرائفن میں کوتا ہی کر دیا ہی سے جو راہے پڑئیں ، ایک نے اس کوئی تسبت نہیں ، دونوں ہی سے جو راہے پڑئیں ، ایک نے اس کے دونوں نقص ہیں۔

#### منافق کی تین نشانیاں

سوال: ... بین یہاں ایک حدیث بنوی کا ترجمہ بحوالہ بخاری ومسلم درج کرنا چاہتا ہوں: '' حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر میم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو فلاف وعدہ کرے، وکا امانت اس کے پاس کمی جائے تو اس میں خیانت کرے، چاہے وہ مخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہوا ورائے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو' اس حدیث مہار کہ کی روشنی میں آب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس شخص میں یہ تینوں خصوصیات بدرجہ اُتم ہوں؟

(١) "إِنَّ الصَّالُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ" (العنكبوت: ٣٥).

(٣) عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المجنّة الجوّاظ الجعظري يقال الحعطري الفظ الخليظ وفي نسخ المصابيح عن عكرمة بن وهب ولفظه قال والجوّاظ الذي جمع ومتع والجعظرى الغليظ الفط. (مشكّوة ص. ١٣٢١). أيضًا: وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق، يحرم الخير. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٣٣١)، باب الرفق والحياء وحسن الخلق).

(٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلوة يومًا فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا و نجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانًا ولا نحاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ٩٥،٥٨) كتاب الصلاة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مطلقًا وعلى هذا قال بعض المفسرين الصلاة هي التي تكون مع الحصور وهي تنهى. (التفسير الكبير ج: ٢٥ ص: ٢٥). أيضًا: قال أبوبكر يعنى القيام بموجبات الصلاة من الإقبال عليها بالقلب والمجوارح وإنما قبل تنهى عن الفحشاء والمنكر لأبها تشتمل على أفعال وأذكار ولا تخللها غيرها من أمور الدنيا وليس بشيء من الفروض بهذه المنزلة فهي تنهى عن المنكر وتدعو إلى المعروف بمعنى ان ذالك مقتضاها وموجبها لمن قام حقها. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣٠ ص: ٣٥٠).

جواب:.. منافق دوقتم کے بیں ،ایک منافق اعتقادی جو طاہر میں مسلمان ہواور دِل میں القدت کی اوراس کے رسول صلی القد عدید میں ہواور دِل میں القدت کی اوراس کے رسول صلی القد عدید میں ہواور دِینِ اسدم کا عقیدہ رکھتا ہے ،لیکن کا م منافقوں والے کرتا ہے ،مثلاً: جھوٹ بولنا، وعدہ خلائی کرنا، اہانت میں خیانت کرنا، اس حدیث پاک میں اس و وسری فتم کے منافق کا کردار منافقات ہے۔ جو اگر چے مسلمان ہے ، مثماز روزہ کرتا ہے ،مگراس کا کردار منافقات ہے۔ جس مشخص کا آپ نے ذکر کیا ہے ،اگراس میں بیسب باتی جو اگر چے مسلمان ہے ،مثماز روزہ کرتا ہے ،مگراس کا کردار منافقات ہے۔ جس فقوں والا ہے ،مگر اس کو مطبقاً '' منافق '' کہنا جا کرنییں ، جسیا کہ کو گھوں کا فرول والے کے اس کو مطبقاً '' کہنا جا کرنییں ۔ جسیا کہ کو گھوں کا فرول والے کے مل کرتا ہوتواس کو مطبقاً '' کہنا جا کرنییں ۔ (۳)

#### كيا مُداق ميں جھوٹ بولنے والابھی منافق میں شار ہوگا؟

سوال:... منافق کی تین نشانیاں میں: ان...وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ۲ن... ہات کرے تو مجموت بولے۔ ۳:...امانت میں خیانت کرے۔

اگر کوئی بھی نداق میں بھی حجوث ہوئے ،مگراس کے جھوٹ سے کس کونقصان نہ پہنچے ،اورا گر کوئی بندہ کسی کے سامنے اس کی پُرائی نہ کرے ،مگر پیچھے پُرائی کرے ،تو کیا وہ بھی منافق ہوگا ؟ وضاحت فرمادیں۔

چواب:...نداق میں جھوٹ بونا بھی جائز نہیں، یدمنا فق کی علامت میں شار ہوگا۔اور جوشخص اس کی پس بیشت ٹر ائی کرتا ہے، وہ غیبت کرئے والا شار ہوگا،اور آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم کا قریان ہے کہ نبیبت زنا ہے بھی زیادہ شخت ہے۔

را) المتنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بإيمانهم فكذبوا وأتمنوا على دينهم فحانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وقحروا في حصوماتهم . إلح. (شرح المسلم للنووي ج ص ٥٧).

- (٢) ان معت ان هذه الخصال ومتحلق باخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن حلاقه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وحاصمه وعاهده من الناس لا انه منافق في الإسلام فيظهره ويبطن الكفر وليم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا انه منافق بفاق الكفار المحلّدين في الدرك الأسفل من النار. (شرح المسلم للووى ج: اص ٥١، بناب خيصال منافق). أيضًا. عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. إذا حدث كدب وإدا وعد أحلف وإذا اؤتسمن حيان. وفي الحاشية: قوله آية المنافق. . ..... المراد بالمعاقى النعاق العملي لا الإيماسي، وصحيح بحارى ج: اص: ١٥ اله حاشية نمبر ٢ مهاب علامة المنافق).
- (٣) عن ابس عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رحل قال الأحيه كافر، فقد باء بها أحدهما متعق عليه وعن أبي قر وضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا يرمي رحل رجاً لا بالفسوق و الا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كدالك. (مشكوة ص ١١٦، باب حفظ اللسان والعيبة والشتم).
- (٣) عن بهنز بن حكيم عن أبيه عن حده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن يحدّث فيكذب ليصحك به
   القوم، ويل له! رواه أحمد والترمدي. رمشكوة ص ١٣٠٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).
- ر٥) وعن أبي سعيد وجابر قالا. قال رسول انه صلى الله عليه وسلم. العيبة أشد من الرما! قالوا. يا رسول الله! وكيف العيبة أشد من الزما! قال: ان المرجل ليزمى فيتوب، فيتوب الله عليه، وفي رواية. فيتوب فيعفر الله له، وإنّ صاحب العيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه. (مشكوة شريف ص ٥١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

#### مذاق ميں جھوٹ بولنا

سوال :... نداق کیا ہے؟ اگر ہم کس سے نداق میں جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا یہ ہمارا نداق جھوٹ میں شامل ہوگا؟ لیکن ہماری نیت صرف مذاق کی ہے۔ قرآن وا حادیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔

جواب:...'' نداق'' کسی کی ہنسی اُڑانے کو کہتے ہیں، اور اگر اس میں جھوٹ بولا جائے تو کبیر و گناہ جمع ہوج کیں گے' کیونکہ کسی مسلمان کی ہنسی اُڑانا بجائے خود کبیر و گناہ ہے۔

عملى نفاق

سوال: کی نوگ جوظاہر ہے تو بہت نیک ہیں ، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں ، لبکن اس مبارک کام کی آڑ میں غلط حرکمتیں کرتے ہیں ، کیاا یسے لوگ صدیث کی روشن میں متافق ہیں؟

جواب: ملی تفاق ہے۔

#### حھوٹا حلفیہ بیان گنا و کبیرہ ہے

سوال: . شناختی کارڈ اور بہت ہے اسکولوں کے داخلہ فی رموں میں حلفیہ بیان درج ہوتا ہے، جس کوپڑ کر کے دستخط کر تا پڑتا ہے، بعض اوقات اس میں جھوٹا بیان لکھ کر ( حلفیہ بیان پر ) دستخط کئے جاتے ہیں۔ مثلاً دُ وسرا شناختی کارڈ حاصل کرنے کے لئے جھوٹا حلفیہ بیان و یا جاتا ہے کہ جھے سے شناختی کارڈ گم ہوا ہے اور دُ وسرا جاری فرما کیں۔ درحقیقت شناخی کارڈ گم نہیں ہوتا ہا بھہ پاس ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہوا ہو، ( کسی بھی حلفیہ بیان پر جھوٹے وستخط کئے ہوں ) تو واقعی اس نے جھوٹی قسم کھائی ؟ کیا یہ حلفیہ بیان قسم کے مترادف ہے؟

جواب: ... جعوث بول کر کے دستخط کرنا گناہ کہیرہ ہے ،الند تعالی ہے معانی مانگنی جا ہے۔ (۳)

حجوث كى ايك قتىم

سوال:..غصے میں کسی جائز کام کے شکرنے کے لئے کہنا ،اورتھوڑی ہی در بعداس کام کا کردینا، جھوٹ میں شامل ہے؟

(۱) عن بهـز بـن حـكيـم عـن أبيه عن حده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به
 القوم، ويل له! ويل له! رواه أحمد والترمذي. (مشكوة ص. ۱۳ س، باب حفظ النسان والغيبة والشتم).

(٢) الكبيرة الحادية والخمسون بعد المائتين السخرية والإستهزاء بالمسلم. قال تعالى يتأيها الذين الموالا يسخر قوم من قوم من قوم عني أن يكونوا خيرًا منهم . . . . . وقد قام الإجماع على تحريم ذالك. (الرواحر عن اقتراف الكبائر ج. ٢ ص: ٢٢).

(٣) عن سفيان بن أسد الحضرمي قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كبرت حيانة أن تحدث أحاك حديثًا هو لك مصدق وأنت به كاذب. رواه أبو داوُد. (مشكوة ص ٣٠٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

جواب:.... تی ہاں!(۱)

# وعدہ تحریری ہویاز بانی اُس کا ایفاواجب ہے

سوال:..زبانی وعدے کی شریعتِ اسلامی میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ مجھے اتنامعلوم ہے کہ مسلمان کی ایک نشانی ہے کہ وہ وعدے پر وہ وعد ہے۔ آیا صرف تحریری وعد وہ بی پورا کیا جا سکتا ہے اور زبانی وعدے کی کوئی حیثیت نبیس؟ کوئی آ ومی کسی کوزبانی وعدے پر قرض قرض دے اور پھر دیتے وقت قرض کا نام نہ لے تو وہ قرض ہوگا یا ہدیہ؟ جبکہ پہلے سے بات ملے ہوئی تھی کہ رقم کی ضرورت پڑنے پر قرض دی جائے گی۔

جواب:... بیا پی نوعیت کا انو کھا سوال ہے! دُنیا کے تمام عقلاء جانتے ہیں کہ دعدہ خواہ تحریری ہو یا زیانی، دونوں صورتوں (۲) میں اس کا ایفادا جب ہے، اور بغیرعذر سے کے دعدہ خلافی کرنا منافق کا کام ہے۔

اک طرح قرض اور ہدیہ کے بارے میں جوسوال کیا گیا ہے، وہ بھی عجیب وغریب سوال ہے! اس کئے کہ ناوان بچ بھی قرض اور ہدیہ کے کہ ناوان بچ بھی قرض اور ہدیہ کا فرق بجھتے ہیں، جب زبانی وعدے پر قرض و نیا گیا تو وہ ہدیہ کیے ہوا؟ جوشخص قرض کے نام سے رقم لے کریہ کہنا ہے کہ آپ نے تو جھے ہدید یا تھا، ندصرف دین و ایمان سے، بلکہ اخلاق وشرافت سے بھی عاری ہے۔

#### ايفائے عہد يانقض عهد؟

سوال:... الف' نے '' بے بید کہ کرقرض لیا کہ اسلے ماہ کی پہلی تاریخ کودے وُوں گا،کین اتفا قااس پہلی تاریخ کو ہفتہ واری چھٹی تھی ،البندا دفتر شخواہ بند ہونے کی وجہ ہے پہلی کو'' الف'' وہ قر ضہ ادانہ کرسکا۔ آپ بتلا کیں کہ اس کا وعدہ پورا ہوا یا تعضِ عہد کا مرتکب ہوا؟

جواب: ... چونکدفریقین کے ذہن میں بیتھا کہ پہلی تاریخ کوشخواہ ملنے پر قر ضدادا ہوگا، اس لئے اس تاریخ کو دفتر بند ہونے کی وجہ سے اگرادا میگی نہ ہو کی تواسطے دن کر دے، بیوعدہ خلافی کا مرتکب اور گنہگار نہ ہوگا، صدیث شریف میں ہے:
"اذا و عدد المرجل أخداہ و من نبته أن يمفی له، فلم يف و لم يحبی الميعاد فلا الم عليه."

مکلوۃ شریف من: ۱۱ م، بروایت ابودا کردوتر تدی)

(1) لأن عين الكذب حرام. (شامى ج: ٢ ص: ٣٢٤). عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 وإياكم والكذب .. إلح. (مشكوة ص: ٢١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشئم).

(۲) "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا" (بني إسرائيل ٣٣٠). أينضًا عطلب من المعاهد الايضيعه ويفي به أوان صاحب العهد كان مسئولًا. (تفسير النسفي ج:٢ ص:٢٥٦).

(٣) عن أبى هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كدب، وإذا وعد أخلف، وإذا ارتمن خان. (مشكّوة ص: ١٤ باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأوّل).

(٣) عن أنس قال: قلما خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا قال: لَا إيمان لمن لَا أمانة له، ولَا دِين لمن لَا عهد له. (مشكوة ص: ١٥ - كتاب الإيمان، القصل الثاني). ترجمہ:... جب آ دمی اپنے بھائی ہے دعدہ کرے اور اس کی نبیت بیٹی کہ دہ اس دعدے کو پورا کرے گا،کیکن ( کسی عذر کی وجہ ہے ) نہ کرسکا اور وعدے پر نہ آ سکا تو اس پر کوئی گناہ نبیس ۔''

#### وعده نبھانے کا عہد

سوال:...حضور ملی اندعلیه وسلم کا اِرشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ میں بیچے بیان کرر ہا ہوں۔ ترجمہ: '' جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں، جوکوئی یا بندع ہدنہیں، اس کا کوئی وین نہیں۔''

میراسوال پابندی عہد کے بارے ہیں ہے، زیدنے اسکول ہیں اُستادے وعدہ کیا کہ میں کام کل کر بے دِکھا دُوں گا، اُستاد نے اے کل تک کی مہلت عنایت کردی۔ اب زید مدرے سے باہر لکلا اور اس کا حادثہ ہو گیا، تو مندرجہ ذیل صورتوں ہیں ہے کی میں زیداُس فہرست میں توشا ل نہیں ہوجاتا، جس کے بارے میں فرمایا کہ: '' اس کا کوئی دین نہیں جو پابندِعہد نہیں'؛

الف:...وہ بہت مُری طرح زخی ہوجا تاہے،اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

ب:... مازیداس حاوثے کے منتبح مس مرجا تاہے۔

اک سلیے یس ایک اور سوال پوچمنا ہے، اللہ اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے یس بہت تا کید ک ہے، اور قرآن میں تو صاف صاف آیات نازل ہوئی ہیں۔ والدین کا حکم اس وقت تک ماننا فرض ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اب دونوں حدیثوں کوایک جگہر کھا جائے تو ایک سوال بہلی والی صورت کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، زید نے جو وعدہ اُستاد ہے کیا تھا، یعنی کہ کام میں کل کر کے دکھا دُوں گا۔ زید گھر آیا تو والد نے ، یا والدہ نے یا دونوں نے اس کوایا تھم دیا جو خلاف شریعت بھی نہیں اور آگر زید والدین کا حکم مانے ہوئے وہ کام کرتا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورائیس کرسکتا ، الی صورت میں وہ وعدہ پر را کر کے والدین کے فقے کا نشانہ بنے یا والدین کا حکم مان کران لوگوں میں شائل ہوجائے جن کا کوئی ویں ٹیس ؟ برائے مہر یائی تفصیل سے مسئلے کا حل بتا کرشکریہ کاموقع عنا بت سیجئے۔

جواب:...اگر کسی معقول عذر کی وجہ ہے وعدہ پورانہ کیا جاسکے تو محناہ نہیں۔والدین کے تھم کی تیل بھی عذر ہے، البتہ یہ مناسب ہے کہ والدین کو استاد ہے کیا ہوا وعدہ بتا دیا جائے ، اوران ہے اس کے پورا کرنے کی اِجازت لے کی جائے ، اگروہ اس کا موقع نددیں تو معقد در ہے ، واللہ اللم!

کا فرسے مسلمان ہونے والے کوز مان کفر کے حقوق العبادادا کرنے ہوں گے سوال: ماکرکافر مسلمان ہوجائے تواس کے سابقہ کفر کے دور کے حقوق العباد مثلاً: اس کے تبضیص کچھلوگوں کا مال ہے،

<sup>(</sup>۱) قال السيد العذر ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمّل ضرر زائد. (قواعد الفقه ص ٣٥٥). أيضًا: عن زيد بن أرقم عن البي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يقى له فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إلم عليه. رواه أبوداوُد والترمذي. وفي حاشية المشكّوة: وقيل الخلف في الوعد من غير مانع حرام وهو المراد هنا وكان الوفاء بالوعد مأمورا به في الشرائع السابقة أيضًا. (مشكّوة ص: ٢١٦)، باب الوعد، الفصل الأوّل).

يا قرض ١ جب الإواء كيا وه معاف بهو گيا ، يا واپس كريّا بهوگا؟

جواب :...زمانۂ کفر کے حقوق العباد آوا کرنے ہوں گے۔(۱)

الزام ثابت نهكر سكنے والے كاشرعي حكم

سوال: . مجھ پر بھاری پنچایت میں جس میں پانچ سو سے زا کد آفراوشر یک تنے، حیار آ دمیوں نے بہتان لگایا، جو کہ سراسرجھوٹا ہے۔ اب آپ ہے گزارش ہے کہ جن افراد نے مجھ پرجھوٹا بہتان لگایا ہے، اگر وہ مجھ پر الزام ثابت نہ کرسکیس تو شریعت ان افراد کے لئے کیا فتویٰ دیتی ہے؟ کیونکہ کسی عزّت دارآ ومی پرجھوٹا اِلزام یا بہتان لگا نا کہاں تک وُ رست ہے؟ شریعت میں اس کا کیا فتوی ہے؟

جواب: ... جس شخص پر کوئی جھوٹا الزام لگایا گیا اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ ہے اس کا انتقام نبیں لے سکا ، تو اس کا انتقام اللہ تعالیٰ لیس گے، الا بیکہ آپ ان سب کومعا ف فر مادیں۔امتد تعالیٰ ہم سب لوگوں کومعا فی عطافر مائیں۔ (\*)

کسی پرجھوتی تہمت لگانے کا شرعی حکم اوراُس کی سزا

سوال:...بحر برزیر پچھ جمتیں گاتا ہے،جس کی کوئی شہادت نہیں ہے۔زید کے ہمراہ پچھلوگ ہیں جواس کی ہاں میں ہاں ملتے ہیں۔ بکر کہتا ہے کہ قرآن شریف پر ہ تھ رکھ کر بات کرو، نیکن زید کہتا ہے کہ قرآن شریف تو جھوٹے اُٹھاتے ہیں۔ کیا بیقرآن شريف كي تو بين نهيس؟

جواب: ...زید کامیکهنا کرقر آن تو جھوٹے اُٹھاتے ہیں ،خودا ہے جھوٹا ہونے کا اقرار ہے۔ اس لئے بیقر آن کی تو ہیں نہیں ، بلکه اپنے ایمان کی تو بین ہے۔ زید کو اور زید کے ساتھیوں کو جائے کہ ان جھوٹی تہتوں ہے تو برکریں ، بمرے معافی ماتکیں ، اور امتد تعالی ہے بھی معافی ، نگیں ، اور بیہ بات یا در تھیں کہ م نے کے بعد تمام تہبت تر اشیوں کی ان کوسز اللے گی اور دُر تے نگیس گے۔اللہ تعانی اپنی پناہ میں رکھے اورمسل نوں کوایسے غلیظ گن ہوں سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، واہتداملم!

# نسی کے بارے میں شک و بدگمانی کرنا

سوال:..ایک صدیث ہے کہ کی پر شک نہیں کرنا جاہتے ، لیعنی شک ، برگر نی اور تجسس منع ہیں۔ وُ وسری حدیث مبارک ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دےاہے جھوڑ دو۔ان دونوں حدیثوں میں کیا فرق ہے ممل سری الرہے؟ اور کیا مطلب ہے؟

را) وقسم يحتاح إلى التراد وهو حق الآدمي والترادما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو بدله وأما في الآحرة برد ثواب الطالم للمظلوم ... إلخ. (مرقاة المفاتيح ح" اص: ١٠٢، باب الكبائر).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قِــل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخد منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخد من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. (مشكوة ص: ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

جواب:.. کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں، یہ تو پہلی حدیث کا مطلب ہے۔اور وُوسری حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جس کام کے بارے میں تر قروبوکہ آیا بیرجائز ہے یانہیں ، تواس کونہ کرو۔ (۱) ج

غيبت كي سزا

سوال: ... کیا غیبت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہیں نے ساہے کہ جس آ دمی کی غیبت کی جاتی ہے غیبت کرنے والا گناہگار ہوجا تا ہے، گرجس کی غیبت کی جاتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا جس کی غیبت کی جاتی ہے واقعی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟

جواب:... فیبت کرنے والے ہے اس کی نیکیاں لے کرجس کی فیبت کی ٹی ہواس کو دِا۔ تی جا تیں گا، اُ راس کے پاس نیکیاں شہوں تو جس کی فیبت کی ٹی اس کے گناہ فیبت کے بقدراس پر ڈال دیئے جا تیں گئے۔ تمام حقوق العباد کا یہی مسئلہ ہے، الاَ یہ کہ اللہ تعالی صاحب حق کواسے پاس سے عطافر ، کراس سے معاف کرادیں تو ان کافضل ہے۔

#### غيبت كرنا، مذاق أرُانااور تحقير كرنا گناه كبيره ٢٠٠٠

سوال: گزارش ہے کہ میں سرکاری دفتر میں کام کرتا ہوں، وہاں پر چندنو جوان ہیں، وہ ہر دفت کی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی کا فداق اُڑاتے رہتے ہیں، لڑاتے رہتے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کسی کا فداق اُڑاتے رہتے ہیں، لڑاتے رہتے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کسی کے سر پرتھیٹر مارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کسی کا تکیف دے کرخوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: '' امتد کو درمیان ہیں نہ لایا کرو!'' جب کہ سب مسلمان ہیں، بھارا فد بہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بہتا ہے؟ ان ہوگوں کے اندرنہ تو خدا کا خوف، شدی ڈر ہے، اکثر دوساتھیوں میں جھگڑا کرا کے خوش ہوتے اور کہتے ہیں: '' آج بہت تفریح ہوگی اور طبیعت خوش ہوگی'' اور جھوٹ بولن، چغلی کرنا، بات کو إدھر اور اُدھر کرنا مشغلہ ہے، اور اینے سامنے وُوسرے کو کم ترسمجھٹا اور خوار کرنا شامل ہے۔ لہذا آپ سے

ا عن أبني هنرين أن رسول الله صلى الله عليه وسبلم قبال إيّاكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. (ترمذي ح ٢ ص٠٠٠)، ياب ما جاء في سوء الظن، طبع كتب خانه رشيديه، دهلي.

(٢) وعن الحسن بن على قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يرينك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمانية وإن الكذب ربية. (مشكّوة ص ٢٣٣، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثاني). أيضًا وفي حاشية المشكوة, قوله فإن صدق إلى الصدق والكذب يستعملان في الأقوال والأفعال وقالوا معاه إذا وحدت نفسك ترتاب في الشيء فاتبركه واشقل إلى ما لا ترتاب فيه فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكدب فارتيابك في الشيء يسئى عن كونه باطلًا أو منظمة للباطل فاحذره واطمينانك إلى الشيء يشعر بأنه حق فاستمسك به فهذا ضابطة لمعرفة كون الفعل حسنا وقبخا وكون النبيء حلالًا وحرامًا. (مشكوة ص٢٣٢، حاشيه نصر ٣، ناب الكسب وطلب الحلال).

(٣) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدًا كانت الأخيه عنده مطلمة في عرض أو مال فحاته فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثمّ دينار والا درهم فإن كانت له حسنات أخد من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سياتهم. (ترمذي ج:٢ ص:٢٤ ١) أبواب صفة يوم القيامة، طبع قديمي).

درخواست ب كماسلامي نقطة نظرے بنائي ايسالوگول كے ساتھ أضااور جيمتا جائز ہواور قد جب كياتكم ديتا ہے؟

جواب:... بیتمام اُمور جوآپ نے ذکر کھے ہیں، گنا ہے کیرہ ہیں، کی گذاق اُڑا نا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کواُ وسرے سے لڑانا، کسی کی غیر کرنا، کسی کواُ وسرے سے لڑانا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹی نیم کھانا، اس نتم کے تمام اُمور نہا یت تنگین ہیں اور ان سے معاشرے بیس شروفساد اور دہشیں جنم لیتی ہیں، ایسے لوگوں سے دوستانہ مراسم نہیں رکھنے جا ہمیں۔ (۳)

# كسى كے شرب لوگول كو بچانے كے لئے غيبت كرنا

سوال:...ایک صاحب ہمارے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ: '' فلال صاحب جو آپ کے محلے ہیں رہتے ہیں ، ان سے ہما پی بنی کارشتہ کرنا چاہتے ہیں ، برائے مہر یائی آپ ہمیں ان صاحب کی عادتوں اور کروار وغیر واور ویگر تفصیلات کے متعلق بتا کیں''
کیا ان سائل کوتمام با تیں بتانا چاہئے یانہیں؟ اور اگر بتانا چاہیں تو کیا وہ با تیں بھی بتاوی جا کیں جن کوکس سے ذکر نہ کرنے کا ہم سے وعد و لے لیا گیا ہو؟

جواب:...اس فخص کی غیبت کرنامقصود ند ہو بلکدرشتہ کرنے والے کونقصان سے بچانامقصود ہوتو اس فخص کی حالت کا ذکر کردینا جا کزنے، اوراگر کسی سے ذکر ندکرنے کا وعدہ کررکھا ہوتو بہتر سے کے خود ند بتائے بلکہ کسی اور واقف کا رکاحوالہ دے دے کہ اس سے دریافت کرلو۔

#### شرسے بچانے کے لئے غیبت کرنا

سوال:...اگرکوئی اینے کی جانے والے کو بتاوے کے فلال وُ کان دار بے ایمان ہے، سودا کم تو لتا ہے۔ ای طرح کوئی شخص اپنی عمیاری سے لوگوں کو بے وقوف بنا کر رقم اینٹے لیتا ہے، بھولے بھالے لوگ اس کے پھندے میں بھٹس جاتے ہیں، اگر معلومات رکھنے والا بتادے کہ فلال شخص سے ہوشیار رہنا، ورنہ رقم سے ہاتھ دھو جمیعے ۔ اگر کوئی مکان کرایہ پر لینے سے قبل معلومات کرے اور

(١) "يَسَايها الذين المنوالاً يسخر قوم من قوم عسني أن يكونوا خيرًا منهم" الآية. "ولاً تلمزوا أنفسكم ولاً تنابزوا بالألقاب" الآية. "ولاً يغتب بعضكم بعضًا" الآية. والحجرات: ١ ١ تا ٢ ١). عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمار أحاك ولاً تمازحه ولاً تعده موعدًا فتحلفه. (ترملي ج:٢ ص:٢٠، باب في المراء).

(٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبؤ بوجهه مقعده من المار. (أبوداؤد ج:٢ ص:١٥١). أيضًا. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب! فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفحور يهدى إلى المار. (مشكّوة ص:١٥٢)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأوّل).

(٣) عن عمران بن حطان قال: أتيت أبا ذر فوجدته في المسجد محتبها بكساء أسود وحده فقلت: يا أبا ذرا ما هذه الوحدة؟
 فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح حير من الوحدة.
 (مشكوة ج: ٢ ص: ٣ ١ ٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثالث).

(٣) فتباح غيبة مجهول ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسوء اعتقاد تحذيرًا منه. (درمختار). قوله: ولمصاهرة. الأولى التعبير بالمشورة أي في نكاح وسفر وشركة ومشاورة وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح. (رداغتار ج٠٢ ص ص: ٩ ٠٣، حطر والإباحة، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد). اے بتادیاجائے کہ مالک مکان اچھا آ دمی نہیں ہے، اس کی بیوی جھڑ الوہ، یاکسی کا ذکر آیا تو کہدویا کہ وہ بڑے بقر اط ہیں، اپنے کو بہت قابل سیجھے ہیں، یاکسی کوکسی محفل میں آتا و کھے کر برابر والے کو کہنی ، ربی جو، شارہ تھ آنے والے کی ججو کا۔ اگر کسی کو گول مول طریقے ہے بتایا جائے تو اسے جسس ہوگا، اور پوری بات معلوم کئے بغیر عمل نہیں کرے گا، اگر نہ بتایا جائے تو ایک مسلمان بھائی کا نقص ن ہوگا، اگر یہ سب غیبت میں شار ہے تو پھر انسان بچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ آپ فرما کیں کہ فدکورہ بالا باتوں کے لئے کونسا طریقہ اختیار کیا جائے ؟ کیا فدکورہ بالا تمام باتوں کا شار غیبت کے زمرے میں آتا ہے؟

جواب: ۔۔ ہوتو یہ بھی غیبت، کیونکہ غیبت کے معنی ہیں کسی کی پس بیشت کرائی کرنا، یا ایک ہوت کبنا کہ اگر اس کے سائے
کی جائے تو اے کو اے کری گئے۔' اب اگر اس غیبت سے مقصود اس شخص کی تنقیص و تو ہیں نہیں، بلکہ سی مسلمان کو اس کے شرے ، پی نا
مقصود ہے، تو یہ گن ہنیں کسی کے لئے۔' لقراط' کا فقر ہ چست کرنا، یا کہنی ، رکر اس کی جو کی طرف اش رہ کرنا حرام بغیبت کے زُمر ہے
میں آئے گا' کیونکہ اس کا مدعا اس شخص کی تنقیص کے سوا کچھٹیں ۔ اور کس شخص کی دھوکا وہی ، ہے ایم نی اور فریب کا رک ہے کی اسے
شخص کو آگاہ کرنا جو اس کے دھو کے ہیں آسکتا ہے، یہ فیبیت حرام نہیں ہوگ کے کی مظلوم کا فالم کی شکایت ایسے شخص کے سامنے شکایت کرنا جو اس
کے ظلم سے نجات ولاسکتا ہے، یواس کی مشکل کا کوئی حل نکال سکتا ہے، حرام نیبت نہیں۔' اور کسی ایسے شخص کے سامنے شکایت کرنا جو اس
ظلم کا کوئی تھ ارک نہیں کرسکتا، حرام غیبت کے زُم ہے ہیں آئے گا۔ ضاصہ یہ کہ جہال غیبت سے مقصود اس کے شرعت نہیں ، اور جہال میہ تھمدیتہ ہو، وہ حرام ہے، والتُداعلم!

#### غیبت کے کیامعنی ہیں؟ نیزجن کی غیبت کی ہو، وہ معلوم نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال:... میں نے اپنی زندگی کے پندرہ سالوں میں نجانے کتنے لو ًوں کی غیبت کی ہو گا،اور غیبت کی معافی بھی ای انسان سے وہ تکی جاتی ہے ہلیکن مجھے تو ان لوگوں کی تعداد بھی نہیں معلوم جن کی میں نے غیبت کی ہے۔ اور بیشتر تو اس ؤیا ہی میں نہیں وہ بجھے ان غیبتوں کی معافی کس طرح ال سکتی ہے؟ اور اس کا کیا کھارہ ہے؟ نیز غیبت کی حد کیا ہے؟ یعنی کہ ب سے شروع ہوتی ہے؟

جواب:.. نبیبت کے معنی بیں پیٹے بیچھے کسی کی رُائی کرنا،اور بیحرام ہے۔ '''جن کی بُرائی کی ہے،اگرہ ویاد بوں قوان سے معافی مانگی جائے ،اوراگر یاد نہ ہول تو اللہ تقالی ہے دُعا کی جائے کہ اللہ تقان ان سب کی مغفرت فرہ دیں اور بیس نے جوان کی نبیبت

 (٢) وكمما تكون العيبة باللسان صريحًا تكون أيضًا بالفعل وبغمز العين والإشارة بالبدوكل ما يفهم مه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. (الدر المختار ح ٢ ص:٩٠٣١)، كتاب الحطر والإباحة، فصل في البيع).

٣٠) وإذا كان الرحل يصوم ويصلي ويضر الناس بيده ولسانه فذكره بما فبه ليس بعينة حتّى لو أخبر السلطان بدالك ليزجره لا إثم عليه. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٨٠٨).

(٣) عن أبي هويرة قال قيل يا وسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أحاك بما يكره، قال. أرئيت إن كان فيه ما أقول "قال إن كان فيه ما تقول فقد بهتُه. (ترمذي ج: ٢ ص ٥ ، باب ما جاء في الغيبة).

<sup>(</sup>۱) على أبلي هريرة قال. قيل: يا رسول الله! ما الغيبة "قال. ذكرك أحاك بما يكره، قال أرئيت إن كان فيه ما أقول "قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتُد (ترمذي ح ۲ ص ۵ ، بات ما جاء في الغيبة).

کی ہے، اللہ تع کی اینے فضل سے اس کی معد فی دِلواد ہے۔ فوٹو والے بورڈ والی کمپنی کے خلاف تقریر غیبت نہیں

سوال: ایک محترمہ بنغ نے خواتین کے اجتماع کے سامنے اشتہاری بورڈ (جس پرعورت کا فوٹو بنا ہوتا ہے ) کوتقر بر کا موضوع بنایا ،ایک تمپنی کا نام لے کراس پر تنقید کی اوریہاں تک کہہ گئیں کہ:'' سفید داڑھی والے عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں' پیکار کر کہا كه: '' اگركوئي فعال تمپني والوں كي رشته داريهال موجود ہے تو جارا پيغام ان كوپہنچادے' خوا تين نے ايک خاتون كي طرف اشار ه كيا كه بیان کی رشتہ دار ہے اسواس خانون نے وعدہ کیا کہ میں آپ کا پیغام پہنچا ؤوں گی۔ بیدوا قعدا یک جمعہ کو ہموا، ہفتے کو کمپنی کے مالک کومعلوم ہوا، ندکورہ بورڈ اس کی اطلاع میں نہیں تھ، بہرحاں بورڈ فوراً صاف کرادیا گیا۔ آئندہ بدھ کو پھرای محتر مدنے ایک ؤوسرے مدیقے میں تقریر کی ،ای بورڈ کوموضوع تقریر بنایا ، و بی سوار کیا کہ اگران کا کوئی رشتہ داریں سے تو جمارا پیغام پہنچا وے رسوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمعہ کے دن جو پہلی تقریر کی تھی وہ نیبت ہے جومر دہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ اور جو بدھ کوتقریر کی تھی وہ بہتان ہے، كيونك بورد ال ي كل ممل طور يرمثايا ج جاتها؟

جواب: جو گناہ اسانیہ کیا جو تا ہو، س کو بیان کرنا غیبت نبیل '' اس لئے اس خاتون کی پہلی تقریر چیجے ''تی اور یہ غیبت کے ذیل میں نہیں آتی۔ بورڈ صاف کر کے اگر اس خاتون کواطلاع نہیں گا گئے تھی تو اس خاتون کی بدھ کی تقریر بھی تھیجے تھی، بیونکہ خسر و کہیں کہاں کو بورڈ کے صاف کردیئے جانے کاعلم بھی ہوگیا ہو،اس میں قصوراس خاتون کانہیں بلکہ کمپنی والوں کا ہے۔

جب کسی کی غیبت ہوجائے تو فوراً اس ہے معافی ما نگ لے یااس کے لئے دُعائے خیر کرے سوال: مود ناصاحب! میں نے خدانع کی ہے عہد کیا تھ کہ سی کی فیبت نہیں کروں گی الیکن دوبارہ اس عادت بدیش مبتلا

ہوگئ ہوں۔ فی زہ نہ بیر کر انی اس قدر عام ہے کہ اس کو پُر انی نہیں سمجھ جاتا۔ ہیں اگرخود نہ کروں تو دُوسرے ہوگ مجھے یا تیں کرتے ہیں، نہ سنوں تو نک چڑھی کہلا تی ہوں۔ آپ برائے مہر ہانی فرہ بئے کہ میں کس طرح اس عادت بدھے چھٹکارا حاصل کروں؟ عہد

 (١) عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان من كفارة الغيبة أن تستعفر لمن اعتبته تقول اللهم اغفر لنا وله. رواه البيهقي. (مشكوة ص١٥٠٣، ١٠ حفظ اللسان والغيبة والشتم، أيضًا شامي ج: ٢ ص: ١٠٣٠). أيضًا فإن عجر عن ذالك كله بـأن كـان صـاحـب الـغيبة مبتًا أو عالبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فضله أن يرصي خصماءه فإنه حواد كريم. (ارشاد الساري إلى مناسك المُلاعلي القارئ ص:٣، طبع دار فكر، بيروت).

<sup>.</sup> ٢) فتماح عيمة محهول ومنظاهر مقيم ولمصاهرة ولسود إعتقاد تحريزًا منه. (درمحتار). وفي تنبيه الغافلين للفقه بوالبيث: الغيبة على أربعة أوجه . إلح. هي مباح وهو ان يغتاب معلنًا بفسقه أو صاحب بدعة وإن اغتاب الفاسق ليحذره الساس يشاب عليه لأمه من النهي عن الممكر. أقول والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الأتية. (قوله ومتظاهر بقبيح وهـو الـذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه انه يفعل كذا اهـ ابن الشحنة قال في تبيين اعارم فيجوز ذكره بما يحاهر به لا غيره ... إلخ. (رداعتار ج: ٢ ص: ٩ ٠ ٣)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

#### تورث نے کا کیا کفارہ اداکروں؟

چواب: برجیدتوڑنے کا کفارہ تو وہی ہے جوشم توڑنے کا ہے۔ ایعنی اس مسینوں ورووقۃ کھانا کھا، نا،اوراس کی طاقت نہ ہو
تو تین دن کے روز رے رکھنا۔ او تی غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں اس کو زن ہے بدتر فرہ یا ہے۔ اس کری عادت کا ملائی بہت
اہتمام ہے کرنا چاہئے اوراس میں کسی کی ملامت کی پروائیس کرنی چاہئے۔ اوراس کا ملائ یہ ہے کداول تو آ دمی بیہ وہ ہے کہ میں کسی کی
غیبت کرکے'' مردہ بھ تی کا گوشت' کھا رہا ہوں' اور بید کہ میں اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوں' اور بید خاص حمافت ہے کہ جس کی
گرائی کررہا ہے اس کواپنی نیکیاں وے رہا ہے۔ ووسرے جب کسی کی غیبت ہوجائے تو فورانس ہے معافی ما تک لے، اورا گر میمکن شہو
تواس کے لئے دُعائے خیر کرے' ان شاء القدتی کی اس تدبیرے بیعادت جاتی رہے گ

#### غلط کام کر کے معافی نہ مائکنے والے کومعاف کرنا

سوال:.. اگرکوئی شخص نعط کام کرتا ہے اورلوگول نے اسے نعط کام کرتے ہوئے دیکھا بھی ہو، اور نعط کام کرنے والا معانی شہ سنگے ،تو کیا پھر بھی اسے معاف کر دینا جا ہے؟ اورا گرکوئی بغیر معانی مائکے شمعاف کرے تو نعطی کس کی ہوگی؟

چواب: . .غلط کام کرئے والے کواپی فلطی کا اقرار کر سے معافی ، نگنی چیئے ،لیکن اس سے معافی ، نگنے کے بغیراً سراس کو معاف کردیا جائے تو بہت بڑی اور اچھی ہات ہے۔ (2)

## باہم ناراضگی والوں میں ہے جو بھی پہل کرے گا گناہ ہے نیج جائے گا

سوال:...'' مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن ہے زیاد واپنے بھائی سے قطع تعمق کرے۔' میہ ہم رے بیارے نم صلیٰ اللّه ملیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے۔اگر ہماری کسی ہے ناراضگی ہو، جائے بطی سی کی بھی ہو،لیکن اگر ایک فریق بات میں پہل کرے یا

را) "وأوقوا بنعهند الله إذا عاهدتم" الآية قال الشعبي العهديمين وكفارته كفارة يمين. وتقسير مظهري ح ٥ ص ٣٩٥٠، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٨٠).

(٢) "فكفارته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقة، فمن لم يجد فصيام ثلثة أبام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم" (المائدة: ٩٩).

(٣) وعن أبى سعيد وجابر قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغببة أشد من الزما إلح. (مشكوة ص١٥٠ ٣٠ باب حفظ اللسان والغيبة والشتيه، الفصل الثالث).

(٣) "ولا يغتب بعضهم بعضًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتًا فكرهتموه، واتقوا الله " الآية , الححرات ١٢).

(۵) عن أبى هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسنم رحم الله عبدًا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فحاله فاستحده قبل أن يؤحذ وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسات أحد من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. (تومذي شريف ج: ۲ ص: ۲٤ ا ، أبواب صفة القيامة).

(٢) عُن أُسَ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ان من كفارة العبية أن يستغفر لمن اغتبه تقول اللّهم اغفر لنا وله. (مشكوة ج:٢ ص:١٥ ٣١٥، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثالث).

(٤) "إنَّ الله يحب الحسنين" (البقرة: ١٩٥)..

بات کرے،لیکن وُ دسرا فریق بات نہ کرے، کیا جو تخص بات کربیتا ہے وہ اپنے فرض ہےسبکدوش ہو گیایا کیا کرے؟ جبکہ وُ وسرا ہات ذ

جواب:... بيگناه سے نی جوئے گااور دُوسرا گنام گاررہے گا۔ ()

تكبركيائي?

. سوال:...آپ نے اسل می صفحے کا آغ ذکیا ہے، میسلسلہ بہت پسندآیا، ہماری طرف سے مبارک ہا دقبول سیجئے۔اگرآپ تکبر ىرروشنى ۋالىل تۇمېر يانى ہوگى \_

جواب: ... تکبر کے معنی میں: کسی دینی یا وُنیوی کمال میں اپنے کو ؤوسروں سے اس طرح برزاسمجھنا کہ وُ وسرول کوحقیر سمجھے۔ گویا تنكبر سے دوجز بين:

ا:...ا ﷺ آپ کو برا مجھنا۔ ۲:... دُ وسروں کو تقیر مجھنا۔

تکبر بہت ہی بُری بیاری ہے،قرآن وحدیث میں اس کی اتنی بُرائی آتی ہے کہ پڑھ کررو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثریت اس بیاری میں مبتدا ہے،اس کا علاج کسی ، ہرزُ وحاتی طبیب سے باتا عدہ کرا تا جا ہے۔

'' تم مدرے میں نہ پڑھو، پڑھ کر کیا کرو گے؟'' کہنے والے کو کتنا گناہ ہوگا؟

سوال: بعض دفعه إنسان جانتے ہوئے بھی مااچا تک اس ہے ایسے ایسے زبان ہے اغاظ نکلتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کے نے پوچھا:تم کیا کرتے ہو؟ توجواب میں کہا: کچھائیں!حتی کہ کچھ کرتا ضرور ہے۔ای طرح کسی نے کہا:تمہارے ماس میسے ہیں؟ کہ: نہیں!اور پیسے ہوتے ہیں۔ یوای طرح کسی کو کہہ دیا کہ:تم مدرہے میں نہ پڑھو۔ یا: کیا کروگے پڑھ کر؟ یا: علماء گہرائی تک نہیں پہنچ تے۔ابغرض!اسی طرح ؤوسرےا غاظ بھی،اکر انسان ہےا یک غلطیاں ہوجا کیں،ؤوسرا شخص اس پڑمل کرلے، جیسے تم مدرسے میں نہ پڑھو، یا قرآن نہ پڑھو، یا، لم بین کر کیا کر و گے؟ تواس کا گن ہجی اس محف کو ہوگا جس نے پیفظ کیے جواس پڑمل کرتا ہے اورا سے تعییم نہ ہ صل کرنے کا جریعے گا ورایہ شخص خود تعلیم نین حاصل کرے تو اس کواس کا جریعے گایا اس کا ثواب جے تعلیم سے روکا اس کو دے دیاجائے گا؟ جب انسان ہے ایسے اغد ظائناہ کے نکل جا تمیں یا وہ جان بوجھ کر کہدد ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے کہ اس کے میاگناہ

عس أبني هنرينوة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن موت به ثلاث فلينقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وحرح المسلم من الهجرة. رواه أبودارُد. رمشكوة ص ٣٣٨، باب ما ينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الثاني).

٢٠) "ولا تسمش في الأرض مرحًا، إن الله لا يحب كل مختال فخور" (لقمان: ١٨) . أينضًا: عن ابن مسعود قال. قال رسول الله صبلي الله عنديه وسندم. لا يدحل الحبَّة من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كبر .... الكبر بطر الحق وعمط الناس الخد وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى. الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نارعبي واحدًا مهما ادحلته البار، وفي رواية: قذفته في النار. (مشكوة ص٣٣٣٠، باب العضب والكبر، الفصل الأوّل).

(غنطیاں)معاف ہوجائیں؟اور دُوسرے کااس کی بات پڑمل کرنے کا گناہ بھی اس پرنہ پڑے؟

جواب:...ایسے گناہ کے الفاظ نکالنے پر تو بہ کرنی جاہئے۔حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کو زبان کے اغرظ ہی اوند ھے منہ دوزخ میں ڈالیں گے۔ اگرا یے تخص کے کہنے پر دین تعلیم چھوڑ دی تو کہنے والے کو بھی گناہ ہوگا، اوراس کے کہنے پر ممل کرنے

#### خانهٔ کعبه کی طرف یا وُں پھیلا نا

سوال:...خانة كعبه كى طرف پيركرنے ميں كوئى قباحت تونہيں ہے؟ جب ا، مؤء كراتا ہے اس وقت اس كے پير بھى كعبے کی طرف ہوتے ہیں۔

يت جواب:...خانة كعبه كى طرف پاؤں پھيلانا خلاف ادب ہے۔ إمام كااس طرح بيٹھٺاعر فأ كعبے كى طرف پاؤں پھيلان نہيں

#### کعبۃ اللّٰدی طرف یا وَں کرکے لیٹنا

سوال: ... کعبے کی طرف یا وَل کر کے بیٹنے ہے گناہ ہوتا ہے منع ہے ، یا اِحتر امانہیں لیٹن ج ہئے؟

جواب:...کعبشریف کی طرف پاؤں نہ کرنا ،اس کے احترام کی بنا پر ہے،اور کعبہ شریف کی ہے حرمتی گناہ ہے،ایک شخص کو آ تخضرت صلی اللّه عدید وسلم نے کسی مسجد کا اِمام مقرّر فر مایا تھا، اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا، آتخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اس کو إمامت معزول كرويا . (م)

## خانة كعبه كي طرف يا وُل كركيسونا

سوال:...خانهٔ کعبه کی جانب پیر پھیلا کرسوناسوءادب ہے، کیاای طرح بیت المقدس کی طرف پیر پھیلا کرسونا گستاخی ہے، کیابیت اکمقدر کی طرف بھی پیریھیلا کرسونامنع ہے؟

 (١) عن أبى هبريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة . . . . وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سحط الله لا يلقى لها بالا يهوى بها في جهنم. رواه البحاري. (مشكوة ص١١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

 (٢) من سنّ سُنة حسنة عمل بها من بعده كان له أجرها . . ومن سنّ سُنة سينة فعمل بها بعده كان عليه وزره الخ. (كنز العمال ج: ١٥ ص: ٥٨٠، أيضًا: مشكوة ص: ٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

۳) ویکره مد الرجلین إلى القبلة في النوم وغیرها عمدًا. (عالمگیري ح ۵ ص. ۱۹ م، أیضًا البحر الرائق ج.۲

(٣) عن السائب بن خلاد وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال. أن رحلًا أمَّ قوم فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ: لا يصلي لكم فأراد بعد ذالك ان يصلي لهم فمنعوه فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال· وحسبت انه قال إنك قد آذيت الله ورسوله. رواه ابوداورد. (مشكوة ص: ١٤، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثامي). جواب:.. قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، <sup>( )</sup> لیکن بیت المقدس کی حرف پاؤں پھیلائے کے مکروہ ہونے کی مجھے تصریح نہیں ہی ، ابستہ ابراہیم تخفی اور دیگر بعض ا کابر کے نز دیک بیت لمقدں کا بھی وہی اوب ہے جو قبیے کا ہے۔

کیا قبلے کی طرف یا وُں کرنے سے حیالیس دِن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں؟

سوال:...اگرہم قبے کی طرف پاؤں کرتے ہیں تو کیا ہماری جالیس دِن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں؟

جواب:.. قبله شریف کی قصداً تو بین گفر ہے، اور یغیر قصد وإراد ہ کے بھی ایسا کوئی فعل نہیں کرنا چاہیے جوخلاف ادب ہو، مگراس سے تمازیں شا تع نبیں ہوں گی۔

# شیھے کی ہوا کے لئے قبلے کی طرف یا وَل کرنا

سوال:..مسلمانوں کے نز دیک قبلے اور قطب کا بہت اِحترام کیا جاتا ہے بسوتے وفت ، بیٹھے وفت اس ہوت کا خاص خیال رکھا جا تا ہے کہ بیرنہ ہونے یا نمیں لیکن مسئد یہ ہے کہ آج کل مسہریال و بوار سے سیٹ تو کر دیتے ہیں گمریجکے تک چھے کی ہوانہیں پہنچنے یاتی ،الیم صورت میں دل جا ہتا ہے کہ ہیروں کی طرف سر کریں ،لیکن وہی قبلے کی طرف ہیر ہونے کا ڈور ہتا ہے ، جبکہ سر پر ہوانہ لگنے ہے وری گردن ر،ت بھر پینے میں گیلی رہتی ہے، بعض اوقات سرمیں درد بھی ہوجا تا ہے، ایک صورت میں اگر پیر قبلے کی طرف کرلیس تو

جواب:... دِل به کیون نبیں چاہتا کہ مسہری کی ترتیب بدل لیں اور قبلے کا اِحترام کمحوظ رکھیں ...؟ قبلے کی طرف پاؤل کرنا

## بيت المقدس كي طرف يا وَل كرناا ورتھو كنا

سوال: .. بعض وگ کہتے ہیں کہ شال کی جانب ہیت المقدس ہے، اس سئے بیت اللہ کی طرح اس کا بھی احتر ام لہ زم ہے، مثلاً جاریائی پر بیٹ کریاؤں پھیلانا ، یاویسے ہی ، اس طرف تھو کن ، پیش ب، پاخانے میں اس طرف منہ کرنا یا چینھ کرنا وغیرہ ، جس طرح بیت اللہ کے احترام کے خلاف ہے بعینہ (بیت المقدل کی طرف) بھی خلاف احترام ہے، کیا اس میں بھی یہی قیود

جواب :... بیت المقدس ملے قبلہ تھا، جومنسوخ ہوگیا ، اور اس کے بعد خان کعبہ کو قبلہ بناویا گیا ، اس کئے بہت المقدس کے

<sup>.</sup> وكما كره مد رجليه في نوم أو غيره إليها أي عمدًا (١) ويكره تحريمًا إستقبال القبعة بالفرج ولو في الخلاء لأنه إساءة أدب. (الدر المحتار ج. ١ ص ١٥٥، أيضًا. البحر الرائق ج ٢ ص ٣٦).

<sup>(</sup>٣) وفي تتمة الفتاوي من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشوع كفر. (شرح فقه أكبر ص٠٥٠)-٣) يكره مد الرجلين إلى القدة في النوم وغيره عمدًا. (عالمگيري ج٥٠ ص. ١٩٩، أيصًا. البحر الرائق ح٣

اَ حکام و ہ تونبیس رہے جو قبلے کے تھے، تا ہم جہاں تک ممکن ہوسکے اس کا احتر ام کیا جائے۔

#### بیت المقدس کے متعلق کہنا کہ ' بیاب قبلہاوّل ہیں''

سوال: ... بیت المقدی قبله اقل اب بھی ہے، یا صرف پہلے تھا؟ یعنی کوئی مسلمان یوں کے کہ بیت المقدی قبلہ اقل اب نہیں ہوا؟ نہیں ہے، پہلے تھا۔ گواس کا احترام وادب اپنی جگہ قائم رہے اور رہے گا۔ اس طرح کئے سے عقیدہ یا ایمان میں کوئی ضل تونہیں ہوا؟ جواب: ... قبلۂ اقل کے معنی ہی یہ بیں کہ وہ پہلے قبلہ تھ، بعد میں نہیں رہا۔ اس سئے یہ کہنا کہ: '' قبلہ اقل اب نہیں'' غیط ہے۔ ہاں! یہ کہنا تھے کہ اب قبلہ نہیں۔

#### خانة كعبه كي تضوير والا دروازه

سوال:... ہماری مسجد کا مرکزی دروازہ کسی صاحب نے عطیہ دیا ہے، اس درواز ہے کے ایک بٹ پر خانۂ کعبداور ایک درواز ہے ہوئیں ہے۔ اور ایک درواز ہ مسجد کی مسجد نبوی نقش ہے، لوگوں میں اختلاف ہوگیا، بعض کہتے ہیں نبیس لگا سکتے، بعض کہتے ہیں لگا سکتے ہیں، یہ دردازہ مسجد کی عادر بواری کا مرکزی دروازہ ہے، اس طرح کا دروازہ لگا تا جائز ہے یانہیں؟

جواب: .. کوئی حرج نہیں۔

## لیٹ کرنمازکس طرح پڑھیں کہ یاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں؟

سوال:...لیٺ کرنماز پڑھنے کی صورت میں پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے۔

جواب:..خدانخواستہ لیٹ کرنماز پڑھنے کی نوبت آئے تو چھپے بڑا گدار کھ لیاجائے تا کہ منہ قبلے کی طرف ہوجائے اور گھنے کھڑے کرکے یا وَل سمیٹ لئے جائیں ،اس طرح یا وَل قبلے کی طرف نہیں ہول گے۔

## قبلے کی طرف یا وُں کر کے لیٹنا

سوال:...میرے ذہن میں پچھا کجھنیں ہیں جن کوصرف آپ ہی دُور کر کتے ہیں ، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف یا وَں کرکے نہ توسونا جا ہے اور نہ ہی تھو کنا جا ہے ، کیا بہتے ہے؟

جواب: .. قبلہ شریف کی طرف یا وَل کرنا ہے او بی ہے ، اس لئے جا تزنہیں۔ ('

## كيا قبلے كى طرف يا وَل كرنے والے كول كرنا واجب ہے؟

سوال:... بزرگوں سے سنا ہے کہ قبلہ شریف کی طرف جو شخص ٹائٹیس کیصیلا کر سور ہا ہواس کو آل کر نا واجب ہے۔ کیا جو شخص

<sup>(</sup>١) ويكره تحريمًا إستقبال القبلة بالفرح إلى أن قال وكما كره مذرجليه في نوم أو عيره إليها أي عمدًا لأنه أساءة أدب. (درمختار ح: ١ ص: ٢٥٥، أيضًا: البحر الرائق ج. ٢ ص: ٣٠).

قبلہ شریف کی طرف منہ کرے بیشاب کرے اور پیشاب کرے بھی کھڑا ہوکر تو برائے مہر بانی بنا کمیں کہ کیااس طرف پیشاب کرنے والے کافل بھی واجب ہے؟

چواب: قبله شریف کی طرف پون پھیلانا ہے ادنی ہے، اور اس طرف پیشاب کرنا گناہ ہے۔ کین اس گناہ پر قل کرنا جائز نہیں، جبکہ وہ صفحت مسلمان ہو، البتہ کرا ہے افعال کعبشریف کی تو بین کی نیت سے کرتا ہے تو بید کفر ہے۔

#### پبیٹ کے بل سونا

سوال: پیدے کے بل سونے ہے متعنق میں نے ایک ڈائجسٹ میں پڑھاتھ کہ آ دمی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوج تا ہے، سے بات ٹھیک ہے یانہیں؟

جواب: . . پیٹ کے بل سونا عکر وہ ہے ، ' اور صدیث میں اس کوشیطان کے انداز کالیٹنا فرمایا ہے۔نفسیاتی مرش کا مجھے علم نہیں۔

# بلاعذر کھڑ ہے ہوکر یانی بینا

سوال :...کیا شرعاً بلاعذر کھڑ ہے ہوکر پانی پی سکتے ہیں؟ جواب:... بلاضرورت کھڑ ہے ہوکر پانی پینا خلا فیادب ہے۔

#### دعوت میں کھڑے ہوکر کھا نا پینا

سوال:...جمارے ہاں دعوتوں پرتمام لوگ کھڑے ہوکر کھاتے پیتے ہیں ،ایسے موقع پر جب بیٹھنے کا انتظام نہ کیا گیا ہو، کیا کیا جائے؟ کن حالات میں کھڑے ہوکر یانی بیٹا ڈرست ہے؟

 <sup>(</sup>۱) ویکره تحریسها استقال القبدة بالفرج ولو فی الخلاء، بالمد بیت التغوط، و گذا استدبارها و کما کره لبالغ امساک
صبی یبول نحوها و کما کره مد رحیه فی نوم أو غیره الیها أی عمدًا لأنه اساءة أدب. (درمختار علی الشامی ح: ۱
ص:۲۵۵؛ طبع ایج ایم سعید کراچی).

<sup>(</sup>٢) "ولا تقتلوا المفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق" (بني إسواليل: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) وفي تتمة الفتاوي من استحف بالقران أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر (شرح فقه اكبر ص ٢٠٥).

رم) عن أبي هريرة رصى الله عدقال وأي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مضطحعًا على بطبه فقال إن هذه صحعة لا يحتها الله (ترمدي شريف ح. ٢ ص ، ١٠، باب ما جاء في كراهية الإصطحاع على البطن، أبو داوُد ح: ٢ ص ٣٣١).

 <sup>(</sup>۵) عن أبي سعيب الخدري الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهني عن الشرب قائمًا. وفي شرحه قال النووي: والصواب
 فيها ان النهى فيها محمول على كراهة التبريه. (صحيح مسلم مع شرحه ح: ۲ ص: ۵۳ ا، باب في الشرب قائمًا).

جواب: ..ایسی وعوت ہی میں نہیں جاتا جا ہے۔ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، بشرطیکہ اس میں سنت کی رعایت بھی کی سنگی ہو۔

# مجبوري كى بنابرأ لنے ہاتھ سے لكھنا

سوال:... میں اُلٹے ہاتھ (ہائمیں ہاتھ) سے لکھتا ہوں ، اور القد ، رسول اور بھی ہزرگ ہستیوں اور صحابہ می کا نام بھی لکھٹا پڑتا ہے ، میں سید سے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا ہوں ، کوشش بھی کی تھی ، ایک وولائن سے زیادہ نہیں لکھ سکا ، اور آپ کو بتا ہے کہ امتحان میں صرف تین سید سے ہاتھ ہے دفت میں جیدیا سات سوالات حل کرنے ہوتے ہیں ، میرا ہائمیں ہاتھ ہے لکھٹا گنا ہاتو نہیں ؟ جواب:... مجبوری کی بنا پر اُلٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ۔ (۱)

# اگرسید ہے ہاتھ سے نہ لکھ سکتا ہوتو کیا اُلٹے ہاتھ ہے لکھٹا گناہ ہے؟

سوال:... میراسوال میہ کہ میراسیدها ہاتھ لکھنے میں کا منہیں کرتا، میں اُلئے ہاتھ سے خط لکھتا ہوں، میرا دوست کہتا ہے کہ اُلئے ہاتھ سے خط لکھتا ہوں، لیکن میراسیدها ہاتھ کہ اُلئے ہاتھ سے آپ اللہ کا نام مکھتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ سید ھے ہاتھ سے تکھوں، لیکن میراسیدها ہاتھ نہیں جاتہ ہے کہ سید ما انکہ میں کھانا چیتا اور باتی سب کا مسید ھے ہتھ سے کرتا ہوں، لیکن لکھنے میں سیدها ہاتھ نہیں چاتہ آپ جھے بتا ہے کہ یہ گناہ ہے کہ بیگن اللہ میں کا منہیں؟

جواب:...اگرآپ سید ھے ہاتھ سے تو اُلئے ہاتھ ہے کہے اُلئے اُلئے میں کوئی گناہ ہیں۔ تاہم سیدھے کے بجائے اُلئے ہاتھ ہے لکھناا چھانہیں ، آپ کوشش کریں کہ آپ کا سیدھا ہاتھ لکھنے میں روال ہوجائے۔

#### بإخانے میں تھو کنا

سوال:...میں نے ساہے کہ پاخانے میں تھو کنامنع ہے، کیا بیتے ہے؟ جواب:...خلاف ادب ہے۔

## لوگوں کی ایڈ ا کا باعث بنتا شرعاً جا ئرنہیں

سوال:...آپ نے روز نامہ'' جنگ''جعدایڈیٹن ۳ردئمبر ۱۹۸۲ء کی اشاعت میں کالم'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' میں ایک صاحب کے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ مکان کرائے پر دینااور لینا جائز ہے۔ بیتو صحیح ہے، لیکن ایسی صورت میں کہ

(١) عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهني أن يشرب الرجل قائمًا. قال قتادة: فقلنا. فالأكل؟ فقال: ذاك أشرّ أو أحيث. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٤٣ ا، باب في الشرب قائمًا).

ص ٥٠). وفي الشامية. ولا يبزق في البول. (رداعتار ح١٠ ص ٣٣٥، مطلب في الفرق بين الاستبراء).

 <sup>(</sup>۲) قال السيد العذر ما يتعذر عليه المعنى على موحب الشرع إلا يتحمل ضرر زائد. (قواعد الفقه ص٣٤٥٠).
 (٣) ولا ينظر لعورته إلا لحاجة ولا ينظر إلى ما يخرج منه ولا يبزق ولا يتمخط ولا يتنحنج . . إلخ. (عالمگيري ح: ١

ایک شخص جے لوگ دین دار مسلمان بھتے ہوں، نیز دہ خود بھی دین کا در س اور اسلام کی تعلیم دینے کا دعوے دار ہو، کی رہائش ملاتے میں مکان خرید کرا یہے کا روبار یہ کا روبار کے لئے اور پریٹانی کا باعث ہو، یہاں تک کہ لوگوں کو گٹر کا پانی پینا اور استعمال کرتا پڑے (مال بردار گاڑیوں کی آمد و رونت سے گٹر اور پائی کی پائی ائنیں ٹوٹ بھوٹ جانے کی وجہ سے )، نیز ایس استعمال کرتا پڑے (مال بردار گاڑیوں کی آمد و رونت سے گٹر اور پائی کی پائیس انوں سے ہی لٹار ہے اور اپنی بات پر قائم رہنے کے ایند ارسانی کی بنیا دور سے جوٹ کا ارتفاج بھی کر روشن میں آپ کا کیا جواب ہے؟

ایند ارسانی کی بنیا دوئت کے لئے لوگوں کی برادرانہ گڑا ارشات کوئنسف حیلے بہانوں سے ہالی روشن میں آپ کا کیا جواب ہے؟

جواب: ۔۔۔۔کشخص کے لئے ایست شرعاً بھی جائز بیس جولوگوں کی ایند ارسانی کے موجب ہوں۔ ( )

آپ کاعمل قابلِ مبارک ہے

سوال:... میں رات کوسوتے وقت اپنے بستر پرلیٹ کرسم القدالر حمٰن الرجم کا دِرد، آیت انکری ، ؤ عائے صدیق ، وُ رود شریف پڑھتا ہوں اور پھراس کے بعد خدا ہے اپنے گنا ہوں کی معافی ، وُ عائے صاجات ما نگتا ہوں۔ کیا میرا پیمل صحیح ہے؟ بستر پر لینتے وقت وضومیں ہوتا ہوں ، جسم اور کپڑے صاف ہوتے ہیں ، کیا بستر پر لینتے وقت اس طرح پڑھنا چاہئے یا نہیں؟ جواب دے کر ضرور مطلع کریں۔

جواب:..آپ کاعمل صحیح اور مبارک ہے۔

# گھر میں عورتوں کے سامنے استنجا خشک کرنا

سوال:... بجھے یہ کہتے ہوئے آتی تو شرم ہے، گرمسکداہم ہے۔ میرے ایک دوست کے والداور بچاو غیرہ کی عادت ہے کہ جب وہ گھر میں بھی ہوں تو پیشاب کے بعد گھر میں ہی ازار بند سنجالے وٹوانی (پیشاب کوڈ ھیلے ہے خشک کرنا) کرتے ہیں، میر ب ووست کوتو جوشرم آتی ہے میں خودشر مندہ ہوج تا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹمیال ، جیٹے سب ہوتے ہیں اور انہیں ذرااحساس نہیں ہوتا ہے کہ یکتنی نمری بات ہے۔ ایک بارمیری بہن نے میرے دوست کی بہن ہے کہا، تواس نے کہا: میں کیا کہہ کتی ہول ، ابو کو خود سوچنا چ ہے ۔ آپ براہ مہر بانی بیر بنا کیں کہ کیا اسلام میں اس طرح وٹوانی کوئی نہیں کیا گیا ؟ اہم بات ہے کہ میرے دوست کے والد کیا ، بنجاب کے بیشتر و بیبات کے نہایت پر بیز گارلوگ اک طرح کرتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو عن البي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر
 ما نهى الله عبه (بحارى شريف ج: اص ۲، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

جواب:... بیمل حیا کے خلاف ہے ، ان کو ایسا نہیں کرنا جائے۔ استنجا خشک کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہوتو استنجا خانے میں اس سے قارغ ہولیا کریں۔

#### د يارغير ميں رہے والے کس طرح رہيں؟

سوال :... پاکتان میں زیادہ پینے کی توکری تہیں ملتی اور زندگ کے ذوسر ہے معاملات میں رشوت زیادہ چلتی ہے، تو کیا صرف ان وجو ہات کی وجہ سے کے مسلمان کے لئے جائز ہے کہ امریکا جیسے ملک میں رہے؟ کیونکہ امریکن شہریت عاصل کرے؟ کیونکہ امریکن شہریت عاصل کرنے کے لئے اپنی سابقہ شہریت سے مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ امریکن شہریت ماصل کرے؟ کیونکہ امریکن شہریت عاصل کرنے کے لئے اپنی سابقہ شہریت سے دوران توانین میں جیسے کہ وہ سری شوری شوری شوری تیں ہوتے ہیں، کیا مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ صرف الجھ مستقبل کی کرسکتے، یعنی کچھ امریکن توانین اسلامی شریعت سے متصادم ہوتے ہیں، کیا مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ صرف الجھ مستقبل کی خاطر اس مسلم کے حلف اُٹھ سکتا ہے؟ عصری علم حاصل کرنے کے لئے امریکا میں ہمارے وجوان رہتے ہیں، تو کیا ہمارا یفعل شریعت کے خلاف تونہیں؟

چواب: ...ایک جنت توشداد نے بنائی تھی ، اور ایک جنت دور جدید کے شداد (مغربی میں لک) نے بنائی ہے۔ ان لو گوں کو آخرت پر ایمان تو ہے نہیں ، اس لئے انہوں نے دُنیا کی راحت وسکون کے تمام وسائل جمع کر لئے ہیں۔ امر یکا چونکہ کا فروں کی جنت کے ، اس لئے ہمارے بھا ئیوں کو آخرت والی جنت کی اتنی رغبت وکشش نہیں جنتی امریکا کی شہریت ال جانے کی ہے۔ اگر کی وُلا اُسرین کارڈ''مل جائے تو ایسا خوش ہوتا ہے جسے میدانِ محشر میں کی وجنت کا تکمٹ مل جائے۔

ایک مسلمان کا مطمح نظر تو آخرت ہونی جائے ،اور یہ کدؤنیا کی دوروز و زندگی توجیعے کیمے تکی وترش کے ساتھ تر رہی جائے گ،
لیکن ہوری آخرت برباد نہیں ہونی جائے ۔گر ہمارے بھائیوں پر آخ و نیا جلی ، زیادہ سے زیادہ کمانے اور و نیا کی آرائش و آس کش کی ہوں اتنی غالب ہوٹی ہے کہ آخرت کا نصور ہی مٹ گیا اور قبر وحشر کا عقیدہ گویا ختم ہور ہا ہے۔اس لئے کسی کو جائز و نا جائز کی پرواہی نہیں ۔بہرہ ال کسی معاش کے لئے یا علوم وفنون حاصل کرنے کے لئے غیر ملک جانے سے ہوری شریعت منع نہیں کرتی۔ البت سے

<sup>( )</sup> عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الإيمان بضع وسعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. (مسلم ح: ا ص ٣٤). أيضًا عن جائر قال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز إنطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبوداؤد. وعن أسس قال. كان السبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه الترمدي. (مشكوة ص: ٣٢). وفي السرقاة لم يرفع ثوبه حتى يدنو أي يقرب من الأرض احترازًا عن كشف العورة بغير ضرورة وهذا من أدب قضاء الحاجة، قال الطيبي يستوى فيه الصحراء والبنيان. (مرقاة شرح المشكوة ج ا ص ٢٨٩، الفصل الثاني، باب آداب العلاء).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا سحن الموامن وجنّة الكافر، رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الوقاق، الفصل الأوّل).

تا کید ضرور کرتی ہے کہ تمہارے دِین کا نقصان نبیس ہونا جا ہے ،اور تمہاری آخرت پر یادنبیں ہونی جا ہے۔ (۱)

امریکا اورمغرلی مما مک میں بھی القد تھ ٹی کے بہت سے نیک بندے آباد ہیں، جن کی نیکی و پارسائی پررشک آتا ہے۔ جو لوگ امریکا جا کی اس قدر لوگ امریکا جا کی اس قدر لوگ امریکا جا کی اس قدر فرگ اس میں جا کیں ان کولازم ہے کہ اپنے وین کی حفاظت کا اہتمام کریں اور ڈنیا کمانے کے چکر ہیں اس قدر غرق ندہوجا کیں ۔ ان حضرات کومندرجہ ذیل اُمور کا اہتمام کرنا جا ہے:

کرنا جا ہے:

اند اپنے دین فرائف سے عافل نہ ہوں ، جتی الوسع نماز ہا جتاعت کا اہتمام کریں اور چوہیں تھنے ہیں اپنے وفت کا ایک حصہ قر آن کریم کی تلاوت ، ذکر تسبیح اور دینی کتا ہوں کے مطالعے کے لئے مخصوص رکھیں۔اوران چیزوں کی ایسی پابندی کریں جس طرح غذا اور دوا گا ایس بابندی کریں جس طرح غذا اور دوا کا اہتمام کیا جاتا ہے ،غذا ور دوا اگر انسانی بدن کو زندہ وتو انار کھنے کے لئے ضروری ہے ، توبیہ چیزیں رُوح کی غذا ہیں ، ان کے بغیر رُوح توانا نہیں رہ سکتی۔

ا: کفاراورلا دِین لوگوں کی صحبت میں جیٹھنے ہے گریز کریں اور کفار کو جو تعمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ،ان کواپ سمجھیں جیسے اس قیدی کو، جس کے لئے سزائے موت کا تھم ہو چکا ہے ،تمام آسائیس مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔الغرض! کفار کی نعمتوں کو عبرت کی نگاہ ہے دیکھیں ،اوران چیزوں پررالی نہ ٹیکا کمیں۔ کفارو فجار کی نقالی ہے پر ہیز کریں ،
کیونکہ معون اورمبغوض لوگوں کی نقالی بھی آ دئی کوائمی ہے ڈمرے میں شامل کرادیتی ہے۔ (س)

۳٪ ان مما لک میں حرام وطال کا تصوّر بہت کمزور ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لئے ہر ہرقدم پر بیدد کھنالازم ہے کہ بید چیز طال ہے یہ حرام؟ جا تزہے یانا جا تز؟ اس نے ان بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنے وین کے طال وحرام کو کسی لمح فراموش نہ کریں ، اور اس بات کا یفین رکھیں کہ ہمارے وین نے جن چیز ول کو حرام قرار ویا ہے در حقیقت وہ زہر ہے، جس کے کھانے ہے آ دمی ہلاک ہوج تا ہے ، اگر ہمیں کسی کھانے میں ملا ہواز ہر نظر نہ آئے تو کسی ایسے محفی کی بات پرا عماد کرتے ہیں جولائتی اعتماد اور سچا ہو۔ آئحضرت سلی انتد عبیہ وسلم کا لاگتی اعتماد اور سے ہونا اور آ ہے میں اللہ عدیہ وسلم کا حقائق ہے باذین انتد واقف ہونا ایسی حقیقت ہے جو ہر مسلمان کا جزوا کیان ہے ، پس جن چیزوں کو رسول اکرم صلی انتد طیہ وسلم کا حقائق ہے باذین انتد واقف ہونا ایسی حقیقت ہے جو ہر مسلمان کا جزوا کیان ہے ، پس جن چیزوں کو رسول اکرم صلی انتد طیہ وسلم کے حرام اور نا جائز بتایا ہے ان سے اس طرح پر ہیز کر نالازم ہے ، کہس طرح زہر

 <sup>(</sup>۱) عن عمرو بس عوف قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن
 تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. (مشكوة ص: ۳۴۹).

 <sup>(</sup>٢) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شوبة. رواه أحمد. (مشكّوة عن: ١٣٣١، كتاب الرقاق، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>m) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد. (مشكوة ص ٣٥٥).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جنت به.
 (مشكوة ص: ٣٠) باب الإعتضام بالكتاب والشّنّة، الفصل الثاني).

ے پرہیز کیا جاتا ہے۔

۳٪... آدی ، آدی کود کھے کر بنتا ہے یا جگڑتا ہے ، ان مغربی اور امریکی معاشروں میں انسان کے بگاڑ کا سامان تو قدم قدم پر ہے، ایکن انسان کی اصلاح وفلاح کا چرچا بہت کم ہے ، اس لئے ان مما لک میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کولازم ہے کہ اپنے علاقے اور حلقے میں اچھے اور نیک لوگوں کو تلاش کر کے بچھ وقت ان کے ساتھ گڑا رہے کا التزام کریں۔ اس کے لئے سب سے زیادہ موزوں وعوت و تبلیغ کا کام ہے ، جو حضرات اس کام میں جڑے ہوں ان کے ساتھ کچھ وقت ضرور لگائیں۔ حق تعالی شاندان تمام بھائیوں کے بین وایمان کی حفاظت فرما کیں۔

3:...ان بھائیوں سے ایک گزارش میہ ہے کہ دِین کے مسائل ہر شخص سے دریافت نہ کریں ، کیونکہ بعض مسائل بہت نازک ہیں ،اس کے کسی محقق عالم سے مسائل ہو چھا کریں۔اگران ممالک ہیں کو ئی لائق اعتماد عالم موجود ہیں تو ٹھیک، ورنداب تو و نیاسٹ کر ایک محلّہ کی شکل اختیار کر گئی ہے، پاکستان کے محقق اٹل علم سے ٹیبیفون پر مسائل دریافت کرسکتے ہیں یا ڈاک کے ذریعے مسائل کا جواب معلوم کرسکتے ہیں۔

## معصوم بچوں کی دِل جوئی کے لئے بسکٹ بانٹنا

سوال: المیک حاجی صاحب باشرع ہیں، دوا پئی دُکان پر چھوٹے بھوں کوستے بسکٹ باٹا کرتے ہیں، کسی بچے کوایک اور
کسی کودو۔ یمکل موصوف کی دانست ہیں تواب کا باعث ہے۔ جھے بیطریقِ کارپندنہیں آیا، میرا خیال یہ ہے کہ روزانہ بسکٹ باشنے
ہے بچوں کو ما تکنے کی عادت پڑ بحق ہے اور موصوف کی خود نمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آپ اس مسئلے کاحل بتا کیں کہ کیا ہیمل تواب
ہے؟ اس کو جاری رکھنا ٹرانہیں ہے؟

جواب:...وہ بزرگ معصوم بچوں کی ول جوئی کو کار خیر بھتے ہیں ،اور آپ کے دونوں اندیشے بھی معقول ہیں ، وہ بزرگ اس کوخود ، بی ترک کر دیں تو ٹھیک ہے ، ورنداس کے جائزیا مکروہ ہونے کا فتو کی دینامشکل ہے۔

#### لوگوں کا راستہ بند کرنا اورمسلمانوں ہے نفرت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:... ہمارے علاقے میں ایک مولا ناصاحب رہتے ہیں، جو کہ جمعہ اور عیدین پڑھاتے ہیں، بچھ روز قبل انہوں نے محکہ اوقاف ہے لی کرلوگوں کے راستے اور قانونی گزرگا ہمول کونٹک کرن اور بند کرنا شروع کردیا، جس ہوئ ہوگوں کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑرہا ہے، علاقے کے لوگوں نے خدا کے واسطے دیئے گروہ صاحب نس ہے سنہیں ہون ۔ تو پھر وگوں نے میونپل کمینی اور اوقاف سے فریاد کی اور انہوں نے بھی علاقے کے لوگوں کے مسئلے کوجائز قرار دیا اور نہا کہ معنی ناصاحب جس طرح ترین ہمیں کوئی اور اور اخر نہیں ہوگا۔ آپ سے شریعت کی روشنی میں پوچھنا چاہتا ہوں کے سے مسلمان کا راستہ بند کرنایا ذہنی کوفت پہنچ نا شریعت میں کہاں تک دُرست ہوادراس کی سراکیا ہے؟

جواب:..لوگول كاراستە بندكرنا گناه كېيرە ہے۔(١)

سوال:.. کیاان حالات میںان صاحب کے پیچیے جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی ہے؟ جو کہ دِل میں مسلم نوں سے غرت

جواب:..ان صاحب کومسلمانوں ہے نفرت نہیں کرنا جا ہے اور ہوگوں کی ایڈ ارسانی ہے تو بہ کرنی جاہے ،اگروہ اپنارو میہ تبديل شاكرين تومسلمانون كوچاہتے كه اس كى تبدؤ وسراا مام وخطيب مقرر كركين \_

#### گناہ گارآ دمی کے ساتھ تعلقات رکھنا

سوال:...ایک آ دمی زانی مو، چوراور ڈاکومو، ٹیمیوں کا مال کھا تا ہو، مال دار مواورصد قد زکو ۃ وصول کرتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، جھوٹ اور بکواس کرتا ہو، اپنی احیمائی اور صدافت کے لئے لوگوں کے سامنے تشمیس کھاتا ہو کہ میں نے فلاں کے ساتھ بیا جیمائی کی ا دراس کا کام کیا۔ کیا ایسے تخص کے سرتھ معامات رکھتا ،اس کے ساتھ اٹھٹا بیٹھٹ ، کھانا بیٹا اوراس کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائزے یا کہ نہیں؟ قرآن مجیدا ورحدیث رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی روشنی ہیں اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ جواب ہے مطلع کریں۔

جواب: سیخص گناہ گارمسلمان ہے، اس سے دوستانہ تعلقات تو نہ رکھے جائیں، کیکن ایک مسلمان کے جوحقوق ہیں، مثلًا: یہ بری اور نماز حنازہ وغیرہ ان کوادا کیا جائے ،اور اگر قدرت ہواور نفع کی توقع ہوتو اس سے ان گناہوں کے چھڑانے کی کوشش کی جائے والیے تحص کے پیچھے ٹماز کرو وتحریجی ہے۔

#### غلطي معاف كرنا يابدله لينا

سوال:...اگر ہمارامسلمان بھائی کوئی معطی کرتا ہے تو کیا ہمیں اس کی معطی معاف کردینی جائے یااس ہے انقام لینا جا بے؟ جواب: معاف کردینافضل ہے، اورشری حدود کے اندرر ہے ہوئے بدلہ لینام تزہے۔ (<sup>(\*)</sup>

 (١) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما تهي الله عنه. (بخاري ح: ١ ص: ٣ ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

(٣) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تفديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه. (فتاوى شامي ح: ١ ص: ٣٠٠، باب الإمامة).

(٣) عس أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرا وما تواصع أحـد لله إلَّا رفعه الله. وفي شرح المسلم: قوله صلى الله عليه وصلم: وما زاد الله عبدًا بعقو إلَّا عزا فيه أيضًا وجهان أحدهما أله على ظاهره وان من عرف بالعقو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه واكرامه والثاني ان المراد اجره في الأحرة وعره هاك. (شرح النوو على صحيح المسلم ح ٣ ص. ١٣٢١، باب استحباب العفو والتواضع).

(٣) "وجزاء سينة سينة مثلها فمن عها وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الطّلمين" (الشُّوريُ. ٣٠). أيضًا وفي التفسير والمعنى أنه يحب إذا قويلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة. (تفسير نسفي ح ٣ ص٢٥٨٠، طبع دار ابن كثير).

#### اصلاح کی نبیت ہے دوستی جائز ہے

سوال: سوال بیہ ہے کہ میراایک دوست ہے جس کا نام'' ایم اے اے ش ہ'' ہے ، جو کہ ایک ایجھے فیاندان سے تعلق رکھتا ہے ، بیل نے اس دوست کا ہرموڑ پر ساتھ دیا اور اس کو حضرت محمر صلی ابند علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رہے پر لے گیا اور وہ کا فی ون تک صحیح راستے پر چلتا رہا ، لیکن اب وہ فاط راستے پر چلا گیا ہے اور پورے شہر میں رُسوا ہوگ ہے ، آپ یہ بتا کیں آیا ہیں اس کے ساتھ رہوں یا نہیں ؟

جواب:...اگراس کی اصلاح کی نیت ہے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے، درنداس سے الگ ہوجا کیں تا کداس کی غدط روی کی وجہ ہے آپ کے جھے میں بدنا می شائے۔

#### ذہنی إنتشارے کیے بیں؟

سوال:..میں میٹرک کا طالب علم ہوں ،اور میرے دِ ماغ میں طرح کے خیالات آت رہتے ہیں ، میں آپ ہے یہ جو سوالات پوچھ رہا ہوں ،ان کے بارے میں مختلف مسجد ول میں بھی کہا تھا ،گر مجھے بہت انسوس ہوتا ہے کہ ایک مسجد کے إمام کے جوابات وُرسری مسجد کے امام کے جوابات وُرسری مسجد کے امام کے جوابات وُرسری مسجد کے امام کے جوابات وُرس مسجد کے امام کے جواب کے برنکس ہوتے ہیں ،اوروہ ایک وُ وسرے کو یُرا کہتے ہیں ،آخریہ شاویوں ہے؟ ہم سب ایک و یُن کے مانے والے ہوتے ہوئے ہوئے ایک دُ وسرے ویکھ میں ،آخرایہ کیوں؟

## فخش كلامي مسلمان كاشيوه ببين

سوال:..دیگر بدعتوں کی طرح جدید دور کی ایک بدعت ہوگوں میں بڑھتی ہوئی فیش کا بی بھی ہے، جو ہمارے مع شرے میں پوری طرح بھیل چکی ہے، اور نوعمر لڑے ، نو جوان ، بلکہ بوڑھے افراد بھی اس میں مبتل نظراتے ہیں، آپ کی دفتر میں ، ذکان پر ، یا کسی بازار وغیرہ کی طرف نکل جا کمیں ، آپ کے کانوں میں ایس ایس ایس بازار وغیرہ کی طرف نکل جا کمیں ، آپ کے کانوں میں ایس ایس ایس کا گی گالیاں او ' کھر ت نگ دیں گے جے پابند شرع کوئی فردین کرشر م سے سر جھکا لے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایس گفتگو کرنے والے اور اس کے خاطب کے لئے اب بیہ کوئی معیوب بات ہی نہیں رہی ۔ مزید حجرت کی بات بیہ کہ اس گفتگو اور مقدس رشتوں کی گالیاں بغیر کسی الجنتوں کے سرف بات میں مزہ یا زور پیدا کر نے کے لئے دی جاتی ہیں ۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی قریبی اشاعت میں آپ ہورے ماشرے میں روان پاجانے والی اس عاوت خبیشہ کے خلاف حضور اکرم صلی القدعلیہ وسلم سے وارد چند صدیثیں ، وراس کے خلاف وعیدیں ، ورمز اکمیں تحریفر ماکمیں ، تاکہ اس گرائی کا تدارک ہو ہیکے۔

چواب: الجنش کل می مسلمان کا شیوہ نہیں ، آنخضرت مسلم القدعلیہ وسلم نے اس کومنافق کی علامت فر مایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ چار با تیں ایس بیل کہ جس میں بائی جا کیں وہ خالص منافق ہوگا ، اور جس شخص کے اندران میں سے ایک ہات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت یائی جاتی ہے ، یہاں تک کہ اس کوچھوڑ دے :

ا:...جباں کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

۲:...اور جب بات کرے تو مجھوٹ یو لے۔

ان اور چب معامده کرے تو بدعبدی کرے۔

الله: اورجب کسی ہے جھٹرایا مباحثہ کرے توفیش کاری کرے (مفکوۃ س:۱۷)۔

اور ہمارے بیخی رحمہ اللہ نے '' فضائل بہلیغ'' میں در منتور کے حوالے سے بیحد بیٹ نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ جب میری اُمت وُ نیا کو بردی چیز بیجھنے گئے گی تو اسلام کی ہیبت ووقعت اس کے قلوب سے نقل جائے گی ، اور جب امر بالمعروف اور نبی عن المنكر کوچھوڑ ہیٹھے گی تو وجی کی برکات سے محروم ہوجائے گی ، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانۂ کی نگاہ سے کرجائے گی۔' الغرض اسلم نوں کو آپس میں گالی گلوچ اور خش کلای کرنا بہت بُری اور ناپسند بیدہ عاوت ہے ، اس کو شرک کرنا جائے گدتی مت کے ون جب نام قبل میں بیگالیال نگلیں گی تو کتنی شرمندگی ہوگی ...؟

#### بریلوی حضرات کا گالیاں دینا،خصوصاً حضرت تھانوی کو

سوال: بریوی مسلک ئے اور مند کو گالیاں ویتے ہیں، میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ بیلوگ کافر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خی کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمة اللہ علیہ کے بارے میں بیات کہتے ہیں۔ آپ سے دریافت بیکرنا ہے کہ بیدوگ حضرت کی کون می بات کو گستا خی جھتے ہیں؟ اور کیا کسی کو بار وجہ گالی وینا جرم ہے؟

جواب:...ان حفرات کو حفرت اقدی مول نا اشرف عی تھانوی رحمه الله تعالیٰ کے بارے میں غلط نہی ہوئی ہے، ورنه حفرت حکیم الامت قدس سرۂ نہایت عالم ربانی اور رسول الته علیہ وسلم ہے شق اور محبت رکھنے والے بزرگ تھے، جس کا انداز و حضرت کی گنا ہیں پڑھنے سے ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من كانت فيه عصر كانت فيه حصلة من النفاق، حتى بدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حلَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا حاصم فحر. منفق عليه. (مشكوة ص ١١، باب الكبائر وعلامات النفاق، كتاب الإيمان، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريره قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطمت أمنى الدنيا نزعت منها هيمة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والبهى عن المنكر حرمت بركة الوحى، وإذا تسابّت أمنى سقطت من عين الله. كذا في الدرر عن الحكم التومذي. (فضائل اعمال ص:٢٢٨، فضائل تبليغ، حديث نمبر).

## مجھلی کا شکار کرنے کے لئے جھوٹی مجھلی کنڈی میں لگا نا

سوال:...مچھلی کا شکارکرنے کے لئے ایک جھوٹی مجھل کنڈی میں لگا کر بڑی مجھلی بکڑتے ہیں،حالہ نکہ وہ چھوٹی مجھلی تکلیف ے مرجاتی ہے، توبیکنا و تو نہیں؟

جواب:...زندہ مچھلی کو کنڈی میں نگا ناظلم اور ممنوع ہے۔

## چېرے پر مارنے کی ممانعت کیوں ہے؟

سوال:...سنا گیا ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ سی کے چبرے پڑھپٹر مارنے والا گنا ہگارہے، کیونکہ چبرہ خود خدانے بنایا ہے، اور ہاتی تمام جسم فرشتوں نے بنایا ہے، کیا یہ ہے؟

، ۔ ۔ ۔ ۔ چواب:...حدیث میں کسی کے چبرے پر مار نے کی ممہ نعت تو آئی ہے۔ (صحیمسلم) گرا گامضمون جوآپ نے لکھا ہے، وہ صحیح نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## كيامقروض آ دمى ہے قرض دینے والا كوئی كام لے سكتا ہے؟

سوال:...انسان ایک وُ دسرے کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا، خاص کر بھائی بہنول، رشتہ داروں ور دوست احباب کے بغیر، اب انہیں قرض دینے کے بعد بحالت مجبوری ان ہے کوئی کام لے سکتے ہیں یا بیہود ہوگا؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو قرض دینے کے بعد ذھوپ میں اس کے گھر کے سائے ہے نئے کرگز رے اور فر ما یا کہ: بیسود تھا۔ نیکن ہم درج بال لوگول کے بغیر کیسے عردارا کرس؟

جواب:..ا ہے عزیز ول اور رشتہ داروں ہے جو کام قرض دیئے بغیر بھی لے سکتے ہیں ،ایا کام لینا سودنییں ،اور آگر ریاکام قرض کی وجہ بی سے لیا ہے تو رہے تھی ایک طرح کا سود ہے۔ بزرگ کے جس قصے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ بزرگ ہی رے اوم

(١) وكره كل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الرأس والسلح قبل أن تبرد أي تسكن عن الإصطراب الح. (الدر المحتار ح ٢ ص: ٢٩٦، كتاب الذبائح، طبع ايج ايم سعيد).

وفي حديث (٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أحاه فلا يلطمن الوجه ابن حاتم عن البي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أحاه فليحتب الوحه فإن الله حلق أدم على صورته وفي شرح المسلم. قال العلماء هذا تصريح بالنهي عن صرب الوحه لأنه لطيف يحمع اعاسن وأعصاءه نفيسة لطيفة .... ويدحل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولنده أو عبنده صرب تأديب فليحتب الوحه. (شرح النووي على الصحيح المسلم حـ٢٠ ص ٣٢٧، بـاب المهي عن صوب الوجه). أيضًا عن حكيم بن معاوية القسيري عن أنيه قال قلت؛ يا رسول الله ما حق روحة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت ولا تصرب الوجه | إلح. رمشكوة ص ٢٨١، باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق، الفصل الثاني). ابوصنیفه رحمة القدمدیه مبین، گران کا بیمل تنوی پرتها فتوی پرنبین \_

#### بالهمى تعلقات اورشحا ئف كابتادله كرنا

سوال:... آج کل ہم اپنے ذاتی مفاوات اور أغراض کور جھے دیتے ہیں، اور عموم ای بنا پر تعلقات قائم کئے جاتے ہیں، تعتقات کے قیام کے لئے قیمتی تنحا کف کا بھی رواج ہے، اور جو تنحا کف نددے سکے، اسے کو کی اہمیت نہیں وی جاتی \_ یعنی تعتقات صرف یا کچ کی بنیاد پر ہوتے ہیں ، انسانی رشتول کی بنیاد پرنہیں ۔ کیااسلام کی زوہے یا ہمی تعلقات کے قیام کے لئے فیمتی تحفول اور لین وین کا

جواب: .. بتحائف دینا دُوسرے آ دی کی خوش نو دی کے لئے ہوتا ہے ہمین اس کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی اپنی حیثیت کو بھی ملحوظ رکھے ، اپنی حیثیت سے بڑھ کرتھا نف دے گا تو بعد میں پریشان ہوگا۔

## '' يعل سنت كے خلاف ہى تو ہے' يہ گستا خانہ الفاظ ہيں

سوال: چند دن پہلے میں نے بنی بنی کی شادی کی مااس میں زوروشور ہے دعوت کی مااس دعوت سے پہلے کئی لوگوں نے مجھے منع کیا تھا کہ دعوت مت کرو، کیونکہ ٹر ک والوں کی دعوت کرناسنت کے خلاف ہے، میں ان کو کہتا رہا کہ:'' سنت کے خلاف ہی تو ہے، جیے ہم سنت مؤکدہ ہمیشا ۱ انہیں کرتے، س طرح س کو بھی کرلیے ، تو کیا ہوگا۔ 'انہوں نے ساتھ یے بھی کہددیا تھ کہ اس کے نتائ بہت برے ہوں ئے۔ اب حالت میہ ہے کہ میں لکھے نہیں سکتا، طلاق تو ہو ہی گئی، اور بھی کئی ایسے واقعے ہو گئے جس کی وجہ سے میں بہت یریثان ہوں ،اورلوگ اب کہتے ہیں کہ بیسب سنت کے خلاف کا نتیجہ ہے۔اب آپ جومشورہ دیں ، میں اس پرممل کروں گا ، بیجمی بتائمیں کہ کیا واقعی میعل سنت کے خلاف اور میسارااس کا نتیجہ ہے؟

جواب: الزكى والول كا دعوتَ مرناسنت كے خلاف ہے، اور آپ نے جو بدالفاظ كيے كه: '' سنت كے خلاف كر بيا تو کیا ہوا'' بیالفاظ کستاخانہ بنتے، جن کی نحوست پڑی۔ان الفاظ سے توبہ کریں،اوراپنے حالات ڈرست ہونے کے لئے خدا تعالی ہے ڈیا کریں۔

راز نہ بتانے کا عبد کرنے والی اگرکسی ایسے خص کوراز بتاوے جسے پہلے سے معلوم تھا تو

سوال: الرکوئی خاتون بیعبد کرے اورتشم کھائے کہ میں کسی کا راز سی کونبیں بناؤل گی ، پھرکسی ایسے شخص کو بیراز بنادے جس کو مہلے ہے معلوم ہوتو میں عہد کی خلاف ورزی شار ہوگی؟

<sup>(1)</sup> حدائق الحفية ص: ٤٢، ازمولوي فقير مرتبكي، طبع كمتبحس سبيل لامور-

#### جواب:...گناہگاربھی ہوگی' اورعہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے تتم تو ژیے کا کفار ہ بھی لازم ہوگا۔ گوشت کا کاروبارکرنے والوں کو'' قصائی'' کہنا

سوال: ہم لوگ گوشت کا کارو بارکرتے ہیں اور ہوگوں کی خدمت کر کے روزی کم نا ہمار امقصود ہے، لیکن ہمارے اس پیشے کولوگ اچھانہیں سمجھتے اور ہمیں'' قصائی'' کے ہتک آمیز لفظ ہے پکارتے ہیں، حالانکہ قصائی کے معنی ظالم اورخونخوار کے ہیں، کیااس طرح تو بین آمیزالفا ظاکا اِستعال ہم مسلمانوں کے لئے دُرست ہے؟

جواب:...اسلام میں پیشے کی بنا پر ذِلت اور عزت کا معیار نہیں، بلکہ تقوی عزّت کا معیار ہے۔ اس لئے گوشت کے کاروبار کا پیشہاح چھانہ مجھنا غلط ہے، اور ای طرح گوشت فروخت کرنے والوں کو'' قصائی'' کہہ کران کی تو بین کرنا بھی سیجے نہیں ۔ اگر كوئى تخص" قصائى" يُرے معنى ميں إستعال كرتا ہے تو وہ يُرے القاب استعال كرنے كے زُمرے ميں آتا ہے، جس كى اسلامى تعلیمات میں سخت ممانعت ہے۔" اس لئے گوشت کے کاروبار کرنے والوں کے سئے ایسے الفاظ استعمال کرنے حیابئیں جس سے توجين كالبهلونه نكلتا ہو\_

#### نمازيره هنااور چغل خوري كرنا

سوال:...لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جھوٹ ہوتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں۔ مپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر جھوٹ ہولتے ہیں ، ایک و وسرے کے خلاف جھوٹ بول کر ٹوکری ہے نکلوادینا ، یا چغل خوری کر کے بدنام کرنا ، تواہے لوگول کے لئے کیاس ااور جزامے؟ اوراس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب : ...جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، کسی کو ایذ اپہنچانا اور جھوٹ سے بول کر بله وجد ملازمت ہے نکلوانا، سب گناہ ہیں، اللہ تعالی مسل نوں کوان لعنتول ہے بچائیں۔ بیا گناہ نماز روز ہے کے نور کو بھی من دیتے ہیں۔ صدیث شریف میں ان گناہوں پر بزی بزی سزائيں بيان كى كئى بين، مثلًا ايك حديث ميں ہے كہ: " چغل خور جنت ميں واخل نہيں ہوگا۔ " " ك حديث ميں ہے كہ: " جھوث،

<sup>(</sup>١) عن أنس قبال قبلهما خطينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا قال الا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. (مشكُّوة ص: ٥ اء كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) كفارة السميس عتق رقبة يجرى ما فيها يحرى في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكس كل واحد ثوبًا شاء أطعم عشرة مساكين . . . . فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. (هداية ج٠٢ ص كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينًا وما لَا يكون يمينًا).

 <sup>(</sup>٣) إن أكرمكم عند الله أتقلكم (الحجرات: ١٣).

<sup>(</sup>٣) ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان (الحجرات ١١).

<sup>(</sup>٥) عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لا يدخل الحدّة قتات. متفق عليه. وفي رواية مسلم نمام. (مشكُّوة ص: ١١١)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأوَّل).

ا بمان کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔ ''' اللہ بچائے ، کسی مسلمان کا سے گنا ہوں میں مبتلا ہونا بہت ہی ؤ راور خوف کی بات ہے۔

## نماز پڑھنااورجھوٹ بولنا،کسی کوستاناوغیرہ کیسافعل ہے؟

سوال: میرا آپ سے بیسوال ہے کہ نماز پڑھنا اور جھوٹ بولنا،غریبوں کا حق مارن ،کسی کون جو ئزستان ، اپنے عہدے کا ناجائز فائد ہ اُٹھانا اور حق تلفی کرنا ، بیسب کیسے افعال ہیں؟ اورا ہیے لوگوں کا قر آن میں کیا تھم آیا ہے؟

چواب: ۔۔جھوٹ بولنا،غریبوں کاحق مارٹا،کسی کوستانا،کسی کیحق تلفی کرنا، بیسب بڑے گناہ ہیں، قیامت کے دن اہلِ حقوق کو ان کے حقوق ولدئے جا کیں گے اورائے شخص کو خالی ہاتھ جہنم میں ڈال ویا جائے گا۔ جوشخص کسی کاحق مارتا ہے، وہ جونماز روزہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، وہ دراصل ان اہلِ حقوق کے لئے کرتا ہے۔ بڑا ہی سعادت مند ہے وہ شخص جوکسی کاحق لے کرقیامت کے دن بارگاہ اہی میں پیش ہو کہ لوگول کے حقوق اس کی گردن میں بیش ہو کہ لوگول کے حقوق اس کی گردن میں ہیں جواوگ غریبوں اور کمزوروں کے حقوق اس کی گردن میں ہیں مول کے بیشی یا ذہیں۔

#### ایک بچی کی شکایات اوراُن کے جوابات

سوال: میرانام شائد ہون ہے، میں آٹھویں جماعت کی طالبہوں۔ جھے اپنے اس ملک کے لوگوں سے شکایتیں بیں ، میں آپ کے سامنے اپنی شکایتیں چیش کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میر کی شکایت نہ چھالی تو میں مجھوں گی مجھے نظرانداز کردیا گیا ہے۔

میری پہی شکایت:.. مجھے شکایت یہ س کے ڈاکٹر ول ہے ہے، جو ہوئ ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات سیجے ہے کہ ڈاکٹر بیارم بیفوں کا ملائے کر کے انہیں صحت ویتے ہیں، لیکن عام کلینک کے برعکس بڑے براے اسپتالوں میں تو ڈاکٹر ایک ڈوسرے سے جستے ہیں۔ اگر کوئی فریض تزیب تڑپ کر مرر ہا ہو، تواس کے پاس جستے ہیں۔ اگر کوئی فریض تزیب تڑپ کر مرر ہا ہو، تواس کے پاس جستے ہیں۔ اگر اس کی مدو کر نے کے بجائے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مریض فعال کا ہے، اے اس کے پاس ہونا چاہئے تھا، یہ میرا مریض تو نہیں ہے۔ وہ کیو نہیں سوچتے کہ، گرائی پینگ پران کا بھائی ہوتا، تو کیو وہ پھر بھی اپنی بات پرا ڈے رہتے ۔. ؟

میری و اسری شکایت: میری و وسری شکایت ان لوگوں ہے ہے جنبوں نے ہمارے ملک کا امن ختم کرویا ہے۔ آخر کیوں؟ کیول بیلوگ ایک و وسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کب تک بیلوگ غوا، چوری، فی ٹرنگ کرتے رہیں گے؟ آخران

(۱) عن صفوان بن سليم اله قيل لوسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن حبانًا؟ قال نعما فقيل له. أيكون المؤمن لحيلًا قال لعما فقيل له أيكون المؤمل كذابًا؟ قال الا رواه مالك والبيهقى في شعب الإيمان. (مشكوة ص. ١٣٠). (٢) عن أبنى هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أتدرون ما المفلس؟ قالوا. المفلس فينا من لا درهم له ولا مناع! فقال. إن المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخد من خطاياهم فطوحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. (مشكوة ص. ٣٥٥)، باب الظلم، الفصل الأول).

لوگوں کو بیرسب پچھ کرنے سے کیا ٹل رہا ہے؟ پیبہ...! تو وہ بیر محنت مزدوری کر کے بھی کما سکتے ہیں۔ کیا ان کو اپنے بہن بھا ئیول،
مال باپ پر فائز نگ کرتے ہوئے شرمندگی محسول نہیں ہوتی؟ لوگوں کا تو جین حرام ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیاان کا بیڈ رہم ختم نہیں کر سکتے؟ بیس پولیس والوں اور حکومت پاکت ن سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس شکایت پرخور کریں۔
جو اب نہ بیاری نچی! آپ کا خطاتو میں نے چھاپ دیا، اور اُب آپ کے لئے اس شکایت کا موقع نہیں رہا کہ' اگر آپ نے میری شکایت نہ چھالی تو ہیں تھجھوگی کہ آپ نے مجھے نظر انداز کردیا۔'

آپ کی پہلی شکایت کا جواب بیہ ہے کہ سارے ڈاکٹر ایسے ٹہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحبان اکثر و بیشتر پڑے خوش اخل ق ، ہمدر د اور جذبہ خدمت فعق سے سرشار ہوتے ہیں ، ڈکھی انسانیت کی خدمت کرنا ان کا واقعی نصب انعین ہوتا ہے۔ ہاں! بعض ایسے بھی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ، انہیں وین و فد ہب اور انسان و انسانیت سے کوئی دلچپی نہیں ، انہیں جیسے سے محبت ہے اور بس ...!

دل ہارہ برس پہلے کی بات ہے، ججے در وگردہ کی شکایت ہوئی، میر ہے ایک مخدوم وحتر مے ایک 'اسپیشلسٹ' ہے وقت لیں، اور ججھے ان کے' کلینک' میں ہے گئے۔ موصوف نے زبان ہلانے کی زحمت سے بچتے ہوئے جھے' بیڈ' پر لیننے کا اشارہ دیا، میں نے بھد جان ان کے اشارہ چٹم وابرو کی حیل کے۔ موصوف اپنی کری سے اُٹھے، ایک گھوٹ میر سے بیٹ کے ایک طرف، وُ وسرا، وُ دسر کی طرف مارکر فرمایا: '' ایک گھڑا پانی پیا کرو!' کیجئے بیتھی ان کی تجویز وشخیص!'' اُونجی وُ کان پھیکا بکوان' ۔ میر سے مخدوم نے جو مجھے طرف مارکر فرمایا: '' ایک گھڑا پانی پیا کرو!' کیجئے بیتھی ان کی تجویز وشخیص!'' اُونجی وُ کان پھیکا بکوان' ۔ میر سے مخدوم نے جو مجھے '' اسپیشلسٹ' کے پاس بڑے اِصرار کے ساتھ لے کر گئے تھے، گرال قدر' فیس' کا نذراندان کی خدمت میں پیش کیا اور جم چھے آگے۔ اس ماکاروکوان کی رعونت اورا پی حماقت پرآج کیکھرت ہے۔

دراصل ایسےلوگوں نے سابہاسال کی محنت کے ساتھ' ' کورس' ' تو کرلیا، نیکن کسی انسان کے پاس بیٹھ کرآ دمیت کا کورس نہیں گیا۔

ر بی آپ کی وُوسری شکایت! تو اس پرتو بے شار کالم لکھے جاچکے ہیں، بینا کارواس پر کیا لکھے اور کیانہ لکھے؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

ترجمہ:...' آپ کہددیجئے کہ وہ (امقد تعی ) اس پر قادر ہے کہتم پر کوئی عذاب تہمارے اُوپر ہے بھیج وے (جیسے پھر، یا ہوا، یا بارش طوفانی) یا تم ہارے پاؤں تلے ہے (جیسے زلزلہ یا غرق ہوج نا) یا کہتم کوگروہ گروہ سب کو بھڑا دے ، اور تم ہارے ایک کوڈوسرے کی لڑائی (کامزہ) چکھادے۔''(ا)

اس آیت میں آسانی عذاب کی تین شکلیں فر کر فرمائی گئی ہیں۔ آسان سے مذاب کا نازل ہونا، زمین سے عذاب کا پھوٹ نکلنا، اور مختلف گروہوں اور کمڑیوں میں بٹ کرایک و وسرے کے دریے آزار ہونا۔ اس نا کارہ کی رائے یہ ہے کہ ہم ری شامت انگ ال کی وجہ سے عذاب الہی کی بیتیسری صورت ہم پر مسلط کروی گئی ہے۔ مسلمانوں کی بیکٹروری.. مشیت انہی کے ماتحت ... ہمیشہ رہی ہے

 <sup>(</sup>١) قبل هنو القنادر عبلَى أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرحلكم أه يلبسكم شيعًا ويُديق بعصكم بأس بعصـــ (الأنعام: ٢٥)...

کہ ڈسٹمن ان کے درمیان غطر فہمیاں پیدا کر کے ان کولڑانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں، اور پھران کو جنگ وجدال کی بھٹی میں جاتا ہوا اور فتنہ وقساد کی چکی میں بہتا ہوا دیکھ کرخو د تماشا دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو فسادات ہوئے یا ہور ہے ہیں، وہ ہمری بدخملی کی سزااور ہماری نامیجی کا کرشمہ ہے۔ اگر ہم آپس میں بھائی بھائی بن کررہتے ، جیسا کہ ہمارے پیارے آتا حضرت محمد رسول الندسی ابقہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی تھی ، تو ہمری بیزندگی جہنم کدہ نہ ہوتی ، بلکہ ؤنیا ہیں ہی جنت کا نمونہ ہوتی۔

شکر ہے کہ سعودی عرب میں قبل ، اغوا، فائرنگ کی واردا تیں نہ ہونے کے برابر ہیں، وہال بہت ہے إسلامی قوانین کا نفاذ ہے،اس سے عوام عافیت سے رہتے ہیں،اور وہال کی حکومت اور پولیس عوام کی تکہبانی کرتی ہے۔

#### علاقائى تعصبات أبهار كرمسلمانوں میں اِنتشار پیدا كرنا

سوال:...حضورا کرم صلی القدعدیہ دسلم کی ایک حدیث بچھاس طرح ہے ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی ما نند ہیں ،اوران کی خوشی وغم ایک ہیں۔ یعنی مسلمان ایک جسم کی ما نند ہیں ،اوران کی خوشی وغم ایک ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اس طرح مل جل کر رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ وُ وسری طرف ہمارے ملک کے بچھ بوڑھے سیاست دان زبان اورعلاقے کی بنیاد پرتعصب کی انہنا کو پہنچ گئے ہیں اور نوجوانوں کو اس حد تک بہکا دیا ہے کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں ڈرتے ۔ کیا ایسے لوگ جو مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کریں قرآن وحدیث کی روشنی ہیں منافق کہلائیں گئے یانہیں؟

چواب: مسلمان تو مشرق کے ہوں یا مغرب کے ، جسد واحد کی طرح ہیں۔ جولوگ علاقائی تعقبات اُبھار کرمسمانوں کے درمیان فرت و بیزاری کی فض پیدا کرتے ہیں، وہ درحقیقت مسلمان ہیں ہی نہیں۔ وہ تو مسلمانوں کے از لی وُشمن ہیں اورا پن بغض وعن دکی چھری ہے جسدِ ملت کو کا نما چا ہے ہیں۔ ہمارے بھو لے بھالے نو جوان از لی وُشمنوں کے پُر فریب نعروں ہے متاکر ہوکش وعن دکی چھری ہے جسدِ ملت کو کا نما چا ہے ہیں۔ ہمارے بھو لے بھالے نو جوان از لی وُشمنوں کے پُر فریب نعروں ہو متاکر ہوگر انہی کے لیے میں لے ملانا شروع کرو ہے ہیں۔ حضرت ہی مولانا تھ یوسف وہلوئی ۔۔۔ بیلی جماعت کے سابق اوم ۔۔۔ فرای کرتے تھے: یامت رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے اپناخون پیدنہ بہا کر بردی محنت سے تیار کی ہے ، جو محض اس کو کانے گا القد تع الی اس کو کائے گا القد تع الی سے گارے ڈالیس گے۔

<sup>()</sup> عن السعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل الموامنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم عثل المحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساتو الحسد بالسهر والحثى. (وفي رواية عنه) قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون كوحل واحد، إن اشتكى رأسه تداغى سائر الجسد بالحمّى والسهر. (صحيح مسلم ج ٢٠ ص ١٣٢١، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم).

 <sup>(</sup>٢) عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الدعبية وسلم قال: ليس مناً من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات على عصبية. رواه أبو داوُد. رمشكوة ص: ١٨ ا ١٠، باب المفاخرة والعصبية، الفصل الثاني).

# سلام ومصافحه

#### اسلام میں سلام کرنے کی اہمیت

سوال:...اسلام میں سلام کرنا یاسلام کا جواب دینا ہمیت رکھتا ہے، کیامسمان کوسد م کرنے میں پہل کرنی جاہئے؟ صرف مسلمان کےسلام کا جواب دینا جاہئے یاغیرمسلم کوبھی سلام کا جواب دینا چاہئے؟

جواب: بملام کہناسنت ہے،اوراس کا جواب دیناواجب ہے۔ جو پہلے سلام کرے اس کوہیں نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کودس نیرمسلم کوابتدا ہیں سلام نہ کہا جائے اورا گروہ سلام کے تو جواب میں صرف '' دہیم'' کہددیا جائے۔

## سلام کے وقت بیبیثانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسہ دینا

سوال:...اسلام میں ملاقات کامسنون طریقہ کیا ہے؟ پیشانی تک ہاتھ اُٹھا کرسرکو ذراجھکا کرسلام کرنا کیسا ہے؟ نیز بعض ملہ قاتوں میں دیکھا گیا ہے کہ گلے ملتے وقت پیشانی یا کنیٹی کو بوسہ دیتے ہیں ، بیجا مُزہے یانہیں؟

جواب:...سلام کے دفت پیشانی پر ہاتھ رکھنا یا جھکنا سے جنہیں ، بلکہ بدعت ہے۔مصافحہ کی اجازت ہے ، اور تعظیم یا شفقت کے طور پر چومٹے کی بھی اجازت ہے۔

<sup>(</sup>۱) إن السلام سُنَة واستماعه مستحبٌ وجوابه أي ردّه فرض كفاية واسماع رده واحب. (ردامحتار ج ۲ ص ۳۰ ۳).

 <sup>(</sup>٢) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. (بحارى ح٢٠ ص.٩٢٥، باب كيف الرد على أهل الذمة السلام).

 <sup>(</sup>٣) عن عطاء الحراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصافحوا يذهب العل. (مشكوة ح.٢ ص.٣٠٣).
 (كالمصافحة) أي كما تحوز المصافحة لأنها سُنَة قديمة متواترة لقوله عليه السلام من صافح أحاه المسلم وحرك يده تناثرت دنوبه. (درمختار ج:٢ ص ٣٨١، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وعيره).

<sup>(</sup>٣) عن دارع وكان في وفد قيس قال: لمّا قدما المدينة فجعلنا تتنادر من رواحلنا فيقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. (مشكوة ج ٢ ص: ٣٠٢). ولا بناس يتقبيل يد الرجل العالم والمتورع على سبيل التبرك . . . . . وتقبيل رأسه أي العالم أجود. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٨٣). أيضًا قال الإمام العيبي بعد كلام فعلم اناحة تقبيل اليد والرِّجل والرأس والمكشيخ كيما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة وبين العيبين وعلى الشفتين على وجه المبرة والإكرام. (رد انحتار ح: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الحظر والإباحة، باب الإسبتراء وغيره).

#### مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے یا دونوں ہے؟

سوال:...مصافحه ایک ہاتھ ہے ہوتا ہے یا دونوں ہاتھوں ہے سنت ہے؟ حدیث سے ثبوت فراہم فر ما کیں۔ جواب:...جیح بخاری (ج:۲ ص:۴۶) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارش دہے:

"علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفّي بين كفّيه."

ترجمہ: . " مجھے آنخضرت صلی اللہ مدید وسلم نے التحیات سکھائی ، اور اس طرح سکھائی کہ میرا ہاتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔"

ا ، م بخاری رحمداللد نے بیحدیث "باب السمصافحة" کے تحت ذکر فر مائی ہے، اور اس کے متصل "باب الأخذ بسالیدین" کا عنوان قائم کر کے اس صدیث کو کر زذکر فر مایا ہے، جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ دوتوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت نبوی ہے، على ووازي مصافحہ کی رُدح، جيسا که شرو ولی اللہ محدث د ہلوگ نے تحریر فر ، یا ہے:

"ا پے مسلمان بھائی ہے بشاشت ہے چیش آنا، یا ہمی اُلفت و محبت کا اظہار ہے۔"

(جية القدالبالقد ج:٢ ص:١٩٨ آداب السحبة)

اور فطرت سلیمہ سے رُجوع کیا جائے تو صاف محسول ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تواضع ،انکسار،اُلفت ومحبت اور بششت کی جو کیفیت یائی جاتی ہے،وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں نہیں پائی جاتی ۔

#### نمازِ فجرادرعصرکے بعدنمازیوں کا آپس میںمصافحہ کرنا

سوال: بنماز فجر اورعصر میں موجود نمازی آپس میں اور امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں، جوحضور صلی الله علیہ وسلم کی سنت سے بنیت تواب بیکی علاء فر ، تے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم معانقہ، مصافحہ برابر کیا کرتے تھے، اس سلسے میں جوحدیث صی بدگی ہووہ بھی تحریر فر ، کرمشکور فر مائیں۔

جواب:..بسلام اورمصافحہ ان لوگوں کے سے مسنون ہے جو ہا ہرسے مجلس میں آئیں۔ فجر وعصر کے بعد سلام اور مصافحہ کا جو رواج آپ نے لکھا ہے، آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان التدعیم کے یہاں اس کامعمول نہیں تھا، لہٰذا یہ رواج بدعت ہے۔

كسى غيرمحرم عورت كوسلام كرنا

سوال: کسی غیرمحرم مردکاکسی غیرمحرم عورت کوسلام دینا جائز ہے یا کہبیں؟ یاسلام کا جواب دینا ضروری ہے؟

 <sup>(</sup>١) ودالك لأن التبشيش فيما بين المسدمين وتوادهم وتلاطفهم وإشاعة ذكر الله فيما بيهم يرضى بها رب العالمين.

 <sup>(</sup>٢) وأمّا ما إعتاده الناس من المصافحة بعد صنوة الصنح والعصر فلا أصل له في الشرع. (شامي ج٠٢ ص ٣٨١).

جواب:...اگر دِل میں غلط وسوسہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو جا ئزنہیں ، ورندؤ رست ہے۔ چونکہ جوان مرد وعورت کے باہم سلام کرئے سے غلط خیالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہاں لئے یہ منوع ہے ،البتہ من رسیدہ پڑھیا خاتون کوسلام کرسکتے ہیں۔

#### نامحرَم عورت كے سلام كاجواب ديناشرعاً كيساہے؟

سوال: بورتوں کو نامحرم مردسلام نہیں کرسکتا ،اگر عورت سلام میں پہل کردیت تو جواب دیا جائے یانہیں؟ میرے کام کاج میں عمو ما ایس ہوتا ہے کہ مختلف گھرول میں جانا پڑتا ہے ، بعض خواتین کو میں ، اور وہ مجھے جانتی ہیں ، گو کہ ہم سلام نہ کریں مگراؤل تو وہ خواتین پردہ نہیں کرتیں ، دوئم یہ کہ جس کام کے متعلق میں ان کے گھر گیا ہوں اس پر بات چیت ہوتی ہے ، نہذا پوچھنا یہ ہے کہ ایک عورتوں کوملام کیا جائے یانہیں؟ یا سلام کا جواب و یا جائے یانہیں؟

جواب: ...جوان عورتوں کوسلام کہنا جائز نہیں ،اگر وہ سلام کریں تو دِل میں جواب و ہے دیا جائے۔ نامحرم مر دوں اورعورتوں کوایک ڈوسرے کے سامنے بے محابا آنا جائز نہیں ، 'اگر کو کی شخص قسادِ معاشرت کی وجہ ہے اس میں مبتلا ہوتو اس کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ استغفار کرتا رہے۔

#### كسى مخصوص آ دمى كوسلام كہنے والے كے سلام كاجواب دينا

سوال:...میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں ،اور میر ہے ساتھ دیگر دوست صاحبان بھی کام کرتے ہیں ،اورکوئی شخص ہا ہر ہے آتا ہے اور ایک شخص کو مخاطب کر کے سلام کرتا ہے ،اور جس شخص کو اس نے مخاطب کیا دہ اس وقت بہت مصروفیت کی وجہ ہے سلام کا جواب نہ دسے موجود ہوں ،وے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم بھی سلام کا جواب نہ دیں تو وہ شخص ہم سب کو ٹمرا بھلا کہ کرچل دیتا ہے۔

چواب:... بمبلس میں کسی صحفی کوئی طب کر کے سمام نہ کہا جائے ، جب چندلوگ کسی جگہ موجود ہوں اور ہا ہر ہے آ کر کوئی شخص سلام کر ہے ، ان لوگوں میں اگر پچھ آ دمی اس کے سلام کا جواب وے دیں تو جواب کا حق ادا ہوجا تا ہے ، اس لئے آپ لوگوں کوسلام کا جواب ضرور دینا چاہئے۔

(۱) ولا يكلم الأحبية إلا عجوزًا إذا عطست أو سلمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلا لا. (درمختار). وإلا تكن عحوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يود السلام بلسانه ... .. وإذا سلّمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزًا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوتٍ تسمع وإن كانت شابةً ردّ عليها في نفسه. (رد اعتار ج: ٢ ص. ٢٦٩، كتاب الحظر والإباحة).

(٣) يَبَايِها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. (الأحزاب: ٥٩). أيضًا وتمنع المرأة الشابية من كشف الوجه بيس رجال ألا لأمه عورة بل لخوف الفتية. وفي الشرح: والمعنى تمنع من الكشف لحوف أن يرى الرجالُ وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. (ود المحتار ح: ١ ص: ٢٠٣).

(سم) عَنْ عَلَى بن أبي طالب قال يجزئ عن الحماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد أحدهم. (مشكوة ح:٢ ص: ٩٩ م، باب السلام، الفصل الثاني).

## مسلم وغیرمسلم مر د وعورت کا با ہم مصافحہ کرنا کیسا ہے؟

سوال: ...عورت مسلمان ہواور مرد غیرمسلم، یا مردمسلمان ہوا درعورت غیرمسلم تو ایسی صورت میں باہم مصافحہ کے لئے اسلام میں کوئی تنجائش ہے؟

#### غیرمسلم کوسلام کرنااوراس کےسلام کا جواب دینا

سوال:... آج کل ملاحلا معاشرہ ہے، جس میں غیرمسلم بھی ہیں، لوگ ان کوبھی سلام کرتے ہیں، غیرمسلم بھی سلام کردیتے ہیں،جس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، یہ بتایا جائے کہ غیرمسلم کوسلام کرنا اورسلام کا جواب دینا کتاب وسنت کی روشن میں حدیث کی رُو ہے منع ہے یا کہ صرف اخلاقی طور پرمنع ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے جس کے تحت منع کیا گیا ہو کہ غیرمسلم کو سلام وجواب ند کمیا جائے؟

**جواب:...سلام ایک دُ عالبھی ہے اور اسلام کا شعار بھی ، اس لئے کسی غیرمسلم کو'' السلام علیم'' نہ کہا جائے ، اور اگر وہ سلام** كبواس كے جواب ميں صرف " وليكم" كبدد ياجائے ، يمضمون حديث شريف مين آياہے:

"عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سلّم عليكم (مقلوة ص:۳۹۸) أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه."

ترجمه: ... ' حضرت انس رضى القدعنه سے روایت ہے که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب الل كتاب تنهبين سلام كهين توتم جواب مين " وعليكم" كهدد يا كروب"

#### والدين يائسي بزرگ کو جھک کر ملنا

سوال:...والدين پائسي بزرگ کو جھک کر ملنا جائز ہے؟ جواب:...جَڪنے کا حکم نہیں ۔<sup>(۲)</sup>

## سن برے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا

سوال:... بین کئی مرتبہ اخبار'' جنگ'' میں'' فرمان رسول صلی الله علیہ وسلم'' کے عنوان کے تحت شائع ہونے والی حدیثوں میں ایک حدیث پڑھ چکا ہوں، جس کا لب اب بچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی ابتد عنہم کی محفل میں حضورِ اکرم صلی اللہ مدیہ وسلم

<sup>(</sup>١) (الا من أجبية) فلا يحل مس وجهها وكفها. (در محتار ج: ١ ص:٣١٤، كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) عن أسس قال: قال رجلٌ يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحنى له؟ قال ألا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال ألا، قال. أفياخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي. (مشكوة ح. ٢ ص١٠ هـ)، باب المصافحة والمعانقة).

تشریف لائے تو صحابہ کرامؓ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے ،جس پرحضور صلی امتدعلیہ وسلم نے اسے سخت ناپسندفر مایا اوراپنے احترام کے لئے کھڑے ہونے کوئنع فرمایا۔

اب صورت حال بچھ یوں ہے کہ آج کل کائی افراوا ساتذہ یا پزرگول یا پھر بزے عہدوں پر فائز حکمرال افراد کے احترام میں کھڑے ہوکر استقبال کرتے ہیں، صدیث مبار کہ کی حقیقت سے اٹکار تو ممکن نہیں لیکن شاید ہم کم فہم لوگ اس کی تشریح صحیح نہ کرسکے ہیں۔ لہٰذا مہر پانی فر ماکر اس بات کی مکمل وضاحت فر مائیں کہ آیا کسی بھی شخص (جی ہے وہ والدین ہوں یا ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو) کے لئے (اس حدیث کی روشنی میں) کھڑا ہونا جائز نہیں؟ یا پھراس حدیث شریف کامفہوم پچھاور ہے؟

جواب:... یہاں وو چیزیں الگ الگ ہیں ، ایک یہ کہ کس کا بیخواہش رکھنا کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوا کریں ، بیہ متئبرین کا شیوہ ہے ، اور حدیث ہیں اس کی شدید ندمت آئی ہے ، چنانچہ ارشاو ہے: '' جس شخص کواس بات سے مسرت ہو کہ لوگ اس کے لئے سید ھے کھڑے ہوا کریں ، اسے چاہئے کہ اپٹاٹھ کا ٹا دوڑ نے میں بنائے '' (مقلوٰۃ مں: ۴۰ مہروایت تر فدی وابوداؤد)۔ (''

بعض متلبرافسران اپنے ماتختوں کے لئے قانون بناویتے ہیں کہ وہ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوا کریں ، اورا گر کوئی ایسانہ کرے تواس کی شکایت ہوتی ہے ،اس پرعتاب ہوتا ہے اوراس کی ترتی روک لی جاتی ہے ،ایسے افسران بلہ شبہ اس ارشاونبوی کا مصداق ہیں کہ:'' انہیں جائے گرا پناٹھکا نا ووز خ میں بنا تھی۔''

اورایک بید کہ کسی دوست بمجبوب، ہزرگ اوراپ سے ہڑے اکرام وعبت کے لئے لوگوں کا ازخود کھڑ اہونا، بیرجائز بلکہ مستخب ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی القدعنہا جب آنحضرت سلی اللہ عبیدوسلم کے پاس تشریف لا تیمی تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی آ مد پر کھڑ ہے۔ ہوجاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کرچوشتے تھے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی آ مد پر کھڑ ہی ہوجا تیں، آپ کا دست مبارک پکڑ کرچوشیں اور آپ سلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو دہ بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑ می ہوجا تیں، آپ کا دست مبارک پکڑ کرچوشیں اور آپ سلم اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھا تیں۔ (مفکلو قرصی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑ ہی ہوجا تیں، آپ کا دست مبارک پکڑ کرچوشیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھا تیں۔ (مفکلو قرصی اللہ علیہ وسلم کی تعرب تھا۔ ایک موقع پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھا تیں۔ معاد بن معاذ رضی اللہ علیہ وسلم کو برے بیں حضرات انصار رضی اللہ عنہ میں معاذ رضی اللہ علیہ کو برے بیں حضرات انصار رضی اللہ عنہ میں معاذ رضی اللہ علیہ کی است میں حضرات انصار رضی اللہ علیہ کو اپنی تھا۔

"قوهوا الى سيّد كم! متفق عليه." (مشكوة س:٣٠٣) ليني "البيخ سردار كي طرف كهر به جوج و" بيرقيام إكرام كے لئے تھا۔ (٣)

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلّی اللہ علیہ وسلم معجد میں ہمارے ساتھ بیٹے ہم سے گفتگو فر ماتے تھے، پھر جب آپ کھڑے ہوجاتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم از واجِ مطہرات میں

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال فليتنوأ مقعده من البار\_ (مشكوة ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلًا وفي رواية حديثا وكلاما بوسول الله صلى الله عليه وسلم من فناطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبوداوُد. (مشكّوة ص ٢٠٠، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) (قوموا إلى سيدكم) قيل أي لتعظيمه ويستدل به على عدم كراهته . إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ح: ٨ ص:٣٤٣).

ے کسی کے دولت کدے میں داخل شہوجاتے (مشکوۃ ص:۳۰)۔(۱)

یہ قیام تعظیم واجل کے لئے تھا،اس سے مریدین کامشا گئے کے لئے،تلاندہ کااسا تذہ کے لئے اور ماتحتوں کا حکام ہولا کے لئے کھڑا ہونا،اگراس سے مقصود تعظیم واجلال یا محبت وا کرام ہوتومستحب ہے،گرجس کے سئے لوگ کھڑے ہوتے ہوں اس کے دِل میں بیخواہش نہیں ہونی جائے کہلوگ کھڑے ہوں۔(۱)

#### إمام صاحب سے جھک کرمصافحہ کرنا

سوال:..خصوصاً نماز جمعہ کے بعداور عموماً جب نمازختم ہوج تی ہے تو بہت سے نمازی حضرات إمام صاحب سے بڑھ پڑھ کرمصافحہ کرنے لگتے ہیں ،اوراس دوران اچھا خاصا جھک جاتے ہیں گویا کہ رُکوع کے مشابہ ہوجا تا ہے،اور امام صاحب اس برکوئی اعتراض نہیں کرتے ،کیابیسنت ہے کہ امام صاحب سے جھک کرمص فحہ کیاج ہے ؟

جواب:..مقافی کرتے وقت جھکنائیں جا ہے۔ (<sup>r)</sup>

## جوڈ وکرائے سینٹر کا سلام میں جھکنے کا قانون خلاف شرع ہے

سوال:...درج ذیل مسئے میں شریعت اسلامیہ کا تھم درکارہ: ہم چند طلباء جو ڈوکرائے کے ایک سینٹر میں ٹرینگ حاصل کرتے ہیں، ہماری ٹریننگ کا یہ اُصول ہے کہ جب بھی طلباء سینٹر میں وافل ہوتے ہیں توانہیں اپنے اسا تذہ وغیرہ کے سرمنے ہاتھ کھلے چھوڑتے ہوئے اس قدر جھکنا پڑتا ہے جھے ٹم زمیں رکوع کی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے سینٹر میں بعض دفعہ غیر ملکی اور غیر سلم اسا تذہ بھی آتے ہیں اور ٹریننگ کے اُصول کے مطابق ہمیں ان کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، ہم نے اس محاطے میں احتجاج بھی کیا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا۔ اسا تذہ ہے کہا کہ اگر آپ قرآن وحدیث کی روثنی میں دائل پیش کریں تو یہ قانون ختم کیا جاسکتا ہے تا کہ اسلام اُدکام کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ ہے گزارش ہے کہا گراسلام نہ کورہ بالاصورت میں کس کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ویتا تو اس کی وضاحت فرما ئیس تا کہ ہم اینے اسا تذہ کوق کی کر کیس۔

جواب:..آپ کی ٹریننگ کا یہ اُصول کر مینٹر میں داخل ہوتے دفت یا بہرے آنے دالے اس تذہ وغیرہ کے سامے اُکوع کی طرح جھکٹا پڑتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے سلام کرتے دفت جھکنے کی ممانعت فرمائی ہے، چہ

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معا في المسجد يحدثنا فإذا قام قما قياما حتى براه قد دخل بعض بيوت أزواجه (مشكوة ص:٣٠٣) باب القيام، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>قوله يحور بل يندب القيام تعظيمًا للقادم) أي إذا كان ممن يستحق التعظيم . . . . . . . وفي مشكل الآثار القيام لغيره ليس بمكروه لعينه إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له، فإن قام لمن لا يقام له لا يكره . (فتاوى شامى ح١٠ ص٣٥٠).
 (٣) عن أنس قال . قال رجلٌ يا رسول الله الرجل مناً يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال . لا . . إلح . (مشكوة ح . ٢ ص : ١٠٣، باب المصافحة والمعانقة). وفي فتاوى الهندية . الإنحاء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل ابحوس كذا في جواهر الأخلاطي ويكره الإنحاء عند التحية وبه ورد النهى كذا في التمرتاشي. (فتاوى هندية ح: ٥ ص . ٢١٩).

جائیکہ مستقل طور پر اساتذہ کی تعظیم کے لئے ان کے سامنے جھکنا اور رُکوع کرنا جائز ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جس کامفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: '' ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے طاقواس کے سامنے جھکنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں!'' (مشکوۃ ص:۱۰۳، بروایت ترندی)۔ ()

مجوسیوں کے یہاں یکی طریقہ تھا کہ وہ بادشاہوں،امیروں اورافسروں کے سامنے جھکتے تھے،اسلام میں اس فعل کو ناجائز قرار دیا گیا۔ٹریننگ کا ندکورہ اُصول اسلامی اَحکام کے منافی ہے،لہٰذاؤ مہدار حضرات کو چاہئے کہ وہ فوراُ اس قانون کوختم کریں۔اگروہ اے ختم نہیں کرتے تو طلباء کے لئے لازمی ہے کہ وہ اس سے اٹکار کریں،اس لئے کہ ضداکی ناراضی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔''

#### مسجدمين بلندآ وازيسي سلام كرنا

سوال:..مسجد میں بلند آواز ہے' السلام علیم' کہنا جائے یا نہیں؟ جبکہ ' السلام علیم' کہنے ہے نمازیوں کی توجہ سلام طرف ہوج ئے اور سنتوں یا نفلوں میں خلل پڑے ،اور مسجد میں سلام کا جواب بلند آواز ہے دینا جائے یا نہیں؟

جواب:...اس طرح بلندآ واز سے سلام نہ کیا جائے جس سے نمازیوں کوتشولیش ہو، البنۃ کوئی فارغ بیٹھا ہوتو قریب آکر آہتہ ہے سلام کہددیا جائے۔

# السلام عليكم كے جواب ميں السلام عليكم كبنا

سوال:..دورِ حاضر میں جہاں نت نے نیشن وجود میں آئے ہیں وہاں ایک جدید فیشن یہ بھی عام ہوتا جارہا ہے کہ جب دو
آدمی آئیں میں ملاقات کرتے ہیں تو دونوں' السلام عیکم' کہتے ہیں، جوابا'' وعیکم السلام' کوئی نہیں کہتا۔افسوس تو اس بات کا ہے کہ
نمازیوں کی اکثریت بھی اس فیشن کو تیزی ہے اپنار ہی ہے، نہ جانے کیوں لوگ'' وعیکم السلام' کہنے میں جھجکتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ
وعلیکم السلام کہنے ہے ان کے وقار میں پچھ کی آجائے گی۔

جواب:...و المبالم کہنے میں عاربیں بلکہ جو تف السل ملیکم کہنے ہیں پہل کرے ،اس کے جواب میں'' وہیکم السلام'' کہنا ('') واجب ہے۔ نظار واج کی اصلاح یوں ہوسکتی ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ سلام کہددیں تو دونوں ایک ؤ دسرے کے جواب میں'' وہلیکم

 <sup>(</sup>١) عن أنس قال قال رجل. يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا ... إلخ. (مشكّوة ص: ١٠٣١)
 باب المصافحة والمعانقة).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمحلوق في معتية الخالق. (مشكوة ج:٣)
 ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) وصبرح في النصياء ..... وحاصلها أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة التعليم .إلخ. (رداعتار ح ا ص ٢١٨، مطلب المواصع التي يكره فيها السلام).

 <sup>(</sup>٣) قلت فهيذا مع ما مر عبد إختصاص وجوب الرديما إذا ابتدأ بلفظ السلام عليكم أو سلام عليكم وقدمنا أن للمحيب
أن يقول في الصورتين . ومهاده أن ما صلح للإبتداء صلح للجواب . إلخ. (رداعتار ج: ٢ ص: ٢ ١٣).

السلام" كهاكرين، اورا گرايك يهلخ" السلام عليكم" كهدد ي تو دُومراصرف" ومليكم السلام" كيم\_(()

## ئی وی اورریڈیو کی نیوز برعورت کے سلام کا جواب دینا

سوال:... ٹی وی اور ریڈیو پرخبروں ہے پہلے نیوز ریڈر (خواتین) سلام کرتی ہیں، جیسا کہ تا کید ہے کہ سلام کا جواب دینا چاہئے ، کیا بیخواتین جوسلام کرتی ہیں، اس کا جواب دینا چاہئے؟ اگرنہیں تو کیوں؟ اور اگر ہاں تو اس کی کوئی دلیل؟ اُمید ہے تفصیلی جواب ہے میری اور کئی مسلمانوں کی اُلجھن ڈتم کردیں گے۔

جواب:...میرے نز دیک تو عور توں کا ٹی وی اور ریڈیو پر آنا ہی شرعاً گناہ ہے ، کیونکہ یہ بے پر دگی اور بے حیائی ہے۔ان کے سلام کا جواب بھی نامحر مُوں کے لئے نارواہے۔

## تلاوت كلام بإكرنے والے كوسلام كبنا

سوال:...جب کوئی آ دمی کلام پاک کی تلاوت کرر ہا ہو، ایسی حالت میں اسے سلام دیا جا سکتا ہے کہ ہیں؟ اگر سلام دے دیا جائے تو کیا اس پر جواب دینا واجب ہوجا تا ہے؟

جواب:...اس کوسلام نہ کہا جائے اور اس کے ذیے سلام کا جواب صروری نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## عید کے روز معانقہ کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:..عید کے روزلوگ اظہار خوثی کے لئے گلے ملتے ہیں ، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بیسنت ہے ، مستحب ہے یا بدعت ہے؟

جواب: ...عیدین کا معانقہ کوئی دینی، شرعی چیز تو ہے ہیں، محض اظہار خوشی کی ایک رسم ہے، اس کوسنت سمحصنا میں ہیں، اگر کوئی فخص اس کو کارٹو اب سمجھے تو بلا شبہ بدعت ہے، لیکن اگر کارٹو اب بیاضروری نہ سمجھا جائے محض ایک مسلمان کی دِلجو کی کے لئے بیرسم اداکی جائے تو اُمید ہے گناہ نہ ہوگا۔

#### عيدكے بعدمصا فحہاورمعانفہ

سوال:...مصافحہ اور معانقہ کی فضیت ہے اٹکارٹیس بگراس کی عید کے دن سے کیا خصوصیت ہے؟ ایک ہی گھر میں رہنے دالے عید پڑھنے کے بعد مصافحہ یا معانقہ کرتے ہیں، کیا ہمارے نبی حضرت محصطفی صلی القد علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی القد عنہم عید پڑھئے کے بعد ایسائی کیا کرتے تھے؟

 <sup>(</sup>۱) ويسلم الماشي على القاعد . . . . وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهما، فإن سلما معايرد كل واحد إلح ـ (رداعتار ح ٢ ص : ٢ ١ ٢)، كتاب الحظر والإياحة، فصل في البع، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعص المواصح ...... والمشتغل بقراءة القرآن. (رد اغتار ج. ١ ص: ١١٨).

چواب:...عید کے بعد مصافحہ یا معانقہ کرنا محض ایک رواجی چیز ہے، شرعا اس کی کوئی اصل نہیں، آنخضرت صلی ابقد عدیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم سے ثابت نہیں، اس لئے اس کو دِین کی بات سمجھتا بدعت ہے، لوگ اس دن گلے ملنے کوالیا ضروری سمجھتے ہیں کہا گر کوئی اس رواج پڑمل نہ کرے تو اس کو پُر اسمجھتے ہیں، اس لئے یہ رسم لاائتی ترک ہے۔

پرچم کوسلام

سوال:...اسکولوں میں صبح کو اسمبل کرتے وفت ترانے کے بعد پرچم کوسلام کرتے ہیں، یہ س قدرغلط یا سیح ہے؟ یا یہ اپنے وطن سے محبت کی علامت ہے؟

جواب:... پر چم کوسلام کرنا غیرشرگی رسم ہے، اس کو تبدیل کرنا جائے۔وطن ہے محبت تو ایمان کی علامت ہے، مگر اظہار محبت کا پیطریقتہ کفار کی ایجاد ہے،مسلمانوں کو کفار کی تقلیدروانہیں۔ (۱)

## جس شخص كامسلمان مونامعلوم نهمواس كےسلام كاجواب

سوال:... میں ایک محفل میں جیٹھا کرتا ہوں ،اس محفل میں ایبا آ دمی آیا جن کے متعلق مجھے سوفیصد پتا ہے کہ بیآ دمی غیر مسلم ممالک سے تعلق رکھتا ہے، گر مجھے بیمعلوم نہیں کہ آیا بیمسلم ہے یاغیر مسلم؟ تو اس بارے میں بیلکھ دیں کہ میں ان کو' السلام علیکم'' کا جواب' وعیکم السلام' میں دے سکتا ہوں یانہیں؟

جواب:...اس کا'' السلام علیم'' کہن تو بظاہراس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، پس اگری ب گمان یہ ہو کہ بیمسلمان ہوتو'' وظیکم انسلام'' سے جواب دینا چاہئے'' کیکن اگر اس کا مسلم ان ہو ناوِل کونہ لگے تو صرف' وقیم'' کہددیا جائے۔

## بڑے بزرگ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا

سوال:... میں نے ایک صدیث پڑھی تھی کہ ایک جگہ چند صحابہ کرام رضی القد علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم ان بہتے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو وکھے کرسی بہترام گھڑے ،جس پر حضور صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: بیٹے جاؤ، بیٹے جاؤ، تعظیم صرف خدا کوزیب و بی ہے۔ اگر بیحدیث سے جتوا – اُستاد جنب کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اُستاد کود کھے کرائے کے شرے ہوجاتے ہیں، علم حب کی آفس میں کوئی افسر داخل ہوتا ہے تو تمام کا رکن اس کود کھے کرکھڑ ہے ہوجا ۔ ہیں، علم سے فرجی افسر والی کود کھے کہ کہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بیتمام حرکات وُ رست ہیں یاان کوختم کر دیتا جا ہے ؟ ہراہ کرم مسائل کا جواب دے کر ممنون فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) لا تشبهوا باليهودولَا بالنصاري (ابن ماجة ص:٩٩).

 <sup>(</sup>٢) إذا حبيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها. (النساء: ٨٦).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. (بخاري ج.٣ ص٩٢٥٠).

جواب:...بڑے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا جا تڑہے، گر بڑے کو دِل میں بیرخیال نہیں ہونا جائے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں۔آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم ذاتی طور پراس کو پہندنیں فر ماتے تھے کہ لوگ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں ،اس حدیث یا گ کا بہم محمل ہے۔ (۱)

## سلام میں پہل کر ناافضل ہے تولوگ پہل کیوں نہیں کرتے؟

سوال:...اسلام میں سلام کرنے کوایک افضل کام قرار دیا گیاہے،اوّل سلام کرنے والے کوزیادہ تواب ہے،عمورہ دیکھ گیا ہے کہ بعض لوگ سلام میں پہل کرنے میں عمراً احتراز کرتے ہیں، پچھا مالوگوں کو بھی دیکھا ہے دہ سلام کا جواب تو دیتے ہیں لیکن پہل مجھی نہیں کرتے۔اس بارے میں شرعی اُحکام کی ہیں؟

جواب:..بسلام میں پہل کر ٹا افضل ہے، عالم کے بئے بھی اور دُوسروں کے لئے بھی۔ <sup>(۱)</sup>

## كياسلام نهكرف واليكوسلام كرناضروري يعج

وأبو داوُد. (مشكواة ص:٣٩٨) باب السلام، طبع قديمي كتب خانه).

سوال:... بیں ایک شخص کوا کٹر و بیشتر سلام کرتار ہاہوں، جب بھی وہ خص مجھے دُومری جگدراستے میں ملاء میں نے عمد آاس کو سلام نہیں کیا، بید دیکھنے کے لئے کہ آیا یہ شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے یانہیں؟ وہ شخص بغیر سلام کئے گزرگیا،ایسا دو تین ہار ہوا،اب وہ شخص سلام نہیں کیا ہوں ۔ یول وہ سلسلہ جومیری طرف سے شروع ہوا تھا، منقطع ہو گیا ہے۔ آیا اس شخص کا اضلاقی جواز نہیں تھ کہ جب سلام قبول کرتا تھ تو آب موقع پر وہ خود بھی سلام کرے؟ کیونکہ جتنا سلام کرنے کا احترام یا خیال میرا تھا،اس کا بھی ہوتا جائے ،ہم دونوں میں سے کون گنا ہے اور گنا ہے ۔

ت بن آپ کواس کا انتظار نہیں کرنا ج ہے تھا کہ وہ آپ کوسلام کرے ، اورسلسلۂ سلام کومنقطع کرنے کی نوبت آئے۔

## نامحرتم كوساام كرثا

سوال: ... کیانامح مُعورتوں کوسلام کرنا جائے یان کےسلام کا جواب دینا جائے؟ اگر سلام نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ان کو ان کے سلام کا جواب دینا جائے ؟ اگر سلام نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ان کو ان کے میں باپ نے پچھ سکھایا نہیں ہے ، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے اور اس کا جواب نہیں دنیتے تو ان کی دِل آزاری ہوتی ہے ، کیا نامحرُم عورتوں کوسلام کرنا یا جواب وینا جائز ہے؟ ذرا تفصیل سے جواب دیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعدمون من كراهيته لذالك. هذا حديث حسن صحيح غريب. (ترمذى ح٠٠ ص٠٠٠ ا، باب ما جاء في كراهية قيام الرحل للرحل). أيضًا. (قوله يحوز بل يمدب القيام تعطيمًا للقادم) أي إذا كان ممن يستحق التعظيم. (فتاوى شامى ج: ٢ ص٣٨٠٠).
(٢) عن أبى أمامة قبال. قبال رسول الله صدى الله عليه وسلم. ان أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. رواه أحمد والترمذى

جواب:...نامحرم جوان عورت کوسلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا خوف فتنہ کی وجہ ہے نا جائز ہے، البتہ کوئی بردی بوڑھی ہوتو اس کوسلام کہنا جائز ہے۔

جولوگ بیجھے ہیں کدان کو مال باپ نے بچھ کھا یا بی نہیں ،ان سے بدکہا جائے کہ مال باپ نے نہیں بلکہ خداور سول سلی اللہ علیہ وسلم نے بہی سکھایا ہے کہ خداور سول سلی اللہ وسلم نے بہی سکھایا ہے کہ فتنے کی جگہ سے بچا جائے۔ اگر اللہ ورسول سلی القد علیہ وسلم کے تھم پر ممل کرنے سے کسی کی دِل آزار کی موقی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اگر اللہ وی بچا نے اپنی دِین شکنی سے بچنازیادہ اہم ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وإذا سلّمت المرأة الأحنبية على رجل إن كانت عحورًا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوتٍ تسمع وإن كانت شابةً
 ردّ عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلّم على إمرأة أجنبية قالجواب فيه على العكس. (رد الحتار ح: ٢ ص: ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٣) لقوله عليه الصلاة والسلام التقوا مواضع التهم، هو معنى قول عمر من سلك مسالك التهم اتهم، رواه الخرائطي في
 مكارم الأخلاق. (الموضوعات الكبرئ ص ٩٠٠، رقم الحديث. ١٥١، حرف الهمرة).

# تعليم

#### صنف ِنازك اورمغر بي تعليم كي نتاه كارياں

سوال: ..کیاخواتین کومروّ جه عصری علوم اورمغر لی تعلیم ہے آ راستہ کرنا شرعاً ناج ئز ہے؟ اس کے کیہ کیامف سد ہیں؟ تفصیل ہے روشنی ڈالیں۔

جواب:...مغربی تہذیب وراس کے طرز تعیم نے صنف نازک کو اقتصادی ، مع شرقی ، مابی اور اخل قی مید ن میں کس طرح پا می سرکیا ہے، س کے ناموس اور تقدی کو حرص و آز کی قربان گاہ پرس طرح بھینٹ چڑھ بیا ہے، اس کی معصومیت ، حیااور شرافت کو مغربیت کی فسول کا رک ہے کس طرح شکار کیا ہے۔ اس کے وقد ر، اس کی عزیت ، اس کی . قد ار اور و فادار اندروایات کو دو رحاضر نے کس مغربیت کی فسول کا رک ہے اس کے احساس ت ، جذبات اور تصورات کو اضطراب ، ہے چینی اور بے اطمینانی کے سماندھرے نارییس طرح پکل کر رکھ دیا ہے ، اس کے احساس ت ، جذبات آج اور تصورات کو اضطراب ، ہے چینی اور بے اطمینانی کے سماندھیرے نارییس ڈال و یا ہے۔ ان سوارات کے جوابات آج اور صفی ہے پر حصتے اور کہتے سنتے بھی شرم آتی ہے کہ مغربی تاجروں نے '' نصف کا نشر ، پڑھنے والوں کو ان پر فور و فکر کی مہلت نہیں دیت بھیں تکھتے پڑھتے اور کہتے سنتے بھی شرم آتی ہے کہ مغربی تاجروں نے '' نصف انسانیت'' کو علیم و تہذیب ، فیشن اور کچر ، مس وات اور حقوق کے پُر فریب نعروں سے تجارت کا ذریع نہیں اور خور وہ اب بھی اکھی تھیں تو وہ اب بھی اکھی تھیں ہو تجارت کا ذریع نہیں مورت اور تصویر اور فور کو فرو وہ وہ اب بھی اکھی تھی ہی تربیک سنداور آرام طلب' مرد' نے ' درارت' سے کے کر بہیت سے کر بہت سنگی کی پر وَرش کا پورا ہو جو وہ اب بھی اکھی تھی تی تربیک سسنم تک زندگی کے ایک ایک شعبے کا ہو جو بھی طلوم اور تا تو ان کے خیف کندھوں پر ڈال درارت' سے کر بہت سنگی سنگی تربیک سسنم تک زندگی کے ایک ایک شعبے کا ہو جو بھی اس منظلوم اور تا توان کے خیف کندھوں پر ڈال دیا ہے۔

مردوزن کی الگ الگ فطری تخیق ، الگ الگ بسم نی سه خت ، الگ الگ ذبنی صلاحیت ، الگ الگ جذبات واحساسات ، الگ الگ الگ بوتے ، دونوں کا میدان عمل بی الگ الگ بوتے ، دونوں کا میدان عمل بی الگ الگ بوتے ، دونوں کا میدان عمل بی الگ الگ بوتے ، دونوں کا میدان عمل بی الگ الگ بوتے ، دونوں کا میدان عمل کی الگ الگ بوتا ، نیز جس طرح عورت الگ الگ بوتا ، نیز جس طرح عقل واضاف کا تفاضا اور نواعیس فطرت کی اپیل ہے کہ وہ مردا پنے فطری فرائض بجالا نے پر بہر حال مجبورہ ، ای طرح عقل واضاف کا تفاضا اور نواعیس فطرت کی اپیل ہے کہ وہ مردا پنے فطری فرائض کے میدان میں مکمل طور پرخود مصروف تگ و تا ز ہونے کا بارخوداً میں کا ورصنف نازک کو" اندرونِ خانہ" سے باہر نکال کر " میدان میں مکمل طور پرخود مصروف تگ و تا ز ہونے کا بارخوداً میں خانہ 'رُسوانہ کرے۔

مرد اورعورت بلاشبہانسانی گاڑی کے دو سیئے ہیں، کیکن بدگاڑی اپنی قطری رفآر کے سرتھ ای وقت چل سکے گی ، جَبَد ان دونول پہیوں کواس گاڑی کے دونول جانب نٹ کیا جائے ،گھر کے اندرعورت ہوا درگھر سے باہرم دہو،کیکن اگران دونوں کوایک ہی جانب فٹ کردیا جائے یا ہوارا کرلیا جائے کہ مردیھی نصف گھرے باہر کے فرائض انجام دے اور نصف گھر کے اندر کے ، اس طرح عورت کی زندگی کواندراور باہر کے فرائض کی دوممنی میں بانٹ دیا جائے تو یا تو پہگاڑی سرے سے جلے گی ہی نہیں یا اگر جلے بھی تو فطری ر فق رہے ہیں جیے گی ، بلکہ اس کی رفق رمیں کجی ، ہمچکو لے ، ہے اطمین نی اورسر در دی کا اتن عظیم طوفان ہوگا کہ ا ن فی زندگی نمونہ جنت نہیں بلكه سرايا جنهم ژار بن كرره جائے گی۔

آج مغرب کے ارزاں فروشول نے صنف ٹازک کے گراں مایدا قد ارکوجن ستے داموں بیج کر زندگی کے جہنم کا ایندھن خریدا ہے، اس ہے مشرق ومغرب بیک زبان لرز ہ براندام اور نالہ کنال ہیں ، اس نے'' صنف ضعیف' کے طبعی میدان عمل یر اس شدّت ہے قبقہدلگایا کہ عورت کومجبور اُ اپنا قطری مقام چھوڑ کرست وجودا ورسل پیند' مرو' کے میدان عمل میں آٹایڑا ،اور قانون فطرت نے جوذ مدداری صرف اور صرف مردیر ڈالی تھی ،اس مظلوم کومردول کے دوش ہدوش اس کا نصف بار آتھا ٹایز ا۔ اس جذبیرہ فی داری کے تحت جب عورت گھر سے نکل کر'' ہیرون خانہ زندگ'' میں گامزن ہوئی توقدم قدم براس کی نسوانیت کا مُداق اُڑا یا گیا ،سب ہے پہلے اس کے سامنے'' تعلیم'' کے خوش کن عنوان ہے اسکول ، کالی اور یو نیورش کے دروازے کھولے گئے اور معصوم بچیوں کوآ زادا نہ طور پرٹز کو ں کی صفول میں بیٹھ کرنٹی طرز زندگی سیکھنے پرمجبور کیا گیا ،مخلوط تعلیم نے جس کا روائی اگر جد کئی جگہ بند کرد یا گیا ہے ،کیکن ابھی تک اس کی گرائی اورنفرت سے کما حقہ واتفیت کی **نعمت ہے لوگ آشنانہیں ہو سکے ۔**لڑکول اورلڑ کیوں کے اخل ق ، عاد ات ،اطوا راور جذبات میں جو ز ہر گھولا ہے اس کے لئے شواہداور دلائل چیش کرنا غیرضروری ہے، اخبار کےصفحات اور عدالتوں کے ریم رکس اس پرش مد ہیں۔اس مر صلے میں (الّا ماشاءاللہ) جونسوانیت کی مٹی پلید ہوئی اور ہور ہی ہے،اس پرانسانیت بشرطیکہ و وسی میں موجود بھی ہو،سر پیٹ کررہ جاتی ہے اور حیاء وعصمت کی دیوی ، اپنا وامن جا کے کرلیتی ہے ، اس مرحلے میں کتنی ہی دوشیزا ؤں کو اپنے م بست مآب والدین ہے ہاتی ہوجاتا پڑا، کننے ہی باعزّت خاندانوں کو ذِلت اور رُسوائی کی اتھاہ گہرا ئیوں میں دُوب جانا پڑا اور کننے ہی گھر انوں کواپنی شرافت اور برتری کی معراج ہے دنایت اور پستی کے تذخانوں میں کم ہوجا ناپڑا۔

خدا خدا کر کے تعلیم ختم ہوئی ،اب ملازمت کی تلاش کا مرحد پیش آیا ،اس مرصے میں کن کن لوگوں ہے ملاقا تمیں کرنا پڑیں ، کن کن حیاسوزمحفیوں میں حاضری وینا پڑی، کن کن شریفوں کے خندہ زیریب کا نشانہ بنتا پڑا ، ایک طویل واستان ہے جو ہراس خاتو ن كرس الرق ب جه يمرحد بيش آيابو ، شرقى نداق مين ال مرط كي تعبيريون ب: کرکے کی اے اب رشیدہ ڈھونڈ کی ہے توکری

لن مے دیتے بڑے اس گھر کی وہرائی بھی دیجھ

روز نامه" کوہستان" له ہور ۳۴ 💎 ۱۰ ء کی اشاعت (خواتین کا خبار ) میں ایک قابل احتر ام خاتون کا ایک مضمون ای موضوع پرنظرے گز را،جس میں مذکورہ ہالا 👚 🔒 سنف نا زک کی لا علاج پریٹا نیوں کی جنگک پیش کی گئی ہے مجھے ؤ وسرول کے خبر نہیں انیکن کی رہے کہ اپنی ایک بہن کی جیب وغریب پریٹ ٹی احوال کو پڑھ کرول ڈوب گیا، گردن جھک گئی اور دِ ماغ میں نفسیا تی بھرنکال بران کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میں سوچنے لگا کہ یاا مقد! شاطر فرنگ کتنا بڑا خالم تھا، جس نے مشر تی خاتون کو'' جنت خانہ' سے ہم زکال کر اس کے تمام ترضعف اور فطری نا تو انی کے باوجودا ہے بے اطمینانی و بے چینی کے جہنم میں دھکیل ویا۔ اس موقع پر منا سب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن کی درد ناک کہانی کے چندا جزا و بیبال نقل کردوں مجتز ملہمتی ہیں:

'' بی چاہتا ہے اپی ڈیریوں کو اُٹھا کر بھا ڈیٹس جھونگ دوں ، سیمانے اپنی ایم اے تک کی ڈگریاں میز

پرزور سے پٹنے ویں اور کری پرگر کر پیشانی کا پہینہ پو چھنے گئی ، کیوں خیر تو ہے؟ بیس نے جیرت ہے اس کے چہرے

کو دیکھا ، آئ ڈگریوں کی آم بخش کیوں آگئی ؟ انہیں حاصل کرنے کے لئے تو تم نے دن رات ایک کردیے ،

تمہار ہے چہرے پر کھنڈی ہوئی ہے زردی اور ہمیشہ کی سرور دی ان ڈگریوں بی نے تو وی ہے۔'

ان ڈگریوں کے حاصل کرنے پر اسے مجبور اُ دن رات ایک کردینا پڑا تھا ، اور جس کے نتیجے بیس چہرے کی زردی اور داگی

مرور دی بیس وہ بیچ ری ہشلا ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سوال کا جواب اس کی طرف ہے کیا دیا گیا ؟ ذرا اسے پڑھئے اور صنف نا زک کی

"غیر فطری پر بیٹا ٹیوں ' کا انداز و کیجئے اُمح آسکھتی ہیں کہ:

"بیسوال سن کروہ رہ و بینے کے انداز میں کہنے گئی: یہی تو دُکھ کی بات ہے، ان ذگر یوں کو حاصل کرنے کا مقصداً مرفریم کروا کے دیوار برآ ویزاں کرنا ہے تو پھرٹھیک ہے، بزی سے بزی ڈگری ہو، اعلی سے اعلی فریم میں لگا دُاور گھروں میں شکا وَ، پرا گرکوئی غریب جا ہے کہ اس کی محنت کا ثمر مل جائے ، تو مشکل ہے، ڈگر یوں کو ماشھ پرسجا کرور، در کی خاک چھا و ، کا نی اور دفتر وں کی چوکھنیں گھسا وَ، گرسولہ سال کی محنت کے عوض ملی ہوئی میں تھ کہیں آو کری شرولا سکے گی۔ "

بیتواس تعلیم کا صرف ایک پہلو ہے،اس کا ؤوسرا پہلواس ہے بڑھ کر شجیدہ وغور وفکر کامستحق ہے،اس کی طرف بھی اشارہ کیا

گیا ہے:

''اور پھرتم جاتق ہو، وہ شجیدگی ہے ہوئی: میہ وہ زہ نہیں جس میں معمولی پڑھی لکھی گھر گر جستی کو ہجھنے والی عورت ہی آ ورش مجھی جاتی ہو۔ آج عظمت اور بڑائی کا معیار بدل گیا ہے، کسی بھی اخبار کے اشتہاروں کے کالم میں دیکھیاو۔ ضرورت بشتہ کو نوان ہے دیے گئے اشتہار میں لیڈی ڈاکٹر اور پروفیسر کوکس طرح ترجیح دی گئے ،وتی ہے۔''

گویا اس تعلیم نے معاشرت واقتصادی کونبیل ساخ کوبھی متاثر کیا ہے، ذہنیت بدل کررکھ دی، مزاج بگاڑ دیے، اقد ارکو مجروح کردیا، کل تک جن چیز وں کوسی جی تعدقات اور رشتہ بمنا کحت کے لئے معیار قرار دیا جاتا تھا، اور وہ واقعتاً معیار تھیں بھی ،اس تعلیم میضے نے ان تمام پر خطِ تمنیخ کھینچ دیا، شرافت اور بدندی کا معیار، شستہ اخلاقی ، پاکیزہ عادات ،عفت وعصمت ، اقد ار واطوار نہیں رہے ، بلکہ صرف ایک معیار ہاتی رہ گیا ہے، یعنی وہ لیڈی ڈاکٹر؟ یا پروفیسر؟ کس منصب پر فائز ہے اور ما ہوار کتنے روپے کماتی ہے۔ انا مقد وانا الیدراجعون! ممکن ہے جن لوگول کوان تکخیوں ہے دو جارنہ ہونا پڑا ہو، انہیں یہ' داستان درو' ہے وڑن معلوم ہو، کیکن جن کے سرسے یہ گزری ہے ان کی شہادت کوآخر کیسے نظرانداز کر دیا جائے ، تعلیم جدید کے تصیدہ خوانوں کواپنی در دمند بیٹی اور بہن کا میہ بیان پورے ٹورو قکرے پڑھ کرا پے موقف پرنظر ٹانی کرنا پڑے گی مجتز مہمتی ہیں:

" برسوں ای میدان میں و ھے کھانے کے بعد جب زندگی کے مملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سولہ برس کی محنت کا ثمر ہ صرف کا نذکا ایک پرزہ ہے جوزندگی کے لق و دق صحراء میں کسی وقعت کا حال نہیں ، یہ تو کسی کام بھی نہیں آ سکتا، پھر جی چاہتا ہے، کاش! ڈھنگ سے برتن ما نجھنے ہی سیکھ لئے ہوتے یا ہاتھ میں کوئی اور ہنر ہوتا کہ آج ہے کہ کا حساس پول شدت سے چوکے ندلگا تا۔'

ال پربس نہیں ال تعلیم نے صنف نازک کے جذبات پر جو گہراز ٹم کیا ہے اے معلوم کرنے کے لئے برلتی ہوئی معاشرت پر بالا خانوں میں بیٹھ کرفخر کرنے والوں کواپنی بہن کا یہ بیغام من لینا چاہئے ،اس بیغام میں اگر ٹنٹی کی جھلک اور بڑے کڑوے کسیلے سہجے کی چیس محسوس ہوتو انہیں سوچنا چاہئے کہ بیکس کی آواز ہے ،محتر مدکھتی ہیں:

'' میں پوچھتی ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جوگھر کی چارد یواری ہیں مستور ، معمونی تعلیم و تربیت حاصل کرنے والی عورت کوآ ورش جان کرا ہے احساسات کے سب سے بلندا ستھان پر بٹھالیا کرتے تھے، آئ ن زندگی کی اقد اربی بدل گئیں، غریبوں کو چاہئے کے اپنی لڑکیوں کو نرسیں بنوایا کریں یا پھر پرائمری اسکولوں میں تعمیں روپے ماہوار پر اُستانیاں لگادیا کریں ، اس سے آگے وہ یکھنیں کرستیں ، کیونکہ شروع میں بی ان کا ہر احساس مٹادیا جائے ، یا شعور ہونے سے پہلے بی ان کا شعور ختم کرویا جائے تا کہ وہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتی ہوئی پاگل نہ ہوجا کیں، کا غذ کے پرزوں کو سینے سے لگا لگا کر ان کی حسیات جوٹ نہ کھا جا کمیں۔''

اس تعلیم کے فضائل کی گفتی میں سرفہرست معیار زندگی کے بلند کرنے کا نام لیاج تا ہے اور بڑے بڑے ہے سرو پا دلائل سے
سمجھایاجا تا ہے کہ جب تک تعلیم عام نہ ہوگی زندگی کا معیار بلند نہیں ہوسکتا۔ اگر معیار زندگی سے چند بڑے لوگوں کا معیار زندگی مراو ہے
تو اور بات ہے ، ور نداگر مجموعی زندگی کا اوسط مراو ہے تو معانی سیجے! بید لیل واقعات سے کوئی میل نہیں کھائی۔ اس اُلٹ تعلیم سے معیار
زندگی کے بلند کرنے کی اُمید با تدھ لیمنا خواب خیالی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ آخرام یکا بہدور سے زیادہ تعلیم کہاں عام ہوگی؟ اور
معیار زندگی کہاں بلند ہوگا...؟ لیکن امریکی صدر آنجہ ان کینیڈی نے اعتراف کیا تھا کہ امریکا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنسیں
معیار زندگی کہاں بلند ہوگا...؟ لیکن امریکی صدر آنجہ ان کینیڈی نے اعتراف کیا تھا کہ امریکا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنسی
عال نکہ خود '' معیار زندگی'' کے لئے کسی کے پاس کوئی'' معیار' نہیں ہے کہ آخر سے کیا بلا؟ اس سے صدود کیا ہیں؟ یہ کہاں سے شروع
ہوتی ہوتی ہوتی ہوئے کا نام لیتی ہے ...؟ محتر مے کیا خوب تکھا ہے:

" سیما ہے ہی سے بنس دی اور بر ہے سیاف کہے میں بولی: لوگ پوچھتے ہیں تہہیں معیارزندگی بلند کرنا

ہے؟ انہیں کیابت وَل کہ یہاں تو زندگی کا سرے ہے کوئی معیار ہی نہیں ہے، اے اُونی کیا کریں؟ ہم تو پ جے میں زندگی اگر زندگی بن کرگز رجائے تو ننیمت ہے۔''

سیسیات میں صدارت اور وزارت کے لئے عورت، غیر ملکی وفو دا ورسفارت کے لئے عورت، ہوائی مہمانوں کی میز بان ملت کی بہن اور بیٹی، ہسپتا مول میں غیرمحرم مردوں کی عیادت اور مرہم پٹی کرنے والی قوم کی نونہال، وفتر ول بیس افسران با اسے ماتحت کا م کرنے والی ملت کی خواتین، اور بعض نجی معامات میں خدمت ہجو الے والی قوم کی بہو بیٹیاں، بائے! اکبر مرحوم اگر آج ہوتا تو کیا کچھ نہ کہتا:

ب بردہ کل جو آئیں نظر چند بیمیاں اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو اُن سے آپ کا بردہ دہ کیا ہوا؟ سہے لگیں کہ: عقل پدمردوں کی بڑ گیا!

الف:...زمانے کا تغیر ، بھی مسلمان ، غیرت مند مسممان اس منحوں تعلیم کے ابتدائی اثر ات کود کیے کر'' غیرت وقو می' ہے گڑجایا کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان کہلانے والا، جس کے لئے عورتوں کے مند کا نقاب پردہ عقل کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کے انتہائی '' آٹار بد' پر بھی ماتم نہیں کرتا ، وہ اس تعلیمی فضا کی پیدا کروہ ذبنی اوراخلاقی اٹار کی کو آٹکھول ہے ویکھتا ہے، سسکتی ہوئی اور دم تو ثرتی ہوئی انسانسیت کی آہ دفریا واور نا دوگریہ ہے کا نول ہے سئت ہے، لیکن بڑے فخریہ، نداز میں کہتا ہے۔

سعودی عرب میں ش وفیص کے دور میں جس وسیع پیانے پراصلاحات ہور ہی ہیں واس کی خبریں ہمارے ہال برابر چھپتی رہتی

بیں۔ ۲۷ مرکی کے پاکستان ٹائمنر میں'' سعودی عرب کا بدلتا ہوا معاشرہ'' کے عنوان سے ایک مضمون شریع ہوا ہے، مضمون نگار ''لڑکیول کی تعلیم'' سے ذکر میں لکھتے ہیں:

'' 1971ء میں درعیہ میں لڑکیول کے مدر سے کی مہلی جماعت شروع کی گئی ،اس میں صرف ۱۲ طالبات تھیں ،اورلوگ اس بدعت سے بچھ متوحش سے تھے ،اب اس قتم کے ۱۲ دیمی مراکز میں ۱۵۱ دن کی اور ۹۵۲ راٹ کی جماعتیں ہیں۔''

مضمون نگار کا کہنا ہے کہ ان سالول میں سعودی خواتین عزات کی زندگی ہے اکل کرعوامی سر سرمیوں میں حصہ لینے لگی ہیں ، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد قومی تقمیر کے کاموں میں شریک ہورہی ہیں ، ان کے لئے مدارس میں بحیثیت اُس نیول کے ، سابھ بہبود کے اداروں میں بطور سے بی کارکنوں کے اور ہمپتا ہول میں بحیثیت نرسوں کے ہرابر مواقع نکل رہے ہیں ، ( نگر ونظر جدد ۳ شار و:۹۰-۰ ص:۱۳) اس بنائے افتخار ہراس کے موااور کیا عرض کر سکتے ہیں :

نھا جو ناخوب بندرت وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

#### علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت

سوال: ... اکثر اخبارات ، رسائل ، کتب ، تقاریر وغیره بین علم کے عنوان پر جب بھی بات چکتی ہے تو بیکہا جاتا ہے ،حضور صلی الله علیہ و الله الله علیہ و الله و

چواب:... بیر حدیث علامہ سیوطیؓ نے جامع صغیر ج: ۴ ص: ۴۴ میں ابنِ عبدا سرؒ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بعض حضرات نے اس کومن گھڑت (موضوع) کہا ہے۔ بہر حال بیر حدیث کسی درجے میں بھی لائق اعتبار ہوتو '' علم'' سے مراد دینی علم ('')
ہے، اور'' چین'' کالفظ انتہائی سفر کے لئے ہے، کیونکہ چین اس وقت عربول کے لئے بعید ترین ملک تھا۔

(۱) (ابن عدى) حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدث عباس بن إسماعيل حدث الحسن بن عطية الكوفى عن أبي عاتكة عن أسس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. (العقيلي) حدثنا جعفو بن محمد الزعفواني حدثنا أحمد بن أبي شويح الرازى حدثنا حماد بن حالد الحياط حدثنا طويف بن سلمان أبو عاتكة قال: سمعت أبس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن حيان بناطل لا أصل له، والحسن بن عطية صعيف، وأبو عاتكة منكر الحديث. (قلت) الحسن روى عنه المحارى في التاريخ وأبو زرعة وروى له الترمذي وضعفه الأردى والحديث أحرحه الببهقي في شعب الإيمان وابن عبدالمر في كاب العلم. واللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ح الص ١٩٣٠، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) عن عبدالله بس عمرو بن العاص ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة، وما سوى دالك فهو فصل، آيدُ محكمة، أو شُنَّة قائمة، أو فريضة عادلةً. وأبو داؤد ح ٢ ص ٣٠، كتاب الفرائص، باب ما حاء في بعلم الفرائص.

## '' علم حاصل کرو، جا ہے اس کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے' کی شرعی حیثیت

سوال:... معلم حاصل کرو، چاہاں کے لئے جین ہی کیوں نہ جانا پڑے 'اور' علم حاصل کرنا ہرمسلمان مرد وعورت پر فرض ہے' میرے مامول کہتے ہیں کہاس علم سے مراد دُنیاوی اور دِنی دونوں ملم ہیں، کیونکہ اس وقت چین میں اِسلامی تعلیم ہیں تھی، یا وہاں پر اِسلام ہی نہیں تھا۔

چواب:...انبیائے کرام میہم اسل م وُنیا کم نے کی ترغیب دینے کے لئے نبیس آتے ، بلکہ وُنیا میں گلے گلے تک پھنے ہوئے لوگول کوآخرت کی ترغیب دینے اور آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔ چین والی صدیث ہی غدط ہے۔ (۱)

## کونساعلم حاصل کرناضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟

سوال:..علم حاصل کر داگر چہ چین میں ہے۔' "علم حاصل کر د' کا فقرہ ، کیاعلم دین کے لئے کہا گیا ہے؟ کیا ہے ڈنیا کے تمام علوم کے لئے کہا گیا ہے؟ کیا مر داورعور توں پر ذنیوی علوم حاصل کرنا فرض ہے؟

جواب:...اوّل توبیده بیث بی موضوع اور باطل ہے۔ علاوہ ازیں انبیائے کرام بیبیم السلام کی وعوت کا موضوع وُ نیا کا سلام ہے جی نہیں ، وہ تو آخرت کی وعوت دیتے ہیں ، اورانسانیت کو ان عقا کدوا تمال اورا خلاق ومعاملات کی تعلیم دیتے ہیں جن سے ان کی آخرت بھڑ نے بیس ، اگرت بھر ہو ہے ۔ اس لئے جوعلوم آج کا لجوں اور یو نیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ آئخضرت صلی ان کی آخرت بھڑ سے بیٹر مروری ہے یا غیرضروری ؟ یہ ایک اللہ بحث ہے۔ اس کے خوال بیس داخل نہیں ، ان کا حاصل کرنا جائز ؟ اورضروری ہے یا غیرضروری ؟ یہ ایک اللہ بحث ہے۔

دین علم بفقد پرنسرورت حاصل کرنا تو سب پرفرض ہے، اور ڈنیاوی علوم کسب معاش کے لئے ہیں، اور کسب معاش عور توں کے ذمہ نہیں، بلکہ مرووں کے ذمہ ہے۔ ان کی تعلیم اتن کافی ہے کہ دینی رسائل پڑھ تھیں اور لکھ پڑھ تھیں۔ باقی سب زائد ہے۔

<sup>(</sup>١) حدث طريف بر سلمان أبو عاتكة قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين . . . قال ابن حيان: بناطل لا أصل له، والحسن بن عطبة ضعيف، وأبو عاتكة مكر الحديث. (اللآلي المصوعة في الأحاديث الموضوعة ج: ١ ص: ١٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ..إلخ. (مشكوة ص٣٠٠، كتاب العلم). وفي المعرقاة طلب العلم أي الشرعي فريضة أي مفروض فرض عين على كل مسلم ... . ... ومسلمة كما في رواية، قال الشراح المراد بالعلم ما لا مندوحة للعبد من تعلمه كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة فإن تعلمه فرص عين ..إلخ. (مرقاة ح ١ ص.٣٣٣). أيضًا: اعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لديم. (الدر المختار ج: ١ ص.٣٣٠) منه معيد).

 <sup>(</sup>٣) "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (القرة:٢٢٣). تنجب على الرجل نفقة إمرأته ... إلخ. (عالمگيري ح ١ ص ٥٩٠٠).
 ح ١ ص ٥٣٣٠). نفقة الأولاد الصعار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة. (عالمگيري ج ١٠ ص ٥٩٠٠).

## دِی تعلیم کے ساتھ وُ نیاوی تعلیم حاصل کرنا

سوال:...اگرکوئی طالب علم ویز تعلیم کے علاوہ دُنیاوی تعلیم مثلاً انجیبئر نگ،میڈیکل اور دُوسری تعلیم حاصل کرے توشری لحاظ سے بیاس کے لئے جائز ہے یا نا جائز ہے؟ کیونکہ بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ دُنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے مسلمان وین سے دُور ہوجا تا ہے،حالانکہ اگر دین تعلیم کے ساتھ ساتھ دُنیاوی علوم بھی حاصل کرے تو فلا ہر ہے ملک وقوم کوتر تی حاصل ہوگی۔

جواب:...اگر دِین کا نقصان نه ہوتو جائز ، بلکہ ضروری ہے۔

#### كياانگريزى اسكول كھولنا جائز ہے؟

سوال:...ایک انگریزی اسکول کھولنا جا ہتی ہوں ، کیا شرق کیا ظ سے بہ جا تزہے؟ جواب: ..جائزہے، بشرطیکہ بچوں کوان کی سطح کے مطابق دین بھی سکھا یا جائے۔

## کیااولا دکواچھی تعلیم وتربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی فرمہ داری ہے؟

سوال:..کیاباپ پر بیز مدداری عائد ہوتی ہے کہ وہ لڑکوں کواچھی تعلیم وتر بیت دے کران کی شاویوں تک کفالت کرے؟ جواب:...اچھی تعلیم وتر بیت سے مراد اگر دینی تعلیم ہے، تو واقعی باپ کے ذمے ہے، اور دُنیوی تعلیم دِلا تا باپ کے منہیں۔

# برطانيه مين مسلم بچوں كى تعليم وتربيت

سوال:... یور پیممالک میں نئ نسل اسلام ہے ؤور ہوتی جارہی ہے، ان کی تعلیم وتربیت کے لئے کیالائح ممل اختیار کیا جائے؟

<sup>(</sup>١) وفي القنية: له إكراه طفله على تعليم القرآن وادب وعلم لفريضته على الوالدين. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٨٥، كتاب الحدود، باب التعزير، طبع ايج ايم سعيد).

بہرحال اگر اپنے اسکوں قائم نہ کئے جاسکیں تو دُوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان لا زمی طور پر اپنے بچوں کو اسکول کے بعد
مساجد میں بھیجیں اور ان مساجد میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ضرور یات وین کی تعلیم وی جائے ، اس طرح مسلمان بچے اسکول کی تعلیم
ساجد میں بھیجیں اور ان مساجد میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ضرور یات وین کی تعلیم وی جائے آئیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کرآئیں،
سے لوین اثر ات قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح والدین کوچ ہے کہ وہ خود جب نماز کے لئے آئیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کرآئیں،
اس طرح گھر میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں وقاف قابچوں کوآگاہ کیا جائے ۔ انگریزی میں اسلام ہے متعلق کافی لٹریچ ش کئے ہوگیا
ہے، وہ ان کومطالع کے لئے دیں، بچوں کے ذہنوں میں اسلام ہے مجت اور وابستگی پیدا کریں ، اس طرح نئی نسل میں اسلامی شعور
بیدارہوگا اور قوم اور ڈی نسل گمراہ نہیں ہوگی۔

## بیوی کی تعلیم و تا دیب میں کو تا ہی کر نا

سوال :... میں نے '' معارف القرآن' میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو کیا جائے جس کے بال ہے ، بیوی وغیرہ وینی تعلیم سے بے خبر ہوں۔ میں ایک غریب آ دمی ہوں ، قرآن شریف کی تعلیم ایک و دسر سے گاؤں میں ویتا ہوں ، اوروہ گاؤں میر سے گاؤں میں ویتا ہوں ، اوروہ گاؤں میر سے گاؤں میں بید گھر آتا ہوں ، دو دِنوں کے بعد پھر چلا جاتا ہوں۔ میری بیوی نماز بھی نہیں پڑھتی ہے ، اور قرآن شریف کی تعلیم سے بھی محروم ہے۔ میں نماز پڑھنے کو کہتا ہوں تو پیانہیں کیا کیا عذر ہیاں کرتی ہے۔ باق قرآن شریف میں نے اس کونیس پڑھایا ہے، کیونکہ اگر کھر میں بیٹھ کرتعلیم ویتا ہوں تو گزارہ کہاں ہے کریں ؟ آج کیل گھر کے خرج بہت بڑھ گئے ہیں ، آدمی شخواہ کے سوا گھر کا خرج کہاں سے لائے ؟ اورا ہے گاؤں میں سبخریب لوگ ہیں ، وہ شخواہ شہیں دے سکتے ہیں ، کیا میری بیوی کی بے دین کا یا نماز نہ بڑھنے کا مجھ پر عذاب ہوگا ؟

جواب:...اگران کی تعلیم وتا دیب میں کوتا بی کرتے ہیں تو آپ پر بھی ذمہ داری آئے گ۔ ( <sup>( )</sup>

# دِین تعلیم کی راه میں مشکلات نیز دِین اور دُنیاوی تعلیم

سوال انسیس نے بچین ہے آج تک وُنیاوی حاصل کی ہے، اب میں دین کا تعلیم کی طرف آنا جا ہتا ہوں ، کیا مجھے کی قشم کی مشکلات پیش آئیں گی؟

سوال ۲:...میرے والدین کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں ،انہوں نے میری تعلیم پر بڑاخر چہ کیا ہے،اگر میں ڈاکٹر نہیں بنآ ہوں توانبیں پہت افسوس اورڈ کھ ہوگا ، کیا انہیں ڈ کھ میں مبتلا کر کے عالم دین بنتا جائز ہے؟

سوال ۳:...اگر میں ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بنوں اور اپنی جوانی کوڈ اکٹری کی تعلیم میں صَرِ ف کروں تو اپنے وین کو قائم رکھ سکوں گا؟ میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں مخلوط تعلیم اور دُوسری پُر ائیاں ہیں ، کیاان کا گناہ اور و ہال بھی میر ہے سر ہوگا؟

 <sup>(</sup>۱) "تسأیها الدین اموا قوا أنفسكم و أهلیكم بازا" (التحریم ۲۰). وفنی التفسیس. یسأیها الذین اموا قوا أنفسكم بترك المعاصی وفعل الطاعات و أهلیكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. (تفسیر نسفی ج.۳ ص ۴۰۵، طبع دار اس كثیر، بیروت).

سوال ۳:...روز قیامت ایک عالم دِین زیادہ مستحق اجروثواب ہوگا یاوہ محض نے ہرشم کی مشکلات اور نامساعد حالات میں اینے دِین کو ہاقی رکھا؟

سوال ۵:...کیااس نیت سے یو نیورٹی کے شعبۂ اسلامیات میں پڑھنا اور پی ایجے ڈی کی ڈگری لین کہ بعد میں پروفیسر بنول گا،اچھی تنخواہ اور مراعات حاصل کرول گا، .. وین بھی ہوگا اور دُنیا بھی، جائز ہے؟ کیا مدر سے کی تعلیم اور یو نیورٹ کی تعلیم میں کوئی فرق ہے؟

جواب ا:...آپ کومشکلات کا چیش آنا تولازم ہے۔

جواب ۲: اگرآپ ڈاکٹر بن کر دِین برق ئم روسکیس تو والدین کی خوشنو دی کے سئے ڈاکٹر بن جا کیں۔

جواب سن ، ٹرائیوں کا گناہ تو یقینا ہوگا ،اور بد میں نہیں کہدسکتا کہ دین کوق نم رکھ عمیں گے یانہیں؟اً سراہل دین کے ساتھ تعلق جزار ہاتو تو تع ہے کہ دین قائم روسکے گا۔

جواب ٣ :... ظاہر ہے کہ عالم حقائی کا اجر بڑھا ہوا ہوگا۔(١)

جواب ۵:... یو نیورٹی ہے پی ان کی ڈی کرلینا تو ؤنیا ہی کے لئے ہوگا ،آپ اس ؤنیا کو دین بنا سکتے ہیں تو آپ کی ہمت ہے ، اور مدرسہ کی تعلیم دین کے لئے ہے ،اگر کو کی اس کو ؤنیا بنا لے تو بیاس کی ہے جس ہے۔

#### خواتین کے لئے وُنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی شرعی حیثیت

سوال: ہمیں ایک مسلفہ واتین کی تعلیم کے بارے میں در پیش ہے، اس کا جواب تفصیل کے ساتھ شرعی تقطہ نظر سے چاہتے ہیں۔ کیونکہ یببال علاء کی اس بارے میں متضا ورائے ہیں، بعض علائے کرام کی رائے ہے کہ خواتین و نیاوی تعلیم حاصل نہیں کرسکتیں، اوران کا بیدعویٰ ہے کہ خواتین کھونہیں سکتیں ('' لکھ' تو جہ طلب ہے) جبکہ ان کا بیدعویٰ ہے کہ بیس قر آن اور حدیث نہوی کی روشیٰ ہیں تاہت کرسکتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس و وسرے علائے کرام کا بیدعوی ہے کہ خواتین بوفت ضرورت و اکثر بھی ہن علی بیس بین بعنی تعلیم حاصل کرسکتی ہیں۔ ان وونوں بیانات کو مدنظر رکھ کر جمیں تفصیل ہے مطلع کریں، کیونکہ خواتین کا تعلیم یا فتہ ہونا آج کل ہیں، یعنی تعلیم حاصل کرسکتی ہیں۔ ان وونوں بیانات کو مدنظر رکھ کر جمیں تفصیل ہے مطلع کریں، کیونکہ خواتین کا تعلیم یا فتہ ہونا آج کل ہی رہ دواتی مروورت ہے، اگر ہمارے موجودہ می ہیں جوخواتین کے بغیر چائیس سکتے۔ خواتین کا سیج علی ملاح نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں ہوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے شعبے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر چل نہیں کرسکتا ، اس کے علی وہ بعض ایسے بعض کے بعیر کی ایسے بھی ہیں جوخواتین کے بغیر کی ایسے سیسے کی ایسے بعیر کی بعیر کی بعیر کی ایسے بعیر کی ایسے بعیر کی ایسے بعیر کی بعیر کو بعض ایسے بعیر کی بعیر کی

جناب محترم! ان نمّام با تول کوقر آن وحدیث کی روشن میں ہمیں آگاہ کریں کہ خواتین تعلیم ،نوکری کرسکتی ہیں کہبیں؟ ہمیں

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة. الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. (ابن ماحة، باب ذكر الشفاعة ص ٣٢٠). أيضًا وعر أبي أمامة الباهلي قال دكر رسول الله صبى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل العالم على العابد كفضلي على أدماكم إلخ. (مشكوة ص ٣٣). عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علمًا ممّا يبغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الديا لم يجد عون الحنة يوم القيامة أي ريحها. (ابن ماجة ص ٢٢)، ماب إنتفاع بالعلم والعمل به).

شری لحاظ ہے مطمئن کریں۔

جواب:...جدید تعلیم توبلاشبه ضروری ہے بیکن دِین کی حفاظت وبقااس سے اہم تر ہے۔ آج کل یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہوتی ہے، اور اس تعلیم نے مردوز ک کے ابتیاز اور ان کی منفی خصوصیات ولوازم کو کا لعدم کردیا ہے، ان تمام چیزوں کی قربانی دے کرتعلیم حاصل کرنا ایک مسلمان کی عقل میں مشکل ہی سے آسکتا ہے۔

ہاں!اگرجد بدتعلیم ان قباحتوں ہے معریٰ ہوتی اوراس ہے دِین کا کوئی نقصان نہ ہوتا،توغور کیا جاسکتا تھا کہ تعلیم بہتر ہے یا نہیں ...؟ واللّٰداعلم!

## کیالز کی کا ڈاکٹر بنتا ضروری ہے؟

سوال:...آپ نے اپنی کماب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' بیں ایک فاتون کے سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ عورتوں کا ڈاکٹر بنتا ضرور کی نہیں۔ میں اس مسئلے پر اختلاف بالکل نہیں کر رہی ،آپ علم والے بندے ہیں، یقیناً بہتر جانے ہیں، گر بیں اس کی ڈراتفصیل جاننا چاہوں گی ،اس لئے نہیں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، بلکہ اس لئے کہ میری بچیاں ہیں اور ان کی تعلیم وتر بیت کے نقطۂ نگاہ سے یہ سوال کر رہی ہوں۔

جواب:...آج کل لڑکیوں کوڈاکٹر بننے کے لئے بے پروہ ہونا پڑتا ہے، مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، اور بہت ی قباحتیں الی ہیں جوشرعاً ناجا کز ہیں ،اس لئے میں نے لکھاتھا کہ ان کا ڈاکٹر بنتا سی نہیں۔اگر مخلوط تعلیم سے بغیر ڈاکٹر ی تعلیم ممکن ہوتو اس صورت میں شرعاً اِجازت ہے۔

# میڈیکل، انجینئر تک کالج میں تعلیم حاصل کرنا جبکہ ان میں مخلوط تعلیم ہو

سوال:...میڈیکل اور انجینئر نگ کالجز میں مخلوط تعلیم کارواج ہے، کیاشرعان اِداروں میں تعلیم حاصل کرنا جائزہ؟ جبکہ جننے بھی میڈیکل، انجینئر نگ کالج اور یو نیورسٹیاں ہیں وہاں مخلوط تعلیم ہی دی جاتی ہے، اگر جائز نہیں تو ڈاکٹر، انجینئر و نجیرہ کیے بنیں گے؟ واضح رہے کہ علاء ومشائخ بھی ڈاکٹر وں اور انجینئر وں وغیرہ سے بوقت ضرورت فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ایک صاحب اس تعلیم کے خلاف بہت واویلاکرتے ہیں، للمذا تعصیل سے جواب لکھتے۔

جواب:..میڈیکل اورانجینئر نگ کالجزوغیرہ میں مخلوط تعلیم کاروائ شرعاً جائز نہیں، بخت گناہ ومعصیت ہے۔ ذمہ داراً فراد پراس رواج کوختم کرنا ضروری ہے۔ تاہم لڑکوں اور مردوں کے لئے ان اداروں میں مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا دُرست ہے، بینی شرعاً مخبائش ہے:

> ا:...ای نظام کو بدلنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں ،ضرور بالضرور کریں ،خصوصاً دُعا تو ہرایک کرسکتا ہے۔ ۲:...تا محرَم لڑکیوں سے بالکل الگ تھلگ رہیں ،اگر کوئی اُزخو درابطہ پیدا کرنا جا ہے تو اسے ختی ہے منع کر دیں۔ ۳:...حفاظت قلب ونظر کا اِمتمام کریں ، بدنظری ہے بجیس۔

سم:... خصوصى إستغفارا وردُ عائے حفا ظت كا إمتمام كريں۔

۵:...کی صاحب دِل بزرگ کی مجلس میں جانے کا معمول بنائیں تا کہ صحبت نیکال کے فوائد حاصل ہوں۔
 ۲:...کثرت ِ استغفارے کام لیں۔

اگران شرا نظر پھل کیا جائے تو اِن شاء اللہ کانی فوا کہ خاصل ہوں گے۔جوصاحب موجودہ اداروں میں مخلوط تعلیم کواڑ کوں کے لئے بھی مطلقاً نا جائز کہدرہ ہیں ، ان کاعمل دُرست نہیں ہے، اس طرح لوگوں میں بہتائر پیدا ہوگا کہ دِین دار بننے کے بعد ڈاکٹر وانجینئر دغیرہ بننا جائز نہیں رہے گا، لہٰذا لوگ دِین ہی سے بیزار ہیں ۔ بعوذ ہاشہ!۔۔۔الغرض بے پردہ ومغرب زدہ لڑکیوں اور بے حس افسروں کی غلطی کی سزادِین دارطلبہ کو جانتا ہے جو اِن اِداروں میں بھی افسروں کی غلطی کی سزادِین دارطلبہ کو جانتا ہے جو اِن اِداروں میں بھی نہیں۔ راقم الحروف ایسے دِین دارطلبہ کو جانتا ہے جو اِن اِداروں میں بھی نہورہ شرائط کے ساتھ تعلیم حصل کر کے ہرطرح کے گناہ داِ ہتلا ہے تھ ظرے ہیں۔

آخر میں، میں ذرمہ داراً فراد ہے ایل کروں گا کہ وہ اس مخلوط تعلیمی نظام کوختم کرنے کی کوشش کریں، ورند دُنیا وآخرت میں امتد تعالیٰ کے غضب وعذاب ہے بی نہیں سکتے ...!

#### عورتوں کومردوں ہے ناظرہ قرآن پڑھانے کی تربیت دِلوانا

سوال:..خواتین اساتذہ کوناظرہ قرآن مجید کے پڑھانے کی عملی تربیت مرداسا تذہ سے دِلوائی جاسکتی ہے یانبیں جبکہ اُست ذ ادر شاگرد کے درمیان کسی قتم کا پردہ بھی حائل نہ ہو؟ نیزیہ کہ کیا اس سلسلے میں یہ عذر معقول ہے کہ خواتین کی تربیت کے لئے خواتین اساتذہ موجود نبیں ہیں،للہٰذا مرداسا تذہ سے تعلیم دِلوائی جارہی ہے۔

جواب:...اگر ناظرہ تعلیم دیتا اس قدر ضروری ہے تو کیا پروہ کا خیال رکھنا اس ہے زیادہ ضروری نہیں؟ ایک ضروری کا م کو اُنجام دینے کے لئے شریعت کے اینے اہم اُصول کی خلاف ورزی تجھ میں نہیں آتی ...!

اگر ناظر ہ تعلیم اس قدراہم ہے،اور یقیباً ہے،تو پر دہ اور دیگر اِسلامی اوراَ خلاقی اُمور کا خیال رکھتے ہوئے کسی دِین دار ہمقی اور بلای عمر کے بزرگ سے چندعورتوں کو ناظر ہ تعلیم کی تربیت اس طرح دے دی جائے کہ آگے چل کر وہ خواتین وُ وسری عورتوں کواس تعلیم کی تربیت دے کیس۔

## جوان عورت كومر دية قرآن مجيد كي تعليم دِلوانا

سوال:...زید کی بیوی اُن پڑھ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے پچھ قر آن مجید کی تعلیم دِلائی جائے، مگر ماحول اس قسم کا ہے کہ تعلیم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اُستانی کا ملنامشکل ہے، تو کیا اس صورت میں شرعی لحاظ ہے نامحرم مرداس ضرورت کو پورا کرنے کا ال ہے؟

جواب :...جوان عورت كونامحرم ت تعليم ولانا فتنه كاباعث موكا،اس لئے جائز نہيں۔

#### جوعكم الله كاراسته نه دِكھائے وہ جہالت ہے!

سوال:...اسلام میں ہر مرداور عورت پر علم حاصل کرنالازم فرمایا ہے، جبکہ آج کے دور میں عورت اور مردعم حاصل کرنے کے بعد ایک ٹی تبذیب اپنا لیتے ہیں، اور اپنے آپ کومہذب کہلاتے ہیں۔ عورتیں بال کواکراُو نجی سوسائٹی میں غیر مردوں کے ساتھ گھل طرح اتی ہیں، بے پردہ باہر گھو شنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، بکچراور کلبوں میں جانا ایک اچھا تعالی اور نہ جانے کیا کیا...! اور یہ حاصل کرتا لازم ہے جودور جبالت سے نکا لئے کے اور یہی حال مرد حضرات کا بھی ہے، تو کیا حافظ صاحب! اس قتم کی ماڈرن تعلیم حاصل کرتا لازم ہے جودور جبالت سے نکا لئے کے بہائے اُن اس میں دھکیل دے؟ حافظ صاحب! اس قتم کی ہڈرن اور جدید تعلیم کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بنا کیں کہ آج ہم اس قتم کی تعلیم ، مل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو بھروہ کون کی تعلیم سے جوہمیں دور جہالت سے نکا لے؟

جواب :... آ ب كسوال كاجواب شيخ سعدى ايك مصرع مين و علي بين:

علميكه راه تجق نمايد جهالت است

يعنى جوملم كه بنه تعالى كاراسته نه وكهائے ، ووعلم نبيس جہالت ہے...!

اسلام نے انسانوں برکون ساعلم فرض کیا ہے؟

سوال: .. وال بیہ ہے کہ اسلام نے ہم پر کون ساعلم فرض کیا ہے؟ کیا وہ عم جوآج کل تعلیمی اداروں میں حاصل کررہے ہیں باکوئی اور؟

جواب:... آج کل تعلیم گاہوں میں جوعلم پڑھایا جاتا ہے وہ علم نہیں، بلکہ ہنر، پیشہاورفن ہے۔وہ بذات خود شاح چاہے نہ کرا۔اس کا انحصاراس کے سیجے یا غلط مقصداور استعمال پر ہے۔آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کوفرض قرار دیا ہے،جس کے فضائل بیان فرہ ئے میں اور جس کے حصول کی ترغیب دی ہے اس سے دین کاعلم مراد ہے اور اسی کے حکم میں ہوگا وہ علم بھی جو دین کے لئے وسلے وڈریلیے کی حیثیت رکھتا ہو۔ (۱)

## کیامسلمان عوت جدیدعلوم حاصل کرسکتی ہے؟

سوال: بیس الحمد نقد پردہ کرتی ہوں الیکن جی کمیپوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کررہی ہوں ، آپ جھے یہ بتا ہے کہ اسلام میں جدید تعلیم حاصل کرنے پرکوئی پابندی تونہیں ، جبکہ یہ تعلیم الیک ہے کہ آدمی گھر جیٹھے کما سکتا ہے اس کومرد کے ماحول جی ملازمت کی ضرورت نہیں چیش آئے گی ، جبکہ کمیپوٹر کے سامنے وفت گزرنے کا پیٹنیس چلتا۔ بدا یک ایسا کام ہے کہ ہم جوفاحتو وفت ٹی وی وفیرہ کے ماحول جی تھی آئے گزارکر گن و حاصل کرتے ہیں اس کے بینی ( کمپیوٹر ) کے سامنے بیٹھ کران بغویات سے نیج سکتے ہیں۔ بیس نے ایک جگہ پڑھ تھ

 <sup>(</sup>١) قوله عليه السلام طلب العلم فريصة على كل مسلم أى ومسلمة كما في الرواية، والمراد بالعلم ما لا مدوحة لنعبد من تعلّمه كمعرفة الصابع والعلم بوحدانيته و بوة رسوله وكيفية الصلاة فإنّ تعلّمه فرص عين. (على هامش مشكّوة ص ٣٣ كتاب العلم).

کہ وہ علم جو ؤیاد کی عزت حاصل کرنے کے لئے لیا جائے اس کے لئے عذاب ہے، لیکن میرے دِل میں بی خیال ہے کہ ہم مسلمان عورتوں کو پردے میں رہتے ہوئے ایسے علوم ضرور سکھنے چاہیں کہ ہم کسی بھی طرح ترتی یا فتہ تو موں سے بیچھے نہ رہیں۔ نیزاپ بیروں پر ہم خود کھڑے ہوجا کیں۔ نیز وہ لوگ جو پردہ دارعورتوں کو تقیر بیچھتے ہیں اوران کے بارے میں بی خیال رکھتے ہیں کہ بید قیانوی عورتیں ہیں ان کو کیا پتا کہ کمپیوٹر وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ یا بی کہ ان کو ایک تعلیم سے کیا واسط؟ اُمید ہے کہ آپ میرانظر بی بھر کے ہوں گے میرانظر بیسے کہ ایک تعلیم کہ عورت ، مرد کے ماحول میں نکل کر کام کرنے کے بجائے گھر میں بیٹو کر کمالے ، بیزیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ جو وقت اور بیت کہ ایک تعلیم کہ عورت ، مرد کے ماحول میں نکل کر کام کرنے کے بجائے گھر میں بیٹو کر کمالے ، بیزیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ جو وقت اور عال ت آپ دیکھر میں کو دی ہمارا اِن شاء اللہ فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ بتا ہے کہ نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو ہمارے نبی کا فیصلہ ہوگا وہ کی ہمارا اِن شاء اللہ فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ بی مطمئن کر دیں تو میں آپ کی مہت مشکور ہوں گی۔

جواب:...آپ کے خیالات ماشاءاللہ بہت سمجے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم ہو یا کوئی ڈوسری تعلیم ،اگرخوا تین ان علوم کو ہاپر دو حاصل کریں تو کوئی حرج نہیں ۔تعلیم کے دوران یا ملازمت کے دوران نامحرمول ہے اختلاط نہ ہو۔

#### كالجول ميس محبت كالهيل اور إسلامي تعليمات

سوال:...کیامحبت کوئی حقیقت ہے؟ (میری مرادصرف وہ محبت ہے جس کا ہمارے کالجز اور یو نیورسٹیز میں بڑا چرچاہے، اور بڑے بڑے عقل منداہے بچے سبجھتے ہیں)۔

سوال ۲: .. کیااسلام بھی اے حقیقت بجھتا ہے؟ جبکہ ہمارے معاشرے میں ان گڑ کیوں کوا چھا سمجھا جاتا ہے جوشادی سے میں پہلے کسی مرد کا خیال تک اپنے دِل میں نہیں لاتیں۔ میں بھی اس پریفین رکھتی ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتی ہوں لیکن جب سے میں نے کالج میں داخلہ ہیا، وہ بھی بحالت بجوری تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے سات آٹھ مہینوں سے میں بہت پریش ن ہوں اور ہر دُوسرے روز روتی ہوں لیکن کچھ بھے میں نہیں آتا کہ کیا کروں؟ اس سلسلے میں اسلام کیا سیدھا راستہ بن تا ہے؟ برائے مہر بانی شلی بخش جواب د ہے گئا، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں گی۔

جواب:..اسلام میں مرد وعورت کے رشتہ محبت کی شکل نکاح تجویز کی گئی ہے،اس کے ملاوہ اسلام' ووی ' کی اجازت نہیں دیتا۔ ہوری تعلیم گاہوں میں لڑ کے لڑکیاں جس محبت کی نمائش کرتی ہیں، بیاسلام کی تعلیم نہیں بلکہ مغرب کی نقالی ہے، اور سے '' منقش سانپ' جس کوؤس لیتا ہے وہ اس کے زہری تنی تاوم آخر محسوس کرتا ہے۔مغرب کواس محبت کے تھیل نے جنسی اٹار کی کے جہنم میں دھکیلا ہے، ہمارے نوجوانوں کواس سے عبرت پکڑئی جائے۔

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تر للمتحابين مثل النكاح. (مشكوة ج ۲۰ ص ۲۲۸،
 کتاب النكاح، طبع قديمي).

## انگریزی سیکھنا جائز ہے اور انگریزی تہذیب سے بچنا ضروری ہے

سوال: اگریزی زبان کو فد ب اسلام میں کی حیثیت حاصل ہے؟ کیونکہ جارے والدین اس زبان سے بخت تالاں ہیں اوراس کے سیجنے کے قریب اسلام میں کی حیثیت حاصل ہے؟ کیونکہ جارہ بیں ہے، اس کے بغیر ہم ترتی نہیں کر سکتے ، اس کے سیجنے کے قریب کر سکتے ، اس کے بغیر ہم ترتی نہیں کر سکتے ، اللہ اس کے بغیر ہم ترتی نہیں کر سکتے ہیں گریزی تعلیم حاصل کرنا کیا ہے؟ کیونکہ یہ غیر مسلموں کی زبان ہے، کیا فدہب اسلام اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ م غیر مسلموں کی زبان سیکھیں؟

جواب:...انگریزی تعلیم ہے اگر دِین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو حرام ہے، اگر دِین کی حفاظت کے ساتھ وُنیوی اور معاشی مقاشی مقاشی کے ساتھ وُنیوی اور معاشی مقاصد کے لئے حاصل کی جائے تو مباح (جائز) ہے، اوراگر دِینی مقاصد کے لئے ہوتو کارٹو اب ہے۔ انگریزی زبان سکھنے پر اعتراض نہیں ، لیکن کیا موجودہ نظام تعلیم میں دِین محفوظ رہ سکتا ہے؟ انگریزی سکھے، انگریزی تہذیب نہ سکھے تو کوئی مضا کہ نہیں۔

#### مسلمان كاانكريزي زبان بولنا

سوال:...انگریزی چونکہ غیرمسلموں کی زبان ہے،اوروہ اے بولتے ہیں، کیامسلمان کے انگریزی بولنے ہے گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب:...اگرکسی کوانگریزی زبان ہی آتی ہے تواس کو بولنے میں کوئی حرج نہیں ۔لیکن اگرؤ وسری زبان آتی ہے اور میکف زعب جمانے کے لئے آنگریزی بولٹا ہے تواس کا گناہ ہوگا۔

## دِین تعلیم کے لئے والدین کی اجازت ضروری نہیں

سوال:...آج کل گھروں میں صرف دُنیاوی تعلیم ہی کی ہا تھی ہوتی ہیں، دِین کی ہا تھی تو والدین بتاتے ہی نہیں، لہذااگر کو کی شخص ایسے ماحول میں جانا جا ہتا ہو جہاں اس کے علم میں اورا بمان میں اضافہ ہوتا ہواور گھر والے اس کو نہ جانے و بیتے ہوں تو کیا ان کی اطاعت جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) فتاوی عزیزی ص:۹۹۹ طبع ایج ایم سعید. أیضًا. إمداد الفتاوی ج:۲ ص:۲۲ ا ۱۹۳ ا ۱۹۳ ا ۱۹۳ ا

<sup>(</sup>٢) قال في تبيين اغارم: وأما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام امور الدنيا كالطب والحساب والنحو والمدعو واللغة والكلام ... واصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة . والحد (رداعتار ج الصناعات).

<sup>&</sup>quot;(٣) عن عمر بن الخطاب يقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إنما الأعمال بالميات وإنما لإمرىء ما نوى ...إلخ. (بخارى ج: اص: ٢ باب كيف كان يدء الوحي).

<sup>(</sup>٣) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ١٣٣ ا.

جواب:... دِین کا ضروری علم برمسلمان پرفرض ہے، اوراگر گھر والے کسی شری فرض سے اوا کرنے ہے ، نع ہوں تو ان کی اطاعت جا ترجیس۔
اطاعت جا ترجیس۔

#### دِین تعلیم کا تقاضا

سوال:... بین بارہویں جماعت پاس کر کے اب دین تعلیم حاصل کرنا جاہتا ہوں۔ حضرت سے بیدوریافت کرنا تھا کہ بیس نیت کیار کھوں؟ اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصود کیا ہے؟ اور طالب علم اور اُست ذکا تعلق کیسا ہونا جاہے؟ طالب علم ہونے کے ناتے اُستاذ کے احترام اور اوب کے بارے بیس کچھ ضروری با تیں جو دین کاعلم حاصل کرنے بیس ضروری ہوتی ہیں، اگر حضرت سمجھادیں تو میرے لئے بڑی کرم نوازی ہوگی۔

جواب:... وین تعلیم مے مقصود صرف ایک ہے، لینی اللہ تعالی کے اَحکام معلوم کر کے ان پڑمل کرنا اور رضائے اہی کے مطابق زندگی گزارنا، بس رضائے اہمی کی نبیت کی جائے۔ علم کے آ داب کے لئے ایک رسالہ'' تعلیم المست عسلم 'اور دُوسرارسالہ'' تعلیم المست عسلم 'اور دُوسرارسالہ'' آ داب المتعلمین' جھیا ہوا موجود ہے، اس کوخرید کر پڑھواور اس کے مطابق عمل کرو۔

## مخلوط تعلیم کتنی عمر تک جائز ہے؟

سوال:... و بن کتابوں کا مطالعہ کرنے ہے حضورا کرم صلی القد مدیہ وسلم کی تعلیم ت کا جہاں تک ہتا چاتا ہے اور آئ کل کے نظام تعلیم سے موازنہ کرتا ہوں تو ذبن میں پچھ سوالات بیدا ہوتے ہیں۔الف:... کیا مخلوط تعلیم کا جواز شریعت میں ہے؟اگر ہے تو کتنی عمر تک کے بیچے بیچیاں استھے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟اگر جوازشر بعت میں نہیں تو پھر ذمہ دارا فراد علیحہ وانتظام کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ علمائے حق اس پرزورو ہے ہیں۔

جواب: ... دس سال کی عمر ہونے پر بچوں کے بستر الگ کردینے کا تھم فر ویا گیا ہے۔ اس سے بیمی معلوم ہوسکتا ہے کہ بچ بچیاں زیادہ سے زیادہ دس گیر رہ سال کی عمر تک ایک ساتھ پڑھ کتے ہیں ،اس کے بعد مخلوط تعلیم نہیں ہونی جا ہے۔ دور جدید ہیں مخلوط

(١) واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عبن وهو بقدر ما يحتاج لديه إلح. وفي تبيس الحارم. لا شك في فريضه علم
 الفرائض الخمس وعلم الإخلاص لأن صحة العمل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرباء إلح. (رداعتار مع
 الدر المختار، مقدمة، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين، ح. ١ ص ٣٠، طبع ايج ايم سعيد).

 (۲) عن النواس بن سمعان قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخبوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ۱۳۲۱، كتاب الإمارة، طبع سعيد).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ممّا ينبغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يحد
 عرف الجنة يعنى ريحا. (ابن ماجة ص٢٢، باب إنتفاع بالعلم والعمل به).

(٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أولادكم بالصلوة وهم أبناءُ سبع سنيان، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر، وفرقوا بيلهم في المضاحع. (أبوداؤد ج اص ٧٨٠، ٥٩، مشكوة ص ٥٨٠، كتاب العبلاة، الفصل الثاني). مخلوط نظام تعلیم کا گناه کس پر جوگا؟

سوال:...میں آٹھویں جم عت کا طالب علم ہول ، ؤوسر ہے اسکولوں کی طرح ہمار ہے اسکول میں بھی ( کو۔ایجو کیشن ) مخلوط نظام تعلیم ہے ، بیدو ہا کراچی میں تو بہت زیادہ ہے۔ جناب! میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ وین کے مسائل پوچھنے میں ہم مسل نوں کو شرم نہیں کرنی جا ہے نے خرض ہے ہے کہ اس ترتی یا فتہ دور میں لڑکے اورلڑ کیاں بہت جلد ہالغ ہوجاتے ہیں ، ہاتی رہی ہی کسروی کی آراور ٹیلی ویژن نے پوری کروی ہے۔

ا: کیا پاکشان جواسوام کے ام برحاصل کیا گیااس میں مخلوط نظام تعلیم شرعاً جا : ہے؟

الله الله اوراس کے رسوں سلی الله ملا و غیرمحرم مردول اورعورتوں کو آپس میں مل جل رتعلیم ویے ہتھیم حاصل کرنے یا بینکول میں ملازم یا کسی اوراوار ہیں کام کرنے کی اجازت وی ہے جبکہ ایسے میں تمام عورتیں ہے پردو ہول؟

٣:... كيا پا كستان ميں پر د ہے كا يونى قانون نافذ نبيس؟

سم: كي مخلوط نظام عليم سے اسارم كا فدات نيس أثر ايا جار باہے؟

ے: . کیا مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط مد زمتول کا گناہ ارباب حکومت پر ہے؟ لڑکول پر ہے یالڑ کیوں پر ہے؟ مردوں پر ہے یا عورتوں پر ہے؟ ان میں ہے کون سے سے زید د معذ ب البی کا مشتحق ہے؟

چواب:..آپ کا خط کسی تیم ے کا مختائے نہیں، بیر حکومت کی ، والدین کی اور مع نثر سے کے حساس افراد کی آنگھیں کھولنے کے لئے کافی ہے اور ان لوگ وں کے نئے تازیانہ عبرت ہے جو کے گلوط (کو ایجو کیشن) اسکولوں اور اواروں ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلوانا فخر بچھتے ہیں۔ان والدین کوسوچنہ جا ہئے کہ کبیں بیر مخلوط نظام تعلیم ان کے کو تعلیم دلوانا فخر بچھتے ہیں۔ان والدین کوسوچنہ جا ہئے کہ کبیں بیر مخلوط نظام تعلیم ان کے

بچوں کی عزقوں کا جنازہ نہ نکال دے اور کہیں ان کے بہترین مستقبل کے سہانے خواب ڈھیر نہ ہوجا کمیں۔

#### مرد ، عورت کے اکٹھاج کرنے سے مخلوط تعلیم کا جواز نہیں ملتا

سوال:..گزارش میہ ہے کہ روز نامہ' جنگ' کراچی میں ایک خانون کا انٹرویوش نع ہواہے،اس کے انٹرویومیں ایک سوال وجواب میہ ہے:

'' سوال :... پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، گریہ ل پر اِسلامی نقطۂ نظر سے خواتین کے لئے تعلیمی ماحول کچھڑ یا دہ خوشگوارنہیں ہے، جیسے خواتین یو نیورٹی کا قیام ممل میں نہلا ناوغیرہ ،اس سلسلے میں آپ بچھاظہار خیال فرمائے۔

جواب:... پاکستان میں ہر لحاظ ہے تعلیمی ، حول خوشگوار ہے، میں دراصل اس کی جمایت میں نہیں ہوں ، کیونکہ جب ہم نے خود مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے قو مجر پیدیلیجدگی کیوں 'اسوام کا ایک اہم فریضہ بوجی ''جب اس میں خوا تین علیحہ و نہیں ہوتیں تو تعلیم حاصل کرنے میں کیوں ملیحہ و ہوں؟ اور ہماری قوم بروی مہذب وشائستہ ہے ، میں نہیں جھتی کے خوا تین کو کلو طقعلیم حاصل کرنے میں کوئی وُشواری چیش آتی ہے ، جب میں مہذب وشائستہ ہے ، میں نہیں جھتی کے خوا تین کو کلو طقعلیم حاصل کرنے میں کوئی وُشواری چیش آتی ہے ، جب میں نے انجیسٹر گگ کی تو میں واحد لڑکی تھی اور ایک ہزار لڑے تھے ،گر مجھے کوئی وُشواری چیش نہیں آئی۔ زمانہ طاب علمی شریط بیور طالبات ایک وُوم ہوں کے بہت معاون و مددگار ہوئے ہیں۔''

حضرت! اب سوال میہ ہے کہ کیا مخلوط تعلیم حج کی طرح جا ئز ہے؟ اس فہ قون کا تفوط تعلیم کو حج جیسے اہم اور دینی فرایسے پر قیاس کر کے مخلوط تعلیم کو مجے قرار دینا کیسا ہے؟ اور کیا واقعی خواتین کومخلوط تعلیم حاصل کرنے میں کوئی وُشواری پیش نہیں آتی؟ اُمید واثق ہے کہ آ ہے شفی فرما کیں گے۔

جواب: جے کے مقامات تو مرہ وعورت کے لئے ایک ہی ہیں، اس سے مرد وعورت دونوں کو اکشے من سک ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن تھم دہاں بھی بہی ہی ہے کہ عورتیں حتی الوسع حجاب کا اہتمام رکھیں، مردوں کے ساتھ اختیا ط نہ کریں، اور مردن محمٰم عورتوں کو نظر اُٹھا کر نہ دیکھیں۔ فار نہ کے مقامات بھی مقدس، ماحول بھی مقدس اور جذبات بھی مقدس ومعصوم ہوتے ہیں اور القدتع لی کا خوف بھی عالب ہوتا ہے۔ اس کے مقامات بھی مقدس کا جیسا، حول ہے سب کومعنوم ہے، پھروہاں لڑ کے لڑکیاں بن تھن کر جاتی ہیں،

(۱) والمرأة في جميع ذالك كالرجل، لأبه محاطبة كالرجال غير أنها لا تكشف رأسها لأنها عورة، وتكشف وحهها لقوله عليه السالم: إحرام المرأة في وحهها، ولو سدلت شيئًا على وجهها وحافله عنه حار هكذا روى عن عائشة ولأنه ممزلة الإسقطلال بناغل، ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترسل ولا تسعى بين المسلمين، لأنه محل يستر العورة ولا تستدم المحجر إذا كر هدك جمع لأمها مموعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع حاليًا. رهداية ص ٢٥٥، كتاب الحجى. وفي الفتح لقوله عليه السلام إحرام المرأة في وجهها . . . . . وحديث عائشة رضى الله عنه احرجه أبو داو دوابن ماجة قالت كان الركبان ينمرون بنا وبنحن مع وسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإدا أحادونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإدا حاوزونا كشفناه، قالوا والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتحافيه إلى وقتح القدير ج ٢ ص ١٩٥٥).

جذبات بھی بیجانی ہوتے ہیں،اس کئے تعلیم گا ہوں کو خاند کعبداور دیگر مقامات مقدسہ پر قیس کرنا کھلی حماقت ہے۔

#### کیا آج بھی دین تعلیم کے ساتھ رُوحانی تربیت کا اِنظام ہے؟

سوال:...کی مشہور اسلامی شخصیتوں کی تربیت زیادہ ترکسی بلند پایہ اسلامی ورُوحانی شخصیت نے کی ہوئی تھی ، کیا یہ اب بھی ممکن ہے کہ بہتر طریقے سے اپنی اولا دکو اسرومی تعلیمات دِلوائے کی خاطر والدین اپنی اول دکوکسی رُوحانی اُست ذیجے والے کردے کہ وہ اولا دکوتعلیم وتربیت دیں؟

جواب:...ا پھے اورمعیاری دینی مدارس میں یہی کچھاتو ہوتا ہے، جس میں مشند دکامل خداتر سے اساتذ ہ علی ءیچوں کی اسلامی وزوحانی طرز برتر بیت کرتے ہیں۔

#### '' جس کا کوئی اُستاد ہیں اُس کا اُستاد شیطان ہے'' کی حیثیت

سوال:...' جس کا کوئی اُست دنبیس ، اُس کا اُستاد شیطان ہے' کیا ہیے یاست صحیح ہے؟ قرآن وصدیث میں کہاں لکھا ہے؟ براہ کرام حوالہ ضرور دیں تا کہ خیتیق ہو سکے۔

جواب: یہ بزرگوں کا ارشاد ہے۔ ہر کام کے سیجنے کے لئے کسی اُستاذ اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اپنینسس کی اصلاح نہیں ہوتی ، اصلاح نہیں ہوتی ، اصلاح اندر کی بیاریوں کا علاج کرنے کے لئے بھی کسی پیٹنے ومرشد کی ضرورت ہے، بغیر مرشد کے فسس کی اصلاح نہیں ہوتی ، بلکہ شیطان ایسے مخص کو گھراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اس لئے بزرگوں کا یہ مقولہ سے ہے۔ کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ جو شخص کسی محقق کی رہنمائی کے بغیر ریاضت ومجاہدات شروع کر دیتا ہے، شیطان اس کو بہکا دیتا ہے۔

### یے کمی اور بے کی کے وبال کا مواز نہ

سوال:...ایک مسلمان ایسے فعل کو جو نتا ہے کہ جس کے کرنے کا تھم اللہ کے نبی صفی اللہ علیہ وسم نے دیا ہے، اورایک کا م ایسا ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن مسلمان جانتے ہو جھتے ہوئے بھی ان پڑھل نہیں کرتا۔ سوال کا منشا یہ ہے کہ کیا ایک ایسا صحفی زیادہ گنا ہے گار ہوگا جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ فعل مہتر ہے جو گناہ والے صحفی زیادہ گنا ہے گار ہوگا جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ فعل مہتر ہے جو گناہ والے کا م کو آنجائے میں گر بڑے شوق و فوق کے ساتھ انجام ویتا ہو؟

جواب: ...القدتع لی نے جمیں کن باتوں کے کرنے کا اور کن باتوں سے بازر ہے کا تھم دیا ،ان کا جا نامستفل فرض ہے۔ اور ان پر عمل کرنامستفل فرض ہے۔ جس نے جانا ہی نہیں ،اور نہ جائے کی کوشش ہی کی ، وہ ؤہرا مجرم ہے۔اور جس نے شریعت کا تھم معلوم کرنے کی کوشش کی ،اس نے ایک فرض اوا کرلیا۔ایک اس کے ذھے رہا۔الغرض! بے عمی مستقل جرم ہے اور بے عمی مستقل۔اس

<sup>(</sup>١) واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه . إلخ وفي تبيين اعارم لا شك في فريصة علم الفرائض الخمس وعلم الإحلاص لأن صحة العمل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء ... إلح (شامي ح ١ ص: ٣٢)، مقدمة، مطلب في فرض الكفاية و فرض العين، طبع ايج ايم معيد).

کئے اس شخص کی حالت بدتر ہے جوشری تھم جاننے کی کوشش ہی نہیں کر تا۔

دوم بیکہ جو شخص الندورسول کے تھم کو جانتا ہوگا ، وہ اگر تھم کی خل ف ورزی کرے گاتو کم از کم اپنے آپ کو مجرم اور گن ہگارتو سمجھے گا، گناہ کو گناہ اور حزام کو حرام جانے گا۔ اور جو شخص جانتا ہی نہیں کہ میں تھم الہٰی کوتو ژر ہا ہوں ، اور اپنے جبل اور نا دانی کی وجہ سے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، گناہ کو جرم اپنے جرم کو جرم ہی نہ سمجھے ، اس کی عامق میں نہ سمجھے ، اس کی حالت اس شخص سے بدتر ہے جو اپنے آپ کو تصور وار سمجھے اور اپنے جرم کامغتر ف ہو۔

عالت اس شخص سے بدتر ہے جو اپنے آپ کو تصور وار سمجھے اور اپنے جرم کامغتر ف ہو۔

سوم یہ کہ جوشخص گناہ کو گناہ سنجھے، کم از کم اس کوتو ہہ و استغفار کی تو فیق تو ہوگی ، اور ہوسکتا ہے کہ کسی وفت اس کواپنی حالت پر ندامت ہواوروہ گناہ سے تائب ہوجائے لیکن جس جاال کو بہی معلوم نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے ، وہ بھی تو ہو استغفار نہیں کرے گا ، اور نہ اس کے بارے میں بہتی میں بہتی ہوسکتی ہے کہ وہ اس گناہ ہے باز آ جائے گا۔ فل ہر ہے کہ بیرحالت پہلی حالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کوایئے غضب ہے محفوظ رکھے ...!

تمكى بليقى سيهضا كاشرعي حيثيت

سوال: میں خواجہ شمس الدین عظیمی کی شاگر دی میں ٹیبی پیتھی سیکھنا چاہتی ہوں ، کیا ٹیلی پیتھی سیکھنا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خواجہ شمس الدین ہر میلوی ہے ، تو کیاا یک ہر میلوی شخص سے بچھ سیکھنا اور وہ بھی رُوحانی علم ، بچے ہے یانہیں؟ معلوم ہوا ہے کہ خواجہ شمس الدین ہر میلوی ہے ، تو کیاا یک ہر میلوی شخص سے بچھ سے القداور الله کے رسول صلی الله علیہ وسم کی باتیں پوچھو، ایسی لغو یات میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔

 <sup>(</sup>١) واعلم أن تعلم العلم يكون . حرامًا وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر ... إلخ (الدر المختار ح: ١ ص:٣٣، مقدمة).

# تبليغ وين

#### تبليغ كى ضرورت واہميت

سوال:... میرامسکد تبلیغ ہے متعن ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھتا ہوں: '' تم بہترین اُمت ہو، لوگوں کے لئے نکا ہے ہو، تم لوگ نیک کام کاحکم کرتے ہوا در اُر ہے کام ہے منع کرتے ہو، اور اُمقد پر ایمان رکھتے ہو۔'' دُوسری آیت کا ترجمہ: '' اور تم بیل ہے ایک جماعت ایک ہوئی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کامول کے کرنے کو کہا کرے اور اُر ہے کام ہم منع کرے، ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔'' ایک حدیث میں ٹی کریم صلی امتد علیہ وسم کا ارشاد ہے کہ: '' جو شخص کسی ناجا بُر کام کو ہوتے ہوئے و کے مقابل کی ارشاد ہے کہ: '' جو شخص کسی ناجا بُر کام کو ہوتے ہوئے و کے مقابل کی اگر اس پر قدرت ہوتو اس کو ہا تھ سے بند کرد ہے، این قدرت نہ ہوتو ول میں اُرا جانے ، اور بیا ایمان کا بہت کم درجہ ہوت کے مقابلے میں ، اور تبلیغ و بن ایک ہمندر ہے ، اور جہد ہون تبلیغ کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں ، اور تبلیغ و بن ایک ہمندر ہے ، اور جہد نہ تبلیغ کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں ، اور تبلیغ و بن ایک مقارہ ہے۔' آیت اور حدیث کی روشنی میں ان کا جواب دیں۔

جواب:...آپ نے سے مکھا ہے، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو نیک کا موں پرلگانا اور کرے کا موں سے رو کنا بہت ہڑا ملل ہے۔ ہر مسلمان پرفرض ہے کہ اپنی اصداح کے سرتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرے اور بقدرِ اِستطاعت ان کوئیکیوں پرلگائے اور کر ائیوں سے بچائے۔ آخری حدیث جوآپ نے کھی ہے، یہ میری نظر سے نہیں گزری۔

#### کیاتبلیغی جماعت سے جڑنا ضروری ہے؟

سوال: بھاعت کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیااس کام میں جڑنے کے علاوہ بھی اصلاح اورا یک مخصوص ذمہ داری بحثیت حضوص نام ہیں جڑنے کے علاوہ بھی اصلاح اورا یک مخصوص نام کی داری بحثیت حضور صلی القد ملیہ وکلے کے ایک مسلمان اُمٹی ہونے کے ادا ہو کئی ہے؟ ایک مسلمان کے ذمے کیا ہے؟ وہ کیسے اپنی زندگ کا اُرخ سیج کرے؟ اور ساری اٹسانیت کے لئے فکر مند کیونکر ہو؟

جواب ن جماعت بہت مبارک کام کر رہی ہے، اس میں جتنا وقت بھی لگایا جاسکے ضرور لگاتا جاہئے ،اس ہے اپنی اور

 <sup>(</sup>١) قال تعالى. يأمرون بالمعروف ويبهون عن الممكر ويسارعون في الحيرات. (آل عمران: ١١٠). قال تعالى كنتم خير أمّة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتبهون عن المنكر وتؤمنون بالله. (آل عمران: ١١٠).

اُمت کی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے،اوراپیے نفس کی اصلاح کے لئے کسی شیخِ کامل محقق کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنا جائے۔ ( ) کیاتبانغ کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے؟

سوال: ..کیادِینِ اسلام کی تبلیغ کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے؟ جبکہ بیکام تو اَحسن طریقے پرعهائے کرام ہی کر سکتے ہیں ،قر آ ن یا ک اور حدیث نبوی کی روشنی میں جواب عنایت فر مائیں۔

جواب:..اس کی تبینے وہ بھی کرسکتا ہے، چنانچے آنخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم کا اِرش د ہے: "بلغوا عبنی و لو آیة" (مشکوة ح:۱ ص:۲۳)۔

س**وال** :...جس آ دمی کا خودکلمه نماز دُرست شهرو، تو کیا اس پربھی دِین اسلام کی تبلیغ کرنا فرض ہے؟ اگر ہے تو ایباشخص کس طرح تبلیغ کرے؟ ہے مل آ دمی بھی تبلیغ کرے یانہیں؟

**جواب:..ایسے آ دمی کوخود اپنے آپ کونبلنغ کر نا فرض ہے ، اور بیبلنغ ای صورت میں ہوسکتی ہے ، جبکہ اپنے ماحول کوچھوڑ کر** تبلیغ والول کے ساتھ جائے ، تا کہ اس کومعلوم ہو کہ میرے اندر کیا کیا کوتا ہیاں ہیں؟ ان کوتا ہیوں کی اصلاح کرے۔

### تبلیغی جماعت کاعمل بہت مبارک ہے

سوال: تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کے کیا تأثرات ہیں؟

چواب:... دین کی دعوت وین کوزیمره کرنے کا ذریعہ ہے،خوداینے دل میں بھی ایمان زیمرہ ہوتا ہے،اوراُمت کے ایمان میں بھی تازگی بیدا ہوتی ہے،اس لئے تبدیغی جماعت کاعمل بہت مبارک ہے۔

# اسلام کے نام پر کام کرنے والی تبلیغی جماعت زیادہ چیج ہے

سوال:...اس وفت اسلام کے نام پر بہت ہی پارٹیاں کام کر رہی ہیں، جن کا انداز ، یک ؤوسرے ہے مختلف ہے،مثلاً: ا:...بزورِ اسلحه بنام جہاد، طالبان، مجاہدین تشمیر فلسطین وغیرہ۔ ۲: سپاہِ صیبہ۔ سا:...بزورعوام سیای جماعتیں مثلاً جمعیت علائے اسلام، جماعت اسلامی وغیرہ۔ ۲۰: تبلیغی طرز مثلاً دعوت اسلامی تبلیغی جماعت، ان میں ہے کون نبوی طرز پرہے؟

چواب: شبکیغی جماعت جو کام کررہی ہے، وہ سیح ہے،سنت کےمطابق ہے،اوراس کے نتائج بحمداللہ بہت عمدہ ہیں۔اس جماعت کے ساتھ صرور جڑنا جاہئے۔افغانستان میں طالبان کی جماعت ، وہ بھی ٹھیک ہے،ان کے سلاوہ باتی جماعتوں کے بارے میں میچھ کہنا بے ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے طور پر کام کررہی ہیں ، ان میں سے جو محض املد کی خاطر وین کی سربلندی کے لئے کام كرتاب ووان شاء الله إلله تعالى كم بال اجريائ كاء والله اعلم!

<sup>(</sup>١) تنزكية الأخلاق من أهم الأمور عند القوم ...... . ولا يتسير ذالك إلّا بابحاهدة على يد شيخ أكمل، قد جاهد نفسه، و خِمالف هواه وتنخلّي عن الأخلاق الذميمة، وتحلّي بالأخلاق الحميدة . . . فكما أن العم بالتعلم من العلماء كدالك الخُلق بالتخلق على يد العرفاء، فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين. (إعلاء السُّنس ح. ١٨ ص٢٠٣ كتاب الأدب).

# طا نف سے واپسی پرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا جج کےموقع پرتبلیغ کرنا

سوال:... کیاط نف سے دائیسی برآ پ صلی القدعلیہ وسلم کوئینغ ہے روک دیا گیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج کے موقع بربی دین کی تبلیغ کر سکتے تھے؟

جواب :...کفارک جانب ہے تبلیغ پر پابندی مگائے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہی بلیکن بیہ پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی قبول نہیں فرمائی ،البتہ جب بی<sub>د</sub>و یکھ کہ اہل مکہ میں فی الحال قبول حق کی استعداد نہیں اور نہ یہاں رہ کرآ زا دانہ بینچ کےمواقع ہیں تو آ پ صلی القدعلیہ وسلم نے موسم حج میں یا ہر ہے آ نے والے قبائل کو دعوت پیش کرنے کا زیادہ اہتمام فرمایا <sup>(۱)</sup>جس سے بیہ مقصد تھا کہ اگر باہر كو في محفوظ حكمه الم ومضبوط جماعت ميسر آجائة آپ صلى القدعليه وسلم و بال ججرت كرجائمي \_\_

#### کیانماز کی دعوت اورسنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے؟

سوال: "تبلیغ کے کیامعنی ہیں؟ ادراس کا دائر ہُ کارکیا ہے؟ کیا نماز کی دعوت اورسنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے؟ اگر کو کی صخص معاشرے کوسنوارنے کے لئے جدو جہد کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیا قتدارے لئے ایسا کرتا ہے۔اور کہتے ہیں کہ سنت برشمل کریں تو وُنیا قدمول میں خود بخو د آجائے گی ، صالا نکہ مقصداصل ہے معاشرہ ہے اور معاشرے کو ان بُرائیوں ہے بچانامقصود ہے جواہے دیمک کی طرح جاث رہی ہیں۔ بوچھنا یہ ہے کہ اس محص یا جماعت کا بیعل کس حد تک اسلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ بلیغ کی مد ہیں شامل ہے؟ **جواب:** . معاشرہ افراد ہے تشکیل یا تا ہے، افراد کی اصداح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی ، اور جب تک افراد کی اصلاح نبیس ہوتی ،اصلاح معاشرہ کی کوٹی صورت ممکن نبیں ۔ پس جوحضرات بھی افرادسازی کا کام کررہے ہیں وہ دعوت وتبلیغ کا کام کر

تبلیغ کا دائر و کارتو پورے دین پر حاوی ہے، مگرنماز دین کا اوّلین ستون ہے، 'جب تک نماز کی دعوت نہیں چلے گی اورلوگ نماذ پرنبیس آئیں گے، نہان میں دین آئے گا،ورنہان کی اصلاح ہوگی ،اور ہر کام میں سنت ِنبوی کواپنانے کی دعوت ، درحقیقت پورے دین کی دعوت ہے، کیونکہ سنت ہی وین کی شہراہ ہے،اس لئے بلاشیہ نماز اور سنت کی دعوت ہی وین کی تبلیغ ہے۔

#### تبلیغی اجتماعات کی دُعامیں شامل ہونے کے لئے سفر کرنا

سوال: تبلیغی جماعت کے اجماعات میں وعظ ہوتا ہے، اور اختمام پر بلندا واز ہے وُ عام وتی ہے، ایک وُ عاما نگلہ ہے اور ہاتی سب آمین کہتے ہیں ،اس پر بڑے بڑے مصارف کرکے ؤور درازے لوگ سفر کرکے شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں ،اوراس کو اجْمَاعُ كالصل مقصد بجھتے ہیں ، اگر كو كى اس ميں شر يك نه ہوا وراً ٹھ كر چلا جائے تو تصور كيا جا تا ہے كه اس نے اجتماع ميں شركت ہى نہيں

<sup>(</sup>١) تَنْقِيلَ كَـكَ الطِّهِ: سيرة المصطفى ح ١ ص.٢٠٥، تأليف مولانا محمد إدريس كاندهاوي رحمه الله.

 <sup>(</sup>٢) عن معاذقال قلت يا رسول الله أخسر مي بعمل يدخلي الحنة . . قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاق. (مشكوة ح: ١ ص ٣٠ ١ عتاب الإيمان، الفصل الثاني، طبع قديمي).

تبلغ دين

ک ۔ بندہ بھی اس میں شریک ہونے کا بڑا آرز ومند ہوتا ہے اور تلاوت قر آن سے اس کوزیادہ باعث تواب سجھتا ہے، کیا پینظر میرؤرست ہے یانہیں؟

۱۸۵

جواب: "بلینی جماعت کے اجماعات بڑے مفید ہوتے ہیں اوران میں شرکت باعث ِ اجروتواب ہے۔ اختتام اجماع پر جو دُ عا ہوتی ہے، وہ مؤثر اور رفت انگیز ہوتی ہے، اجماع اور اس دُ عالمیں شرکت کے لئے سفر باعث ِ اجرہوگا، اِن شاء اللہ۔ تر آن کریم کی تلاوت اپنی جگہ بہت اہم اور باعث ِ ثواب ہے، دونوں کا تقابل نہ کیا جائے، بلکہ تلاوت بھی کی جائے اور اِجماع میں شرکت بھی کی جائے۔

## عورتوں کا تبلیغی جماعتوں میں جانا کیساہے؟

سوال: يورتون كاتبليغي جماعتون مين عانا كيسايج؟

جواب: بہنی والوں نے مستورات کے بہلی جانے کے لئے خاص اُصول وشرا مَطَار کھے ہیں، ان اُصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ورتوں کا تبلی والوں نے مستورات کے بہنی جانا بہت ہی ضروری ہے، اس سے وین کی فکرا ہے اندر بھی بیدا ہوگی اور اُمت ہیں وین والے اعمال زندہ ہوں گے۔

### وعوت وتبليغ کے لئے اُصول وضوابط کے ساتھ نکلنے والی جماعت کا شرعی حکم

سوال:...دعوت وہلیغ کے سلسلے میں جومستورات کی جماعتیں اپنے گھروں سے نکل کر دین سیکھنے اور پھر عمل میں لانے کے واسطے خاص اُصول وضوابط کے تحت کا م کرتی ہیں ، کیا اُ زُرُو ئے شرع جا تُز ہے؟ مدل جواب سے مشرف فر یا نمیں۔

جواب: بورتوں کا ضرورت کی بتا پرسفر کرنا خاص شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ مستورات میں دین ہے بے پروائی عام ہے، اور چونکہ بہلا کمتب مال کی گود ہے اس لئے عورتوں کی دین ہے ووری ان کی اپنی ذات تک محدونہیں رہتی، بلکداس ہے آئندہ تسلیس بھی متاثر ہوتی ہیں، اس بنا پر ہر دور میں مصلحین اُمت عورتوں کی اصلاح کے لئے بطور خاص فکر مندر ہے ہیں۔ چنا نچہ حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا توی قدس سراؤ ' بہشتی زیور' کے دیبا ہے ہیں تحریر فرماتے ہیں:

'' حقیر ناچیز اشرف علی تھا توی حنفی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدّت سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی و کی دین کی تباہی دیکھ کے دین کی تباہی صرف ان تباہی و کھے کہ گئے تھا، اور اس کے علاج کی فکر میں رہتا تھا، اور زیادہ وجہ فکر میتی کہ بیتا ہی صرف ان کے دین تک محدود نہیں تھی، بلکہ دین سے گزرکران کے دین تک محدود نہیں تھی، بلکہ دین سے گزرکران کے دین تک محدود نہیں تھی، بلکہ دین سے گزرکران کے

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك ملائكة سيارة فضلا يبعون مجالس الذكر ..... قال يقولون: رَبِّ فيهم فلان عبد خطاء إنَّما مرَّ فجلس معهم قال: فيقول وله غفرتُ هم القوم لَا يشقى بهم جليسهم. (مسلم ج: ٣ ص:٣٣٣)، فضل مجالس الذكري.

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قرآ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ... إلخ. (ترمذى ج:٢ ص: ١٩ ا ، باب ما جاء في من قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر).

بچوں بلکہ بہت ہے آ ٹارے ان کے شوہروں تک اثر کرگئ تھی ،اور جس رفتار سے بیتا ہی برستی جاتی تھی اس کے اندازے سے بیمطوم ہوتا تھا کہ اگر چند دِن اور اصلاح ندکی جائے تو شاید بیمرض قریب قریب لاعلاج ہوجائے .........'

IAY

حضرت تھیم الامت کی اس توری ہورتی ہا کے صدی پوری ہورتی ہے، اوراس طویل عرصے میں مردوں اورعورتوں کی دین سے دوری اورغفلت و بے زاری میں جو بے پناہ إضاف ہو چکا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس لئے مصلحین اُمت کو اس معاسلے ہیں مزید فکرمندی کی ضرورت ہے کہ عورتوں کی إصلاح کے لئے کیا تھ بیریں اختیار کی جا کیں ۔ حضرت تعیم الامت نے اس مرض غفلت کا یہ عائن تجویز فریایا تھا کہ مستورات کی دین تعلیم کا انتظام کیا جائے اور حضرت کے اس کر عنہ ہوتی زیروں کے لئے ضروری مسائل کو ممل اُس شرعیہ ہے آگاہ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور حضرت کی مسلمان اس نی کھوا کرعورتوں کے لئے ضروری مسائل کا ممل نصاب ہیں بدون کرادیا تھا، کین افسوس ہے کہ غفلت یہاں تک بزدھ کی کہ مسلمان اس نی شفا کو اِستعال کرنے کے بھی روادار نہیں، اس لئے ضرورت محسول ہوئی کہ مسلمان اس کو ورقار کی اور اور خوت کو رواج دیا جائے ، چنا نچہ اکا برنے اس پرطویل غور وقفر کی مسلمان میں ہوئی کہ مستورات کے جلتوں میں بھی وین کی دعوت کو رواج دیا جائے ، چنا نچہ اکا برنے اس پرطویل غور وقفر کرکے ، اس کے مستورات کی جاعوں کے بادر اور کی خورت دی سے مستورات کی جاعوں کے بادر اور کی غیر شوری شروی کے مستورات کی جاعوں کی ارادہ کرے ، اس کے مستورات کی جاعوں کی گئی ہو تو کی مستورات کی جاعوں کی جو خواتوں ہو اور کی خورش دی شروی کی کیاں کی والدہ کا ہونا بھی لازم ہے ، ہر خاتوں کی جاعوں کی گئی ہیں۔ ساتھ اس کی الدہ کا ہونا بھی لازم ہے ، ہر خاتوں کی کی ماتیں سے مستورات کی جماعت میں نگاتی ہیں۔

اس نا کارہ نے ان قیود وشرا لکا کا اور اس ہے چک نظام کا خود مطالعہ بھی کیا ہے اور اپنی محرَم مستورات کے ساتھ اس راستے میں نگل کر بھرالقدان شرا لکا وقیود کی پابندی کا عملی طور پر بچشم خود مشاہدہ بھی کیا ہے۔ جس ہے اس نظام کے بار ہے میں کمل اطمینان نصیب ہوا۔ مستورات کی جماعتوں کے نگلے کا منہوم عام طور سے یہ بھا جاتا ہے کہ بید مستورات بھی خدانخواستہ گلیوں ، بازاروں کا گشت کرتی ہوں گی ، حالا نکہ بین قطعا خلاف واقعہ ہے ، جہاں مستورات کی جماعت جاتی ہے ، وہاں پہلے با پردہ مکان کا انتخاب کیا جاتا ہے ، جماعت اس مکان میں قیام کرتی ہے ، ان کے مرم کو مسجد میں تفہراتے ہیں ، اور اس محلے کی مستورات کو ان کے مردوں کو روس کے ذریعے اس مکان میں جمع ہونے اور وین کی باتیں سیمنے کی دعوت وی جاتی ہے ۔ الغرض مردوں اور عورتوں کے اختلاط کا دُوردُ ورتک کو تی شائیٹیس ہوتا۔

الحمداللہ! دعوت کے اس نظام سے مستورات کے طبقے کو بہت نفع پہنچ رہا ہے، سیکڑوں خواتین اس کی برکت سے ممل شرقی پروے کی پایند ہوگئی ہیں، اوران کے گھروں میں دین داری کی خاص نضا ہیدا ہوگئی ہے۔ اس لئے بینا کا رواس کا برخیر کا شدت ہے ہی ہے اور تمام دین داراوراال علم حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ وہ اپنی محرم مستورات کے ساتھ اس راستے میں نکل کراس کا م کا عملاً مشاہد وفریا کمیں، اِن شاء اللہ وہ اس کی برکات کو واضح طور پرمحسوس فرما کمیں گے۔

#### مستورات بروے میں مع محرَم امر بالمعروف کرسکتی ہیں

سوال:...جس طرح مردوں پر دین کا کام بعنی امر بالمعروف اور نہی عن المئر لازی ہے، ای طرح عورتوں کے لئے بھی دین کی محنت بعنی امر بالمعروف اور نہی عن المئر مع محزم کے بحالت پردہ جائز ہے یانہیں؟ ایک شخص بی ست پردہ عورتوں کو دین کے اُدکام بیان کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...اگرمستورات کو پردے میں وعظ وقیبےت کی جائے اور وعظ وقیبےت کرنے والا اپنے دِل کی حفاظت کرے تو کو کی مضا کقہ بیں ، اِن شاءاللّداس کا اجروثواب ہوگا۔

#### نسواني تبليغي جماعت اورقاري محمرطيب صاحب كي تحرير

سوال: "بلینی اَحباب نے چند سالول سے نسوانی جماعتیں شروع کی ہیں، بند سے کنہم میں بید وش اور عمل وُرست نہیں معلوم ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ آل محتر م اس عمل کی اِباحت اور جواز کے قائل ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا کہ اس سلسلے ہیں چند با تیں جوذ بن میں ہیں ہتر ہوں کہ اس سے مطلع اور مستنفید ہوسکوں۔ ہیں ہتر ہر کر کے خدمت سالی ہیں ہیں ہیش کروں تا کہ جوموقف آل محتر م کے نز دیک اَصح ہو، اس سے مطلع اور مستنفید ہوسکوں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمة اللّٰد علیہ کی ایک تحریب بھی ہیش خدمت ہے۔ نیز جامعہ مدنیہ لا ہور کا فتو تی بھی چیش خدمت ہے۔ بہر حال آل محتر م کی رائے گرامی اس سلسلے ہیں جو ہو، اسے واضح فر ماکر احسان فر ماویں۔

جواب:...آپ کا خطیس نے رکھ دیا ہے، جھے آئی کمی تحریب پڑھنے کی فرصت نہیں، میرا اُب بھی وہی موقف ہے کہ جن شرا لکا کے ساتھ تبلیغ والے مستورات کی جماعت نکا لئے ہیں، وہ نہایت ضروری ہے،اوراس میں ان شاءاللہ خیر و برکت ہے۔

## عورتوں كانبلغ ميں جانا جائز ہے تو اُ ماں عائشة كيوں نہيں گئيں؟

سوال:...کیافر ماتے ہیں علائے وین اس مسئے میں کہ دورت باپردہ ہو کر تبلیغ کے لئے باہر نکل جے اور حال ہدہ کرتم آن

کے الفاظ ہیں کہ عورت گھر پر بیٹھی رہے ، اور جاہلیت کی طرح گھر ہے باہر نہ نظے۔ کیونکہ عورت کسی اجتماع میں اورای طرح جماعت کی نماز اور جمعہ کی نماز وغیرہ ہیں شرکت نہیں کر سکتی ، اس طرح تبلیغ ہیں گھر ہے باہر جانا ، غیر محرم کی آ واز سننا وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ نیز جو عورتیں تبلیغ پر جاتی ہیں ، اگران کا کوئی شیر خوار بچہ ہوتو وہ اپنے گھر میں یا اگر گھر میں نہ ہوتو کسی ہمسائے کے گھر میں چھوڑ کر تبلیغ کے لئے محل ہیں ۔ اگر عورتوں کی تبلیغ جائز ہے تو تمام اِنسانوں کی مال ، آمال عائشہ رضی القد عنہا نے بیکام کیوں چھوڑ اکا حال بدہ کہ ہم نے علیائے کرام سے سنا ہے کہ تمام عورتوں میں جاہلیت کی تمام علیائے کرام سے سنا ہے کہ تمام صحابہ ہے مقابلے میں آمال بی نسبت تمین تھا ، اور اس وقت تمام عورتوں میں جاہلیت کی تمام رسوم موجوز تھیں اور وہ و بین سے نا واقف تھیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى قال: قالت النساء للنبى صلى الله عليه وسلم: علينا عليك الرجال فاجعل لما يوما من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما ممكن امرأة تقدم ثلالة من ولدها إلّا كان لها حجانا من المار، فقالت امرأة: والنين؟ فقال: والنين. (صحيح بخارى حمل صحيح بالمسكن على جدة فر العدب).

جواب: بہن شرائط کے ساتھ تبلیغ والوں نے عورتوں کو تبلیغ میں نگلنے کی اِ جازت دی ہے، ان شرائط کے ساتھ تکانا جائز اور دُرست ہے۔ اس لئے کہ عورتوں میں اکثر جہالت ہے، اس لئے وہ گھر میں رہتے ہوئے دینی مسائل سے غافل رہتی ہیں، جس طرح کہ عورت کا جج وعمرہ پر جانا یا دُوسری ضروریات کے لئے جانا جائز اور سیجے ہے، ای طرح تبلیغ کے لئے جانا، بشر طیکہ پورا حجاب ہواور محرم ساتھ ہو، سیجے اور جائز ہے، واللہ اعلم!

# خاوند بیرونِ ملک ہوتو کیا ہے کے ساتھ تبلیغ میں شوہر کی اِ جازت کے بغیر جائز ہے؟

جواب:... دِین سکھنے کے لئے اپنے بینے کے ساتھ تبینی کام میں ضرور حصہ لیں۔ شوہر کی طرف سے صریح اجازت کی ضرورت بیل ۔ شوہر کی طرف سے صریح اجازت کی ضرورت نہیں۔ آخرا گر آپ یہ رہوجائے تو کیا شوہر کی طرف سے ضرورت نہیں۔ آخرا گر آپ یہ وجائے تو کیا شوہر کی طرف سے اس کی اِجازت نہیں ہوگی؟ یہی حالت تبلیغ کی سمجھ لیں۔

۲:...جو دِین دارحضرات عورتوں کو بلنغ کے لئے جانے نہیں دیتے ان کا طر زِمُل سیحے نہیں ،اور'' وقرن ٹی بیونکن' سے ان کا استدلال غلط ہے، کیونکہ طبعی یا شرگ ضرورتوں کے لئے باپروہ نکلنا اس آیت کے خلاف نہیں۔ آخر دُوسری ضرورتوں کے لئے ان کی عورتیں بھی سفر کرتی ہوں گی۔اس وقت بیآ بت کی کے ذہن میں بھی نہیں آتی ۔علاوہ ازیں دعوت و تبلیغ کے لئے (ان شرا لکا کے ساتھ جوخوا تین کے لئے مقرّر ہیں) لکلنا تو اس آیت شریفہ کی تعلیم ووعوت کے لئے ہے۔ یہی وجہے کہ بہت ی خوا تین جن کا ممل اس آیت کے خلاف تھا، وہ اس راستے پر نکلیں تو ان کی زندگی میں اِنقلاب بیدا ہو گیا ،اور وہ پروہ شرع کی یا بندی کرنے کیس۔

الغرض دعوت کے راہتے میں عور تول کومقرّر ہ شرا لط کے ساتھ صرور جاتا جا ہے۔

# كياتبليغ كے لئے بہلے مدرسه كي تعليم ضروري ہے؟

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ: ' بیلنے عالموں کا کام ہے،اس میں جولوگ پچھنیں جانے ،ان کو جاہئے کہ وہ پہلے مدرسہ میں جا کر دِین کا کام سیکھ لیس ،بعد میں بیکام کریں ،ورندان کی تبلیغ حرام ہے۔ '' کیا پیچے ہے؟ جواب:...غلط ہے، جتنی بات مسلمان کو آتی ہو، اس کی تبلیغ کرسکتا ہے۔ اور تبلیغ میں نکلنے کا مقصد سب سے پہلے خود سیکھنا ہے، اس سے تبلیغ کے مل کو بھی چلنا بھر تا مدرسہ مجھنا جا ہے۔

# لوگوں کوخیر کی طرف بلانا قابل قدر ہے لیکن انداز تندنہ ہونا جا ہے

سوالی:... جناب! میں بذات خود نماز پڑھتا ہوں اور دُوسروں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں، انہوں نے جھے منع فرماتے ہوئے کہا کہ: '' جناب! آپ کی کونماز کے لئے زیادہ تخت الفاظ میں ندکہا کریں، کیونکہ آپ کے بار بار کہنے کے باوجود دُوسرا آ دمی نماز پڑھنے ہے انکار کرنے تو اس طرح انکار کرنے ہے آپ گنہگار ہوتے ہیں۔''لیکن جناب! میرامشن تو یہ ہے بھی اور تھا بھی کہ اگر میں کی بار بار کہتا ہوں اور اگر آج وہ انکار کرتا ہوتو کوئی بات نہیں، شاید کل اس کے دِماغ میں میری بات بیشہ ج ہے اور دہ نماز شروع کردے۔ میں تو یہاں تک سوچہ ہوں کہ چلوآج نہیں تو میرے مرنے کے بعد میری آ وازیں ان کے کوئوں میں گو نجے لگیں اور شاید پھر بینماز شروع کردی۔ میں سے بین کو یہاں تک سوچہ ہوں کہ چلوآج نہیں تو میرے مرنے کے بعد میری آ وازیں ان کے کوئوں میں گو نجے لگیں اور شاید پھر بینماز شروع کردیں۔ اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ جھے کیا کرنا چا ہے ؟ اُمید ہے آ ہے تر آن وحد یہ کی روشی میری پریشائی دُور فرمائیں گرور نے ہیں گا۔

جواب:...آپ کا جذبہ تبینے قابلِ قدر ہے، بھولے ہوئے بھائیوں کو خیر کی طرف لانے ادر بلانے کی ہرممکن کوشش کرنی چاہئے ،لیکن انداز گفتگو خیرخوا ہانہ ہونا چاہئے ، بخت ادر تنذہبیں ، تا کہ آپ کے انداز گفتگو ہے لوگوں میں نمازے غرت پیدانہ ہو۔

# گھر بتائے بغیر تبلیغ پر چلے جانا کیساہے؟

سوال: بیعض لوگ اپنا شہریا بنا ملک چھوڑ کر، اپنا الله وعیال کو بیہ بتائے بغیر کہ وہ کہاں جارہے ہیں؟ اور کتنے دن کے جارہے ہیں؟ چپ چاپ نکل جاتے ہیں، اور کسی مقام پر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو بذر بعیہ خط وغیر ہ بھی کوئی اطلاع نہیں ویتے، بلکہ اس اجنبی شہریا ملک کے مسمانوں کا کلمہ ڈرست کرانے اور نماز کی تلقین کرنے ہیں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر ان کے اہلِ خانہ کواس ممل میں اپنی شہریا ملک کے مسمانوں کا کلمہ ڈرست کرانے اور نماز کی تلقین کرنے ہیں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر ان کے اہلِ خانہ کواس ممل میں اس کے پریشانی ہوتی ہے اور خرج وغیرہ نہ لئے کی وجدے شکایت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ لوگ اس طرح ۵،۵ یا ۲۰۲ ماہ بلکہ ایک ایک سال باہر گزارتے ہیں، اس کووہ 'پلئے'' دینا کہتے ہیں، نیز خود بھی تجھتے ہیں اور ڈوسرے لوگوں کو تبھماتے ہیں کہ جو جتنا لمباجلہ ویتا ہے وہ اور کتاب وسنت کے مطابق ہے؟ کیا صحابہ کرام نے بھی ایسے چلے وہ انتابی کا بل مسلمان بن جاتا ہے۔ یکمل کہاں تک ڈرست ہے؟ اور کتاب وسنت کے مطابق ہے؟ کیا صحابہ کرام نے بھی ایسے جلے وہ بیس چلے کو کیا کہا جائے گئی کوئیہ اُروویس تو چلہ صرف جا لیس دن کا ہوتا ہے، وہ بھی چیر، فقیر اور رُوحانی عامل کی وظیفہ وغیرہ پڑھے کی مدت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلّغوا عنّى ولو آية . إلخ. (مشكّوة ح: ١ ص: ٣١، كتاب العلم، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسر. (البحل:١٢٥).

جواب: ...اییا بوقوف توشایدی و نیایی کوئی ہوجوسال چھ مبینے کے لئے ملک سے باہر چلاجائے، ندگھر والوں کو بتائے، ندوہاں جا کراطل ع دے، ندان کے نان ونفقہ کا سوچ، الیی فرضی صورتوں پر تو اَحکام جاری نہیں کئے جاتے۔ جہال تک دین کے سکھنے سکھ نے کا ممل نول ہے، ندمانوں کے ذمے فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان القدیم ہم جمعین اور ہزرگان دین بھی ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے توشاید ہم بھی مسمان نہ ہوتے، ندآپ کوسواں کی ضرورت ہوتی، ندکی کو جواب دینے کی ۔ جوان بیبیوں کو چھوڑ کر جو میں بیٹھے رہتے توشاید ہم بھی مسمعان نہ ہوتے، ندآپ کوسواں کی ضرورت ہوتی، ندکی کو جواب دینے کی ۔ جوان بیبیوں کو چھوڑ کر جو نوگ چند کئے کہا نے کے لئے سعودیو، و بی ، امریکہ چلے جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک نہیں ہوشتے، ان کے بارے میں آپ کومسئلہ پو چھنے کا خیاں مسئلہ نہیں پوچھا! جولوگ و بین سکھنے کے لئے مہینے دو مہینے، چار مہینے کے لئے جاتے ہیں ، ان کے بارے میں آپ کومسئلہ پوچھنے کا خیاں آیا ۔ میبرامشورہ بیب کہ گھر کے لوگوں کے نان ونفقہ کا انتظام کر کے آپ بھی چار مہینے کے لئے تو ضرورتشریف لے جا کیس ، اس کے بعد آپ میبیار مہینے کے لئے تو ضرورتشریف لے جا کیس ، اس کے بعد آپ میبین کے گئے تو ضرورتشریف لے جا کیس ، اس کے بعد آپ بھی کھیل کے بو میسئل کے بیبرامشورہ بیب کہ گھر کے لوگوں کے نان ونفقہ کا انتظام کر کے آپ بھی چار مینے کے لئے تو ضرورتشریف لے جا کیس ، کو کھیل کے بوت کے بیبرامشورہ بیب کے گئے دیا ہوگا کے بیبرامشورہ بیب کہ گور کے لئے تو خور کی کھیل کے والے کے بیبرامشورہ بیب کے گئے ہوئی کو جا کیس کے بوت کے بیبور کیس کو کورٹ کیس کے دیکھورٹ ہوگا۔

#### ماں باپ کی اجازت کے بغیر تبلیغ میں جانا

سوال:...اگر کلی مسجد گارڈن کرا چی جا کیں تو لوگ' وہائی' کہتے جیں ،اور دُوسری طرف جانے ہے' ہر بلوی' اور' ہرخی' ہونے کا خطاب ملتا ہے۔ میرے ناقص مشاہدے میں یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے سیحے جیں ، اور میں ہر جمعرات کو جاتا ہوں ، مگر یہ میری ناقص فہم بین نہیں آتا کہ ماں باپ بوڑھوں کی بھی رضامندی اور ان کی بھی خدمت قرض ہے ،میرا مطلب ہے ، جب وفت ہے تو جو وَ ، بہت سے تو مال اگر بیمار ہے تو بھی چا جاتے ہیں ، میں نے دو مرتبہ تین تین دن لگائے ہیں۔ آپ براو کرم ہتلا ہے کہ ان کی اجازت کے بینے ہیں جاعت میں جاسکتے جیں یا نہیں ؟

جواب: بہلینی جماعت کے ہارے میں آپ نے سیج لکھا ہے کہ بیا چھےلوگ ہیں، ان کی نقل وحرکت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہزار دں انسانوں کی زند گیاں بدل دی ہیں، اس لئے ان لوگوں کے ساتھ جتنا وقت گزرے سعادت ہے۔

ر ہا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز ہے یا نہیں؟ تواس میں تفصیل ہے۔ اگر والدین خدمت کے مختاج ہوں اور کوئی و ور اخدمت کرنے والا بھی نہ ہو، تب تو ان کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا چاہئے۔ اور اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہمخض اس وجہ سے و وسر اخدمت کر سنے والا بھی نہ ہو، تب تو ان کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا چاہئے۔ اور اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہمخض اس وجہ سے روکتے ہیں کہ دان سے ول میں وین کی عظمت نہیں ، ور نہ اگر بہی لاکا و وسر سے شہر بلکہ غیر ملک میں ملازمت کے لئے جانا چاہتے و وامدین برقی خوش سے اس کو بھیج ویں گے ، کیونکہ و نیا کی قیمت انہیں معلوم ہے ، وین کی معلوم نہیں ، تو ایسی حالت میں تبدیخ میں جانے کے لئے کی خوش سے اس کو بھیج ویں گے ، کیونکہ و نیا کی قیمت انہیں معلوم ہے ، وین کی معلوم نہیں ، تو ایسی حالت میں تبدیخ میں جانے کے لئے

<sup>(1)</sup> قال تعالى وقصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الآية (بني إسرائيل ٢٣٠) أيدًا يعرض على صبى وبالغ له أبوان أو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين وفي الشامية قوله وبالغ له أبوان مفاده الهما لا يأثمان في منعه وإلا لكنان له الحروج . . . . مع انهما في سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذالك مشقة شديدة ورداعتار على الدر المحتار ج:٣ ص ١٢٠٠ مطلب طاعة الوالدين فرض عين عليج إيم سعيدي.

آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد شم) 191 (ایس کے اِس کے اور اِیمان کا سیکھنا اہم ترین فرض ہے۔ (۱) والدین کی رضامندی کوئی شرط نیس، کیونکہ تبلیغ میں نکلنا در حقیقت ایمان سیکھنے کے لئے ہے، اور اِیمان کا سیکھنا اہم ترین فرض ہے۔ (۱) حیار ماہ سے زیادہ تبلیغ میں نکلنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو تبلیغ والے بیرحق تلفی کیوں حیار ماہ سے زیادہ تبلیغ میں نکلنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو تبلیغ والے بیرحق تلفی کیوں کرتے ہیں؟

سوال:...لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جار ماہ ہے زیادہ جماعت تبلیغ میں لکٹناعورت کی حق تلفی کی وجہ ہے ٹاجائز ہے، تو جماعت والے ناجائز کا اِرتکاب کر کے کیوں جماعت میں نکلتے ہیں؟ بیمسئلہ لوگوں کوئس دلیل ہے سمجھا یا جائے؟

چواب:...اگرصا حب حق خودمعاف کردے، یا اس کواس کے حق کا معاوضہ دے کرانند تعالیٰ معاف کرادیں توان بلافیس وکیلول کے پاس کیا جحت رہے گی؟ اور بیجھی کہ بیتن تلفی ان کو وین ہی کے کام میں کیوں یاد آتی ہے؟ لوگ بیویوں کوچھوڑ کرؤنیا کا کوڑا جمع كرنے كے لئے كئى كئى سال كا فرملكوں ميں گزارآتے ہيں،اس وقت كسى كوحت تلفى كا فلسفه كيوں يا ذہيں آتا...؟

### تبلیغی جماعت ہے والدین کا اپنی اولا دکومنع کرنا

سوال: "بلغ دين كاسلىد جيهاكة بوجه على بهترعلم بوگا، أكر بهتبلغي كاموں ميں حصه لين ليكن كمروالے اس كام سے اس کے منع کریں کہ رشتہ داروں میں ان کی ناک کٹ جائے گی ، وہ کسی کومنہ دِ کھانے کے قابل نہ رہیں گے کہ ان کالز کا'' تبلیغی'' ہو گیا ب،الي صورت من كياكرنا جائع؟ كيااس مبارك كام كوچيور ويناجات،

جواب: "بلغ کا کام ہرگز نہ چھوڑ ہے الیمن والدین کی ہے ادبی بھی نہ کی جائے ، کلکہ نہایت صبر وحمل ہے ان کی کڑوی ہ توں کو برداشت کیا جائے۔ بیلوگ بیچارے دُنیا کی عزت ومنصب کی قدر جانتے ہیں ، دِین کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ضرورت ہے كدان كوكسى تدبيرے يه مجھايا جائے كدوين كى پابندى عزت كى چيز ہاور بے ويني ذات كى چيز ہے۔

## تبلیغ کرنااورمسجدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟

موال: "بليغ كاكرناكيها ب؟ اورتبيغي جماعت كابستر ول سميت مسجد مين يزاؤ ذالنے كے متعلق كي تحكم ب؟ جواب: ... ببیغ کے نام سے جو کام ہور ہاہے اس کا سب سے برا ف کدہ خود اسنے اندر دین میں پختلی پیدا کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کورسول انتصلی انتدعلیہ وسلم والے طریقوں کی دعوت دینا ہے۔ تجربہ بیہ ہے کہا ہے ماحول میں رہتے ہوئے آ دمی میں

(١) طلب البعلم والنفقه إذا صحت النية أقضل أعمال البر وكذا الإشتغال بزيادة العلم إذا صحت البية لأنه أعم نفعًا لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فراقصه. زفتاوي بزارية على هامش الهندية ﴿ حُ٠١ ص ٣٤٨ 'الفصل السادس والعشرون في الأوقاف، فتاوى شامي ج: ٢ ص: ٤٠٠، فصل في البيع).

٣) وقبضي رك ألا تعبدوا إلّا إياه وبالولدين إحسنًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا تمهرهما وقبل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهماً كما ربّياني صغيرًا. (بني إسوائيل. ۲۳، ۴۳).

دِین کی فکر پیدائیں ہوتی ، بیبیوں فرائض کا تارک رہتا ہے اور بیبیوں گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، عمریں گزرجاتی ہیں مگر کلہ، نماز بھی صحح کرنے کی فکر نہیں ہوتی ۔ تبلیغ میں نکل کراحساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی عمر غفلت اور بے قدری کی نذر کر دی ، اور اپنی کتنی فیمتی عمر ف کع کردی۔ اس لیے تبلیغ میں نکلنا بہت ضروری ہے ، اور جب تک آ دمی اس راستے میں نکل نہ جائے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چونکہ تبیغ میں نکلنے سے مقصد دِین کا سیکھنا اور سکھا نا ہے ، اور دِین کا مرکز مساجد ہیں ، اس لئے تبلیغی جماعتوں کا خدا کے گھر وں میں اعتکاف کی نیت سے تھم کر دِین کی محنت کر ناب لکل بجااور ورست ہے۔۔

## ‹ <sup>و تبلیغ</sup>ی نصاب' کی کمز ورروا یتوں کامسجد میں بر<sup>د</sup> صنا

سوال:...کیا'' تبلیغی نصاب' میں پچھ حدیثیں کمزورشہا دتوں والی بھی ہیں؟ اگر ہیں تواس کامسجدا ورگھر میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب:... نصائل میں کمزورر وایت بھی تبول کرلی جاتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### تبلیغی جماعت براعتراض کرے والوں کوکیا جواب دیں؟

سوال:...موجودہ دور میں تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، برکسی کونماز کی طرف بلانا بتعلیم وغیرہ کرنا ،گرلوگ اکثر مخالفت اس طرح کرتے ہیں کہ بیے جاہل ہیں ، اپنی طرف ہے جیے یا تھیں بتائی ہیں ، فقط و بی بیان کرتے ہیں۔

جواب: ...جوبوگ اعتراض کرتے ہیں، ان ہے کہاجائے کہ بھ ٹی تین بلتے ، ایک چلد ، دس دن ، تین دن جماعت میں نکل کردیکھو، پھراٹی رائے کا اظہار کرو، جب تک وقت ندلگاؤ، اس کام کی حقیقت سجھ میں نہیں آئے گی، اور کس چیز کی حقیقت سجھے بغیراس کے بارے میں رائے وینا غلط ہوتا ہے۔

بچیاں برس سے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیافائدہ؟

سوال: برخاص وعام کویہ شکایت واشکال ہے کہ گزشتہ پچاس برس سے زیادہ عرصے ہے تبلیغ کا کام ہور ہا ہے اور معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے، بلکہ اس میں مزید اِضافہ بھی ہور ہا ہے، توالی تبلیغ سے کیا فائدہ؟ اور کیوں کی جائے تبلیغ؟ معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے، بلکہ اس میں مزید اِضافہ بھی ہور ہاہے، توالی تبلیغ سے کیا فائدہ؟ اور کیوں کی جائے تبلیغ؟

جواب:...اس پر جھے بھی ایک اشکال ہے، مسلمان، مسلمان رہتے ہوئے دِین کی بات کرتے ہیں، کیکن دِن بدن ان کے اندرے دِین لکار ہاہے، تو ان کے مسلمان رہنے کا کیا فائدہ...؟

٢:...آپ نے بیدو یکھا کہ بلنے والے تبلیغ کررہے ہیں الیکن مُرائی پھیل رہی ہے،لیکن یہ بیس دیکھا کہ اگر تبلیغ کا کام ایک لمح

 <sup>(</sup>١) ويبجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوئ من الضعيف والعمل به من غير بيان صعفه في غير صفات الله تتعالى و الأحكام كالحلال و الحرام وغيرهما و ذاك كالقصص وقضائل الأعمال و المواعظ وغيرهما ممّا لا تعلق له بالعقائد و الأحكام. (تدريب الراوي ص: ٩٢) طبع دار الفكر، بيروت).

کے لئے فرض کرو بند ہوجا تا ہے تو پھراس اُمت کا کیا حال ہوتا؟

"ان...آپ بیتو دیکھتے ہیں کہ تبلیغ بھی ہور ہی ہے، لیکن بُر انی بھی بڑھ رہی ہے، جناب نے بھی اس پر بھی غور فر مایا کہ انگلینڈ اور دُوسرے مما لک میں جہاں حلال گوشت بھی میسر نہیں تھا، وہاں القد تعالیٰ نے ہزاروں مساجد کی شکل ببیدا فر مادی ہے،اب عیسائیوں نے گرجے بیچئے شروع کردیے ہیں،اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو اسلام کامعجز وکس طرح زونم ہوتا...؟ والقداعلم!

کیا بُرائی میں مبتلا انسان وُ وسرے کونصیحت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کو اس کی کوتا ہیاں جتا نا کیپیاہے؟

سوال: ... بین ایک طالب علم ہوں، طالب علم ساتھیوں کی محفل بین شراب اور پھرخودشی کا تذکرہ چل نکلا، بین نے توب کرتے ہوئے کہا کہ شراب '' اُم الفہائٹ' ہے اور' خودشی' حرام ہے، اس پرایک طالب علم ساتھی نے جھے دریافت کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بین نے شرمندگی کے ساتھ عرض کیا: نہیں! پھرانہوں نے جھے احساس ولایا کہ آپ واڑھی بھی مونڈتے ہیں؟ بین نے سر اسلیم نم کیا، اس پرموصوف فرمانے لگے کہ: '' جب آپ نماز (فرض ہے) اوائیس کرتے جس کے متعمق سب سے پہلے پرسش ہوگی اور واڑھی بھی مونڈ تے ہیں تو پھر حرام (شراب اور دیگر معاشرتی ٹرائیاں) جن کا ورجہ بعد ہیں آتا ہے، ان کے متعمق کیول فکر مند ہوتے ہیں؟' واضح رہے کہ موصوف خود ہے نمازی اور کلین شیو ہیں۔ مندرجہ بالا تفصیل کی روشی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرما کر ہم تمام دوستوں کی اُلیموں وُ ورفر ما سیں۔

سوال:...کیا کوئی شخص جوخودان کوتا ہیوں اور گنا ہوں کا مرتکب ہور ہا ہو ، کسی ؤوسر ہے شخص کی وہی کوتا ہیاں گنوانے اور نصیحت کرنے کاحق رکھتا ہے؟

چواہ نہ ۔۔۔ کسی کواس کی کوتا ہیاں اور کرائیاں جتانا ،اس کی ووصور تیں ہیں ، ایک یہ کشف طعن و تشنیج کے طور پر کرائی کا طعنہ ویا جائے ، یہ تو حرام اور گناہ کہیرہ ہے ، قرآن کریم ہیں اس کی خدمت فر مائی ہے۔۔ اور وُ دسری صورت یہ ہے کہ خیر خواہ کی کے طور پر اس سے بیکہا جائے کہ یہ کرائی چھوڑ دین چاہئے ، یہ فیصحت کرنا ہے ، جو بہت اچھا تمل ہے ،قرآن وصدیث میں کرائی سے روکنے کا جگہ جگہ تھا تھا ۔ آیا ہے۔ رہایہ کہ جو تحق خود کی گناہ میں جتلا ہو ، کیا وہ وُ وسروں کواس گناہ سے منع کرسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سے ہے کہ وُ وسرے کو منع کرسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سے ہے کہ وُ وسرے کو منع کرسکتا ہے بیان کی خود کر گناہ میں جتلا ہو ،اگر وسرے کو منع کرسکتا ہے بیان خود ہی تمل ہو ،اگر وسرے کو فود کر ہوں ،اس گناہ میں جتلا ہو ،اگر وسرے کو فیصوڑ دیں اور کو فیصوٹ کرے تو اس کو بیوں کہنا چاہئے کہ: '' بھائی! ہیں خود بھی گنہگار ہوں ،اس گناہ میں جتلا ہوں ،آ پ خود بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں اور میں کے بھی وُ عاکریں کہ ہیں اس گناہ کو بھوڑ دیں اور میں کے بھی وُ عاکریں کہ ہیں اس گناہ جاؤں۔''

سوال: ... کیا بے نمازی شخص کو وہ نمام حرام اور ممانعت اختیار کر لینے جائیں جن کا درجہ بعد میں آتا ہے ، اور جن ہے وہ ممل

 <sup>(1)</sup> قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. (الهمزة: ١). وقال تعالى. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابروا بالألقاب. (الحجرات ١١٠).
 (٢) قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للباس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. (أل عمران)

طور پر پہلو<sup>ج</sup>ی کرتاہے؟

جواب: ایک جرم دُوسرے جرم کے اور ایک گناہ وُ وسرے گناہ کے جواز کی وجنہیں بن جاتا۔ جوشش وُ وسرے گناہوں سے بچتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا اس کو بیتو کہا جائے گا کہ: '' جب ماشاء القدآب وُ وسرے گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ کوترک نماز کے گناہ سے بچتا ہے مگر نماز نہیں پڑھ تا ہوں سے کیوں پر ہیز گناہ سے بھی بچنا جا' مگر بیا نہن جا کر نہیں کہ: '' جب آپ ترک نماز کے گناہ سے نہیں بچتے تو وُ وسرے گناہوں سے کیوں پر ہیز کرتے ہیں؟'' بات بیہ ہے کہ جودُ وسرے گناہوں سے بچتا ہے، مگر ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہے، القد تعالی اس کوکسی ون اس گناہ سے بچنے کی بھی تو فیق عطافر ماویں گے۔ عدد وہ ازیں ہرگناہ ، کی مستقل ہو جہ ہے، جس کوآ دمی اپنے اوپر ما در ہا ہے، پس اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے تا ویر ما در ہا ہے، پس اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کے بیمعنی ہرگزنہیں کہ وُ نین بھرکی گندگیوں کوآ ومی سینینا شروع کردے۔

سوال: . ناصح كاطر زغمل اور اندا زنصيحت دُرست تفايا غيط؟

جواب:.. اُوپر کے جوابات ہے معلوم ہو گیا ہوگا ،ان کا طر زعمل قطعاً غلط تھا ،اوریٹھیجت ہی نہیں تھی تو'' انداز نفیحت'

كيا ہوگا...؟

# سمینی ہے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا

سوال: بین جہاں کام کرتا ہوں ، وہ ں میرے ساتھ چاراور ساتھی ہیں ، عمو ما نیہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھی یہ دودو، دس ہو دن کے لئے کام پرنہیں آتے ہیں اور حاضری گئی رہتی ہے ، یہ چھٹیاں باری باری ہوتی ہیں ، جب میری باری آتی ہے توہیں اکثر دس ون کے لئے تبیغ پرنگل جہ تا ہوں اور حاضری گئی ہے۔ اب بتائے کہ یہ میر اتبلغ کے لئے جہ نا کیسا ہے؟ کیا اُن گن و تو نہیں؟ میرے جانے سے کمپنی کوکوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ مفصل جواب د بجئے ، اور میرے جانے کا افسروں کو پتانہیں چاتا۔

جواب:...کمپنی ہے رُخصت کئے بغیر غیرہ ضری کرنا خیانت ہے،اور س وقت کوئسی وُ وسرے کام بیں استعمال کرنا ناج ئز اور حرام ہے۔ آپ کولازم ہے کہ غیر حاضری کے دنوں کی تنخواہ وصول نہ کیا کریں ۔ <sup>(۱)</sup>

#### امر بالمعروف، نهى عن المنكر كى شرعى حيثيت

سوال: قر آن مجید میں اور ، جا دیثِ مب رکہ میں بھی ایک کئی اجا دیثِ مبارکہ ہیں اوران آیات اوراجا دیث کامفہوم اس طرح بنتآ ہے کہ مسلمان کے لئے نہ صرف میں کئی گئی کرے بلکہ دُوسروں کو بھی ان کی تلقین کرے ، اس طرح نہ صرف خود کرے میں کہ کے مصرف خود کرے میں اس سے بہتے کی ترغیب وے۔ اس کا م کوندکرنے پراجا دیثِ مبارکہ ہیں وعیدیں کرے کاموں سے پر ہیز کرے بلکہ دُوسروں کو بھی اس سے بہتے کی ترغیب وے۔ اس کا م کوندکرنے پراجا دیثِ مبارکہ ہیں وعیدیں

<sup>(</sup>۱) قوله. والأحيو الخاص هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة . وانما سمى خاص لأنه يختص بعمله دون غيره، لأنه لا يصح أن يعمل لعيره في المدة. (الجوهرة النيرة ص. ٢٦٩، كتاب الإجارة). الثاني. وهو الأجير الحاص، ويسمى أجير وحيد، وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتحصيص . . . . . . كمن استؤجر شهرا للخدمة أو شهرًا لوعى الغنم المسمّى بأحر مسمّى . . وليس للحاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل (الدر المختار ج ٢ ص ٢٩، ٥٤ باب ضمان الأجير، طبع سعيد كراچي).

بھی آئی ہیں ہسوال میہ ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المئکر فرض ہے، یا فرضِ کفامیہ، یا واجب ہے؟ یا کوئی اورشکل یا بید کہ مختلف صور توں میں مختلف تھم؟

جواب:...مسئلہ بہت تفصیل رکھتا ہے ، مختصریہ کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض ہے ، دوشرطوں کے ساتھ ، ایک بیا کہ بیا شخص مسئلے ہے ناواقف ہو ، دوشرطوں کے ساتھ ، ایک بیا کہ بیا شخص مسئلے سے ناواقف ہو ، دوم بیا کہ تو قع عالب ہو ، اگر بید دشرطیس نہ پائی جا کمیں تو فرض نہیں ، البتہ بشرط نفع مستحب ہے اور اگر منفع کے بجائے اند بیشہ نفصان کا ہوتو مستحب نہیں۔ (۱)

سوال:... آج کل دعوت وتبلیغ کے نام ہے مجدوں میں جومحنت ہور بی ہے، اور اس سلسلے میں جواجماع سے ہوتے ہیں ، ان میں جڑنا یا شمولیت اختیار کرنا فرض ہے بیااس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ میں بہت سے معائے کراس کی مجالس میں جاتا رہتا ہوں ، کیکن انہوں نے بھی چالیس دن ، چار مہینے یا اجتماعات پرزورنہیں ویا بلکہ یہ حضرات اکابرین انفرادی اعمال پراور ڈبدوتنو کی پر زیدہ زورو ہے ہیں ، میری رہنمائی فرما کمیں کہ ایک مسلمان کوکس طرح مکمل زندگی گزارنا چاہے ؟

چواب:.. وعوت و تبدیغ کی جومحت چل رہی ہے، اس کے دوڑ خیں، ایک اپنی اصلاح اور اپنے اندر دین کی طلب بیدا کرنا، پس جس شخص کو ضرور یات دین ہے واقفیت، اپنی اصلاح کی فکر اور بزرگول ہے را بطہ وتعلق ہو، اس کے سئے بیکا فی ہے۔ اور جس شخص کو بید چیز حاصل نہ ہو، اس کے لئے اس تبیغ کے کام میں جڑنا بطور بدلیت فرض ہے۔ اور دوسراز ن وُ وسروں کی اصلات کی فکر کرنا ہے، بید فرض کے اور خوص اس کی اصلات کی فکر کرنا ہے، بید فرض کے اس کام میں جڑنا ہے ۔ اس کام میں جڑنا ہے، اور جسنے لوگ اس کی محنت ہے اس کام میں لکیس کے، ان سب کا جراس کے نامہ میل میں درج ہوگا، اور جونہیں جڑنا وہ میں اس انجر خاص سے البتہ محروم ہے، مگر یہ کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو۔

## امر بالمعروف اورنهی عن المنكر عذاب الهی رو کنے كا ذريعہ ہے

سوال:...السلام علیم ورحمة القدوبر کاته! إن شاءالقد بخیریت بهول گے۔'' بینات'' کی ترسیل جاری ہے، ہر وقت پر چہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرر ہا ہول ۔ خدا کر ہے ' بینات' اُمت مسلمہ کی اُمنگول کا آئینہ دار بن جائے۔ ایک عرض ہے کہ بید وینی رسالہ خاص وین ہونا چاہئے مکسی پر اعتراض وشنیج مجھے پہند نہیں ،اس ہے خرت کا جذبہ اُ بھر تا ہے۔صدر ضیاء الحق کے بیانات پر اعتراضات ایقینا عوام ہونا چاہئے مکسی پر اعتراض وشنیج مجھے پہند نہیں ،اس ہے خرت کا جذبہ اُ بھر تا ہے۔صدر ضیاء الحق کے بیانات پر اعتراضات ایقینا عوام

ان الأمر بالمعروف على وحوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذالك منه ويمعون عن المنكر
 فالأمر واحد عليه ولا يمنعه تركه ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذالك قذفوه . . . . ولا يصبر على ذالك ويقع بينهم
 عداوة . . . . . فتركه أفضل . . إلخ رفتاوئ عالمگيري ج ن ص ٣٥٢٠ ٣٥٢).

(٢) واعلم أن تعلم العلم يكون فرض وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفي الشامية أي العلم الموصل إلى الآخرة قال العلامي في فصوله من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله ومعاشرة عباده. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٣٣)، مقدمة الكتاب، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين).

(٣) اعلم التعلم العلم . . قوض كفاية، وهو ما زاد عليه لفع غيره. وفي الشامية ما زاد عليه أي على قدر يحتاح لدينه في الحال. (درمختار مع ردائمتار ج١٠ ص ٣٠، مطلبٌ في قرض الكفاية وفرض العين).

میں نفرت پھلنے کا ذریعہ بنتا ہے، جس سے مملکت کی بنیادیں کھوکھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ ویسے بھی ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوجار ہے، کہیں بھارت آئے تھیں دکھا رہا ہے، تو کہیں کارل انظامیہ کی شہ پرڑوس کی آوازسی جاتی ہے، کہیں ٹمینی کے اسلامی انقلاب کی آمد آمد کی خبریں سننے میں آجاتی ہیں، کہیں ملک کے اندر ہتھوڑا گروپ، کلہاڑا گروپ وغیرہ کی صدا کمیں سننے میں آری ہیں۔ خرض ایسے حالات میں ذرای چنگاری بھی پورے پاکستان کا شیرازہ بھیرسکتی ہے، اس صورت میں پھریے ذمہ داری کس پر قائد ہوگی۔ اس بارے ہیں اگر تفسیل سے روشنی ڈالی جائے تو نوازش ہوگی۔

جواب:...آپ کابیہ اِرشادتو بج ہے کہ وطنِ عزیز بہت سے اندرونی و بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے،اور بیہ ہاست بھی ہالکل صحیح ہے کہ ان حالات میں حکومت ہے ہے اعتمادی بیدا کرنا قرینِ عقل ودائش نہیں،لیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ'' بینات' میں یا راقم الحروف کی کسی اور تحرف زنی نہیں گئی: الحروف کی کسی اور تحر ف زنی نہیں گئی: الحروف کی کسی اور تحرف زنی نہیں گئی: کارم ملکت خسر وال دائند

لیکن جہاں تک دینی غلطیوں کا تعلق ہے، اس پرٹو کن نہ صرف یہ کہ اہلِ ملم کا فرض ہے، (اور جھے افسوس اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم یہ فرض ایک قیصد بھی ادائیس کر پارہے) بلکہ یہ خودصد رمحتر م کے حق میں خیر کا باعث ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی القدعنہما کا واقعہ سنا تا ہوں ، جو حضرت مولا نامحہ یوسف وہلوی قدس سرہ نے " حیا ہ الصی بہ میں نقل کیا ہے:

"وأخرج المطبراني وأبو يعلى عن أبي قنيل عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه ما أنه صعد المنبر يوم القمامة فقال عند خطبته: إنما المال مالنا، والفيء فيتنا، فمن شتنا أعطيناه، فمن شتنا منعناه، فلم يجبه أحد، فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذالك، فلم يجبه أحد، فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل دالك، فلم يجبه أحد، فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال. كلا إنما المال مالنا والفيء فيتنا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية رضى الله عنه فأرسل إلى الرجل فأدخله، فقال القوم: هلك الرجل! بأسيافنا. فنزل معاوية رضى الله عنه على السرير، فقال معاوية رضى الله عنه للناس: إن هذا أحياني أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سيكون بعدى أمراء يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة. وإن تكلمت أول جمعة فلم يرد على أحد، فخشيت أن أكون منهم. ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد على أحد، فقلت في نفسى: إنّى من القوم، ثم تكلمت في الجمعة الثائية فقام هذا الرجل، فرد على،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل (يعني مجمع الزوائد) والطاهر "أبي قبيل" اسمه حي بن هاني المعافري وهو ثقة، كذا في كتاب الجرح والتمذيل لإبن أبي حاتم الرازي. (ج١٠ ص ٢٤٥).

فَأَحِيانِي أُحِياهُ اللهُ." قال الهيئمي: (ح.۵ ص ٢٣٦) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى ورجاله ثقات، انتهني.

ترجمہ:.. ' دعظرت معاویہ بن الی سفیان رضی القرعتها قمامہ کے دن منبر پرتشر بیف لے گئے ، اوراپ خطبے میں فر مایا کہ: مال ہمارا ہے ، اور فرکن فیسے میں فر مایا کہ: مال ہمارا ہے ، اور فرکن فیسے ہم جے چاہیں دیں اور جے چاہیں ندویں۔ ان کی سیا ہمار کر کی نے جواب نہیں دیا۔ ور مراجعہ آیا تو حضرت معاویہ نے اپنے خطبے ہیں پھر بھی بات کہی۔ اب بو بھی انہیں کی نے نہیں ٹو کا ، تیسرا جعہ آیا تو پھر بھی بات کہی۔ اس پر حاضر بین مجد ہیں ہے ایک شخص کھڑا ہوگیا ، اور کہا: ہم گرفہیں! بیا مارا ہے ، اور فیس ہم بوگیا ، اور کہا: ہم گرفہیں! بیال ہمارا ہے ، اور فیس ہمت ہماری ہے ، چو محض اس کے اور دہ رے در میان آڑے آئے گئی ہم اپنی گواروں کے ذریعے اس کا فیصلہ القدی بر بیٹھا ہے ، حضرت معاویہ نے اور کو ان اور گوا اندر کے گئے ، اوگوں نے کہا کہ بیشخص کو بلا بھیجا ، اور اسے اس کے مورت معاویہ نے لوگوں نے فر مایا کہ: اس محض کے بھیے زندہ کردیا ، اللہ تعالی اس کہ بھی کہ ہم اپنی کو گوئی ان کوئو کے گائیس ، بیا گوگا ، تو جھے نہ در گھتے ہیں ، بیل نے بہلے جمد کو ایک بات کی ، اس پر جھے کی نے نہیں ٹو کا ، تو ورز نے ہیں ایس گھی سے بدر گھتے ہیں ، بیل نے بہلے جمد کو ایک بات کی ، اس پر جھے کی نے نہیں ٹو کا ، تو جھے بھی ہماری کر یہ بات کہی ، اس کوئوں ہم سے نہ ہوں ۔ پھر میں نے ورز نے ہیں ایس گھر ہیں نے نہیں سے نہ ہوں ۔ پھر ہیں نے بہل سے نہ میں ہمی انہی گوگوں نے اپنے کی بیل سے نہ والے کھر نہ ہمیں اس نے بھر بھر کے نہ ہمیں انہی ہمی سے بوں ، پھر ہیں نے تیس سے بھر بھی بیا ہمی کی نوائی خوص نے بھی ٹوک دیا ، پس اس نے بھر ناز کہ ویر نے جد کو بیا بات کہی تو اس خوص کے بیات کی تو اس خوص کے بیات کی تو اس خوص کے بوت کی میں سے نہ دوں کے بیاں کی تو نہ ہمیں نے بھر کو کے دیا ، پس اس نے بھر کی دیا ، پس اس نے بھر کی دیا ، پس اس نے بھر کو کے دیا ، پس اس نے بھر کو کے دیا ، پس اس نے بھر کی دیا ، بیس اس نے بھر کی نور کے بھر کی اس کو نے ندہ در کے جو کو کے ان کو کو ندہ در کے جھر کو کے اس کو نے ندہ در کے جو کی میں سے نہ کو کی کو کو کی میں سے نہ کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کے کا کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو ک

اور بینه صرف صدر محترم کے حق میں خیر و برکت کی چیز ہے، بلکہ اُمت کی صداح وفایا ت بھی ای برمنحصر ہے، چٹانچہ حضرت حذیف دشی اللہ عند سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرشا دفر مایا:

"والدى نفسى بيده! لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليهم عذابًا من عنده ثم لمدعنه و ألا يستجاب لكم. "(رواه الترمدى، مشكة من ١٣٦٦) ترجمه: "الرواه الترمدى، مشكة من ١٣٥٦) ترجمه: "الروات كالتم من عنده ثم لمن عنده ثم من عنده ثم من عنده و ألا يستجاب لكم. "رواه الترمدي، من من الموكا اور أرائل المرائل معروف كالحم مرائم الوكا اور أرائل المرائل معروف كالمم مرائم المرائل من الموكا اور تم المرائل من المرائل المرائ

إرشادات نبويد كى روشى ميں راتم الحروف كا إحساس بيہ كدامر بالمعروف اور نبى عن المنكر كاعمل عذاب إللى كوروكنے كا ذريعيہ ہے۔ آج اُمت پر جوطرح طرح كے مصائب ٹوٹ رہے ہيں،اور ہم گونا گوں خطرات ميں گھرے ہوئے ہيں۔اس كى يۈك وجه بيہ ہے كداسلامى معاشرے كى'' إحتسا بي حس'' كمزور،اور'' نبى عن المنكر'' كى آواز بہت دھيمى ہوگئى ہے، جس دِن بيآواز بالكل خاموش ہوجائے گی اس دن ہمیں اللہ تعانی کی گرفت ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا،اللہ تعالی ہمیں اس روز بدیے محفوظ رکھیں۔ تبليغ كافريضهاورگھريلوذ مهداريال

سوال: بعض حضرات سدروزه ،عشره ، حالیس روزه ، حارمہینے یا سال کے لئے اکثر گھریارچھوڑ کرعلاقے یا شہر سے باہر جاتے ہیں تا کہ دِین کی بات سیکھیں اور سکھا تھیں ،ا کثر لوگ اس کوسنت اور پچھلوگ اس کوفرض کا درجہ دیتے ہیں۔ایک عالم صاحب نے کہ ہے کہ بیسنت ہے، نہ فرض، ہلکہ بیا یک بزرگوں کا طریقہ ہے، تا کہ عام لوگ دین کی باتیں مجھیں اور اس پڑمل کریں۔اس کی حيثيت واصح فرهائيں۔

جواب: .. دعوت وتبييغ ميں نگلنے ہے مقصود اپنی اصداح اور اپنے ایمان اور عمل کوٹھیک کرنا ہے ، اور ایمان کا سیکھنا فرض ہے، تو اس کا ذریعہ بھی فرض ہوگا ، البنتہ اگر کوئی ایمان کو پیچے کر چااور ضروری اعمال میں بھی کوتا ہی نہ کرتا ہوتو اس کے لئے فرض کا درجہ

سوال: تبینغ پر جانے والے کچھ حضرات گھر والوں کا خیال کئے بغیر چیے جاتے ہیں ،جس سے ان کے بیوی بچوں وغیر ہ کو معاشی پریشانی ہوتی ہے اور انہیں قرض ، نگنا پڑتا ہے۔

جواب:...ان کو چاہئے کہ غیرہ ضری کے دنوں کا بند و بست کر کے جائمیں ،خوا ہ قرض لے کر ، بچوں کو پر بیثان نہ

سوال:...ای طرح کچھ حضرات اکثر اینے گھر میں بتائے بغیر کچھ لوگوں کومہمان بنا کر لے آتے ہیں ، اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے، آج کل کے معاشی حالات میں گھروالے اس طرزِعمل سے پریشان ہوتے ہیں اورلوگ ان کے متعلق غلط بالتیں کرتے ہیں۔

جواب:..اس میں گھر والوں کی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں،جس شخص کے ذمے گھر کے اخراجات ہیں اس کوفکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔غلط باتیں تو لوگ انبیاء وا دلیاء کے بارے میں بھی مشہور کرتے رہے ہیں ،عوام کی باتوں کی طرف التفات کرنا ہی غلط ے۔ ویکھنا یہ ہے کہ شرعی نقطۂ نظر ہے تیجے ہے یانہیں؟ وہ میں اُو پر ذکر کر چکا ہول۔

سوال:...اکثر لوگ اسی وجہ ہے تعلیمی صقول میں جو کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجدوں میں ہوتی ہیں،شرکت ہے کتر اتے ہیں،اوراپنے رشتہ داروں کو بھی رو کتے ہیں، کیونکہ ان محفلول میں سہروز ہ وغیرہ کی وعوت دی جاتی ہےاوراس پرز ورویا جاتا ہے۔ جواب:...جولوگ اس ہے کتراتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، مرنے کے بعدان کو پتا چلے گا کہ وہ اپنا کتنا نقصان كركے كئے اور تبلغ والے كتنا كما كرگئے ...!

لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته الحـ (١) قوله تبجب المفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالهما . (البحر الوائق ج: ٣ ص: ٨٨ ا ، باب النفقة، طبع دار المعرفة بيروت).

#### تبليغ اور جهاد

سوال: "تبليغ اور جهاد دونول فرض ہیں، ترجیح س کودی جائے گ؟ وضاحت فر مادیں۔

جواب:... جہاں سیحے شرائط کے ساتھ جہاد ہور ہا ہو، وہاں جہاد بھی فرض کا یہ ہے، اور دعوت وتبلیغ کا کام اپنی جگدا ہم ترین فرض ہے۔اگر مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کرلیا جائے تو جہاد بھی سیحے طریقے ہے ہو سکے گا، اس لئے عام مسلمانوں کو تو تبلیغ کے کام کا مشور ہ دیا جائے گا۔ ہاں! جہاں جہاد بالسیف کی ضرورت ہو، وہال جہ دضروری ہوگا۔

#### جهاد برجانا جائے ياتبليغ ميں جانا جا ہے؟

سوال: ... ہمارے علاقے میں پھھلوگ ایسے ہو گئے ہیں جوتبلیغ میں لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاد والے سیجے نہیں ،اور جہاد والے کہتے ہیں کہ تبلیغ والے سیجے نہیں ،اور دونوں ایک ؤوسرے پر طنز کرتے ہیں۔ آپ دونوں کے بارے میں واضح فرمائے کہ پہلے جہاد میں جانا چاہے یا تبلیغ میں؟ کیونکہ جہاد والول میں بھی بڑے برئے علائے کرام ہوتے ہیں اور تبلیغ والوں میں بھی ،ہم کس کی بات مانیں؟

جواب: ... میں تواس کا قائل ہوں کہ بلنے میں بھی جانا جا ہے ،اورائند تعالیٰ تو فیق عطافر ماے تو جباد میں بھی جانا جا ہے۔اور ایک دُوسرے سے اُلجھنا اورلڑ نانہیں جا ہے ،وہ بھی دِین کا کام ہے،اوروہ بھی دِین کا کام ہے۔

## یہ کہنا کہ:'' دعوت کے بغیر جتنے دِینی کام ہورہے ہیں، وہ قر آن وحدیث کے خلاف ہیں''

سوال:...ایک محف جو کتبلیقی جماعت کے ساتھ مسلک ہے، کہتا ہے کہ دعوت کے بغیر جتے بھی ویٹی کام ہورہے ہیں، وہ قرآن وصدیث کے ضاف ہیں، مثلاً شیعیت کے خلاف جو کام ہورہا ہے، اس سے اُمت کو نقصان ہورہا ہے۔ اوریہ بھی کہا کہ ختم نبذت کی تحریک نے اُمت کو پچھ نہیں ویا، صرف حکومتی آئین میں کاغذ کے گئڑ ہے پر یہ لکھ دیا کہ قادیانی نیر سلم ہیں، اس سے اُمت مسلمہ کوکوئی فائد وہ نین پہنچا۔ کیا یہ علائے کرام اورا کا برین اُمت کی قربانیوں کی تو بین نہیں ہے؟ شریعت میں ایسے محف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو اب: ... یہ صاحب اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ میں یا آپ اس کی رائے ہے شفق بھی ہوں۔ اصل مدار حق تعالی شانہ کے یہاں قبولیت پر ہے، جو آ دمی خالص اہتد کی رضا کے لئے دین کا کام کرتا ہے، ان شاء اہتد وہ اہتد کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ متبجہ ہمارے اِحتیار میں نہیں، بلکہ اہتد کے اختیار میں ہے۔ بہت سے انہیائے کرام علیم الصوق والسلام ایسے بارگاہ میں مقبول ہے۔ متبجہ ہمارے اِحتیار میں نہیں، بلکہ اہتد کے اختیار میں ہے۔ بہت سے انہیائے کرام علیم الصوق والسلام ایسے بارگاہ میں مقبول ہے۔ متبجہ ہمارے اِحتیار میں نہیں، بلکہ اہتد کے اختیار میں ہے۔ بہت سے انہیائے کرام علیم الصوق والسلام ایسے بارگاہ میں مقبول ہے۔ متبجہ ہمارے اِحتیار میں نہیں، بلکہ اہتد کے اختیار میں ہے۔ بہت سے انہیائے کرام علیم الصوق والسلام ایسے

(۱) (هو فرض كفاية) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعص . (ابتداء) إن قام به المعض ولو عبيد أو نساء سقط عن الكل والا يقم به أحد في زمن ما أثموا بتركه أى أثم الكل من المكلفين. وفي الشرح وحاصله أن فرض الكفاية ما يكفي فيه إقامة البعض عن الكل لأن المقصود حصوله في نفسه من مجموع المكنفين كتغسيل المعين وتكفيته ورد السلام يخلاف فرض العين. (رد المحتار ح: ٣ ص ١٢٣١، مطلب في الفرق بين فرص العين وفرض الكفاية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہوئے ہیں جنہوں نے اللّہ کی رضائے ہے کو گوں کو دِین کی دعوت دی، گران پرایک بھی آ دمی اِیمان نہیں لا یا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال اپنی قوم کو دِینِ حِن کی دعوت دیے رہے، ان پرصرف آئی بیاسی آ دمی اِیمان لائے۔ بہر حال مقصود رضائے اللّی ہے، امتدتعالی راضی ہوجا کیں تواس کے بعد کی اور نتیج کا اِنظار نہیں۔ شرط یہ ہے کہ کام اللّہ کے لئے کیا جائے ، امتدکی رضائے لئے کیا جائے اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دِیا جانا، یہ حضرات عمائے کرام کا بہت برا کا رنا مہے، اللّہ تعالی ان کو جنے عطافر ہے ، واللّہ اعلم!

# كياتبليغ ميں نكل كرخرج كرنے كا تواب سات لا كھ كناہے؟

سوال:...جوتبلغ والے کہتے ہیں کے اللہ کے راستے میں نگل کراپنے اُو پرایک روپیے خرج کرنے کا تواب سات لا کھروپ صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہے ، اورایک نم زیز ھنے کا تواب انچاس کروڑنماز وں جتنا ملتا ہے ، کیا یہ بچے ہے؟ جواب:...حدیث سے یہ ضمون ٹابت ہوتا ہے۔

#### تبليغي جماعت سيمتعلق چندسوال

سوال: "تبيغي جماعت والے کیسےلوگ ہیں؟

جواب:...بہت اچھالوگ ہیں،اپنے دِین کے لئے مشقت اُٹھاتے ہیں۔

سوال:... ببلینی جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راہتے ہیں نکلو، اللہ کے راہتے ہیں ایک نماز کا تواب انچاس کروڑ نماز وں کے برابر ہے، لیکن میں نے مذہب کہ بیرثواب جہاد فی سبیل اللہ میں ہے؟

جواب : "بلینی کام بھی جہاد فی سبیل اللہ کے تھم میں ہے۔

سوال: "تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ اغرادی عمل سے اجتماعی عمل افضل ہے۔

جواب:...اجتماعی کام میں شریک ہونا جاہئے ،لیکن دُوسرے وقت میں اپنے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کرنا جاہئے۔

(۱) وأوجى إلى نوح أنه لن يؤمل من قومك إلا من قد امن .... ... وما الهن معه إلا قليل. (هود ٣١٠-٣٠). قال الإمام ابن كثير: (وما امن معه إلا قليل) أى نؤرٌ يسيرٌ مع طول المدة، والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، فعن ابن عباس. كانوا ثمانين نفسًا . . إلخ. (تفسير ابن كثير ح٣٠ ص.٥٣٥، صورة هود، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) يرداحاديث كجموع مستنط كياجاتا بده يرين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاة والصيام والذكر يضاعف على الفقة في سبيل الله عز وحل سبعمائة ضعف. (أبوداؤد ج. اص ٣٣٨: باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل). والشاني: من أرسل بفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن غزئ بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذالك فله بكل درهم (ابن ماجة ص ١٩٨)، باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى).

# کیا درس وید رئیں، خطابت، فتو کی کا کام کرنے والوں کے لئے بھی تبلیغی کام ضروری ہے وگرنہ آخرت میں یو جھے ہوگی؟

سوال: ... بلینی جماعت کے پچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ تمام اُمتِ مسلمہ کی ہدایت واصلاح صرف اور صرف جماعت کی موجودہ ترتیب پرکام کرنے میں ہے، خواہ توام الناس ہوں یاعلائے دین ، مدڑس حضرات ہوں یامفتی صاحبان ،ان کو بھی اس ترتیب پر کام کرنا چاہئے ، نیز ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک عالم ، مفتی ، مدڑس جو صرف درس و قد ریس ، خطابت اور فنو کی کا کام سرانجام دے رہا ہے ، اور ایک عالم جوموجودہ ترتیب ( تبلیغی ترتیب ) پر بھی کام کررہا ہے، توبیاس عالم ،اس مدڑس سے بڑھا ہوا ہے ، جواس ترتیب کو اِفتیار نہیں کرتا۔ اور پچ تبلیغی ساتھی ایسے عالم دین کے درس قر آن میں (جوموجودہ ترتیب کو اِفتیار نہیں کرتا) شریک نہیں ہوتے ہیں ، کیا بید نظاء نظر اُفطر اُدرست ہے؟

چواب:...اال علم جو دِین کی ضروری خدمات میں مشغول ہیں ان کوبھی جب فرصت ملے تبلینی جماعت کے کام کی نصرت کرنی چاہئے ، تبلیغ والوں کا اپنے کام کو اُفضل کہنا ان کے اِعتبار سے صحیح ہے۔اور عالم دِین کے درس میں شرکت نہ کرتا ہے وقو فی ہے،اور عالم دِین کا جماعت کے کام کی مخالفت کرنا بھی حماقت ہے، نہ اس کوثواب ملے گا، نہ ان کو۔

سوال: بعض تبلینی ساتھیوں کا میکی کہنا ہے کہ تمام دُوسری ترتیب ل والوں کواس ترتیب سے وقت لگانے کے بعد اپنی اپنی ترتیبوں میں کام کرنا جا ہے ، کیونکہ میہ ایمان کی تحریک ہے ، اور ایسے علماء حضرات سے جو جماعت کی ترتیب پر کام ہیں کرتے ، ان سے تمام ترشعبوں کو اِختیار کرنے کے باوجوداس کام کونہ کرنے کی بوچھ ہوگ ۔ کیاریہ خیال نھیک ہے؟

جواب:...إن باتوں كونبليغ والے حضرات جانتے ہوں گے۔ میں توبہ جانتا ہوں كہ جولوگ جى إخلاص كے ساتھ دين كے كس شعبے ميں مشغول ہيں إن شاء الله سب كے سب الله تعالى كى رحمت كے سائے ميں ہوں گے، اور جو دِين كے خدام كى مخالفت كرتے ہيں،ان كے بارے ميں خطرہ ہے،الله تعالى حفاظت قرمائے، والقداعلم!

#### کیاموجودہ تبلیغی جماعت کا کورس بدعت ہے؟

سوال:...زید کہتا ہے کہ وہ بات جو دین ٹی پیدا کی گئی ہو بدعت ہے، اس تعریف کی رُو ہے مولا نامجہ اِلیاسؓ کی تبلیغی جماعت کے موجود وطریقتہ کارلیمٹی زندگی میں چار ماہ سال میں چالیس دِن، ہر ماہ میں سرروزہ ،اورشب جمعہ وغیرہ بھی بہت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشد بین اور وُومرے صحابہ کرام نیز تابعین اور متقد مین بزرگوں کے ہاں تبلیغ کا بیخصوص کورس کہیں بھی نہیں ملیا، اور پھراس مخصوص کورس برتبلیقی حضرات کا نہایت ہی پابندی ہے مل کرنا ، کیا بیکورس بدعت نہیں ہے؟ زید کہتا ہے کہ اس خامی ایک تقدرادی سے سنا ہے کہ مولا نا قاری محمر طبیب صاحب مہتم وارالعلوم ویو بنداور مولا نا اسعد مدنی این مولا نا حسین احمد مدنی تنہ مولا نا محمد ان این مولا نا حسین احمد مدنی تنہ مولا نا محمد مولا نا محمد میں الامت مولا نا

اشرف علی تھانو کی کی کتاب' شاہرا و تبلیغ'' کا حوالہ بھی ویتا ہے جو کتبیغی جماعت کے خلاف کھی گئی ہے،اور جگہ جگہ اُ سے بدعت ٹابت کیا ہے۔واضح رہے کہ بیرکتاب راقم الحروف کے پاس بھی موجود ہے۔

آپ کے تقدراوی کی بیروایت که حضرت حییم الاسلام مول نا محد طیب صاحب مدخلا ، حضرت بیخ الاسلام مدتی اور حضرت مولا نامحد اسعد مدنی مدخلائہ نے جماعت تبلیغی کو نابسند بیرو قرار دیاہے ،میرے علم کی حد تک سیح نہیں۔اس کے برعکس ان بڑرگوں کا تبلیغی اجتماعات سے خطاب کرنااوراوقات کا مطالبہ کرنامیرے علم میں ہے۔

حضرت قاضی عبدالسلام صاحب مدخلائی کتاب میری نظرے گر رہی ہے، اس میں ندتواس تبلیغی کام کوغلط کہا گیا ہے، نہ خاص اوقات کے مطالب کو، بلکہ بعض افراو ہی عت جوغلطیں کرتے ہیں، اور بعض خام لوگوں کا جوؤ ہمن غلط بن جاتا ہے، اُس کی اصداح کی گئی ہے۔ حضرت قاضی صاحب مدخلہ کی نگارشات ہے جھے اتفاق نہیں، اور کتاب کالب والجہ بھی کافی سخت ہے۔ تاہم نفس بلیخ کو وہ بھی غطر نہیں کہتے ، اور ہماری گفتگونفس بلیخ ہی ہے متعلق ہے۔ راقم الحروف اپنے عوارض ومشاغل کی وجہ ہے بیٹی جماعت کے نظام بین محسین کہتے ، اور ہماری گفتگونفس بلیخ ہی ہے۔ ماقع ہے کہ سکتا ہے کہ اس جماعت کے ظام روباطن اور اُصول وفر و ع کوخوب جانج بین کھی حصر ہے بہتر اسلام کی واعی کوئی جماعت نہیں۔ جولوگ کسی در ہے میں بھی اس جماعت کے کام میں برکھ کرد یکھا ہے، میرے علم میں اس سے بہتر اسلام کی واعی کوئی جماعت نہیں۔ جولوگ کسی در ہے میں بھی اس جماعت کے کام میں حصر ہے۔ ان کواس مام کے حق میں کار میر مرد کہنا جا ہے ۔ اور جوکسی وجہ ہے اس میں حصر نہیں لے سکتے ، کم از کم ور بے میں ان کواس کام کے حق میں کلم رفیر ضرور کہنا جا ہے ، مخلص خدام وین کی خالفت بردی تقین بات ہے: "مین عادی لی ولیا فقد آذنته ان کواس کام کے حق میں کلم رفیر ضرور کہنا جا ہے ، مخلص خدام وین کی خالفت بردی تقین بات ہے: "مین عادی لی ولیا فقد آذنته ان کواس کام کے حق میں کلم رفیر ضرور کہنا جا ہے ، مخلص خدام وین کی خالفت بردی تقین بات ہے: "مین عادی لی ولیا فقد آذنته اللحد سا"۔ "

#### تبليغ والول كابيكهناكه: "جوالله كراسة مين وقت نبين لگاتے وه كمراه بين "

سوال: بہلیفی جماعت والے اپنی تقریروں و بیانات میں بار باریہ کہتے ہیں کہ جوالقد کے راستے میں وقت نہیں لگاتے، وہ ممراہ ہیں، اور ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر وقت لگانا اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی، تو مہلی صدی کے

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال: مَن عادىٰ لى وليًّا فقد آذنته بالحرب . الخ (صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع ج:٢ ص:٩٣٣).

مسلمانوں ہے لے کرآج ہے سوسال میلے تک کے تمام مسلمان .. بعوذ ہا لتد ... گمراہ ہیں؟

٣:...بليغي جماعت دالے بار باراپنے بيانات بيں علماء پرلعن طعن کرتے ہيں کہم اور چیز ہے، اور ہدايت اور چيز ہے، اور جو عالم الله كراسة مين نبين لكتا ، وه بھي ممراه ہے۔ آپ كا كيا خيال ہے؟

جواب: ... آنجناب نے تمبر ااور ۲ میں تبلیغ والوں کے بارے میں جو پچھاکھا ہے، اپنی پوری زندگی میں میں نے بہآ پ کی تحریر میں پڑھا ہے۔ تبلیغی جماعت کے اکابر کے بیانات بھی ہمیشہ سے الیکن جو ہاتمیں آپ نے ذِکر کی ہیں . پیہ بینے میں نہیں آئمیں۔اگر سی نے ایسا کہا ہوتو وہ قطعاً جاہل اور بیوتوف ہے،اس نے تبدیج کو مہمائی نہیں۔

#### عام آ دمی اخلاقی نتاہی کوؤور کرنے کے لئے کیا کرے؟

سوال: .. ہم جبیبا کوئی عام انسان اس اخا، تی تابی کوؤورکرنے کے لئے کیا قدام کرسکتا ہے؟

جواب: ...عام آدمی کولازم ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کر ہے، تا کہ کل قیامت کے دن الله تعالی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو، ای کے ساتھ جہاں تک ممکن ہوؤ وسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، تا کہ جہال تک ممکن ہو امتدتع لیٰ کے بندوں کوشیطان کے چنگل سے چھڑا کران کودوزخ سے بچایا جاسکے،اوراس اصلاح کاسب سے بہترین طریقہ دعوت

#### كيا تبليغ والول كاشب جمعه كاإجتماع بدعت ہے؟

سوال:...ہمارے یہاں ایک اِمام مسجد کا کہنا ہے کہ تبلیغی مراکز میں شب جمعہ کا اِجتماع سیجے نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، کیونکہ تبليغ والول نے اس شب کوعباوت اور وعظ ونصیحت کے لئے مخصوص کررکھا ہے، جبکہ حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے شب جمعہ کوعباوت کے لئے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے۔وہ اس حدیث کا حوالہ سلم شریف کے صفحہ: ۲۱ یا ۲۱ پر بتاتے ہیں ، کیا بیصدیث سیح ہے؟ اس کا

جواب: تبلیغ والے ماشاء القداہے پاس بڑے بڑے اکا برعلاء رکھتے ہیں، اور سارا کام علائے کرام کےمشورے ہے ہوتا ہے، بینا کاروتو ان کے پاسٹک بھی نبیس ہے۔ کسی کواگر اعتراض کرنا ہے تو اس کی مرضی کرتا رہے، کیکن تبلیغ والول کاعمل سیجے ہے،

# جالیس دن، جارمہینے، سات مہینے، سال کے لئے بیوی کوچھوڑ کر تبلیغ میں جانا کیسا ہے؟

سوال:...اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک حالیس دن، حار مہینے، سات مہینے یا ساڑھے سات مہینے اور سال کے لئے جماعتیں جاتی ہیں،حضرت عمررضی الله عنه نے فوجیوں کو حار مہینے ہے زیادہ اپنے گھر اور بیوی ہے وُ ور رہنے ہے منع فر مایا تھا، ہیرونِ ملک یا ندرون سات باساڑھے سات مہینے ماسال کے لئے بیوی کوچھوڑ کرجانے ہے اس تھم کی خداف ورزی تونہیں ہوتی ؟ جواب :... برخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں ، برخص کواپنے حالات لکھ کرمشور ہ کرنا جائے۔

# کیاتبلیغی اینے اِجتماعات میں غیر تبلیغی کو بیان نہیں کرنے دیتے ؟

سوال: ..تبلیغی لوگ اپنے اِجتماعات میں کسی ایسے عالم کوتقر برنہیں کرنے ویتے جو وقت نہ لگا تا ہو، اور جو عالم نہجمی ہو، تکر 

جواب :... به بات غلط ہے كہ تبليغ والے صرف اى كو بيان كے لئے كہتے ہيں، جس نے وقت لگايا ہو، حضرت مولانا سيّد حسين احمد مدنى، حصرت مفتى محمد كفايت الله، حصرت مولانا قارى محمد طيب، حضرت مومانا محمد بيسف بنورى، حصرت مولانا مفتى محمد شفيع نورالقدمرا قدہم با قاعدہ تبلیغی اجتماعات اور تبلیغی مجمع میں بیان فرماتے رہے ہیں ،البتہ میرے حبیبا آ دمی ، جوتبلیغ کو مجھتا ہی نہیں ،اس کو غالبًا كھڑ انہيں كرتے ہوں گے۔

#### ڈ وسروں کی اِصلاح کی فکر کرنے میں لوگوں کے <u>طعنے</u>

سوال:... پس ارکانِ اسلام کی پابندی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وُ وسروں کو بھی اچھی بات بتاوُں ،کیکن جواب میں مجھے طعنے دیئے جاتے ہیں، إنفرادی اور إجماعی طور پر مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ... آپ کے ایمانی جذبات لائق قدر ہیں ، گر چندباتوں کوذبن میں رکھنا ضروری ہے:

ا:...قیامت کے دن ہر مخص ہے اس کے اعمال واخلاق کا سوال ہوگا، اس کئے سب ہے اہم ترین فرض یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کواللہ تعالی کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔

۲:... دُ وسروں کو دِینِ حَقّ کی دعوت ویتا بھی ضروری ہے، لیکن دعوت کے اُصول کوسیکھنا اوران کی مشق کرنالازم ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کا حوصلہ دیکھئے! لوگوں نے ان کو کیا کیانہیں کہا، گمرانہوں نے انتد تعالیٰ کی رضا کے لئے سب کچھ بر داشت کیا۔ ٣: ... برمسلمان کی اِصلاح کی فکر کرنی جاہے ، کیکن ساری وُ نیا انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت ہے نہیں مانی ، اس لئے منوانے کی فکر چھوڑ دینی جاہے۔

المنال بدعت مے نفرت ،علامت ایمان میں ہے ہے ،کین اس میں بھی حدِ اعتدال ہے تجاوز نہیں کرنا جا ہے۔

#### شيعول اور قاديا نيول كوتبليغ ميں نكلنے كى دعوت دينا

سوال:..بعض د فعه خروج و دُخول میں بیلوگ شیعوں اور قادیا نیوں کوجھی نکا کتے ہیں ، بیاجھی چیز ہے؟ جواب: ... کسی شخص کے بارے میں بیمعلوم نہ ہو کہ بیرقادیانی یا شیعہ ہے، اس کے بارے میں تو میں کہتہیں سکتا، ورنہ کسی قادياني ياشيعه كتبلغ من نكلني وعوت نبيس دية ، والسلام!

# '' فضائلِ اعمال'' پر چندشبهات کا جواب

سوال:..ایک دوست انڈیا سے کتاب لائے ہیں: ''تبلیغی نصاب، ایک مطالعہ'' تا بش مہدی صاحب نے تحریری ہے، ان
کا دعوت ہے کہ '' تبلیغی نصاب ' میں موضو ٹ ، ' نے اور عقل ہے بعید ، کتاب وسنت کی تعلیمات کے برکس واقعات اور سب پکھ ہی
اس تبلیغی نصاب میں موجود ہے۔ اور شخ الحدیث نے عربی میں اصاویت لکھ دی ہیں اور عربی میں بتادیا کہ بیروایت موضوع ہے،
ضعیف ہے یا مردود گراُدرو میں نیمیں لکھا جو ہے ایمائی میں آئی ہے۔ اورگز ارش ک ہے کہ علائے دیو بنداس کتاب ہے ایمی اصاویت اور حکایات وخواب دُورکر دیں جو اسلامی مزاج ہے میں تبلی میں آئی ہے۔ اورگز ارش ک ہے کہ علائے دیو بنداس کتاب ہے واقف ہیں اور دکایات وخواب دُورکر دیں جو اسلامی مزاج ہے میں تبلیمیں کھاتی ہیں، اور یہ کتاب مرف رضائے الٰہی کے لئے اور گراہیت ہے واقف ہیں اور بیانے کے لئے بی کتھی ہے۔ ای کتاب میں لکھا ہے کہ دیو بیند کے بڑے بڑے اکا برجمی شخ الحدیث کی اس کتاب سے واقف ہیں اور ان کی حیات میں جب بھی اکابر بین دیو بند ہے کہا گیا تو جواب سے ملا کہ:'' اگر تبلیٹی نصاب کی مندرجہ بالا غلطیوں پر تنظید کی گئ تو شخ الحدیث ٹاراض ہوجا کیں گئی اور ہمت کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ و آج اس کتاب کی بدولت بہت سے دوست جو کہ دیر' الایمان' دیو بند ہیں، یا تھے، اس طرف تو جدفر مائی اور ہمت کی، وغیرہ وغیرہ و آج اس کتاب کی بدولت بہت سے دوست جو کہ دیر' الایمان' دیو بند ہیں، یا تھے، اس کی بدولت بہت سے دوست جو کہ میں یہ میں یہ مطاحیت نہیں رکھا ، میں یہ مطاحیت نہیں رکھا کہ میں اس کے حضرت کی ضورت کی ضورت کی ضورت کی میں یہ چند چیز ہیں موض کرتا ہوں۔

ا:... '' تحریف قرآن کاعظیم نموند' کے تحت جو پھی کھا ہے ، خلاصد کھید یتا ہوں۔ قرآن عکیم کی کی بھی آیت یا جلے کا وہ مغہوم اخذ کرنا جو ختا نے خداوندی کے برعکس ہو ، تحریف کہلاتا ہے ، اور جس نے قرآن عکیم میں تحریف کی ، گو یا اسلام کی بنیاد ہلا دی ، اور ایسے شخص کا تعلق اسلام ہے کس صد تک قائم رہ سکتا ہے ؟ قار کین واقف ہیں کہ سورہ قرکی آیت: ''و لقلہ یسو نا القوالی لملہ کو فہل من مسلہ تھے ہے۔ وخشائے خداوندی ہے ، اس کے بعد مولا نااشر ف علی تھا تو کی ، شخص کا انتخار فیلی تعانوی ، شخ البند ، مولا ناشاہ و بدالقادر و بلوگ کا ترجمہ چیش کیا ، پھر شخص تھے خداوندی ہے ، اس کے بعد مولا نااشر ف علی تھا تو کی ، شخص میں تا ہوں : '' محقیق ہم اللہ بین ، مولا ناشاہ عبدالقادر و بلوگ کا ترجمہ چیش کیا ، پھر ہے کوئی تصبح کے قرآن کو تھے ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یا د ہو جانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلام چر و ہے ، ورندا سے آدھی ، تہ کی مقدار کی کتا ہ بھی یا د ہو جانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلام چر و ہے ، ورندا سے آدھی ، تہ کی مقدار کی کتا ہ بھی یا د ہو جانے کو سورہ قریم بیل قریب ہولی اور حسان ذکر فرایا ، اور باراس پر حبید فرمائی ، آیت کا ترجمہ: '' ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لئے سہل کر رکھا ہے ، کوئی ہے حفظ کرنے و الا' (نضائل یا رہاراس پر حبید فرمائی ، آیت کا ترجمہ: '' ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لئے سہل کر رکھا ہے ، کوئی ہے حفظ کرنے و الا' (نضائل می: ۲۷۰)۔

۲:... حضرت شیخ الحدیث کے والداور حضرت حسین کے تحت ہے: سیّد السادات حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن ہے۔ بھی ایک مضرت حسن ہے ہیں کے حضرت حسن ہے۔ بھی ایک سال چھوٹے تھے، اس لئے ان کی عمر حضورا کرم سلی القد علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی ، بینی چھ برس اور چند مہینے کی ، چھ برس کا بچہ کیا دِین کی باتوں کو محفوظ کرسکتا ہے؟ لیکن امام حسین کی روایتیں صدیث کی کہ بوں بیس نقل کی جاتی ہیں، محدثین نے کی ، چھ برس کا بچہ کیا دِین کی باتوں کو محفوظ کرسکتا ہے؟ لیکن امام حسین کی روایتیں صدیث کی کہ بوں بیس نقل کی جاتی ہیں، محدثین نے

انہیں اس جماعت میں شار کیا ہے جن سے آٹھ صدیثیں منقول میں۔

حگایات صحابہ میں الا ایس حضرت شیخ الحدیث نے فائدہ کے تحت یہ بتایا ہے کہ اس قتم کے ذہانتی واقعات حضرت حسین بی بہت سے صحابہ کی زندگیوں میں بھی پانے جاتے ہیں۔ پھر فائدے کے شمن میں حضرت شیخ الحدیث اس ہے بھی زیادہ قابل ذکر قہانت کا تذکرہ ہایں انداز فرمایا ہے:'' میں نے اپنے والدصاحب تذرانلہ مرقدہ سے بھی بار بارت ہے اور اپنے گھر کی بوز حیول سے بھی سناہ نے ۔ یہ والدصاحب کا جب وُ ووج چھڑایا گیا تو پاؤیا، و حالتے سے پکا تھا، اور ساتویں برس کی عمر میں قرآن شریف لیزراحفظ ہوچکا تھا، اور اپنے والد حین میرے وا واصاحب سے تخلی فارس کا بھی معتذبہ حصہ بوستان، گلتان، سکندر نامہ وغیرہ بھی پڑھ کے شے (ایسنا میں الاس)۔

ملاحظ فرما کیں کہ حضرت مؤلف کے کس سادگی اور حکمت کے ساتھ اپنے ہاپ کو حضرت حسین رضی القد عنداور ؤومرے حابۃ واکا ہر پر فوقیت وے دمی، اگر حضرت حسین نے چے برس کی عمر میں چند حدیثیں یا دکر لیس تو کون می قابل ذکر ہات ہوگئی، اس تسم کی فہانتیں تو دُوسرے لوگوں میں بھی یو کی جاتی ہیں، مگر ہا عث جیرت بات تو بیہ ہے کہ حضرت شیخ کے والد نے ماں کا دُودھ چھوڑ نے ہے قبل ہی یا وَ یارہ حفظ کرلیا جبکہ بچے اس عمر میں بول بھی مشکل پاتے ہیں، میدواقعہ بیان کر کے مؤلف محترم نے اپنے والد کو نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام پر فوقیت وے دئی بلکہ حضرات انہاء عیبہم السلام سے بھی آگے ہن ھا دیا، اس قسم کے واقعات تو ان کی زندگیوں میں ش ذو ناور ہی ملیں گے ، حضرت عیبی عدیدالسلام ماں کی گود میں محض چند ہی الفاظ بول سکے بتھ، جبکہ یہاں یا وَ یارہ حفظ کا ذکر ہے۔ ملیں گے ، حضرت عیبی عدیدالسلام ماں کی گود میں محض چند ہی الفاظ بول سکے بتھ، جبکہ یہاں یا وَ یارہ حفظ کا ذکر ہے۔

سان المستمرة المنطقة والمعلقة والمستمرة المستمرة المستمر

حضویافد رصلی الدعدیوسم نے ایک مرتبہ بینگیاں لگوائیں اور جوخون نکادوہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کودیا کہاں کو کہیں و بادیں ، وہ گئے اور آگر موض کیا کہ وہ یا جنسویسل اللہ علیہ وسلم نے در بیافت کیا: کہاں؟ عرض کیا: میں نے پی لیا ، حضور صلی اللہ عبد وسلم نے فرمایا: جس کے بدن میں میر اخون جائے گا ،اس کو جنم کی آگ نبیل چھوسکتی (حکایات صحبہ میں ۱۷۳)۔

گگے ہاتھوں اسی مضمون کی ؤ وسری روایت بھی ملاحظہ ہو۔

اُحد کی لڑائی میں جب نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم کے چہرہ انور یا سرمبارک میں خود کے دو طلقے تھس گئے تھے۔ اخ ، تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد مالک بن سال نے اپنے لیوں سے اس خون کو چوس لیا .... الح (حکایات می بہ میں۔ میں ایس میں نے صرف اش ہے کے طور برلکھ دی ہے ، پوری نہیں تھی۔ میں میں نے صرف اش ہے کے طور برلکھ دی ہے ، پوری نہیں تھی۔ ایک ہی مضمون کی میدودمنقولہ روایتیں ہیں ، ایک خمیس کے حوالے ہے ، اور ؤوسری قرق العیون کے حوالے ہے ، بیدونوں کتابیں اہلِ علم کے نز دیک'' میلا داکبر''،'' میلا دگو ہر' یا'' یوسف زلیخا'' اور'' جنگ زینون'' جیسی خیرمتنداور گراہ کن ہیں۔

پیلی بات توبہ ہے کہ ایسی خلاف شریعت حرکت کوئی صحابی رسول دانستہ ہرگز ہرگز نہیں کرسک ، ایسے خون کا حرام ہونا قرآن مجید میں صریح طور پر موجود ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لئے بادل نخواستہ بیفرض ہی کرلیا جائے کہ حضرت ابن زبیراور مالک بن سنان رضی الند عنہمائے محبت میں آکر اپنے محبوب کا خون پی لیا ہوگا ، اگر چہ دِل اس کے لئے بھی آمادہ نہیں ہے، گریہ بات کس طرح من لی جائے کہ حضور صلی الند علیہ دسلم نے ان دونوں صحابہ کو اس خلاف نے قرآن عمل ہے ۔ دئے یا گن کرنے کے بچائے انہیں دوز نے ہے خلاصی کی خوشنجری دے دی اور یہ کہ کرکہ جس کے بدن میں میراخون جائے گا اس کو جہنم کی آگئیں چھو سکے گی ، آئندہ کے لئے اج زت بلکہ ترغیب دی ، اس سئے آب صلی الند علیہ وسلم رسول ہے ، نبی ورسول کا ایک ایک سانس اس کی شریعت کا نمائندہ ہوتا ہے ، نبی کی زبان سے نکل ہوئی بات شریعت بن جاتی ہے ، اس لئے ایسی عظیم ہستی کی طرف ، مضم کی غلط با کا انتساب حد درجہ نوا کر اور ناؤرست ہے ، ان سب کے علاوہ آنحضور صلی الند علیہ وسلم کی نظافت طبعی مجمی اس روایت کی شکر یب کرتی ہے۔

عالبًا حفرت شخ الحديث کی نظرے حضور صلی القد عليه و ملم کی مير حديث ضرور گرری ہوگ: "من كذب على متعدا الله المبتو أحقده من الناز" بلاشبہ حفرت شخ الحديث نے بيہ بسندروايت بيان كر كے رسول پرايك عظيم اتبام كارتكاب كيا ہے، پھر ف كده كون شي كھا ہے: حضور صلی القد عليه و سلم كے نصلات پا خانہ بيشاب وغيره سب پاک بيں، اس لئے اس ميں كوئى اشكال نبيس ف كده كون شي المده الله عليه و الشكال نبيس موجود ہے يا حضور (حكايات صابہ في المده الله عليه و الله و الله

> چواپ:... اَلْحَمْدُ اللهِ وسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللهِ يُن اصْطفى!

تا بش مہدی کی بے کتاب کی سال پہلے نظر ہے گزری تھی ،اور بعض احباب کے اصرار پر بیدداعیہ بھی اُس وقت پیدا ہوا تھا کہ اس کا جواب لکھ جائے ،لیکن کتاب کے مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ کتاب کا مصنف نہ تو علم حدیث کے فن سے واقف ہے،اور نہ دیگر اسل می عنوم پراس کی نظرہے،اس بے جارے کے علم وہم کا عدودِ آربعہ کچھ اُردو کتب ورسائل کاسطی مطالعہ ہے،اوربس..!ایسے خض ک تر دید کے دریے ہونامحض اضاعت وقت ہے۔

دُوسری طرف حضرت شیخ نوّر القدم قدہ کے رسائل کوئل تعالیٰ شانہ نے ایسی مقبولیت عطافر مارکھی ہے کہ دُنیا بھر کی مخلف زبانوں میں ان رسائل کا ندا کرہ ہور ہا ہے، اور دن رات کے چوہیں گھنٹوں ہیں شریدا یک لیحہ بھی ایسانہ گزرتا ہوگا، جس میں دُنیا کے کسی ذہر سے خطے میں ان رسائل کے سننے سنانے کا شغل جاری نہ رہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ بیمقبولیت محض من جانب اللہ ہے، کسی انسان کی سعی و کسب کا نتیج نہیں۔ پس جبکہ حضرت مصنف کے اِخلاص وللہیت کی برکت سے حق تعالی شانہ نے ان کتابوں کو ایسی خارق عادت مقبولیت عطافر ، رکھی ہے تو تابش مہدی جیسے لوگول کی سطحی تنقید ہے ان کا کیا مجرتا ہے؟

علاوہ ازیں سنت امتدای طرح جاری ہے کہ جس شخصیت کومن جانب اللہ شرف قبولیت کا جامہ پہنایا جاتا ہے، پچھ لوگ ایس شخصیت کی پوشین دری اوراس پر ہے جاتنقید کواپنا محبوب مشغلہ بنا لیتے ہیں ،اس قانون سے القد تعالیٰ نے انبیائے کرام عیسم اسلام کوبھی مستفی نہیں قر ، یا ،جیسا کہ ارشا دِخداوندی ہے:

"وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِى بَغْضُهُمُ اللَّى بَعْضِ أَذُخُوفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَوُونَ." (الأنهم:١١٢)

ترجمہ:.. ' اور ای طرح ہم نے ہر ہی کے دُشمن بہت سے شیطان پیدا کئے ، پھھ آ دمی اور پھھ دوت ، اللہ جمہ دوت ہے شیطان پیدا کئے ، پھھ آ دمی اور پھھ دوت ، اللہ جن میں ڈال جن میں سے بعضے و وسرے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالنے رہتے تھے تا کہ ان کو دھو کے میں ڈال و میں ، اورا گراللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے ، سوان لوگوں اور جو پھھ بیا فتر ایروازی کررہے ہیں اس کو آپ رہنے دہیے ۔''

اور یہ چیزان اکابر کے رفع درجات کا ذریعہ ہے، جبیہا کہ شیعہ کے انہامات آج تک حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ جبیہا کہ شیعہ کے انہامات آج تک حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے رفع درجات کا ذریعہ ہیں بھی تا بش مہدی جیسے لوگوں کا وجود ضروری تھا، اب اگر تا بش مہدی کے تمام الزامات کا معقول اور مدلل جواب بھی لکھ دیا جائے تب بھی ان صاحب کو'' رُجوع'' کرنے اور این علمی کا اعتراف کرنے کی تو فی نہیں جوگی، بلکہ شیطان ان کو نے شئے تلقین کرتارہےگا۔

الغرض! ان وجوہ واسباب کی بنا پر تا بش مہدی کے نقیدی رسالے کا جواب لکھٹا غیرضروری بلکہ کا رعبث معلوم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آنجناب کا گرامی نامہ بھی کئی مہینوں سے رکھا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کو جی نہ چاہا، آج آپ کی خاطر دل پر جبر کر کے قہم ہاتھ میں لیا ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کے چارسوالوں کا جواب گوختھر ہو، گرشانی ہوتا کہ آپ کی پریشانی و ورہوجائے۔

ا: يَجُرُ يَفْ قِر آن كاالزام:

سور وقرك آيت: ٢٣ "وَلَقَدْ يَسْوَنَا الْقُوْانَ لِلدِّكُو فَهَلْ مِنْ مُدْكِوِ" وَجِورٌ جِمدِ مَعْرت نَ وَ مَدم وَقَدَهُ فَ فَاللَّلِ عَنْ مُدْكِوِ" وَجِورٌ جِمدِ مَعْرت نَ وَ مَدم وَقَدَهُ فَ فَاللَّلِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي صَالِحَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ مِنْ مُدُولُ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

تابش مہدی اپنے محدود سطی مطابعے کی بنا پر اس کے ہارہ بیس تحریف قر آن کا'' فتو کُ'' صاور فریاتے ہیں، کیونکہ یہ ترجمہ عام أردوتر اجم کے خلاف ہے، اگر ان کومتندعر لی تفاسیر کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ حضرت شیخ نوراللہ مرقدۂ کا بیان کروہ بھی سیح ہے اور یہ بھی سلف صالحین ہے منقول ہے، کیونکہ اس آیت کر یمہ کے دومفہوم بیان کئے گئے ہیں، اور اپنی حکد دونوں سیح ہیں۔

ايك بيكه: "بم في قرآن كوحفظ كے لئے آسان كرديا ہے۔"

اوردُ وسرايك: " بهم نے قرآن كوفيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرديا ہے۔"

بعض اکابرنے دونوں مفہوم نقل کردیئے ہیں ، اور بعض نے صرف ، یک کو اختیار فر و یا ہے ، اور بعض نے دونوں کو ذکر کرکے ایک کوتر جیج دی ہے ، جومفہوم حضرت شیخ نو را مقدم قدہ نے اختیار کیا ہے ، اس کے لئے چند تفاسیر کے حوالے ذکر کردینا کا فی ہے۔ انہ تفسیر جلالین ہیں ہے :

"سقلناه للحفظ أو هيّاناه للتذكر" (جلالين ج٣٠ ص: ٣٣١ سورة القعر) ترجمه: .. "بم نے اس كوآس ن كرويا ہے حفظ كے لئے ، يا مبي كرركھا ہے تفیحت حاصل كرنے لئے۔"

#### ا: تغیرکشاف میں ہے:

"﴿وَلَقَدُ يَسُرُنَا الْقُوانِ أَى سَهَاناه ﴿لِلدِّكُو ﴾ أى للحفظ والقرائة ﴿فَهَلُ مِنُ مُذَكِو ﴾ أى من ذاكر يذكره ويقرأه، والمعنى هو الحث على قرائته وتعلمه، قال سعيد ابن جبيو: ليس من كتب الله كتاب يقوأ كله ظاهرًا الا القرآن." (زاوالسير ٤٠٠٥ ص:٩٥،٩٥) ترجمه:." اورجم نَه آسان كرويا قرآن كوذكرك ، يعنى حفظ وقرات كے لئے، يس كيا ہوئى يا و كرنے والا، جواس كويا وكر كا ورتقم وقرآن كريم كي قرات اوراس كے يحفى كي ترغيب ولانا ہے۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ: قرآن کریم کے سواکت الہید میں کوئی کتاب ایک نہیں جو پوری کی پوری حفظ پڑھی جاتی ہو۔''

ا ما م ابن جوزیؒ نے صرف و ہی مفہوم اختیار کیا ہے جوحصرت شیخ نوّر القدمر فقدۂ نے'' فضائل قرآن'' ہیں ذکر فر مایا۔ ہم: ۔ تفسیر قرطبی میں ہے ؛

"أى سهّلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه وقال سعيد بن جبر ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا الله القرآن."

(ج:21 ص:٣٣١)

ترجمہ:...' یعنی ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لئے آسان کردیا ہے اور جو شخص اس کو حفظ کرنا جا ہے اس کی اعانت کی جائے؟ سعید بن جبیرٌ اس کی اعانت کی جائے؟ سعید بن جبیرٌ فرماتے ہیں کہ: کتب الہیمین قرآن کے سواکوئی کتاب نہیں جو پوری حفظ پڑھی جاتی ہو۔''
امام قرطبیؒ نے بھی صرف اسی مفہوم کولیا ہے۔

۵: تفسیر ابن کشرمیں ہے:

"أى سهلناه لفظه، ويسرنا معناه لمن أراد ليتذكر الناس ..... قال مجاهد: 
﴿ ولقد يسّرُنا الْقُرُان للذَكر الله يعنى هونّا قرائته، وقال السدّى ايسرنا تلاوته على الألسن، وقال الضحاك: قال ابن عباس رضى الله عنه الولا أن الله يستره على لسال الآدميين ما استطاع أحد من الخلق ال يتكلم بكلام الله عزّ وجلّ وقوله: ﴿ فَهُلُ مِنْ مُدَّكرٍ ﴾ أى فهل من متذكر بهذا القرآن الذي يسّر الله حفظه ومعناه. " ( مُخَفَرَ فيران كثر ج: ٣ ص:١٥٠)

مندرجه بالاعبارت سے واضح ہے کہ جومفہوم حضرت شیخ نورامقدم قدہ نے ذکر فرمایا، ووٹر جمان القرآن حضرت عبداللہ بن

عباس رضی القدعنهما ہے اور تابعین میں ہے امام مجاہد، قیادہ ، ضحاک ، مطرورٌ اللہ اور سدی رحمهم القدے منقول ہے۔ ۲:.. تفسیر البحر المحیط میں ہے:

"أى للادّكار والاتعاظ ... وقيل: للذكر للحفظ، أى سهّلناه للحفظ .... وقال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن."

(ج: ٨ ص: ١٤٨ طبع دار الفكر، بيروت)

ترجمہ: ''لیعن ہم نے قرآن کونفیحت کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ذکر ہے مراد حفظ ہے، لیعنی ہم نے اس کو حفظ کے لئے آسان کر دیا ہے . . ابن جبیر قرماتے ہیں کہ: قرآن کے سواکت الہیمیں سے کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئے۔''

2: يفسيررُ وح المعاني ميں ہے:

"للذكر أى للتذكر والإتعاظ .... وقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ .... فهل من طالب لحفظه ليعان عليه؟ ومن هما قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن، وأخرج ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال. يشرنا القرآن هونًا قرائته."

(تفسیر روح المعانی ج: ۲۷ ص:۱۱ سورة القمر ۱۷، طبع رشیدیه کوئنه) ترجمہ: "، بم نے قرآن کوؤکر کے لئے بین تھیجت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے.

ربمہ، ... بہ سے حران وو رہے ہے ہی میں کہ جم نے قرآن کو حفظ کرئے کے سے آسان کرویا ہے. ... پی کیا کوئی اور کہا گیا ہے کہ: آیت کے معنی یہ بیں کہ جم نے قرآن کو حفظ کرئے کے سے آسان کرویا ہے. ... پی کیا کوئی اس کے حفظ کرنے کا طالب ہے کہ حفظ کرنے کے لئے اس کی اعانت کی جائے۔ اس بن پر سعید بن جیئر قرہ تے ہیں کہ: کتب الہیہ جیس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئے۔ ابن منذ راور ایک جماعت نے حضرت مجابد نے فرایا: ہم نے قرآن کو مہل کررکھا ہے، یعنی ہم نے اس کی قرات کو آسان کر رکھا ہے، یعنی ہم نے اس کی قرات کو آسان کر رکھا ہے۔ "

۸:.. تفیرمظیری میں ہے:

"أى للاذكار والإتعاظ بان ذكرنا فيه أنواع المواعظ والعر والوعيد وأحوال الأمم السابقة، والمعنى يسّونا القرآن للحفظ بالإختصار وعذوبة اللفظ." (ح ٩ ص ١٣٨) ترجمه:..." يعني بم في آن كوآسان كرديا في حت حاصل كرفي كي باير طوركه بم في الله عني بين انواع واقد م ك هيئين، وعيدين اور گزشته أمتول كه حال ت ذكر كرد في بين، يا يه معني بين كه بم في آن كو إختصار اور الفاظ كي شيرين كي در بعد حفظ كرفي كي آسان كرديا بين.

"﴿ وَلَقَدُ يَسُرُنا ﴾ سهّلنا ﴿ الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ ﴾ ليتنذكر ويعتبر به، وقال سعيد بن جبير: يسّرناه للحفظ والقرائة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كلّه ظاهرًا الله القرآن."

(تفسیر البعوی المسئی معالم الننویل ص. ۲۲۱، سورة القمر آیة: ۱۵ طبع إدارة تالیفات اشرفیه)

ترجمه:.. اورجم فی آن کوجل کررکھا ہے ذکر کے لئے، تاکه اس کے ذریعے تھیں وعبرت صلل کی جائے ، اور کتب البید

کی جائے ، اور سعید بن جیر فی میں کہ: جم نے اس وحفظ وقر اُت کے لئے آسان کررکھا ہے، اور کتب البید
میں قر آن کریم کے مل وہ اور وقی کی با ایک توبیل جس کوحفظ کیا جا تا ہو۔ "

١٠: , تفسير كبير مين ہے:

"ثم قال تعالى ﴿ ولقد يسَّرُنا الْقُرُانَ للذِّكُرِ فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِرٍ ﴾ وفيه وجوه، الأوّل: لمحفط، فيمكن حفظه ويسهل، ولم يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ على ظهر القلب عير القرآن، وقوله تعالى ﴿ فهلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ أي هل من يحفظه ويتلوه؟"

مندرجہ بالد حوالوں سے واشی مواہوگا کہ حضرت شیخ تورالقد مرقد ہے کا کرکر دو مفہوم کو نہ صرف یہ کہ اکا برمفسرین نے ذکر کیا ب، بعکہ بہت سے اکا بر نے تو بہی مفہوم بیان فر ما یا ہے ، اور اس مفہوم کے بیان کرنے والوں میں نام آتے ہیں: حضرت ترجمان القرآن عبدالقد بن عب س ، حضرت مجابد ، حضرت ترجمان مہدی القرآن عبدالقد بن عب س ، حضرت مجابد ، حضرت مجابد ، حضرت تی مہدی صاحب کے نات مہدی ما حب کے نزد یک بیم فہوم بیان کرنا قرآن کر بھی کے تربی ہے ، واٹنا بللہ وَ إِنْ آلِيْهِ وَ اَتِنَا لِلْهِ وَ اِنْ آلِيْهِ وَ اَجِعُونُ ذَا اِسْتُ مِهُ وَ مِنْ اِسْتُ مِنْ اللهِ وَ إِنَّ آلِيْهِ وَ إِنَّ آلِيْهِ وَ اِنْ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس وضاحت کے بعد تا بی سیاری سے اور یافت کیا جائے کہ کیا ان کواپی تفلطی کا اعتراف کرنے اور ایک جلیل القدر محدث اور عارف ربانی پرتم یف کا الزام واپس بین ن قرفیق ہوگی؟ اور کیا ان کے خیال میں مندرجہ بالا اکا برمفسرین سب کے سب قرآن کی تحریف کرئے والے بیتے؟ نعو فہ باللہ من البجہل و الغباوة!

٢:...ا ين والدكوحضرات صحابةً برفوقيت دين كي تهمت

حضرت ﷺ نوّرا مقدم قدهٔ نے مفرات صحابہ کرام رضوان القدیم اجمعین کے بچپین کی یا دواشت کے جو واقعات لکھے ہیں، ان کے تحت بیافائدہ درج فرمایا ہے:

" بجين كا زمانه ما فيظ كي توت كا زمانه بوتا ب،اس وقت كا يادكيا موالبهي بحي نبيل بعويا، ايسے وقت

مِس الرقر آن باك حفظ كراد ياجائي تونه كوئي وقت مو، نه وقت خرجي جور''

اور پھراس فائدہ کی وضاحت کے لئے اپنے والد ماجڈ کا قصہ ذکر فر ، یا ہے ، اس کے آخر میں کیھتے ہیں: '' یہ پُرائے زمانے کا قصہ ہیں ہے ، اس صدی کا واقعہ ہے ، بہذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صی ہے ہیسے قو ی

اورجمتیں اب کہاں ہے لائی جا کیں؟''

اس سے واضح ہوج تا ہے کہ فائدہ میں جو بھین کے اندر قر آنِ کریم حفظ کرانے کی ترغیب دی کئی تھی کہ اس کی تا نید کے لئے والد ماجد گا واقعہ ذکر فر مایا ہے۔

" حکایات صی بیر" جب سے تألیف ہوئی ہے،اس کو بلامبالغہ کروڑوں انسانوں نے پڑھا سنا ہوگا ہیکن اس واقعے کے سیاق و سیاق سے پیے خبیبیث مضمون کہ بھی کی کے ذہن میں ہو، نداس کی سیاق سے پیے خبیبیث مضمون کہ میں کے ذہن میں ہو، نداس کی سیاق وسیاق سے اخذ کیا جا سکتا ہو، اور نداس کے ماکھوں قار یول کے حاشیہ خیال میں بھی گزرا ہو، اس ومصنف کی طرف منسوب کرنا، آب، بی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ دیانت وامائت کی کون بی تشم ہے؟

اور حضرت بینی کی خوالد ماجد کے واقعے کا سیّدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام سے مقابلہ کرنا بھی جمافت وغباوت کی حد ہے۔ حضرت میسی علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام کا واقعہ ولا دت کے ابتدائی آیام کا ہے، جیسا کے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بیدائش کے بعد حضرت مریم رضی املاع نبیا نبیج کو آتھ کے ہوئے قوم میں آئیں، لوگوں نے ویجھے ہی چہ میگوئیال شروع کیس اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں ناشا کستہ الفاظ کے اس کے جواب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بچے کی طرف شرو کر دیا، تب حضرت میسی علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام نے فرمایا:

"إِنِّى عَبُدُ اللهِ النَّالِيَى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا، وَجَعَلَنَى مُبِرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوضَائِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا، وَبَرًا مُ بُوالدَتَى وَلَمْ يَجْعَلَىٰى جَارًا شَقِيَّ، والسَّلامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا."

(مريم:٣٣)

ترجمہ:... ' وہ بچہ (خود بی) بول اُٹھ کہ میں اللہ کا (خاص) بندہ ہوں ، اس نے جھے کو کتاب (لیعنی اللہ کا رخاص) بندہ ہوں ، اس نے جھے کو کتاب (لیعنی بنایا (لیمنی) (ندہ ربول اور جھے کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اس نے جھے کو میرک والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اس نے جھے کو میرکش بد بخت نہیں بنایا، اور جھے پر (ائلہ کی جانب سے ) سلام ہے جس روز میں بیدا ہوا، اور جس روز میں مرون گا، اور جس روز قیامت ) میں زندہ کرکے اُٹھ یا جاؤں گا۔'' (ترجمہ دھزت تھ نونی)

کہال طفل میک روز ہ کا ایک فصیح و بیٹے تقریر کرنا ،اور کہاں دوسال کے بیچے کا قرآنِ کریم کی چندسورتیں یا دکر لیٹا! کیا ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہے..؟

تابش مہدی جانے ہوں یانہ جانے ہوں الیکن اہلِ عقل جانے ہیں کہ ڈیڑھ سال کا بچھمو ، او لئے لگتا ہے ،اب اگر چھ مہينے

ک طویل مدّت میں حضرت شیخ نوّرائلہ مرقدۂ کے والد ما جدّنے پاؤپارہ یادکرلیا تو اس میں تعجب کی کونی بات ہے؟ اوراس کا موازنہ حضرت عیسی ملیدالسوام کے معجز وُنگلم ٹی المہد ہے کر نا تا بش مہدی جیسے غیر معمولی'' و بین' لوگوں ہی کا کام ہوسکتا ہے، ورنہ کون عقل مند موکا جو دو ڈھائی سالہ نے کے چند جھوٹی سورتیں یادکر لینے کوایک خارقِ عاوت واقعہ اور معجز وَعیسوی سے بالاتر اُعجوبہ بجھنے گئے…؟ موکا جو دو ڈھائی سالہ نے کے چند جھوٹی سورتیں اللہ عنہما کا واقعہ

تیسرے سوال کے تحت تا بٹن مہدی نے جو پچھ لکھا ہے ،اس کا تجزیہ کیا جائے تو دو بحشین نکتی ہیں۔اؤل یہ کہ ابن زہیراور ملک بن سنان رضی القدعنہما کے جو واقعات حضرت نٹنے ٹو رالقد مرقدہ نے ذکر فرمائے ہیں ، وہ متند ہیں یانہیں؟ وُ وسری بحث یہ کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے فضلات کا کیا تھم ہے ، وہ یا ک ہیں یا ٹایاک؟

جہاں تک مہلی بحث کاتعلق ہے،اس سلسے میں میگز ارش ہے کہ میددونوں واقعے متند ہیں،اور حدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ روایت کئے گئے ہیں۔

چنانچداین زبیررضی الله عنه کا داقعه متعدّ دسند ول کے ساتھ متعدّ دصحابہ کرامؓ ہے مروی ہے، حوالے کے لئے درج ذیل کتابول کی مراجعت کی جائے:

متدرک حاکم (ج:۳ ص:۳۵)، حلیة الاولیاء (ج:۱ ص:۳۳)، سنن کبری بیه قی (ج:۷ ص:۲۷)، کنز العمال بروایت این عساکر (ج:۳ ص:۳۹)، مجمع الزوائد بروایت طبرانی و بزار (ج:۸ ص:۲۷)، الاصابه بروایت ابویعلی والبیه قی فی الدلائل (ج:۳ ص:۳۱)، سیراعلام النبلا وللذی فی (ج:۳ ص:۳۱۳)، الحصائص نص الکبری (ج:۳ ص:۳۵۳)۔ ()
الدلائل (ج:۳ ص:۳۱۰)، سیراعلام النبلا وللذی فی (ج:۳ ص:۳۵۳)۔ ()

ا مام بیملی رحمہ اللہ منٹن کبری (ن: سے اس ۲۷) میں اس واقعے کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرنے کے بعد مکھتے ہیں :

"قال الشيح رحمه الله. وروى ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وعن سلمان في شرب ابن الزبير رضى الله عنهم دمه."

(۱) إبراهيم بن عصيّه قل سمعت عامر بن عدالله بن الزبير يحدث إن أباه حدثه أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم فلما فرغ قال يا عبدالله ادهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد، فلما برزت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدت إلى الدم فحسوته فلما رحعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت يا عبدالله؟ قال جعلته في مكان طبنت اله خاف على الماس . إلخ (مستدرك حاكم ج.٣ ص ٥٥٣، كتاب معرفة الصحادة، طبع دار الكتب العربي، بيروت، وأيضًا في حلية الأولياء ح اص ٣٣٠، عبدالله بن الربير ٢٣، طبع دار الكتب العلمية، سن الكبرى للبيهقي ج: ٢ ص ١٣٠، طبع دار الكتب العلمية، سن الكبرى للبيهقي ح: ٢ ص ١٣٠، عبدالله بن الزبير رصى الله عنه، رقم الحديث ٣٢٢٣، طبع مؤسسة الرسالة، مجمع الزوائد بروايت طبراني وبزار ح.٨ ص ٢٠٤، دلائل الموة للبيهقي ج ٢٠ ص ١٣٠، سير أعلام المبلاء ج ٣ ص ٢٥٣، الحصائص الكبرئ ح: ٢ ص ٢٠٣، ص ١٣٠، سير أعلام المبلاء ج ٣٠ ص ٢٠٣، الحصائص الكبرئ ح: ٢ ص ٢٠٠٠).

لكھتے ہيں:

ترجمہ:..'' حضرت ابنِ زبیر رضی اللہ عنہما کے آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے خون کی جانے کا واقعہ حضرت اسیء بنت الی بکراور حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہم ہے بھی متعدد اسانید سے مروی ہے۔'' حافظ نورالدین پیٹمی مجمع الزوا کد (ج:۸ ص:۲۷) ہیں اس واقعے کو خصائص نبوی کے باب میں درج کرنے کے بعد

"رواہ الطبرانی والبزّار ورجال البزّار رجال الصحیح غیر هنید بن القاسم و هو ثقة." ترجمہ:..." بیطبرانی اور بزار کی روایت ہے، اور بزار کے تمام راوی سیح کے راوی ہیں ،سوائے ہنید بن القاسم کے، اور دہ بھی ثقہ ہیں۔"

حافظ شمس الدین و نہی رحمہ ابتد ہے تکخیص منتدرک (ج: ۳ ص: ۵۵۳) میں اس پرسکوت کیا ہے، اور سیر اعلام النبلاء (ج: ۳ ص:۳۲۹) میں لکھتے ہیں:

"رواه أبو يعلى في مسنده وما علمت في هنيد جرحةً."

ترجمہ:...'' بیرحدیث امام ابویعلیٰ نے اپنی مشدیل روایت کی ہے اور ہنید راوی کے ہارے میں کی حرح کاعلم نہیں ''

کنزالعمال (ج:۳۴ ص:۲۹) میں اس کوابنِ عسا کر کے حوالے سے قال کرنے کے بعد لکھا ہے:"د جسالیہ ثقبات" (اس کے تمام راوی ثقیہ جیں )۔

ما لك بن سنانٌ كا واقعه:

حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنه کے وال ماجد حضرت مالک بن سن ن رضی القدعنه کا جو واقعہ حضرت بینی نور القدم قد ما ک "قرق العیون" کے حوالے سے نقل کیا ہے ، الاصابہ (ج: ۳ ص: ۳۲) میں بیوا قعدا بن الی عاصم ، بغوی ، بیج ابن السکن اور سنن سعید بن منصور کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ (۱)

تاریخ خمیس اور قرق العیون تو تابش مہدی ایسے الل علم کے نزدیک غیر متندا در گراہ کن کتابیں ہیں الیکن تابش مہدی سے دریافت سیجئے کہ حدیث کی مندرجہ بالا کتابیں اور بیا کابر محدثین ، جن کا ہیں نے حوالہ دیا ہے ، کیا وہ بھی .. نعوذ باللہ ... غیر متندا ور گراہ کن ہیں؟ اور یہ بھی دریافت سیجئے کہ تابش مہدی اپنے جہل کی وجہ سے ان مشہور ومعروف ما خذسے نا واقف تھے یا ان کارشته منکرین

(۱) مالک بن سنان بن عبید بن ثعلبة الأنصار الخدری والد أبی سعید . . . وروی ابن أبی عاصم والبغوی من طریق موسی بن محمد بن علی الأنصاری . . . . . قال أصیب وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستقبله مالک بن سان فمص الدم عن وجهه ثم از در ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ينظر إلی من حالطه دمه دمی فلینظر إلی مالک بن سنان ، وأخرجه ابن السكن من وجه آخر من روایة مصعب بن الأسقع عن ربیح بن عبدالرحمن عن أبی سعید عن أبی سعید بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبی سعید فذكر نحوه و (الإصابة فی تمییز الصحابة ج۳۳ ص۳۵۰ ۳۳۲ حرف المیم، القسم الأوّل، طبع دار صادر) .

حدیث ہے اُستوار ہے؟ کہ نہ اُنہیں کتب حدیث پر اعتماد ہے، جن میں بیدوا قعات متعدّد اس نید کے ساتھ تخر ہے گئے ہیں،اور نہ ان اکا برمحد ثینؓ پر اِعتماد ہے جنھوں نے ان واقعات کی تو ثیق فر مائی ہے۔

وُ وسرى بحث فضلا ت بنبوى كالحكم:

ایک سوال کے جواب میں بیمند ضروری تفصیل کے ساتھ ذکر کرچکا ہوں کہ ندا ہب اربعہ کے حفقین کے زویک آن خضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کے خصائف میں ہے ایک خصوصیت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک بیں ، اور اس کے شے امام ابوصیفہ امام نووی ، حافظ ابن مجرعسقلانی ، حافظ بدرالدین عینی ، مُلاً علی قاری ، علامہ ابن عابدین شائی ، مولانا محمد انورشاہ شمیری اور مولانا محمد انورشاہ شمیری اور مولانا محمد الوسف بنوری کے حوالے ذکر کرچھا ہوں ، یہ جواب ' بینات' محرم الحرام ۹۰ ۱۱ ھیں شائع ہو چکا ہے ، آپ کی سہولت کے لئے اس کا اقتباس درج ذیل ہے :

'' جواب: میری کرشتر حریکا خلاصہ بیتھا کہ اقل تو معلوم کیا جائے کہ بیدوا تعد کسی مستند کتاب ہیں موجود ہے یا نہیں؟ دوم بیرکہ تخضہ ت صلی القد علیہ وسلم کے فضلات کے بارے ہیں اہل علم واکا برائم کہ دِین کی تحقیق کیا ہے؟ ان دو با تول کی تحقیق کے بعد جوشبہات پیش آ کے جی ، اان کی تو جیہ ہو عتی ہے، اب ان دونوں ککتول کی وضاحت کرتا ہوں۔

أمرِاوّل بيك بيه واقعد كمتند كتاب بيل بي يانبيل؟ حافظ جلال الدين سيوطي كى كتاب "خصائص كبرى" مين آخضرت صلى الله عنيه وسلم كى التبيازى خصوصيات جمع كى كنى بيل، اس كى وُومرى جلد كصفى: ٢٥٢ كا فو نُو آپ كو بيج رہا ہول، جس كا عنوان ہے: "آخضرت سلى الله عديه وسلم كى بية حصوصيت كرآپ كا بول و براز پاك تھا" اس عنوان كے تحت انہوں نے احاديث نقل كى بيل، ان ميں سے دواحاد يث، جن كوميں نے نشان زد كرديا ہے، كا ترجمه بيدے:

اند. ایویعلیٰ ، حاکم ، دا قطنی ، طبرانی اور ابولیم نے سند کے ساتھ حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہ آنحضرت سی اللہ عنہا ہے ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا ، دوایت کی ہے کہ آنحضرت سی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وفت مٹی کے پیچے ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا ، پس میں رات کو اُنٹی ، جھے پیرس نے وہ پیالہ پی لیا ، جبی ہوئی تو میں نے آپ سی اللہ عدیہ وسلم کو بتایہ ، پس آنکضرت سلمی اللہ علیہ وسلم سکرائے اور فر ہایا: تجھے بیدے کی تکلیف بھی نہ ہوگی ۔ اور ابویعلیٰ کی روایت میں ہے کہ آنے جدتم پید کی تکلیف کھی نہ کروگی۔

النہ بطہرانی اور بہتی نے بسند سی حکیمہ بنت أمیمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت أمیمہ رضی اللہ عنہا سے دوایت کی ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بیہال لکڑی کا ایک پیالہ رہتا تھا، جس بین شب کو گاہ و عنہا سے دوایت کی ہے کہ آخضہ اللہ علیہ وسلم کے بیہال لکڑی کا ایک پیالہ رہتا تھا، جس بین شب کو گاہ و ہے گاہ بین بین شب کو گاہ و ہے گاہ بین اللہ کر لیا کر نے تھے اور اسے اپنی جار پائی کے بیچے دکھ دیے تھے، آپ ایک مرتبہ ( سبح ) اُٹھے، اس کو براہ نامی حضرت اُم سلمی فادمہ تلاش کیا تو وہاں نہیں ملا ، اس کے بارے میں دریا فت فر مایا، تو بتایا گیا کہ اس کو براہ نامی حضرت اُم سلمی فادمہ

نے نوش کرلیا، آنخضرت صلی القدعایہ وسلم نے فر مایا کہ: اس نے آگ ہے، پاؤے ہے حصار بنالیا۔

ید دونوں روایتی مستند ہیں اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تخ کی ہے، اور اکا برأمت نے ان واقعات کو بائکیر نقل کیا ہے اور انہیں خصائص نبوی ہیں تارکیا ہے۔

اُمرِدوم: آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے فضلات کے بارے ہیں اکا برأمت کی تحقیق:

اندے افظا بن مجرعت قلل فی رحمہ القد، فتح الباری "باب السماء اللہ ی یغسل به شعر البانسان" (ج: اس ۲۷۲ مطبوع البور) ہیں کیجے ہیں:

"وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعدّ الأئمة ذلك من حصائصه فلا يلتف الني ما وقع في كتب كئير من الشافعية مما يخالف دلك، فقد استقر الأمر بين أثمتهم على القول بالطهارة."

ترجمہ: . '' آنخضرت ملی القد عدیہ وسلم کے فضلات کے پاک ہونے ولائل حد کثرت کو پہنچے ہوئے ہیں ، اور اُئمہ نے اس کو آپ میں القد عدیہ وسلم کی خصوصیات میں شہر کیا ہے ، ہیں بہت سے شافعیہ کی تصوصیات میں شہر کیا ہے ، ہیں بہت سے شافعیہ کی کتابوں میں جواس کے خلاف یا یا جا تا ہے ، وہ لائق التفات نہیں ، کیونکہ ان کے انمہ کے درمیان طہارت کے قول ہی یرمحاملہ آن تفہراہے۔''

اندعلیہ وہ الفریروت) میں آنحضرت صلی التدعلیہ وہ الفریروت) میں آنحضرت صلی التدعلیہ وہ الفریروت) میں آنحضرت صلی التدعلیہ وہ الم کے فضلات کی طہارت کو دالاً ل سے ٹابت کیا ہے، اور شافعیہ میں سے جولوگ اس کے خلاف کے قائل جیں، ان پر بلیغ رّ قر کیا ہے، اور جلد: ۲ صفی: ۲۹ میں حضرت امام ابوصنیفہ کا آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے بول اور باتی فضلات کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔ (۱)

(۱) وقال بعض شراح البخارى في بوله و دمه وجهان والأليق الطهارة و ذكر القاصي حسين في العذرة وجهين وأبكر بعضهم على الغزالي وحكايتهما فيها وزعم نجاستها بالإتفاق قلت يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات السي عليه الصلاة والسلام وقد وردت أحاديث كثيرة ان جماعة شربوا دم السي صلى الله عليه وسلم سهم أبو طيبة الحاحم، وعلام من قريش حجم السي عليه النصلاة والسلام وواه البرار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو عليه الصلاة والسلام وروى أيضًا ان أم أيمن شربت بعل النبي عليه الصلاة والسلام وروى أيضًا ان أم أيمن شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام وواه الحاكم والدارقطي والطبراني وأبو نعيم وأحرج الطبراني في الأوسط في رواية سلمي إمرأة أبي رافع انها شربت بعض ماء غسل به رمول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها حرم الله بديك على النار عمدة القارى ج. ٢ ص ٣٥، باب المماء الذي يغسل به شعر الإنسان، طبع دار الفكر بيروت). وأيضًا ولتن سلما ان المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعصاته الشريقة فابو حيفة يكر هذا ويقول سحاسة داك حاشاه هنه وكيف يقول ذالك وهو يقول الماء الذي يتقاطر من أعصاته الشريقة فابو حيفة يكر هذا ويقول سحاسة داك حاشاه هنه وكيف يقول ذالك وهو يقول الفكر بيروت).

سون... امام نو وکؒ نے شرح مہذب (ج:۱ مں:۲۳۴) میں بول اور دیگر فضلات کے بارے میں شافعیہ کے دونوں قول نقل کر کے طہررت کے قول کوموجہ قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"حمديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني، وقال: هو حديث صحيح، وهو كافٍ في الإحتجاج لكل الفضلات قياسًا .... الخ."

ترجمہ: ... 'عورت کے بیٹاب پینے کا واقعہ ہے ، امام دار قطنی نے اس کورزوایت کر کے بی کہا ہے، اور بیرحدیث تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لئے کافی ہے۔''

٣: ... علامه ابن عابدين شائ ككست بين:

"صبحّح بعض أنمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلا ته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في "المواهب اللدنية" عن شرح البحاري للعيني."

(رد المحتار ج: اص:۲۱۸، مطبوع كراچى)

ترجمہ: " بعض أئمه فعیہ نے آپ سلی القدعلیہ وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طب رت کو بھی قرار دیا ہے ، امام ابوصنیف بھی اس کے قائل ہیں جیب کہ مواہب لدنیہ میں علامہ بھٹی کی شرح بخاری سے قائل کیا ہے۔ '
دیا ہے ، امام ابوصنیف بھی اس کے قائل ہیں جیب کہ مواہب لدنیہ میں علامہ بھٹی کی شرح بخاری سے قائل کیا ہے۔ '
دیا ہے ، امام کے بعد کھتے ہیں :

"قال استحجر: وبهذا استدل جمع من أثمتنا المتقدمين وغيرهم على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وهو المختار وفاقًا لجمع من المتأخرين فقد تكاثرت الأدلة عليه وعدة الأثمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم."

(جع الوسائل شرح الشمائل ج:٢ ص:٢ مصر١١١٥٥)

ترجمہ:...' ابن جُرِ کہتے ہیں کہ: ہمارے اُئمہ متفقیقین کی ایک جماعت اور ویگر حضرات نے ان احادیث ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر استدلال کیا ہے، متأخرین کی جماعت کی موافقت میں بھی مختار ہے، کیونکہ اس پر دلائل ہے کثرت ہیں اور اُئمہ نے اس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔''

٢:...إمام العصرمولا نامحمدانورشاه تشميريٌ فرماتے ہيں:

"ثم مسألة طهارة فضلات الأنبياء توجد في كتب المذاهب الأربعة."
( فيض الباري ج: المناه ( من ٢٥٠)

ترجمه: ... فضلات انبياء كي طهارت كامستله نداهب أربعه كي كتابول مين موجود ب- "

٤: .. بحدث العصر حضرت مولانا محمد ليسف بنوريٌ لكهت بين:

"وقد صرّح أهل المذاهب الأربعة بطهارة فضلات الأنبياء ... الخـ"

(معارف السنن ج: ١ ص:٩٨)

ترجمہ: ''نداہب اُربعہ کے حضرات نے نضلات انبیاء کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔''
الحمد للہ! ان دونوں کتول کی وضاحت تو بقد رضرورت ہو چکی ، یہ واقعہ متند ہے، اور نداہب اربعہ کے
ائمہ فقہاء نے ان احادیث کو شعم کرتے ہوئے نضلات انبیاء پیہم اسلام کی طبارت کا قول نقل کیا ہے، اس کے
بعدا گراعتراض کیا جائے تو اس کوضعف اِیمان ہی کہا جا سکتا ہے۔

اب ایک نکت گفت میں با کہ ایک تعدیم اور ای بھی ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے، اس نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ ہے بعض با بابات ہیں، جن کا ادراک بھی ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے، اس نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ ہے بعض اَ جمام میں نہیں پائی جو تیں۔ وہ ایک بالغہ ہے بعض اَ جمام میں نہیں پائی جو تیں۔ وہ ایک کیٹر سے کے لعاب ہے رہٹم پیدا کرتا ہے، شہد کی تھی کے فضلات سے شہر جھی نعت ایجاد کرتا ہے، اور پہاڑی برکرے کے فون کو نافہ میں جمع کرکے مشک بناویتا ہے، اگر اس نے اپنی قدرت سے حضرات انہیاء کرام میسیم برکھ کے خون کو نافہ میں بھی ایک خصوصیات رکھی ہوں کہ غذاان کے ابدان طیب میں تحلیل ہونے کے بعد بھی نہیں نہیں بیدا ہوں وہ پاکہ ہوں، تو بچھ جائے تبیب نہیں، ابل جنت نہیں نہیں ہوجائے گا، اور بدن کے فضلات فوشبودار کی ضرورت نہ ہوگی، فوشبودار ڈکار سے میں بھی جانے گا، اور بدن کے فضلات فوشبودار کی فیر درت نہ ہوگی، وخوصوصیت کہ ابل جنت سے کھایا بیا ہضم ہوجائے گا، اور بدن کے فضلات فوشبودار کی بینے میں تعلیل ہوجا کیں گی، جوخصوصیت کہ ابل جنت کے اجمام کو وہ فاصیت و نیاتی میں عطا کرویں تو بجا ہے، پھر جبکہ اصلات اور بیت میں اس کے دراکل بہ کشرت موجود ہیں، جیسا کہ اور پر حافظ این چیس میں گرز چکا ہے، تو انہیا نے کرام میں اس کے دراکل بہ کشرت موجود ہیں، جیسا کہ اور پر حافظ این چیس میں گرز چکا ہے، تو انہیا نے کرام میں اس کے دراکل بہ کشرت موجود ہیں، جیس کا کہ اکا انکاد کرد بنا، بیان کے تسلم کی کہ میں تاکل کے اجمام کوا سیخ اور قیاس

اوراس پرچندمز يدحوالون كالضافه كرتا ہون:

ان...اِمام بیمی نے سنن کبری میں کتاب النکاح کے ذیل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصائص ذکر کے ہیں، اس سلسلے میں ایک باب کاعنون ہے:

"باب تو كه الإنكار على من شوب بوله و دمه" (ح ٢٠ ص ١٤ طبع دار المعوفة) ترجمه: " بن جن حضرات نے آپ كا بول و ذم بين ال پر آپ صلى الله عديد وسلم كا انكار نه كرنا \_"

اوراس کے تحت تمین واقعات سند کے ساتھ ڈکر کتے ہیں،حضرت اُمیمہ تکا واقعہ،حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ کا واقعہ اورحضرت سفینہ گا واقعہ۔

۲:...اُ و پر ذکر کرچکا ہوں کہ اِمام حافظ تو رالدین ہیٹمی سے بھی مجمع الزوائد میں ان واقعات کو خصائص نبوی میں ذکر کیا ہے۔ ۳:...اورحافظ جلال الدین سیوطیؒ نے خصائص کیری میں بیواقعات ورج ذیل عنوان کے بخت ذکر فرمائے ہیں: "ہاب اختصاصہ صلی اللہ علیہ و سلم بطهار قدمہ و بولہ و غائطہ"

ترجمه: ... " آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ال خصوصيت كابيان كه آپ صلى الله عليه وسم ك فضلات

ياك تھے۔''

المناسنة المحتاج" (ج:١ ص:٢٣٢) بيل ب:

"وشمل كلامه نجاسة الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما صححاه وحمل القائل بذلك الأخبار التي يدل ظاهرها للطهارة كعدم انكاره صلى الله عليه وسلم شرب أمّ أيمن بوله على التداوى، لكن جزم البغوى وغيره بطهارتها، وصححه القاضى وغيره، ونقله العمراني عن الخراسانيين، وصححه السبكي والبارزى والزركشي، وقال ابن الرفعة: انه الذي اعتقده وألقى الله به، وقال البلقيني: ان به الفتوى، وصححه القاياني، وقال: انه الحق، وقال الحافظ بن حجر: تكاثرت الأدلة على ذلك وعده الأئمة في خصائصه، فلا يلتفت الى خلافه، وان وقع في كتب كثير من الشافعية، فقد استقر الأمر من أثمتهم على القول بالطهارة، انتهاى، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد."

(نهاية المحتاج ع: ا س:۲۳۲)

تر جمہ:...' اورمصنف کا کلام شامل ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے فضلات کو،اور دونوں حضرات لیعنی رافعی اور نوویؓ) نے اس قول کی تھیج کی ہے، اور جولوگ اس کے قائل ہیں انہوں نے ان احادیث کو جو

(۱) (عن) حكيمة بنت اميمة عن اميمة أمّها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان، ثم وضع تحت سريره فبال، فوصع تحت سريره، فجاء، فأراده، فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدمه لأمّ حبية جانت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت شربته يا رسول الله قال رأى القاسم) سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن أبيه قال إحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاني دمه وقال إذهب فورة لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان، قال فتسحيت فشربته، ثم أتيت البي صلى الله عليه وسلم فقال ما صعت؟ قلت. صعت الذي أمرتني اقال: ما أراك إلا قد شربته اقلت. نعما وروى عن سهينة أنه شربه ... . (عن) سفينة عن جده قال إحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفيه من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب، شك ابن أبي فدبك، قال فتغيبت به فشربته، قال: ثم سألني فاحرته أني شربته، فصحك وسنن الكرى للبيهقي ج. ع ص. ١٤ بات تركه الإنكار على من شرب بوله و دمه، طبع دار المعرقة، بيروت).

یظا ہر طہارت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمّ ایمن کے شرب بول پر تکیرنہ کرنا، ان کو علاج پر محمول کیا ہے، لیکن اِمام بغویؓ وغیرہ نے قطعیت کے ساتھ فضلات بنوی کو پاک قرار دیا ہے، اور قاضی وغیرہ نے ای کوسیح کہا ہے، اور عرائی نے خراسانیوں سے اس کوفل کر کے سیح قرار دیا ہے، اور اہ م بخیؓ، بار ڈیؓ اور زرشی نے ای کوسیح قرار دیا ، این رفعہ قرار کیا ، این کہ نام کی ہے، اور قایائی ؓ نے اس کوسیح کہا ہے اور فر مایا ہے کہ: بہی حق صاضر ہوں گا، علا مہ بلقینی فر ماتے ہیں کہ: ای پر فتو کی ہے، اور قایائی ؓ نے اس کو سیح کہا ہے اور فر مایا ہے کہ: بہی حق خصوصیات ہیں شار کیا ہے، لیس اس کے خلاف کا قول لائق اِلتفات نہیں، اگر چہوہ بہت سے شافعیہ کی کہ بوں میں ورج ہوا ہے، کیونکہ اُم میش فعیہ کے نزد یک معاملہ طہارت کے قول پر آٹھ ہرا ہے۔ میرے والد ما جد ( شیخ شہاب اللہ ین رملی ) رحمہ اللہ تعالی نے ای پر فتو کی ویا ہے اور یہی لائق اِعتاد ہے۔''

"وهذه الفضلات من النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة كما جزم به البغوى وغيره، وصححه القاضى وغيره، وأفتى به شيخي خلافًا لما في الشرح الصغير، والتحقيق من النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لن تلج النار بطنك" صححه الدارقطني، وقال أبو جعفر الترمذي: دم النبي صلى الله عليه وسلم

بطنک" صححه الدارقطني، وقال ابو جعفر الترمذي: دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه البي صلى الله عليه وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من خالط دمه

دمى لم تمسّه النار\_" (مغنى اغتاج ج: ا ص: 49)

ترجمہ:... ' اور آنخضرت صلی الله عدیہ وسلم کے بیف الله علیہ وسلم کے بیف الله عدیہ وسلم کے بیف الله عدیہ وسلم کے اور علی سے ، جیسا کہ امام بنوی و غیرہ نے ای وسیح قرار دیا ہے ، اور میرے شیخ (شہاب رمای ) فظیمت کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا ہے ، اور قاضی وغیرہ نے ای وسیح قرار دیا ہے ، اور میرے شیخ (شہاب رمای ) نے ای پرفتوی دیا ہے ، بخلاف اس کے جوشر ح صغیرا ور تحقیق میں نجاست کا قول ذکر کیا ہے ، کیونکہ بر کہ حبشیہ نے آگ میں اند علیہ وسلم کا بول نوش کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بول نوش کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ واقطنی نے صبح کہا ہے ، ابوجعفر ترفدی فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وہ نوعم وہ نوت پاک تھا ، کیونکہ ابوطیہ رضی الله عدیہ وسلم کا خون پاک تھا ، کیونکہ ابوطیہ رضی الله عدیہ وسلم نے سینگیاں لگوا کر ان کو وہ خون وفن کرنے کے سے دیا تو انہوں نے پی لیا ، اس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوفر وہ یا: جس کے خون میں میرا خون مل گیا اس کو آتش ووڑ خریبیں بہنچ گی ۔''

٢:..فقيراكي كى كتاب "منح الجبيل شرح مخضر الخليل" (ج: اص: ٥٨) ميس ب:

"إِلَّا الْأَنبِياء عليهم الصلاة والسلام فضلتهم طلاهم و قبل بعثتهم

لاصطفائهم واستنجائهم كان للتنظيف والتشريع."

ترجمہ، نین (آدمی کے فضلات تا پوک ہیں) سوائے انبیائے کرام عیسم الصلوۃ والسلام کے، کہان کے فضلات پاک ہیں، خواہ ان کی بعثت سے بل ہو، بوجہان کے برگزیدہ ہونے کے، اوران کا استنجا کرنا تنظیف وشریعے کے لئے تھا۔''

ا کابراُمت کی اس متم کی تصریحات بے شار ہیں ، ان کے مقابلے میں تابش مبدی جیسے نوگوں کی رائے کی کیا قیمت ہے؟ اس کا فیصلہ ہر شخص کرسکتا ہے ..!

اور جب بیمعلوم مو چکا کہ طہارت فضلات ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کی ایک خصوصیت ہے جس پر بقول حافظ الد نیا ابن حجز '' بہ کثر ت دلائل جمع ہیں' اور ندا ہب ار بعد کے آئمہ و محققین اس کے قائل ہیں ، تو اس مسئے پر عمو مات ہے استدلال کرنا تھے نہیں ، بلکہ قاد یا نیوں کی تی جہل آمیز حرکت ہے ، وہ لوگ بھی عمو مات سے استدلال کر کے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ والصلوٰ قو والسلام کی خصوصیت ، بن باپ بیدائش اور رفع آسانی کا انکار کیا کرتے ہیں ۔ افسوس ہے کہ تا بش مہدی بھی برعم خود قرآن سے استدلال کرتے ہوئے جہل مرکب کے اس گڑ ھے ہیں گرد ہے ہیں ، جس ہیں ان سے پہلے بہت لوگ کر بچے ہیں ۔

٧٠:... ہزار رکعت پڑھنے کا واقعہ:

حضرت شیخ نوراللدم وقدہ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک بنرار رکعت کھڑے ہوکراور ایک ہزار رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تابش مہدی ہمیں منٹوں کا حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ چوہیں گھنٹے کے محدود وقت میں یہ کیونکرممکن ہے؟

پر ما حرصے ہے۔ وہ من جدل میں حرص میں میں حرصات میں مدپر دیں ہے۔ معرور حصال میں بید و حرص ہے۔
اس کا جواب میہ ہے کہ حضرات انبیاء کیہم السلام کے مجزات اور حضرات اولیاء امتد کی کرامات کے واقعات کو محض عقلی و حکوستوں اور ریاضی کے حسابات کے ذریعہ جھٹلا ناعقنی مندی نہیں، بلکہ عقبیت کا ہمضہ ہے۔

مسلمان جس طرح انبیائے کرام میہم السلام کے مجزات کو برحق مانتے ہیں ، اس طرح ان کاریجی عقیدہ ہے کہ:

"كوامات الأولياء حق" (شرح عقائد نسفى ص: ١٣٣) ترجمه:..." اولياء الله كي كرامات برحق بين ـ"

جوخارقِ عادت اَمرکس نبی برحق کے ہاتھ پرظاہر ہو، وہ'' مجز ہ'' کہل تا ہے، اور جوکس ولی اللہ کے ہاتھ پرظاہر ہوا ہے ''گرامت'' کہاجا تا ہے۔

إمام اعظم البوحتيف رحمه الله تعالى "الفظه الأكبر" مين فرمات بين:

"والآيات للأنبياء والكوامات للأولياء حق" (الفقه الأكبر مع شرحه ص ٩٥) ترجمه:..." انبيائي كرام يهيم السلام كم مجزات ونشاتات اوراولياء كى كرامتيس برحق بيل."

### فينخ على قاريُّ ال كى شرح ميں لكھتے ہيں:

"والآيات أى خوارق العادات المسمّاة بالمعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء كلَّ أى ثابت بالكتاب والسُّنة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في انكار الكرامة، والفرق بينهما أن المعجزة أمر خارق للعادة كاحياء ميّت واعدام جيل على وفق التحدّى وهو كرامة وهو دعوى الرسالة .... والكرامة خارق للعادة إلّا أنّها غير مقرونة بالتحدي وهو كرامة للولى وعلامة لصدق النبي فان كرامة التابع كرامة المتبوع."

(شرح فقد اكبر ص: ٩٥ بمطبوعة كتب أل د الى ١٣٨٠ اه)

ترجمہ:.. '' انبیاعلیم السلام کی آیات یعنی وہ خارقِ عادت اُمور جن کو بجزات کہا ج تا ہے اور اولیاء کی کرامات برحق بیں ، اور معتز لہ اور اہل بدعت جو کرامت کے منکر بیں ، ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں اور بعجزہ و کرامت کے درمیان فرق بیہے کہ '' معجزہ' وہ خارقِ عادت اَمر ہے جو بطور تحدی یعنی دعوائے رسالت و نبوت کے ساتھ ہو، جیسے کسی مروے کو زندہ کر دینا، یا کسی جماعت کو ہلاک کر دینا، اور '' کرامت' خارقِ عادت اَمر کو کہتے ہیں، مگروہ تحدی کے ساتھ مقرون نہیں ہوتی اور (ایسا خارقِ عادت، جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو) وہ ولی کی کرامت ہو، وہ اس کے منبوع نبی کے سپا ہونے کی علامت ہے، کونکہ جو چیز تا ایع کے لئے موجب شرف و کرامت ہو، وہ اس کے منبوع نبی کے سپا ہونے کی علامت ہے، کونکہ جو چیز تا ایع کے لئے موجب شرف و کرامت ہو، وہ اس کے منبوع کے لئے بھی شرف و کرامت ہے۔''

ا ام طحاوی این عقیده میں (جوتمام الرسنت کے یہاں مُسلّم ہے) لکھتے ہیں:

"ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن الثقات من روايتهم"

(العقيدة الطحاوية ص:٢٣، طبع دار المعارف الإسلامية، بلوچستان)

ترجمہ:...'' اور اولیاء اللہ کی کرامت کے جو واقعات منقول ہیں ، اور ثقه راویوں کی روایات سے مجھے

ثابت ہیں، ہم ان پرایمان رکھتے ہیں۔' اس کے حاشیہ میں شخ محمد بن مانع لکھتے ہیں:

"كرامات الأولياء حق ثابتة بالكتاب والسُّنة وهى متواترة لا ينكرها إلّا أهل البدع كالمعتزلة ومن نحا نحوهم من المتكلمين، وقد ضلّل أهل الحق من أنكرها، لأنه بانكاره صادم الكتاب والسُّنة ومن عارضهما وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضالً مبتدع."

(العقيدة الطحاوية ص: ٣٣، مطبوع والرّب المعارف الاسلامية ، آسي آباد، بأو چتاك)

رُجمه: ... "اوليء الله كي كرامتين برحق بين ، كتاب وسنت سے ثابت بين ، اور يه متواتر بين ، ان كي كرامتين بين ، اور يه متواتر بين ، ان كي ، ان ك

مرجمہ:... اولیاء اللہ فی مرایل برق ہیں، نیاب وسنت سے تابت ہیں، اور بیہ سوامر ہیں، ان سے مختر فی است کو گمراہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ منکر صرف الل بدعت ہیں جیسے معتر فی تنم کے منگلمین، اور اہلِ حق منگر کرامات کو گمراہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ

ا پناس اٹکارے کتاب وسنت سے نگرا تا ہے، اور جو مخص اپنی فاسدرائے اور کھوٹی عقل کے ذریعہ کتاب وسنت سے نگرا وارمیتدع ہے۔'' سے نگرا وَاور منف بلہ کرے، وہ گمراہ اور مبتدع ہے۔'' خقید ونسفیہ میں اولیاءا متدکی کراہا ہے کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے مکھا ہے:

"وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشى على الماء والطيران في الهواء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشياء."

(مرح عقا يُرْقي ش: ١٣٣١، و، بعد)

تر جمہ:... "اور اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، پس ولی کے بئے بطور خرقی عادت کے کرامت ظاہر ہوتی ہے، مثلاً جنیل مدت میں طویل میں فت طے کر لینا، بوقت ِ حاجت غیب ہے کھانے، پانی اور لباس کا ظاہر ہوجانا، پانی پر چلن، ہوا میں اُڑن، جم دات وحیوانات کا گفتگو کرنا، آنے والی مصیبت کاٹل جانا، وُشمنول کے مقایفے میں مہمات کی گفایت ہونا وغیرہ وغیرہ۔''

معجزہ وکرامت کی ایک صورت یہ ہے کہ معمولی کھاٹا یا پانی بہت سے لوگوں کو کائی ہوجائے، احادیث میں اس کے متعدّہ واقعت ندکور ہیں، ورادلیاءالقد کے سوائے ہیں بھی یہ چیز تواخر کے ساتھ منقوں ہے، اور جس طرح معجزہ وکرامت کے طور پر کھانے پینے کی چیز میں خارق عادت برکت ہوجاتی ہے، ای طرح وقت میں بھی ایک خارق عادت برکت ہوجاتی ہے کہ عقل وقیاس کے تمام پیانے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک خارق عادت برکن کی ایک مثال معراج شریف کا واقعہ ہے۔

چنانچ آنخضرے سلی امتدعیہ وسم جب معراج پرتشریف لے گئے تو طویل مسافت طے کرکے پہلے مکہ مکر مدہ بیت المقدی پنچی، وہاں انہیائے کرا بیلیم السدم کی امامت فرمائی، پھروہاں ہے آسانوں پرتشریف نے گئے اور آسانوں سے بھی اُوپرلامکاں تک پنچی، جنت ودوزخ کی سیر فرمائی، اب اگران تمام اُمورکوعقل وقیاس کے پیانوں سے نا پاچائے توان واقع سے معراج کے لئے اربوں کھر بوں سال کا عرصد درکار ہے، لیکن قدرت خداوندی سے بیسب پھھدات کے ایک جصے میں ہوا، ای طرح اگر بطور خرقی عدت اللہ تعالی نے کسی مقبوں بندے کے اوقات میں غیر معمولی برکت فرماوی ہواوراس نے محدود ووقت میں دو ہزار رکھتیں پڑھ کی ہول، تو محق محقل موشکا فیوں کے ذریعے انکاروہی محفی کرسکت ہے جوا نہیائے کرام علیم السلام کے ججزات کا اور حضرات اولیا ، اللہ رسم اللہ کی کرامات کا منظم ہوا ایساقٹ موشکا فیوں کے ذریعے انکاروہی محفی کرسکت ہے جوا نہیائے کرام علیم السلام کے ججزات کا اور حضرات اولیا ، اللہ رسم اللہ کی کرامات کا منظم ہوا ایساقٹ موشکا فیوں ہوا ایساقٹ میں اور جیسا کی اور حضرات اولیا ، اللہ دری ہوا ایساقٹ میں خارج ہے۔

'جذب ' بش مہدی صاحب برعم خود جرح و تعدیں کے اسلے سے مسلے ہوکر حصرت شیخ نوراملد مرقد ہ کے ضاف نبرد آزمائی کے سئے تکھے متھے الیکن حضرت بیٹے نوراللد مرقد ہ کی کرامت و کیھئے کہوہ راہ بھول کراال باطل اوراال بدعت کی صف میں جا کھڑے ہوئے:

وہ شیفتا کہ وُسوم تھی حضرت کے ڈید کی!

میں کیا کہوں گردات جھے کس کے گھر ملے؟

حفزت امام ابوصلیفہ رحمہ القداور دیگر بہت ہے اکا ہر کے کنٹر تعبادت کے واقعات توائر کے ساتھ منقول ہیں ،لیکن بہت سے عقلیت گزیدہ حضرات تا بش مہدی کی طرح ان کوشش اپنی عقل کے زور سے رقا کیا کرتے ہیں ،اورشایدید ہیچارے اپنی ذہنی وفکری پرواڑ کے لحاظ سے معدّور بھی ہیں ، کیونکہ:

#### · • فكر هركس يقدر جمت اوست' <sup>ا</sup>

شپر وجہٹم اگرا فقاب کے وجود کا انکار کرے تو ، س کومعذور سمجھنا جاہئے ،لیکن جن لوگوں کومعلوم ہے کہ حق تعالی شانہ کا معاملہ ان کے خاص بندول کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ، جوہم جیسوں کے ساتھ ہوا کرتاہے ، وہ ایسے واقعات کے انکار کی جراکت نہیں کرتے...! مقل ہ

## تبليغي جماعت كافيضان ،ايك سوال كاجواب

سوال: آپ کی خدمت اقدس میں ایک پر چہ بن م' تبلینی جماعت، احادیث کی روشی میں' بوطیبہ مجد کے موار نائے کی مخص ریاض احمد کے نام ہے بوٹا ہے ، بیش خدمت ہے، اس میں ممن جمداور باقوں کے تیہ کی حدیث میں تحریر کیا ہے: '' انہیں جہاں پا اقتل کردینا کہ قیامت کے دن ان کے قاتل کے لئے برا انہر وقواب ہے۔'' (بخد کی جدن ہ ص: ۲۳ ) ایک بات عراض خدمت ہے کہ واقعی بعض حدارات اس جی عت کے بہت جد مشتعل ہو جاتے ہیں اور بجائے کسی اعتراف ان اور سوال کے جواب دینے کے یا قاکل کرنے کے باقعا پی اور حدید ہے کہ گی گوئ پر بھی اُئر آتے ہیں۔ و وسرے بید کوٹ کانی حد تک صرف کت بی بڑھا اوّ لین فرض جھے میں مگر مکم فرندگی میں اسرام معم وغیرہ سے ملائی ہو جاتے ہیں۔ و وسرے بید کوٹ کانی حد تک صرف کت بی بڑھا اوّ لین فرض جھے بیں مگر مگم فرندگی میں اسرام معم وغیرہ سے ملائی بات نہیں بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ سب سے بڑی بات ہیں کہ سے اور سرف بین باز آتی مشاہدہ ہے۔ سب می بڑی بات بیہ کہ سے اور سرف بین باز آتی مشاہدہ ہے۔ سب تر آن پاک کا ذکر کر وقو کوٹ بیس کرنے کہ کہ میں اس کے قرآن کر بھی بی سب ہو گھا ، اور بیوگ بر سہا برس لگانے کے بعد بھی ایمان سی سی بی ہے ہو گھا اور لزنے کے گوش تبینی جماعت سے تقریباؤں سال سے خسل ہوں بگر می نہ بی کوٹ میں باکل دورا ہے پر کھڑ ایموں براہ کرم میں باکل دورا ہے پر کھڑ ایموں براہ کرم کرم بی باکل دورا ہے پر کھڑ ایموں براہ کرم کوٹ بیس ان کے بی روشی بی باکل دورا ہے پر کھڑ ایموں براہ کرم کرم بیس بائی برائی گھا ہوں براہ کرم کرم بیں بائی دورا ہے پر کھڑ ایموں براہ کرم کوٹ برائی گھا کر میں بیا کی میں باکل دورا ہے پر کھڑ ایموں براہ کرم کوٹ برائی کوٹ برائی کوٹ برائی اور سے کی روشی بی باکل دورا ہے پر کھڑ ایموں براہ کرم کوٹ برائی کوٹ کوٹ برائی کوٹ برائی کوٹ برائی کوٹ کوٹ برائی کوٹ کر برائی کوٹ کوٹ برائی کوٹ کر برائی کر

جواب: بہنی جماعت کے ہارے میں جناب ریاض احمد صاحب کا جو اشتہارا آپ نے بھیج ہے، اس سم کی چیزیں تو میری نظر سے پہنے بھی گزرتی رہی ہیں، ان کا تو براہ راست تبیغی جماعت پڑئیں بلکہ علائے دیو بند پر اعتراض ہے، جس کو وہ ' دیو بندی فتنہ' سے تعبیر کرتے ہیں، نعوذ بالقد! حالا تکد حضرات علائے دیو بند سے القد تعلی نے دینی خد مات کا جو کام گزشتہ صدی ہیں لیا ہے وہ ہر آنکھوں والے کے سامنے ہے۔ جواحادیث شریف ریف احمد صحب نے قل کی ہیں، شراح حدیث کا تفاق ہے کہ وہ ان خواری کے متعلق ہیں جضوں نے حضرت عثان ، حضرت علی اور دیگر تمام متعلق ہیں جضوں نے حضرت عثان ، حضرت علی اور دیگر تمام صی بہرام رضی المتد عنہ کو نعوذ بائند کرے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ علی ہے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اور خوارج کے صی بہرکرام رضی المتد عنہ کو نعوذ بائند کرے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ علی ہے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اور خوارج کے حسے دیو بند کا یا تبلیغی جماعت کا ان سے دشتہ جوڑنا، اور خوارج کے

ر ہا آپ کا بیارشاد کہ: ''تبیق والے ک سوال کا جواب وینے کے بجائے ہاتھا پائی یا گائ گلوجی پر اُنز آتے ہیں' ممکن ہے آپ کوایسے لوگوں سے سمالیقہ پڑا ہو، کیکن اس نا کارہ کو قریبۂ چالیس برس سے اکا برتبیغ کود کیصنے اور ان کے پاس بیٹھنے اور ان کی ہاتیں سننے کا موقع مل رہا ہے، میرے سامنے تو کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں آیا۔

اورآپ کا بیارش دکہ: ''تبینی واسے نیکتے اور دین کی وُ وسری مہمات کی طرف و جبنیں دیتے ''بیجی ہم از ہم میرے مشاہدے کے وظاف ہے، ہزارول مٹ ہیں تو میر سے سامنے ہیں کہنی ہیں گئے سے پہنے وہ یا کل آزاد تھے، اور تبینی ہیں گئے کے بعد انہوں نے نہ صرف خو دقر آنِ کریم پڑھا، بلکہ اپنی اورا دکوجھی قرآن مجید حفظ مرایا اور اگریز کی پڑھانے کے بجائے انہیں دینی تعلیم میں لگایا، دینی مداری تو تم کے محبدی آبو کیس، صال وحرام اور چیز وہ جیز کی ان کے دل میں قریبدا ہوئی، اور وہ جیوئی بڑی بات میں ویٹی مسائل دریافت کرنے کے بہت میمن ہے کہ جن کے جو گوں سے کو تا ہیں، ہوتی ہوں، سین اس و ذمہ داری بسلام پر ڈال دینا، ایس ہی ہوگا کہ مسلم نوں کی بر مملیوں کی ذمہ داری اسلام پر ڈال کر نعوذ ہو تعداسلام ہی کو بدنام کیا جانے سے ۔ جس طرح ایک مسلمان کی بر مملی یا کو تا ہی اسلام پر چیچے ممل نہ کرنے کی وجہ سے بہت کہ نو ذو ہو تبدی فی اور کی طرح ایک مسلمان کی بر مملی یا کو تا ہی اسلام پر چیچے ممل نہ کرنے کی وجہ سے بہت کہ نو ذو ہو تبدی فی اس کی وجہ سے ، ان کے دو تبدی فی اور کی مرک ایک مسلمان کی بر مملی یا کو تا ہی اسلام پر چیچے ممل نہ کرنے کی وجہ سے بہت کے تو تو بر مقد اسلام کی وجہ سے ، ان کے دو تبدی فی وجہ سے ، اور لائق ما، مت آس

ے تو دہ فرد ہے ، نہ کہ تا۔

آپ نے مکھا ہے کہ آپ تقریباً دس سال ہے تبلیغ سے منسلک ہیں، گراب آپ کا دِل اس ہے ہٹ گیا ہے، یہ تو معدوم نہیں کہ دس سال تک آپ نے بلیغ جیسے اُو نے کام کے سئے کہ دس سال تک آپ نے بلیغ جیسے اُو نے کام کے سئے اُصواوں اور آ دا ہ کی رعایت کی ضرورت ہے، وہ آپ سے نہیں ہو تکی ، اس صورت میں آپ کو تا ہی پر تو ہو اِستغفار کرنا چا ہے اور یہ دُعا بہت ہی اِلحاح وزاری کے ساتھ پڑھنی جا ہے:

"اَللَّهُمَّ اِنِّيُ أَعُودُ بِكَ عَنِ الْحُورِ بَعُدَ الْكُورِ، رَبَّنَا لا تُزعُ قُلُوبِنا بَعُدَ اد هذيننا وهبُ لنا مِنْ لَدُنُكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ"

## تبليغي جماعت براعتراضات كي حقيقت

سوال:...اُمید ہے کہ آنجناب بعافیت ہوں گے،اور شب وروز دین کی عالی محنت میں سائل وکوشاں ہوں گے،امتد تعالیٰ اس پرتا حیات ثابت قدم رہنے کی تو فیق عنایت قرمائیں۔ (آمین)

یہ بات بل مبالغہ کہتا ہوں کہ آپ کی تھٹیف وتحریر سے بندہ کے ول میں آنجناب کا جتنا احترام میا ہوا ہے شایدا تنا قدرو
احترام اپنے والد کا بھی میرے ول میں نہیں ہوگا۔ میر اتعلق چونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہا ور تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی دفعہ نظروں سے گزری ہے، جس میں آپ سے تبلیغی جماعت کی تائید بہت عقیدت مندی اور زیروست ولو لے کے ساتھ کی تائید بہت عقیدت مندی اور زیروست ولو لے کے ساتھ کی ساتھ کی دفعہ نظروں سے گزری ہے، جس میں آپ سے تبلیغی جماعت کی تائید بہت عقیدت مندی اور زیروست ولو لے کے ساتھ کی ساتھ کے جونکہ دیدکام ہمارا ایک مقصدی فریضہ ہے آگر چہ ہمیں اس کام کوشرح صدر کے ساتھ کرنا چا ہے تھے تفلیدی طریقہ پرنہیں ،لیکن پھر مجھی ملاء حصرات کی تائید اس پُرفتن دور میں بہت ضروری ہے اور بار بار ضروری ہے۔

ال سلسطے میں آ کر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ نماز وروزہ اور ال قتم کے اجھے اعمال کی آ وازلگاتے ہیں، مثلاً: جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، مختلف شہروں میں آ کر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ نماز وروزہ اور ال قتم کے اجھے اعمال کی آ وازلگاتے ہیں، مثلاً: جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، وغیرہ وغیرہ ، اور ساتھ ہی رسالے بھی تقسیم کرتے ہیں، جس کا نام ' ضرب حق'' رکھا ہے اور مصنف کا نام نیق الرحمن گیلانی تکھا ہے۔ اس وفعہ یہ جماعت ہم رہے شہر ضلع بشین کوئٹہ میں آئی تھی ، اور ساتھ ہی بہت سے رسالے بھی لائے تھے، جدری جددی بھی آ وازیں لگا کر رسالے تقسیم کرکے قوراً شہر سے نکل گئے۔

ان رسالوں میں عجیب تشم کی خرافات اور بکواس تکھی ہوئی تھی ، رسائے کے اکثر صفحوں پر بردی بردی مرخیاں قائم کر کے تبینی جماعت پر الزام لگائے تھے، ایک صفحے پر جس کی نقل آپ کے پاس بھیجی رہا ہوں آپ کی کتاب ''عصر حاضر'' کا سہارا لے کر لکھا تھا کہ مفتی محمد پوسف لدھیا نوک نے اس جماعت کوفتند قرار دیا ہے ، اب تبینی جماعت کے اپنے اکابرین نے اس جماعت کوفتند قرار دینا شروع کر دیا۔

۔ گزارش ہے ہے کہ آپ کے بارے میں میراسینہ بالکل صاف ہے،لیکن اُمت کے سادہ لوح انسانوں کا اس فینے میں سینسے کا شدید خطرہ ہے،ال سے اخبار کے ذریعے ال جماعت کا دجل آشکارا کریں،اورا یک بار پھر تبلیغی جماعت کواپے زرّی خیال ت سے نواز نے کی زحمت فرما کر باطل فرقوں کی حوصد شکنی کریں، تا کہ جمارے علاقے کے بلکہ پورے پاکتان کے ساوولوں باشندے اس فتنے سے بچ جاکیں۔جواب جلدا زجلد پوری تفصیل کے ساتھ مطلوب ہے۔

جواب :.. بكرم ومحترم! زيدمجده اسلام عليكم ورحمة الله ويركانة!

آپ نے نتیق الرحمٰن گیل فی ام کے کی تخص کاؤ کر کیا ہے کہ اس نے بینی جماعت کے خلاف پمفدٹ لکھے ہیں ،اوران میں کہا گیا ہے کہ اکابرین نے اس جماعت کو بدنام مرنے کے لئے مستقل مہم چلا کہا گیا ہے کہ اکابرین نے اس جماعت کو بدنام مرنے کے لئے مستقل مہم چلا رہے ہیں ،اور بہت ہے مادہ اور آلوگ ان سے متأثر ہورہے ہیں ،اس سلسلے میں چندا مورلکھتا ہوں ، بہت خور سے ان کو پڑھین :

ا: "تبييغ والول كاجس معجد ميل كشت يابيان جوتا ب،اس سے يبلے ان افد ظ ميس اس كا علان كيا جاتا ہے:

" حضرات! ہماری اورسارے انسانوں کی کامیابی امتدنتالی کے حکموں کو پورا کرنے اور آنخفرت صلی امتد علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چنے ہیں ہے، اس کے لئے ایک محنت کی ضرورت ہے، اس ممنت کے سلسلے ہیں نماز کے بعد بات ہوگ ، آپ سب حضرات تشریف رکھیں ، ان ش ، مقد برزا نفع ہوگا۔ "
سلسلے ہیں نماز کے بعد بات ہوگ ، آپ سب حضرات تشریف رکھیں ، ان ش ، مقد برزا نفع ہوگا۔ "
سیے ذعوت و تبلیغ کی وہ " مجنت " جو تبیغی جماعت کا موضوع ہے ، اور جس کا احلان ہر مسجد ہیں ہوتا ہے۔

۲:...اللہ تی کے بندوں کو اللہ تی کی طرف بنا نہ وہ پاک مقصد ہے جس کے لئے حضرات انبیائے کرام پیہم اس م کو معوث فر مایا ، اوران حضرات نے بغیر کی اجرے محض رضائے الہی کے لئے وعوت الی ، مند کا فر یضرانبی م دیا ، اس را سے میں ان کے سے معی نب و مشکلات کے پہاڑا ہے ، انہیں ایز انھی وی گئیں ، انہیں ان کے تقیر کی ٹن ، انہیں سایا گیا ، کینی انہیں و مشکلات کے پہاڑا ہے ، انہیں ایز انھی وی گئیں ، ان کی تقیر کی ٹن ، انہیں سایا گئی ، انہیں ان کی تعیر کی ٹن ، انہیں سایا گئی ، انہیں دھرکا یا اور ڈرایا گیا ، کین ان کے پائے استقامت میں افزش نہیں آئی ، بلکہ تم مرز مصابح و مشکلات کو ان حضرات نے کرام سے ہم انسان مے لئے جان و مال اور عزت و آبروکی کی قربانی ہے در اپنی نہیں فر مایا ۔ حضرات انہیا ہے کرام سے ہم انسان میں جہاں بیدواضح ہوجاتا ہے کہ بید حضرات ایمان و یقین ، صبر و استقامت اور بلند ہمتی کے کتے بلند مقام پر فائز تھے ، وہاں یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ وعوت الی اللہ کا مقصد کی گئے میں انشان اور عالی مقصد سے کہ اس مقصد کے لئے حضر ، تب انہیا ہے کرام سے ہم اسلام نے فوق العادت قربائیاں پیش کیں ۔

سنن...آنخضرت سی ابقد مدیدوسم فی تم النبین بین ، آپ سی القد عدید وسلم پرسسلو نبوت ختم کرویا گیا، اور آپ سی ابعد مدیدوسلم کے بعد کسی فخض کو نبوت کے طفیل میں وقوت الی، بقد کے بعد کسی فخض کو نبوت کے منصب رفیع پر فی ترتبیل کیا جائے گا ، آپ سلی القد عدیدوسلم کی فتم نبوت کے طفیل میں وقوت الی، بقد کا بیکام ، جس کے حضرات النبیائے کر میں ہم السلام کو کھڑ اکیا گیا تھا ، اب آپ سلی ابقد عدیدوسلم کی اُمت کے سپر وکرویا گیا ، چن نج الله الله تفالی کا ارشاد ہے:

"وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَلْغُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغُرُوفِ وِينهون عِنِ الْمُنْكرِ، وَأُولِنَكِ مُمُ الْمُفْلِحُونِ." (آل مران: ١٠٨٠)

ترجمہ: '' اور تم بیں ایک جم عت ایک ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہ کریں اور بیک کام کرنے کو کہ کریں اور ہیں ہونا کریں اور ایسے لوگ پورے کا میاب ہوں گے۔'' (ترجمہ حضرت تھا ٹوئ) نیز ارش دے:

"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسَ تَأْمُرُونَ بِالْمَغُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُو وَتُوْمِنُونَ أو."

ترجمہ:...'' تم ہوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت ہوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک
کاموں کو بتا تے ہواور کری ہوتوں سے روئے ہواور القد تعالی پر ایمان لاتے ہو۔'' (ترجمہ حفزت تھانوئ)
ان آیات شریفہ میں وعوت الی ابقد، امر یا معروف اور نہی عن المنکر کا کام اُمت مجدید (علی صاحبہا ،لصلوات والتسلیمات)
کے سپر دکر کے اے'' خیر اُمت'' کا غب ویا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اُمت کا'' فیر اُمت' ہون اسی مبارک کام کی وجہ

۳: ان آیت شریفه میں دعوت ال المد کا جوفر بھندا مت کے سرد کیا گیا ہے، الحمد ملد! کہ بیا مت اس فریضے ہے بھی غافل نہیں ہوئی، بلکہ حضرات صحابہ برام رضو ن المدعیہ ما جمعین سے لے کر آج تک اکابر مت اس مقد س خدمت کو بجالاتے رہے ہیں، اور عوت ال اللہ کے خاص خاص شعبوں کے نے ، فراد اور بماعتیں میدان میں آتی رہی ہیں ۔ بھی قبال و جہاد کے ذریعے ، بھی وعظ و ارشاد کی شکل میں ، بھی ورس و تدریس کی صورت میں ، بھی تصنیف و تایف کے ذریعے ، بھی مدارس اور خاف ہوں کے قیام کے طریقے سے ، بھی اصلاح وارش د کے راستے ہے ، بھی قضا و إفقاء کے ذریعے ہے ، بھی بطل اور گراہ فرقوں کے ساتھ مناظرہ و مباحث کہ ذریعے ، بھی بطل اور گراہ فرقوں کے ساتھ مناظرہ و مباحث کو ذریعے ، بھی بطل اور گراہ فرقوں کے ساتھ مناظرہ و مباحث کو ذریعے ، بیسب کی سب دعوت الی اللہ ہی کی مختف شکلیں اور اس کے مختف شعبہ ایسانہیں ، جس میں کام کرنے شعبہ ہیں۔ انحمد موجود نہ ہو، فالحد عد للہ علی ذالک!

2: تبینی جماعت جس طرز پر دعوت الی املاکا کام کررہی ہے، یہ سنتِ نبوی اور طریقہ یسف صالحین کے عین مطابق ہے۔
حضرت اقدس مول نا شاہ محد اس س کا ند ہوئی مخارت قطب الارشاد مولا نارشیدا حمد گنگوبی کے خادم ، حضرت اقدس مول نا خلیل ، حسب ر نبوری مہاجر مدائی کے خیف اور اپنی تام اکا براُ مت کے معتمدا ور منظور خطر تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک محل سنت نبوی کے سانے میں ڈھلا ہوا تھ، وہ ایمان و اخلاص ، ذید و توکل ، ایثار و ہمدردی ، صبر و استقامت ، بلندنظری و بندہ ہمتی اور اخلاق واوص ف میں فی کن ال قران تھے، حق تعالی شانڈ نے ان سے وین کی وعوت و بلیخ کا تجدیدی کا م لیا، اور املاق کی نے ماقیت کے جدید طوف ان کے مقابعے میں ان پر ''عمومی وعوت' کا طریقہ منکشف فر ایا، اور انہوں نے ایک عام سے عام آ دمی کو بھی وین کی وعوت کے جدید طوف ان کے مقابعے میں ان پر ''عمومی وعوت' کا طریقہ منکشف فر ایا، اور انہوں نے ایک عام سے عام آ دمی کو بھی وین کی وعوت الی اللہ کا کام کر وعوت کے کام میں رگایا ، حضرت مو یا نامجد الیاس کے وقت سے آئ تک '' تبیغی جماعت' اس نیج اور اس نظر یعت مطہرہ کی اربیکیوں سے نکال کر شریعت مطہرہ کی رہی ہے ، اور انہد متد! ش و فجور کی تاریکیوں سے نکال کر شریعت مطہرہ کی اور اس میں معلی کو تو سے ایک انہوں سے نکال کر شریعت مطہرہ کی

پابندی اورسنت نبوی کے مطابق زندگی ڈھانے کا جذبہ عطافر ماویا ہے۔

۲: تبینی جماعت کے اس مبارک کام پرلوگوں کی طرف سے ناواقفی کی وجہ سے نکتہ ہینیاں بھی ہوئیں ،اس کے کام میں رکاوٹیں ہیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی ،اور ن کو بدنام کرنے کے لئے افسانے بھی گھڑے گئے ،لیکن بیداللہ کا کام ہے،الجمدللہ! کہان تمام رکاوٹوں کے باوجود اللہ تعالی شانہ کی رحمت وعن بت سے تو می اُم کے دووں کے باوجود اللہ تعالی شانہ کی رحمت وعن بت سے تو می اُم مید ہے کہ وہ وہ ایٹ بندوں کواس کام کے لئے کھڑا کرتے رہیں گے۔

ے:..اس نا کارہ کوایک عرصہ تک تبینی اسفار میں شریک ہونے کی سعادت صل ہوئی ہے، اورا کابرتبیغ کی نجی ہے نجی مخفلوں میں بیٹھنے اوران کے حالات کا بغور مطابعہ کرنے کا موقع ملا ہے، حق تعالیٰ شانہ کالا کھالا کھ شکر ہے کہ اس نا کارہ کواس سلسے میں جس قدر قریب سے قریب ہونے کا موقع ما ہے، ہی قدراس کا م کی افادیت اوراس کا م میں لگنے والے حضرات کی حقانیت اس نا کارہ کو ان بیت اس نے بینا کارہ کا ان ان اس ان اور پوری بھیرت کے ساتھ یہ اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ بیغی جماعت کا کا مرتب یت مبرک ہے، امر تھی سے ان ان کارہ کا اس با برکت کا میں مبرک ہے، امر تھی صاحبہ الصلوات والتسلیمات ) کی نشا ہا نہ نیکا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان بھائیوں کا اس با برکت کا میں لگنا دُنیا وا تحرت کی سعادتوں کا فر رہے ہے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی رض و مجت نصیب فرما کیں اور دُنیا وا تحرت میں اپنے مقبول بندوں کا رہ فات و معیت نصیب فرما کیں۔

## تصون

## بيعت كى تعريف اورا بميت

سوال:...بیعت کے کیامعتی ہیں؟ کیا کسی پیرکامل کی بیعت کرٹالازمی ہے؟

جواب: ... بیعت کا مطلب ہے گہ کسی مرشدِ کا اللہ عنت کے ہاتھ پرائیے گنا ہوں ہے قبر کرنا اور آئندہ اس کی رہ نمی کی میں دین پر چلنے کا عہد کرنا۔ میسے ہے اور صی بہ کرام گا آنخضرت صلی مقدعدیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ثابت ہے۔ جب تک کسی اللہ والے سے را بطرنہ ہونفس کی اصلاح تعلق تو ضروری ہے، والے سے را بطرنہ ہونفس کی اصلاح تعلق تو ضروری ہے، اب سے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق تو ضروری ہے، اب سے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق تو ضروری ہے، اب تاری بیعت ضروری نہیں۔

## پیر کی پہیان

سوال:...کیااہل سنت والجماعت حنفی ند ہب میں ایسے پیروں بزرگوں کو مانا جائے جس کے سر پر نہ دستار نبوی ہو، نہ سنت بعنی داڑھی مبارک؟

چواب: . . پیراورمرشد تو و بی ہوسکتا ہے جوسنت نبوی کی پیردی کرنے والا ہو، جو شخص فرائض و واجبات اورسنت نبوی کا تارک ہو، وہ پیز نبیس بلکہ دِین کا ڈاکو ہے۔

(۱) على عوف بين مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله عليه وسيم ققال ألا تبايعون رسول الله عليه الله عليه وسلم؟ فردده ثلاث مرات، فقدما أيدينا فيايعياه، فقلن يا رسول الله قد بايعناك فعيى م؟ قال على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئًا والصبوات المخمس واسر كلمة خفيقة أن لا تسألوا الباس شيئًا إلخ. (ستر البساني ح ، ص ۵٣).

(۲) ثوكية الأخلاق من أهم الأمور عند القوم ولا يتيسر ذالك إلا بابجاهدة على يد شيخ أكمل، قد جاهد نفسه، وحالف هواه، وتخلى عن الأخلاق الدميمة، وتحلى بالأحلاق الحميدة، ومن ظن من نفسه أنه يطفر بذالك بمجرد العلم ودرس الكتب فيقد صل ضلالا بعيدًا، فكما أن العلم بالتعلم من العلماء كذالك النحيق بالتخلق على يد العرفاء، فالحلق ودرس الكتب فيقد المرسلين إلخ واعلاء السنن ح ١٨ ص ٢٣٣ كتاب الأدب، طبع إدارة القرآن). الحسر صفة سيّد المرسلين إلخ واعلاء السنن ح ١٨ ص ٣٣٣ كتاب الأدب، طبع إدارة القرآن). وخل شرح تا وخل شرح الما مورث المرسلين على والمرسلين المرسلين المرسلين

## بیعت کی شرعی حیثیت ، نیز تعویذات کرنا

سوال: فندن میں ایک فاتون بیں، جوایک پیرصاحب کی مرید ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے دیکھ ہے، انتہائی شریف اور قابل اعترہ آوی ہیں۔ ہبر حال اس خاتون ہے ہی بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فر ہنے لگیں کہ پیری مریدی تو حضور صلی التد عدید وہ ہوگئی اور قابل کے عدوہ جو خض او ہے ، متد التد عدید وسلم کے زوائے ہے اور لوگ حضور صلی التد علیہ وسلم سے بھی خویذ و غیرہ لیا کرتے تھے، اس کے عدوہ جو خض او ہے ، متد اور پیرول فقیرہ ل کی صحبت ہے بھے گا ، وہ انتہائی گنابگار ہے، اور جو نذرہ نیاز کا نہ کھا کیں اور وُر ودو سلم نہ پر تھیں وہ کا فروں سے بحر تربیں۔ اور قیامت کے دن حضور صلی التد عدیہ وسلم تمام مسلم نول کو بخشوا میں گے۔ بیمیل نے ان کی بیس پچیس منت کی باتوں کا نبیل اس برتر ہیں۔ اور قیامت کے دن حضور صلی التد عدیہ وسلم ایٹی والدہ کی بخشش کی وُ عافر مار ہے تھے تو المدت کی باتوں کا نبیل اس بات ہے منع فر مایا، تو جب حضور صلی ، بند عدیہ وسلم ایٹی والدہ کو نہ بخشوا سے تو ان گار مسلمانوں کی سفہ رش کیوں کریں گے ؟ ہیں نے خاتون سے تو کہدہ یا، کیکن مجھے یا دنہیں آیا کہ یہ بات میں نے کسی حدیث میں پڑھی ہے یا کسی قرآئی آیا تہ کا ترجمہ ہے۔ بہر حال اگر ایس ہیں تو سیرہ کا نام اکرہ دیں ، اور اگر صدیث میں ہوتو کہا کہ اور سے نیس بائی فر ماکر لکھ دیں۔

جواب: بید مسائل بہت تفصیل طلب ہیں ، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ فرصت نکال کر میرے پاس تشریف را نمیں ، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اسلام کا صحیح نقطار نظر عرض کر سکول پیختصر آبیا کہ:

ا:... شیخ کامل جوشر بیت کا پابند، سنت نبوی کا پیرواور بدعات ورُسوم ہے آزاد ہے، اس سے تعلق قائم کر نا ضروری ہے۔ شیخ کامل کی چندعلامات ڈکرکر تا ہوں ، جوا کا ہرتے بیان فر ، آئی ہیں :

المجنية في المسروريات وين كاعلم ركهتا مور

الله: ایسی کامل کی صحبت میں رہا ہو، اور اس کے شیخ نے اس کو بیعت پینے کی اجازت دی ہو۔

الله ندراس كي صحبت مين بينه كرآخرت كاشوق بيدا بهو، اور دُنيا كي محبت سے دِل سرو بوجائے۔

ﷺ:...و فنس کی اصلاح کرسکتا ہو، رذیل اخلاق کے چھوڑنے ، وراخلاق حسنہ کی تنقین کی صداحیت رکھتا ہو۔

البه ناموه مريدون كي غيرشرعي تركتول بيرروك توك كرتا مويه

<sup>(</sup>بقیہ ماشیہ صفیہ گزشتہ) ۸ وہ شیخ تعلیم و تنقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتے ہو،اوران کی کو کی کیری ہات سنے یا دیکھے وّان کوروک ٹوک کرتا ہو، یہ ند ہو کہ ہراکیک کواس کی مرضی پر چھوڑ دے۔ ۹ - ،س کی صحبت میں چند ہار بیٹھنے ہے وُنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالی کی محبت میں ترقی محسوں ہوتی ہو۔ ۱۰ - شود بھی وہ وَاکروشاغل ہو۔ (اُمَّ بیت الساسگ ص: ۱۰ ایشن کامل کی بیجیان ، تابیف حضرت تھا ٹوک )۔

المنظم الله عليه و بيعت كرتے إلى الله بيعت توبه كملاتى ہا وربية تخضرت سلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے۔

"الله تعویذ ات جائز بيل بگران كی حیثیت صرف علاج كی ہے۔ صرف تعویذ ات کے بئے پیرى مریدى كرنا دُكان وارى ہے السے بیرے لوگول كو دِین كا نفع نہيں پہنچتا۔

میں ۔۔۔۔ اولیا ءا ملد سے نفرت غلط ہے ، پیرفقیرا کرنٹر بیت کے پابند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری انسیر ہے ، ور نہ زہر قاتل ۔

۵: . نذرو نیاز کا کھاناغریبول کو کھانا جا ہے ، مال دارلوگوں کوئیں ، اور نذرصرف ابتد تعالیٰ کی جائز ہے ، غیراللہ کی جائز نہیں ، (۳) بلکہ شرک ہے۔

۱:.. وُرود وسلام آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر عمر میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، جس مجلس میں آپ صلی الله علیه وسلم کا نام نامی آ آئے اس میں ایک بار وُرودشریف پڑھنا وا جب ہے، اور جب بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کا نام آئے وُرودشریف پڑھنامستی ہے۔ وُرودشریف کا کثر ت سے وِردکرنا اعلیٰ در ہے کی عبادت ہے، اور وُرودوسلام کی لاوَ وُاسپیکروں پراَ وُان دینا بدعت ہے، جولوگ وُرودو

2: آپ کا بیفقرہ کہ:'' جب حضور صلی القدعلیہ وسلم اپنی وابدہ کو نہ بخشوا سکے تو گنا ہمگار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں مکے'' نہایت گتاخی کے الفاظ ہیں ،ان سے تو یہ سیجئے۔

آ تخضرت صلی القد عدیہ وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بندر کھنا ضروری ہے۔

(۱) مرشدشدن از ال کورست است کدوراس فی شرط تحقق باشد، شرط اقل علم کتاب وسنت رسول داشته باشد، نواه خوانده باشد، خواه از عالم یا دداشته باشده شرط دوم ، آنکه برخیت از فرتیا وراغب آخرت باشد، شرط دوم ، آنکه برخیت از فرتیا وراغب آخرت باشد، و برحا مات و کده و اذ کارشتو لدکه دراحه و بین می شده و باشد و برخیام از کبار وعدم اصرار برصفا کرنماید برخواه و نمی آزمنگر کرده باشد برخوی بخر و بخری از مشرخ این امر کرفت باشد و بخری برخواه برخواه این شروط در شخصی تقل است ، چنانچ در قول جسل فی بیان سواء اسبیل تفصیل این شروط ند کوره است و امر گرفت باشد و بخری برخواه این شروط ند کوره است و این با نموده به به برخواه با برخواه با می برخواه با برخواه برخواه با برخواه با برخواه با برخواه برخواه با برخواه برخواه با برخواه با برخواه با برخواه با برخواه برخواه با برخواه برخواه با برخواه با برخواه با برخواه برخواه برخواه با برخواه برخواه

(٣) والمذر للمحلوق لا يجوز النه عبادة والعبادة الا تكون لمخلوق. (رداغتار مع الدر المختار ج ٢ ص:٣٣٩).

(٣) وقد جزم بهذا القول أيضًا انحقق ابن الهمام في زاد الفقير، فقال مقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة، وإيجابها كلما ذكر، إلا أن يتحد المحلس فيستحب التكرار بالتكرار .. إلخ. (فتاوى شامي ح. ١ ص.٤١٥، مطلب هل نفع ... إلخ).

(۵) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٍّ (بخاري شريف ج: الص. ۱۳۷۱ مسلم ج. ۲ ص ۷۵). وهي (أي البدعة) اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. (درمختار ج ۱ ص ۵۲۰).

(۲) وبالحملة كما قال بعض المحققين: إنه لا ينبغى ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب، وليست من المسأئل التي يضو جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بحير أولى وأسلم. (ردائحتار ج:٣) ص.١٨٥) باب نكاح الكافري.

9: آنخضرت صلی القدمدیدوسم کی شفاعت قیامت کے دل گن مگارمسلم نوں کے نئے برحل ہے، اور اس کا انکار کم جی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

> "شفاعتی الأهل الكبائر من أمّتی." (رواه الترمذی وابو داؤد عن أس، ورواه ابن ماحة عن جابو، مثّلوة ص: ۴۹۳) ترجمه:..." ميرى شفاعت ميرى أمت كاال كبائر كے لئے ہے۔"

> > مرشد کامل کی صفات

سوال:...ایک شخص جس کی عمر تقریباً ۲۵ سال ب، بیداتو قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، شاس کونماز آتی ہے، اور نہ بی اس کو ب دین معلومات سے آگا بی ہے، ان کا تعلق :مارے گھر انے ہے ہے، اب گھر کے تمام فرد جھے ان صاحب کی بیعت کرنے کو بہتے ہیں اور بیکام مجھے میری عقل اور علم کے خلاف نظر آتا ہے، آپ کی کیارائے ہے؟

**جواب:** کسی مرشد کے ہاتھ ہے بنات ہوناا پی اصداح کے سے ہوتا ہے، اور مرشد کامل وہ ہے جس میں مندر جد ذیل ہاتیں

وجود بهول:

ا:..خرورت کےموافق دِین کاعلم رکھتا ہو۔

۲:..اس کے عقا کد ، اعمال اور اخداق شریعت کے مطابق ہوں۔

m:... وُنیا کی حرص شدر کھتا ہو ، کم ل کا دعویٰ شاکرتا ہو۔

س: ...کسی مرشد کامل متبع سنت کی خدمت میں رہا ہو، اور اس کی طرف سے بیعت لینے کی اجازت اسے حاصل ہو۔

۵: ،اس زیانے کے عالم اور ہزرگان وین اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں۔

٢:...اس ہے تعلق رکھنے دالے بچھ داراور وین دارلوگ ہول اورشریعت کے یا بند ہول۔

ے:...وہ اینے مریدوں کی اصلیٰ آکا خیال رکھتا ہو، اور ان سے کوئی شریعت کے خلاف کام ہوجائے قواس پر روک وک

کرتا ہو۔

٨:..اس كے پاس بيٹھنے سے القد تعالی كى محبت بيس اضا فد ہو، وُنيا كى محبت كم ہو۔

جس شخص میں میصفات نہ ہوں ، وہ مرشد بنانے کے لائق نہیں ، بلکہ وہ دِین وایمان کا رہزن ہے ، اوراس سے پر ہیز کرنا (۱) مولا نارُ ومی فرماتے ہیں :

> اے بسا البلیس آ دم روئے ہست پس ہر بدستے ند باید داد دست

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر اءاور ص: ۲۳۱ کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ سیجئے۔

یعنی بہت ہے ابلیس انسانوں کے بھیس میں آتے ہیں ،اس لئے ہر مخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا جا ہے۔

# بیک وقت دو بزرگول سے اصلاحی تعلق قائم کرنا

سوال: ... كياايك وقت مين دوبزرگون سے اصلاح تعلق قائم كيا جاسكتا ہے؟

جواب:...اصلاحی تعلق تو ایک ہی شیخ ہے ہونا جا ہے ، البتہ اگر شیخ دُور ہوں تو ان کی اجازت ہے کسی مقامی بزرگ کی خدمت میں حاضری اوراس ہے استفاد ہے کا مضا گفتہ ہیں۔

### کٹی اللہ والوں کی صحبت میں جانا

سوال:...ایک دِین دار شخص اپنے اوقات میں ہے وقت نکال کرالقد دالول کی صحبت میں جا کران کے بیانات سنتا ہے ، کیا اس طرح مختلف اللّٰد دالوں کی صحبت اِختیار کرنا دُرست ہے؟

جواب ... مختلف حضرات كي خدمت ميں جانے ميں كوئي حرج نہيں ، البتہ إصلاح تعلق ايك سے ہونا جاہئے ، واللّٰد اعلم!

## پہلے شخ کی زندگی میں دُ وسرے سے بیعت ہونا

، سوال:...اگر کشخص نے پہنے ہی بیعت کی ہو، اور وہ دوبار ہ کسی کے پاس بیعت کر لے، تو کیا اس کی پہلی بیعت ختم ہوجائے گی؟

جواب: وہ پہلے بزرگ جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی،وہ زندہ ہیں یا فوت ہوگئے ہیں؟اگر زندہ ہیں تو بیدد یکھنا ہے کہ ان سے مناسبت ہوئی ہے یانہیں؟اگر نِ ندہ ہوں اور مناسبت نہ ہوتوان سے بیعت ڈتم کر کے دُوسر سے برزگ سے بیعت کرسکتا ہے۔

# دُعاما نگ کربزرگ کی بیعت ختم کرنے سے بیعت ہوجائے گی ، کچھ گناہ ہیں ہوگا

سوال:...اگرکوئی شخص اپنے دِل میں نبیت کرلے یا نماز کے بعد دُعا مانٹے کہ اس نے جن بزرگ کی بیعت کی ہے، اس کو اپنے اُورِ ختم کرتا ہے تو کیا بیعت ختم ہوجائے گی؟

جواب:...جي ہاں!ختم ہوجائے گي۔

سوال:...اس كوكيا گناه مطحگا؟

جواب:...کوئی گناه ہیں۔

سوال:...اگر و وقلطی ہے ایسا کر مبیٹھا ہوتو کیا کفار ہ و ہے ہے بیعت بحال ہوجائے گی یا دو ہار ہ بیعت کرنا ہوگی؟ جواب:...اگراس بزرگ کے ساتھ مناسبت نہیں ہوئی تو بیعت بحال کرنے کی ضر درت نہیں ،کسی اور ہے بیعت ہوجائے۔ سوال:... بیعت کے لئے عمر کی حدمقرر ہے یانہیں؟

جواب: نہیں، بالغ ہونا جائے۔

### فوت شدہ بزرگ سے بیعت ہونا

سوال: کوئی ایسے بزرگ جو انتاں کر چکے بوں ان کے انتال کے کافی عرصے بعد کوئی شخص ان کے نام ہے بیعت کرواسکتا ہے؟ مثن کے طور پراس طرح بیعت بروائی جائے: '' میں (بیعت کرنے و ایا) پناہاتھا اس (بیعت کروائے وال) کے ہاتھ میں دیتا ہوں اوران کی بیعت کرتا ہوں''؟
میں دیتا ہوں اوران کے ذریعے سے (فلاں) بزرگ (جوانقال کر چکے میں) کے ہاتھ میں دیتا ہوں ،اوران کی بیعت کرتا ہوں''؟
جواب: بیعت سے مقصودا پی اصلاح کروان ہے ،اس فوت شدہ بزرگ سے بیعت کے کوئی معی نہیں۔

### وَ كُرِجِهِرٍ، بإس انفاس

سوال: گلگ میں کیچھ سے ایک ایما گروہ وجود میں آیا ہے جوناک سے سائس کے ذریعے (مند بند کرکے) ذکر کرتے ہیں اورعوام این س کوبھی اس کی ترغیب دیتے ہیں،جس کو بیدوگ پاس انفاس کا نام دیتے ہیں۔ براہ سرم س کی صدافت کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔

جواب:...مشائخ کے ہاں ذکر کی مختلف ترکیبیں رائج ہیں ، پس بیلوگ آئر کی صاحب سلسد پہنے سنت شن کی مدایت کے مطابق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ، ورند غلط ہے۔

سوال:...گروہ ندکورکہتا ہے کہ:'' ذکر بنراہے بیت ابتدشریف کی زیارت ، 'مردول کا حال جا ننا،ورمدا اب قبر کا مشاہدہ ذکر کے عالم میں ہوجا تا ہے۔'' نیز بیدذ کرروشنی بجھا کررات کو کیاجا تا ہے۔

چواب: ... آپ نے ان لوگول گاجو آول تعصاب: '' ذَرِ ہذا ہے بیت المدشریف کی زیارت ، مردوں کا حال جا ننا اور مذا ب قبر کا مشاہدہ فرکر کے عالم میں ہوجا تا ہے'' اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگول کا شیخ محقق نہیں ، یونکہ یہ چیزی نہ مقاصد میں سے ہیں ، فدان کی خاطر ذَر کیا جا تا ہے ، ذکر المد میں ان چیزوں کو مقصد بنانا گراہی ہے ، ذکر سے مقصود محض رضائے حق ہونی چ ہے ، س کے ماسوا سب باطل ہے ، اگر بغیر سعی ومحنت کوئی چیز حاصل ہوجائے ، تو محمود ہے ، مگر مقصود نہیں ، اس کی طرف مطلق التفات نہیں ہون چ ہے ہے ، کشف قبوریا اس طرح کی اور چیزی محنت وریاضت سے کا فرول کو تھی حاصل ہو بھی تیں ، اس کے ان کو مال مقصود ہجھنا جہالت وطلالت ہے۔

## مراقبہ اپنے شنخ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا جا ہے

سوال: مراقبے کا کیاطریقہ ہے؟ ورس میں سطرت بیٹھنا چ ہے؟ اور مراقبہ سطرت کرنا ج ہے؛ براہ مبر ؛ فی مفصل تحریر فرمائے گا، نیز اس کے متعلق کتب کہاں ہے دستیاب ہو علی ہیں؟

جواب: . براقبہ برخص کے من سب حال ہوتا ہے، جس کا کسی شیخ کا ل سے عمل ہووہ اپنے شی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرسکتا ہے، یہ می تحقیقات نہیں بلکہ اصد ح نفس کے معالجات بیں ،اورا پے فس کے علاج سے بے فکر ہوکران کی تحقیقات

میں پڑنالغوا ورفضول ہے۔

## ذ كرِجبر جائز ہے، مرآ واز ضرورت سے زیادہ بلندند کی جائے

سوال: ذکر جبر جائز ہے یانہیں؟ جیسے تلاوت قرآن پاک یا کلمہ بطیبہ کا درد کرنا ، یا کہ' اللہ ، اللہ' کرنا ، یا'' اللہ ہو' پڑھنا زور دشورے جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ اکثر ہیرم رشد جو کہ عالم بھی ہوتے ہیں ذکر جبرے کرتے ہیں۔

چواب:.. ذَیر جهر جائز ہے، بزرگول کے بعض سنسوں میں بطور سان ذَیر جهر کی تعلیم ہے، تا ہم جهر خود مقصود نہیں، بلکآ واز ضرورت سے زیادہ بیندندکر ہے۔ نیز کسی نمازی کی نماز میں اور سونے والے کی نیند میں اس سے ضل ندآئے۔

## بيعت اوراصلاح نفس

سوال: خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیو کسی شیخ کی بیعت کرن واجب اورضر وری ہے؟ اگر بیذ ہوسکے یا سی بزرگ کی صحبت بھی فیس نصیب ند ہوئی ہوتو اس شخص کی تمام عمر کی نماز اور روز اند کی تعاوت کلام باک اور کوئی پیٹیس برس سے تہجد وغیرہ مزید نو افل شکرانداور تبیع سے سب بیکار سکیں ،اور کیا القد تعی کی اینے فضل و کرم ہے اس شخص کی ہخشش نے فرما کمیں گے؟

جواب: ... شخ سے بیعت ہیں معنی تو واجب نہیں کہ اس کے بغیر کو لَیْمُل ہی معتبر نہ ہو، بیکن یا یں معنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نفر کی اس کے بغیر نفر کی اس کے بغیر نفر کی اس کی بغیر نفس کی بغیر نفس کی امراض (نماز، روزہ، ذکر داَذ کا رکے باوجود) یا تی رہتے ہیں، شنخ کی جو تیوں سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔

# تزكية نفس كس طرح بوسكتا ہے؟

را) وفي حاشية الحموى عن الإمام الشعراني أحمع العلماء سنفًا وخلفًا على إستحباب ذكر الجماعة في المساجد وعيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصلى أو قارئ. (رد اعتار ح ١ ص ٢٢٠، باب ما يفسدُ الصلاة وما يكره فيها).

والدصاحب جماعت میں گئے ہوئے ہیں، اور کوئی محرَم ہیں، اور نہ ہی براہِ راست جواب لے سکتی ہوں، کیونکہ میرے واسطے اس میں بہت می قیاحتیں ہیں۔

جواب: ... میری بینی ! تمبارا خط بزاروں خطوں میں ہے ایک ہے، جس میں اپ نفس کی طرف ہے قکر مندی اور اصلاح نفس کی ضرورت کا اِظہار کیا گیا ہے ، اور یہ بھی اِ بی تعلیم کی برکت ہے۔ امام سفیان قوری فرماتے ہیں کہ: '' ہم نے تو غیراللہ کے سے ماصل کیا تھا ( یعنی علم شروع کرنے ہے پہلے تھیجے نبیت کا خیال نہیں تھا) لیکن اس نے اِنکار کردیا کہ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطافر ما کمیں ، اور اپنی رضا کے مطابق چنے کی تو فیق عطافر ما کرصای ہے تو نتا ہے ہیں سے لئے ہونے کا نہیں ۔'' اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطافر ما کمیں ، اور اِصلاح کے خاریقہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے مضورے ہے کی تحق تمبیع سنت شخے ہے اِصل تی تعلق قائم کر ہیں اور اِسلاح کے بیا وہ جو نسخ تجویز فر ماکیں اس پڑھل کرتی رہیں۔ میری بٹی اِ بیا تمیں اور اپنے حالات کی ان کو اِطلاع دیتی رہیں ، اور اِصلاح کے لئے وہ جو نسخ تجویز فر ماکیں اس پڑھل کرتی رہیں۔ میری بٹی اِ بیا تمیں اخبیل کرتی ہے جو اب د ۔ اخباروں میں لکھنے کی نہیں ہوتیں ، لیکن تم نے جو اللہ دیا بھی نہیں لکھا ، اس لئے مجبور اَ اخبار کے ذریعے جو اب د ۔ اور جب تک یکموئی کے ساتھ کی جامع اشر الکہ شخ ہے تعلق قائم نہیں کر پیتیں اس وقت تک اِم عزائی کے رسالے '' تبلیخ دین'' کا غور سے مطالعہ کریں۔ اس وقت تک اِم عزائی کے رسالے '' تبلیخ دین'' کا غور سے مطالعہ کریں۔

كسى شخ ہے إصلاحي تعلق ہونا جا ہے

سوال:... بندہ ایک وین مدرے کا طالب علم ہے، اور پھے وقت تبلغ میں بھی لگاچکا ہے، بندہ کوا کابر کی سوائے حیات کے مطالع سے ایک بات مشترک معلوم ہوئی کہ ان سب نے کسی نہ کسی بزرگ جو تبغی سنت تھے، سے اِصلاح تعلق قائم کیا۔ بعض بزرگوں کے بیانات میں شرکت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ دائے ونڈ کی شوری کی جماعت میں شامل ہیں، اس سلیلے میں آپ کی رہنم ئی کا طالب ہوں، نیز بندہ اپنے محلّہ کی مسجد میں مجھی کہ محارج عد کا بیان بھی کرتا ہے، آیااس میں اختلائی مسائل بیان کئے جا کمیں یانہیں؟ اور بیان کے لئے کون کی کہا ۔ ڈیر مطالعہ رکھی جائے؟

جواب: ... یہ بات تو بہت سیح ہے کہ کسی شیخ سے إصلاحی تعلق ہونا چاہئے ، لیکن بینا کارہ اس کا اہل نہیں۔ اور بیہ بات بھی غلط ہے کہ بینا کارہ رائے ونڈکی شور کن کی جماعت میں ہے۔ اس لئے اکا برتبانج سے مشورہ کرلیں۔ محلّہ کی مسجد میں بیان کا مضا اَفلہٰ بیں ، گر شرط بیہ کہ دھنرت شیخ نورا مقدم قدہ کی کتابوں میں سے کوئی شرط بیہ ہے کہ اوٹ پٹا تگ باتش مندکی جا کمیں ، نہ إختلافی مسائل بیان کئے جا کمیں ، بلکہ دھنرت شیخ نورا مقدم قدہ کی کتابوں میں سے کوئی کتاب پڑھ کرسنادی جائے ، والسلام۔

مرید پہلے اپنے پیر کے بتائے ہوئے وظا کف پورے کرے بعد میں دُوسرے سوال:...اگرکوئی مخص کسی صاحب طریقت ہے بیعت ہوتو ہیرصاحب کے بتائے ہوئے اُذکار پہلے پڑھے یا دہ اذکار جن

<sup>(</sup>۱) تعلمت العلم لغير الله فأبّى العلم أن يكون إلّا لله (إحياء علوم الدين للغزالي ج. ١ ص. ٥٦، بيان وظائف المرشد المعلم، طبع دار المعرفة بيروت).

کا کتب فض کل میں ذکر ملتا ہے، جیسے رسولِ خداصلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: جوشخص صبح کوسور ہے ہیں پڑھ لے گا (شام تک کی ک حجتیں پوری ہوجا کیں گی۔ وغیرہ وغیرہ ۔ اگر سی آ دمی کے پاس وقت کم جوتو وہ کون سے اذکار پڑھے؟ احادیث میں فذکورہ یا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہو؟ اس طرح آگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے ذکار کو پڑھ رہ ہواور وہ بند کر لے تو گناہ تو گئاہ تو ثنیں؟ تنجد کی نماز چندون پڑھتا ہوں، چندون نہیں پڑھتا ، اس کے متعلق واضح فرمادیں، نیز بغیر وضوح یا رپائی پر لینے لیئے احادیث شیف کی کتاب پڑھ رہاہ و، گئاہ کوئی بر ایسے لیئے احادیث کے شاہ کی گئی ہے اور یہ شاہ ہوں ، چندون نہیں پڑھتا ، اس کے متعلق واضح فرمادیں، نیز بغیر وضوح یا رپائی پر لینے لیئے احادیث شیف کی کتاب پڑھ رہاہ و، گئاہ کی کار ہوگا یا ہے اور یہ گئی روہ شریف بغیر وضوح پڑھ سکت ہے؟

# قید<sup>و د</sup> معروف'' کی حکمتیں

سوال: آیت کا ترجمہ:'' اے نبی! (صلی القد مدیہ وسلم) جب ایمان الائے والی عورتیس تمبارے پاس ان یا قوں پر ہیعت ' رنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی ورکسی جائز تھم میں تمہاری نافر مانی نہ کریں گی توان کی بیعت قبول کر ہو۔'' لفظ'' جائز'' کا مفہوم میری تبجھ میں نہیں آتا؟ واضح فرماویں رکیانبی کا تھکم'' جائز'' کے ملا، وہ اور پچھ بوسکتا ہے؟

جواب: "نبوئزتهم از جمدے قرآن کریم کے افظا معروف" کا ارب آپ کا بیشرک: "نبی صلی القد ملیہ وسلم کا تھم جا کز کے ملاوہ کچھ اور ہوسکت ہے؟" وراصل آپ بیدوریافت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے "معروف" کی قید کیوں گائی ؟ اس کی دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ دواقعی ہے لیعنی آپ کا ہر حکم جا کر اور معروف ہے، اس نے ہر حکم نبوی کی تھیل کی جائے ، اس کی نظیر قرآن کریم کی و وسری آیت ہے: "التب عوا المحسن ما انول المیکٹم" اوسن" کی قیدے اس پر منبیہ کرنا مقصود ہے کہ جو کہ تھی تعالی منانہ کی جائے ، اس کی نظیر سائہ کی جائے ، اس کی نظیر کی دغد نہ کاس کی جیروی کرو۔ و وسری حکمت بید کہ بیعت کی سائہ کی جائے ، اس کے بغیر کی دغد نہ کاس کی جیروی کرو۔ و وسری حکمت بید کہ بیعت کی سائہ کی جائے ، اس کے بغیر کی دغد نہ کاس کے بغیر کی دغر ہوں ، اس کے ' فی معروف' کی قید آپ صلی ابتد علیہ وسلی ابتد علیہ وسلی کی اطاعت کو معروف کے ساتھ مشروط کیا ہے تو قیر نبی کی اطاعت کو معروف کے ساتھ مشروط کیا ہے تو قیر نبی کی اطاعت غیر معروف میں کیسے جائز ہو تھی ہے ...؟

شريعت اورطريقت كافرق

سوال:..بشريعت اورطريقت مين كيافرق ب؟

ر١) ومندوب في نيف وثلاثين موصعًا ذكرتها في الحرائن . إلح. وفي الشرح قوله ذكرتها في الخزائل فمها
 ولعصب وقراءة وحديث وروايته و دراسة علم إلح. (ردانحتار ح١١ ص١٩٠، كتاب الطهارة).

جواب:...اصلاح اعمال سے جو حصہ متعلق ہے وہ "شریعت" کہلاتا ہے، اور اصلاح قلب سے جو متعلق ہے اسے
"طریقت" کہتے ہیں۔

### بغیراجازت کے بیعت کرنا

سوال:...کیاکسی ایسے بزرگ کی بیعت کرنا جا تزہے جو کسی بزرگ کی تبرے فیف حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہو؟ اور کسی پیری بزرگ نے زندگی میں اسے اپنا خلیفہ نہ بنایا ہو۔

جواب:... بغير إجازت وغلافت كسلسانهين چلآب

## نماز،روزه وغيره كونه مانے والے پير كى شرعى حيثيت

سوال:... پنجاب میں ایک ویرصاحب ہیں، ان کے مرید کافی تعداد میں ہرساکڈ کھیلے ہوئے ہیں، ان کے مرید پکھ جمارے عزیز بھی ہیں، پیرصاحب فقیری لئن کے ہیں، ندان کی داڑھی ہے، اور ندی وہ نماز روزے کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں:
" ہماری ہروفت کی نماز بی نماز ہے' وہ اپنے مریدول ہے کہتے ہیں کہ: " ہم تمبارے نماز، روزے کے ذمہ دار ہیں، تم اداکرویا نہ کرو۔' اور خاص بات سے کہ دہاں جو بھی چلا جائے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے، آپ سے پوچھنا سے کہ بدکہ ل تک سیح کرو۔' اور خاص بات سے ہیرصاحب کی بیعت کی جائتی ہو اور ان کے مرید کافی لوگول کو گمراہ کررہے ہیں، آپ جو اب اخبار میں شائع کریں، مہر بانی ہوگی۔

جواب:... پیروم شدتو وہ ہوتا ہے جوخور بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے نقش قدم پر چاتا ہو، اوراپی متعلقین کوبھی اک رائے پر چلنے کی دعوت دیتا ہو۔ جو فوک ایسے بد دین استے پر چلنے کی دعوت دیتا ہو۔ جو فوک ایسے بد دین استے پر چلنے کی دعوت دیتا ہو۔ جو فوگ ایسے بد دین است پر چلنے کی دعوت دیتا ہوئے ہیں ،اگر وہ قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اُمت میں اپنا حشر چاہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں ،اوراس مخض سے تعلق ختم کرلیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے نے ندیق کومز اے ارتد اودیتی۔ نماز ،روز و، جج ، زکو ق

<sup>(</sup>۱) کیم الامت حضرت مول نااشرف کی تق نوی رحمه الته تحریفر ماتے ہیں کہ: ''شریعت' نام ہے مجموعه آ حکام تکلیفیہ کا اس میں ، عمال تا ہری اور بطنی سب آ گئے ، اور متفقد مین کی اصطلاح میں غفظ' فقہ' کواس کا مرادف سبحتے تھے ، جیسے امام ابوطنیفہ رحمہ استہ سے فقد کی پی تعریف منقوں ہے : ''مدھر فقہ المفس ما لمھا و ما علیھا'' ۔ پھرمتا تحرین کی اصطلاح میں شریعت کے جزومتعلق باعمال فاہر و کا نام'' فقه' ہوگیا ، اور دُوسری جزومتعلق باعمال فائم المسال میں شریعت کے جزومتعلق باعمال فاہر و کا نام' فقه' ہوگیا ، اور دُوسری جزومتعلق باعمال میں شریعت کے جزومتعلق باعمال فائم میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ فائم طریقوں کو' طریقت' کہتے ہیں ۔ (تربیت السایک ص: ۱۱ ، طبع وار الدش عت )۔

<sup>(</sup>۲) لا نراع في تكفير من أنكر من صروريات الدين. (اكفار الملحدين ص. ۱۲۰). أيضًا. والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض وعلمته العامة كالوحدانية والنبوة ... ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها. (اكفار الملحدين ص: ۳۷۲).

اسلام کے ارکان بیں، یہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کوبھی معاف ندہوئ، اور ندآ پ ملی القدعلیہ وسلم نے کسی کی طرف ہے ان ک د مدداری اُٹھ کی، کیا اس مخص کا خدائے تعالیٰ ہے تعلق آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے بھی بڑھ کر ہے؟ توبہ! توبہ! یہ لوگوں کے فرائض کی ؤ مدداری اپنے سرلیتا ہے؟ (۱)

ر ہامرادوں کا پوراہونا تو وُنیامیں امتُدتعالی کتوں اورخنز مروں کوبھی رز ق دیتے ہیں جھن وُنیوی مرادیں پوری ہونا مقبولیت کی دلیل نہیں، جکہاس کی وہی مثال ہے کہ جس شخص کے لئے سزائے موت کا تھم ہو چکا ہو، جیل میں اس کی ہرمراد پوری کی جاتی ہے۔

#### بيعت كالمقصد

سوال:... ہمارے خاندان کے ایک بزرگ ہیں، جو'' پیر' بھی ہیں، اورلوگوں کو بیعت بھی کرتے ہیں، مگر انہیں شہر ویژن و کھے رہے و کھنے کا بے حد شوق ہے، اور کشرمت سے ٹیلیویژن و کھنے ہیں، یبال تک کہ ہم جب ان کے گھر جاتے ہیں قوہ ٹیلیویژن و کھے رہے ہوتے ہیں، ایبالگتا ہے ہیں ہوتے ہیں، ٹماز سے سلام پھیرتے ہی ٹیلیویژن و کھنا شروع کروہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے مرید بھی و کھنے ہیں، ایبالگتا ہے ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ ایسے شخص کے ہاتھ بیعت کرنا کیسا ہے؟ اور اس سے اپنی اصلاح کرو، نا کیسا ہے؟ براو کرم قر آن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کردیں۔

جواب: ... یہ تو معلوم نہیں کہ لوگ ان ' بزرگ' سے کس مقصد کے لئے بیعت کرتے ہیں؟ اگر بیعت سے مقصود نہیو برفن و کیجنے کی تربیت حاصل کرنا ہے، یہ بزرگ اس کے لئے غالبٌ موزوں ترین شخصیت ہوں گے۔ اور اگر بیعت سے مقصود اپنے امراض نفسانی کی اصلاح اور سلوک کی منزلیس طے کرنا ہے تو یہ مقصد ٹیلیو پڑن و کیجنے والوں کی بیعت سے حاصل نہیں ہوگا ، اس کے لئے کسی عارف ربانی کی ضرورت ہوگی ، جوسلوک الی القد کی راہ ورسم اور منزل سے واقف ہو۔

#### ۇنيادار پېر

سوال:... ہمارے محظے میں ایک پیرصاحب گاؤں سے ہرسال آتے ہیں ، اور کھے عرصہ یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں ، لوگ ان کو بہت مانتے ہیں ، لیکن میراول نہیں مانتا کہ میں ان کے پاس جاؤں یا مرید ہوں ، وجہ بیہ ہو کہ دو محبد میں جا کر نماز باجماعت ادا نہیں کرتے ، بلکہ گھریر ہی پڑھتے ہیں۔ رمض ن المبارک ہیں ہمی مجد میں نہیں جاتے ، نم زاکیے ہی اداکرتے ہیں ، جبکہ محبد سے گھر کا فاصلہ چند ہی قدم ہے ۔ کیا بیرصاحب مسجد سے بلند درجہ رکھتے ہیں ؟ جمھے دوستوں سے اختلاف ہے ، آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلے طل فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) ولَا تَزَرَ وَارْرَةَ وَزَرَ أُخْرِنِي وَانْ تَدْعَ مِثْقَلَةَ إِلَى حَمَلُهَا لَا يَحْمَلُ مَنه شيء ولو كان ذا قربي، الآية. (فاطر ١٨).

جواب :...جوخص بغیرعذ رشری کے جماعت کا تارک ہووہ فاسل ہے، اس سے بیعت ہونا جائز نبیں، اگریماری معذور ے توال کا حکم وُ وسرا ہے۔

## مریدوں کی داڑھی منڈ انے والے پیر کی بیعت

سوال:...ایک پیراپنے مریدوں کی داڑھی منڈادیتا ہے، یہ کہہ کر کہ:'' ہمارے سلسے میں داڑھی نہیں ہے''ایسے پیر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

جواب:...وه گمراه ب،اس سے بیعت حرام ہے۔

## ایک عورت پراینے مرشد کی کس حد تک خدمت کرنا ضروری ہے؟

سوال: بیعت کرنے کے بعدا یک عورت یالز کی پراینے مرشد کی کس حد تک خدمت کرنا اور اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے؟ کیونکہ ایک مروتوا پنے مرشد کے پاس رات روسکتا ہے، جبکہ ایک عورت یالڑ کی مس طرح اس کا پیچکم بجالاسکتی ہے؟ میر ہمرشد کا خیال ہے کہ دونوں کے لئے ایک ہی تھکم ہے، یعنی اگر مرشد کہے تو اس کی ہر بات کو ماننا ادر تھکم بجالا ناضروری ہے۔جبکہ میری ناقص عقل اس بات کوشکیم نبیل کرتی ہے، مثال میہ ہے کہ مرشد ہے تھم دیا کہ مہیں رات بارہ بجے تک زُکنا ہے اور کا م کرنا ہے، جبکہ اس کو گھر جانے اورا کیلی رات بارہ بجے کے بعد گھر جانے کی وجہ سے تشویش رہتی ہے،اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟

جواب:...مرشدے اصلائی تعبق اللہ تعالی کا راستہ معموم کرنے کے لئے ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنے کے لئے تبیں۔ ا گرم شدرات کو ہارہ ہے تک زینے کا کہتا ہے قوہ واس لائق نہیں کہ اس سے تعلق رکھا جائے ، اُس سے تعلق ختم کردیں ، واللہ اعلم!

## ایک شعرکا مطلب

سوال:...مندرجه ذیل شعری تشریح فر ما دیں اور سیح مفہوم واضح فر ، دیں:

 (١) وعن عمدالله بس مسعود قبال القيد رأيتنا وما يتحلف عن الصلاة إلّا منافق قد علم نفاقه. (الفقه الحنفي وأدلّته ح ١ ص ٢٠٣، باب صلاة الجماعة، فصل صلاة الجماعة). ثم اعلم ان ترك الفرض أو الواحب ولو مرة بلا عدر كبيرة وكدا إرتكاب البحرام وتبرك الشُّنَّة مرة بلا عدر تساهلًا وتكاسلًا لها صغير وكذا إرتكاب الكراهة والإصرار على ترك الشُّنّة ... كبيرة. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٩ طبع دهلي).

(۲) عن: ۲۳۳ كا حاشية تمبيرا عد حظه فره تميل -

٣) - وإذا ثبت انها سُنَّة مؤكدة قربة من الواجب فإنها تسقط في حال العذر مثل المطر والويح في الليلة المظلمة والفقه الحمي وأدلَّته ج ١ ص ٢٠٧. حوار الحماعة في النافلة). أيضًا فلا تحب على مريص ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من حلاف 👚 ولا على من حال بيته وبينها مطر وطين إلح. وفي الشرح: (تتمة) محموع الأعذار التي مرت متنا وشرخًا عشرون ... إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥١ كتاب الطهارات).

(٣) عن: ١٣١١ كاهاشية قبير ١٣ أور ص: ٢٣٣ كاهاشية قبيرا الاحظة قرماتين-

#### خدا ان کا مربی وہ مربی تنے خلائق کے میرے مولامیرے مادی بے شک شخر بانی

جواب:... بینخ کامل اینے مستفیدین کی تربیت واصلاح کرتا ہے اور حضرات بصوفیہ کا اتفاق ہے کہ بینخ کو اصلاح وتربیت کی تربیت کرتا ہے اور حضرات بصوفیہ کا اتفاق ہے کہ بینے کو اصلاح وتربیت کی تربیت کرتی تھی اور وہ خلق خدا کی تدابیر من جانب استدالقاء کی جاتی ہیں۔ یہی مطلب ہے اس شعر کا کہ التد تعالیٰ کا لطف وعزیت ان کی تربیت کرتی تھی اور وہ خلق خدا کی اصلاح وتربیت القاء وإلہام رہائی کے مطابق فرماتے تھے۔

### ذکر کی ایک کیفیت کے بارے میں

سوال:... بندہ ایک دن ذکر میں مشغول تھا، میاد مجتابوں کہ میرے جسم کے،رو نکٹے کھڑے ہوگئے اور طبیعت نہایت مسرور ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء سے بلکہ بال بال سے اللہ کی آ واز آ رہی ہے، اور چندمنٹ یہ کیفیت رہی اس کے بعد فتم الحمد للہ! آپ کی دُعا دُن سے تمام معمولات اوا کرتا ہوں ، دُعا دُن کا مختاج ہوں ،اس کے متعلق پچھٹر ، کمیں۔

جواب:... بیر کیفیت مبارک ہے ،محمود ہے ،مگر مقصود نہیں ، اس کو کم ل نہ تمجھ جائے ،صرف حصوب رضائے الہی کو مقصود تمجھا جائے۔

# خداتعالیٰ کے قرب اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ

سوال:...خدانغالی کا قرب و بندگ اور رسول کریم صلی القدعلیه وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعه بتا نمیں۔ جواب:...اس کا ایک ہی طریقتہ ہے ،اور وہ ہے آنخضرت صنی الله عدیہ وسلم کی مکمل پیروی۔ (۱)

## فرائض کا تارک دِین کا پیشوانہیں ہوسکتا

سوال:...ایک پیرصاحب محلے میں آئے ،مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے کدا ذان کی آواز آئی ، میں نے کہا: نماز کی تیاری کریں ،ہم تو مسجد میں چلے گئے مگر پیرصاحب کہنے لگے: میں نفل پڑھ بیتا ہوں۔آخراییا کیوں ہے؟ نماز تو ہرمسلمان پر فرض ہے کیا پیر پر فرض نہیں؟

جواب:... بیہ بات تو ان پیرصاحب ہے دریافت کرنی جاہئے تھی کہ جولوگ فرائض کے تارک ہوں ، کیاوہ دِین کے پیشوا بن سکتے ہیں...؟

ا ہے آ ب کوافضل سمجھتے ہوئے کسی دُ وسرے کی اِ قتد امیس نماز اَ دانہ کرنے والے کا شرعی حکم سوال:...اگر کوئی شخص اپنے آپ کوافغل سمجھتے ہوئے کسی کی اقتد امیس نماز نہ پڑھے جتی کہ اپنے والداورغوث وقطب سے

 <sup>(</sup>١) ومن ينطع الله والرسول فأو لَنْك مع الذين أنعم الله عليهم . . . . (النساء . ٢٩). ومن ينطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا
 عظيمًا ـ (الأحزاب ١٤) ـ

افضل ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا ایسے تھے میں پیروی جا کڑے؟ آپ کی رہنمائی کئی لوگوں کو گمرا ہی ہے بچے گے۔ جواب: اگراس مخص کی د ماغی حالت سیح نبیس ، تو معذور ہے ، ورنہ بلاعذر ترک جماعت حرام ہے ، اور ایب شخص جو ترک جماعت کواپنامعمول بنالے، فاسل اور گن و بیبر و کا مرتکب ہے،اس کوتو بہ کر فی جا ہے۔

### سابقه گنامول سيے توبه

سوال: عبدالله ماضي ميل بيره أنه ہوں كا مرتكب روسي، اب توبيكر كنمازي بن كيا ہے، نماز كے مسائل بھي سيھے بين، تبیغی جماعت میں وفت بھی نگایا ہے،لوگ اس کے ماضی کونبیں جانتے ،اس کو نیک سمجھتے ہیں ،اگرلوگ فرض نماز کی امامت کے لئے اس كوتهين توكياه وا مامت كراويا كرے يأتيس؟

جواب: بوبه کے بعدوہ امات کراسکتا ہے، کیونکہ توبہ کی صورت میں پچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہوجائے ہیں جیسے کئے ہی

بندگی بیہ ہے کہ آ دمی اپنی ساری تجویزیں چھوڑ کرا پنے آپ کومشیت ِ الہی کے سپر دکر دے

سوال:... میں نے نسیم تجازی کے تاریخی ناول پڑھ کرسا بقد مسلمان شخصیتوں کے حالات پڑھ کر دل میں سوچا کہ میں بھی ا یک مثالی انسان بنوں ،مگر حامات کی ستم ظر لفی که آج تک پر بیثان ہوں ، اور ہرموڑ پر نا کامی بی نا کامی ہے۔ اور پڑھنے کو جی نہیں عاہت ،سرکے بال شخیج ہور ہے ہیں ،لوگ ند ق اُ ژ اتے ہیں ، بڑی مشکل ہے میڈیکل کے ایف ایس می میں نمبر لا یا ہوں۔گراب بھی پڑھنے کا شوق نہیں ،سب سے زیادہ بات مجھے امتد تعالی پر ایک اندھ اعتاد ہے جس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ میرے اندر جا سوی کی سلاحیت موجود ہے، ہر امتخان میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، ابتدائی طور پر اور آخری میں نے غازی بنے اور صحافی اور مثالی شخصیت بنے کی تمنا کی ہے، نہ نو کری اور جیموکری کی اور نہ ہی وولت کی تگر آج تک قبول نہیں ہوئی ، بڑا پریشان ہوں ، خدارااس یارے میں میری مدوفر ماویں ،ٹوازش ہوگ۔

جواب:...آپ کا خط بڑے غور دکل سے پڑھا، آپ جینے کام کے آ دمی ہیں،افسوں کے تیجے راہنمائی نہ ہونے کی وجہ ہے آپ نے اتنای اینے آپ کوا کجھنوں میں ڈال رکھا ہے۔ چندنکات برغور فر مائیں:

ا:...آپ نے چندہٰ ول پڑھ کریے فیصد کرلیا کہ' میں یہ بنوں گا''اور پھراس کوخدا ہے مانگنا شروع کردیا،اور جب وہ چیزمیسر آتی نظرندآئی تو پریشان ہوکر کھلنے لگے، ذراغور سیجئے! خداتعالی کے مقالبے میں مجھے اورآپ کواپی تبحویز کا کیاحق ہے؟ بندہ کا اعلی ترین

<sup>(</sup>١) تنارك الجماعة يستوجب اساءة، ولا يقبل شهادته إذا تركها إستخفافًا بذالك ومجانة. (البحر الراثق ح: ا ص.٣١٥ باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بس مسعود رصي الله عبه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاتب من الذنب كمن لا ذنب له. (مشكُّوة ج: ١ ص: ٢٠٢١، باب الإستغفار والتوبة، القصل الثالث).

مقعودتوالقدتعالی کی رضاورا پی ہستی کواس کی رضائے گئے فن کرنا ہے، نہ کہ خود فیصے کر کے خداتی کی کواپیخ فیصول کا پابند بنانا۔

۲:...اگرایک حالت آپ کو بھلی معلوم ہوئی تھی تو ضروری تو نہیں کہ دوعلم البی میں آپ کے لئے واقعۃ بھی اچھی ہو۔ مثلاً یہی جہاد کی اُمنگ ہے، اگر آپ سے دریافت کیا جائے کہ آپ کا مقصد جہاد سے کیا ہے؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ رضائے الہی، اب جہاد کی اُمنگ ہے، اگر آپ جہاد سے چھوڑ کر پریٹ ن ہور ہے جی تو کیا تو قع کی جائتی ہے کہ آپ جہاد سے بیمقصد ضرور حاصل کرلیں جبکہ آپ رضائے الہی کو پہلے ہی سے چھوڑ کر پریٹ ن ہور ہے جی تو کیا تو قع کی جائتی ہے کہ آپ جہاد سے بیمقصد ضرور حاصل کرلیں گے؟ اورا گریہی رضائے الہی آپ کو والدین کی خدمت، اہل دین کی صحبت معیت سے حاصل ہوج سے تو آپ کوراستے کی تجویز کا کیا حق ہے۔

سند...جس طرح والدین بیچی مرضد اور بهت دهرمی پوری نہیں کرتے ، ای طرح امند تبی کی بھی جو بندے کے نفظ نقصان کو والدین سے زیادہ جانئے ہیں ،اس کی ہرضد پوری نہیں فرماتے ، پس بندگی سے بے کہ آدمی اپنی سرری تجویزیں بیھوڑ کراہے آپ کومشیت ابنی کے سپر دکردے ، اور اس کی مثال '' مردہ بدست زندہ'' کی ہونی چاہئے ، ایسا بندہ کو یارجت الہی کی آغوش ہیں ہوتا ہے ، ورعن بت خداوندی ہر لمحداس کے شامل حاں رہتی ہے۔ ان دونون کا فرق خودمحس سیجئے۔ ایک شخص خود ٹھوکریں کھا تا ہوا چاتا ہے: '' نہ ہاتھ باگ چے ہے اور شدیا ہے دکا ہے ہیں'' اور ڈومرے کوکوئی اُٹھائے ہوئے چل رہا ہے۔

آپ فی الحال میرے ان نکات پرغور کریں ،اگر بات دل کو نگے تو آئندہ کے لائے عمل کے لئے جھے ہے زبانی بات سیجئے ،اور اگر میر ک بیر ہو تیں دِل کون مگیس تو خط کو بھاڑ کر بھینک دیجئے ،اور جو تجھے میں آتا ہے کئے جائے ،واسل م!

### وُوس ہے کے گناہ کاافشا کرنا

سوال: بیں نے صدیث میں پڑھا ہے کہ اگرخود ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے تواسے فاش نہیں کرنا جا ہے ، تو کیا ؤوسر سے کا گناہ دیکھ کربھی خاموش رہنا جا ہے؟

جواب:.... بی ہاں! کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو لوگوں میں اس کوا فشانہ کیا جائے' البنتہ اس شخص کو تنہائی میں نہایت خیرخوا بی کے ساتھ تھیجت کرنی جائے۔

# گناه کبیره کی تعداد کتنی ہے؟

سوال:...شریعت میں گنا و کبیرہ کی تعداد کتنی ہے؟ اور مجرم وُنی اور آخرت میں الند تعالی کے عذاب ہے کس طرح نجات پائے گا؟ کیا گنا و کبیرہ کے عذاب سے نجات ممکن ہے؟

جواب: ، گن و کبیرہ کی تعداد بعض حضرات نے نوسویا اس سے زیادہ کہی ہے۔ اگر آ دمی سچے دل ہے تو ہہر لے اور اپنے گنا ہوں کی تلافی کر لے، مثلاً نماز ، روزہ ، حج ، زکؤ ۃ ، اس کے ذہبے ہوں تو ان کوادا کر لے اور حق تع بی شانۂ ہے استغفار اور معافی

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رصى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال . . وس ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا و الله عليه في الدنيا و الآحرة. (ترمذي ح:٢ ص:٣) أبواب البر والصلة، باب ما حاء في الستر على المسلمين).

ما کے تواللہ تعالی کی رحمت ہے اُ مید ہے کہ اس کومعاف کردیں گے۔ (۱)

## اینے آپ کو دُ وسروں سے کمتر سمجھنا

سوال:..تبدیغی جب گشت پر نگلتے ہیں تو ہدایت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو دعوت دینا ہے اس کواپنے ہے مَتر نہیں مسجها چاہئے۔ان کی بات تو سیجے ہے، کیکن جب عصر کی نماز باجماعت ادا کر چکے ہوں اوراس شخص نے ابھی تک نماز ادانہیں کی تو کہتے یں آپ سیح نماز ادا کر چکے ہواور بابر کت جماعت کے ساتھ ہو۔ تو بندے کے دِل میں خیال آتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، ہا اغاظ دیگر دل میں خیال سا آتا ہے کہ نیکل کے بعد انسان کو تکمبرتونہیں کرنا جاہئے ،لیکن ایک مرور حاصل ہوتا ہے،مہر ہانی فر ، کر اس ير بچھروشي ۋاليل ...

جواب :...ا پنے کو دُومروں سے کمتر تمجھنا اس طریقے پر ہے کہ آ دمی بیا ندیشہر کھے کہ میں باوجودا ہے ظاہری نیک امل ل کے خدانخواستہ کسی گناہ پر پکڑا جاؤں ، اور میتخص عنایت خداوندی کا مورد بن جائے ، بیمرا قبراً کررہے تو عجب ،خود پیندی اور تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ باتی کسی نیک کام ہے خوشی ہونا بیا یک قطری بات ہے۔

### دِین ورُنیا کے حقوق

سوال:... بخدمت جناب تحتر مهموا. ناصاحب! سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آج کل ہوری کلاس میں بیر مسئنہ زیر بحث ر ہا کرتا ہے کہ دین اور ذنیا کے حقوق برابر ہیں، یعنی نہ رہے ، نہوہ زیاوہ۔ بلکہ ہماری اسلامیات کی کیکچرار نے تو یہاں تک کہدویا ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہے اور اس کوڈ اکٹر کے پاس سے جاتا ہے اور اوھرنماز کا بھی وقت ہے تو نماز کوچھوڑ کریڑوی بیمار کاحق اوا کرو، اور ڈ اکٹر کے پاس مریض کو لے جاؤ، یا اً روالدین بیمار ہیں، جب بھی ان کی خدمت کے لئے نماز چھوڑی جاسکتی ہے۔ براہ کرم بذرایعہ اخبار'' جنگ''مطلع قرمائمیں کہ دِین وؤنیا برابر ہے؟ یا دین مالب رہنا جاہئے؟ اوروہ کون ہے مواقع ہیں جباں دِین کے احکام چھوڑ کر وُنِيهِ كَا كَامِ كُرِلْمِينًا بَهِتر ہے؟

جواب: ایک بھی موقع ایس نہیں جہاں وین کے احکام چھوڑ کر ذنیا کا کام کرلیٹا مہتر ہو! اور کچی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے منہ سے دین اور دُنیا کو دو خانوں میں ہانٹ کران کے درمیان موازند کی جانا ہی غلط ہے۔مسلمان تو دُنیا کے جو کام بھی کرے گا دین کے مطالبے اور تقاضے کے معابق ہی کرے گا۔ مثلہ: آپ کی ذکر کروہ وومثالوں ہی کو کیسجتے ، دین کا ایک تقاضا نما زیڑھنے

(١) وعن ابن عباس كما رواه عبدالرراق والطبراني هي الي السبعين اقرب منها الي السبع وقال أكبر تلاهذته سعيد بن جبير رضي الله عنهما هي الى السعمانة أقرب يعني باعتبار اصناف أبواعها، وروى الطبراني هذه المقالة عن سعيد عن ابن عباس نفسه أن رجلا قال لابن عباس كم الكبائر سبع هي؟ قال. هي الي المسعمائة أقرب مها الي سبع عير أنه لا كبيرة مع الإستغفار أي التوبة بشروطها، ولا صغيرة مع الإصرار. (مقدمة الرواجر عن اقتراف الكبائر ح: ١ ص: ٩). کا ہے، اور دُوسر انقاضا مریض کوڈاکٹر کے پاس لے جانے کا، ایک مسلمان اپنے دونوں دینی مطالبوں وجمع کرےگا، اگر نماز کے وقت میں گئجائش ہے اور مریض کی حالت نازک ہے تو وہ مریض کوڈ آسٹر کے پاس پہنچا کر نماز پڑھے گا، اور اگر نم زکا وقت می خر ہور ہا ہے تو کہ کہنا نہ بھا اس فرض ہے فارغ ہوگا۔ ہبر حال دونوں دینی تقاضے ہیں اور دونوں میں الاہم فالاہم کے اصول کے مطابق تر تبیب قائم کر تا ہوگی، ایک کو لے کر دُوسرے کو چھوڑ نا جہل ہے۔ اس طرح آگر والدین ایسے لاچار ہیں کہ ان کو چھوڑ کر مجر تہیں جاسکتا اور کوئی ذو سراان کی تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس طرح آگر والدین ایسے لاچار ہیں کہ ان کو چھوڑ کر مجر تہیں تو بینم زگھر پر پڑھے گا، یہ بھی دین ہی کے تقاضے کے مطابق ہے۔ پختھر یہ کہ ایک مسلمان بھی دین کو چھوڑ کر مؤسل کی اہمیت اور کر دُنیا کو مقدم کرنے کی جرائے تنہیں کر سکتا ، اس لئے آپ کی لیکچر ارصاحبہ کا فلسفہ نعط ہے، انہوں نے دین کا تھی مفہوم اس کی اہمیت اور اس کے نقاضوں کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔

## عبادت میں دِل نہ کگنے کا سبب اور اُس کا علاج

سوال: ایک مشکل در چیش ہے کہ بچھ دن تک نماز میں اچھی طرح دِں لگ جاتا ہے اگر کوئی گناہ سرز د ہوجاتا ہے ،عب دت میں دِل نہیں لگنا ،کوئی وظیفہ بتا تمیں۔

جواب: ... گناہ کی نحوست اور تاریکی کا بیا تر ہے، اس کا تدارک بیہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کا تقاضا ہوتو ہمت کر کے بچا جائے ، رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ مزاحمت پیدا ہوج ئے گا اور گناہ ہوجی جائے تو فوراً ندامت کے ساتھ ول کھول کرتو بہ کر لی جائے ، ایک دفعہ خوب تو بہ کرنے کے بعد گناہ کے خیال کو ول سے نکال دیا جائے ، بار بارگناہ کا تصور بھی قلب کر پریٹان کر دیتا ہے، ہے افتیارا گر خیال آئے تو پھر تو بہ کی تجد بدکر کی جائے ، ان چیزوں کے لئے وظیفی ہیں ہوتے ، تدابیرا ورعلائ ہوتے ہیں ۔ اور اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی شیخ محقق کے ساتھ تعلق قائم کرلیا جائے ، اور اسے طبیب جھ کر پوری کیفیت اس سے بیان کردی جائے ، پھر جو بچھ تجو یز فرہ ویں اس مظل کیا جائے ۔

# حضرت شیخ ہے وابستگی پرشکر

سوال:... آپ کی مبارک تھنیف فرمودہ کتاب موسوم بہ' حضرت شیخ احدیث مواد نامحد ذکر یا مہاجر مدنی نؤرا متدمر قدہ اوران کے خلفائ کرام' (کھمل ۳ جلد) کا مطالعہ کررہا ہوں ،حضرت شیخ اقدس قدس القدسرہ العزیز کے حالات بھی عجیب ہیں ، اپنا تو یہ حال ہے کہ حضرت رحمۃ القد ملیہ کے متعلق پڑھ کرا ہے آپ سے فرت ہونے گئی ہے کہ کیا ہم بھی انسان ہیں؟ اور ایک مایوی چھا جاتی ہے۔

جواب:...ایک تأثریہ ہے جوآپ نے لکھ ہے،اورا یک اور تأثر ہے جو ہے حداُ میدافز ااور راحت بخش ہے،وہ یہ کہا گرچہ ہم اس اکق بھی نہ تھے کہانسانوں میں شار ہوتے ،گر مالک کا کس قد راحسان عظیم اور کیسی عنایت ورحمت ہے کہ ہمیں اپنے ایسے مقبول بندوں سے وابستہ فرمادیا ہے،اور جب انہول نے بیعن بت بغیر کی استحقاق کے فرم نُی ہے توان کی رحمت وعنایت سے اُ میدہے کہاس نسبت کی ماج رکھیں گے، اور جمیں ان مقبولان لہی کی معیت نصیب فر، کمیں گے، ان شاء اللہ، ثم ان شاء اللہ! گرچہ از نیکال نیم لیکن بد نیکال بسته ام

کرچه از نیکال میم میکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرینش رشته گلدسته ام

دُنیا کی محبت ختم کرنے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کانسخہ

سوال: اس وقت ہم جن مسئل ہے دوجار ہیں آپ وہم ہی ہے، وُنیا کی حدور جرمجت اور آخرت کی حدور جفظت نے ہمارے قلوب کو اندھا کیا ہوا ہے، اور حرام ، صال کا فرق ثبتا جارہ ہے، زیادہ سے زیادہ ایسے مضاثان کی اش عت کی جے جن ہے وُنیا کی ہے 'اور حرام کی مصرتیں اور حدال کی برکتیں نہایت مفصل بیان کی ہے 'اقلی اور آخرت کی ترغیب ، آخرت کی تیاری میں مدوئل سکے ، اور حرام کی مصرتیں اور حدال کی برکتیں نہایت مفصل بیان کی جا کیں ، حق کہ حکومت کو مشورہ دیا جائے کہ ایسا سلیس تعلیمی اداروں ، اکیڈمیوں ، ٹرینگ سینٹروں ، سرکاری شعبوں میں وقل فو قنا پر ہوا ہے اور دومام و برایا جاتا رہے تو کم از کم وہ اس کے قریب سے نکنے سے دُورر ہے۔

یہ اور دُہرائے جا کیں کیونکہ جس شخص کو جس چیز کا بخو کی علم ہوتا ہے اور دومام دُہرایا جاتا رہے تو کم از کم وہ اس کے قریب سے نکنے سے دُورر ہے۔

جواب: ... آپ کامشورہ قابل قدر ہے، کین جواصل مشکل چین آری ہوہ ہے کہ جارے ول و دماغ نور ایمان کے ساتھ متورہونے کے بجائے انگریزیت کی ظمت ہے تاریک ہورہ ہیں، اس لئے جہ رہے می شرے کے موثر افراد وطبقات نصرف میں کوسخے و فعط اور سیاہ وسفید کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، بلکہ سیح کو فعلط اور فعلط کوسے ، سیاہ کوسفید اور سفید کوسیاہ بیجھنے گئے ہیں۔ اگر قرآن وسنت کے حوالے ہے کو کی بہت کہی جاتی ہے تو جہ رہے ذہن اس کو بضم نہیں کرتے ، بلکہ اپنے ذوق کے مطابق کو کی نہ کو کی تا ویل تراش کی جاتی ہے۔ صرت اُدکام اِبی ہے روگر دانی کے لئے ایک تا ویلیں گھڑی جاتی ہیں کہ ابلیس بھی انگشت بدندال رہ جے ۔ اس مرض کا اصل علاج ہے ہے کہ ولول میں پھر سے نور ایم ن پیدا ہی جائے ، ایسا ایمان جو تھم خداوندی کے سامنے کی مصلحت کی پروانہ کرے اور رسول ملاح ہے ہے کہ ولول میں پھر سے نور ایم ن پیدا ہی تا ہو گا ایسان جو تھم خداوندی کے سامنے کی مصلحت کی پروانہ کرے اور رسول اندصلی امتد علیہ وسم کے اُسوہ حنہ نے مقاب ہیں کی تبذیب اور کسی ہے وروائ کی طرف نظر اُنھی کر دیکھنا بھی گوارانہ کرے۔ صی بہ کرام رضی الند علیہ من من ہو تے ہیں کہ: '' ہم نے پہلے ایم ن سیکھا تھا اس کے بعد قرآن وسنت کوسیکھا تھا۔'' '' ہمارے پاس قرآن وسنت تو ہوں ، مگر افسوس کہ ہم نے ایمان سکھنے کی مشق نہیں کی ، اب تو شاید بہت سے ذبنوں سے یہ بات نگل چکی ہے کہ ایمان بھی سیکھنے کی موجود ہوں ، مگر افسوس کہ ہم نے ایمان سکھنے کی مشت نہیں کی ، اب تو شاید بہت سے ذبنوں سے یہ بات نگل چکی ہے کہ ایمان بھی سیکھنے کی ام میں وقت لگا یا جائے۔

خيالات فاسده ، نظر بدكا علاج

سوال:...خيالات فاسده، "مُندے غليظ وساوس، نظر بد، جيے جرائم كاارتكاب بوتار بتاہے، بھى محق فورا ندامت پشيرني بوتي

<sup>(</sup>۱) عبدلة بس عمر وعيرهما تعلما الإيمان ثم تعلما القرآن فازددنا إيمانًا، وإلكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. (الفتاوى الكبرى ح: ٣ ص ٣٢٣، مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. انزل القرآن على سعة أحرف، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

ہے اور بھی ندامت پاس سے بھی نہیں گزرتی ، داڑھی منڈ دانے سے ، راگ ناج گانااس طرح سے ہرگندے نعل سے نفرت ہے ، اس کے مرتبین سے نفرت ہے ، نیکن مجھے بے لذت گناہول کی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے۔

جواب:...خیالات فاسدہ، وساوی وغیرہ جن کوآپ مرض تجھ رہے ہیں، بیمرض نہیں، بلکہ غیر اختیاری اُمور ہیں، جن پر مؤاخذہ نہیں، بلکہ مجاہدہ ہے۔آپ کی فارغ وقت ہیں'' مراقبہ وُ عائیہ'' کیا کریں، ہوضوقبلہ رُخ بیٹھ کرآئیسیں اور زبان بلد کر کے اپنی حالت القد تعالیٰ کے سامنے پیش کردیں اور ول ہیں القدے عرض کریں کہ یا اللہ! میری حالت تو آپ کے سامنے ہے،آپ قادرِ مطلق ہیں، میری حالت اچھی کرد ہے اور مجھے آخرت ہیں رُسوانہ کیجئے۔

# کیازیادہ ہننے سے عمر کم ہوتی ہے؟

سوال: ایک جگررسالے میں، میں نے چندا قوان زیں پڑھ، ن میں سے ایک بیہ ہی ہے کہ: 'مہنے ہے تم ہم ہوتی ہوار رعب داب جاتار ہتا ہے' وضاحت طلب بات یہ کراس کا تو مطلب یہ بختا ہے کہ آ دی کو بنٹ نہیں چاہئے کیونکہ عمر کم ہوتی ہے ، آخر یہ سمعنی اور مفہوم میں کہا گیا؟ جہاں تک بننے ہے رُعب داب جاتا رہتا ہے، آپ یہ میں آتی ہے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ: جو خص زیادہ بنتا ہے اس کی جیب ووقار م ہوجاتا ہے۔ مواتا ہے۔ مرکار دوعالم سلی القد عدید وسلم نے زیادہ بننے ہے منع کیا ہے، حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ زیادہ بننے ہے جو، کہ یہ ول مردہ ہوجاتا ہے اور چبرے کا نور ختم ہوجاتا ہے۔

جواب: " ہننے سے عمر کم ہوتی ہے" یہ فقرہ اس ٹاکارہ نے بھی شید پہی بارآ پ کے خطیس پڑھا، یاد نہیں کہ بیں و وسری حکم بھی پڑھا ہو، اس کے خطیس پڑھا، یاد نہیں کہ بیں و وسری حکم بھی پڑھا ہو، اس کے جب تک ٹھیک طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ ریکس کا قول ہے؟ اس کی تو جیہ کرنے کی ضرورت نہیں ۔ اورا گڑھیک طرح سے ٹابت ہوجا ئے تو یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ جس طرح مقناطیس لوہ کو کھینچتا ہے اور کوئی اس کی وجہ نہیں بتا سکتا، اس طرح ممکن ہے زیادہ ہنے کی خاصیت عمر کا کم ہونا ہو، اور ہم اس کی وجہ نہ بتا سکیں۔ والتداعلم ا

# اسلام میں اچھی بات رائج کرنے سے کیا مراد ہے؟

سوال: " اخبار جہاں " بیں ایک صاحب نے ایک صدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول الندسلی الشعدیو کلم نے فرما یا ہے کہ : جو شخص اسلام میں کوئی انہی بات رائج کرے گا ، اے تو اب سلے گا اور اس پڑل کرنے وا وں کے برابر مزید تو اب بھی بوگا۔ " اخبار " جنگ" مورخد کے رمی اجم ایک صدیث موجود ہے تو خیال " جنگ" مورخد کے رمی 1981ء میں بھی ایک صفحون کے سلسلے میں اسی صدیث کا ذکر کیا گیا ہے ، اگر ایک کوئی صدیث موجود ہے تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے ، جن کے اپنے ذاتی خیال اور قابلیت کی زوجے بہت بی انہی باتوں سے جموعے ہے بائل ایک نیااسلام وجود میں انہی باتوں کے جموعے ہے بائل ایک نیااسلام وجود میں آسکتا ہے ۔ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے بہتر انہی باتیں کون جان سکتا ہے؟ اس نے قیامت تک کے لئے جتنی بھی باتوں ہو کتی تھی سب اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تھیں سب اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کرانے میں ہی اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی اسلام علیہ کوئی اسلام علیہ کی اسلام علیہ کوئی اسلام علیہ کی دیا کہ کوئیں کی اسلام علیہ کوئیں کی اسلام علیہ کی اسلام علیہ کی اسلام علیہ کی اسلام علیہ کوئی کی اسلام علیہ کی تو اسلام علیہ کی ک

صی بہ کرام رضی اللہ عشیم نے بہتر سے بہتر عبادات کے طریقوں پڑھل کر کے ہمارے سے نمونہ بھی مہیا کر دیا۔ کیا آج کے دور کے کوئی مفکر صی بہ کرام سے بہتر عبادات کا طریقہ پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ یا پچھا چھی یا تنب اسلام مکمل ہونے کے وقت رہ گئی تھیں، جو آئ دریافت ہوئی ہیں، انبذاان کورائج کرنا حدیث ندکورہ کی روے تواب ہوگا۔

چواب:... پیچدیت صحیح مسلم (ج:۱ ص:۳۲۷) میں ہے، اورآپ کو جواس میں اشکال ہوا وہ حدیث کامفہوم نہ جھنے کی وجہ ے ہے۔ سیجے مسلم میں اس حدیث کا قصد مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع پر آنخضرت صلی القد عدیدوسلم نے کی حاجت مندول کوصد قد دینے کی ترغیب دی تھی ،ایک اٹھاری دراہم کا ایک بڑا تو ڑا اُٹھالائے ،ان کو دیکھ کرؤ وسرے حضرات بھی پے در پے صدقہ وینے لگے، اس پرآپ سلی امقد عدیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا۔ لہٰذا اس حدیث میں '' اچھی بات'' سے مراد ہے وہ نیک کا مرجن کی شریعت نے ترغیب دی ہے، جن کا رون ٹے مسمانول میں نہیں رہا۔ برنگس اس کے'' کری بات'' کے روائے ویبے والے پرا بنا بھی و بال ہوگا ،اورؤ وسرے عمل کرنے والول کا بھی۔اور مرورز مانہ کی وجہ ہے نیکی کے بہت سے کا مول کولوگ بھول جاتے ہیں اوران کا رواج یا مث جاتا ہے یا کم ہوجاتا ہے،اور رفتہ رفتہ بہت ی بُر ائیاں اسلامی معاشرے میں درآتی ہیں،مثلاً: داڑھی رکھنا نیکی ہے،واجب اسلامی ہے، سنت رسول صلی انقد علیہ وسلم ہے، اسلامی شعار ہے، اور داڑھی منڈا نا گناہ ہے، ٹرائی ہے،حرام ہے،لیکن مسلمانوں میں یہ نرائی ا کی عام ہوگئی ہے کہاں پر کی کوندامت بھی نہیں ،اور بہت ہے لوگ تواہے گن وبھی نہیں سجھتے ، بلکہاس کے برعکس داڑھی رکھنے کوعیب اور عار سمجھ جاتا ہے، پس جولوگ دارتھی کورواج ویں گے، ان کواپٹا بھی تواب ملے گا اور جولوگ ان کے رواج وینے کے نتیج میں اس نیکی کواپنا نمیں گے، ان کا تُواب بھی ان کو ملے گا۔اس کے برعکس جس شخص نے داڑھی منڈانے کارواج ڈالا اس کواپنے فعل حرام کا بھی گناہ ملے گا اور اس کے بعد حینے لوگ قیامت تک اس تعل حرام سے مرتکب ہوں گے، ان کا بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ؤنیا میں جینے قبل ناحق ہوتے ہیں ،آ دم علیہالسلام کے بیٹے قائیل کو ہر قبل کا ایک حصہ ملتا ہے ، کیونکہ بیہ پہلاشخص ہے جس نے قبل کی بنیا ، ذا بی۔ الغرض! حدیث میں جس اچھی وبت یو نیکی کے رواج وینے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اس سے وہ چیز مراد ہے جس کوانقد ورسول نیکی کہتے ہیں۔

### سكون قلب كاعلاج

سوال:... میں بچپن سے نماز روز ہے کی یا بند ہوں ، روزانہ تلاوت قر آن حکیم بھی کرتی ہوں ، ہر وقت اللہ تعالی کو یاو کرتی رہتی ہوں ، گرمیر ہے دِل کوسکون یا اطمینان نہیں ملتا۔نم ز پڑھتے وفت بھول جاتی ہوں کون می سورت پڑھ رہی ہوں ، کون سا

<sup>(</sup>۱) صديث كرادت يه عن المعادر بن حرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها الأنصار بنصرة كادت كفه تعجر عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ... إلخ. (صحيح مسلم ج. ١ ص ٢٢٠، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة . إلخ) (٢) عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأوّل كف من دمها لأنه كان أوّل من سنّ القتل. (تفسير ابن كثير، سورة المائدة ج: ٢ ص ٥٢٣ طبع رشيديه).

سجدہ کرتا ہے؟

و وسری بات میہ کہ اولا دکی طرف سے سکھ نہیں ہے ، دوجوان لڑکے ہیں ، لیکن نہ تو دل لگا کر پڑھتے ہیں اور نہ اب کہیں کام کرتے ہیں ، جدھر کام ملتا ہے چند ون صحیح کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں ، کہیں مستقل کا منہیں کرتے ، خدارا مجھے کوئی وظیفہ بتادیں ، یا گرممکن ہوتو تعویذ بھیج دیں ، جس سے میرے دل کوسکون نصیب ہو۔میری یا دداشت صحیح طور پر کام کرے ، لڑکوں کے لئے بھی کوئی عمل بتا دیں تاکہ وہ کی مستقل طور پر کام پر لگے رہیں۔

جواب: القد تعالیٰ کی یادہ ہے ولوں کوسکون ماتا ہے، اللہ تعالیٰ دِل پر ساجائے۔ آپ اپنے تمام معاملات کوالقد تعالیٰ کے سپر دکر و یجئے ،صرف بید کھھے کہ القد تعالیٰ مجھ ہے راضی ہیں یانہیں؟ صبح وشام بیر پڑھا کیجئے:

ا:..تيىراكلمدايك شبيح ـ

۲:... ۇرودىشرىق ب

٣:... "اَسْتَغْفِرُ اللهُ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْتٍ وُاتُوْبُ إِلَيْهِ" الكَّنِيجَـ ٣:... "حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلُ" الكِلْبِيجَـ

تكبر كاعلاج

سوائی:...ایک شخص جوصوم وصلوٰ ہ کا پابندہ، ج بھی کیا ہوا ہے، اور لوگول پراحسان کرتا ہے مگراحسان کر کے جہانا اوراس
پر بیخواہش رکھنا کہ جس پراحسان کیا ہے وہ اسے پوچھنارہ، سی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے مل کرتا ہے، دُوسروں کی پُر ائی کرتا ہے،
دُوسرے کے اندر عیب نکالتا ہے، اپنے اور اپنی بیوی اور اولا و اور واما دی سوااس کی نظروں میں سب جھوٹے ہیں، اپنی پارسائی اور
صاف و بل کا پرچارا پی زبان ہے کرتا ہے، اپنی بٹی اور واما دکو خود اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، مگر اپنے بیٹے کوسسرال والوں سے نفرت
ولائے کی تلقین کرتا ہے، بیٹے سے بہو پرتخی کرنے کو کہتا ہے، اور بہوکوالی بات کہتا ہے جسے وہ بہت زیادہ چا ہتا ہے، الزام تراشی اس

جواب: .. بعض اوگ تکبر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ، اور اس مرض کی وہ علامات ہیں جوآپ نے کھی ہیں۔ اگروہ مختص ؤوسروں کی بُرائی کرتا ہے، تو بُر ائی کرنے میں کسرآپ نے بھی نہیں چھوڑی ، آ دمی کو ؤوسروں کے بجائے اپنے عیوب پرنظر رکھنی چاہئے ، یہ وہ لک کی ستاری ہے کہ اس نے سب کا پروہ ڈھانپ رکھا ہے ، اپنے عیوب کوسوچنا اور القدتی لی کی ستاری پرشکر کرنا ، تکبر کا علاج ہے۔

## بدامنی اورفسادات ...عذابِ الٰہی کی ایک شکل

سوال: ... آج کے اس پُر مصائب دور میں جبکہ ہم مسلمانوں کے ایمان عالبًا تیسرے درجے ہے گزررہے ہیں اور فرقہ

<sup>(</sup>١) الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. (الرعد. ٢٨).

واریت اور سانی بند شول کا شکار ہیں اس دور میں قبل و غارت، ڈیتیاں، بدامنی، برکاری غرضیکہ تمام ہوتی پرائیاں (سوشل لیول) جمکھ نا اللہ ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ تقالی پر تعمل ایمان رکھتے ہیں، ان کے کہنے پر (قرآن و حدیث پر) عمل کرتے ہیں قو بدا شبہ بہت ہے مسائل کاحل ملتا ہے، لیکن آ زمانشیں بہت ہیں اور سیح ہیں، گوکہ ہرمسلمان مؤمن نہیں ہوتا، اس لئے آ زمانش پر پورانہیں اُتر تا میرا عمایہ ہوایک فوصرے کا خون بہد ہتا ہے چا ہو اپنی حقاقت میں یا فوصرے کی دشتی ہیں، یہ کہاں تک فرست ہے؟ مطلب یہ کہ کو قوض اپنے جان و مال کی حفاظت میں اگر فوصرے مسلمان کا خون بہا و بتا ہے یا اپنی زن (عورت) چاہے ہیں، بہن یا یوک ہو، اس کی خاطر خون بہا و بتا ہے، اگر چہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ و و حق پر ہے، لیکن اللہ پر ایمان کھل ہونے کے بعد القد ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے تو ہم کی صورت میں ہتھیا را تھا سے ہیں اور اپنے مسلمان کا خون بہ سکتے ہیں؟ کیونکہ عدل والصاف اس معاشرے ہیں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔

جواب:...جس بدامنی اور فساد کا آب نے ذکر کیا ہے، بینغذاب البی ہے، جو ہی ری شامت اعمال کی وجہ ہے ہم پر مسلط ہوا ہے۔ اس کا عدائ بیہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچی توبہ کریں، تمام ظاہری و باطنی گنا ہوں کو چیوڑ نے کا عہد کریں اور اللہ تعالیٰ سے بڑا گناہ این البیان کا جو کریں اور اللہ تعالیٰ سے بڑا گناہ این البیان کا کوئی و ترہ موجود ہو، ہے، جس کی مزاقر آب کریم نے جہنم میں بنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے در میں ایمان کا کوئی و ترہ موجود ہو، اور جو آخرت کی جزاومزا کا قائل ہوائ کو اس سے سو بارتو ہر کئی چاہئے کہ اس کے ہاتھ کی مسممان کے خون سے رنگین ہوں۔ جو مسلمان ان بنگاموں میں ہے گناہ مارا گیا کہ اس کا کوئی گول کرنے کا ارادہ نہیں تھا وہ شہید ہے، اور جو گروہ ایک و وسرے گوئی کرنے کا ارادہ نہیں تھا وہ شہید ہے، اور جو گروہ ایک و وسرے گوئی کرتے ہوئے کہ در ہے تھے ان میں قائل اور منقول دونوں جبنم کا ایندھن ہیں۔ اگر کسی مسلمان پر ناحق حمد کیا اور اس نے اپند وفاع کرتے ہوئے حملہ آور کو مارویا تو وہ گناہ سے کہ کہ تھے ہے جملہ آور مارا گیا، ریکھی گناہ سے برائے ورجو گراہ اور جو ترجو گراہ اور جو ترقی کا دونوں جبنم کی گیا۔ ای طرح آگر کسی کے بیوی بچوں پر جملہ کیا اور سیدھا جبنم میں گیا۔ ای طرح آگر کسی کے بیوی بچوں پر جملہ کیا اور میں جی گھے۔ حملہ آور مارا گیا، ریکھی گناہ سے برائی ہو اور جملہ آور سیدھا جبنم میں گیا۔ ای طرح آگر کسی کے بیوی بچوں پر جملہ کیا اور مارا گیا، ریکھی گناہ سے برائی ہو اور جملہ آور سیدھا جبنم میں پہنچا۔

خيالات فاسده اورنظر بدكاعلاج

سوال:... مجھ میں ایک مرض بیہ ہے کہ جب کسی کو گناہ میں مشغول دیکھتا ہوں تو اس میں دِل کونکیر ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا

<sup>(</sup>١) وما أصابكم من مصيبة قيما كسبت أيديكم. (الشورى: ٣٢).

 <sup>(</sup>۴) وينسقوم استخفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا محرمين.
 (هود:۵۲).

٣) ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهم حلدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عدانًا عظيمًا. (النساء ٩٣).

<sup>(</sup>٣) (هو مكلف مسلم طاهر قُتل ظلمًا) بعير حق (بجارحة) أي بما يوجب القصاص. (رداغتار ج ٢ هر ٢٣٨).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده! لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس يوم لا بدرى القاتل فيه قَتَلُ ولا المقتول فيم قُتِلَ، فقيل كيف يكون ذالك، قال الهرحا القاتل والمقتول في النار (رواه مسلم ح.٣) ص:٣٩٣، كتاب الفتن، الفصل الأوّل).

ہے، اس کی اور گناہ کی حقارت بھی ہوتی ہے، کیکن جب خود ہے گنہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو ندخوف، ندحقارت، ندنفرت، ندا نکار، ندحیا پچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں مخلوق کا خوف ہوتا ہے کہ کسی کو پتا ندلگ جائے، ذِلت ہوگی،اس کے باوجود گناہ سے اجتناب نہیں ہوتا۔ حدال میں میں میں میں میں میں میں کے ترین میں میں میں میں میں میں تا اس کھنچھ میں میں میں میں میں میں میں میں م

جواب:...گذہ اور گناہ گار ہے کہیدگی تو علامت ایمان ہے، تا ہم بیراختیل کہ پیخص مجھ سے حالاً و مآلاً اچھا ہو، بس اس کا استحضار کا فی ہے،اس سے زیدوہ کا انسان مکلّف نہیں ہے۔

سوال: آج کل زیبائش،عربانی عام ہے، جب بھی ضرورت کے لئے لکاتا ہوں تو غیرمحزم پرنظرِ بد کے جرم کا ارتکاب ہوجا تا ہے،نظر بدسے بچنامیرے جیسے کے لئے تو بہت بی مشکل ہے۔

جواب:...فوراً نظر ہٹالی جائے ، خیالات کا ہجوم غیراختیاری ہوتو مصر نہیں ، بلکہ ہجوم خیالات کے باوجود بالقصد دوبارہ نہ ویکھنا مجاہدہ ہے ، اور اِن شاءاللّٰداس پراُجر ملے گا ، اس کے ساتھ اِستغنار کرلیا جائے ، ان شاءالقد غلط خیالات کے اثر ات قلب سے وُصل جا کیں گے۔

<sup>(</sup>١) عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: يا على! لَا تتبع النظرة النظرة، فإنّ لك الأولى وليست لك الآحرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داوُد والدارمي. (مشكّوة ص: ٢٦٩، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات).

# خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر

### خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر

سوال:...آپ سے ایک ایس مسئلہ دریافت کرنا ہے جو کہ میرے ذہن میں عرصے سے کھٹک رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ: الف: -خواب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ب: - کیا یہ سے کہ بعض خواب بشارت ہوتے ہیں اور بعض خواب شیطانی وسوسہ سے بیدا ہوتے ہیں؟ ج: - نیز یہ کہ کیا خواب کی تعبیر ہم علائے کرام سے یاسی اور سے معلوم کر سکتے ہیں؟

جواب: ... خواب شرعاً جمت نبیل، اچھا خواب مؤمن کے لئے بشارت کا درجہ رکھتا ہے، اس کی تعبیر کسی مجھ دار، نیک آ دمی ہے معلوم کرنی جاہئے جوفن تعبیر کا ماہر ہو۔

### حضورصلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی حقیقت

سوال: ... پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہے گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ حضور صلی امتد علیہ وسلم بھی بھی کسی سی بن ا ازواج مطہرات کے خواب میں تشریف نہیں لائے ، تو کوئی بید بحوی نہیں کرسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے میں۔ اس بات سے بہم پریشان میں کہ آیا بچر ہم جو پڑھتے ہیں کہ فلال بزرگ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ، کہال تک صدافت ہے؟

جواب: آپ کال دوست کی یہ بات ہی غلط ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم بھی کسی صحافی کے خواب میں تشریف نہیں لائے ،صحابہ کرام رضوان القدیمیم اجمعین کے زمانے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔خواب میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی زیارت برحق ہے ،صحیح حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حالٍ إلّا أن تعرص على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوعتها عمل بمقتضاها، وإلّا وحب تركها والإعراض، وإنما فاندتها البشارة أو المدارة خاصة وأما إستفادة الأحكام فلا إلح.
 (الإعتصام للشاطبي ج١٠ ص: ٢١٠ طبع ببروت).

(٣) عن أسى رزيس العقبلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمس جزاً من أربعين جزاً من البوة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تبحدث بها سقطت، قال واحسبه قال ولا تحدث بها إلّا لبيبًا أو حبيبًا. (ترمذى ج:٢) ص:٥٢، أبواب الرؤ، ، باب ان الرؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوّة).

"من راني في المنام فقد راني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. متفق عليه." (مثَّكوة ص:٣٩٣)

ترجمہ:...'' جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے سی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا۔''

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جولوگ خواب میں آنخضرت صلی القد عدید وسلم کی زیارت کے منکر ہیں، وہ اس حدیث شریف سے ناواقف ہیں۔خواب میں زیارت شریف کے واقعات اس قدر بے تار ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔

خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دونوں شانوں کے درمیان گوشت کا اُنھرا ہوا عکڑا دیکھنا

سوال: بہم حضور صلی القدعلیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ میں القدعلیہ وسلم کی مہر نہوت اس طرح کی تھی کہ دونوں شانوں کے درمیان گوشت کا ایک اُنجرا ہوا نگزا تھا، اور اس پر بال بھی ہتھے۔ دو تین ماہ پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، لیعنی اس طرح میرے دونوں شانوں کے درمیان بھی گوشت کا اُنجر ابدوا نکڑا ہے، اور اس پر بال بھی ہیں، یہ معاملہ میرے مالت میں دیکھا، اس کی تعبیر مرحمت فرما کیں۔

جواب: ...خواب میں جومعاملہ پیش آئے وہ تعبیر طلب ہوتا ہے۔ جوخواب آپ نے ویکھا، ظاہر ہے کہ وہ واقعہ کے نین مطابق نہیں، بلکہ اس کی تعبیر میہ ہے کہ قتل تعالی شانۂ آپ کو آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم کی محبت اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائیں گے۔ امتد نعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کے نقش قدم کی چیروی نصیب فر مائے۔

## خواب میں کسی کا کہنا کہ: '' تو نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے'' کی تعبیر

تعالی اس کومعاف قر ، ہے۔ اس کے نے اہمالی طور پرؤعا کرلینا کافی ہے کہ یااند! جو گتاخی بھی مجھ سے ہوئی ہو، میں اس پرمی فی کا خواستگار ہول ۔ کلم شریف اور وُرووشریف کٹر ت سے پڑھا جائے۔ ایک اہم بات یہ کہرسول انڈسلی انڈعلیہ وسم کی مخالفت کر نابھی بالواسط گتا تی ہے، اس لئے آپ غور کریں کہ آپ سی سنت کی مخالفت تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو اس مخالفت کو چھوڑ ویں اور وہ ند تعالی سے معافی مائیس ۔

### خواب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو کم عمرا ورمختضر دا رهی والا دیکھنا

ا: .. كيابيه واقعي جناب رسول الدصلي الله عليه وسلم كي زيارت تمي ؟

٢:...ا كرزيارت تقى تولوگول ميس اس كا إظهار كرنا كيسا ٢٠

النائدي الله كي ال تعمت كوشكر كي المتهار المعلوكون مين طا مركرة كيسا الم

٣:...سائل نے خواب کی ایندایس جو گندگی دیکھی ہے، وہ کیاتھی؟

۵: ... بیرگندگی والی صورت حال سائل کو پہلے بھی کئی مرتبہ خواب میں چیش آچکی ہے، اس کی وضاحت فرما کمیں۔ جواب : ... بیر رسول الندسلی الله علیہ وسلم ہی کی زیارت تھی ،لیکن ویکھنے والوں کوایئے اعمال کےمطابق آپ سلی الند ملیہ وسلم ک شکل نظر آتی ہے۔ اگر اس حلیہ کے مطابق نظر آئے ، جو اَ حادیث اور شاکل کی کتابوں میں آتا ہے ، تو القد کا شکر اواکر ناچ ہے ، اور اگر کوئی بات اس کے خلاف نظر آئے تو اس کوا بنی کوتا ہی اور گندگی شار کر ناچا ہے۔ اور القد نظام سے قوبداور استغفار کر ناچا ہے۔ آپ کوجو گندگیا سے مطابق نہیں ہیں ، کسی گندگیا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں ، کسی گندگیا سے تھیں ، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں ، کسی قتم کی لغویات میں تم جتلا ہو ، اور کتر ت سے ذرود شرایف پڑھو، والقد اعلم!

### خواب میں قیامت کا دیکھنا

سوال: ... بیس کم از کم ایک مینے یا دو مینے کے بعد ہر دفعہ خواب بیس یوم حشر دیکتار ہت ہوں اور اپنے آپ کوخس رہ بی پاتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک جرت انگیز اورغم ناک خواب دیکھ، دیکتا ہوں کہ لوگوں میں بلجل بچی ہوئی ہے، میں بہت گھرایا ہوا ہوں اور ایک سمرخ رنگ کی موٹر کا رہے، جس میں ہمارے کا لوئی کے عالم سوار ہیں، میرے ایک چی بھی ان کے ساتھ سوار ہیں، وہ میرے پاک ہے گزرے، میں نے جیٹھنے کے لئے عالم سے بہت منت کی ، مگرانہوں نے مجھے ایک دریا کے کنارے چھوڑ دیا جہاں یوم حشر تھ، اور کا ر میں سوار نہ ہونے دیا۔ چی نے بھی اس کی بہت منت کی کہ اس کو بیٹھنے کے لئے جگہ دے دیں، مگر انہوں نے ہم کہ سے بہت گنا ہگار ہے اس لئے وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کا رکے چیچے دیکھا اورخوب رویا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے خوا ہوں میں قیامت و کھی ہے، آپ سے میدورخواست ہے کہ میں کی کروں ؟ پچھٹل فرمائے ، اس خواب میں قیامت سے کیا مراد ہو عمق ہے ؟

جواب :...خواب میں قیامت کا منظر دیکھنا مبارک ہے، گرحق تعالی شاند کی رحمت سے وہ دِس نبیس ہو، جا ہے۔ آپ اللہ تعالی سے کسی نیک بندے سے اپناتعلق جوڑ لیں، اِن شاءاللہ آپ کی پریشانی کی کیفیت ختم ہوجائے گی۔

### خواب میں والدین کی ناراضگی کا مطلب

سوال:... میرے والدین کا انتقال ہو چکاہے، اس کے بعدے آج تک جہاں بیجے نیند آئی، میرے والدین کو ان جائی رُوح کو ہمراہ لے کرمیرے خواب میں دکھائی ویتے ہیں، ان رُوحوں کی مسلسل خواب میں آمد نے جیجے ذہنی طور پر پریشان کردیا ہے، کبھی ہمارے ابوکسی پرناراض ہوتے وکھائی ویتے ہیں۔ ہم چے بہیں تین بھائی ہیں۔ مورا نا صاحب! لوگ کہتے ہیں: '' کوئی گھر میں فوت ہونے والا ہوتا ہے تو یڈ وحیل مرنے والوں کو بیٹے آتی ہیں' لیکن میں تو یارہ ماہ اپنے والدین کی رُوحوں کو کسی غیررُ وح کے ہم اِ ہوت ہوں۔ میں با قاعدہ پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں، تلاوت بھی کرتی ہوں، ثواب بھی ان کی رُوح اورکل رُوحوں کو پیش کرتی ہوں۔ خدا کے لئے اس کا جواب ضرور کی عزایت سیجئے ، ہیں سوچ سوچ کر پریشان ہوچکی ہوں۔

جواب: ... یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو فوت شدہ لوگ مرنے واے کو بینے آتے ہیں ، آپ کو خواب میں خواب میں جو والدین کی زیارت کثرت ہے ہوتی ہے ، یہ آپ کی نہایت محبت کی عاہمت ہے ، لوگ تو اپنے والدین کی خواب میں زیارت کے لئے ترستے ہیں اور آپ اپنی ناواتفی کی وجہ ہے اس سے پریشان ہیں۔ آپ کے ایوکان راض وَصالَی وینا بھی آپ لوگوں کی اصلاح وتر بیت کے لئے ہے۔ بہر صال آپ لوگوں کواس سے پریشان ہر گرنہیں ہونا چا ہے ، البت خلاف شریعت کا مول کو ترک کرنے کا اصلاح وتر بیت کے لئے ہے۔ بہر صال آپ لوگوں کواس سے پریشان ہر گرنہیں ہونا چا ہے ، البت خلاف شریعت کا مول کو ترک کرنے کا

ا ہت م كرنا چ ہے ، اورا ہے والدين كے لئے وُ عائے إستغفار كرتے رہنا جا ہے۔

### خواب میں رشتہ دار کوسمندر میں تیرتے ہوئے دیکھنا

سوال:...میری کافی دِنوں ہے۔ خواہش تھی کہ میرے جوعزیز انتقال کر پچکے ہیں ، ان کوخواب میں دیکھوں ،ایک روز میں وُعا کر کے سویا تو خواب میں دیکھ کہایک بہت بڑاسمندرہے،جس میں صاف شفاف یانی ہے،اس میں حدِنگاہ تک مردحفزات نہارر ہے میں ، جن کا اصف حصہ ینچے کا پانی کے اندر ہے ، اور أو پر کا نصف پانی سے باہر ہے ، سب نوجوان ہیں ، اور یانی میں بہت خوش ہوکر نہا تے جاتے ہیں ،جس وقت وہ پانی پر ہاتھ مارے تھے، پانی پر جاندی کی ہی چمک پیدا ہوتی تھی ، جو کہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہیں نے کوشش کی کے دیکھوں کہ بیرکون لوگ میں؟ اس خیال ہے میں سمندر کے کنارے ایک اُو کچی جگہ کھڑا ہو گیا ،ا نے میں سمندر میں تیرتے ہوئے ا یک شخص نے میرانام لے کر مجھ کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور مجھ ہے تھمرنے کو کہا، میں رُک گیا اور ان صاحب کا انتظار کرنے لگا، جب وہ صاحب کنارے برآئے تو میں نے اُن کو بہنیان لیا، وہ میرے قریب کے رشتہ دار تھے، وہ جھے سے کہدر ہے تھے کہ بھائی آپ بھی یہاں آ جا کمی ، یہ بہت انجھی جگہ ہے ، میں نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا ، کیونکہ مجھے تیر نانبیس آتا تھا ، میری خاموثی کا یہی مطلب تھا، پھر میری آنکھ کل کئی ،اس وقت فجر کی اذان ہور ہی تھی۔از زا ہکرم اس خواب کی تعبیر ارشاوفر مادیں۔

جواب :...خوابوں کی تعبیرین تو مجھے آئی نہیں ، بظاہر بیخواب بہت اچھاہے ، اور جن لوگوں کو آپ نے یانی پر تیرتے ہوئے و یکھا ہے، وہ جنتی ہیں ،ایٹد تعالی ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی تو فیق عطافر ہائے۔

### خواب میں اپنے آپ کونور کے منبع میں ویکھنا

سوال: ..میں راولپنڈی میں بطور مبلغ ختم نبوت تعینات ہوں ، آنجناب سے دُعا وَں کی درخواست ہے۔مسئلہ یہ ہے کہ ایک آ دمی جو پابندصوم وصلو ۃ اور ہو شرع ہے، اور طریقت وتصوف میں اولیاء امتدہے وابستہ ہے، وہ اپنے آپ کوخواب میں ایک نور کے منبع میں دیکھیے اور مائیانہ آوازیہ سے کے ''اصلی محمد عبدی ورسول''اب اس خواب ویکھنے والے کو کیا یہ ''اصلی محمد عبدی ورسول'' پڑھنا عامع اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟

جواب:.. دِن ہے دُی سَرَتا ہوں ،اللہ تعالی مجھے اور آپ کواور تمام رُفقاء کو اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فر ما کیں ۔خواب میں سنے گئے الفہ ظ کا صبط<sup>م</sup>تیقن تبیس ،اس لئے 'صل علی محد عبدی ورسولی'' ہوگا، گو بااس شخص کو کثر ت ورود شریف کا اشارہ کیا گیاہے۔

### خواب میں اینے سامنے بکھر ہے ہوئے موتی و یکھنا

سوال:...ایک باشرع یا بندصوم وصلوق آ دمی خواب میں بیدد کھتا ہے کہ اس کے دائمیں ہاتھ کی منھی میں بہت سارے سبز وسفیدرنگ کےموتی ہیں،اور پچھ بھرےموتی ،س کےسامنے زمین پرموجود ہیں،جن کووہ اُٹھ کر پہنے سےموجودموتیوں میں ملہ کراپٹی

اوک میں اکٹھا کر لیتا ہے،اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟

جواب:...بمبروسفیدموتی علم وحکمت کی دلیل بیں،اورحکمت آنخضرت سلی ابتد مدیدوسلم کی سنتوں کا نام ہے،جوموتی گرے ہوئ ہوئے بیں،وہ ال سنتوں پڑمل بیرانہیں،البتہ ان پڑمل کی کوشش کرر ہاہے،اس کو جاہئے کہ اجبی سنت کا اجتمام کرے،اور جوسنتیں ضائع کردگ گئی بیں ان کا بھی اِہتمام کرے،والسلام۔

### خواب میں بیند کی لڑکی کے شوہر کول کرنا

سوال: ... میں ایک اڑک کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں ، میں نے اس کے بارے میں ایک خواب دیکی ہے کہ اس کی کسی فورسے شخص سے شادی ہوگئی ہے ، میں اس کے گھر میں گیا ہوں اور پو چھتا ہوں کہ یہاں کی کررہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری شادی ہوگئی ہے ، میں اس کے گھر میں گیا ہوں اور پو چھتا ہوں کہ یہاں کی کررہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس گھر میں ہے ؟ اس نے کہا: واحدین کی مرضی ہے! میں نے کہا: آپ کو میں اس کے ہورشی دالدین نے کردی! میں واپس آگیا۔ پھر گیا اور اس کے شو ہر گونتی کرویا ، اور لاکی کو لے آیا۔ میراعلم میں تھا؟ اس نے کہا کہ: میں مجدورتھی والدین نے کردی! میں واپس آگیا۔ پھر گیا اور اس کے شو ہر گونتی کرویا ، اور لاکی کو لے آیا۔ اور میں بہت پر بیثان ہوں ، آنجناب برائے مہر ہائی اس کی تعبیر ارشاوفر ماویں ، بیا تو اربا چیر کی رات کا خواب ہے۔

جواب:...اس لڑکی ہے شادی کرنا آپ کے سے من سب نہیں، اس کا خیال دل ہے نکال دیں، اور القد نقالی ہے التجا کریں کہ وہ آپ کو اِمتحال میں نے ڈالیس۔

# خواب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضروری نہیں

سوال:... مين حضور عليه السلام كاخواب مين ديداركرنا جابتا بول ،طريقة ياوظيفه أيا جوگا؟

چواب:.. خواب میں دیدار بہت بی محمود ہے،لیکن اگر کسی کوعمر بھرنہ ہو، وہ آپ صلی ابتدعلیہ وسلم کے احکام پر پورا پورا کمل کرتا ہو، اِن شاءاللہ معنوی تعلق اس کو حاصل ہے، اور یبی مقصو داعظم ہے، اور اس کا طریقہ اتباع سنت اور کثر ت ہے ؤرود شریف پڑھنا ہے۔

### مذہب سے باغی ذہن والے کا خواب اوراس کی تعبیر

سوال:...ایک پچی نے اپناایک طویل اور جیب وغریب خواب ذکر کیا تھا، جس میں طبیعت کی جذباتیت کی بنا پر تشکیک،
الحاوادرا عمال صالحہ ہے ہے رغبتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک خواب بیان کیا، جس میں سالم برزخ میں زوحوں کی آپس میں ملا تات،
مل نکہ ہے گفتگواورا مقد تبرک وقع لی کی تجلیات کے نورائی پر دول میں زیارت اورا مقد زب رحیم کی مہر بان ذات ہے شرف ہم کلا می کا حسین وجمیل منظر پیش کیا گیا تھا، اس پر چند حروف رقم کرتا ہوں تا کہ خواب کی دُنیا کا پچھ خا کہ بھی سامنے آج ہے اور مذکورہ خواب کے گئی جیری پہلوؤں کا تذکرہ بھی ہوجائے۔

**جواب:... بینی! میرے پاس اتنے لیے خط پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ،گرتمہارا خط اس کے باوجود اوّل ہے آخرتک پورا** 

پڑھں۔ پہلے یہ مجھ لو کہ خواب میں آ دمی کے خیالات جواس کے تحت الشعور اور باشعور میں دیے ہوئے ہوئے ہیں،مختلف صورتوں میں متشکل ہوجاتے ہیں،اس لئے یہ پتا چلہ نا کہ خواب کے کون ہے اجزاءاصل واقعہ ہیں اور کون سے ذہنی خیا یات کی پیداوار؟ بزامشکل ہوتا ہے۔

ؤ وسری بات میلحوظ رکھنی حیاہئے کہ خواب کے جواَجزاءاً ومی کے ذہنی خیالات سے ماورا ہوں، وہ بھی تعبیر کے مختاج ہوتے بیں،ان کے ظاہری مفہوم مراذبیل ہوت۔

تیسری بات بیر یا در بنی چاہئے کہ ہا بعدالموت (قبراور حشر) کے حالات اس دُنیا میں کامل وکھمل طاہر نہیں ہوسکتے ، نہ بیداری میں اور نہ خواب میں ، اس سئے کہ ہماری اس زندگی کا بیانہ ان کامتحمل ہی نہیں ہوسکتا ، اس لئے خواب میں ما بعدالموت کے جومن ظر وکھائے جائے ہیں ، وہ ایک بلکی می جھلک ہو تی ہے۔

ان بین باتوں کواچھی طرح تہجھ لینے کے بعداب اپنے خواب پرغور کیجے! آپ کا ذہن ندہب ہے بافی اور خدا کا مشکر تھ، موت کے بعد کی زندگی کا قاکن نہیں تھا، اس سے حق تعیالی شانڈ نے آپ کوخواب میں اس زندگی کے بارے میں (آپ کی توت برداشت کی رعایت رکھتے ہوئے) چند بلکے تھیں مناظر دکھ ئے۔ نائی امال نے جس پوسٹ آفس کی بات کی تھی، اس سے مراد دُعا و استخفار اور ایصالی تواب ہے، جو زندوں کی طرف سے مرحومین کو کیا جاتا ہے۔ اور ارواح کا آپس میں خوش گیوں میں مشخور و کھیں، اس حقی راد کہ و استخفار اور ایصالی تواب ہے، جو زندوں کی طرف سے مرحومین کو کیا جاتا ہے۔ اور ارواح کا آپس میں خوش گیوں میں مشخور و کھیں، اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ مسلمان اُرواح کی وہاں معاقب ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کے ساتھ آپ کی گفتگو اور آپ کو زب اعظمین سے ساقت کے لئے جاتا اس طرف، شارہ تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ بہت رحمت و شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور نماز، اعلیمین سے ساقت کے برے میں سوا ایت اس بات پر تنظیمی کے وہاں بھی چیزیں کا م آئی ہیں، جن کو بہاں ہم لوگ ''خفل ہے کارگ'' اس پرآپ کے ان اللہ ظے ہے بچو وجدآ گیا کہ:'' میں آپ کو بہن کو اور مشخص سے اور اس کی لذت اور حم آفرین کی کیفیت سے اللہ ظاکا ناطقہ بند ہے۔ بیآپ کو ذراسی جھک و کھائی گئی کہ کار م ابنی میں سے اللہ تے، اللہ تا ہی جو کہ کا شرف عطافر ما تیں گئے۔ اللہ سے بیانہ میں اسے خطف ہے بھن اسے فضل سے بی ذرات کہ بھی کہ کو کی کا شرف عطافر ما تیں گے۔ اللہ تو کوشن اسینے طف ہے بھن اسے فضل سے بی ذرات کہ بھی دولت کہ بی کوشن اسے خطف ہے بھند کی میں۔

حق تعالی شانہ کے دیدار کی جو کیفیت آپ نے تعم بندگ ہے، وہ مخض ایک ہلکی پھلکی تی تمثیل ہے، ورنہ سار کی وُٹیا کی ماؤل کی ممتابھی کی بکا کر لی جائے اور پور کی کا مئت کا حسن و جمال بھی کسی ایک چیز میں مرتکز ہوجائے ، تو وہ اس پاک ذات کی اونی مخلوق ہوگ ، مثالی؟ بہر حال بیسارے من ظرآپ کے ذہنی بیائے کے مطابق سے مخلوق کو فوق تی ہے کے مطابق سے اور آپ کی ' ان کا رضدا کی آگ' پر شتر لگا ناتھا کہ کیا بیسب پھھ دکھے کہ بھی خدا کا اٹکار کروگ ؟ اب میں آپ سے بیعرض کروں گا کہ آپ کا بیخوا ہوا ہیں اور اللہ تعالی سے طاقات کی تیاری میں مشغوں بیخوا ہیں۔ جوان ہوئے میں موان ہوئے میں معبادات میں سستی ہوئی ہے، اس سے موجائیں۔ جوان ہوئے میں موجائیں۔ جوان ہوئے میں معبادات میں سستی ہوئی ہے، اس سے موجائیں۔ جوان ہوئے میں معبادات میں سستی ہوئی ہے، اس سے

توبرکریں اور ان تمام چیزوں کی تلافی کریں۔ ہاں! یہ بات بھی یا در کھیں کہ خوابوں سے نہ کوئی و لی بنتا ہے اور نہ یہ المد ورسوں کے ذریعہ بغتے ہیں۔ اس لئے خواب کوکوئی اہمیت نہ دی ج ئے، بلکہ بیداری کے اعمال، اخلاق، عقائد کوؤرست کرنے اور اللہ ورسوں کے مطابق بنانے پر پوری تو جہ اور ہمت لگانی چ ہئے۔ میری معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ مابعد الموت کے یہ تم مناظر جوآپ کو وکھائی گئی، وہاں کے جتنے حالات سمجھ میں آ بحتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی میں ان کی حقیقت آئی بی نہیں جوآپ کو وکھائی گئی، وہاں کے جتنے حالات سمجھ میں آ بحتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی میان فرما چکے ہیں، اس سے زیادہ وہاں کے حالات سمجھ میں نہیں آ سکتے، جب تک کہ وہاں جا کر ان کا مشاہدہ نہ ہوج ہے۔ بہر حال آپ کا فرض ہے کہ اب آپ زندگی کی لائن کو بدلیں تا کہ جب آپ یہاں سے جا کیں تو آپ کا شار ' مؤمنات قائت' میں ہو، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سی شخ تمیج سنت سے اصلہ تی تعلق قائم کرلیں، اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، والتدا موفق!

# ناموں سے متعلق

### بچوں کے نام رکھنے کا طریقہ

سوال:..مسلمان بچے کا نام تجویز کرتے وقت قر آن شریف سے نام کے حروف نکالنااور بچے کے نام کے حروف کے اعداد اور تاریخ پیدائش کے اعداد کوآپس میں ملاکر نام رکھنے کا طریقہ کس حد تک ؤرست ہے؟ بچے کا نام تجویز کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ قرآن وسنت کی ڈوسے بتا تمیں۔

جواب:..قرآن وسنت پی طلم الا مداد پراعتاد کرنے کی اجازت نہیں ،لبذا پیطریقہ نلط ہے۔ تام رکھنے کا سیح طریقہ سیے ہے کہ الند تعالی کے اس کے مشنی اور نبی اکرم صلی ابقہ علیہ وسلم کے اسائے حسنی کی طرف نسبت کر کے نام رکھے جائیں ،اک طرق سی ابکرام رضی ابتد عنہم اورائیے برزرگول کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ (۱)

#### نامول میں شخفیف کرنا

سوال:...میرا پورانام'' عبدا قدور'' ہے، گرتغلیمی اسناویس مجھے'' قدور' لکھا گیا ہے جو کدمیر ہے ہے ایک پریثان 'ن مسئلہ ہے، اور'' قادر' ہے' عبدالقادر' کروانا بہت ہی چیچیہ ہ طرافتہ کار ہے، اس لئے میں اپنا نام'' قادر' ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مطور پر وگ بھی جھے' قادر' ہی کہ کرمخاطب کرتے ہیں جبکہ بینہ م خدا کی صفت ہے، اس نام کے کیااوصاف ہیں؟ کیا میں بینہ م رکھ سکتہ ہوں؟ وگ بھی جھے' قادر' ہی کہ کرمخاطب کرتے ہیں جبکہ بینہ م خدا کی صفت ہے، اس نام کے کیااوصاف ہیں؟ کیا میں بینہ م رکھ سکتہ ہوں؟ جواب: ...'' ابقادر' اللہ تعدالی کا پاک نام ہے، اور'' عبدالقادر'' کے معنی ہیں:'' قاور کا بندہ' ، اور جب'' عبدالقادر' کی جگہ

(۱) ولا اتباع قول من ادّعي علم الحروف المتهجيات لأنه في معنى الكاهن انتهى. ومن حملة علم الحروف قال المصحف حيث يفتحونه وينظرون في أول الصفحة أي حرف وافقه وكذا في سابع الورقة السابعة فإن جاء حرف من الحروف المركبة من تحشيلاكم حكموا بأنه عير مستحسن وفي سائر الحروف يخلاف دالك. وقد صرّح ابن العجمي في مسكه وقال الا يأحد الفال من المصحف طبع محتبائي دهلي).

(٢) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عدالله وعبدالرحمن. (صحيح مسلم ح ٢ ص ٢٠١، كتاب الآداب، باب اللهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء). قال رسول الله صبى الله عليه وسلم سمّوا بأسماء الأنبياء ولا تسمّوا بأسماء الملائكة. (فيض القدير شرح جامع الصغير ح. ٢ ص ٣٥٥٣ طبع بيرورت). أيضًا عن أبى وهب الحشمى وكات له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأبياء، أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعدالرحم إلح. (سنن أبى داوُد، ح ٢ ص ٣٢٠، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

صرف'' قادر'' کہنے لگے تواس کے معنی میہ ہوئے کہ بندے کا نام اللہ تعالی کے نام پرر کھ دیا گیا اوراس کا گناہ ہونا بالکل واضح ہے۔'' حضرت مفتی محمر شفتے'' معارف القرآن' جلد: ۴ صفحہ: ۱۳۲ میں لکھتے ہیں:

"افسوس ہے کہ آج کل عام سلمان اس غلطی میں مبتلہ ہیں، پھولوگ ہووہ ہیں جنھوں نے اسمای نام ہی رکھن چھوڑ ویئے ،ان کی صورت وسیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سجھنا، ن کامشکل تھا، نام سے پتا چل جاتھ، اب رکھن چھوڑ ویئے ،ان کی صورت وسیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سجھنا، ن کامشکل تھا، نام سے جانے شاہد کے دی اس سے نام انگرین کی طرز کے دی جانے گئے، لڑکیوں کے نام خوا تین اسوم کے طرز کے خلاف خد ہج، عاکشہ، فاطمہ کے بچائے نسیم ،شہناز، نجمہ، پروین بونے لگے۔ اس سے زیادہ افسون ک بیسے کہ جن ہوگوں کے اسلامی نام بیں: عبد الرحمٰن، عبد الخالق، عبد الرزّاق، عبد الغنار، عبد القدول وغیرہ ان میں شخفیف کا بیند ططریقہ اختیار کرلیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے، رحمٰن ، خالق، رزّاق، غفار کا خطاب انسانوں کو دیاجار ہاہے ۔ اور اس سے زیادہ فظ بکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے، جتنی مرتبہ بیلفظ بکارا خدائی تا ہے، جتنی مرتبہ بیلفظ بکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے، جتنی مرتبہ بیلفظ بکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے، جتنی مرتبہ بیلفظ بکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے، جتنی مرتبہ بیلفظ بکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے، جتنی مرتبہ بیلفظ بکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے، جتنی مرتبہ بیلفظ بکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے، جتنی مرتبہ بیلفظ بکارا جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے۔ جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے۔ جاتا ہے۔ بیسب ناجائز وحرام اور گناہ کیرہ ہے۔

میر گناہ ہے لذّت اور بے فائدہ ایس ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب وروز کا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس ذراس حرکت کا انجام کتن خطرناک ہے۔'

### ناموں کونیج ادانہ کرنا

سوال:...جارے معاشرے میں لڑکیوں کے نام ان کے باپ کے ساتھ نسبک ہوتے ہیں، جیسے: رضیہ عبدالرحیم، فاطمہ کلیم وغیرہ ۔ ان کی تغلیمی اسناد بھی ای نام سے ہوتی ہیں، شادی کے بعدان کے ناموں کے ساتھ شوہر کے نام مثلاً رضیہ رحیم کی جگہ رضیہ جمال، فاطمہ کلیم کی جگہ فاطمہ کا شف، خدانخواستہ شوہر فوت ہوجا تا ہے تو پھر یہ نام تبدیل ہوج نے ہیں ۔ ان نامول کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:... باپ کا یا شوہر کا نام محض شناخت کے لئے ہوتا ہے، بچی کی جب تک شادی نہیں ہوتی اس وفت تک اس کی شناخت" دفترِ فلاں'' کے ساتھ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد'' زوجہ فلال'' کے ساتھ۔شرعاً'' دفترِ فلاں'' کہنا بھی صحیح ہے اور'' زوجہ فلال'' کہنا بھی۔ فلال'' کہنا بھی۔

(۱) ومن قال لمخلوق: يا قدوس، أو القيوم أو الرحمن أو قال أسماء من أسماء الله الحالق كفر، انتهى. وهو يفيد أنه من لمخلوق يا عزيز ونحوهم، يكفر أيضًا، إلا إن أراد بهما المعنى اللعوى، والأحوط أن يقول. يا عبدالقدير، يا عبدالرحمن. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٣٨، طبع مجتبائي، دهلي).

### بچول کے غیر اِسلامی نام رکھنا

سوال :... آج کل بہت ہے ہوگ اپنے بچوں کے نام اسلام کے ناموں ( یعنی جو نام پہلے لوگ رکھتے تھے ) کے مطابق نہیں رکھتے ، کیا اس سے گنا ونہیں ہوتا؟

جواب:...اولا دیے حقوق میں ہے ایک حق ریجی ہے کہ اس کے نام اچھے رکھے جو کئیں ،اس سے مسلمانوں کا اپنی اول د کا نام غیراسلامی رکھنا گراہے۔

" آسيه' نام رکھنا

سوال: . بمیران م'' آسیدخا قون' ہےاور میں بہت ہےلوگوں ہے من من کرننگ آچکی ہوں کداس نام کے معنی ندط میں اور بینام بھی نہیں رکھنا جا ہے۔

" محداحد" نام ركھنا كيساہے؟

سوال:...گيا'' محمداحد'' بيچ کانام رکھ سکتے ہيں؟ جواب:...کوئی حرج نہيں۔

كيا بي كانام "محد" ركھنے كى حديث ميں فضيلت آئى ہے؟

سوال: کی کسی می حدیث میں بیآیہ ہے کہ اگر کسی کے تین لڑ کے پیدا ہوئے اور اس نے کسی بھی لڑ کے کا نام'' محمہ'' پر نہ رکھا تو وہ قیامت کے روز بد بخت میں شار ہوگا ،اور اگر محمہ پر نام کسی بچے کا رکھ لیا تو وہ بروز قیامت حضرت محمد صلی ابتدعلیہ وسلم کی شفاعت کا موجب ہوگا؟

جواب: بربخت ہوئے کے ہارے میں تو مجھے صدیث یا دنہیں ، لیکن بیصدیث کی ہے کہ جس شخص نے اپنے نکے کا نام

را) عبن أسى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم، فأحسوا أسمائكم. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٣٢٠، باب في تغيير الأسماء، طبع سعيد).

(٢) عن ابن عنمر أنه ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حميلة. (صحيح مسلم ج:٢) ص ٢٠٨. كتناب الآداب، بناب إستنجاب تغيير الإسم القبيح إلى حسن، وشامى ج ٢ ص ١٨٠، بناب الإستبراء وغيره، فصل في البيع، أبو داوُد ح:٢ ص ٣٢٨ كتاب الأدب، بناب في تغير الإسم القبيح).

رس عن جابر بن عبدالله أن رجلًا من الأنصار ولد له علام فأراد أن يسمّيه محمدًا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار تسمّوا بإسمى ولا تكتبوا بكنيتي. (مسلم ج٣٠ ص٢٠٠٠). أيضًا فلا ينافى أن إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلّا ما هو أحب إليه، هذا هو الصواب. (فتاوي شامى ج: ٢ ص: ١٢٥).

'' محمہ'' رکھا،اس کی شفاعت ہوگی ،اللّہ ہمیں بھی نصیب فر مائے۔''

" محمد بيبار" نام رکھنا

سوال:...مِن نے اپنے بیٹے کا نام'' محمد بیار'' رکھاہے ، کیابینام ٹھیک ہے؟ جواب:...بینام ٹھیک ہے ، کی صحابہ کا نام تھا، '' وابنداعلم!

" عارش" نام رکھنا دُرست نہیں

سوال: میرے بیٹے کا نام'' عارش'' ہے،سب کہدرہے ہیں کہ بینا صحیح نہیں ہے،تو کیا نام بدل وُوں؟ نیز عارش کے معنی بھی بتاویں۔

جواب:... مارش 'اور' عامرش 'فضول نام ہیں ،اس کی جگہ' محمد عامر' نام رکھیں۔ <sup>(۳)</sup>

" جمشيدسين"نام ركهنا

سوال:...میرانام "جشیدسین" ہے، کیامیراموجودہ نام ٹھیک ہے؟ جواب:... بینام سیح ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں۔

" أسامهُ 'اور' صفوان' ' كامطلب

سوال:...' أسامه' اور'' صفوان' نام كامطلب بناد يبجئه -جواب:...' أسامه' شير كوسهتے بيل ، اور' صفوان' چثان كو۔ (٥)

" حارث" نام رکھنا

سوال:...کیا' اصارث اسلامی نام ہے؟ اوراس کے لفظی معنی کیا ہیں؟

(٠) ورد من ولـدلـه مولود فسمّاه محمدًا كان هو ومولوده في الجنة رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه . إلخ. (فتاوي شامي
 ح: ١ ص: ١ ١٣، فصل في البيع).

(۲) فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام إسمه رباح، ومولى إسمه يسار فاقراره صلى الله عليه وسلم هذين
 الإسمين يدل على الجواز ـ (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٢ ١٢).

(التمة) التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل. (فتاوى شامى ح: ١ ص: ١٥ ٣٠). أيضًا. بزازية على الهندية ح ١ ص. ٣٤٠ كتاب الكراهية).

(٣) مصباح اللغات ص:٣٣.

(۵) مفردات في غريب القرآن للاصفهاني ص: ٢٨٣، طبع نور محمد كراچي.

جواب :...' حارث' صحیح نام ہے،اس کے معنی ہیں:'' کھیتی کرنے والا بمنت کرنے والا ی<sup>'' ( )</sup>

سوال: ..میرے بیٹے کا نام'' حارث' ہے اور مجھے'' حارث' نام کے متعلق سے پتا چلا ہے کہ بینام شیطان کے ناموں میں

ے ایک نام ہے، تو کیا یہ جانے کے بعد نام تبدیل کر لیمنا چاہئے؟ جواب: بنیس! سیح نام ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۴)

" خزیمه"نام رکهنا

سوال:... ' تبلیغی نصاب' میں ایک نام' زینب بنت خزیمه' پڑھا،' خزیمه' نام مجھے پیندآیا،آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کہ '' خزیمہ'' کامطلب کیا ہے؟ کیا یکس صحابی کا نام تھا؟ کیا میں بینام اینے لڑکے کارکھ سکتا ہوں؟

**جواب:...'' خزیمہ' متعد**وصحابہ کرام گانام تھا،ان میں خزیمہ بن ثابت انصاری مشہور ہیں،جن کالقب'' و والشہاد تین'' ہے ( بیعنی ان کی ایک گواہی دومردوں کے برابر ہے )۔

اینے نام کے ساتھ شوہر کا نام رکھنا

سوال:...اگرکوئی عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگائے تو یہ کیسا ہے؟ جواب:...کوئی حرج نہیں ،انگریزی طرز ہے۔

بچوں کے نام کیا تاریخ بیدائش کے حساب سے رکھے جا کیں؟

سوال:...کیا بچوں کے نام تاریخ پیدائش کے حساب ہے رکھنے چاہئیں؟ عددوغیرہ ملاکر بہتر اورا پہھے معنی والے نام رکھ لینے

(1) المفرادت في غريب القرآن للاصفهاني ص: ۱۱۲ طبع نور محمد.

<sup>(</sup>٢) كيوتكرمتعدومحابيكرامٌ كابينام تفاء شلاً: عارث بن السماء الأنبياء وأحب الاسماء إلى الله عبدالله وعبدالوحمان، وأصدقها حارث وهمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسماء الأنبياء وأحب الاسماء إلى الله عبدالله وعبدالوحمان، وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرقد (أبوداؤد ج:٢ ص ٣٠٠، باب في تغيير الاسماء، طبع ايج ايم سعيد).

هثلا: خزيمة بن اوس بن يزيد . . . ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرًا، خزيمة بن ثابت بن العَاكِة . .

الأنصارى الأوسى . . . . . من السابقين الأولين شهد بدرًا وما بعدها . . . . . . . . روى الدارقطنى من طريق أبى حيمة عل حماد عن إبراهيم عن أبى عبدالله البحدلى عن خزيمة بن ثابت ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة رجلين . . . . . خزيمة بن ثابت الأنصارى آحر روى ابن عساكر في تاريخه من طريق الحكم بن عيينة أنه قيل له أشهد خزيمة بن ثابت فوالشهادتين في زمن عثمان خزيمة بن ثابت السلمى، خزيمة بن جزى بن شهاب العبد . . الخر الإصابة في تمييز الصحابة ج١٠ ص ٣٢٥، ٣٢٩، باب خ، ز، طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٣) التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه
 والأولى أن لا يفعل (عالمگيرية ج: ٥ ص ٣٢٣، الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة).

چاہئیں؟ اسلام کی زُوے جواب بتاہیے۔

جواب: . عدد ملاکر نام رکھنا فضول چیز ہے، معنی ومفہوم کے لحاظ ہے نام اچھار کھنا جا ہے ۔ البینہ تاریخی نام رکھنا جس کے ذریعیہن پیدائش محفوظ ہوجائے ، سیجے ہے۔

### لفظ محمر "كواية نام كاجز بنانا

سوال: ..شرعی امنتبارے کیا'' محمہ'' کالفظ اپنے نام کے ساتھ لگانا دُرست ہے یانبیں' بعض لوگوں کا کہنا ہے کہا گریہ نام زبین پرلکھا ہوا گرجائے تو کیااس کی ہے اوبی ہوتی ؟ اور کیا،س کواپنے نام کے ساتھ ندلگا یا جائے تو بہتر ہوگا؟

جواب: . آتخضرت ملی القد ملیہ وسم کا اسم گرامی اپنے نام کے ساتھ ملانا ؤرست ہے'' بلکدا گر آ تخضرت صلی القد علیہ وسلم کے نام نامی پر بچے کا نام'' محمد' رکھا جائے تو اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔'' اس پاک نام کا زمین پر گرانا ہے اولی ہے، کہیں ال جائے تو ادب واحتر ام کے ساتھ اُٹھا کرکسی ایس جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہے ادلی کا اندیشہ نہ ہو۔

# كسى كے نام كے ساتھ لفظ "محمر" كے أو بر" ص" لكھنا

سوال:.. و ولوگ جن کے نام ہے پہلے یا بعد '' محمہ'' آتا ہے،'' محمہ'' کے اُوپر چھوٹا سا'' می' لگادیتے ہیں ، آخر کیوں؟ حقیقت میں '' م '' مختصراً'' محمصلی الله علیہ وسلم'' کی نشا تدہی کرتا ہے۔

جواب: .. آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے اسم گرامی کے سوائسی اور کے نام پر'' م'' کی علامت نہیں لکھنی جا ہے۔ جن ناموں میں لفظ'' محر'' استعال ہوتا ہے، و ہ ان ناموں کا جز ہوتا ہے، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے نام نامی کی حیثیت اس کی نہیں ہوتی ۔ ('')

### '' محمد''نام پر'' ص''' کانشان لگانا

سوال: .. کیا" محر"کے نام کے ساتھ" صلی القد علیہ وسم"یا" م" لکھنا ضروری ہے؟ میں نے اکثر" محر"کے نام کے ساتھ"

(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا بأسماء الأنبياء ...إلخ. (فيض القدير ج٧٠ ص ٣٥٥٣). أيصًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أحب الأسماء إلى الله. عندالله وعبدالرحمن. (صحيح مسلم ح: ٢ ص: ٢٠٢، باب النهى عن التكنى بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء).

(٢) عن أنس رضى الله عمه قال ... ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسموا بإسمى و ألا تكتنوا بكنيتي. (صحيح مسلم ح.٢ ص: ٢٠١ كتاب الأدب). أيضًا: ان إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيّه إلا ما هو أحب إليه. (فتاوئ شامى ح: ١ ص: ١١ ص: ١١ مع البيع).

(٣) وورد من ولدله مولود فسماه محمدًا كان هو ومولوده في الجنّة، رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. (فتاوي شامي ح٠٢ ص:١٤٣، فصل في البيع).

(٣) قال الجمهور من العلماء لا يجوز أفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلتحق بهم غيرهم. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:٢٢٨، سورة الأحزاب، طبع رشيديه كوئثه). م '' لکھا ہوا دیکھا ہے،اگرلکھنا ضروری ہے تو کیا اس طرح بھی کہ روز نامہ'' جنگ' اخبار کےفلمی صفحے کی اشاعت میں فلم'' محمد بن قاسم'' كِيْ حَمْرٌ 'كَ أُو يِرِ بَعِيْ ' م ' 'لْكَاتِقا لِنعوذ باللّداس كامفيوم ذُوسرا نكلتا ہے، يه كيوں؟

جواب:... آنخضرت صلی القد علیه وسلم کا نام نامی من کرؤرود پڑھنا ضروری ہے، اور قلم ہے لکھنا بہت اچھی بات ہے۔ گر جب بیاسم مبارک کسی اور مخص کے نام کا جز ہو،اس وفت اس پر ' م' کا نشان نہیں نگانا چاہئے، کیونکہ وو آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا نام

# " عبدالرحمٰن ،عبدالرزّاق" كو وحمٰن 'اور ورزّاق" ـ يكارنا

سوال:...'' عبدالرحمٰن ،عبدالخالق ،عبدالرزّاق' ہمارے ہاں عام رواج بیہے کہ'' عبد'' کوچھوڑ کرصرف'' رحمٰن ، خالق اور رزّاق' وغیرہ کہ کر پکارتے ہیں،اس طرح کے نام توالقد تعالی کے ہیں، کیا بیٹا موں کی ہےاو بی تہیں ہے؟

جواب: "" عبد" کالفظ ہٹا کراللہ تعالی کے نامول کے ساتھ بندے کو یکارنا نہایت فتیج ہے۔التہ تعالیٰ کے نام دوشم کے ہیں،ایک تشم ان اسائے مبارکہ کی ہے جن کا استعال ؤ وسرے کے لئے ہو ہی نہیں سکتا، جیسے:'' القد، رحمن، خالق ،رڏاق' وغير و۔ ان کا غیراللہ کے لئے استعال کرنافطعی حرام اور گتا خی ہے، جیسے کسی کا نام'' عبداللہ'' ہواور'' عبد'' کو ہٹا کر اس مخص کو'' القدصاحب'' کہا جائے، یا'' عبدالرحن'' کو' رحمٰن صاحب' کہا جائے، یا'' عبدالخالق'' کو' خالق صاحب' کہا جائے، بیصریح گناہ اور حرام ہے۔' اور وُ وسری تشم ان ناموں کی ہے جن کا استعمال غیرانند کے لئے بھی آیا ہے، جیسے قر آن مجید میں آنخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم کو'' روُف رحیم'' فرمایا گیا ہے،ایسے نامول کے وُ وسرے کے لئے بولنے کی کسی حد تک گنجائش ہوسکتی ہے،لیکن'' عبد' کے لفظ کو ہٹا کر القد تعالی کا نام

 <sup>(</sup>١) والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرة وبه قال أبوحنيفة . إلح. (تفسير مظهري ح: ٤ ص: ٣٤٣، طبع مكتبه اشاعت العلوم، دهلي.

 <sup>(</sup>٢) مسئلة: قد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه إلخ. (ابن كثير ح: ٥ ص: ٢٣٤ طبع رشيمديم، سورة الأحزاب). أيضًا: وقال بعض أهل الحديث. كان لي جار فمات فرؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قبال: عـفـر لي! قبل بم ذاك؟ قال. كنت إذا كتبتُ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت "صلى الله عليه وسلم". (جلاء الأفهام في الصلوة والسلام على خير الأنام ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) قبال الجمهور من العلماء: لا يجوز أفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا | إلخ. (تفسير ابن كثير ح: ٥ ص: ٢٢٨ سورة الأحزاب، طبع رشيديه كوثثه).

<sup>(</sup>٣) قال أبو الليث: لَا أحب للعجم أن يسمّوا عبدالرحمن وعبدالرحيم، لأنهم لَا يعرفون تفسيره ويسمّونه بالتصغير تتنار خنانينة. وهنذا مشتهر في رماننا، حيث ينادون من اسمه عبدالرحيم وعبدالكريم أو عبدالعزيز مثلًا فيقولون. رحيم وكريم وعزيز . ..... ومن إسمه عبدالقادر قويدر وهذا مع قصده كفر. (شامي ج. ٧ ص. ١ ٣ ، فصل في البيع). أيضًا: ومن قال لمخلوق: يا قدوس، أو القيوم، أو الرحم، أو قال اسمًا من أسماء الله الحالق، كفر. انتهى. وهو يفيد أنه من قال لمحلوق يا عزيز ونحوهم يكفر أيضًا، إلا إن أراد بهما المعنى اللغوي، والأحوط أن يقول: يا عبدالقدير يا عبدالرحمن. (شرح فقه الأكبر ص:۱۹۳ طبع قدیمی)۔

بندے کے لئے استعمال کرنا ہر گز جا ئزنہیں۔ بہت ہے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں اور میص غفلت اور بے پروائی کا کرشمہ ہے۔ دومسیح اللہ'' نام رکھنا

سوال:...میرے بھائی کا نام''مسیح القد''ہے، بہت ہے آ دمی کہتے ہیں کہ:'' بیعیسائی جیسا نام ہے، کیاتم عیسائی ہو؟ اس نام کوتبد مل کردو''بتائے بیتام وُرست ہے یانہیں؟

جواب: ... بينا مسيح ب كياد محريسي نام ركف آوي عيسائي موجاتاب ... ؟

بی کانام' تحریم''رکھناشرعاً کیساہے؟

سوال:... بیں نے اپنی بیٹی کا نام'' تحریم'' رکھا ہے، معنوی اعتبار سے اس لفظ کا مطلب ہے: احرمت والی، ۲-نماز سے پہلے پڑھی جانے والی تکبیر بیٹی کا نام ڈرست نہیں پہلے پڑھی جانے والی تکبیر بیٹی کا نام ڈرست نہیں رکھا، براؤگرم آپ اس سلسلے میں میری راہ ٹمائی قرمائیس۔

جواب:...'' تحریم'' کے معنی ہیں:'' حرام کرنا''،آپخود دیکھے لیجئے کہ بینام بچی کے لئے کس حدتک موزوں ہے...!

مسلمان كانام غيرمسلمون جبيبا هونا

سوال: ...انذیا کے مشہور قلم اسٹار' ولیپ کمار' مسلمان ہیں الیکن ان کا نام جوزیا دہ مشہور ہے وہ ہندونام ہے ، کیابیاسلام ک روشنی ہیں جائز ہے؟

جواب:...جائز نیں۔ '' برویز'' نام رکھنا سیج نہیں

سوال:... میں کافی عرصے ہے من رہا ہوں کہ'' پرویز'' نام رکھنا اچھانہیں ہے، جب بزرگوں ہے اس کی وجہ پوچھی گئی تو صرف اتنی وضاحت کی گئی کہ بینام اچھانہیں۔میرے کافی دوستوں کا بینام ہے۔صفحہ'' کتاب دسنت کی روشیٰ' میں'' اخبار جہاں'' میں

(۱) والتسمية بهاسم يوجد في كتاب الله كالعلى والكبير والرشيد والبديع جائزة، لأنه من الأسماء المشتركة ويراد في حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى، كذا في السراجية. (فتاوي عالمگيري ج ۵ ص:۳۲۲ كتاب الكراهية).

(٢) قال تعالى: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهًا في الدنيا والاخوة ومن العقربين (آل عمران ٢٥). وفي التفسير. والمسيح لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق وأصله مشيحًا بالعبرانية، ومعناه المبارك ... وقيل سمى مسيحًا لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلّا برأ أو لأنه كان يمسح الأرض بالسياحة، لا يستوطن مكانًا. (تفسير نسفى ج: ١ ص:٢٥٥)، طبع دار ابن كثير، بيروت).

(۳) حرام كرنا بممانعت كرنا بحزت كرنا بحرمت كرنا بنيت بانده كرم كي وفعه تم زيش القدا كبركهنا بهتم تحريبات \_(قيروز اللغات س- ح ص ٣٠٨٠) \_ (٣) التسسميسة بهاسسم لمسم يسادكره الله تعالى ورسوله في عبارة ولا يستعمله المسلمون الأولى أن لا يفعل. (فتاوى بزازية على

هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٤٠ كتاب الكراهية، العصل التاسع في المتفرقات).

جناب حافظ بشیراحمد غازی آبادی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بینام ہم رے حضورصلی ابتدعلیہ وسلم کے ڈشمن کا تھا، بات کچھ واضح نہیں ہو گی ؟

جواب: ... 'برویز' شاہ ایران کا نام تھا، جس نے آنخضرت صلی امتدعیہ دسم کا نامہ مبارک جاک کردیا تھا ( نعوذ بامتد )، یا ہمارے زمانے میں مشہور منکر حدیث کا نام تھا، اب خود سوچ لیجئے ایسے کا فرکے نام پر نام رکھنا کیب ہے ...؟ ()

### '' فیروز''نام رکھنا شرعاً کیساہے؟

سوال :...'' فیروز'' نام رکھنا کیسا ہے؟ جبکہ ایک صحالی کا نام بھی فیروز تھا، اور عمر فاروق رضی التدعنہ کے قاتل کا نام بھی

جواب: " فیروز" نام کاکوئی مضا نَقتین، باقی اگرکوئی حضرت عمررضی الله عنه کے قاتل کی نبیت ہے بینام رکھتا ہے توجیسی

# نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام برا پنانام رکھنا

سوال:...میرامئله نام کے بارے میں ہے،میرانام" محم" ہے، چنانچ میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کدمیرا بینام صحیح ہے کہ نہیں ؟ کیونکہ میرے دوست اور بہت ہے ہوگ بھی اس نام کے بارے میں بیاعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ بیانام جمارے نبی اللہ مليه وسلم كام، چنانچهاس كى بادني موتى بـــ

جواب:... آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اسم مبارک پر بچوں کے نام رکھنا، صحابہ کرام رضی الله عنہم سے آج تک مسمی نول میں رائے ہے، اور آنخضرت صلی المتدعلیہ وسم سے اس کی اجازت ثابت ہے، بلکہ ایک حدیث میں اس نام کے رکھنے ک فضیلت آئی ہے۔

(١) ان اسن عماس أخبره أن وسنول الله صلمي الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى (أي پرويز) فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلمّا قرأه كسرى مزّقه . . . . قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمرّقوا كل ممزّق. (صحيح البخاري ح ٢ ص. ٩ ٨٠ ا ، كتاب أخبار الآحاد، باب ما كان البي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمواء والرسل واحدًا بعد واحدٍ).

(٢) إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرىء ما توى. (صحيح البخاري ح. الص ٢). الأمور بمقاصدها. (الأشاه والنظائر). ٣) عن أنس قبال . فقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمّوا بإسمى، ولا تكتنوا بكنيتي. (صحيح مسلم ح ٣) ص ٢٠١ كتاب الأدب). وفي الشامية إن إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يحتر لسيه إلا ما هو أحب إليه ...إلح. (فتاوي شامي ج ٣ ص١٤١٣، فيصل في البيع). وفيه أيضًا ﴿ وورد من ولد له مولود فسمَّه محمدًا كان هو ومولوده في الجنّة، رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. (ردالمتار ح: ٢ ص ١٤٠ ٣، فصل في البيع).

# و عبدالمصطفى "أور غلام الله "نام ركهنا

سوال:...'' عبدالمصطفیٰ''اور'' غلام الله''نام رکھنا کیساہے؟ جبکہ'' عبد'' کے معنی بندے اور'' غلام'' کے معنی بیٹے کے ہیں؟ جواب:..'' عبدالمصطفیٰ'' کے نام ہے بعض اکابر نے منع فر مایا ہے کہ اس میں عبدیت کی نسبت غیراملد کی طرف ہے۔ " غلام اللذ" بين غلام كمعني " عبد" كي مين " غلام" كمعنى جينج ك ندمتيا در بين ، ندمرا د بين ، اس لئے بيرنا مستجع ہے ، والقد اعلم!

لڑکیوں کے نام'' شازیہ، روبینہ، شاہینہ'' کیسے ہیں؟

سوال: .. کیالژ کیوں کے ٹام'' شازیہ، روینداورشا ہینہ' غیراسلامی نام ہیں؟ جواب: مهمل نام بير-

### '' الله داد، الله دنة اور الله بيار' سے بندول كومخاطب كرنا

سوال:...کیااللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں ہے کسی انسان کومخاطب کرنا جائز ہے؟ جیسے'' رحمٰن ،امتدواد ،اللہ دنتہ ،اللہ یار'' وغیرہ ، کیونکہ میں نے کسی اسلامی کتاب جو کہ اسائے البی کے موضوع پڑتھی، میں پڑھاتھا کہ اللہ کے ذاتی نام انسان نہ اپنائے تو اچھاہے، اور الله کے صفاتی اور فعلی نام ہی اپنانے جا ہئیں۔ براہ کرم آپ اس پرروشنی ڈالیس تا کہ اہنمائی مل سکے۔

جواب:...'' رحمٰن'' اور'' اللهُ'' تو الله تعالى كے پاك نام ہيں، كيكن'' الله ونه'' اور'' الله يار'' تو الله تعالى كے نام نہيں، كيونك "الله ونذ "ترجمه ب" عطاء الله "كاء اور" الله يار" ترجمه ب" ولى الله "كا\_اس لئة آپ كى ذكر كرده مثاييل تيجي نهيس جهال تك الله تعالی کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا تعلق ہے، تو اہلِ علم فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا پاک تام ' اللہ' تو اسم ذاتی ہے اور باتی تمام نام صفاتی ہیں،ان صفاتی ناموں میں'' رحمٰن' ذاتی نام کی مانندہے کہ کسی وُ وسرے کو'' رحمٰن' کہنا جائز نہیں۔'' ای طرح وُ وسرے بعض نام ایسے ہیں جن کاکسی وُ وسرے کے لئے استعمال جا ترنہیں ،مثلاً کسی کو'' رَبِّ العالمین'' کہنا جا ترنہیں۔البتہ بعض نام ایسے ہیں کہوُ وسرول کے لئے بھی ان کواستعمال کیا گیا ہے،مثلاً'' رؤف''اور'' رحیم''امتدتعالیٰ کے نام ہیں،کیکن قرآن مجید میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کوبھی

 <sup>(</sup>١) قال العلامة ابن عابدين. ولا يسمّيه حكيمًا ولا أبا الحكم ولا أبا عيسى ولا عبد فلان . . . . ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبدالنبيء ونقل المناوي عن الدميري انه قيل بالجواز بقصد التشريف بالنسبة والأكثر على المنع خشية اعتقاد حقيقة العبودية كما لا يجوز عبدالدار. (رد المتار ج: ٢ ص: ١٨ ٣)، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>٢) ويلحق ...... أي عبدالله وعبدالرحمن ما كان مثلهما كعبدالرحيم وعبدالملك، وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمّى بالعبودية الأنهم كانوا يسمّون عبدشمس وعبدالدار. (شامي ج " ص. ١٥ ا ٣).

<sup>(</sup>٣) وفيه إسمان من أسماء الله تعالى المخصوصة به لا يسمّى بهما غيره وهما الله والرحمن. (أحكام القرآن للجصاص ج: { ص: ٩ ا)۔

'' رؤف رحیم' فرمایا گیا ہے۔اسی طرح'' شکور' ابتد تعالی کا نام ہے،لیکن قرآ بن کریم میں بندوں کوبھی'' شکور' فرمایا گیا ہے۔ '' پس اللہ تعالیٰ کے اسائے مبار کہ کوئسی دُوسرے پر بولنا جائز ہے یانہیں؟ اس کا ضابطہ بیہ نکلا کہ معنی ومفہوم کے لحاظ ہے اگروہ نام اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہے تو اس کوئسی دُوسرے کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ، اور اگروہ ابتد تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں تو دُوسروں کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔ '''

#### " نائلهٔ"نام رکھنا

سوال: .'' نائلہ'' کیا عربی لفظ ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ میں نے سن ہے کہ بیعزیٰ، لات اور نائلہ وغیرہ بنوں کے نام ہیں، جن کی کسی زمانے میں پوجا کی جاتی تھی، سیکن آج کل'' نائلہ'' نام لڑکیوں کا بڑے شوق سے رکھا جار ہاہے، کیا شرعآ'' نائلہ'' نام رکھنا جائزہے؟

جواب:...جی ہاں! نائلہ عربی غظ ہے،جس کے معنی ہیں:'' عطیہ بنی ، حاصل کرنے والی'۔ بیبعض صی بیات کا بھی نام تھ ...اور حضرت عثمان رضی اللّدعنہ کی اہلیہ کا بھی ...اگر بیٹا جائز ہوتا تو آنخضرت صلی اللّٰہ عبیہ وسلم اس کوتبدیل کرنے کا حکم فریاتے۔ (\*\*)

### لركى كانام "كنزه" إرم" "رُ قيب" "كلثوم" ركهنا

سوال:...میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، میرے والدص حب نے اس کا نام' 'رقیہ' یا'' کلثوم' رکھنے کی تجویز دی ، جبکہ میرے والدص حب نے اس کا نام' 'رقیہ' یا'' کلثوم' رکھنے کی تجویز دی ہے، جبکہ میرے افراد نے اس کا نام' 'ارم' 'یا'' جویزیہ' رکھنے کی تجویز دی ہے، جبکہ میں ''میمونہ' رکھنا چا ہتا ہوں ، آنجنا ب رہنمائی فرما کیس کہ کون سانا م اچھا ہے؟ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: …'' میمونہ' اچھا نام ہے، یہی رکھا جائے ، اس کے معنی ' مبارک' کے ہیں، یعنی بابرکت۔ (۵)

# '' سارہ'' '' أيمن'' نام ركھنا، نيزان كے عنی

سوال:... "ساره "اور" اليمن "نام اسلامی ہے،اس گامطلب مامفہوم بھی بتاد يجئے ..

<sup>(</sup>١) "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم" (التوبة:٢٨١).

<sup>(</sup>٣) "إنه كان عبدًا شكورًا" (الإسراء: ٣).

 <sup>(</sup>٣) والتسمية بإسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلى والكبير والرشيد والبديع جائزة الأنه من أسماء المشتركة ويراد في
 حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى، كذا في السراجية. (عالمگيرية ج.٥ ص: ٣٢٢، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) مثلًا. مائمة بست الوبيع بن قيس بن عامر . . . الأنصارية أخت عبدالله بن الربيع البدرى . . . . . فأسلمت وبايعت، نائلة بنت سلامة بن وقش . . . . . دكرها ابن سعد وقال: أسلمت وبايعت . نائلة بنت عبيد بن الحر بن عمرو بن الجعد . . . . الأسصارية من بنى ساعدة ذكرها ابن حبيب في المبايعات . إلخ . (الإصابة في تمييز الصحابة ج ٣٠ ص : ٢١١، حرف النون القسم الأول ، طبع دار صادر ، بيروت) .

<sup>(</sup>٥) المسجد متوجم ص: ١١٥ اء طبع دارار شاعت كراري -

#### جواب: '' سارہ'' کے معنی خوش کرنے والی' اور' ایمن' کے معنی مبارک\_(\*)

### '' حمنه' اور'' زنیرا'' کامعنی کیاہے؟ نیز کیا یہ اِسلامی نام ہیں؟

سوال:...میری بڑی بیٹی کا نام'' حمنۂ' ہے، جبکہ جھوٹی بیٹی کا نام'' زنیرا'' ہے، ان وونوں ناموں کی تشریح فر ماویں کہ میہ اسلامی نام ہیں یانہیں؟ اوران کا مطلب کیا ہے؟

جواب:...' حمنه' توسیح نام ہے،ایک صحابیہ کا نام ہے۔ اور' زنیرہ' بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، بیلونڈی تھیں اوران کواللہ کے رائے میں عذاب ویا جاتا تھا،حضرت ابو بکر رضی القدعنہ نے ان کوخرید کر آ زا دکر دیا تھ۔

# " تنزيله" نام سيح ہے، ليكن اگر بدلنا جا ہيں تو" شكوره" ركھ ليل

سوال: ... آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ" تنزیلہ" نام سے ہے؟ میں نے اپنی پچی کا نام" تنزید نیم" رکھا ہے، پچی میں عقل کی بہت کی ہے، ب انتہا ضد کرتی ہے، پڑھنے میں ول نبیل لگاتی، اکثر پیار رہتی ہے، اگریہ نام مناسب نبیل تو براو کرم کوئی مناسب نام تنجویز فرمادیں۔والدہ کا نام سیمایر دین اور والد کا نام سیم احد ہے۔

جواب:...کری ومحتری السلام علیم، بی کا نام' تنزیلهٔ ' تو ٹھیک ہے،لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ بی کا نام' شکورہ'' رکھیں، میں اس کے لئے دُ عاکرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کوعقل کی تیز کرے اور ماں باپ کی آتکھوں کی ٹھنڈک کرے ، وہ اللہ تعالی کی صابر وشا کر بندی ہے اور ہٹ دھرمی اور ضد کی عاوت اللہ نتعالیٰ بدل دے۔

### ''لاعبه''نام رکھنا

سوال:.. بميرے بھائي نے اپني پُک کا نام' لائيۂ' رکھاہے ، انہيں کس نے بتايا ہے کہ لائيہ جنت بيں حوروں کی سروارہے ، کيا ىيدۇرست \_ے؟

جواب:...بينام لائبة البيس ألاعب " ع" عساته اور "ع" كساته تا محيح بـ

المنجد مترجم ص: ٢٤٧، طبع وارالا شاعت كرا حي.

<sup>(</sup>٢) المنجد مترجم ص:١٥٢ ا ، طبع دارالا شاعت كرا يي .

 <sup>(</sup>٣) حمية بنبت جنعش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب وإخولها قال أبو عمر كانت من المبايعات وشهدت أحدًا . . إلخ (الإصابة في تمييز الصحابة ج ٣ ص ٢٤٥٠ حرف الحاء القسم الأوَّل، طبع دار صادر).

<sup>(</sup>٣) ٢١٥ (زنيرة) .... كانت من السابقات إلى الإسلام وممن يعذب في الله ..... وهي مذكورة في السبعة الذين اشتراهم أبوبكر الصديق وأنقذهم التعذيب. (الإصابة في تمييز الصحابة ح: ٣ ص. ١ ٣١، كتاب النساء، حوف الزاي المعجمة، القسم الأول، طبع دار صادر).

### بچی کا نام'' کا تنات' رکھنا

سوال:...میری بیٹی کا نام'' کا ئنت' ہے، بینام رکھنے میں کوئی حرج تونہیں؟ جواب :...' کا ئنات' مخلوق کو کہتے ہیں، اب دیکھ لیجئے کہ پیچے ہے یانہیں . ؟ (۱)

### لڑی کا نام'' إقر اُ''،'' فنبہا''یا'' دُعا''رکھنا

سوال:... ہمارے گھر کی بچے کی ولادت ہونے والی ہے، ہماری گھر کی عورتوں کا پروگرام ہے کہ اگرلز کی پیدا ہوئی تو اس کا مام'' اِقر اُ' یا'' فبہا' یا'' فبہا' یا'' دع'' رکھیں گے۔ بیس نے ان سے کہا ہے کہ بیتو کوئی نام نبیس ہے، رکھیں تو کوئی صحابیات بیس ہے کہ کا نام رکھیں ، مگران کا ان ناموں پر اصرار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایسا نام رکھنا ہے جو آس پاس کسی اور کا نہ ہو، وُ وہر ہے ان ناموں کے معنی توضیح ہیں۔ تو آپ انہیں ان کے ذبن کے مطابق ولیل دے کر سمجھ کیس کہ بیا ایسے نام رکھنے سے باز آ جا کیں۔

جواب:...دلیل کوتوعورتیں سمجھانہیں کرتیں ،اور جب کرنے پرآئیں توکسی کی مانتی بھی نہیں ،اپنی منوایا کرتی ہیں۔اس لئے میں اس میں مداخلت نہیں کرتا ، و ،عورتیں خو د مجھ ہے پوچھٹا لینند کریں تو البہتہ بتلا وَل گا۔

### ''شاہین''نام رکھنا، نیزاس کے معنی

سوال:...' شابین' نام کے کیا معنی بیں؟ بیس زبان کالفظ ہے؟ اوراس کا زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا نام تاریخ اسلام میں وقعت رکھتا ہے؟

جواب:...آج کل لوگ یہ نام رکھتے ہیں،'' شاہین''ایک پرندے کوبھی کہتے ہیں جوشکار کرتا ہے،' اوراس کے اثرات مجھے معلوم نہیں ،سنف صالحین کے یہاں اس نام کے رکھنے کا رواج نہیں تھا۔

### بچی کانام'' ما کشهٔ'رکھنا

سوال:... بیں اپنی بیٹی کا نام' مائش'ر کھنا جا ہتا ہوں ، آیا میں بینا ممائی بیٹی کار کھسکتا ہوں؟ نیز اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب:... مجھے'' مائش' کے معنی معلوم نہیں ، قاموں میں لکھا ہے کہ صوف کا بالوں کے ساتھ ملانا ، اور بھیڑ کے وُ ووھ کو بکری کے وُ ووھ سے ملانا ، اور خبر کے بچھ جھے کو چھپانا ، ایس کرنے والی عورت' مائش' کہلاتی ہے ، والنداعلم!

 <sup>(</sup>١) التسمية بإسم لم يدكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه،
 والأولى أن لا يفعل. (فتاوى شامى ج: ١ ص: ١ ١٣، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) قيروز اللغات ص: ٨٣٥، طبع فيروز سنز.

 <sup>(</sup>٣) الميش. خلط الصوف بالشعر، وخلط لبن الضّان بلبن الماعز، وكتم بعض الخبر، وحلب ما في الضراع، وخلط كل شيء. (القاموس الحيط لقيروز آبادي، فصل الميم ص:٨٤٢).

## لڑ کی کا نام'' صنم'' رکھنااحچھانہیں ، تنبدیل کر دیں

سوال:...ہمارے ایک بھائی نے اپنی بٹی کا نام' 'صنم'' رکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دارمولا ناصاحب نے پسند کیا ہے، ہوا یہ کہ جب میں نے ان کوعد ملہ، زینت ،فرحت اور صنم وغیرہ ناموں میں ہے کوئی ایک تجویز کرنے کا کہا تو انہوں نے صنم پندکیا،اورساتھ میکھی کہا کہا گرچھنم کے معنی بت کے ہیں،لیکن بت (مجسمہ اور ذات) توہر شے کا ہوتا ہے،اوراس کے بغیرتو کوئی چیز ممکن الوجود ہی نہیں ہے۔ میں نے ان صاحب ہے کہا کہ شم چونکہ ہت کو ہی کہا جا تا ہے اور بت و ہی ہوتا ہے عرف میں جس کی اُزرامِ شرک عبادت اور پرستش ہوتی ہے،اور دوم بیر کھنم ایک بازاری لفظ ہے جس کو بدکر دارا دباش اور ہوس پرست لوگ اپنی محبوباؤل کے لے بکثرت اِستعال کرتے ہیں،اس لئے آپ کوئی وُوسرامناسب نام رکھیں تو بہتر ہوگا۔گھروہ تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں اوران کا اصرارے کے شنم اچھااور عمدونام ہے جومختصر بھی ہے اور ایک عالم دین کا پسند کردہ بھی۔اب آپ سے درخواست ہے کہ اس نام کی شرى خولى بدى ، اور حيثيت واضح فرما كرشكريد كاموقع وي-

جواب:...'' صنم'' احپِھا نام نہیں، وجو ہات آپ نے سیح ذِکر کی ہیں، بہتر ہے کہ اس نام کو بدل لیس،کوئی احپھا نام رکھیں'' والنَّداعَكُم !

### شرعاً کون سے نام رکھنامنع ہیں؟

سوال:..خدمتِ اقد س میں عرض میہ ہے کہ میر اگھر مسجد کے پڑوں میں ہے، اور مسجد کے امام صاحب کے وعظ وتھیجت اور درس کی آواز باسانی چیچی ہے، میں بہت یا بندی ہے سنتی ہوں۔ایک دِن درس میں انہوں نے چندنا مشارکرائے جن کا رکھن شرعاً جائز فر مایا، جن میں سے ایک نام' فرحان' مجھے یاد ہے۔ آنجناب سے استدعا ہے کہ وہ تمام اسا، جن کے رکھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، یاشرعاً ناجا رَز ہیں، برائے مہر یانی انہیں تحریر فر مادیں تا کہان ناموں کے رکھنے ہے بچسکیں۔

جواب :... بہتر صورت تومیہ ہے کہ کوئی بھی نام رکھنے ہے جبل کسی متند عالم ہے زجوع کرلیا جائے ، کیونکہ آج کل عوام جہالت کی وجہ سے غلط اور بازاری نام رکھ لیتے ہیں ہمثلاً: زنار، انیل، وغیرہ۔البتہ احادیث میں چند ناموں سے منع کیا گیا ہے: یہ رہ ر باح، فيح واللح ، بركت، بره، عاصيه،حرب،مزه، أصرم، يعلى، ملك الإملاك (شهنشاه) [٢] البيته تعديس: اللح ، بييار، بركت، نافع ، يعلى

التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عباده و لا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم و لا يستعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ١ ١ ٣، فصل في السع).

<sup>(</sup>٢) عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسمى رقيقا بأربعة أسماء. أفلح ورباح ويسار وناقع ... ... وفي رواية ..... ولا تجيحًا . . . . وفي رواية جابر . . . . بيعلي وببركة، وفي رواية ابن عمر ..... غير اسم عاصية وقال انت جميلة وفي رواية . ... بره ..... وفي رواية ملك الأملاك ... إلخ. (صحيح مسلم ح ٣ ص ٢٠٨، ٢٠٨، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الإسم القيح إلى حسن، طبع مير محمد كتب خانه).

نام رکھنے ہے منع کرنا ترک فرمادیا تھا۔ (۱)

# '' الرحمٰن'' كسى المجمن كانام ركهنا

سوال:...جمارے علاقے میں ایک' الرحمن فلاحی سوسائی'' نامی ایک انجمن قائم ہوئی ، بیا مجمن دینی اور فلاحی کام انجام دیتی ہے۔ بتلائے '' الرحمٰن'' کسی انجمن کا نام رکھنا جائز ہے؟

جواب: " الرحمٰن "الله تعالى كاخاص نام ہے ،كسى فرو يا نجمن كابيام ركھنا جائز نہيں۔ (\*)

#### اینے نام کے ساتھ' حافظ'لگانا

سوال:...اگرکوئی لڑکی یا ٹرکا صافظ ہواور اپنے نام کے آگے' حافظ' لگاسکتا ہے پینبیں؟ جیسے'' ارم' نام ہے تو'' حافظ ارم'' لکھ عتی ہے یا کہ پہلتی ہے یانبیں؟

جواب:...اگردیا کاری مقصودنه بوتو جائز ہے۔

### اینے نام کے ساتھ' شاہ' ککھنایا کسی کو' شاہ جی' کہنا کیسا ہے؟

سوال: ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، کی جمیش اللہ تعالی معاف فر اے ، جس کا مغبوم پچھاس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ '' شاہ'' لکھے یا کہلوائے ، جیسے'' شاہ جی'''' شاہ صاحب'' وغیرہ تو وہ شخص گن ہ گار ہوگا، کیونکہ بینام صرف اور صرف انتہا تی کوئی زیب ویتا ہے ، کیا یہ بات شجے ہے؟

جواب :...حدیث میں'' شہنشاہ'' کہلوانے کی ممانعت آئی ہے، جس کے معنی ہیں'' بادشہوں کا بادشاہ''، یہ القد تعالیٰ کی شان ہے۔'' سیّد' وغیرہ کوجو' شاہ صاحب' کہتے ہیں،اس کی ممانعت نہیں۔ (۲)

(۱) قال أحبرى أبو ربير اله سمع جابر س عبدالله يقول. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن أن يسمى بيعلى وبركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذالك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئًا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذالك ثم تركه وصحيح مسلم ج ۲ ص ٢٠٥٠، بناب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، طبع قديمي كتب خاله).

ر٢) قال أبو بكر الحصاص وفيه إسمان من أسماء الله تعالى المخصوصة به لا يسمّى بهما عيره وهما الله والرحمن. وقال في موضع أحر وهو مع ذالك إسم محتصر بالله تعالى لا يسمّى به غيره. (أحكام القرآن ح: ١ ص. ٩ - ٩ ١).

(٣) عن أبى هريرة رواية قال أحنع إسم عدالله وقال سفيان غير مرّة أحمع الأسماء عمد الله رجل تسمّى ملك الأملاك، قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه. (صحيح البخاري ح ٢ ص ١١٩، كتاب الأدب، بابّ أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى.

#### '' سيّد'' کی تعريف

سوال: .سیّدکون ہے؟ کیا بیکوئی اعزاز ہے؟ یا خونی دشتے کی وجہ ہے ہوتا ہے؟ اگرخونی دشتے ہے ہوتا ہے اگرخونی دشتے ہے ہوتا ہے۔ اوراگر بی حضرت فاطمہ کی اولا دسیّد ہے قو علیہ وسلم کی نرینداولد دنیقی ، اور مسلم لوں کے ہاں نسب والد کی طرف ہے ثابت ہوتا ہے۔ اوراگر بی حضرت فاطمہ کی اولا دسیّد ہوں فرماتے ہیں: "ان وُوسری بیٹیوں کی اولا دسیّد کیوں نہیں تھہرائی گئی؟ کیا حضرت علی ہے شادی کی وجہ ہے ایہا ہے؟ صاد نکہ اللہ اتفا گئم اور آپ سلمی اللہ عدید وسم فرمایا کہ: "حُلُّ تَقی وَنَقی فَهُو آلی" وُوسری طرف بید یکھا گیا ہے کہ الحکوم منظم فرمایا کہ: "حُلُّ تَقی وَنَقی فَهُو آلی " وُوسری طرف بید یکھا گیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کوایک تجور کھانے ہے منظم فرمایا کہ ووصد قد ہے آیا ہوا ہے، فرمایا کہ صدقہ ہمارت سے فالبُ لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ۔ بین ہم کرتا ہے کہ آپ سلمی اللہ علیہ وسلم ان کواپئی اولا دہ تجھتے تھے (خونی بیشتہ کے استہارے )۔ اس سے غالبُ لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ ، ذکو ہ وغیرہ سادات کے لئے نا جائز ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ در حقیقت سیّدکون ہے؟ جبکہ شیدہ حضرات خودکوسیّد بچھتے ہیں کہ کیا یہ پیشتہ داری کی وجہ سے بامسلک کی وجہ سے وہ کورکھ کے دور سے بامسلک کی وجہ سے بامسلک کے بامسلک کورکھ کی کورکھ کی وجہ سے بامسلک کی وجہ ک

ب شک عنداللہ مقبولیت کا مدار ایمان وتقوی پر ہے، لیکن آنخضرت سلی اللہ عدید وسلم کی اولا وِ طہار کا جہ رہے سئے واجب الاحترام ہونا ہوجہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق نسبی کے امرِ آخر ہے، ان ہے محبت فرع ہے محبت نبوی کی ،اوران کی تعظیم فرع ہے تعظیم نبوی کی ۔ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی اولا وا مجاوت کے صدقے کا حرام ہونا بھی اسی عظمت و محبت کی ایک شاخ ہے۔ کیونکہ صدقہ میل و کچیل ہے، اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کو اور آ ہے کے ضدان کو، لوگوں کے میل و کچیل سے پاک رکھا گیا ہے۔ ہدیہ چونکہ علامت ہے خلوص و محبت گا، اس لئے بدیدان کے لئے حلال اور طبیب ہے۔

'' سیّد'' کون ہوتا ہے؟ بیتو اُو پرعرض کر چکا۔ جولوگ حضرات ابو بکراور عمر وعثان رضی املاعثہم سے کیندر کھتے ہیں، وہ سیّد نہیں، ایسے نوگوں کا اپنے آپ کوسیّد کہنا بدترین جرم ہے، جن کا سلسلۂ نسب تک مشتبہ ہے۔

### "سيد" كامصداق كون ٢٠٠٠

سوال:... جنابِ عالی! میں آپ کا اسلامی صفحہ پابندی ہے پڑھتا ہوں۔ مسائل اور ان کاحل پڑھ کرمیری دینی معلومات

میں بڑااضا فہ ہوا۔میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے،جس کاحل جا ہٹا ہوں۔ اُ میدہے کہ جناب تسلی بخش جواب ہے تمام قار کمین کی معلومات میں اضافہ فرمائیں گے۔ اسلام سے بل ہندوستان میں بت پرست قوم آبادتھی ، جو کہ اپنے عقائد کے اعتبار ہے جار ذاتو ل میں بٹی ہوئی تھی۔ا-برہمن، ۲-چھتری، ۳-ویش، ۴-شودر۔ پھران میں بھی درجہ بندی تھی ،کوئی اُونیجا،کوئی نیچ ،اس بنایر برہمن کے نام کے ساتھ اس کی شناخت کا کوئی لفظ شامل ہوتا ہے، جیسے:'' دو ہے، تربیدی، چوپے' وغیرہ ،جس وقت ہندوستان میں اسدام کا ظہور ہوا ،اورلوگ اغرادی اوراجتا می حیثیت ہے مسممان ہونے لگے ،گمر اسلام قبول کرنے کے باوجو دان میں ہندوانہ فر ہنیت باتی رہی جو کہ آئ تک مسلمان کسی ندکسی شکل میں ہندوؤں کے رسم ورواج کوا پٹائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں کی طرح مسلم نو ں نے بھی چار ذ اتنبی بنالیں۔'' برہمن' کے مقابعے میں'' سند' '' چھتری' کے مقابلے میں'' پٹھان' ،اور بقیہ لوگ کو کی'' شیخ '' ہے، کو تی ''مغل''۔ '' سیّد' کے دوطبقے ہیں ہی سیّد، شیعہ سیّد۔ پھران میں مزید درجہ بندی ہے جوکہ ہر'' سیّد''اینے نام کے ساتھ شناخت کے لئے کوئی لفظ استعال کرتا ہے۔ جیسے:'' صدیقی ، فاروتی ،عثانی ،علوی ،جعفری'' وغیرہ۔ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ:'' میراتعلق ایک ایسے گروہ ے ہے جو ہندوستان میں شراب کی تجارت کرتا تھا ،سب لوگ اجتماعی حیثیت ہے مسلمان ہو گئے ، بعد کو خیاں آیا کہ ہم کون ہے مسلمان جیں؟ سب نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ صدتی ول ہے مسلمان ہوئے ہیں، اس لئے ہم سب" صدیقی" مسلمان ہیں، اس وجہ ہے ہیں ا ہے کو'' صدیقی'' مکھتا ہوں۔''اب میں انسل مدینا بیان کرتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ: ایک موقع پر لفظ'' سیّد'' پر بات ہور ہی تھی تو میر ہے ایک دوست (جو که اسکول ماسٹر ہیں) نے کہا:'' ایوب صاحب! آپ بھی سیّد ہیں' میں نے کہا:'' میں تو سیّد ہیں ہوں' تو انہوں نے ا یک موٹی سی کتاب لاکر مجھ کو دی اور کہا کہ اس کو پڑھئے۔ یہ کتاب کراچی کے ایک صاحب نے لکھی ہے اور غالبًا وہ وومر تیہ حجیب چکی ہے،ال میں لفظ 'سید' پر ہن محقیق کی تن ہے،اس میں بتایا ہے کہ لفظ 'سید' نہ تو خاندانی ہے اور نہ سلی، یہ لفظ اسمام ہے بل عرب میں استعال ہوتا تھا،'' سید'' کےمعنی سردار کے ہیں، خاندان کے سر براہ کو'' سید'' کہتے تھے، یہبود ونصاری سب ہی اس لفظ کو استعال کرتے تھے، ہرا یک زبان میں کوئی ندکوئی لفظ عزّت واحز ام کے لئے استعال ہوتا ہے۔ چنانچے انگریزی میں'' مسٹز' اور ہندی میں'' شری ہان''، أردو مين'' جناب عالیٰ' وُ' محترم'' \_ بطور ثبوت انهول نے ایسے مضامین اور کتابیں دِ کھا کمیں جہال لفظ'' سیّد' استعمال ہوا ہے ، کتابوں کے نام ومصنفین کے ناموں کے ساتھ کہیں لفظ '' سید' استعمال ہوا ہے ،کسی جگہ لفظ' سید' احتر ام و بزرگ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ " سيّده ندان" اس حد تك بيني ك بي ك بين ك بين في سنا ب ك لوك الني لا كيون كي شدى نبيس كرت بين كدان كوكوتي اصل" سيّد" لا كا نہیں ملتا ہے۔اب مندرجہ بالاوض حت کے بعد میں معلوم کرنا جو ہتا ہول کہ اسمانا می آحکا مات کی روشنی میں:

اوّل: ... جبکہ لفظ ُ اسیّد 'نه خاندانی ہے ، نه سلی تو ہر مسلمان جو کہ اس کا مستحق ہے ، اس کے نام کے ساتھ لفظ 'سیّد ' استعمال ہوسکتا ہے یانہیں ؟ جبکہ ہر مسلمان ایک و وسرے کا بھائی ہے اور اُو پنج کی قر آن نے نفی کر دی ہے۔

ووم:...جولوگ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، لیخی'' سیّد'' کہد کر بین ظاہر کرتے ہیں کہ میں سردار ہوں، عزّت دار ہوں اور قابل احرّ ام ہوں ، ہزرگ ہوں ،خواہ اس کا کر دار بچھ بی ہو، کیا بیدؤ رست ہے؟ اس نے لئے کیا تھم ہے؟ سوم:...جولوگ'' سیّد'' کا بہن نہ کر کے لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ،ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ... آپ كسوال مين چنداُ مورة اللِّحقيق مين ـ

اقل:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت برمسلمان کا جزو ایمان اور آپ صلی الله علیه وسم کی ذات تمام الل ایمان کے لئے سب سے بردھ کرمجوب ومحترم ہے، جبیرا کہ ارشادِریانی:

"اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَازْوَاجُهُ أُمَّهاتُهُمْ" (١١٦٠١)

اور صديث:

"لَا يَوْمِن أَحِدُكُم حَتَّى أَكُونَ أَحِبِّ إِلَيْهُ مِنْ وَالدَّهُ وَوَلَدَهُ وَالنَّاسُ أَجَمَعِينَ"

(صحیح البحاری ج: ۱ ص. ۷، کتاب الإیمان، مشکواۃ ج: ۱ ص ۱۴، کتاب الإیمان، الفصل الأوّل) سے واضح ہے۔ اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے محبت کالازمی نتیجہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے متعلقین سے محبت ہے، جس در ہے کا تعلق ہوگا، ای در ہے کی محبت بھی ہوگی۔

دوم :... ہر مخص کوطبعاً اپنی اولا و ہے محبت ہوتی ہے، پس آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی آل و اولا د ہے محبت رکھنا بھی اہل ایمان کے لئے تقاضائے ایمان ہے،اورمتعددنصوص میں اس کا حکم بھی ہے۔ ( )

سوم :...جس طرح بادشاہ کی اولادشنراوے شنراویاں کہلاتے ہیں،ای طرح سیدالرس صلی امتدعلیہ وسلم کی اولاد کو' سید' کہا جا تا ہے،اور پہلفل آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے سبطین کریمین رضی التدعنہما کے لئے خوداستعال فرہ یا ہے۔ چنا نچے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:" سیندا شباب اُھل المجنّة " (") عنہ کے بارے میں فرمایا:" سیندا شباب اُھل المجنّة " (") اور حضرات حسنین رضی الله عنهما کے حق میں فرمایا:" سیندا شباب اُھل المجنّة " (") اگر آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی اولا دکوا پنا آ قااور سردار مجھنا ہمارا فرض اُسلم کے بیا تھا کہلاتی ہے، یہی معنی " سید" کے ہیں۔

چہارم: ... کی مخف کا آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہونا ایک غیرا ختیاری فضیدت ہے، جولائق شکرتو بلاشبہ ہے گرلائق فخرنیں، کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور نسبت کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہیں، اولا داپنے باپ کی جانشین ای وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کے نقش قدم پر ہو۔ جو مخص شہرادہ ہوکر چو ہڑول والے کام کرے، وہ چو ہڑوں سے بدر سمجھاج تا ہے، بلکہ اس کے نسب ہیں بھی شبہ ہوجا تا ہے کہ اس کا نسب واقعتا باوشاہ سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟ ای طرح جولوگ آنخضرت سلی الند علیہ وسلم کے خوندان میں پیدا ہوکر گندے عقائد، گندے اعمال اور گندے اخل ق میں بنتلا ہوتے ہیں ان کی حالت زیادہ خطرناک ہے، اور ان کے خوندان کے سے، اور ان کے خوندان میں پیدا ہوکر گندے عقائدہ گندے اعمال اور گندے اخل ق میں بنتلا ہوتے ہیں ان کی حالت زیادہ خطرناک ہے، اور ان کے

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال. قال رسول الله صلى الدعليه وسلم أحبوا الله لما يعذوكم من نعمه وأحبوني بحث الله وأحبوا أهل
 بيتي بحُبّى. (ترمذي ج: ۳ ص: ۲ ام : ۲ مناقب أهل بيت).

 <sup>(</sup>٢) عن الحسن (البصرى) أنه سمع أبا بكرة سمعت البي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جانبه ينظر إلى النباس مرّةً واليه مرّةً، ويقول: ابنى هذا سيّدٌ ولعلّ الله أن يصلح به بين فئين من المسلمين. (صحيح البخارى ج. المناه مناقب الحسن والحسين).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي ح: ٢ ص ٢ : ٢) باب مناقب أبو محمد الحسن بن على بن أبي طالب و الحسين إلخ.

بارے میں اندیشہ ہے کہ پرنوح کی طرح ان کے تن میں بھی ''اِنّے اَیْسَ مِنَ اَهْلِکَ اِنَّهُ عَملٌ غَیْرُ صَالِح '' (ہود: ۳۱) نافر او یا جائے ، چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے قریش ہے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

"وأنتم ألا تسمعون (ان أولياؤه الا المتقون) فان كنتم أولئك فداك والا فانظروا يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فنعرض عنكم. ثم رفع يديه فقال: يا أيها الناس! ان قريشًا أهل أمانة فمن بغاهم العواثر أكبه الله بمنخريه، قالها ثلاثًا."

(مجمع الزوائدج: ١٠٠ ص:٢١)

ترجمہ:.. '' کیاتم بینیں کن رہے ہو کہ اللہ تق کی کے دوست صرف متقی اور پر ہیز گارلوگ ہیں ، پی اگر
تم بھی متقی اور پر ہیز گار ہوتب تو ٹھیک ہے ، ورنہ دیکھو! ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وُ وسر بےلوگ تو اعمال لے کر
آئیس اور تم بوجھ لادکر آؤ، جس کے نتیج ہیں ہم تم سے منہ موڑ لیس ۔ پھر آپ صلی ابتد علیہ وسم نے وونوں ہاتھ
اُٹھ کرفر مایا: لوگو! ہے شک قریش اہل امانت ہیں ، پس جوشن ان سے خیانت کرے گا اور ان کی لغزشیں تلاش
کرے گا ، اللہ تعالی اس کو تقنوں کے بل اوندھ اکر ویں گے۔''

پس سیّدوں کواپے عقائد، اعمال اوراخل ق واُحوال کا جائزہ لے کردیکھنا چاہئے کہ وہ اپنے جدِاَ مجدسیّد الکا مُنات صلّی اللّہ عدیہ وسلم ہے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں؟ نصاری کی شکل وصورت اور وضع وقطع اپنا کر اور بدکر داروں اور بدقما شوں کے اخلاق واعمال اختیار کرے '' سیّد'' کہلا ٹالائقِ شرم ہے۔

پنجم: ... یہ گفتگوتوان حفرات کے بارے میں ہے جوضیح النسب'' سید' میں الیکن اس دور میں بہت سے جعلی سیّد ہے ہوئے بیں۔امیر شریعت سیّدعط ءالقدش ہ بخاریؒ نے ایک ایسے ہی سیّد کے بارے میں مزاحاً فر مایا تھا:'' بھی! ہم تو قدیم سے سیّد ہلے آتے بیں ،ہمارے سیّد ہونے میں تو شہر ہوسکتا ہے کہ خدا جانے سیّد ہیں بھی یانہیں ،گرفلاں صاحب کے سیّد ہونے میں کوئی شہر ہیں ، کیونکہ وہ تو میری آنکھول کے سامنے سیّد بنا ہے۔''

ي جعلى سيّد كُلُ جرائم كم تكب إلى الآل: اليئ نسب كا تبديل كرنا، حس بردوزخ كى وعيد ب، صديث من به الله عند الله والملائكة والناس أجمعين، لَا يقبل منه صرف و لا عدل."

(مثكوة ص: ٢٣٩)

ترجمہ:... بس نے اپنانسب تبدیل کیا... ،اس پراللد کی لعنت ،فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ،اس کانہ فرض قبول ہوگا نظل۔''

ان لوگوں كا دُوسراجرم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف محض جھوٹى نسبت كرنا ہے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف

<sup>(</sup>١) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنّة عليه حرام. (أحكام القرآن للجصاص ح:٣٠ ص:٣٥٣، زير آيت: ادعوهم لإباءهم، طبع سهيل اكيدهي).

جھوٹی نسبت کرنا بدترین گناہ اور ذلیل ترین حرکت ہے۔ تیسرے ان لوگوں کا مقصد محض جھوٹا نخر ہے اور نخر و تعنی ، خالق ومخلوق دونوں کی نظر میں رذالت اور کمینگی کی علامت ہے۔ چوتھے بیلوگ اپنے رؤیل اخلاق واعمال کی وجہ سے آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم کی ذُرّیتِ طیبہ کے لئے ننگ و مارا در بدنا می کا ہاعث بنتے ہیں اورلوگ ان کود کھے کریوں سجھتے ہیں کہ سید (نعوذ ہائند) ایسے ہی ہوتے ہیں۔

مستنظم: ... بھران تعلی اور جعلی سیّدوں کی وجہ ہے ہار نہیں ہوگا کہ ہم اولا درسول کی تو ہین و گتا فی کریں۔ ایک بررگ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک باران سے کسی صاحب نے اپنی کوئی ضرورت و حاجت مندی ذکر کی اور کہا کہ بیش رسول استصلی الند طبیوسلم کی اولا و بیس ہے ہوں ، مجھ ہے تعہ ون فرما ہے۔ ان (بزرگ) کے منہ ہے ہا خت نکل گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم اولا و رسول ہو؟ وہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے؟ خاموش رہ گئے۔ رات کو وہ بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے اور لوگ شفاعت کے لئے آخضرت صلی اللہ علیہ وہ میں ، یہ بزرگ بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الند المشاعت کے لئے آخضرت صلی اللہ علیہ وہ میں میں حاضر ہورہ ہیں، یہ بزرگ بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الند اللہ علیہ وہ کا اُمتی ہوں ، میری بھی شفاعت فرما ہے ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ: تمہارے اُمتی ہوئے کی کیا دلیل ہے؟ اگر میں اول دو ہونا بغیر دلیل کے کیسے شلیم کیا جائے وہ کی کیا دلیل ہے ۔ اس بزرگ کو اپنی غلطی پر عمیہ میری اولا دکا اولا دو ہونا بغیر دلیل کے کیسے شلیم کیا جائے اس بزرگ کو اپنی غلطی پر عمیہ موئی ، اور اللہ تعالی گیارگاہ بھی تو ہی کی دلیل ہے۔

بہت ہے اوگ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے ازواج واحباب (رضی القدعنیم ) کے حق میں گتا خیاں کرتے ہیں اوران کے مقابے میں اب بعض لوگ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی آل واولا دی ہے ادبی کرنے گئے ہیں۔ جن صاحب کی موفی می کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، مجھے ان صاحب کے ہارے میں معلوم ہے کہ اس کا تعلق بھی ای گروہ ہے ہواں یا در یا گئے ان خضرت صلی القدعلیہ وسلم کی آل واولا دے خلاف نفرت و بغض کا اظہار کرنے کے لئے وقی فو قامی مختلف شوشے چوڑ تے رہتے ہیں، جن کا عقل وا بمان سے دُور کا واسط بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے مؤ قبانہ و مخلصانہ التماس کروں گا کہ آپ اس گرواب میں مبتلا نہ ہوں۔ ''سیّد' اگر مروار کو کہتے ہیں تو وری سوچئے کہ ہمارے آقاصلی القدعلیہ وسلم کی اولا و ہماری سروار نہیں تو کیا ہے؟ پس اگر ان کو اصطل ہے ع فی کے طور پر''سیّد' کہا جائے تو نا گواری کی وجہ کیا ہے؟ کی ہمارے آقاصلی القدعلیہ وسلم کی اولا و ہماری کی اولوں کی اولا و ہماری کی اولوں کی اولوں کی کی اولا و ہماری کی اولوں کی کی اولوں کی کر جم ان کو احترانی کی اولوں کی کی جمنوع ہے؟

ہفتم :..الله تعالیٰ نے برادریاں، فاندان، قویس، ذاتیں خود بنائی ہیں، جیس کے خود فرمایا ہے: ''و جعل نے کہ شعو ہا و قبائیل'' (الحجرات: ۱۳) اوراس میں بہت مصنحیں رکھی ہیں جن کی طرف ''لِتَعارَ فُوا'' کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے، اوراس میں شک نہیں کے صفات واخل قی اور ملکات بیشتر ''اُبنا عن جَدِ '' منتقل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض خاندان اپنی خاندائی روایات اوراخلاق و صفات کی بنا پر ممتن تسمجھے جاتے ہیں اور وُوسر ہے بعض خاندان اس اخلاقی معیار کو قائم کرنے سے قاصر رہتے ہیں، یہ بات روز مرہ مشاہدے کی ہے، جس پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ آنخضرت سلی القد عبیہ وسلم نے بھی بعض خاندانوں کے تفوق کو برقر اررکھ ہے، چنانچ مشہور ارشاد ہے: '' انسانوں کی بھی کا نہیں ہیں، جس طرح سونے جاندی کی کا نہیں ہوتی ہیں، جولوگ جا جلیت میں شریف ومعزز تنے وہ اسلام میں بھی بہتر ومعزُّز ہوں گے، جبکہ دِین کافہم حاصل کرلیں۔ 'اس ارشاد میں آپ صلی انتدعدیہ وسلم نے خاندانوں کوسونے جاندگی کی کا نوں کے ساتھ تنجیہ وی ہے کہ بعض کا نیس اعلی اور عمدہ ہوتی ہیں اور بعض ناقص اور گھٹیا۔علاوہ ازیں آپ سلی انتدعلیہ وسلم نے خاندان قریش کے ماتھ تنظیہ وی کے جوحدیث کے ہرطالب علم کومعلوم ہیں۔ (۱)

ہضتم :... بعض خاندانوں کا بعض ہے اعلی واشرف ہونا تو عقداً وشرعاً مسلم ہے، سیکن اس مسئے میں دو تقلین غلطیاں کی جاتی ہیں، اوّل یہ کہ بعض لوگ خاندانوں کوغر وراور لخر کا ذریعہ بیچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی کے نزدیک عزت وکرامت کی چیز خاندان نہیں، بلکہ آدمی کا ذاتی نامیجل ہے، جیسا کہ: "انْ اکسو مسٹکنم عِندُ اللهِ اتفاکیم" (الجرات: ۱۳) میں صراحنا بیان فر مایا ہے، پس ذاتی اعمال ہے تصع نظر کر کے سی شخص کا سیّد، قریش، ہاشی، صدیق، فاروتی ہونے پر نخر کرنا، دران نسبتوں کونخر کے صور پراپنے نام کے ساتھ چسپال کرنا، اس کی حماقت اور مردود یت کی علامت ہے، احادیث شریفہ میں نسب پر فخر کرنے کی شدید ندمت آئی ہے۔ (۱۳)

وُوسری تنظی اس کے برعس یہ کی جاتی ہے کہ معزز خاندانوں کی توجین و تنقیص کی جاتی ہے اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میں نسب اور خاندان کوئی چڑ ہی نہیں ، یہ بات اس صد تک توضیح ہے کہ قرب عندالقد میں خاندان کوئی و طرنہیں بلکہ اس کا ہدار اعمال صالحہ کی بدولت ولایت کے اعلیٰ ترین مقامات طے سرسکتا ہے اور و و مرافخض اعلی ترین خاندان میں بیدا ہوکرا پٹی پوٹملی و بدکرواری کی وجہ ہے جہنم کا کندہ بن سکتا ہے۔ شخ سعد کی لکھتے ہیں کہ: '' ایک اعرائی اپنے جیٹے کونصیحت کر رہاتھا کہ بیٹا! عمل کر، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تو کیا کہ کا مدار خاندان پرنہیں پوچھیں گے کہ تیرانسب نامہ کیا تھا؟''الغرض کی فروکی نضیلت و ہزرگ کا مدار خاندان پرنہیں بلکہ علم وعلی اور ڈبدوتقو کی ہر ہے۔ اس کے باوجود المدتعالی نے وُنیوی مصر کے کے لئے خاندان اور شعوب وقبائل بنائے ہیں'' اور ان پر کفوو غیرہ کے بعض مسائل بھی جاری ہوتے ہیں، مثلا: آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے خاندان اور شعوب وقبائل بنائے ہیں'' اور ان پر خاندان ور کہ و خاندان کے لئے ذکو قاحل نہیں۔ اس لئے خاندان کی کرنا اور شریف خاندان کی خواندان کی کرنا ور کا انکار کرنا اور شریف خاندان کی فنسلت کو پومال کرنا فعط ہے، در حقیقت اس کا منشا بھی کبر ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفصة خيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، رواه مسلم. ومشكوة ح: ١ ص ٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لَا يزال الإسلام عزيزًا إلى الني عشر حليفة كلهم من قريش، وفي رواية لا ينزال أمر الناس ماضيًا ما ولهم النا عشر رجلًا كلهم من قريش. (مشكوة ج: ٢ ص ٥٥٠، باب مناقب قريش وذكر القبائل).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحمَّ من حهمَ أو ليكوننَ أهون على الله من الجُعل الدي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أدهب عنكم غبية الجاهلية وفحرها بالآباء إنما هو مؤمن تـقـــق أو فاجر شقى الناس كلهم بنو أدم وادم من تراب. رواه الترمدي وأبوداؤد. (مشكوة حـ٣٠ ص٠١٥ ٣٠ باب المفاحرة والعصبية، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) وجعلنكم شعويًا وقبائل لتعارفوا ـ (الحجرات: ١٣) عـ

 <sup>(</sup>۵) قال (ای محمد بن زیاد) سمعت أبا هریرة قال: أخذ الحسن بن علی تمرة من تمرة الصدقة فجعلها فی فیه فقال البی صلی الله علیه و سلم. کخ کخ لیطر حها ثم قال أما شعرت إنّا لا نأکل الصدقة. (بخاری ج: ۱ ص. ۲۰۲، کتاب الزکوة، باب ما یذکر فی الصدقة للنبی صلی الله علیه و سلم و آله، طبع نوز محمد).

سنی اندانی کے دست کے دار میں اور خور کا ایک شعبہ یہ ہے کہ سید خاندان کی لڑکی کا غیر سید لڑکے سے زکاح جائز نہیں سہجھا جاتا،

حالا انکہ والدین کی رضا مندی ہے سید لڑکی کا نکاح کسی بھی مسمان ہے ہوسکتا ہے، البنۃ والدین کی رضا مندی کے بغیر چونکہ بہت کی خاندانی اُلجھنیں پیدا ہوجاتی ہیں، اس لئے غیر کھو ہیں لڑکی کا والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ تاریخ کی کتابوں ہیں ہے کہ سادات کے جدا مجد حضرت علی بن حسین (رضی التد عنبہ) نے جو'' زین العابہ ین''کے بقب ہے مشہور ہیں، اپنے نلام کو آزاد کر کے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اس کے ساتھ کردیا، اور اپنی بائدی کو آزاد کر کے اپنی نکاح اس سے کرلیا۔ اُموی خلیفہ ہش م بن عبدالملک کر کے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اس سے کرلیا۔ اُموی خلیفہ ہش م بن عبدالملک نے ان کو پیغا م بھیجا کہ:'' آپ نے خاندان میں دین میں اور آپ کو اپنی کی ہمشیرہ کے سے اعلی خاندان میں دینے میں ہیں ہمشرہ کے بیا دی کو ایک بائدی کو ان اور آپ کو اپنی نے اُو پنی ہے اُو بنی درشتہ کی سکتا تھا مگر آپ نے ایک بائدی کو آزاد کر کے بیوی بنالیا۔''

جواب میں حضرت زین العابدین رضی امتدعته نے تحریر فرمایا: '' تمہر رے لئے رسول القد علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ (بیقر آنِ کریم کی آیت کا ایک ککڑا ہے) آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنی (پھوپھی زاد) بہن (حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا) کا عقد ان ہے کر دیا، اور حضرت صفیہ (رضی اللہ عنہا) کو آزاد کر کے ان ہے اپنا عقد کر لیا، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔'' ()

مجھے اُمیدے کہ آپ کے سوال نامے کے جواب میں مختصر اِشارات کافی ہول کے ،وَ اللهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآجِوْاا

#### اچھے، بُرے نامول کے اثرات

سوال:...شریعت کی روشیٰ میں بیر بتا کمیں کے تام کا اس شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر'' زبیر'' کے حالات خراب ہیں ،اب و واپنا تام بدل لیتا ہے تو کیا اس کے نام بدلنے ہے اس کی شخصیت پر اثر پڑے گا؟

جواب: التحصیام کے البتھے اثرات اور کُرے نام کے کُرے اثرات تو بلاشبہ ہوتے ہیں، ای بنا پر اچھا نام رکھنے کا تکم ہے، لیکن ' زید' تو کُر انام نبیل کہ اس کی وجہ ہے زید کے حالات خراب ہوں اور نام بدل دینے ہے اس کے حالات وُرست ہوج کیں۔ اس لئے آپ کی مثال وُرست نبیس۔

<sup>(</sup>۱) أخبرنا على بن محمد عن عثمان بن عثمان قال زوج على بن حسين ابنة من مولاة وأعتق جارية له وتزوّجها، فكتب إليه عبدالملك بن مروان يعيّره بذلك قكتب إليه على: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيمة بنت حُيّى وتنزوحها وأعتق زيند بن حارثية وزوجه ابنة عمّته زينب بنت جحش. (طبقات ابن سعد ح:۵ ص ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبن المسيّب عن أبيه أن أباه جاء إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال: حزن إقال أنت سهل! قال. لا أغيّر إسمًا سمّانيه أبي، قال ابن المسيّب: فما زالت الحزونة فينا بعد. (صحيح البخاري ج. ٢ ص. ١٩١٣، كتاب الأدب، باب تحويل الإسم إلى إسم هو أحسن منه، طبع مير محمد كتب خانه).

### '' اصحاب''اور''صحب'' دونوں الفاظ ہم معنی ہیں

سوال: ...ریدیو پاکتان اور نیلی ویژن پرکورس کی صورت میں وُرودشریف پڑھا جاتا ہے، اس کے تمام الفاظ یہ ہیں:
"السلّهم صل علی محمد وعلی آله و صحبه و ہارک و سلّم "براو کرم مطلع کریں کہ "اصحابه" اور "صحبه" وونوں انفاظ کا مطلب ایک ہی ہے یا تمام اصی ب کے لئے جمع کے صیغے میں لفظ "اصحبابه" کا استعمال وُرست ہوگا؟ آپ کے جواب پر ریدیو یا کتان اور نیلی ویژن کوتو جدویتی جا ہے۔

جواب:..."صبحبه" اور"اصحابه" دونوںلفظ یج بیں،اوردونوں کاایک بی مطلب ہے، یہ دونوںلفظ جمع کے "

### صیغے ہیں۔ کیاکسی شخص کو' ویل'' کہنا غلط ہے؟

سوال: ..ایک صاحب فرماتے ہیں کہ: '' پر وی ملک بھارت ہیں ویک گو' بھی رُو' اور بیرسٹرکو' مہی بھارُو' کہہ جا ہے،البذا جم تہمیں بھی ہی کہیں گے۔'' عرض کیا کہ: '' وہاں کی بات چھوڑیں، وہاں تو بت پرتی بھی ہوتی ہے، جو ہمارے ند بب میں ناج نز کہ کی جو الفاظ نازیبہ آپ استعال فرمارہ ہیں وہ تو ہمارے ہاں بہت ہی ہُرے معنی ہیں لئے جاتے ہیں، لینی فاحشہ ورتوں کی ناج نز کہ کی کھانے والے الوگ ۔ ہمارے ہال تو نکاح کے وقت وُ ولہا اور وہمان کے بھی وکیل ہوتے ہیں، آیت قرآنی ہیں وکیل اس طرح آیا ہے: ''حسب اللہ و نعم الو سحیل ''اور ہمیں اس کی بیروی کرتے ہوئے ایک بہتر مددگار بننے کی پوری کوشش کرنی چاہئے'' تو وہ صاحب میرے بارے میں فرماتے ہیں: '' تم کفر کے مرتکب ہورہ جو مفت خدانے آپئے لئے رکھی ہے اسے خود سے منسوب کرتے ہو'' واضح رہے کہ میرا ہمر گزید مطلب نہیں ،میر، مطلب خدا کی بیروی ہے) ۔ صاحب! اگر خدااور اس کے فرشتے نبی پاکسی القہ سیدو سم پر وُرود تھیجیں اورائیان والوں کو بھی اس کا تھم ہواور ہم بھی وُرود تھیجیں تو وہ کام جواللہ پاک نے کیا، وہی ہم نے بھی کیا گرا باط عت ربی میں کیا مذکر تو بند و بندو بندو بندو بالد کو نی اللہ میاں کی ہم ہواور ہم بھی وُرود تھیجیں تو وہ کام جواللہ پاک نے کیا، وہی ہم نے بھی کیا گرا باط عت ربی میں کیا، نہ کہتر وکیل اور بہتر مددگار بنے کی کوشش کریں تو پناہ خدا! کیا واقعی ان حضرت کی رائے میرے لئے تھیجے ہے؟ جھے کس طرح تو بسر نی جو ہم کی بہتر وکیل اور بہتر مددگار بنے کی کوشش کریں تو پناہ خدا! کیا واقعی ان حضرت کی رائے میرے لئے تھیجے ہے؟ جھے کس طرح تو بسر کی بھی تو اپنی بیات نہیں مانی چاہئے ۔

جواب:...الله تعالیٰ کے پاک ہم وطرح کے ہیں،ایک وہ جن کا اطلاق کسی وُ وسرے پر جائز نہیں۔ اور وُ وسرے وہ جن کا اطلاق کسی وُ وسرے پر جائز نہیں۔ اور وُ وسرے وہ جن کا اطلاق کسی وُ وسرے پر جائز نہیں۔ اور وُ وسرے وہ جن کا اطلاق کسی وُ وسرے پر بھی جائز ہے، مثلاً: اللہ تعالیٰ کا نام' الروف '' بھی ہے،' الرحیم'' بھی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں بیصفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی وسروں کے لئے بھی اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی و کری گئی ہیں'' ای طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام' الوکیل'' بھی ہے، اس کا استعمال وُ وسروں کے لئے بھی

 <sup>(</sup>١) وهو مع ذالك إسم مختص بالله تعالى لا يسمّى به غيره. (أحكام القرآن للجصاص ح: ١ ص٩٠ باب القول في انها
 من فاتحة الكتاب، طبع سهيل اكيدعي).

<sup>(</sup>٢) مثلًا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عريز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. (التوبة:١٢٨).

ج ئزے،اگر چہدونوں جگہ کے مفہوم میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، پس آپ کا موقف سیح ہے اور ان صاحب کا موقف غلط ہے۔

### كنيت كوبطورينام استنعال كرنا

سوال:...میرانام'' ابوبکر''ہے، ایک دفعہ ایک مالم صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے سے کہاتھا کہ بیتو کوئی نام نہیں، صرف کنیت ہے۔ برائے مہر بانی شریعت کی رُوسے مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اپنا نام تبدیل کرلوں یا نام بڑھا وُول یعنی نام کے بعد'' ابوبکر' استعال کروں؟

جواب:...کنیت کوہمی تو بطور نام کے استعمال کیا جا سکتا ہے ،آپ کا نام سیح ہے ، بدلنے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

### ° ابوالقاسم' كنيت ركهنا

سوال:...ہمارے شہرمیاں چنوں میں ایک شخص ہے جس کا نام صوفی ثمر شیرہ، وہ عطریات کا کام کرتا ہے، اس نے ایک مدرسہ بھی بنایہ ہوا ہے، اس نے ایک کتاب بھی کھی ہے جس کا نام ''امرار ابراہیمیہ'' ہے، اس کتاب برانہوں نے اپنی کنیت ''ابوالقاسم' کھی ہے، لینی بمعہ نام کے یوں لکھا ہے: ''ابوالقاسم صوفی محمد بشیر'۔ ان کے مدرسہ کی جانب ہے جو اشتہار لگاتا ہے اس پر کنیت ''ابوالقاسم' کھھا ہوتا ہے، اور میں نے سناہے کہ ''ابوالقاسم' کنیت صرف حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ فاص ہے، کوئی اپنی کئیت ''ابوالقاسم' نہیں رکھ سکتا۔ برائے مہریائی احادیث ہے تا بت کریں کہ ''ابوالقاسم' کئیت صرف حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ فاص ہے یا نہیں ؟ حضور کے علاوہ اور کوئی بھی اپنی کئیت ''ابوالقاسم' کھسکتا ہے؟

جواب:...مفکاو قرشریف میں ص: ۷۰ سے حاشیہ میں " مرقاق" سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت سلی امتد عدیہ وسلم کی کنیت پر " ابوالقاسم" کی کنیت رکھنے کی ممی نعت جمہور سلف اور فقہائے امصار کے نز دیک آپ سمی امتد علیہ وسلم کی حیات تک محدود تھی ، آپ سلی اللّہ عدیہ وسلم کے بعد اس کی اجازت ہے۔ البتۃ إمام شافی اور اہلِ ظاہراب بھی مما نعت کے قائل میں۔ (")

(۱) كوتكرسى بست الكافروت به التحارى شريف ش به الله عائشة وأبوسعيد وابن عباس وكان أبوبكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار . (بخارى ج: ۱ ص: ۱۵ م) باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبوبكر عبدالله بن أبي قحافة). أيضًا: ولو كبي ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كوهه بعضهم وعامتهم لا يكره لأن الناس يريده به التفاؤل، تتارخانية . (رداغتار ح: ۲ ص: ۱۸ م) كتاب الحظر والإباحة، قصل في البيع).

(٢) وثانيهما أن هذا الحكم كان في بدء الأمر ثم نسح قيباح التكنّي اليوم بابي القاسم لكل أحد سواء فيه من إسمه محمد أو غيره وعلته النباس خطابه بخطاب غيره . . . وهي الإشتباه وهو متعيّن في حال حياته صدى الله عاير وسلم قال وهذا مذهب مالك وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار . (مشكوة ح ٢ ص ٥٠٠ حاشية ٥ . أيضًا في مرقاة المهاتيح شرح مشكوة المصابيح، باب الأسامي ج:٣ ص ٥٩٠ طبع بمشي).

احدها أنه لا يحل التكني بابي القاسم أصلا سواء كان إسمه محمدًا أو أحمد أو لم يكن له إسم وهو مذهب الشافعي
وأهل الظاهر. (ايضًا).

# ا بنے نام کے ساتھ '' صدیقی'' یا'' عثمانی''بطور خلص رکھنا

سوال: . اگر کوئی شخص اینے نام کے ساتھ تخلص'' صدیقی'' یا'' فاروتی''،'' عثمانی'' یا'' علوی'' شجر ہُ نسب کے حساب سے نہیں ،عقیدت وحبت کی وجہ سے ملاتا ہے ،مثلاً'' خوام سرو رصد یقی'' نام کے ساتھ ملانا جائز ہے یانہیں؟عقیدت ومحبت کی وجہ ہے۔ جواب :...عقیدت ومحبت کے اظہار کے لئے کسی بزرگ کی طرف نسبت کرنے کا تو مضا نقہ نہیں،لیکن'' صدایتی'' یا '' فاروقی'' وغیرہ کہلانے میں تلبیس و تدلیس پائی جاتی ہے ، سننے والے یہی سمجھیں گے کہ حضرت کوان بزرگوں سے نبی تعلق ہےا ور ندط نسب جنّا ناحرام ہے،اس لئے بیکھی ڈرست نہ ہوگا۔ (۱)

### لقب اور مخلص رکھنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ایک حدیث نظر ہے گزری جوحسب ونسب کے بارے میں کچھاس طرح ہے جیسے کوئی مخف ''''صدیقی'' نہیں، گراہے آپ کو' صدیقی'' لکھے، یا' قریش'نہیں ہے،اپے آپ کو' قریش' کے یانسا'' انصاری' نہیں ہے اورا نے آپ كۇ' انصارى'' كېم، يا'' سيد' نبيس ب'' سيد'' كېم، رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا ہے كه جو شخص اپنے باپ كي نسبت جيموژ كر کسی وُ وسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو جنت اس پرحرام ہے۔ (مسلم، بخاری، ابوداؤد) مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں اگر شاعر، مصنف، آرشٹ، اویب اور وُوسرے مختلف حضرات شوقیہ اپناتخلص: پروانہ، ناز، آس، ناشاوغیرہ رکھ لیتے ہیں کیا ہے بھی ای زُسرے مِن آتے ہیں؟

جواب:... بیاحدیث نسب تبدیل کرنے ہے متعلق ہے ،کسی لقب پی تخلص کے اختیار کرنے کی (بشرطیکہ وہ بذات خود غلط نہ ہو)اس میں مما نعت نہیں۔

# ا پنے نام کے ساتھ غیرمسلم کے نام کوبطور خلص رکھنا

سوال:...ا گرکوئی آ دمی این نام کے ساتھ تھی کے لئے کسی ہندو کے نام برنام رکھ لے تو کیا بید رست ہے اسلام کی روشن میں؟ جواب: ... جونام ہندوؤں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو سی مسلمان کے نام کا جزبنا ناصیح نہیں۔

### ستاروں کے نام پرنام رکھنااور خاص پتھریہننا

سوال :... بیفر مایئے که بیستارگان دیکھیکر مثلاً: ستارہ عطارد، برج سنبله برپام رکھا جاتا ہے، اور پھر پنقر ااجورای ، تیم،

(١) الكبيرة الثانية والثالثة والتسعون يعد المأنتين، تبرؤ الإنسان من نسبه أو من والده وانتسابه إلى غير أبيه مع علمه ببطلان ذالك، أخبرج الشيخان وأبو داؤد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالحمَّة عليه حرام. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٣ ص: ٣٢، طبع دار المعرفة، سروت، بخاری ج ۲ ص ۲۱۹، باب غزوة الطائف، مسلم ح: ۱ ص:۵۵، باب بیان حال ایمان من رعب رالح).

زرقون وغیرہ پہنانے کے لئے کہاج تاہے، بیشر فی طور پر کہال تک ج تزہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟

چواب: ان چیزوں پریفین کرنا نے خدا تو موں کا کام ہے، ایک مسلمان کوان چیزوں پراعتاد کرنے کی ممانعت ہے۔ (۱)

كيا پيدائش سے چندگھنٹوں بعدمرنے والے بچوں كے نام ركھناضروري ہے؟

سوال:...جو پنچے زندہ پیدا ہوئے اور چند گھنٹوں یا چند دن بعد مرگئے ، ان کے نام رکھنا ضروری ہیں اور ایسے پنچ جو دی پندرہ سال قبل مر پچکے جن کے نام اس وقت نہیں رکھے گئے تو کیا ب ان کے نام رکھ دینا ضروری ہے؟ جواب:...ایسے بچوں کے نام رکھنے جا ہئیں۔(۲)

غلط نام سے پکارنا یا والد کو' بھائی'' کہنا، والدہ کو'' آیا'' کہنا کیساہے؟

سوال: .. پچھلوگوں کے گھروں میں ایسارواج ہے کہ بچے اور بلکہ بڑے بھی اپنے رشتہ داروں کو غلط نام ہے پکارتے ہیں، مثلاً: بچہانی ماں کو'' بھی بھی' اور باپ کو'' بھی کی'' کہہ کر پکارتا ہے، ای طرح باپ کواس کے نام کے ساتھ'' بھی کی'' کہہ کر پکارنا جسے '' ستار بھائی'''' عبداللہ بھائی'' وغیرہ، ای طرح کچھ بچے اپی ماں کو'' باجی'' کہہ کر پکارتے ہیں یا'' آپا'' کہتے ہیں، آپ ہے دریافت کرنا ہے کہاس طرح نام لینا شرعاً کیسا ہے؟

جواب: علط نام سے پکار ناتو ظاہر ہے کہ غلط ہی ہے ، اور پچھ بیں تو کم سے کم جھوٹ تو ضرور ہے اور والدین کی تو ہین بھی ہے ، اس لئے اس سے احتراز کرنا جائے۔ اور جن گھرول میں اس کا غلط رواج ہے اسے تبدیل کرنا جائے۔

#### غلطنام سے پکارنا

سوال:...اکثرلوگوں کے نام عبدالصمد،عبدالحمید،عبدالقبار،عبدالرحیم،عبدالرحمن وغیرہ رکھے جاتے ہیں جبکہ ویکھا ہے گیا ہے کہلوگ ان کوصرف صد،حمید، قبہ راور رحیم وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں، پورا نام نہیں لیتے ،حال نکہ بیا نتہائی سخت گن ہ ہے، کیونکہ بیتمام نام

(١) وعن قدادة قال خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورحومًا للشياطين وعلامات يُهدى بها، فمن تأوّل فيها بغير دالك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم، رواه البخارة علية. في رواية ررين وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم لمه به وما عجر عن علمه الأنبياء والملائكة. وعن الربيع مثله وزاد والله ما حعل الله في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا موته وإنما يفترون على الكذب ويتعللون بالنجوم. (مشكّوة ص ٣٩٣، باب الكهانة، القصل الثالث، طبع قديمي).

(۲) وروى إذا ولمد لأحدكم ولمد فيمات فلا يدفيه حتى يستقيه إن كان دكرًا باسم الذكر وإن كان أنثى فياسم أيثى وإن لم
 يعرف فياسم يصلح لهما. (شامى ج. ۲ ص ١٤)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

(۳) ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه. قوله ويكره أن يدعو إلح بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا
 سيّدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوحة. (رداغتار ح ۲ ص ۱۸۰، فصل في البيع).

الله تعالى كے صفاتی نام ہیں، كوئی انسان (نعوذ بالله) صدیعنی بے نیاز، حمید یعنی جس کی حمد کی جائے، اور قہار، رحمن، غفار کیونگر ہوسكتا ہے؟ ان ناموں کی متحمل تو صرف اور صرف الله کی ذات عالی ہے۔ مہر بانی فر ما کراس سلسلے میں پچھے روشنی ڈالیس کے مسلمانوں کواس قسم کے نام رکھنے جا ہمیں یانہیں؟

جواب:...نام توبہت اچھے ہیں اور ضرور رکھنا جائیں ،گرجیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ نبط نام سے پکار ناؤرست نہیں بلکہ گناہ ہے،اس لئے پورانام لینا جائے۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبازوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأو لنك هم الظلمون (الحجوات ١١) قال العلامة ابن عابدين حيث ينادون من إسمه عبدالرحيم، عبدالكريم أو عبدالعزيز مثلًا فيقولون وحيم، كريم وعزيز بتشديد ياء التصغير، ومن إسمه عبدالقادر قويدر وهذا مع قصده كفر (رداغتار ج: ٢ ص: ١١٥)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

# داڑھی

" داڑھی توشیطان کی بھی ہے " کہنے والا کیامسلمان رہتا ہے؟

سوال: ... ہماری مجد میں مستقل پانچ نمازوں کے لئے امام صاحب ضعیف العربونے کی وجہ نے بیس آ سکتے ، بیتی فجراور عشاء میں غیر حاضر ہوتے ہیں۔ ال نمازوں میں انظامیہ کے صدرصاحب اپنی مرضی ہے کی بھی شخص کو نماز پڑھانے کی وجوت دیتے ہیں ، فاص کر فجر میں ۔ جبکہ وہ فوو بھی بغیر واڑھی کے ہیں اور بھی فود پڑھاتے ہیں ، اذان وا قامت بھی فوو کرتے ہیں ، اکثر وہ بشتر ایس عبوا ہے جب حضرات کو وہ نماز پڑھانے کی وجوت دیتے ہیں یا تو وہ بغیر واڑھی کے ہوتے ہیں یا پھر واڑھی کتر وانے والے صاحب ہوتے ہیں ۔ جس پر میں نے اعتراض کیا کہ داڑھی کتر نے ، لینی مشت ہے کم یا بغیر واڑھے والے دونوں کے چبھے نمی زنہ پڑھی جانے جبکہ باشرع سنت کے مطابق وارٹھی والے موجود ہیں اور وین کاعلم بھی ہے تو پھر کوئی شخب نشریں۔ جن صاحب کونماز پڑھانے ہے منع کمنا وارٹھی وہ بھی ہوئے کو اور وین کاعلم بھی ہوتے بھی نظینیس ہوتے ، آپ نماز پڑھانے کے اٹال نہیں تو ان کیا تھا کہ آپ کی واڑھی وہ بھی ہے کو اور کی کٹر ہے وقت آپ کے شخب بھی شیطان ہو، بھی شیطان ہو، بھی داڑھی کوائی، صاف صاحب نے جننی واڑھی وہ بھی ہے کہ اور ہے کہنا کہ داڑھی شیطان کی بھی ہے اور تم بھی شیطان ہو، بھی واڑھی وائے کو اور کے کھاوگ صف میں کردی۔ اس شخص کے بارے میں شریعت کی حکم وہ بھی ہے ؟ اور رہے کہنا کہ داڑھی شیطان کی بھی ہے اور تم بھی شیطان ہو، بھی واڑھی وائے کھاوگ صف میں کے کہنا ما لیے شخص کے بارے میں شریعت کی حکم وہ بھی ہے اور تم بھی جور جب امام تکمیر کہتا ہے الگ موجاتے ہیں، آیاان کا الگ نماز پڑھن وُرست ہے؟ نماز ہوجاتی ہے؟

جواب :...اس سوال کے جواب میں چندا مورعرض کرتا ہوں۔

اوّل: ، داڑھی منڈانا اور کترانا (جَبَدایک مشت ہے کم ہو) تمام فقہا ، کے نزدیک حرام اور گن ہے کبیرہ ہے، اور داڑھی منڈانے اور کترائے والا فاسق اور گنا ہگار ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال ابس عابدين. نقلًا عن الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحية" قال لأنه صح عن ابن عمر راوى هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاصل عن القيصة ... وعن البي صدى الله عليه وسلم يحمل الإعفار على إعمائها عن أن يأخذ عالمها أو كلها كما هو فعل محوس الأعاجم من حلق لحاهم. ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جروا الشوارب وأعفوا اللحي حالفوا اعوس. (شامى ح ٢ ص ١٨٠٣، كتاب الحطر والإساحة). أينطنا: تنظويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القيصة ... وأما الأخذ منها وهي دون دالك كما يفعله بعض المغاربة ومحنئة الرجال فلم يبحه أحد. ررد اعتار ح ٢ ص ١٥٠٪، كتاب الحطر والإباحة، فصل في البيع).

ووم:...فائل کی اَوْ ان وا قامت اور إمامت کروو تحریج، بیمسکه فقد خفی کی تقریباتم م کتابوں میں درج ہے۔

سوم: ان صاحب کا ضد میں آکر داڑھی صاف کراوینا اور بیکہن کہ: '' مجھے پہلے ہی داڑھی وابول سے غرت ہے' یا بیدکہ:

'' داڑھی تو شیطان کی بھی ہے'' نہایت المناک بات ہے۔ بیشیطان کی طرف سے چوکا ہے، شیطان کسی مسلمان کے صرف گناہ گار

رہنے پر داضی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو نت ہے کہ مسلمان اپنے کئے پر ندامت کے آنسو بہا کر سارے گن و مدی ف کرالیت ہے، اس سے وہ

کوشش کرتا ہے کہ اے گناہ کی سطح سے تھینچ کر کفر کی حدیث وہ خل کر دے، وہ گن ہگارکو چوکا دے کرا بھارتا ہے اور اس کے منہ سے کلم یکفر نظوا تا ہے۔

نگلوا تا ہے۔

نگلوا تا ہے۔

''

ذراغور سیجے! آنخضرت صلی ،مقد علیہ وسلم اپنی اُمت کو ایک علم فرہ نے ہیں کہ داڑھی بڑھ وَ اور موجھیں صاف کراؤ۔ آ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا بیتھم من کر سرکو کی شخص کے کہ:'' مجھے تو داڑھی والوں سے نفرت ہے' یابیہ کیے کہ:'' واڑھی تو شیط ن کی بھی ہے'' کیا ایسا کہنے والامسلمان ہے؟ یا کو کی مسلمان آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو ایسا جواب دے سکتا ہے؟ داڑھی والوں ہیں تو بیک لاکھ ہیں ہزار ( کم وہیش ) انہیاء عیہم السد م بھی شامل ہیں، صحابہ کرام رضی القد علیہ الجمعین اور اولیائے عظام بھی ان میں شامل ہیں، کیا ان سبب سے نفرت رکھنے والامسلمان ہی رہے گا؟

میں جو نتا ہوں کہ ان صاحب کا مقصد نہ رسول صلی القدعلیہ وسم کے تھم کور ڈ کرنا ہوگا نہ تمام انبیائے کرام عیبہم السوام بصیبہ کرام اور اولیائے کرام سے فرت کا اظہر رکرنا ہوگا ، بلکہ بیدا یک ایب لفظ ہے جو غصے میں اس کے منہ سے ہے ساخنہ نکل گیا ، یازیدہ وصیح لفظوں میں ، شیطان نے اشتعال ولا کراس کے منہ سے نگلواویا ، لیکن دیکھنے کی ہت ہے کہ بیدالفاظ کتنے تھیں ہیں اور ان کا نتیجہ کیا بھتا کہ اس لئے ان ہے ؟ اس سے میں ان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان ا فاظ سے قوبہ کریں اور چونکہ ان الفاظ سے اند بیشتر کفر ہے ، اس لئے ان صاحب کوچا ہے کہ اس لئے ان

"جن الفاظ کے کفر ہونے یانہ ہونے میں اختلاف ہون کے قائل کوبطور اِحتیاط تجدیدِ تکاح اور توبہ کا

( ) وأما الماسق فيقيد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (فتاوي شامي ح: 1-ص ۵۹۰ باب الإمامة، طبع سعيد).

رجل قبال لآحر إحملق رأسك، وقبله أطهارك فإن هذه سُنَّة، فقال الا أفعل وإن كان سُنَة، فهدا كفر، لأنه قال على سبيل الإنكار والبرد، وكذا في سبائير السُّنن حصوصًا في سُنَّة هي معروفة وثبوتها بالتواتر. مجمع الأنهر ج. ١ ص ١٩٢ كتاب السير، باب المرتد، طبع إحياء التراث العوبيء أيضًا: شرح فقه الأكبر ص:٣١٠).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. احفوا الشوارب واعفوا اللحي. وفي رواية أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء المحية. رصحيح مسلم ح اص ١٢٩). وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حالفوا المشركين. أو فروا اللحي واحفوا الشوارب. (مشكوة ص ١٨٩). عن أبي هريرة رصى الله عنه قال قال وسول الله عليه وسلم. حروا الشوارب وارخوا اللّحي خالفوا الحوس. (صحيح مسلم ج. اص ١٢٩). عن ريد بن أرقم رصى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخد من شاربه فديس منا. (مشكوة ص: ٢٨١).

اوراية الفاظ والس لينه كاتفكم كياجائے گا-"(١)

چېرم: ..آپ كايدمسكدې نا توسيح تھا،كيكن آپ نے مسكه بتاتے ہوئے انداز ايسا اختيار كيا كدان صاحب نے غضے اور اشتعال میں آ کرکلم ریفرمنہ ہے کال دیا ، گویا آپ نے اس کو گناہ ہے کفر کی طرف دھیل دیا ، بیدوعوت ، حکمت کے خلاف تھی ، اس سے آپ کوچھی اس پر استغفار کرنا جا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی اصداح کے لئے دُیا کرنی جائے، س کو اشتعال دِلا کراس کے مقابلے برشیطان کی مدنبیں کرنی جائے۔

'' مجھے داڑھی کے نام ہے نفرت ہے'' کہنے والے کا شرعی حکم

سوال: ... میں ایک تقریب میں گیاتھ، وہاں ایک لڑی کے رہتے کی بابت یا تیں ہور ہی تھیں ،لڑکی کی والدونے فرمایا کہ: " بیرشتہ مجھے منظور نبیل ہے،اس کئے کہاڑے کے داڑھی ہے۔" جب بیاب گیا کہاڑ کا آفیسر کریڈ کا ہے، تعلیم یافتہ ہے اور داڑھی تو اور بھی اچھی چیز ہے،اس زمانے میں راغب بداسلام ہے۔تو فرہ یا کہ: '' مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے' آپ فرہ کیں کہ داڑھی کی سے تفحیک کہاں تک ڈرست ہے؟ کیا ایبا کہنے والا گنا ہگارنہیں ہوا؟اورا گر ہوا تواس کا کفارہ کیا ہےاور ً مناہ کا درجہ کیا ہے؟ جواب: . . داڑھی آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کی سنت ہے ، آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا تعکم قرما یا۔ واڑھی منڈے کے لئے ہلا کت کی بدؤ عافر مائی اور اس کی شکل دیکھنا گوارانہیں فر مایا۔ "اس لئے واڑھی رکھنا شرعاً واجب ہےاوراس کا منذ انااورا میک مشت ہے کم ہونے کی صورت میں اس کا کا ٹنا تمام ائمہ دین کے نز دیک حرام ہے۔

جومسلمان میہ کہے کہ:'' مجھے فلال شرعی تھکم ہے نفرت ہے'' وہ مسلمان ٹبین رہا، کا فرمر تدین جہ تا ہے۔ جو تحص آنخضرت صلی القد ملیہ وسلم کی شکل ہے نفرت کر ہے وہ مسلمان کیسے روسکتا ہے۔ ؟ بیدخا تون کسی داڑھی والے کواپنی لڑکی دے یا ندد ہے ،مگراس ہر تفر

(١) قال ابن عابدين معم سيدكر الشارح أن ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه حلاف يؤمر بالإستعفار والتوبة وتحديد الكاح. (شامي ج. ٣ ص ٢٣٠، أيضًا. الفتاوي البرازية على هامش فتاوي العالمگيرية ح ٢ ص١٠٣٠). (٢) عن اس عمر عن السبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وفي رواية خالفوا المشركين، أحقوا الشوارب واعقوا اللحي. (مسلم ح- ا-ص ١٤٩)، يخاري ح-٢ ص ٨٤٥، ترمذي ح-٢ ص ١٠٥). ٣) فكره النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرها ربنا، يعنيان كسرى. والبداية والنهاية ج ٣ ص٠٠٤٠٠، حياة الصحابة ج: ١ ص: ٥ ١١).

 (٣) قال ابن عابدين وأحد أطراف اللحية والسُّنَّة فيها القبضة ولدا يحرم على الرجل قطع لحية. (شامي ح ٢ وأما الأحذمنها وهي دون ذالك كما ص ٤٠٣). أيضًا أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسون وهو القبصة يقعده بعص المغاربة ومحنثة الرجال فلم يبحه أحد. (شامي ح ٣ ص.١٤، ٣١٤ عالمگيرية ح٥٠ ص ٣٥٨). (۵) كفر الحقية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الإستخفاف بالذين بل بالمواظية على تـرك سُــة إستـحـفـافا بها بسبب انها انما فعلها النبي صلى الله عليه وسنم ربادة أو إستقـاحها \_ الخـ (المسايرة مع شرحها المسامرة ص:٣٢٧).

سے توبہ کرنااور ایمان کی اور نکاح کی تجدید کرنال زم ہے۔

# داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائرِ اِسلامی کی تو ہین

س**وال:** . .ال محط کے ساتھ بندہ ایک کا رٹون کو پن جھیج رہ ہے جس میں دوآ دمیوں کے پاؤں تک داڑھیاں بنائی گئی میں اور ؤوسری جگہاں کا جھولا بنا کرایک بچی س پرجھوں رہی ہے۔ بیکارٹون عام کرنے کے لئے مشہور ٹافیوں کے کارخانے نے ٹافیوں میں بپیٹ دیا ہے،ایک عام مسلمان کے بیدد کیچے کررو نگنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔شعائز اسلام کی بیہ بےحرمتی اور بےعز تی اور پھرا ہے ملک میں جہاں" سلام،اسلم" کہتے تھکتے نہیں۔ بدشمی ہے پاکت فی قانون میں جوگندگی کے ڈھیر یعنی انگریزی قانون کا بدلا ہو نام ہے، کوئی آرڈی نینس موجود نبیں جو شعائر اسلام کو تحفظ دے سکے، ورنداس کمپنی کے خلاف قانونی کاررو کی کی جاتی۔ ہم افسوس کے علاوہ پکھ بھی نہیں کرسکتے اوراپنا کا مصرف مکھنے اور بولنے تک محدود رکھتے ہیں کہ ریھی ایمان کا وُوسرا درجہ ہے۔لہذا میرے یہ جذبات قار ئین تک پہنچا ئیں اورا گر کر شکیل تواس مبنی کے خلاف کارروائی کریں تا کہ پھرکوئی شعائر اسدم کااس طرح مذاق ندأ ژائے۔

جواب: ... بیاسلامی شعار کی صریح بے حرمتی ہے، تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ، یسے نا ہنجار شریروں کو کیفر کر دار تک پہنچانے کے سئے ان کےخلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور قانون نافذ کرئے والے اداروں کا فرض ہے کہان کے خلاف انضباطی کارروائی کریں۔شعائز اسلام کی تضحیک گفر ہے۔ ورایک اسلامی ملک میں ایسے گفر کی تھلی چھٹی دیناغضب الہی کودعوت دینا ہے۔

# ا کابرینِ اُمت نے داڑھی منڈ انے کو گنا و کبیرہ شار کیا ہے

سوال:...ا كابرين أمت ميں موارنا اشرف على تھا نوڭ اور مول نامفتى محمد شفيع صاحبٌ نے اپنى پنى كتابور ميں داڑھى منذ وانے کو گنا و کبیرہ کی فہرست میں شامل کیوں تبیس کیا؟

> جواب: .. جعشرت تفاتويُّ ''امداد الفتاديُّ ' (ج: ١٠ ص: ٢٢٣) مين لكهة بين: '' داڑھی رکھٹا واجب اور قبضے ہے زائد کٹا ناحزام ہے۔''

نوٹ:... يہاں'' قبضے ہے زائد كڻائے'' ہے مراديہ ہے كہ جس كى داڑھى قبضے ہے زائد ہواس كو قبضے ہے زائد حصے كاكث ناتو جا تزہے، ورا تنا کٹانا کہ چس کی وجہ سے داڑھی قبضے سے کم رہ جائے ، بیرام ہے۔

(١) وفي شرح الوهبانية للشرببلالي ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والبكاح، وأولاده أولاد الرنا، وما فيه حلاف يؤمو بالإستغفار والتوبة (أي تجديد الإسلام) وتحديد النكاح. (فتاوي شامي ج ٢ ص.٣٣٤، مطلب جملة من لا يقتل إدا ارتد). ٣) من أهان الشريعة أو المسائل اللتي لائد منها كفر. (شوح فقه الأكبر ص ٤٣ ـ طبع قديمي). وفيه أيضًا. من استحف بالقرآن أو بالمسحد أو سحوها مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح فقه الأكبر ص.٦٢ ١). يكفر إذا وصف الله تعالى بما لًا ينيـق بـه أو سنحـر بـإســم مـن أسمانه أو بامر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده أو جعل له شريكًا أو ولدًا أو روجة أو نسبه إلى الحهل أو العجر أو النقص. (عالمگيرية ح ٣ ص٣٥٨، الباب التاسع في أحكام المرتديس).

اور صفحه: ۲۲۱ پر لکھتے ہیں:

'' ایک تو داڑھی کا منڈ انایا کٹی نا معصیت ہے ہی ،مگر اُوپر سے اصرار کرنا اور مانعین سے معارضہ کرنا، بیاس سے زیادہ تخت معصیت ہے۔'' اور صفحہ: ۲۲۲ پر لکھتے ہیں ؛

" حدیث میں جن افعال کوتغیر طلق متد، موجب عن فرمایہ ہے، داڑھی منذ دانایا کٹن بالمش مدد داس سے زیادہ تغیر کا اتباع شیطان ہونا اور اتباع شیطان کا موجب سنت وموجب خسر، ن وموجب وقوع فی الغرور، موجب جہنم ہونا منصوص ہے، اب فدمت شدیدہ میں کیا شک رہاہے؟"

ان عبارتوں میں حضرت تھا نوی رحمۃ ابند مدید اڑھی منڈ انے اور کٹ نے کوحرام ،معصیت ،موجب لعنت ،موجب خسر ن اورموجب جہنم فرمارے ہیں ،کیااس کے بعد بھی آپ کا بیکہنا ؤرست ہے کہ حضرت تھ نویؒ نے اس گنا وکو کہیر و گنا ہوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا...؟

مول نامفتی محمد شفیع صاحب آیت کریمہ: "الا تندیل لحلق الله" کی تغییر میں مکھتے ہیں:
" وہ اللہ تعدلی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، اوریہ، عما بِ فسق میں سے ہے، جیسے داڑھی مئڈ اٹا، بدن گدواناوغیرہ' وریمہ کا سے داڑھی مئڈ اٹا، بدن گدواناوغیرہ' وریمہ کا سے دائیں کے دائیں

مفتی صاحب کے بقول جب داڑھی منڈ ان اعمال فسق میں سے ہے، اور داڑھی منڈ انے والہ فاسق ہے، تو کسی سے پوچھے لیجئے کہ جس گناہ ہے آ دمی فاسق ہوجائے وہ صغیرہ ہوتا ہے یا کہیرہ...؟

#### " رسالەدا رسى كامسَلهُ"

سوال: . داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، واجب ہے یا سنت؟ اور داڑھی منڈانا جائز ہے یا مکروہ یا حرام؟ بہت سے حضرات یہ بچھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے اور ندر کھے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟

سوال ۲:... شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار مقرّرہے یانہیں؟ اگرہے تو کتنی؟
سوال ۳:... بعض حفاظ کی عادت ہے کہ وہ رمضان مبارک ہے کچھ پہنے داڑھی رکھ بہتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد صاف کر دیتے ہیں، ایسے حافظوں کو تر اوسی میں امام بنانا جائز ہے یانہیں؟ اور ان کے چیجے نماز دُرست ہے یانہیں؟
سوال ۲۰:... بعض لوگ داڑھی ہے نفرت کرتے ہیں اور اسے ظرحقارت ہے دیکھتے ہیں، اگر اولا دیا اعزّہ میں ہے کوئی داڑھی رکھنا چ ہے تو اسے روکتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں، اور کچھلوگ شادی کے لئے داڑھی صاف ہونے کی شرط لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کا کہا تھی ہے؟

سوال ۵: بعض لوً سفر جج کے دوران داڑھی رکھ لیتے ہیں اور جج سے واپسی پرصاف کراویتے ہیں، کیاا یسے لوگوں کا جج صحیح ہے؟

سوال ۱: بعض حضرات اس لئے داڑھی نہیں رکھتے کہ گر ہم داڑھی رکھ کر کوئی غلط کا م کریں گے تو اس ہے داڑھی والوں کی بدٹامی اور داڑھی کی بےحرمتی ہوگی۔ایسے حضرات کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب؛ راڑھی منڈانایا کترانا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) حرام اور گناہ کبیرہ ہے،اس سیسلے میں پہنے چندا جادیث کھتا ہول ،اس کے بعدان کے فوائد ذکر کروں گا۔

ا:. "عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعماء اللحية." الحديث. (صحيم عنه المعاد اللحية عنه المحديث المحدي

ترجمہ: "' حضرت ، شدرضی الله عنها قراء تی ہیں کہ آنخضرت صلی الله عدیہ وسلم نے ارشاوفر وہ یا کہ: وس چیزیں قطرت میں داخل ہیں ،موٹچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کا ہڑھ نا...انخے''

الشوارب واعفو اللّحي."

ترجمہ:...' ابن عمر رضی امتد حنبماے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ: مونچھوں کو کٹوا وَاورداڑھی بڑھا وَ۔''

"وفی دوایة: انه أمر باحفاء الشوار ب واعفاء اللحیة." (سیح مسلم ن: اص: ۱۲۹)
ترجمه:... اور ایت میں ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے مونچھوں کو سُوانے اور داڑھی کو برھائے کا تھم فرمایا۔"

""... "عن ابن عمر رضى الله عهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أوفروا اللحى واحفوا الشوارب." (متنق طير،٣٨٠)

ترجمہ: " ابنِ عمر رضی القدعنہی ہے روایت ہے کہ رسوں القد علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیال بڑھا وَاورموچیس کٹا وک'

" 'عن أبي هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حزّوا الشّوارب وارخوا اللحي، خالفوا المجوس." (سيحملم نيّ: اص:١٣٩)

ترجمہ:...'' حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مونچیس کٹوا وَاورداڑھیاں ہڑھ وَ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔''

"عن زيد س أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من لم

(رواه احمدوالتريدي والنسائي بمفتكوة ص: ١٨١)

يأخذ من شاربه فليس مناء"

ترجمہ:..'' زید بن ارقم رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: جو موجیس نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نبیل ۔''

١٤٠٠. "عن ابن عاس رضى الله عنهما قال قال النبى صلى الله عليه وسلم. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."

(رواوا بخاري مفكوق ص: ٣٨٠)

تر جمد:..'' حضرت ابن عب س رضی امتدعنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صبی امتدعلیہ وسم نے ارشاد فرمایا کہ: امتد کی تعنت ہوان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ، اور امتد کی لعنت ہوان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں ، اور امتد کی لعنت ہوان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔'' مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔'' فوائد:

ا:... پہلی حدیث ہے معلوم ہوا کہ موتچھیں کٹا نا اور داڑھی بڑھانا انسان کی فطرتِ سیمہ کا تقاضہ ہے، اور موتجھیں بڑھ نا اور داڑھی کٹانا خل فسے فطرت ہے، اور جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ فطرة اللہ کو بگاڑتے ہیں۔قرآن مجید میں ہے کہ شیطان لعین نے خدا تھ بی ہے کہا تھا کہ میں اور اوآ دم کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو تھم دُوں گا کہ وہ اللہ تعالی کی تخلیق کو بگاڑا کریں۔ تفسیر حقانی اور بیان اعرآن وغیرہ میں ہے کہ داڑھی منڈ انا بھی تخلیق خدا وندی کو بگاڑنے میں داخل ہے، یونکہ اللہ تھا کی ہے مردانہ چرے کو فطرۃ واڑھی کی زینت و وجاہت عطافر مائی ہے۔ پس جولوگ داڑھی منڈ اتے ہیں وہ اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ صرف اپنے چرے کو بلکہ اپنی فطرت کو سکر تے ہیں۔

چونکہ حضرات انبیاء کیہ مالسلام کا طریقہ ہی تھی فطرت انسانی کا معیارے، اس کے فطرت سے مرادا نبیائے کرام کیہ مالسلام کا طریقہ ہی تھی فطرت میں مطلب بیہ ہوگا کہ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی بڑھ نا، یک ل کھ چونییں بزار (یا کم و بیش ) انبیائے کرام میں مالسلام کی متفقہ سنت ہے۔ اور یہ وہ مقدس جی عت ہے کہ آنخضرت سلی استدعلیہ وسم کوان کی اقتداء کا تھم ویا گیا ہے: "أُو لَـنِكُ اللّٰهِ فِيهُ مَا اللّٰهُ فَيهُ مَا اللّٰهُ فَي مُلْمَا اللّٰهُ فَيهُ مَا اللّٰهُ فَيهُ مَا اللّٰهُ فَيهُ مَا اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَيهُ مَا اللّٰهُ فَي مُلْمَا اللّٰ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَيهُ مَا اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَلْمُ اللّٰهُ فَي مُلْلًا اللّٰمُ اللّٰمُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ فَي اللّٰمُ فَي اللّٰمُ اللّٰمُ لَا لَا اللّٰمُ لَ

<sup>(</sup>١) قوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا لعه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا والأضننهم والأمسيّهم والامرنهم فليبتكن اذان الأنعام والامرنهم فليغيّرن حلق الله . . . . يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطل إلّا غرورًا. (النساء: ١٩١١).

<sup>(</sup>٢) قال النووى وأما الفطرة، فقد اختلف في المراد بها ههنا قالوا ومعناه أنها من سُن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. (شرح مسلم للنووى ج ا ص ١٢٨). وفي المرقة الفطرة أي فطرة الإسلام حمس، قال القاضي وعيره فسرت الفطرة بالشَّة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت الشرائع وكأنها أمر جبلي فطروا عليه، قال السيوطي وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص ٣٥٥ باب الترجل، طبع بمبئي).

السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ گویاس حدیث میں تنبیہ فر ، کی گئے ہے کہ داڑھی منڈ انا تنین گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔ ۱-انسانی فطرت کی خلاف ورزی ، ۲-اغوائے شیطان سے القد تعالٰ کی تخلیق کو بگاڑتا ، ۳-اورانبیائے کرام میں ہم السلام کی مخالفت ۔ پس ان تمین وجوہ سے داڑھی منڈ وانا حرام ہے۔

۲:...ؤوسری حدیث میں مونچص کئوا نے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہےاورحکم نبوی کی تغیل ہرمسلمان پرواجب اوراس کی مخالفت حرام ہے، پس اس وجہ ہے بھی داڑھی رکھنا واجب اوراس کا منڈ اٹا حرام ہوا۔

۳۰ : بنیسری اور چونگی حدیث بیس فرسایت به که مونجیس موانا اور دا ژهی رکھنا مسلمانول کا شعار ہے، اس کے برنکس مونجیس بڑھا نا اور دا ژهی ممڈانا مجوسیوں اور مشرکوں کا شعار ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کومسلمانوں کا شعار اپنانے اور مجوسیوں کے شعار کی مخالفت کرنے کی تا کیدفر مانی ہے۔ اسمامی شعار کوجھوڑ کرکسی گمراہ قوم کا شعار اختیار کرنا حرام ہے، چنانچہ آنخضرت حسلی انند علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

> "من تشبه بقوم فهو منهم." (ج مع صغیر ج:۲ ص:۸) ترجمه:... چوخص کسی قوم کی مشابهت کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔"

پی جولوگ داڑھی منڈ اتے جیں وہ مسلمانوں کا شعارترک کر کے اہل کفر کا شعار اپناتے ہیں، جس کی مخالفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر رہیں ، اس نے ، ن ووعید نبوی سے ڈرنا جا ہے کہ ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی غیرقو مول ہیں نہ ہو۔ نعوذ باللہ!

سان بیا نجویں حدیث میں فر اور کیا ہے کہ جولوگ مونچھیں نبیل کنواتے وہ بھری بھاعت میں شال نبیل ، فعاہر ہے کہ بہی تعلم واڑھی منڈاتے وہ بھری نامی ان کے سنڈ بہت بی سخت وعید ہے جو تحض نفسانی خواہش یو شیطانی اغواکی وجہ ہے داڑھی منڈاتے ہیں ، اوراس کی وجہ ہے آنخصرت صلی المدعدیہ وسلم ان کے سنڈ اپنی جماعت سے خارج ہونے کا اعدان فرمار ہے ہیں ، کیا کوئی مسلمان جس کورسول انقصلی القدعلیہ وسلم ہے فررا بھی تعلق ہے ، اس وصلی کو برداشت کرسکتا ہے ۔ ؟

اور آنخضرت صلی الله عدیه و سازهی منڈانے کے گناہ ہے اس قدر نفرت تھی کہ جب شاہ ایران کے قاصد آنخضرت صلی ابقد حدیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اورمونچھیں بڑھی ہوئی تھین:

"فكره النظر اليهما، وقال. ويلكما! من امركما بهذا؟ قالاً: أمرنا رسا يعيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربّى أمرنى باعفاء لحيتى وقص شاربى."

را) من شبه نفسه بالكفار في اللباس وعبره أو بالفساق أو الفحار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أي في الاثم والنحير، قبال النطيسي هذا عام في الحنق والنُحلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشبه، وذكر في هذا الباب، قلت: بل الشعار هو المدار لاغير. (مرقاة شرح مشكوة ج-٨ ص:١٥٥ كتاب اللباس). ترجمہ:.. '' پس آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کرنا بھی پہند نہ کیاا ورفر مایا: تہماری ہلاکت ہو! تہہیں بیشکل بگاڑنے کا کس نے تھم دیا ہے؟ وہ بولے کہ: بیدہارے زبّ یعنی شاہ امران کا تھم ہے۔ رسول التدعلیہ وسلم نے فر مایا: لیکن میرے زبّ نے تو جھے داڑھی بڑھانے اور موجھیں کوانے کا تھم فرمایا ہے۔''

پس جولوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زب سے تھم کی خلاف ورزی کر کے مجوسیوں کے خدا کے تھم کی ہیروی کرتے ہیں، ان کوسو بارسو چنا جا ہے کہ وہ قیامت کے دن آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیامنہ و کھا کیں ہے؟ اوراگر آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم فرما کیں کہ: تم اپی شکل بگاڑنے کی وجہ ہے ہماری جماعت سے خارج ہو، تو شفاعت کی اُمیدکس سے رکھیں ہے؟

3:...ال پانچویں صدیث سے بیمجی معلوم ہوا کہ موجھیں بڑھانا (اورای طرح داڑھی منڈ انااور کتر انا) حرام اور گناہ کیرہ ب، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ کیبرہ پر ہی الیمی وعید فر ماسکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا جماری جماعت سے نبیس ہے۔

الاند جیمتی حدیث بین آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے لعنت فر مائی ہے ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جوعورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت کریں۔اس حدیث کی شرح بین مُلاً علی قارئ صاحبِ مرقاۃ کیمینے ہیں کہ:"لسعین اللہ" کا فقرہ، جملہ بطور بددُ عابھی ہوسکتا ہے، بیعتی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت جو، اور جملہ خبریہ بھی ہوسکتا ہے، بیعتی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ (۱)

داڑھی منڈانے میں گزشتہ یالا قباحتوں کے علاوہ ایک قباحت مورتوں سے مشابہت کی بھی ہے، کیونکہ مورتوں اور مردوں کے درمیان الند تعالیٰ نے داڑھی کا امتیاز رکھا ہے، پس داڑھی منڈ انے والا اس امتیاز کومٹا کرعورتوں سے مشابہت کرتا ہے، جو خدااور رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب ہے۔

ان تمام نصوص کے پیشِ نظر فقہائے اُمت اس پر متنق ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، اور بیاسلام کا شعار ہے، اور اس کا منڈ انا یا کتر انا (جبکہ حدِشری سے کم ہو) حرام اور گنا و کبیرہ ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس فعل حرام سے بیجنے کی تو فیق عطافر مائے۔

جواب ٢:...ا حادیث بالا میں داڑھی کے بڑھانے کا تھم دیا گیا ہے اور ترفدی کتاب الا دب (ج:٢ ص:٥٠٠) کی ایک روایت میں جوسند کے اعتبارے کم روایت میں جوسند کے اعتبارے کم روایت میں جوسند کے اعتبارے کم ورایت ہے کہ ان کھی کہ ان کا نے داکہ بال کا نے دیا کہ د

 <sup>(</sup>۱) (وعنه) أى ابن عباس (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله) يحتمل الإخبار والدعاء. (مرقاة شرح مشكوة لمُلاعلى المقارئ ج.٣ ص: ٣١٠، باب الترجل، طبع أصح المطابع بمبتى).

<sup>(</sup>٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لعيته من عرضها وطولها هذا حديث غريب. (ترمذي ج: ٢ ص: ٥٠ ا).

المد عنها مج وعمرے سے فارغ ہونے کے موقع پر إحرام کھولتے تو داڑھی کوشھی میں لے کر زائد حصہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہر برہ وضی المتدعنہ سے بھی ای مضمون کی روایت منقول ہے (نصب الرابیہ نن ۳۶ ص ۲۵۸)۔ اس سے واضح ہوج تا ہے کہ داڑھی کی شرعی مقدار کم از کم ایک مشت ہے (ہدایہ کتاب اصوم)۔

پی جس طرح داڑھی منڈ انا حرام ہے، ای طرح داڑھی ایک مشت سے کم کرنا بھی حرام ہے، در مختار میں ہے:

"وأسا الأخد منها وهی دون ذلک کما يفعله بعض المغاربة و مختلة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند و مجوس الأعاجم." (ثامی طبح جدید ج:۲ س:۱۳)

ترجمہ:..." اور داڑھی كر انا جبكہ وہ ایک مشت ہے كم ہوجیہا كہ بعض مغرلي لوگ اور يجود قتم كے ترجمہ: بين اس كوكس نے ج ترفيس كہا، اور يورى داڑھی صاف كروينا تو بندوستان كے يبود يوں اور عجمہ يجوسيوں كافعل تھا۔"

يبي مضمون فتح القدير (ج:٢ ص:٧٧) اور بحر الرائق (ج:٢ ص:٣٠٢) مين ہے، يتنبخ عبدالحق محدث والوگ'' اشعة اللمعات' ميں لکھتے ہيں:

'' طلق کردن کی حرام است وگزاشتن آل بقدر قبضه واجب است.'' (نَ: ۱ ص:۲۲۸) ترجمه:...'' داژهی منذا: حرام ہے، اور ایک مشت کی مقدار اس کا بڑھانا واجب ہے (پس اگر اس سے کم بوتو کترانا بھی حرام ہے )۔'' ایدا والفتاوی میں ہے:

"داره من ركمنا واجب ب، اور قبض بزاكد كوانا حرام ب لقول عليه السلام: خالفوا المشركين أو فروا اللحى. متفق عليه في الدر المختار يحرم على الرجل قطع لحيته وفيه السنة فيها القبضة "

ترجمہ:.. '' کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بردھا ؤ۔ (بنی ری وسلم) اور درمخنار میں ہے کہ: مرد کے لئے داڑھی کا کا ثنا حرام ہے اور اس کی مقدارمسنون ایک مشت ہے۔''

<sup>(</sup>۱) وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فصل أخذه (بحارى ج. ۳ ص. ۸۷۵، باب تقليم الأظهار)
(۲) وأما حديث أبني هريرة فرواه ابن أبني شيبة أيضًا حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو ابن أيوب، من ولد جريد عن أبني
زرعة، قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته، فيأحذ ما فضل عن القبصة، انتهى (نصب الراية ج. ۲ ص. ۴۵۸).
(۳) ولا يضعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسئون وهو القبضة، قال في هامشه في الحيط إختلف في إعفاء اللحية قال بعضهم بتركها حتى تكثر أو القصر سُنة فما راد على قبضته قطعها. (هداية، كتاب الصوم ح ١ ص. ٢٢١).
(٣) إمداد الفتاوئ ج: ٣ ص ٢٠٠٠، طبع دار العلوم كراچي.

جواب ۳:... جو حافظ داڑھی منڈاتے یا کتراتے ہوں وہ گناہ کیبرہ کے مرتکب اور فاسق ہیں۔ تراوی میں بھی ان کی ان کی امت جا ئزنہیں ، اوران کی اِقتدا میں نماز مکروہ تحریمی (پین عملاً حرام) ہے۔ اور جوجہ فظ صرف رمضان المبارک میں داڑھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں صاف کرادیتے ہیں ان کا بھی یہی تھم ہے۔ ایسے شخص کوفرض نماز اور تراوی میں امام بنانے والے بھی فاسق اور گنہگار ہیں۔ (۲)

جواب ٣٠:...اس سوال کا جواب سجھنے کے لئے بیاضول ذہن نظین کرلین ضروری ہے کہ اسلام کے کسی شعار کا نداق اُڑا نا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آ دمی ایمان سے خارج ہوجاتا ہے، اور بیا و پر معموم ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آ دمی ایمان سے خارج ہوجاتا ہے، پس جولوگ منح فطرت کی بن پر واڑھی سے نظرت کی بن پر واڑھی سے نظرت کی بن پر واڑھی سے نظرت کی نظر ہے و کھتے ہیں، ان کے اعز ہیں سے آگر کوئی واڑھی رکھنا چاہے تو اسے رو کتے ہیں یا اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور جولوگ و ولہا کے واڑھی منڈ اے بغیر اسے رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہئے ، ان کو لازم ہے کہ تو بہ کریں اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجد پد کریں۔ کسیم اللہ مت مولا نا اشرف علی تھا نوگ "اصلاح الرسوم" میں: اس کی فعر میں: ۵ ایمان کی فکر کرنی چاہئے ہیں:

'' من جمد ان رُسوم کے داڑھی منڈانا یا کٹانا، اس طرح ہے کہ ایک مشت سے کم رہ جائے، یا مونچھیں بڑھانا، جواس زمانے میں اکثر نوجوانوں کے خیال میں خوش وضعی بھی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ: '' بڑھاؤداڑھی کواور کٹر اؤمونچھوں کو' روابت کیا ہے اس کو بخاری ومسلم نے۔

(۱) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى. (قوله: فاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني، وآكل الربا ونحو ذالك ... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر ديسه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا .... بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٩٩، ٥٩٠، باب الإمامة).

(٢) قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم وانحارم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدال على الخير كفاعله .. ... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٠ طبع دار السلام).

(٣) من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو ينحوه مما يعظم في الشرع، كفر ـ (شرح الفقه الأكبر ص: ١ ٢ فصل في القراءة والمصلاة) ـ وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح . . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستعفار والتوبة وتجديد النكاح ـ (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٤) باب المرتد) ـ

(٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أوفروا اللّخى واحفوا الشوارب. وفي رواية الهكوا الشوارب وفي رواية الهكوا الشوارب واعفوا اللّخي. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٨٠، باب الترجل، صحيح بحارى ح ٢ ص ٨٥٥، باب تقليم الأظفار، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٩، باب خصال الفطرة).

حضور سلی القد عدیہ و تلم نے صیغہ اُمرے دونوں تھم فرمائے ہیں، اور امر حقیقتا وجوب کے سے ہونا ہے، پاس معلوم ہوا کہ یہ دونوں تھم واجب ہیں اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے، پاس داڑھی کا کٹانا اور مونچیس بر ھانا دونوں تعلی حرام ہیں، اس سے زیادہ وُ وسری حدیث میں فہ کور ہے۔ ارشاد فرمایار سول القد صلی القد علیہ وسلم بر ھانا دونوں فعل حرام ہیں، اس سے زیادہ وُ وسری حدیث میں فہ کور ہے۔ ارشاد فرمایار سول القد صلی القد علیہ وسلم نے: ''جوخص اپنی کہیں نہ لے دہ ہمار کروہ سے ہیں۔' روایت کیا اس کواتھ اور ترفہ کی اور نسائی نے۔ '' اور ایت کیا اس کواتھ اور ترفہ کی اور نسائی نے۔ '' واژھی ہر وصائے ہیں، اور سے ہیں، اور اس کو پہند کرتے ہیں، اور اور شری ہر حصائے کو عیب جائے ہیں، یک داڑھی پر ہنتے ہیں اور ان کی بچوکر تے ہیں، ان سب مجموعہ اُمور سے داڑھی ہر حصائے کو عیب جائے ہیں، یک داڑھی پر ہنتے ہیں اور ان کی بچوکر تے ہیں، ان سب مجموعہ اُمور سے داڑھی ہر حصائے کو عیب جائے ہیں، یک دور میں میں ہر میں ہر میں ہر میں ہر میں کا میں میں میں ہوں کی سے میں میں ہر میں

داڑھی ہڑھانے کو عیب جانبے ہیں، بلکہ داڑھی پر مہنے ہیں اور ان کی بجو کرتے ہیں، ان سب مجموعہ أمور سے
ایمان کا سالم رہنا اڑبس وُ شوار ہے۔ان ہو گول کو داجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے قوبہ کریں اور ایمان اور ذکاح
کی تجدید کریں اور اپنی صورت موافق تھم اللہ اور رسول کے بناویں۔''

جواب ۵: بوحضرات سفر ج نے دوران یا ج سے واپس آکر داڑھی منڈاتے ہیں یا کتراتے ہیں، ان کی دات عام لو گوں سے زیادہ قابل رحم ہے، اس کے کہ وہ خدا کے گھر میں بھی کمیرہ گناہ سے ہاز نہیں آتے ، حالانکہ انڈ تعاں کی ہارگاہ میں وہی ج مقبول ہوتا ہے جو گنا ہول سے پاک ہو۔ اور بعض اکا ہرنے جج مقبول کی علامت یا تھی ہے کہ جج سے آدمی کی زندگی میں ویٹی تقداب آج سے نیان وہ جی نام ہوں سے نیانی کا اہتمام کرنے گئے۔

جس تخصی کی زندگی میں جے ہے کوئی تغیر تیں آیا، اگر پہلے فرائض کا تارک تھا تو آب بھی ہے، اوراگر پہلے کہیر و گناہوں میں بتلا تق تو نج کے بعد بھی بدستورگنا ہوں میں ملوث ہے، الیے شخص کا جج در حقیقت جے نہیں محض سیر وتفری اور جلت پھرت ہے، گوفتہی طور پر اس کا فرض ادا ہوج نے گا، لیکن تج کے قواب اور برکات اور شرات سے وہ محروم دہے گا۔ کتی حسرت وافسوس کا متام ہے کہ آ دی ہزاروں روپ کے مصارف بھی اُٹھ کے اور سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرے، اس کے باوجودا سے گنا ہوں سے تو بدکی تو فیق نہ ہو، اور جیس سی تھا و بیا بی خالی ہا تھر واپس آ جائے۔ ، گر کوئی شخص سفر جے کے دوران زنا اور چور کی کا ارتکاب کرے اور اسے اپنے اُسٹور سے محسار سے بھی بدتر ہے کہ وہ وقی سات ہے کہ اس کا جج کیسا ہوگا؟ واڑھی منڈ انے کا کبیرہ سات ایک اسٹور سے بھی بدتر ہے کہ وہ وقی سات ہیں، لیکن داڑھی منڈ انے کا گناہ چوہیں گھنے کا گناہ ہے، آ دمی داڑھی منڈ اکر نمی زیڑھتا ہے، در زاہ در کاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وقی سات ہی منڈ ی ہوئی واڑھی میں نماز، روزہ اور جج کے دوران بھی آ تحضرت سی جوری اور بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وقی سات ہی بیکن اس کی منڈ ی ہوئی واڑھی میں نماز، روزہ اور جج کے دوران بھی آ تحضرت سی اندھ ہے وہ اس کی خوران بھی آ خضرت سی منڈ کی ہوئی دار نے بعلی دیں جوری اور برکھی ہے۔ دوران بھی آخضرت سی منڈ کی بوئی میں نماز کی زبان سے اس پر بعنت بھی جری ہی، اور وہ بین عیادت کے دوران بھی حرام کا مرتکب ہے۔ حصرت شیخ قطب اعالم موالا نا محمد اس می کوئی نور اسٹ کی نور نور کی نور نور کی نور اسٹ کی نور نور کی نور کی نور نور کی نور کی نور کی نور نور کی نور کی نور کی نور کی نور نور کی نور

" مجھے ایسے لوگوں کو (جو داڑھی منڈاتے ہیں) دیکھ کرید خیال ہوتا تھا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اوراس جاست ہیں (جب داڑھی منڈی ہوئی ہو) اگر موت واقع ہوئی تو قبر میں سب سے پہلے سیّد الرسل صلی اللہ

<sup>(</sup>١) عس زيند بس أرقم رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من لم يأخذ من شاربه فليس منار رواه أحمد والترمذي والنسائي. (مشكونة ص: ١٨١، باب الترجل، الفصل الثاني، طبع قديمي).

علیہ وسلم کے چبرۂ انور کی زیارت ہوگی تو کس منہ سے چبرۂ انور کا سامنا کریں گے؟

ال کے ساتھ بی بار بارید خیال آتا تھا کہ گناو کبیرہ: زنا، لواطت، شراب نوشی، سودخوری وغیرہ تو بہت بیں، مگروہ سب وقت بیں، نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے: "لَا یسزنسی السزانسی و هو مو من ... المنح" لیعنی جب زنا کارڑنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا۔

مطلب ال حدیث کا مشاکُ نے یہ کھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نوراس سے جدا ہوجاتا ہے، لیکن زنا کے بعد وہ نور ایمانی مسلمان کے پاس واپس آجاتا ہے۔ گرقطع لحیہ (واڑھی منڈ انا اور کٹر انا) ایبا گناہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ ساتھ ہے، روز ہے کی حالت میں، جج کی حالت میں، غرض ہرعما وت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگارہتا ہے۔''
میں، غرض ہرعما وت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگارہتا ہے۔''
میں، غرض ہرعما وت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگارہتا ہے۔''

پس جوحضرات جج وزیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خدا اور رسول صلی القدعلیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی شخدہ شکل کو دُرست کریں اور اس گناہ سے بچی تو بہ کریں ، اور آئندہ بمیشہ کے لئے اس فعل حرام سے بیخے کاعزم کریں ، ورنہ خدا نخواستہ ایسانہ ہوکہ شخ سعد گئے کے اس شعر کے مصدات بن جائیں :

خرعیسیٰ اگر به مکه رود چوبیاید ہنوز خرباشد

تر جمہ:...' عیسی کا گدھاا گر کے بھی چلا جائے ، جب واپس آئے گا تب بھی گدھا بی رہے گا۔'' انہیں یہ بھی سوچنا چاہئے کہ وہ روضۂ اطہر پر سلام چیش کرنے کے لئے کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ اور آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوان کی بگڑی ہوئی شکل و کیچے کرکتنی اڈیت ہوتی ہوگی ...؟

 ان حفرات نے آخر یہ کیوں فرض کرلیا ہے کہ ہم داڑھی رکھ کراپیٹے ٹرے اٹھال نہیں چھوڑیں گے؟ اگران کے دِل میں دائھی اس شعار اسلام کی حرمت ہے تو عقل اور دِین کا نقاضا ہے ہے کہ وہ داڑھی رکھیں ، اور یہ عزم کریں کہ ان شاء اللہ اس کے بعد کوئی ہیرہ گناہ ان ہے سرز ونہیں ہوگا ، اور دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس شعار اسلام کی حرمت کی لاج رکھنے کی تو فیق عطافر ما کیس ۔ ہبر حال اس موہوم اندیشے کی بنا پر کہ کہیں ہم داڑھی رکھ کراس کی حرمت کے قائم رکھنے میں کا میاب نہ ہوں ، اس عظیم الشان شعار اسلام سے محروم ہوجانا کی طرح بھی سے نہیں ہے ، اس لئے تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ شعار اسلام کوخود بھی اپنا کیں اور معاشرے میں ، س کوزندہ کر نے کی پوری کوشش کریں تا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی شکل وصورت میں ان کا حشر ہو، اور وہ رسول النہ صلی النہ مدید وسلم کی شفاعت اور دی تھا لی شانہ کی رحمت کا مورد بن شیس ۔

"عن أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتى يدخلون الجنّة إلّا من أبلى، قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنّة، ومن عصانى فقد أبلى."

( السح بخرى ج: ٢ ص: ١٠٨١)

ترجمہ: ... '' حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: میری أمت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے ، گرجس نے انجار کر دیا ۔ صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ: انکار کون کرتا ہے؟ فرہایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری تھم عدولی کی ،اس نے انگار کر دیا۔''

#### داڑھی منڈانے والے کے فتوے کی شرعی حیثیت

سوال:...آج کل ٹی وی پر ہاڈرن شم کے مولوی فتوے دیتے ہیں، لیمنی ایسے مولوی جوکلین شیوکر کے اور بینٹ پہن کے ٹی وی پر آتے ہیں اورلوگوں کے فتوے پڑمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وی پرآتے ہیں اورلوگوں کے فتوے پڑمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب نے دیا گھلا فاسق ہے، اور فاسق کی خبر ڈنیوی معاملات میں بھی قابل اعتماد نہیں، دین آمور میں کیونکر ہوگی ...؟ (۲)

 <sup>(</sup>١) (قوله وفاسق) عن الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر، كشارب الحمر والزاني،
 وآكل الربا ونحو ذالك. (ردالحتار ج: ١ ص: ٥٥٩ باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) قَالَ النّقاصي ثناء الله: فلا يقبل شهادة الفاسق إجماعًا لأن العدالة شرط في الرواية حيث قال الله تعالى. إن حائكم فاسق بنيا فتبينوا، ففي الشهادة بالطريق الأولى. (المظهري ح: اص: ٣٢٧). إتفقوا على أن الإعلان مكبيرة يمنع الشهادة وفي النصغائر إن كان معلنًا بنوع فسق مستشنع يسميه الناس بذالك فاسقًا مطلقًا لا تقبل شهادته ... وعن أبي يوسف الهاسق إذا كان وجيهًا في الناس ذا مروءة تقبل شهادته والأصح أن شهادته لا تقبل كذا في الكافي. (عالمكيرية ح: ٣ ص ٢١٦)، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل).

#### داڑھی کٹاناحرام ہے

سوال:...آپ نے ارش دفر مایا ہے کہ داڑھی بڑھا نا واجب ہے، اور اس کومنڈ انایا کثانا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) شرعا حرام اور گذہِ کبیرہ ہے۔

ا:...جنابِ عالی! میں نے پاکستان میں ، ورمضان میں کئی حافظ و کھیے جوتر اوت کی پڑھاتے تتھے اور داڑھی صاف کرتے تھے۔ ۲:...سب سے اعلیٰ مثال ہمارے حکیم سعید احمد صاحب'' ہمدرڈ' والے الحاج حافظ میں ، ۹۰ سال کی عمر میں میں ، اپنے رسالے'' ہمدردصحت' میں پہلامضمون قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے ،خود لکھتے میں ،کیاان کو یہ مسئلہ بیں معلوم؟

سون… یہاں ریاض میں اکثریت لوکل آباوی ذراسی داڑھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کی فقتہ میں جائز ہے۔

٣٠:..اس مسئلے پرایک قابل تعلیم یافتہ جوعر لی اور حدیث وفقہ کی ڈگریاں رکھتے ہیں، نے گفتگو کی ،انہوں نے بھی کہا کہ چھوٹی داڑھی حرام نہیں۔

براہ کرم تفصیل ہے جواب دیں کیونکہ اکثر پاک و ہند کے مسلمان بھی یہاں آ کران جیسی داڑھی رکھنے لگے ہیں ، کیونکہ عمرہ ، حج کرنے کے بعد سے نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔

جواب ا:...فاسق بين،ان كى إقتدامين فماز مكرو وتحريمي ہے۔

۲:.. بدیات حکیم صاحب ہی کومعلوم ہوگی کہان کومسئلہ معلوم ہے یانہیں ...؟

٣:... بيلوگ غلط كہتے ہيں ،كى فقہ ميں جائز نہيں۔

۱۰۰۰ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، کیکن صرف ڈگریوں سے دِین آجایا کرتا تو مغرب کے مستشرقین ان سے بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں۔اس موضوع پرمیرامختصر سار سالدہے' واڑھی کا مسئلۂ'اس کا مطالعہ کریں۔

# تضے سے کم داڑھی رکھنے کے باطل استدلال کا جواب

سوال ا: مام طور پرعلائے کرام کی تحریروں میں پڑھاہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کترانے کا حکم دیاہے، نیزیہ کہ اسلام میں داڑھی تنکیم کی جائے گی تو اس کی حدکم از کم ایک مشت ہوگ ،اس حدہے کم مقدار کی داڑھی نہسنت کے مطابق ہے اور نہ ہی شریعت میں معتبر۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر اسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے جو کہ ضد ہے کم کرنے کی تو حضرت

(١) وأما الفاسق فقد علنوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد المحتار ح: ١ ص: ٥٢٥، باب الإمامة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعص المعاربة ومختة الرحال فلم يبحه أحد. (رد اعتار ج.٣)
 ص: ١٨ ١٣، باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده، طبع سعيد).

ابن عمرض الله عنهانے قبضے سے زائد داڑھی کیوں ترشوا دی تھی؟ کیا بڑھا نا اور ترشوا ناایک دُوسرے کی ضد نہیں؟

جواب اندواڑھی بڑھانے کی حدیث حضرت ابن عمر رضی القد عنما ہے مروی ہے، اور انہی سے قبضے ہے زائد کے تراشے کا علی م کا مل مروی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھانے کے وجوب کی صدقیقہ ہے، اس سے زیادہ واجب نیس۔

سوال ۲:... پاکتان ہے ایک عالم وین نے داڑھی کے متعلق لکھا ہے جس کا خلاصہ یوں ہے کہ داڑھی کے متعلق نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار مقرز نہیں کی ، صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ رکھی جائے ، البتہ داڑھی رکھنے میں فاسقین کی صفت ہے پر ہیز کریں اوراتنی داڑھی رکھنے میں ایسا بھی نہ گئے کہ جیسے چند یوم ہے داڑھی نہیں اوراتنی داڑھی رکھنے والا یہ دھوکا نہ کھائے ، تو شارع کا منشا پورا ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھہ بی میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہول کہ کیا داڑھی رکھنے یونی اس کی مقدار میں اختلاف ہے یانہیں؟ معلوم ہوا ہے کہ بعض کے فرد کی داڑھی بڑھانا یعنی اسے اپنے حال پرچھوڑ دیا ہی میں سنت ہے ، اور بعض کے فرد کیک مقدار میں اختلاف ہے یانہیں؟ معلوم ہوا ہے کہ بعض کے فرد کیک داڑھی بڑھانا یعنی اسے اپنے حال پرچھوڑ دیا ہی میں سنت ہے ، اور بعض کے فرد کیک میں داڑھی بھوہ در کھنا ہی مسئون ہے اور اپنے حال پرچھوڑ نا مردہ ہے ، اور بعض کے فرد کیک دئی خاص حدمقر ترنہیں ، بس جوداڑھی عرف علی میں داڑھی ہودہ رکھنا مشروع ہے ، وضاحت طلب ہے۔

جواب ۱:...ایک قبضہ تک بڑھانے کے وجوب پر تو إجماع ہے، اس سے کم کرنا کسی کے زدیک بھی جائز نہیں۔ البتہ قبضے سے زیادہ بس اختلاف ہے۔ بعض کے زدیک زائد کا کا ثنا مطلقاً ضروری یا مباح ہے۔ بعض کے زدیک جج وعمرے کا إحرام کھولتے ہوئے حاتی وقصر کے بعد قبضے سے زائد کا تراش وینا مستحب ہا م حالات میں مستحب نہیں۔ بعض کے زدیک اگر داڑھی کے بال استے بڑھ جا کیں کہ بدنما نظر آئے لگیں تو ان کوتر اش وینا ضروری ہے، الفرض اِ ختلاف جو پچھے قبضے سے زائد میں ہے۔ (م) النظر میں کہ بدنما نظر آئے گئیں تو ان کوتر اش وینا ضروری ہے، الفرض اِ ختلاف جو پچھے قبضے سے زائد میں ہے۔ (م) ان عالم وین کا یہ کہنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کی کوئی صدمقرر نہیں فرمائی ، غلط ہے، اس لئے کہ آنخضرت صلی

 <sup>(</sup>١) عن ابن عسر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احقوا الشوارب واعقوا اللحي، وفي رواية: أنه أمر
 بإحفاء الشوارب واعفاء اللحية. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١ ، باب خصال القطرة).

 <sup>(</sup>٢) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته، ثم يقص ما تحت
 القبضة. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة. (كتاب الآثار ص: ٩٨ ا ، باب حف الشعر من الوجه، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وأما الأخد منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومختفة الرجال فلم يبحد أحد، وأخذا كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (فتاوئ شامي ج:٢ ص:٨ ٣١ طبع جديد، فتح القدير ج:٢ ص:٣٨، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، طبع مصطفى حلبي، مصن.

<sup>(</sup>٣) وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإلم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت. وفي الشرح: قول مسرح في النهاية إلخ حيث قال وما وراء ذالك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها ..... وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس بأخذ من اللحية من طولها والمنته شيء جزه كما في المنية، وهو سنة كما في المبتغى وفي الجتبي واليناسع وغيرهما لا بأس بأطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف المشيب إلا على وجه التزين (شامي ج: ٢ ص: ١٨ ا ٣، باب ما يفسد الصوم الخ).

التدعيه وسم نے دائرهي پڑھانے كا تعم فرمايا ہے، كا شخ كا تعم نہيں فرمايا - انخضرت ملى اللہ عليه وسم اور صيب برام رضى اللہ عنه حال اللہ عليہ وسم البہ بعض محابہ مثلاً حضرت ابن عمر ،حضرت عمر اور حضرت ابو جربر ورضى اللہ عنهم ہے قبضے ہے زائد كو تراث كا ممل منقول ہے، اور ترفدى كى روايت ميں ، جس كوضعيف قرار ديا گيا ہے، آنخضرت ملى اللہ عديه وسلم ہے جج وعمرے كے موقع پر قبضے ہے زائد كا تراث نائد كا تراث نائل كيا گيا ہے ، الله عليه وسلم الله عليه وسلم اور صيب كرام رضى الله عنه بيان ہے معلوم ہوجاتا ہے كہ واڑھى كى كم ہے كم حدايك قبضے ہے كم كا تراث عاج كر اثناج كر نہيں ، كوذك اگر جائز ہوتا تو آنخضرت ملى الله عليه وسلم بورى عمر ميں كم حدايك قبضہ ہواڑے اللہ عليہ وسلم اور ميں نہ كي وفك اگر جائز ہوتا تو آنخضرت ملى الله عليه وسلم بيان كى جس ہے كم ايك مرتب تو بيان جواڑ كے لئے اس كوكر كے ضرور وكھاتے ، اور كى نہ كسى صحائى ہے بھى بيمل ضرور منقول ہوتا ، پس فاسقين كى جس من على الله عليه وسلم نے تعم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخضرت صلى الله عليه وسلم نے تعم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخضرت صلى الله عليه وسلم نے تعم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخضرت صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم نے تعم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخضرت صلى الله عليه وسلم منظم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخضرت صلى الله عليه وسلم منظم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخضرت صلى الله عليه وسلم كے تعم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخضرت صلى الله عليه وسلم كے تعم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخضرت صلى الله عليه وسلم كے تعم فر مايا ہے وہ وضع كى مخالف كا آخض من تراثى جو كے ۔

سوال ساز... فرہی کتب میں اور علی نے کرام کی تحریروں میں بید بات موجود ہے کہ ایک شی ہے کم کوکی نے جائز نہیں کہا اور
اس پر اجماع ہے، لیکن علامہ مینی ' عمد قالقاری ' کتاب السلساس ، بساب تسقیلید الاظفار میں تو فیر بحیہ کی صدیت کی شرت کر ت
ہوئے امام طبری کے حوالے سے فرماتے ہیں: رسول القد صلی القد عدیہ وسم سے اس بوت کی دلیں ثابت ہے کہ ( داڑھی بڑھانے کے
متعتق ) حدیث کا تھم عام نہیں بلکہ اس میں شخصیص ہے، اور داڑھی کا اپنے حال پر چھوڑ دینا ممنوع اور اس کا ترشوان واجب ہے، البت
سلف میں اس کی مقد ار اور حد کے معاصلے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا اس کی حداسیائی میں ایک شی سے بڑھ جائے اور چوڑ ، تی میں
مجھی کھیل جائے کی وجہ سے نری معلوم ہو .... بعض اسحاب اس بات کے قائل ہیں کہ اسبائی اور چوڑ اتی میں کم کردئے بشرطیکہ بہت چھوٹی
شہوجائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: اس کا مطلب میر ہے تزدیک سے ہے کہ داڑھی کا ترشوا نا اس حد تک جائز ہے کہ و دعرف مام ہے۔
خارج شہوجائے۔

جواب سن جن فربی کتابوں میں بیقل کیا ہے کدایک قبضے ہے کم کرنے کوکسی نے بھی مبال نہیں کہااور بیاس پر اجماع ہے، بیقل بالکل سیح ہے۔ چنانچیا تم مفتی اسب سے بہی ہے۔ بیقل بالکل سیح ہے۔ چنانچیا تم مفتی اسب سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کا قبضے ہے کم کرنا حرام ہے۔ جہاں تک ملامہ عینی رحمة القد علیہ کی عبرت کا تعلق ہے، ملامہ عینی رحمة الله علیہ سے اللہ علیہ کے کلام کی تلخیص کی ہے، اور آپ نے علامہ عینی رحمة القد علیہ کی عبارت کا خلاصہ قبل کردیا ہے۔ بہر حال اس میں دو با تمیں

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهكوا الشوارب وأعفوا اللَّحي. (مخاري ح ٢ ص.٩٧٥).

<sup>(</sup>۴) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأحد من لحيته من عرضها وطولها. رواه الترمدى. (مشكوة ح ٢ ص ٣٠١). (٣) ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخد من أطرافها ولا بأس أن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضة منها شيء حزه وإن كان ما راد طويلة تركه كذا في المملتقط. والقص سُنَّة فيها وهو أن يقبض الرحل لحيته فإن راد منها على قبضته قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة وقال. به نأخذ، كذا في انحيط السرحسي. (عالمگيرية ج. ٥ ص.٣٥٨). أيضًا وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كنها كما هو فعن مجوس الأعاجم من حلق لحاهم. رداعتار ح. ٢ ص ١٨١٠، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

قبل وجہ ہیں۔ اول میک آپ کی تل مراہ مورت میں جود وقول تل کے گئے ہیں، ان پرضام کی نظر ڈالنے سے بیشہ: وتا ہے ( وریکی شربآ پ کے مواں کا منتا ہے ) کہ پہر، فراتی تو داڑھی کی صدا یک قصہ مقرز کرتا ہے اور زائد کو کا شنے کا حکم ویت ہے، اور دُوس افریق قبضے سے کم وجھی کا شنے کی اجازت دیت ہے، '' بشر طیعہ بہت چھوٹی شہوجائے'' گرعبارت کا مطلب صریح غلط ہے۔ جیس کہ بیل اوپر بتا چکا ہوں سف میں سے کی ہے بھی قبضے سے موار حی کا شنے کی اجازت منقول نہیں، مل مدھینی نے جو اختلاف خل کیا ہے وہ افوق القبضہ میں ہے، اور ان کا مطلب میسے کہ بعض سف نے تو کا شنے کی صاف صاف صد مقرز کردی، قبضے سے زائد کو کا نے ویا ہوں۔ ' ویا ان مطلب میسے کہ بعض سف نے تو کا شنے کی صاف صاف صد مقرز کردی، قبضے سے زائد کو کا نے کہ واڑھی ہیں ایک خفرات کے زیادہ بیس کے دواڑھی ہیں ایک جو بین اس کی تعین نہیں کرتے کہ واڑھی ہی تا ہو گئے۔ ' سمان کا بیا ختا ہی اجازت و سے بیں، بشر طیعہ بیتر اش خراش کی نمیوں نہ ہو کہ جس سے داڑھی تیو ٹی نظر آنے نیا اسٹ کی اجازت و سے بیں، بشر طیعہ بیتر اش خراش کی نمیوں نہ ہو کہ جس سے داڑھی تیو ٹی نظر آنے نیز اشے خراش میں نہ ہو کہ جس سے داڑھی تیو ٹی نظر آنے نیز ایک کے جس سف کا بیا ختا ہی بھی قبضے سے کا بیان نہ ہو کہ جس سے داڑھی تیو ٹی نظر آنے نیز ایک کے جس سف کا بیا ختا ہی بھی قبضے سے کا بیان نہ ہو کہ جس سے داڑھی تیو ٹی نظر آنے نیز ایک کے جس سف کا بیا ختا ہی بھی قبضے سے کا بیان نہ ہو کہ جس سے داڑھی تیو ٹی نظر آنے نیز ایک کے جس سف کا بیا ختا ہی بھی قبضے سے کہا ہیں نہیں ہیں نہیں۔

ووسری قابل توجہ بات ما، مدین ہی ہے ہوں ہے، جس کا ترجمدآپ نے بیقل کیا ہے کہ یہ ''اس کا مطب میر ہے زوایہ ہے ہے کہ از مھی کا ترشوانا اس حدثت ہو برنے کہ وہ بو سام ہے خاری نہ ہوجائے۔'' ویلینا یہ ہے کہ یہ ' عرف الناس' جس وآپ نے کرف عام' سے تعییر فر مایا ہے کہ اس کی معاشر ہی کا عرف عوم '' عرف عام' سے تعییر فر مایا ہے کہ اس کی معاشر ہی کا کا علیہ ہو! غالب سوال لکھے وقت آ نجناب کے آئی میں عرف عام کی والے ہو کہ ایس کے وہ بیکن اگر آپ اراک وجہ کا م مینے تو واضح ہوجہ تا کہ یہاں عامہ بینی ،سف کے مسلک میں گفتو کر رہے جی اور ''ملف صالحین' کا لفظ عوما صحابہ تا بعین رضی التہ نتیم ہو کا کہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے اس عبر رہ میں انہی کا عرف عام مراد ہے، انہی کا عرف میں انہی کا عرف عام مین کہ بیت کی تراث ہی کہ بیت کی تراث ہو تا کہ بیاں عام مینی کی ایک سے ہو گا ہو ہو تا کہ معال کے اس کے اس عبر انہی کا عرف عام مراد ہے، انہی کا عرف کی اس کی معاشر ہو گا گا ہو تا ہے۔ اس کے اس کی ایک سے آئی کا بیت یہ تو تا ہو ہو ہو تا کہ معابر وہ تا ہے۔ اس کے اس کی ایک سے آئی کی ایک سے انہی کا عرف عام مراد ہے، انہی کا عرف عام مراد ہے انہی کی محت ہے دور میں عام مور ہے جتنی واڑھی رکھنے کہ بات کی نام کس کی ایک سے بھی ایک محت ہے دور میں عام مور سے جتنی واڑھی رکھنے کے جائز نہیں۔'' اب میں بوچھتا ہوں کہ صحابہ والی عبر انہیں کا عرف عام مراد ہے ایک تبید کی عبر رہ سے کی داڑھی رکھنے کی عبر رہ سے کی داڑھی رکھنے کہ داڑھی کی عبر رہ ہو کے عام مراد ہے اور نہ تو گو ف عام مراد ہے۔ اس کی عرف عام مراد ہے۔ اس کی عرف عام مراد ہے۔

<sup>(</sup>۱) وقال الربنعي أو يظهر ست السنف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون. (رداعتار ج. ٣ ص ٢٣٠).

(٢) ولدا يحرم على الرحل قطع لحيته أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبصة . وأما الأحد منها وهي دون ذلك كنما يفعله بنعض المعاربة ومحئة الرحال فلم ينحه أحد. (شامي ح ٢ ص ٢٠٠، كتاب الحظر والإناحة، والدرالمختار ج٢٠ ص ٢٠١، ١٣٠٠ طبع سعيد، علمگيرية ج ٥ ص ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشري.

# داڑھی کے ایک قبضہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

سوال: رواڑھی ایک قبصنہ ہونی حاہیے ، یہ قبصنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آیا ہوں کے پنچے سے یا تھوڑی کے پنچے سے قبضه ڈالنا جائے، پھر جہاں تک جاراً نُگلیوں کا گھیر آ جائے۔

جواب:.. بھوڑی کے بیچے ہے، یعنی ہال ہرطرف سے ایک قبضہ ہوئے جا ہیں۔ '

براى مو تجھوں كا حكم

سوال: ایک شخص کی موخچیس اتنی بڑی ہیں کہ پانی وغیر و پیتے وقت موخچیس اس پانی وغیر و کے سرتھ مگ جاتی ہیں ،تو ایسی مو چھول اوراس یانی وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

جواب:..اتنى برى موتجيس ركهنا شرعاً كن وب، صديث مين آتاب:

"عن زيند بن أرقبم رضي الله عنبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- من لم يأخذ من شاربه فليس مناء" (متكوة ص:۸۱)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی ابقد ملیہ وسلم کاارشاد ہے کہ : جو تھی مونچھیں نہیں تر اشتاوہ ہم میں ہے بیں ۔''

# دا رُھی اورمونچھوں کی شرعی حد

سوال:...داڑھی اورمو چھوں کے بارے میں مسنون طریقہ ذراتفسیل ہے تحرمی فرہ کیں ، کیونکہ بعض لوگ داڑھی حجبو ٹی کرتے ہیں، بعض کمی رکھتے ہیں، اور ای طرح مونچھیں بعض لوگ یا کل صاف کرتے ہیں اور بعض جھوٹی جھوٹی رکھتے ہیں۔ جواب:...داڑی ایک مشت رکھنا واجب ہے،اورزا کد کا تر اشناجا تزیبے۔

مو پچھیں کا نے کا تھم ہے ،اس کی دوصور تیں ہیں ،اور دونوں سیچے ہیں۔ایک بیاکہ مو پچھیں بالکل صاف کر دی جا تھیں ،ووم بیاکہ اُ و پر کے لب کے کنارے سے کاٹ دی جائیں کہ لب کی سرخی طا ہر ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) وكان ابن عمر إذا حبح أو اعتمر قبص على لحيته فما فصل أخده. (صحيح بحاري ج. ٢ ص ٨٥٥، باب تقليم الأظفار). قبوله فيما فيصل . . . . . ويحوز كسرها أي ما زاد على القبضة أحده بالقص وبحوه وروى مثل دالك عن أبي هريرة وفعل عمر برحل وعن الحسن البصري أنه يوُخد من طولها وعرضها ما لم يفحش. رصحيح بحاري ح ٢ ص ١٠٥٥، بات تقليم الأطفار) أيضًا وأحذ أطراف اللحية والسُّنَّة فيها القبصة. (شامي ح. ٢ ص ٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) والمحتار في الشارب ترك الإستيصال والإقتصار عني ما يندو به طرف الشفة. (شرح مسلم للووي ح ص: ٩ ٢ ١ ، باب خصال القطرة).

# داڑھی تمام انبیاء میہم السلام کی سنت ہے اور فطرت صحیحہ کے میں مطابق ہے

سوال:...کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ اور کیوں؟

جواب: اسلام میں مردوں کودارھی رکھنے کا تا کیدی حکم ہےاور بیکی وجوہ سے ضروری ہے۔

اوّل: . آنخضرت صلى التدمليه وسهم في دا رهي ركھے كوان اعمال ميں سے شاركيا ہے جوتمام انبيائے كرام عيهم السلام كى سنت ہیں، پس جس چیز کی یا بندی حضرت آ وم عدیہ مسلام ہے لے کر آنخضرت فاتم النبتین صلی امتد عدیہ وسلم تک خدا کے سارے نبیول نے کی ہو،ایک مسلمان کے لئے اس کی پیروی جس در جیضر وری ہوسکتی ہےوہ آپ خود ہی انداز ہ کر سکتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

دوم :... پھر آتخضرت صلی الله ملید وسلم نے واڑھی بڑھائے اور کہیں تر اشنے کو قطرت فرمایا ہے۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ واڑھی تراشنا خلاف فطرت عمل ہے، ایک مسلمان کے لئے فطرت صیحہ کے مطابق عمل کرنا اور خلاف فطرت ہے گریز کرنا جس قدر ضروری ہوسکتا ہے، وہ داضح ہے۔

سوم ن بریک آنخضرت صلی المدعدیه وسلم نے أمت کواس کا تا کیدی تھم فرمایا ہے، اور آب صلی القدملیه وسلم کے تا کیدی احکام کا ضروری ہونا سب کومعلوم ہے۔ (۱۳)

چہارم: . . بیاکد آنخضرت صلی القد مدیدوسلم نے اس کا تھم فر ماتے ہوئے میہ تاکید فر مائی ہے کہ: '' مشرکوں کی مخالفت کرو''اور ایک وُ وسری حدیث میں فر وایا کہ:'' مجوسیوں کی مخالفت کرو' جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخصرت صلی القد علیہ وسلم کے زوائے میں بھی داڑھی تر اشنابد دین قوموں کا شعارتھاا درآ تخضرت صلی امتدعدیہ وسلم نے اپنی اُمت کوان گمراہ قوموں کی خلر ف فطرت تقلید کرنے ہے

ر ا ) عن أبني هنزيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الفطرة خمس أو حمس من الفطرة، منها قصّ الشارب. وفي رواية أعهوا اللحي . . قال النووي ذكر حماعة من العلماء غير الحطابي قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقيل هي الدين. (شرح الكامل لدووي بهامش مسلم ح ١ ص ٢٨١، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة). وفي المرقة العطرة أي فطرة الإسلام، حمس، قال القاضي وعيره فسرت الفطرة بالسُّنَّة القديمة التي احتارها الأنبياء واتفقت الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه، قال السيوطي وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها وحمعه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ح: ٣ ص ٣٥٥٠ باب الترجل، طبع بمبئي)

٢٠) عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قصّ الشارب وإعهاء اللحية. وفي رواية أمه أمر بإحده الشوارب وإعفاء اللحية. (مسلم ح ١ ص ١٢٩، كتاب البطهارة، باب خصال القطرة). عن ابن عمر عن البني صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. (مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ).

 (٣) قال السووى في الكامل فحصل حمس روايات أعقوا، وأوفروا، وأرخوا، وأرحوا، ووقروا، ومعاها كلها تركها على حالها هذا هو الطاهر من الحديث الذي يقتصيه ألفاطه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. (شرح النووي على مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١ ، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة). منع فرمایا۔ ایک عدیث میں ہے کہ: '' جو شخص کی قوم کی مشابہت کرے گا، وہ انہیں میں سے شار : وگا۔''' سیرت کی کتابوں میں سے واقعہ مذکور ہے کہ شوابران کے سفیر بارگا و نہو کی میں حاضر ہوئے تو ، ن کی واڑھیں منڈ کی ہوئی تھیں ، آپ سلی ابتد علیہ وسلم نے ان کی مسنح شدہ شکل و کیچ کرا ظہار نفرت کے طور پر فر مایا:'' یہ کیا شکل بنار تھی ہے؟''انہوں نے عرض کیا کہ:'' جمیں ہی رے خدا (شوابران) نے اس کا تھم کیا ہے۔'' آپ سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا:'' لیکن میرے زہ نے جھے داڑھی رکھنے کا تھم دیا ہے''اور آپ سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا:'' لیکن میرے زہ نے جھے داڑھی رکھنے کا تھم دیا ہے''اور آپ سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا:''

پیچم: .. چونکد داڑھی رکھنا انبیاء علیم السلام کی سنت اور سیج فطرت انسانی ہے، اس نے بیم دانہ چبرے کی زینت ہے، اور داڑھی تراشا گویام دانہ حسن و جمال کومٹی میں ملانا ہے۔ شایداس پر بیکہ جائے کہ آئ کل تورایش تر، شی ( داڑھی منڈا نے ) کومو جب زینت سمجھا جا تا ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر کسی مع شرے میں فری اور گندی رسم کا روان جوج نے تو عام لوگ محض تقلیداً، س پر عمل کے جاتے ہیں اور اس کی قباحت کی طرف نظر نہیں جاتی، ور نداس کا تج بہ چرخص کر سکتا ہے کہ وہ رایش تر اشدہ چبر ہے کو آ کینے میں دیکھ لیے جاتے ہیں اور اس کی قباحت کی طرف نظر نہیں جاتی، ور نداس کا تج بہ چرخص کر سکتا ہے کہ وہ رایش تر اشدہ چبر ہے کو آ کہنے میں دیکھ لیے اور پھر دائر تھی مونڈ نے سے اس کی شکل سنخ ہو کر رہ جاتی ہیں دیکھ لیے۔ لیور پھر دائر تھی مونڈ نے سے اس کی شکل سنخ ہو کر رہ جاتی ہیں دیلے وہ خود اس کے دو ترقس کے جاتے ہیں اور دانت مضبوط ہوں گے، بنسبت استحمل کو جنوں کو جنوں کو جنوں کو وہ ہوں اور دانت مضبوط ہوں گے، بنسبت استحمل کرتے ہیں اور دانت کی دورتی سرکے بال کثواتی ہیں اس کے مسور تھے اور دانت مضبوط ہوں گے، بنسبت استحمل کرتے ہیں ہیں دورتی میں عام طور پر وہتلا ہیں، وہ اجھے ٹوتھ پیسٹ استحمل کرتے ہیں مگر گندہ دبنی کا مرض شہیں جاتا۔

# صدر مملکت کو وفد نے داڑھی رکھنی کی دعوت کیوں دی؟

سوال:..'' اقراً ان کے اسلامی صفحے کے ایک مضمون میں پڑھا کہ ملہ ئے ترام کا، یک وفد صدر پاکتان سے ملااوراس وفد نے صدر پاکتان کوایک اسلامی شعارداڑھی رکھنے کی تلقین کی۔اس سلسلے میں درج ذیل اشکا است ذہن میں آتے ہیں، براہ کرم جواب مرحمت فرہ کمیں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حالفوا المشركين وقروا للّحى واحفوا الشوارب، وفي رواية جزّوا الشوارب وارخوا اللّحى، حالفوا ابجوس. (بحارى ح ۲ ص ١٨٥٥، مسلم ح ١ ص ١٢٩، كتاب الطهارة، باب محصال الفطرة). وفي المرقاة للقارئ: خالفوا المشركين أى فإنهم يقصون اللّخى ويتركون الشوارب حتّى تطويل كما فسره بقوله أو فروا، أى أكثروا اللّحى. (مرقاة المفاتيح ح ٣ ص ١٣٥٤، باب الترحل، طبع بمبلى).

<sup>(</sup>٢) قال البي صلى الله عليه وسلم: من تشبّه بقوم فهو منهم. (جامع الصعير ح ٢ ص٠٨، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) فكره النظر إليهما، وقال ويلكما! من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربّاً يعيان كسرى ققال رسول الله صدى الله عليه وسلم ولكن ربّى أمرني بإعداء لحيتي وقص شاربي. (البداية والنهاية حـ ٣ ص ٢٥٠، حياة الصحابة ح ١ ص ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) گزشته منجے کا حاشیہ تمبرا الاحظہ ہو۔

سوال الم الله الرحى الله على الم سل في شعار ہے كه اس كے سئے است مصارف أنف كرصدر سے ملاقات كى جائے اور نہيں اس كى دعوت دى جائے؟

سوال ۳: میں ئے تو سائے کہ داڑھی رکھنامحض سنت ہے ، اس کو رکھیں تو تو اب ہوگا ، اور نہ رکھیں تو کو ئی گناہ نہیں ، کیا بیا • رست ہے؟

سوال عن مندرجه بالمعلومات ئے مطابق اس کام کے لئے بزاروں روپ کاخریج اسراف نہیں؟

سواں ۱۲۰... پھر یہ بھی ممکن ہے کہ داڑھی ندر کھنے کی صورت میں وہ ہرایک سے ہرایک ہوت کرسکتا ہے،اوراس سے خاطب پراثر بھی ہوگا، مگر داڑھی رکھنے کی صورت میں تو وہ سکہ بند فد بھی مروہ کا فر دہوگا جس سے بقینا، س کی ہات کا وہ مقام نہیں رہے گا، میاس فرض سے اگر کو کی شخص داڑھی ندر کھے تو آئجنا ہے خیال میں اس کو اجازت ہوئی چاہئے؟ از راہ کرم میر سے ان سوالات کا جواب و سے مرجمے اور میر سے اسل می شعار ہے تو اس سے مسلم و سے صدحات و در فر ما کمیں، اس لئے کہ اگر واقعی بیدا بیا ہی اسل می شعار ہے تو اس سے مسلمان کوم و منہیں ہونا جا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ داڑھی کٹ نا مجوسیوں کے زب کا حکم ہے، اور داڑھی بڑھا نامخد صلی القد معید وسلم کے زب کا حکم ہے۔ غور فرمائی جہال مجوسیوں کے دب کا حکم کید طرف ہوا در وُ وسری طرف مجموسلی القد ملیدوسلم کے رب کا حکم ہو، ایک مسلمان کوکس کے حکم کی تقمیل کرتی جائے ؟

جواب ۲: بيآپ کسي ئنط بتايا ہے كه داڑهي ركھنامحض سنت اور كار تواب ہے اور ندر كھنے كا كوئي "مناه سي ، تمام

ا) عن ابن عمر عن النبي صلى شعبه وسلم قال خالفوا المشركين وقروا اللّحي وأحفوا الشوارف. (بحارى ح ٣ ص: ٨٤٥) باب تقليم الأطفاري.

فقہائے اُمت کے نزد بک ایک مشت داڑھی بڑھا ، واجب ہے، جیسا کہ دتر کی نہاز وجب ہے، اور داڑھی منڈ اٹااورایک مشت ہے م کرنا ہالا جماع حرام اور گن و کمبیرہ ہے۔

چواب ۳: مسمانوں کی سی مقتدراور لائق احترام شخصیت کو (جیرہ کے صدر محترم ہیں) کسی مرواجب کی دعوت وین، ۱۰ راس پرخری کرنا قطعا اسراف اور فضول خرچی نہیں تبیغی جماعت کے سابق امام حضرت مولہ نامجہ یوسف وہوئی کے بارے بیل سیات میں انہول سی ہے کہ کی شخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ است مصارف اٹھا کر جماعتیں امریکہ جیجے ہیں، یا یہ اسراف نہیں؟ جواب بیل انہول نے فرہ یا کہ: ''اگر بیل ساری وُنیا کے خزانے خزانے خری کر کے امریکہ والوں وا مخضرت میں امتد سیہ سلم کی اید سنت سکھانے میں کا میاب موجا و کی تو میں مجھول گا کہ میسودا سستا ہے۔''اک طرح آگر کوئی بندہ خدا میے جہرہ رکھتا ہے کہ اور دوواس کے جہرے پر اسلام اور سنت کا فور ہو، اور وواس کے لئے بڑاروں نہیں لکھوں رو پے خرج کر دیتا ہے تو ان شوراللہ میں کا میخرج قیامت کوئ '' انفاق فی سینیل اللہ'' کی مدیس شار ہوگاء اِن شاء اللہ! میں ان شاء اللہ!

جواب سن. آپ کا چوتھا سوال تو بالکل ہی مہمل اور احساس منتری کا شکار ہے ، کاش آپ و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیدارشاد یا وہوتا: "معن قوم أعر مَنا الله بالإسلام" یعنی مهم ووقوم میں جن والمدتنی لی نے اسی م کے ذریعے عنہ دی۔ '

# دا ڑھی منڈ وانے کوحرام کہنا کیساہے؟

سوال:. ایک حالیہ اشاعت میں'' مسمانوں کا امتیازی نشان' کے عنوان سے ایک سائل کے داڑھی ہے متعلق سوالہ ت کے جواب دیئے گئے تھے، اس سیلے میں پچے سوالات میرے ذہن میں ہیں، جن کے جو، بات دے کرشکریہ کا موقع دیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس کا جواب اخبار میں ویں تا کہ جن لوگوں نے یہ ضمون پڑھا ہووہ مزید مطمئن ہوسکیں۔

قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ صال وحرام کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، س کے ملاوہ جس نے بھی کسی حلال کو

<sup>(</sup>ا) حوالے باربارگزر چکے۔

<sup>(</sup>٢) قال تعالى ولله العرّة والرسولة والدموّ مين والكن المنفقس لا يعلمون. (المنافقون ٨).

حرام یہ حرام کوحل کے بیاس نے املند پر جھوٹ گھڑ الا انھی :۱۱۷ اور نیز ہا کہ دفیرہ)۔ اس کی تائید نبی کریم صبی الند عدیہ وسلم کے ، رشاد ہے ہوتی ہے کہ اللہ نبی کریم صبی الند عدیہ وسلم کے ، رشاد ہوتی ہوتی ہے کہ اللہ نبی کتاب میں جس بنی کو حلال کھم ہوا یہ وہ حوال ہے اور جوحرام تھم ہوا یہ وہ حرام ہے ، اور جن چیز وال کے بارے میں سکوت فر ما یہ وہ معاف ہیں ، لہند اللہ کی اس فیار کی وہول کرو کیونکہ اللہ ہے جو لی کہ اللہ ہوتا ، پھر آپ نے سور کا مربم کی آبیت ملاوت فر ما یہ وہ معاف ہیں اللہ ہوتا ، پھر آپ نے سور کا مربم کی آبیت ملاوت فر ما یہ وہ معاف ہیں ، اور تمہارا رَبِ بھول نے والم نبیل ہے کہ کہ چیز کوحرام وحلال قرار دینے ہیں فقیائے امت کا روبیہ جو تھا اس کے متعلق امام شافعی ''در کیا با ایکم' میں قضی ابو یوسف ہے روایت کرتے ہیں :

'' میں نے بہت سے اہل عم مشان گوریکھ ہے کہ وہ فتوی وینا پستد نہیں کرتے اور کسی چیز کو طال وحرام کہنے کے بہ ہے ست باللہ میں جو کھے ہاں کو بلا نفیہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابن سائب جو ممتاز تا بھی ہیں، کہتے ہیں کہ: اس بت ہے بچو کہ تہمارا حال اس شخص کا سا ہوج ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے فعال چیز حلال کی ہے، یا اے بسند ہے، اور اللہ قیامت کے ون فرسے گا: نہ ہیں نے اس کو حل رس کی تقد اور نہ بھے پندھی ۔ ای طرح تمہارا حال اس شخص کا سابھی نہ ہوجائے جو کہتا ہے کہ فعال چیز اللہ نے حرام کردی ہے، لیکن قیامت کے ون اللہ تقا اور نہ اس ہوگئی نے جو کہتا ہے کہ فعال سے روکا چیز اللہ نے حرام کردی ہے، لیکن قیامت کے ون اللہ تقا فی فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، ہیں نے نہ اسے حرام کیا تھا اور نہ اس ہو وہ ہے' تھے۔ ابر ابیم تخفیٰ ہے جو کہ وف کے ممتاز فقیما ، تا بعین ہیں ہے ہیں، منقول ہے کہ: جب ان کے اصحاب فتو کی ویتے تو'' یہ مروہ ہے' اس میں کوئی حری تبیل' کے الف ظ استعمال ہرتے ، کیونکہ کس چیز پر حلت وحرمت کا حکم رنگ نے ہے زیادہ فیر فرمدوارا نہ بات اور کیا ہو عتی ہے۔ '' اس میں کوئی حری تبیل' کے الف ظ استعمال ہرتے ، کیونکہ کس چیز پر حلت وحرمت کا حکم رنگ نے ہے زیادہ فیر فرمدوارا نہ بات اور کیا ہو عتی ہے۔ '' (بحوالد اسلام میں حدال وحرام ، پر سف القر ضاوی)۔

عدامدا بن تیمید سے منقول ہے کہ سلف صالحین حرام کا اطلاق ای چیز پرکرتے ہتے جس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہوتی۔
اہ م احمد بن طنبل سوالوں کے جواب ہیں فر ہت: ' ہیں اسے مکروہ خیال کرتا ہوں ،اچھانہیں سجھتا، یابیہ پیندیدہ فہیں ہے' (بحوا یہ بینا)۔
مندرجہ با اللہ کے حکم ،حدیث اور فقہا ، کے طر زعمل سے واضح ہے کہ وہ سی چیز کوحلال یا حرام قرار نہیں و ہے تھے جب تک کہ وہ واضح نہ ہو ، کیونکہ حل ل وحرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف خداکو ہے ، پھر کس طرح فقہا ، کا قول کسی چیز کے حرام وحلال میں سند ہو؟ وہ کسی چیز کو کروہ کہ ہیں ،کراہت کا اختیار کر سکتے ہیں ، ناچ کر کہ ہے تیں ، حل ل وحرام کا فتو کی تو نہیں لگا گئے ؟

ایک اور صدیت به حضرت جابز کتب ہیں: رسوں القد نے انگیوں کو چاہئے اور رکا بی کوصاف کرنے کا تھم دیا ہے، اور فرمایا:
تم نہیں جانے کہ کس اُنگلی یا نوالے میں بر کت ہے۔ تو کیا کھانے کے بعد اُنگلی کو شد چاہئے والا اور رکا لی کو شصاف کرنے والہ حرام کا مرتکب ہے؟ کیونکہ یہاں تو صریح تھم ہے۔ ای طرح کی اور حدیث بیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ان میں ہے کسی کے متعلق حرام کا فتو کی نہیں لگایا جاسکتا، جس طرح شدت ہے وہ رہی کے ایک مشت سے کم ہوئے پرلگایا جاتا ہے (حالا نکہ نہ بی خدائے اور نہ بی خدا کے رسول نے یہ مقدار مقرر کی ہے)۔

چواب:...فقہائے اُمت کے نزو یک ایک مشت کی مقدار داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈواٹا یا ایک مشت ہے کم کٹاٹا حرام ہے۔ﷺ این جمام رحمۃ القدعلیہ نے قرمایا: ".... وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنئة الرجال فلم يبحه أحدٌ." فلم يبحه أحدٌ." اس عدو الرقبل مي:

"... ید حصل الإعفاعلی اعفائها من أن یأخذ غالبها أو کلها کما هو فعل الجوس الاعاجم من حلق لحاهم کما یشاهد فی الهنود ... " (فترا قدری تن ۳: ص:۵)

ترجمه: "اورداژهی کا کترانا جبکه و دایک مشت سے بو، جیس که بعض مغربی لوگ اور تیجو سختم کے مرد کرتے ہیں، سواس کوکس نے بھی حل ل اور مباح نہیں لکھا .... اور پوری داژهی صاف کردینا بمندوستان کے یہود یوں اور عجم کے مجوسیوں کا کام ہے۔"

یہ تو آپ نے بالکل سیح فر مایا کہ طلال وحرام کا اِختیار صرف القد تعالیٰ کو ہے، امقد تعالیٰ کی طلاب کی ہوئی چیز کوحرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کا حق کی کو حاصل نہیں۔ آپ کا یہ ارشاو بھی بج ہے کہ سلف صالحین فتو کی دینے میں بڑی احتیاط فر ماتے ہے، اور کرنی بھی چوا ہے بھی چوا ہے کہ ہر تھم ایک درج کا نہیں ہوتا ہے کہ بھی استخباب کے درج میں بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے درج میں بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے درج میں بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے درج میں بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے درج میں ہے۔ اور آپ کی مجین کہ فر مایا ہے: ''وَ اِذَا حَلَمُتُمُ فَاصْطَادُو اَ''اس آیت کریمہ میں شکار کرنے کا تھم محض جواز کے درج میں ہے۔ اس کے طور پر اور بھی محض اس کے طور پر اور بھی محض اس کے طور پر اور بھی محض اس کی جیز کی ممانعت بھی تحریم کے لئے ہوتی ہے، بھی کرا ہت تے کہ کی کے طور پر اور بھی محض ارشادی ہوتی ہے۔ ''

(۱) واعلم ال صيغة الأمر حقيقة في الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلوة، وقد تستعمل في معان كثيرة مها الندب كقوله تعالى. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والتأديب كقوله عليه السلام لابن عباس. كل مما يليك، وهو داخل في الندب و للإرشاد كقوله تعالى: كلوا مما ورقكم الله، وللإكرام كقوله تعالى: وللإرشاد كقوله تعالى: الدخلوها بسلم امنين .. إلح. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٨، بحث الأمر).

 <sup>(</sup>٢) فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم كقوله تعالى لا تقربوا الرئي، وتستعمل صيغة النهى في معان أخرى مجازًا مها الكراهة كقوله عليه السلام: لا تصلوا في مبارك الإبل والدعا كقوله ربنا لا تزع قلوبنا وللإرشاد كقوله تعالى: لا تسئلوا عن أشياء ... إلخ. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٠).

ال امر کانفین کرنا کہ گون س تھم کس در ہے گا ہے؟ اور گون می ممانعت کس در ہے گی ہے؟ یہ حضرات فقبائے اُمت کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں، اور یہ چیز چونکہ اجتباد سے تعلق رکھتی ہے اس سے بعض اُمور میں حضرات فقبائے اُمت کے درمیان اختد ف بھی بیدا ہوج تا ہے کہ ایک امام کیک چیز کوچا کز کہتا ہے تو وُومران چا کڑ ،ایک واجب کہتا ہے تو وُومراسنت ،لیکن واڑھی کے مسئلے میں فقبائے اُمت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

# مونچیں قینجی ہے کا ٹناسنت اور اُسترے سے صاف کرنا جا تز ہے

سوال: . داڑھی کے متعلق شرق احکامات کیا ہیں؟ غالب بیسنت ہے، اصل مسئلہ داڑھی کی نوعیت اور وضع قطع کا ہے۔ یا م مشاہد ہے ہیں قوطر زطرز، وضع وضع کی داڑھیاں و کیھنے ہیں آتی ہیں، بعض حطرات بہت تھنی سرسیّد نمی رکھتے ہیں، بعض صرف شوڑی پر رکھتے ہیں، اور دائیس و کیس زخساروں کے بال ترشواو ہے ہیں، عرب میں لک ہیں اس کا یا مرواج ہے۔ بعض اڑھی کے ساتھ ساتھ مونچیس بھی رکھتے ہیں، بعض اُسرّ ہے مونچیس منڈ واو ہے ہیں، مہر بانی فریا کر وضاحت کریں کہ دفئی عقید ہے کے مطابق اصل احکامات کیا ہیں؟ ہیں بھی بھی ہوں کہ، ن بار ہ بیل پچھ صدود اور قیود بول گی، اور باقی انفرادی اختیار کو دخل بوگا۔ اگر ایسا ہے قودہ کیا حدود ہیں جن کی با بندی لازمی ہے؟ مخور ہی بر اور داکیس با نمیں زخساروں پر کتنے بال ہونے چاہئیں؟ سائز ہیں کتنی کہی بول؟ مونچیس رکھن، مزشوں نا یا اسرّ ہے ہیں منڈ وانا کون سر سی طریقہ ہے؟ کیا گردن کی مجلی طرف نرخرے کے بینچے سے بال صاف کرا سکتے ہیں،

جواب: مدیث پاک میں داڑھی بڑھائے اور مونچھوں کوصاف کرانے کا تھم ہے۔ حنقی تدہب میں داڑھی بڑھائے کہ مانے کہ مانے کم از کم حدیث ہے کہ و رخص میں پکڑ کر جوزائد ہواس کو کاٹ سکتے ہیں ،اس سے زیادہ کا شاج تزنیس ، گویاداڑھی کم از کم ایک مٹھی ہوئی ہوئی ۔

وا ا

مونچھوں کا تھم ہیہ کہ پنجی ہے ہار کید کمتر انا قوسنت ہے، اور اُسترے ہے صافی کرانا لبعض کے نز دیک دُرست ہے، اور بعض کے نز دیک مکر وہ ہے، اور لبول کے بر ابرے مونچھیں کا ٹ وی جا تھیں تب بھی جا نز ہے۔ مونچھوں کا تکھوں کی ظرح بر حیانا حرام ہے، اور تر اشنا ضروری ہے۔ تر اشنے کی دوصور تیں ہیں، ایک بدکہ لیوری مونچھوں کو

 <sup>(</sup>١) عن اس عمر عن السي صلى الله عليه وسلم إنهكوا الشوارب واعقوا اللّحي. (بخاري ح٣٠ ص٨٤٥٠).

ر۲) والقبص سُنّة فیها و هو آن یقبص الرحل لحیته فإن زاد منها علی قبضته قطعه کذا ذکر محمد فی کتاب الآثار عی آنی حیفة، قال و به بأخذ، کدا فی محیط السر حسی. (عالمگیری ح ۵ ص ۳۵۸، کتاب الکراهیة).

٣) ويأخذ من شاربه حتّى يصير مثل الحاحب كذا في الضيائية. (عالمگيرية ج٥٠ ص ٣٥٨، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ح ٢ ص.٥٥)؛ كتناب اللبناس). وعن ريد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأحذ من شاوبه فليس منا. (مشكوة ص: ٢٨١، باب الترجل، الفصل الثاني).

صاف کردیا جائے ،اور ذوسری بات میرے کے لب کے پاک سے اتناتر، ش ویاجائے کے سب کی سرخی نوا برجوجائے۔

# دا ڑھی منڈانے کا گناہ ایساہے کہ ہرحال میں آ دمی کے ساتھ رہتا ہے

سوال: .. پچھالوگوں کامیرخیال ہے کہ بغیرا ایھی ئے ونی شخص مسجد میں افرین نبیس دے سکتا اور نہ ہی وہ امامت کرسکتا ہے، اور پچھلوگ اس بات کے حق میں نہیں۔زیاد ہ تر کوشش کر کے نماز یا جماعت پڑھتا ہوں ،اس سے میں نے رمضان میں جب موقع ملا ا ذا نیں بھی دیں ،کیکن چارروز پہلے میں مغرب کی ا ذان وینے وا ما تھا کہ کچھلوگوں نے ججیجے اس وجہ سے ا ذان نہیں دینے دی کہ میر بی ااڑھی نہیں ہے۔اب اہم منکدیہ ہے کہ بیا کوئی بغیر داڑھی کا ذان دے سکتا ہے یا کے نہیں ۱۴ روہ رے مذہب اسلام میں جو کہ ایک اللمل وین ہے اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اور داڑھی کی جمارے مذہب میں کیا اہمیت ہے؟ کیا داڑھی ہرمسلمان پر فرض ہے؟ میا داڑھی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی ؟ اور داڑھی متنی بڑی ہوئی جا ہئے؟

جواب: داڑھی رکھنا ہرمسلمان پرواجب ہاوراس کا منڈان اور کترانا (جب ایک مشت ہے م ہو) حرام ہے، اورایسا کرنے والا فاسق اور آئنبگار ہے۔ فاسق کی اذان وا مامت مکروہ تحری ہے۔ داڑھی کی شرعی متدارواجب ایک مشت ہے۔ رہا ہے کہ اس کی عباوت قبول ہوتی ہے بائیں ؟ اس کاهم تو امتد تعالی ہی تو ہے ، مگر اتنی بات تو بالکل خاہر ہے کہ جو شخص میں عباوت کی حالت میں بھی القد تعاں کی نافر مانی کرر ہاہو،اس کا قبولیت کی تو تع رکھنا کیا ہے؟ واڑھی منذان کا مناه ایہ ہے کہ سوت جائے ہرحال میں آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔

، ١) عن ابن عباس قال كان التبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبر اهيم حليل الرحمن صلوة الرحمن عليه يفعله. رواه الترمذي. (مشكوة ج ٣ ص ٣٨١). أيـف واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق؟ والمماهب عنبذ بعض المتأخرين من مشاتخه أنه القص قال في البدائع؛ وهو الصحيح وقال الطحاوي القص حسن والحلق أحسن وهو قبول علمماؤنا الثلاثة، نهر. قال في الفتح: وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة؛ ملتقي الحلدة واللحم من الشفة، وكلام صاحب الهداية على أن يحاديه. ررداعتار ج ٢ ص ٥٥٠. أيضًا حلق الشارب بمدعمة وقيل سُنّة. وفي الشرح قوله وقيل سنة مشي عليه في الملتقي وعبارة المنتي بعد ما رمز للطحاوي حلقه سنة وبسبه إلى أبي حنيفة وصحبيه والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإحماع. (رد اعتار ح٢٠ ص ٥٠٠٠). (٢) قوله وهو أي القدر المسبون في اللحية "القبضة" قال في النهاية وما وراء دالك يحب قطعه وأما الأخد منها وهي دون

دالك كما يفعله بعض المغاربة ومحبثة الرحال فلم يبحه أحد. رفتح القدير ح ٢ ص ٢٢٠٠).

 (٣) (قوله وقاسق) من الفسق، وهو الحروج عن الإستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب لحمر والرابي وآكل الربا ونحو ذالك. (ردالحتار ح: ١ .ص: ٥٥٩ باب الإمامة، طبع سعيد كراچي).

(٣) ويكره أدان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه على المذهب وأدان إمرأة وحنثي وقاسق ولو عالمًا. (الدرالمختار ح: ) ص ٣٩٢، باب الأذان، طبع ايج أيم سعيد).

 (۵) وأما الساسق فقد عدلوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمة وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٥ ٢ ٥، باب الإمامة، طبع سعيد كراچي).

### شادی کرنازیادہ اہم ہے یاداڑھی رکھنا

سوال: ... میں ایک غیرشادی شدہ نو جوان ہوں ، اب میری شادی کا پردگرام طے ہور ہا ہے ، دو جگہوں پرصرف دازھی کی وجہ سے انکار کیا گیا اور تیسر می جگہ تھی ہی شرط رکھی گئی ہے۔ اس طرح میرے لئے ایک ویچید گی پیدا ہوگئی ہے ، کیونکہ جمروکی حیثیت سے میں ہمیشہ زندگی بسرنہیں کرسکتا اور گناہ کا ارتکاب ممکن ہے۔ عالی جناب ہے گز ارش ہے تحریر فرما نمیں کہ داڑھی اور شادی کرنے کی دین اسلام میں کیا فضیلت ہے ؟ دونوں میں کون سائمل زیادہ اہم سمجھا جائے گا؟ از راؤ کرم اس سلسے میں میری حوصلہ افز انی فرمات ہوئے جمعے مفید مضورہ دے دیا جائے ۔ نیز میرے والدین کا مشورہ سے کہ شادی کرنے کے بعد آپ واڑھی بھررکھ سکتے ہیں ، مگرش دی آئے کے دور میں ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرورے ، کیونکہ شادی کا تعلق عمر ہے۔ ۔

جواب:...داڑھی اور شادی دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ داڑھی تمام انبیائے کرام عیم السل می متفقہ سنت، مردانہ فطرت اور شعادِ إسلام ہے، آنخضرت صلی القد ملیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا بار بارتھم فر مایا ہے، اور اسے صاف کرانے پر غیظ وغضب کا اظبار فرمایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کدداڑھی رکھنا پایا تفاق واجب ہے، اور منڈ انایا ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں کتر انابالا تفاق حرام اور گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کدداڑھی رکھنا پایا تفاق واجب ہے، اور منڈ انایا ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں کتر انابالا تفاق حرام اور گناہ کیرہ ہے۔ جولوگ داڑھی کونفرت کی نگاہ ہے دیکھتے ہوئے شادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی شرط لگاتے ہیں، ووا یک سنت نوی اور شعادِ اسلام کی تو بین کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہیں۔ آپ کوشادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی فکرنہیں کرنی چاہئے بلکدان لوگوں کوتجہ بید ایمان کی فکر کرئی جائے۔ (۳)

### حجام کے لئے شیو بنانا اور غیر شرعی بال بنانا

سوال:... میں پانچوں وقت نماز بڑھتا ہوں ، ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کر وضو کر کے سوگیا،خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ و ن مجھے کہدر ہاہے کہ:'' ظالم! نم قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے؟ کہتم پیارے نبی علیہ الصلوق والسلام کی سنت کا نتے ہو ( لینی شیو بن نا )۔'' میں جہام کا کام کرتا ہوں ، آپ مہر یانی فر ما کر جواب دیں کہ میں کیا کروں؟ کیااس کام کوچھوڑ وُوں؟

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحقاء الشوارب وإعفاء اللحية، وفي رواية عشر من الفطرة قصّ الشارب وإعفاء اللحية وسلامه عليهم وقبل هي الدين. وشرح الشارب وإعفاء اللحية إلى النووى ومعاه أنها من سُنن الأبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقبل هي الدين. وشرح الكامل للنووى بهامش مسلم ج: اص: ١٢٩،١٢٨).

 <sup>(</sup>٣) وأما الأحد منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال قلم يبحه أحد وأحد كلها فعل يهود الهند
 ومحوس الأعاجم (الدرالمختار ج:٣ ص ١٨ ٣)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، فتح القدير ح ٣ ص ٣٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) من استخف بالقرآن أو بالمسحد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص:١٦٠ فصل في القراءة والمصلاة، طبع قديممي). وفي شرح الوهبائية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. وما فيه حلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتحديد النكاح. (رد اعتار ج:٣ ص ٢٣٧، باب المرتد، طبع سعيد كراچي).

جواب:...آپ کا خواب بہت مبارک ہے۔ داڑھی مونڈ تاحرام ہے، اور حرام ہینے کو اختیار کرنا کسی مسلمان کے ثابیان شان نہیں۔ آپ بال اُتارینے کا کام ضرور کرتے رہیں ،گرواڑھی مونڈ نے اور غیرشر کی بال بنانے ہے انکار کردیا کریں۔

### كيا دا رهى كانداق أر انے والا مرتد ہوجا تا ہے جبكه دارهى سنت ہے؟

سوال: مورند ۱۹۸۹ مروزنام فی جروزنام کی دورنام کی دورنام کی بیل آپ نے اپنے کالم ان آپ کے مسائل میں محترم سیدا متیان علی شاہ صاحب کے ایک سوال کا جواب دیا ہے جوانہوں نے داڑھی کا قداق اُڑا نے والے کے ہارے میں کیا تھا۔ آپ کے جواب سے ایس مترشح ہوتا ہے کہ داڑھی کا فداق اُڑا نے دائر می ہوجا تا ہے ، جبکہ داڑھی رکھن سنت ہوا ہوا ہے ایس مترشح ہوتا ہے کہ داڑھی کا فداق اُڑا نے دالا مرقد ہوجا تا ہے اور سنت کا فداق اُڑا نے یا انکار کرنے والا اسلام سے فرح یا مرتد نہیں ہوتا ، مگر گنا ہگار ہوجا تا ہے۔ جبکہ فرض کا اِنکار کرنے والا اسرقد اور فارح کا اِنکار کیا ہا گار ہوجا تا ہے۔ جبکہ فرض کا اِنکار کرنے والا مرقد اور فارح کا داڑھی کا اِنکار یا فداق کیا جائے۔ اس سے میرا منشا ہے ہرگر نہیں کہ داڑھی کا اِنکار یا فداق کیا جائے۔ مقصود رہے کہ پڑیجت کی روشتی میں صحیح فتوی جاری کیا جائے۔

جواب:..داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے، اوراس کا منڈ انا پاتر اشناحرام اور گن و کمیرہ ہے۔ آئے تخفرت سلی
اللہ عدیہ وسلم کے دین کی کسی بات پر عمل شکر نا تو گناہ ہے، لیکن دین کسی بات کا یا آٹ خفرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا فداق اُڑا نا
صرف گناہ نہیں بلکہ کفروار تداو ہے، اوراس ہے آدمی واقعتا وائر ہا اسلام ہے نکل جا تا ہے، کیونکہ آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت
کا فداق اُڑا نا بیااس کو کر اسمجھنا اور نفرت کی نگاہ ہے دیکھنا وراصل آنخ ضرت سلی اللہ عدیہ وسلم کی تو بین و تنقیص اور آپ کا فداق اُڑا نا ہے۔
کی کی کہ اُن اُڑا نا بیاس کو کر اسمجھنا اور نفرت کی نگاہ ہے دیکھنا وراصل آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین و تنقیص کرنے اور آپ کا فداق اُڑا نے کے بعد بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا
جسمجھن کے ول بیس رائی کے دائے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مبارک سنت کا فداق اُڑا نے کی جرائت کر بی بیٹھے تو اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ جرگز نہیں! بھی نہیں ...! ایمان تو مائے اور تسلیم
کرنے کا نام ہے، جو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سنت کا بھی فداق اُڑا نے بیا اے نفرت کی گاہ ہے و کھے، کیا اس

 <sup>(</sup>١) وأما الأحدَ منها وهي دون ذالك كنما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد (فتح القدير ج.٢)
 ص: ٢٨٠، الدر المختار ج:٢ ص: ١٨١٪، باب ما يقسد الصوم وما لا يقسله).

<sup>(</sup>٢) وأحد أطراف اللحية والسنة فيها القبضة . . . . يحرم على الرجل قطع لحيته. (الدر المحتار ح: ٢ ص. ٢٠٣). وأما الأخد منها وهي دون ذالك كما يفعله بعص المغاربة ومحثة الرحال فلم يبحه أحد، وأحد كلها قعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (الدر المختار ح: ٢ ص. ١٨) باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الهمام وقد كفر الحقية من واظب على ترك السُّه إستحقاقًا بها يسبب أنها فعلها السي صلى الله عليه وسلم وياده أو إستقباحها . إلح (شرح فقه الأكبر ص: ١٥٢) . أيضًا: من استحف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع، كفر (شرح فقه الأكبر ص: ١٤٤ فصل في القراءة والصلاة).

إرشادات سے بالكل واضح ہے كه كس سنت كا مُداق اُڑانے والد مسلمان نہيں ، كافر و مرتد ہے۔ آنجناب نے جوفر مايد كہ سنت كا مُداق اُڑانے ہے آدمی صرف سَمِگار ہوتا ہے اور فرض كا مُداق اُڑانے ہے كافر و مرتد ہوجا تا ہے ، بيد صول صحيح نہيں ۔ سجح بيہ ہے كہ دين كى كسى بات كا مُداق اُڑا نا كفرو إرتداد ہے۔ ( )

#### دارهی:مسلمانوں کے شخص کااظہار

سوال: . جمعه کی اشاعت میں ایک مضمون نظر ہے گز ر ، مضمون گارا ہے اس مضمون میں نہصرف بہت زیادہ انتہا پہندی کا مظ ہرہ کرتے ہوئے نظرا تے ہیں بلکہ وہ ایک ایک الزام تراثی کے مرتکب ہوئے ہیں جس کا تسور بھی کوئی مسلمان نہیں کرسکتا۔ صاحب مضمون نے اپنے مضمون میں میکھا ہے کہ:'' اللہ تعالی نے اٹسان کومرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے، دونوں کی نفسیات، جذبات اور چبروں میں نم بیاں فرق رکھاہے،مرد کے چبرے برعورت کے چبرے کے برعکس مرد اندوجا ہت کے سئے واڑھی تخییق فرمائی ہے، بلکہ مجالی ہے، مگر افسوس کہ آج ایم ن کے دعوے دارول نے اللہ تعالی کی اس بہترین تخلیق کا انکار کیا، بلکہ ذشمنی کی ، فطرت انسانی کور قر کرویا،اے اپنے چہروں سے کاٹ کر پھینک دیا،اس بات کی پہیان ہے کہ المد تعالی نے کوئی چیز ہے کار پیدائبیں کی ہے، مگر بس ایک چیز ہے کار پیدا کی ہے اور وہ مرد کے چبرے پر داڑھی (معاذ اللہ)۔ "میں مجھتا ہول کہ ؤیا کا کوئی بھی مسمان اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہاںٹد تعالی نے داڑھی ہے کارپیدا کی ہے، بیڈا کٹرصاحب کی انزام تراثی ہے جووہ تمام مسممانوں پر کررہے ہیں۔اس سے آ گے چل کرموصوف نے سیجے مسلم اورمشکو ق کی ۔ حد دیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللّہ عنہما ہے ایک روایت بھی بیان کی ہے کہ:'' اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسم نے فر مایا کہ: ان مردوں پرلعنت ہوجوعورتوں کی مشابہت کریں ،اوران عورتوں پرلعنت ہو جوم دول کی مث بہت کریں۔''اس کے بعد انہوں نے لکھ ہے کہ :'' واڑھی نہ رکھنے والوں کوعیس ئیول کے چبرے سے محبت ، ہندوؤل کے چیروں سے محبت، مرد ہوکر زنانے چیروں ہے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ مدیدہ وسلم کے چیروُ انور سے نفرت (معاذ اللہ )،تمام انبیاء کے چہروں سے نفرت ،صیبہ رضی امتدعنہم کے چہروں سے نفرت (معاذ املہ) میہ ہے ایمان ، میہ ہے اطاعت وفرہ ں بردارگ رسول ۔'' مندرجہ با اتحریر میں تومضمون نگار نے ایک ایک پات کی ہے، ایک الیا الزام لگایا ہے جس کا تصور کس ایسے مسلمان سے بھی نہیں کیا جاسکتا جوصرف اینے نام کامسلمان ہو، وراس نے آج تک کوئی عمل بھی مسلمانوں جیسانہ کیا ہو کیکن پھربھی اس کے دِ ں میں نبی اکرم صلی ابتدعلیہ وسلم کے چبر ہ سے اور صی بہ کرام رضی ابتدعنیم کے چبر ہ مبارک سے آئی شدید گبری محبت ہوتی ہے کہ جس کا تصوّر بھی ش پر نبیل کرسکتے ۔ایک مسلمان اپنے دِ ں میں انبیاء کیہم السلام اور صحابہ کرام رضی القد منہم سے نفرت کا نصور تو ذہن میں لا ہی نہیں سکتا۔ تا ریخ الیک مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ناموس رسالت پر جان دینے والے ،صی بہ کرام کی محبت میں اپنا سرتک کٹاوینے والے عامی مسممان تنھے۔آخر میں ، میں صاحب مضمون ہے درخواست کروں گا کہ خدارا! آخرت کی جوابد ہی کو پیش نظر رکھیں اور ، مسممانوں پر

<sup>()</sup> قال في المسيرة . كفر الحنفية بألفاظ كثيرة أو إستقاحها كمن إستقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاشاربه . إلخ. (المسايرة مع المسامرة ص٣٢٠). أيضًا من استخف بالقرآن أو بالمسحد أو بنحوه مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح فقه الأكبر ص٣٤١ فصل في القراءة والصلاة).

جواب: اپ کا یہ اہن ہے کہ اور اسلام کا رہے ان اہکار سلمان ہی اند تعالی ہے، ہی رہے کی اند ملیہ وہم سے اور محترات صی ہدکرام رہنی الد عنہ مے محبت رکھتا ہے، لیکن محبت دل میں چھپی ہوئی چیز ہے، اور اس کا اظہر رآ دمی کی حرکات ہے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ داڑھی ٹبی کر کی صلی الند علیہ وسلم کی سنت ہے، آنخصرت ملی الند علیہ وسلم کے اس کے بڑھ ہے اس کہ بڑھ کے بات منبی کروں گا ( تاریخ ہن کیز نین ہے میں کہ اظہر رقر اور اور ہو ہے کہ است نے داڑھی منڈ وان کو بڑا من وہ ہیں اور ہیں ہے اس کی است ہے ہو میں کہ ہیں ہو ہے۔ اس کی ہو ہو ہو اس مادی الذہب ہو ہے۔ اس کے بار سے ہیں کی مشر بہت بر نے والوں پر رسول الند ملیہ وہم کے خواف کے اور جوسوں کی مشر بہت بر نے والوں پر رسول الند ملیہ وہم کے اس کے بار سے ہیں کہ ہو ہے کا جوابوں کو کہ مسلمان غیر شعوری طور پر محاشرے کی خوابی کی وجہ ہاں گن و تی مشر بہت بر نے والوں پر رسول الند ملیہ وہم کے خوابی کی وجہ ہو گئی ہوت ہیں، رہیکن بہت ہو گئی الند علیہ وہم میں کہ ہوت ہیں، رہیکن بہت ہوت ہیں، رہیکن بہت ہوگی اید ہیں ہو کہ وہ اس کا فداتی اور ہم ہو گئی ہور کرتے ہیں، اس کا فداتی اور ہم ہور اس کا فداتی اور ہم ہور کرتے ہیں، اس کا فداتی اور کرتے ہیں، کی ان کو بر سے کہ کہ ہو ہے کہ ان کو آئی کرتا ہے، بلکہ آخضرت مسلمی القد ملیہ وہم ہو گئی جو کہ کہ ان کو برت کی کرتا ہے، بلکہ آخضرت مسلمی القد ملیہ وہم ہو گئی کرتا ہے، بلکہ آخضرت مسلمی القد ملیہ وہم ہور میں اس کے دل میں چھپی ہو گئی میت بھی القد علیہ وسلم کی تی جہت نعیب فرما ہے۔

ودخلاعلی رسبول الله صلی الله علیه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفیا شواربهما فكره النظر إلیهما وقال ویلکما من أمركما بهذا؟ قالا أمرنا رتبا، یعنیان كسرى، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولكن رتبي أمرني بإعفاء لحیتي وقص شارمي، ثم قال إرجعا حتى تأتیاني عدّا. (البدایة واللهایة ج ۳ ص ۳-۲، طبع دار المعرفة ببروت).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرحال بالسناء والمتشبهات من السناء بالرجال
 (بخارى ح: ٢ ص: ٨٨٨، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

# کیا داڑھی نہر کھنے اور کٹوانے والوں کی عبادت قبول ہوگی؟

سوال:...جولوگ داڑھی نہیں رکھتے یا خلاف سنت داڑھی رکھتے ہیں ، کیاان کے اعمال قبول ہوں گے یانہیں؟ جواب:... بیرتو قبول کرنے والا ہی جانتا ہے، کیکن جو محض عین عبادت میں بھی خدا تعالی کی نا فر مانی کی مدامت منہ پر سے ہوئے ہو،اسے نداس پرندامت ہو، ندوہ اس سے تو بہ کرے، اس کی عبادت قبول ہوئی ج ہے بانبیں ؟ اس کا فتوی اپنی عقل خداداد سے پوچھئے...! مثلاً جو تخص جج کے دوران بھی اس گناہ سے تو بہ نہ کرے اور نہ جج کے بعداس سے باز آئے ، کیا خیال ہے کہ اس کا جج ، حج مبرور ہوگا...؟ جبکہ حجِ مبرورنام ہی اس حج کا ہے جوخدانتی کی نافر مانی سے پاک ہو۔

#### سياه مهندي اورخضاب كالستعال

سوال: ..میں سراور داڑھی کے بالوں کو کالی مہندی ہے سیاہ کرتا ہوں، یہ پوڈر کی شکل میں ملتی ہے اور پانی ملا کر رگائی جاتی ہے۔ برائے کرم آپ رہنمائی قرمانیں کہ بالوں کوسیاہ رنگنا جائز ہے یا نا جائز؟

جواب :... بالوں کو کالا کرنا خواہ خضاب کی صورت میں ہو، یا کالی مہندی سے ، مکرو و تحریمی لیعنی حرام اور ناجا تز ہے۔ ہال البية مہندی یا براؤن رنگ بالول کولگا نا جائز ہے۔ بالکل سیاہ کرنا نا جائز ہے۔ (۲)

(١) عن أبي هويرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. من حَجَّ اللهِ ولم يرفُّث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمّه، وهي رواية. قالت: يا رسول الله! ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال· لَا لَـكن أفضل الحهاد حجٌّ مبرور. (بخاري ج: ا ص. ٢٠١). أيضًا: أن الحج المبرور على ما نقله العسقلاني عن ابن خالويه المقبول وهير كما توي أمره مجهول وقال غيره هو الدي لا يحالطه شيء من المعاصى ورجحه النووي وهذا هو الأقرب وإلّا قواعد الفقه أنسب ريناء فينه ولا سنمعة ولا رفث ولا فسوق وهذا داحل قيما قبله وقيل الذي لا معصية بعده ...إلح. (ارشاد الساري ص ٢٢٢

 (٢) ومذهبنا خضاب الشيب للرحل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه والسختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد. (شرح المسلم للووي حـ٣٠ ص.٩٩١). وأما الخضاب بالسواد .... ومن فعل ذالك ليزيد نفسه للنساء أو ليحبب نفسه إليهنّ فذالك مكروه وعليه عامة المشائخ وعن الإمام أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة. (عالمگيري ج:٥ ص٠٣٥٩). ويكره بالسواد أي لعير الحرب، قالي في اللخيرة أما الحصاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالإتفاق وإن ليزين نفسه للساء فمكروه، وعديه عامة المشائخ. (رد اعتار ج. ٢ ص ٣٢٢، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). ايتم تقصيل ك يئ ويكيس: امداد الفتاري ج: ١٠ ص: ١٥ ٢ ، تمكم خضاب سياه على مكتبدوا رالعلوم كراجي ..

# جسماني وضع قطع

# انساني وضع قطع اوراسلام كي تعليم

سوال:..اسلام کے آفاقی نظامِ حیات ہیں انسان کے لئے اس کی وضع قطع اور تر اش خراش ولباس وغیرہ کے بارے میں کیا اصول اور قواعد وضوابط وضع کئے ہیں؟ یابید کہ ان ظاہر کی شکل و شاہرت کو اُصول وضوابط کی بند شوں سے آزادر کھا گیا ہے، آج حال کے مسلم سے تو ایک عام مسلمان اس ضمن ہیں کسی نتیج پر چینجنے سے قاصر ہے، جبکہ علامہ اقبال جیسے فلسفی اور اہل علم نے مسلمانوں کی ظاہر کی حالت دکھے کرفر مایا تھا:

#### وضع میں تم ہو نصاری ، تو تندن میں ہنود بیمسلماں ہیں جنعیں دیکھ کے شرمائیں یہود

نیز بیضر دروضاحت کی جائے کہ پتلون اور ٹائی غیرمسلمانوں کے شعائر میں سے ہیں یانہیں؟ اور جواس پر عامل ہوں گے، وہ لوگ غیرمسلموں کی تقلید کی وعید میں آئیں سے یانہیں؟

چواب:...وضع قطع کے بارے میں بیاُ صول مقرر کیا گیا ہے کہ القد تعالیٰ کے مقبول بندوں کی وضع قطع اختیار کی جائے ،اور فاسق و بدکا راور کفار کی وضع قطع سے احتر از کیا جائے ، یبی شکل وصورت میں بھی ،لباس کی تر اش خراش میں بھی ،نشست و برخاست میں بھی ،کھائے یہنے ، ملنے برتنے اور لین وین میں بھی۔ <sup>(1)</sup>

ٹائی اور کالر دراصل عیسائیوں کا ندمبی شعارتھا، اب بظاہر کسی قوم کی خصوصیت نہیں رہی ،گراپی اصل کے لحاظ سے مکروہ ہے، اور پتلون شرث بھی انہی لوگوں کا شعار ہے،ان کو اِختیار کرنے والوں کے حق میں حدیث کی وعید کا اندیشہ ہے، والنداعلم! (۴)

#### عورت كالجعنوي بنوانا شرعاً كيسام

سوال:...ميرى ايك دوست يه كبتى ب كر بهنوي بنانا كناه كى بات نبيس ب، كيونكد چھوٹے بچے كے بال آئے ہے رگز كر

(١) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبّه بقوم فهو منهم، أى من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بـالـفســاق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار فهو منهم أى في الاثم والخير ...إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ح:٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني، طبع بمبئي).

(٢) فأما ممنوعون من التشبّه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم. ..... فالمدار على الشعار إلخ. (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٨، طبع مجتبائي دهلي). اُ تارے جاتے ہیں ،تو بڑے ہو کر بھنوؤں کے ہال اُ تارنا غلط بات تو نہیں۔

جواب :...حدیث شریف میں توالی عورتوں پر نعنت آئی ہے، پھریہ گن و کیوں نہ ہوگا...؟

"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة." (تشیخ بخاری ج:۲ ص:۸۷۹)

ترجمه: ... ' حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بيل كه: نبي اكرم صلى القدعليه وسهم في بعث فرما ألى ب ہال چوڑئے والی اور جڑوائے والی پر اورجسم گووئے اور گود وائے واتی پر ''

# عورتوں کا فیشن کے لئے بال اور بھنویں کٹوا نا

سوال:...کیا شریعت میں جا نزے کہ عورتنیں اپنی بھتویں بنا تئیں اور دُ وسرول کو دِکھا ئیں اوراصلی بھنویں منڈ وا کرسرمہ یا کسی اور کالی چیز سے نفتی بنا ئیں یا کچھ کم وہیش ہول رہنے دیں؟ آج ملک بھر میں کم از کم میرے خیال کے مطابق ۵۷ فیصد پڑھی لکھی عور تنیں بال کٹوا کر گھوم رہی ہیں اوران کے سروں پر دو پٹے نہیں ہوتے ،اگر کسی کے پاس دو پٹہ ہوبھی تو گلے میں رَسّی کی ما نند ڈالا ہوتا ہے،اورا گران ہے کہیں کہ بیاسلام میں ج ئزنبیں،تو جواب ملتا ہے کہ:'' اب تر تی کا دور ہے،اس میں سب کچھ ج ئز ہے،اور پھرمر دبھی تو ہال کٹواتے ہیں ،اورہم مر دوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اورمغر لی لوگ بھی تو ہال کٹواتے ہیں ، جوہم سے زیاد ہ تر قی

جواب:..اس مسئلے کاحل واضح ہے کہ ایسی عور توں کو نہ خدا اور رسول کی ضرورت ہے، نہ دِینِ اسلام کی ، ان کو''تر تی'' کی ضرورت ہے، کیکن مرنے کے بعداس کی حقیقت معلوم ہوگی۔ جو مخص القد تعالی اوراس کے رسول صلی القدعلیہ وسلم پر ایمان رکھتہ ہواس کو ہر کام میں اللہ ورسول کے حکم کودی کھنالا زم ہے۔ <sup>(1)</sup>

کیاعورت چېرےاور بازوؤں کے بال صاف کرسکتی ہے؟ نیز بھنوؤں کاحکم

سوال:...ميرے چېرے اور باز وؤل پر کافی تھنے بال ہيں، کيا بيں ان بالوں کوصاف کرسکتی ہوں ، اس ميں کوئی گنا ہ تو

جواب:...صاف کرسکتی ہیں۔<sup>(۲)</sup>

سوال:...میری بھنویں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بھنویں تونہیں بناتی ہوں گر بھنویں الگ کرنے کے بئے درمیان میں سے بال صاف كرويق بين ، كياميراييمل دُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وما اتكم الرسول فحذوه وما نهنكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب (الحشر. ٧).

 <sup>(</sup>٢) والا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوحها عنها بسببه ففي تحريم إزالة بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين إلخ. (رداعتار ج: ٢ ص: ٣٤٣ كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:...يىل دُرستىنىيں\_

سوال:...ا کثر جب بال بڑھ جاتے ہیں تو ان کی دونو کیس نکل آتی ہیں ، جن کی وجہ ہے بال جھڑنے گئتے ہیں ، ایسی صورت میں بالوں کی ٹوکیس کا ثنا کیا گناہ ہے؟

جواب:...اس صورت میں ٹوکیس کا شنے کی اجازت ہے۔

عورت کو پلیس بنوانا کیساہے؟

سوال:..الركياں جوآج كل پلكيں بناتى بيں كيابيہ جائز ہے؟ اور بيں نے ایک كتاب بيں پڑھاتھ كەعورت كوجىم كے ساتھ لو ہالگانا حرام ہے، كيابية رست ہے؟

جواب:... بیکلیس بنانے کافعل جائز نہیں ،آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم نے اس پرلعنت فر مائی ہے ، بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پر بھی۔

"عن أبى ريحانة قال: نهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف .... رواه أبو داؤد والنسائي."

ترجمہ:... ' حصرت ابور یحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد عدیہ وسلم نے دس چیز ول سے منع فر مایا ہے، بالول کے ساتھ بال جوڑنے سے،جسم پرگدوانے سے اور بال نوچنے سے .... الخ ۔''

# چېرے اور بازوؤں کے بال کا ٹناعورت کے لئے کیساہے؟

سوال: ... کیاخواتین کے لئے چیرے، باز دوں اور بھنوؤں کے درمیان کا رُواں صاف کرنا گناہ ہے؟ جواب مدلل و پیجئے گا۔
جواب: ... محض زیبائش کے لئے تو فطری بناوٹ کو بدلن جا کر نہیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بال تو چنے اور نچوانے والیوں پرلعنت فر مائی ہے (مقتلوۃ شریف ص:۳۸۱)۔ البتہ اگر عورت کے چیرے پرغیر معتاد بال اُگ آئی کی توان کے صاف کرنے کی فقہاء نے اجازت لکھی ہے، ای طرح جن بالوں ہے شوہر کونفرت ہوان کے صاف کرنے کی بھی اجزت دی ہے، (دو اهنداد، کشاب الحظر و الإباحة)۔ (گراس ہے سرکے بال کثوانے کی اجازت نہ بھی لی جائے)۔

سوال: ... کیابر سے ہوئے ناخن مکروہ ہوتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فجاءته إمرأة فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله ... إلخ. (مشكوة ص: ١٨٦، باب الترجل، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ..... وإلا في لو كان في وجهها شعر ينفر روجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد لأن الزينة للسناء مطلوبة للتحسين. (د المتار ج: ٢ ص ٣٥٣، كتاب الحظر والإباحة). أيضًا: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت .. .. والمعنى المؤثرة التشبه بالرجال. (الدرالمختار ح ٢٠ ص ٣٠٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

· جواب:....تی ہاں! سخت کروہ۔

## عورت کوسر کے بالوں کی دوچوٹیاں بنانا کیساہے؟

سوال:..مسئلہ یوں ہے کہ میں کالی کی طالبہ ہوں اور اکثر دوچوٹی ہا ندھ لیتی ہوں الیکن ایک دن میری سیلی نے جھے بتایا کہ دوچوٹی کا ہا ندھنا بخت گناہ ہے، اور جھے قبر کے مُر دے کا حال بتایا کہ جس کے پیروں کے انگوشھے میں بال بندھ گئے تھے۔ میں نے تھمہ بیتی کے لئے اپنی خالہ سے پوچھا، تو انہوں نے بھی مجھے بہی کہا کہ یہ گناہ ہے، اور مزید یہ بھی بتایا کہ میک اَپ کرتا، ٹائیٹ کیٹر ہاور فیسٹن ایسل کیٹر سے بہنتا بھی گناہ ہے، اور ساتھ میں وہی واقعہ جو کہ میری سیلی نے سایا تھا، سنایا۔ اس دن سے آج تک میں نے دوچوٹی فیشن ایسل کیٹر سے بہنتا بھی گناہ ہے، اور ساتھ میں وہی واقعہ جو کہ میری سیلی نے سنایا تھا، سنایا۔ اس دن سے آج تک میں نے دوچوٹی فیشن ایسل بندھوں۔ برائے مہر بانی میری دو وجوٹی با ندھوں۔ برائے مہر بانی میمری دوسری میلی کا کہن ہے کہ بیسب وہم پرتی کی یہ تیس میں ، وہ اصر اربھی کرتی ہے کہ میں دوچوٹی با ندھوں۔ برائے مہر بانی میمن میں تھے میں جواب دے کر اس پریشانی سے نجات ولائیں، میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی۔

جواب:..اس مسئلے میں ایک اُصولی قاعدہ تمجھے لیٹا چاہئے کہ مسلمان کوالیں وضع قطع اور نہ س کی الیسی تر اش خراش کرنے ک اچازت نہیں جس میں کا فروں یا فاسقوں اور بدکاروں کی مشابہت پائی جائے۔اگر کو کی شخص (خواہ مؤمن مروہ و یاعورت) ایب کرے گا تواس کو کا فروں کی شکل وصورت محبوب ہے،اور یہ بات الند تعالی کی ناراضی کی موجب ہے۔ووچو ٹیوں کا فیشن بھی نلط ہے۔
"
اللہ میں میں ہے جے بھی میں ہے جہ ہے۔ اور یہ بات الند تعالی کی ناراضی کی موجب ہے۔ووچو ٹیوں کا فیشن بھی نلط ہے۔
"
اللہ میں میں ہے جے بیات الند تعالی کی ناراضی کی موجب ہے۔ووچو ٹیوں کا فیشن بھی نلط ہے۔
"
اللہ میں میں ہے جے بیات الند تعالی کی ناراضی کی موجب ہے۔ووچو ٹیوں کا فیشن بھی نلط ہے۔

## بيونى بإركرز كى شرعى حيثيت

سوال ا:... ہمارے شہر کرا چی میں بوٹی پارلز کی بہتات ہے، اسلام میں ان بیوٹی پارلز کے بارے میں کیا احکام بیں؟ شہر کے معروف کاروباری مراکز میں مرد کاروباری حضرات کے ساتھ بیوٹی پارلز کی ؤکا نیں کھلی ہوئی ہیں۔ برائے مہر بائی شرع کے لحاظ سے ان بیوٹی پارلز کے لئے کیا تھم ہے ،تحریر کریں؟ کیا مرواور عورت ساتھ ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں؟

سوال ٢: .. كياخوا تين كابيو في بإرلرز كا كام سيكه تنااوراس كوبطور پيشه اپنانااسلام ميں جائز ہے؟

سوال سن ... بيو في بإرلرز مين جس انداز سے خواتمن كا بناؤ سنگھار كيا جاتا ہے ، كياوہ اسلام ميں جائز ہے؟ كيونكه بيو في بإرلرز

(۱) عن أسس قال. وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار . . . . أن لا نترك أكثر مس أربعين ليلةً (مشكّوة ص: ٣٨٠، باب الترجل). والأفضل أن يقلم أظفاره ويحمى شاربه ويحلق عانته وينظف بدمه بالإغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل فمي كل خمسة عشر يومًا، ولا يعدّر في تركه وراء الأربعين فالأسوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون الأبعد ولا عدر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد (عالمكبرية ج. ٥ ص ٣٥٠). (٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه يقوم فهو مهم رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجد وفي رواية عن ابن عمرو بن العاص قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثبات الكفار واية عن ابن عمرو بن العاص قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثبات الكفار في فلا تلبسهما ومشكوة ج: ٢ ص: ٣٥٠، ٣٥٠). وفي المرقاة ج ٣٠ ص. ١٣٥١، كتاب اللباس: من شبه لهسه بالكفار في فلا تلبسه وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار، "فهو منهم" أى في الأثم والمخير قال الطيبي . هذا المباس وغيره أو بالفساق أو الشجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار، "فهو منهم" أى في الأثم والمخير قال الطيبي . هذا عام في الخلق والشعار ولما كان الشعار أظهر في الشبه ذكر في هذا المباب

سے واپس آنے کے بعد عورت اور مرد میں فرق معلوم کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ ہمارے بیوٹی پارلرز میں خواتین کے بال جس انداز سے کاٹے جاتے ہیں ،کیاوہ شرع کے لحاظ ہے جائز ہیں؟

سوال ۱۰:..بعض ہیوٹی پارز کی آڑ میں لڑ کیاں سپلائی کرنے کا کاروبار بھی ہوتا ہے، شرع کے لحاظ ہے ایسے کاروبار کے لئے کیا تھم ہے،جس سے ملک میں فحاشی پھیلنے لگے؟

جواب:...خواتین کوآ رائش و زیبائش کی تو اِ جازت ہے، بشرطیکہ حدود کے اندر ہو، لیکن موجودہ دور میں ہیوٹی پارلرز کا جو '' پیشہ'' کیا جاتا ہے اس میں چند در چند قباحتیں ایس ہیں جن کی وجہ ہے یہ پیشہ حرام ہے اور وہ قباحتیں مختصراً نیہ ہیں:

اذل :.. بعض جگه مرداس کام کوکرتے ہیں اور بیضالصتا ہے حیائی ہے۔

دوم :...الیی خواتنین بازاروں میں حسن کی نم کش کرتی پھرتی ہیں، یہ بھی ہے۔ یک ہے۔

سوم:...جیسا کہ آپ نے نمبر ۳ میں لکھاہے، بیوٹی پارلرے واپس آنے کے بعد مرد وعورت اورلڑ کے اورلڑ کی میں امتیاز مشکل ہوتا ہے، حالا نکہ مرد کاعورتوں اورعورت کا مردول کی مشابہت کرنا موجب بعنت ہے۔

چہارم: ...جیسا کہ آپ نے تمبر ۴ میں لکھا ہے ' مراکز حسن' فحاشی کے خفیداَ ڈے بھی ہیں۔

پنجم:...عام تجربہ بینے کہا ہے کاروبار کرنے والوں کو (خواہ وہ مرد ہوں یاعور تیں) دِین وایمان ہے کوئی واسط نہیں رہ جا تا ہے،اس لئے بیرظاہری ژیبائش باطنی بگاڑ کا ڈر لیو بھی ہے۔

## عورتوں کا بال کا شاشرعاً کیساہے؟

سوال: ... کیا کٹے ہوئے بالوں اور باریک دو پٹول جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں، چار جیٹ وغیرہ کے دو پٹے ، ان میں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ کٹے ہوئے بالوں کا بھی بتا کیں کیونکہ آج کل زیادہ ترلژ کیوں کے بال کٹے ہوئے ہوئے ہیں، اوروہ نماز بھی پڑھتی ہیں۔

جواب: ...عورتوں کوسر کے بال کا ٹنا ج تزنہیں ، بال کا شنے کا گناہ الگ ہوگا مگر ٹماز ہوجائے گی۔ سر کا دوپیٹہ اگرابیا ہاریک

<sup>(</sup>۱) عن علقمة قال: لعن عبدالله الواشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات حلق الله فقالت أمّ يعقوب ما هذا؟ قال عبدالله: وما لمى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . إلخ ـ (بخارى ج ۲ ص: ۸۷۹، باب المتنمصات) ـ قال ابن عباس قال لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرحال . (بخارى ج: ۲ ص: ۸۷۳، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال) ـ

<sup>(</sup>٢) وعنه (أى ابن عباس) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (رواه البخارى ص ٣٥٠، باب المترجل). ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به، وان فعلت ذالك تشبيها بالرجل فهو مكروه. (فتاوى عالمگيرى ج. ٥ ص.٣٥٩). وفي رد المحتار ج: ٢ ص:٤٠٣ قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت، زاد في البرازية، وإن بإدن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمعنى المؤثرة التشبه بالدجال.

ہے کہ اندر سے بدن نظر آتا ہے تواس سے نماز نبیں ہوگی۔(۱)

## بغیرعذرعورت کوسر کے بال کا ٹنا مکروہ ہے

سوال:...ميرے سركے بالوں كے سرے بھٹ جاتے ہيں جس سے بال بڑھنا بھی رُک جاتے ہيں اور بال برتما بھی معلوم ہوتے ہیں،جس کے لئے بالول کوان کے سروں پر ہے تراشنا پڑتا ہے تا کہ تمام کئیں برابرر ہیں اور پھٹے ہوئے سرے بھی قتم ہوجائیں، کیابالوں کی حفاظت کے نظریئے ہے ان کوبھی بھار بلکا ساتر اش لینا جائز ہے؟

جواب: . بغیرعذر کے عورت کوسر کے بال کا ثنا مکروہ ہے۔ آپ نے جوعذرلکھاہے، بیکا فی ہے یانہیں؟ مجھےاس میں تر وّ و ہے۔ویگراہل علم ہےوریافت کرلیاجائے۔

### عورتوں کو کس طرح کے بال کا شامنع ہے؟

سوال:... إسلام ميں عورتوں كے بالوں كوفينجي لگانا حرام ہے، كيا يه بات ؤرست ہے؟ عورتيس كيا بالكل بھي بال نبيس كواسكتيں؟ ياكسى مخصوص طريقے ہے بالنہيں كواسكتيں؟ كسى كاكہنا ہے كہ عورتوں كا ماتھے پر بال كاٹ كرركھنامنع ہے۔ميرے بال بہت لیے ہیں بلیکن میں ان کوٹھیک رکھنے کے لئے بنچے ہے بال تھوڑ ہے کا ٹتی رہتی ہوں ، تا کہ وہ خراب نہ ہوں ، کیا یہ بھی گنا ہ ہے؟ جواب: ..عورتوں کے ہے ہاں زینت ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے ان کو کا ٹنا مکروہ ہے۔ آج کل ٹر کیوں میں بال کا شنے کا قیشن ہے،اس لئے بال کا شنے پرایس ہے دین عورتوں کی مشابہت بھی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## کیانابالغ بچیوں کے بال کٹوانا بھی منع ہے؟

سوال:...جس طرح عورتوں کو بال کثوانے کی اجازت نہیں، جاہے وہ کسی عورت ہے ہی کثوا کیں ، ای طرت کیا نابالغ بجیوں کے لئے بھی یہی تھم ہے؟ میں بیسوال اپن بچیوں کی وجہ سے بوچور ہی جول کیونکہ میں اپنی آسانی کے لئے (فیشن کے لئے نبیس) ان کے بال کثوادیتی ہوں ،میری ایک بڑی کے سال کی اورؤوسری ۲ سال کی ہے،شریعت کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ مجھے بتا کمیں تا کہ محرمنع ہے تواس گناہ ہے ہے سکوں۔

<sup>(</sup>١) لو رفعت يديها للشروع في الصلوة فالكشفت من كميّها ربع بطلها أو جلها لا يصح شروعها اهد قال في الدرالمختار. وللحرّة ولو خشى جميع بدنها. حتّى شعرها النازل في الأصح خلا الوجه والكفين فظهر الكف عورة على المذهب والقدمين. (رداغتار على الدرالمختار ج: أ ص٥٠٠، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) ايشأحواله تمبرا طاحظه بويه

٣) ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذالك تشبيهًا بالرحل فهو مكروه كدا في الكبرى. (فتاوى هندية، ج٠٥ ص٣٥٨٠، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر، طبع رشيديه).

جواب :...ان کے بال کٹوانے کی ضرورت ہوتو کٹوائے جائمیں ، بلاضرورت کٹوانا صحیح نہیں۔ ( )

## عورتوں کے بال کا شاکیوں منع ہے؟

سوال:... ہماری ایک ٹیچر ہیں ،جنہوں نے اسلامیات میں گریجویشن کیا ہے ، اور کئی دفعہ سعودی عرب بھی گئی ہیں ، ان کا کہن ہے کہ عور نول کا بال کا ثنا جائز ہے۔ قر آن اور حدیث کی روشنی میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ثابت کرکے دیکھائے۔ مس کا کہنا ہے کہ میں نے تمام اسلامی کتابیں اور قرآن مجید کی تمام تفسیریں پڑھی ہیں،صرف دوطرح سے بال کٹوانا جائز نہیں ہیں،ایک تو إسلامی پے اور دُوس سے مردوں جیسے۔اسلام میں جودوطرح کے بال مرد کے لئے بیں صرف ایسے بال کثوا نامنع ہے۔

جواب: ...عورتوں کا بال رکھناان کے سرکی زینت ہے اور کٹوا نامر دوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہے۔

# کیاعورت شوہر کی اِ جازت ہے بال کٹواسکتی ہے؟

سوال:...آج کل فیشن کےطور پرعورتوں میں بال کثوانے کا فیشن عام ہے، جبکہ سنا ہے کہ عورتوں کے لئے بال کثوا نا اور هردوں کی مش بہت اختیار کرنا بخت منع ہے۔اس کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت شوہر کی اجازت سے بال کٹوانکتی ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی إ جازت ہے یا حد مقرر ہے؟

جواب: ...عورتوں کومردوں کی مشابہت کرنا حرام ہے، آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم نے ایک عورتوں پر بعنت فر مائی ہے۔ جو چیز نا جائز ہو، وہ شوہر کی اِ جازت کے ساتھ بھی ناجا ئزے۔

# عورتوں کوسر کے ٹوٹے ہوئے بال کہاں بھینکنے جا ہنیں؟

سوال :..عورتوں کے بال کنگا کرتے وقت ٹوٹ جاتے ہیں، کیاان بالوں کو باہر پھینک سکتے ہیں؟ یا پھر وفن کرویں؟ یا دریا مِن وَالَ كَتْ بِنِ؟

#### جواب:.... بي ہاں!عورتوں کو بہ بال یا تو دفن کر دینے جا ہئیں یا دریائر دکر دینے جا ہئیں۔ <sup>(\*)</sup>

 (١) ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا باس به وإن فعلت ذالك تشبيهًا بالرجل فهو مكروه. (فتاوى عالمگیری ح:۵ ص:۳۵۸، کتاب الکراهیة، الباب التاسع عشر).

(٢) ولو حلقت المرأة رأسها .. .. وإن فعلت ذالك تشبيهًا بالرجل فهو مكروه. (عالمگيري ج.٥ ص.٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

 (٣) عن ابن عماس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخاری ج:۲ ص:۸۷۳، باب المتشبّهين بالنساء و المتشبّهات بالرحال).

(٣) فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذالك الظفر والشعر الجزور فإن رمي به فلا بأس رالخ. (فتاوي عالكميري ج: ٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

#### خواتین کا نائن سے بال کٹوانا

سوال:...اکثر کہاج تاہے کہاسلام میں خواتین کا بال کٹوانا جائز نہیں ،کیا خواتین کا نائن سے بال کٹوانا جائز ہے؟ چواب:...خواتین کوسرکے بال کٹانا مطلقاً ناجا تزہے،خواہ عورت ہی ہے کٹائیں ،اورا گرکسی نامحرُم ہے کٹ کیس گی تو ؤہرا جرم ہوگا۔ (۱)

#### عورتوں کو بال جھوٹے کروانا موجب لعنت ہے

سوال:... آج کل جوعورتیں اپنے سرکے بال فیشن کے طور پر چھوٹے کرواتی یالڑکوں کی طرح بہت چھوٹے رکھتی ہیں ، ان کے لئے اسلام میں کیا تھم عائد ہوتا ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے:'' اللہ تعالی کی معنت ان مردول پر جوعورتول کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتول پر جو مردول کی مشابہت کرتی ہیں۔'' (مفکوۃ شریف ص:۳۸۰ بحوالہ بخاری) بیرحدیث آپ کے سوال کا جواب ہے۔

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال." (مشكوة ص: ٣٨٠)

ترجمه:... مضرت ابن عباس رضى القرعتما فرمات بين كهرسول الله عليه وسلم في ارش وفره يا كه: القد تعانى كى لعنت هي كورتول كى مشابهت كرف والى عورتول بي، اور مردول كا مشابهت كرف والى من ورتول بي، اور مردول كا مشابهت كرف والى من ورتول بي، اور مردول كا من المناول بي، ورتول بي ورتول

#### عورت كوآ رُى ما نَكُ نَكَالنا

سوال: ... میں نے اکثر بڑی بوڑھی خواتین سے س رکھا ہے کہاڑیوں یا عورتوں کوآٹری مانگ نکالنا اسلام کی رُوسے جائز نہیں۔ وہ اس لئے کہ جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تواس کے بالوں کی بیج سے مانگ نکالی جاتی ہے، اور آٹری ، نگ نکال نکال کر ، وت ہوجاتی ہے اور پھر بیج کی ، نگ نکالنے میں مشکل ہوتی ہے۔ آپ فر ، یئے قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا یہ بات وُرست ہے؟ جواب: ... ٹیڑھی مانگ نکالنا اسرام کی تعلیم کے خلاف ہے، مسلمانوں میں اس کارواج گراہ قوموں کی تقلید سے ہوا ہے، اس لئے یہ واجب الترک ہے۔

<sup>(</sup>۱) قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمعنى المؤثر التشبه بالرجال .. إلخ. (درمختار ح. ۲ ص: ۳۰ م، كتاب الحظر والإباحة). أيضًا عن ابن عباس قال لعر النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والترجلات من النساء . (مشكوة ص ۳۸۰، باب الترجل).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحُبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمّر فيه، وكان أهل الكتاب يسلدِلُون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. (بخارى ح:٢ ص:٨٤٤، باب الفَرق).

## عورتوں کوسر پر ما تک کس طرح نکالنی جا ہے؟

سوال: ...عورت کو بال بندر کھنے جا ہمیں ،اس سلسنے میں عور تیں مختلف انداز اختیار کرتی میں ،کوئی بچ میں سے ما تک نکالتی ہے ،اور کوئی ٹیڑھی ما تگ نکالتی ہے ،کون ساطریقہ تھے ہے؟

جواب :...جن کی عقل ٹیڑھی ہے، وہ ما تک بھی ٹیڑھی نکالتی ہیں ،اور جن کی عقل سیدھی ہے، وہ ما تگ بھی سیدھی نکالتی ہیں۔

## کیاعورتوں کوزیبائش کی اجازت ہے؟

سوال:.. آج کل کاسمینک (میک آپ) پاکت نہیں عم ہاوراس سلسے ہیں ہم یورپ ہے مقابلہ کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ہیں جھتا ہوں کہ کروڈ وں روپے ہم ان اشیاء کے لئے زیمباولہ کی صورت ہیں خرج کرتے ہیں۔ اوراب حال بیہ ب کہ گھر یلو بجت ہوں ایک کثیر رقم صرف میک آپ کے لواز مات کے لئے رکھتے ہیں۔ بیرسب اشیاء یورپین مکوں ہے آئی ہیں، اس میں روغن، پکنائی کا عضر لازی جڑو ہے، جبکہ میمما لک'' سور'' کا استعمال آزادانہ کرتے ہیں اوراس میں ہر چیز کو عام اور مخصوص طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاکت فی بھائی بہن یورپ کی بن ہوئی اشیاء خصوصاً'' میک آپ' بڑے فخر ہے استعمال کرتے ہیں، بکہ اگر سے کہوں کہ اس کے لئے با قاعدہ نائم ٹیمبل کے ساتھ ماہرین کی خدمات، جب سک اہل خانہ خوداس میں ماہر نہ ہو جا کیں، حاصل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اس اس کے ساتھ ماہرین کی خدمات، جب سک اہل خانہ خوداس میں ماہر نہ ہو جا کیں، حاصل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اس اس اس کم سورٹ ہیں کی تعلیم دی ہے، عورتوں کے لئے بناؤ سنگھار کے لئے بناؤ سنگھار کے ایک خصوصی حدمقرر کی ہے، خوشبو یہ ہے، موشبو یہ ہے، اس سے پھوئی ہے؟ ہیں۔ سورل یہ اس کا بنج میں اس کا منبع یا مارکیٹ کہاں ہے؟ اور پھران کے اشتہارات فی دی، ریڈ یو، سینم گھر ہر کیوں ہوتے ہیں؟ ارباب حکومت اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ایک طرف اسلامی نظام لانے کی بات ہورہ ی ہے، دوسری طرف غیرملی اشتہارات کی بھرا ساب کا نوٹس کو سے نائم عش اور ہر کوشش کریں، بیا یک ایک ہیں ہے، خوال کو کے ایک ایس بیا ہیں۔ اس کا میاب فرماء اللم عشل اور ورمرے اکا ہرین طرف اسلامی نظام لانے کی بات ہورہ میں میں اور ہر کوشش کریں، بیا کے ایک ایک ہیاں ہے، خوال

جواب: ... آپ کے جذبات لائق قدر ہیں۔ عورتوں کوزیب وزینت کی اجازت ہے گراس کا بھی کوئی سلیقہ ہونا جا ہے ،گر ہمارے یہاں زیبائش وآ رائش ہیں جوغلؤ کیا جاتا ہے ، بیلائقِ اصلاح ہے۔ ایک غریب خاندان ،غریب معاشرے اورغریب ملک ک لئے یہ چو نچلے کسی طرح بھی زیب نہیں و ہے ، جتنا زَرِمبادلہ ان انعویات پرضرف کیا جاتا ہے اس کو ملک کی فلاح و بہبوداور ترقی پرخرچ کیا جاسکتا ہے ، لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں ہیں وین تو کمزور ہوا ہی تھ ، عقل و تدبیر کی کمزوری بھی بہت بڑھ گئی ہے ، اجتماعی سوچ تو یالکل ہی مفقود ہوگئی ، یہی وجہ ہے کہ ہرچگہ مار کھاتے ہیں۔

لڑ کیوں کے بڑے تاخن

سوال: الركيول كوناخن ليح كرنا جائز ہے يانيس؟

جواب:...شرعی تھم بیہے کہ بنتے نہیں تو پندرهویں دن ناخن أتار دے،اگر چالیس روزگر رگئے اور ناخن نہیں أتارے تو گناہ ہوا۔ بیہ بی حکم ان بالول کا ہے جن کوصاف کیا جاتا ہے ، اس حکم میں مرداورعورت دونوں برابر ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## ناخن اُ تارنے کے بارے میں روایت کی حقیقت

سوال:... کیا بیدروایت سیح ہے کہ اتوار کے دن ناخن اُ تاریے ہے توت حافظ تیز ہوتا ہے، منگل کے دن اُ تاریے ہے ہلا کت کا اندیشہ ہوتا ہے، جمعرات کے دن ناخن اُ تارے ایک ناخن چھوڑ دے، وہ جمعہ کواُ تارے تو فقر و فاقہ دُ ورہوتا ہے؟ جواب:.. بثوكاني "الفوائد اجموعة" مين لكھتے بين كه بيروايت موضوع (من گھڑت) ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### ناخن كاشنے كاطريقته

سوال: . ناخن كائے كى ابتداسيد سے ہاتھ كى چھوٹى أنگل ہے كرنى جائے اورختم بائيں ہاتھ كى چھوٹى أنگلى پركرنا چ ہے؟ جواب:...حافظ سیٰ وکُ ''مقاصد دسنه' میں لکھتے ہیں کہ ناخن تراشینے کی ترتیب اور دِن کے تعین کے بارے میں آنخضرت صلی القدملیہ وسلم ہے کوئی روایت ٹابت نہیں۔

# عورتوں کے لئے لیے کریم کا استعمال جائز ہے

سوال:.. سوال مدے کہ عورتوں کے منہ پر کالے بال ہوتے ہیں ،جس سے منہ کالالگتا ہے ، اور ایسا لگتا ہے جیسے موجیس کلی ہوئی ہول،اس کے لئے ایک کریم آتی ہے جس کولگائے ہے بال جندی رنگت جیسے ہوجاتے ہیں اور لگت نہیں ہے کہ چبرے پر بال

(١) عن أسس قال. وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظهار ونتف الإبط وحلق العامة أن لا بترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة -ص٣٨٠٠، بـاب الترحـل). والأفـصـل أن يـقـلـم أطـفـاره ويـحفي شاربه ويحلق عابته ويبطف بدنه بالإغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشرة الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد. (عالمگيرية ح ٥ ص: ٣٥٤، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان وقدم الأظهار).

 (٢) حديث من قلم أظفاره يوم السبت حرح من الداء، و دحل فيه الشفاء، ومن قلم أظهاره يوم الأحد خرحت منه الفاقة و دحل فيه النعسى . . . هو موصوع، في إسباده وضاعان ومحاهيل، فقبح الله الكذابين وقبح ألفاظهم الساقطة وكلماتهم الركيكة. (الفوائد المجموعة ص:٩٤ اء طبع دار الباز، مكة المكرمة).

(m) قص الأظفار، لم يشت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن البي صلى الله عليه وسلم شيء إلح. (المقاصد الحسنة ص: ١٣١٣، حديث نمبر: ٢٤٢، حرف القاف، طبع دار الباز للنشر والتوزيع). ہوں۔اس کو''بیج '' کرنا کہتے ہیں،تو کیااس طرح بال کے رنگ کو بدلنے سے گناہ ہوتا ہے؟اگر چبرہ سفید ہواور بال کالے ہوں تو چبرہ یُرالگّنا ہے،اس سے کڑکیاں اورعور تیں بیچ کرتی ہیں،تو کیا یہ کرنا گناہ ہے؟

جواب: عورتوں کے لئے چرے کے بال نوج کرصاف کرنایان کی حیثیت تبدیل کرناجا تزہے۔

## بال صفايا و درمر دول كواستنعال كرنا

سوال:...غیرضروری بالوں کو دُورکرنے والا پاؤ ڈرجوہے، آیا پیصرف خواتین استعال کریں یا کہ اس کومر دحصرات بھی زیرِ استعال لا سکتے ہیں؟

جواب:...مردوں کے لئے اس کا استعال مکروہ اور تا مناسب ہے۔

## بغل اوردُ وسرے زائد بال کتنے عرصے بعدصاف کریں؟

سوال:...مولا ناصاحب! بغل اور دُوسرے غیرضروری بال کتنے عرصے بعد صاف کرنے چاہئیں؟ نیز مرد حضرات کے لئے بال صفایا وَدُراورخُوا تَین کے لئے بلیڈ کااستعال کیسا ہے؟

جواب:...غیرضروری بال ہر ہفتے صاف کرنا سنت ہے، جالیس دن تک چھوڑ نا جائز ہے، اس کے بعد گناہ ہے۔ مرد حضرات بال صفااستعمال کر سکتے ہیں، اورعورتیں بلیڈ اِستعمال کرسکتی ہیں۔

# مرد کے سرکے بال کتنے لیے ہونے جائیں؟

سوال:...مرد کے سرکے بال کتنے لیے ہونے چاہئیں؟ زلفوں کے نام پرعورتوں کی طرح لیے لیے بال رکھنے کی اجازت ہے یانہیں؟

#### جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے موئے مبارک کا نول کی لو تک ہوتے تھے، اگر اصلاح بنوانے میں تأخیر

 <sup>(</sup>١) قلر كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد، اأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين. (رداعتار ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الحظر والإباحة، قصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>۲) وأما العامة: فهى البحر عن النهاية أن السُّنة فيها الحلق، لما جاء في الحديث عشر من السُّنَة منها الإستحداد، وتفسيره حلق العامة بالحديد. (رد المحتار حـ٣٠ ص-٥٥٠). أيضًا ويستحب حلق عانته قال في الهيدية: ويبتدي من تحت السرة ولو عالج بالبورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشباه والسُّنة في عانة المرأة النتف. (رد اعتار ج:٢ ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) والأفصل أن يقلم أظفاره ويحفى شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالإغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل حمسة عشر يومًا، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين. (عالمگيرية ج:٥ ص:٣٥٤، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).
(٣) ولو عالج بالنورة في العانة يجوز كذا في الغرائب. (فتاوئ عالمگيري ح:٥ ص:٣٥٨، كتاب الكراهية).

ہوجاتی تواس سے نیچ بھی ہوجاتے تھے، یہمردوں کے لئے سٹ ہے، لیکن اس طرح بردھانا کہ بحورتوں سے مشابہت ہوج ئے ، یہ

#### سنت کے مطابق بال رکھنے کا طریقہ

سوال:... بال رکھنے کامسنون طریقہ کیا ہے؟ تی اکرم صلی اللہ مدیہ وسلم نے کس طرح کے بال رکھے تھے؟ پیٹے رکھ تو کتنے بڑے رکھے تھے؟ اگر چھوٹے تھے؟ تو کتنے چھوٹے تھے؟ آج کل انگریزی بال بنائے جاتے ہیں ، اس طرح کے بال وین ‹ اراوری م اوگ دونوں رکھتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: ... آج کل جو بال رکھنے کا فیشن ہے، یہ تو سنت کے خلاف ہے، آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم سرمبارک پر بال رکھتے تنے، اور وہ عام طور سے کا ٹول کی لوتک ہوتے تھے، کھی اصلاح کرئے میں در ہوجاتی تواس سے بڑھ بھی جاتے تھے، کیکن آخ کل جو ٹو جوان سر پر بال رکھتے ہیں میآ مخضرت صلی ابقد علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ غیر قوموں کی نقل ہے۔

#### سرکے بالوں کوصاف کرانا

سوال:...ایک مولانا بیفر ماتے ہیں کہ: '' سر پر پھول کا رکھنا ہرایک کے لئے ضروری ہے، سوائے حج وعمرہ کے سر منڈانا بدعت ہے۔ ''لبذا جناب محقیق کر کے تحریر قرمائی کہ کیا حضور پاک صلی القد عدیہ وسلم نے مدیند منورہ میں سرمنڈ ایا ہے؟ اور خلفائے راشدین کا کیاممل ہے؟ اور دیگرصی بہ کرام رضی الله عنهم کا ، آئمہ آر بعد کا کیا ند ہب ہے؟ اور صحاح ستہ کے محدثین کا کیا مسلک ہے؟

 (١) عن ألس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرب شعره مكبيه، وفي رواية عن قتادة سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فـقـال- كـان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجّلا ليس بالسبط ولا الجعد سن أدنيه وعاتقيه (بخاري ح٣٠ ص:٨٤٦) باب الحعد، أبوداؤد ج:٢ ص.٢٢٣). عن عائشة قالت 🧪 وكان له شعر فوق الجمة دون الوفرة. رواه الترمذي. (مشكوة ص ٣٨٢، باب الترحل). ﴿قُولُهُ وَكَانَ لُهُ شَعْرِ قُولَ الحمة ﴿ إلخ عدا يظاهره يبدل عبلي أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرًا متوسطًا بين الجمة والوقرة، وليس بجمة ولا وفرة إد معني فوق الوفرة، أن شعره لم ينصل إلى محل الجمة وهو المكب، ومعنى دون الوفرة، ان شعره أطول من محل الوفرة إلى شحمة الأذن، ولعل ذالك بإعتبار إختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داؤد. قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة دون الحمة قيل هو الصواب . إلح. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص٠٠-٣٤، كتاب الترحل، طبع بمبني).

(٢) وعنه (أي ابن عباس) قال: قال السبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتثبهين من الوجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. (مشكوة ح١٠ ص: ٣٨٠ باب الترجل).

٣) عن أنس بن مالك قال. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذبيه. (شمائل ترمدي ص ٣، باب ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عبها قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناع واحدٍ وكنان لمه شعر فوق الجمة ودون الوفرة (ما يصل إلى شحمة الأذن). (شمائل ترمذي ص ٣ أيـضًا والباب أيضًا). حمدثمنا منخلد بن خالد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أدبيه. (أبو داوُد ص:٢٢٣ء بناب مناجباء في الشعر). حدثنا حفص بن عمر نا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان السي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذبيه. (أبو داوُد ج:٢ ص.٢٢٣، باب ما جاء في الشعر).

جواب:...ومن الله الصدق والصواب:

آنخضرت میں القدعلیہ وسلم کا جج وعمرہ کے علاوہ سرمبارک کے بال صاف کرانا میرے علم میں نہیں ہے، البتہ بعض احادیث میں سرمنڈانے کا جوازمعلوم ہوتا ہے، اوروہ درج ذیل ہیں:

ان ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا قد
 حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوه كله او اتركوه كله."

(ابوداؤد ج:٢ ص:١٢١)

ترجمہ:...'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ منڈ ا ہوا تھا اور کچھ جچوڑ دیا گیا تھا، آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے ان کواس ہے منع فر مایا اورارشا دقر مایا: یا تو پوراسرمنڈ اوّ، یا پورا جچوڑ دو۔''

۱:.. "عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم امهل آل جعفر شلاتًا ان يأتيهم، ثم اتاهم فقال: لا تبكوا على اخى بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لى بنى أخى، فجيئ بنا كأننا افرخ، فقال: ادعوا لى الحلاق، فحلق رؤسنا." (ابوداوَد ٢:٢ ص:٢٢١) ترجمه:... " حفرت عبدالله بن جعفر رضى الله عنها به روايت بكر (جب ان كوالد حفرت جعفر رضى الله عنها به روايت بكر (جب ان كوالد حفرت جعفر رضى الله عنه جنگ موته من شهيد موته من شهيد موت وي آ تخضرت على الله عليه وسلم في آل جعفر كوتين دن تك (اظهار غم) كى مهلت دى كرآب على الله عليه وسلم ان كي پاس تشريف مهيل الله عليه وسلم ان كي پاس تشريف لاك ، يكر (تين دن بعد) ان كي پاس تشريف لاك الله عليه ول وقيم رك پاس بلا وَ" چنا ني بهيل لاك اورفر ماي: " آن كه بعد مير عبيل الله عليه وسلم في الله وسلم في الله عليه وسلم في الله وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله وسلم ا

":..."عن ابسي هويرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكومه."

ترجمہ:... مضرت ابوہرمیہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس کے بال رکھے ہوئے ہوں اسے جاہئے کہ ان کو اچھی طرح رکھے (کہ تیل لگایا کرے اور کنگھی کیا کرے)۔''

صدیثِ اوّل (حدیث نهبی عن القزع) کے ذیل میں ' لامع الدراری' میں حضرت بینے نوّرالقدم وقدہ نے ' تقریر کی'' کے حوالے سے حضرتِ اقدس گنگوہی قدس سرہ کا ارشاؤتش کیا ہے:

"وفي تقرير المكي: قال قدس سرة القزع في اللغة حلق بعض الرأس وترك

بعضه فهو مکروه تحریمًا کیف ما کان، لاطلاق النهی عنه ... الی قوله... فالحاصل ان السنة حلق الکل او توک الکل و ما سواهما کلّه منهی عنه "(ارمع ج:٣ ص: ٣٣٠م مفور سرار پُور) من الکل و ما سواهما کلّه منهی عنه "(ارمع ج:٣ ص: ٣٣٠م مفور سرار پُور) ترجمه نشر رکی میس به که: حصرت گنگوی قدس سراه نے قربایا که: لغت میس" قزرع" کے معنی بیل اسر کے بچھ مے کومونڈ دیا جائے اور پچھ چھوڑ دیا جائے ، بیمطلقاً مکرو و تح کی ہے، خواہ کی شکل میں بور کیونگه ممانعت مطلق ہے .... حاصل بید کرسنت یا تو پورے سرکا حتی کرنا ہے یا پورے کا چھوڑ دینا ، ان دونوں صورتوں کے سوابر صورت ممنوع ہے۔ "

اوردُ ومرى حديث ك في طي حضرت اقدى سهار نيورى قدى سرة "بذل ابحهود" يس تحرير فرمات إلى:
"وفيه ان الكبيس من اقارب الأطفال يتولى امرهم وينظر في مصالحهم من حلق الوأس وغيره."
(بدّل ج: ٥ ص: ١٤ مطبوء سهار نيور)

ترجمہ:..'' اس حدیث سے بیمسئلیمعلوم ہوا کہ بچوں کے اقارب میں جو بڑا ہووہ بچوں کے معاملات کامتو تی ہوگا ،اوران بچوں کی ضرور بات ومصالح مثلاً سرمنڈ انا وغیرہ ( کا نظررکھےگا)۔'' اوکا پڑکی مان تقعہ سجارت کرم طالق آنخضر یہ بصلی اللہ علم سملیم کرارشاوا۔ یہ سریمہ کریڈا گئیں۔ ڈیکا جواز ہا ہے۔ ہوتا سر

ا کا بڑگی ان تقریحات کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سرکے بال اُتاریے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اس لئے حضرت گنگوہی قدس سراہ'' حلق'' کوسنت ہے تجبیر قرماتے ہیں۔

حضرات خلفائے راشدین میں ضفائے ثلاثہ رضی التدعنہم سے حج وعمرہ کے علاوہ سرکے بال صاف کرانے کی روایت نہیں ملی ،البتہ حضرت علی رضی التدعنہ سے مروی ہے کہ وہ سرکے بال صاف کراتے تھے:

"عن على رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسى، فمن ثم عاديت رأسى، وكان يجز شعره رضى الله عنه." (ابرداور عنه سنه المردور عنه سنه المردور عنه سنه الله عنه سنه سنه المردور عنه سنه المردور عنه سنه المردور عنه سنه المردور عنه الله عنه سنه المردور عنه الله عنه سنه المردور المردور

ترجمہ: " مفرت ملی رضی امتد عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے عنسلی جنایت میں بدن کے ایک بال کی جگہ کو بھی چھوڑ ویا کہ اس کو نہ دھویا، اس کو دوزخ میں ایسے ایسے جلایا جسکے گا۔ حضرت علی رضی التد عنہ (اس حدیث کو بیان کرکے) فرماتے تھے کہ: اس لئے میں نے اپنے سرے ویشنی کر رکھی ہے، تین بار فر ، یا۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی امتد عنہ اپنے سرکے بال تراشا کرتے تھے (اس کو دُشنی سے تعبیر فرمایا)۔"

دیگرصحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم میں حضرت حذیف درضی القدعنہ (صاحب سرِّ رسول اللّٰدُ سلّٰی اللّٰدعنیہ وسلم ) ہے بھی مروی ہے کہ وہ سرمنڈ اتنے ہتنے: "عن ابي البختري قال: خرج حذيفة رضى الله عنه وقد جم شعره، فقال: ان تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فعافوها فلذلك عاديت رأسي كما ترون."

(مصنف ابن الي شيب ن: اص: ١٠٠)

ترجمہ: "ابوالبختری کے کہتے ہیں کہ: حضرت حذیفہ رضی القدعنہ باہرتشریف لائے، اس حال میں کہ اپنے بال صاف کے ہوئے تھے، لیس فر مایا کہ: ہر بال کے بینچ جس کو پانی نہ پہنچ ہو جذبت ہے، پس اس سے نفرت کرو، اس بنا پر ہیں نے اپنے سرے وہ شنی کررکھی ہے جسیا کہتم و کھے رہے ہو۔ "

بظاہر بیدو دنوں حضرات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکے بال تراثیتے ہوں گے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی اس کے سامنے سرکے بال تراثینا نہ صرف ایک خلیفہ داشد (حضرت علیم منے اس کی تصویب وتقریر فر مائی ہوگی ، اس سے بینتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ سرکے بال تراثینا نہ صرف ایک خلیفہ داشد (حضرت علی کرنم اللہ وجہہ) اور ایک عظیم المرتبت صحافی (حضرت حذیفہ درضی اللہ عند) کی سنت ہے، بلکہ بیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے۔

اُئمَه اَر بعد حمیم الله کی فقهی کتابوں میں بھی سرمنڈانے یا کترائے کوجائز قرار دیا گیا ہے۔ فقیر شفی :... درمختار میں منظومہ وھیانیہ سے فل کیا ہے:

"وقد قیل حلق الوأس فی کل جمعة يحب و بعض بالجواز يعبّو" ترجمه:..." اورکها گيا ہے کہ ہر جمعہ کو مرمنڈ انامستحب ہے اور بعض حفرات اس کو جواز ہے تعبیر کرتے ہیں۔"

علامها بن عابدين شامي اس كے حاشيہ من تحرير فرماتے ہيں:

"وفی الروضة للزندویسی: ان السنة فی شعر الرأس إمّا الفرق و إمّا الحلق و ذكر الطحاوی: ان الحلق سنّة و نسب ذلک الی العلماء الثلاثة." (ردّاسم ارتار تن ۲۰ ص ۵۰ سم ارتابی الطحاوی: ان الحلق سنّة و نسب ذلک الی العلماء الثلاثة. " (ردّاسم ارتاب عالی کرتاب برجمه: سرک بالول شی سنت یا تو ه نگ تكالن ب یاطلق کرتاب اور امام طحادی نے ذکر کیا ہے کہ: طلق سنت ہے اور انہول نے اس کو ہمارے آئمہ ثلاث (امام ابوحنیف، إمام ابولی سنت اور امام محمد مهم الله ) کی طرف منسوب کیا ہے۔"

ن وي عالمكيري شي علامه شائ كي نقل كرده عبارت "تا تارخانية كحوالے يفس كرك اس پريهاضافه كيا ب: "يستحب حلق الوأس في كل جمعة." (ناوي بنديه جنده س: ٣٥٧، كوئد)

ترجمه:.. "برجهد كوسر كامندُ واناسنت ہے-"

فقيشاقعي:...إمام كي الدين نوويٌ شرح مهذب مي لكهة بين:

"(فرع) أما حلق جميع الرأس فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس

بتركه لمن أراد دهنه وترجيله، هذا كلام الغزالي، وكلام غيره من أصحابنا في معناه. وقال احمد بن حبيل رحمه الله: لا بأس بقصه بالمقراض. وعنه في كراهة حلقه روايتان، والمسختار ان لا كراهة فيه ولكن السنة تركه فلم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم حلقه الآ في المحج والعمرة ولم يصح تصريح بالنهي عنه. ومن الدليل على جواز الحلق وانه لا كراهة فيه حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" وواه أبو داؤد بأسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم. وعن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخى بعد اليوم" ثم قال: "ادعوا لى بني أخى" فجيئ بنا كأنا أفرخ، فقال: "ادعوا لى الحلاق" فأمره فحلق رؤسنا. حديث صحيح رواه أبو داؤد بأسناد صحيح على شرط البخارى

ترجہ:.. " (سسمہ) رہا پورے سرکا منڈوانا تو امام غزائی فرماتے ہیں کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اس شخص کے لئے جوسفائی کرنا چاہتا ہو، اور طاق نہ کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں اس شخص کے لئے جوسفائی کرنا چاہتا ہو، اور طاق نہ کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں اس شخص کے لئے جو تیل لگائے اور تکارے و کورے حضرات (شافعیہ) کا کلام بھی اور سرکا اس کے ہم معنی ہے۔ امام احمد بن ضبل فرماتے ہیں کہ: تینچی ہے سرکے بال کترائے میں کوئی حرج نہیں اور سرکا منڈانا مکروہ ہے بائیس اس اس احمد بن ضبل فرماتے ہیں کہ: تینچی ہے سرکے بال کترائے میں کوئی حرج نہیں اور سرکا منڈانا مکروہ ہے بائیس جاتی ہیں امام احمد بن امام احمد ہوں کے ملام علی کراہت نہیں امنٹ میں ہوئی کراہت نہیں اور اس کی ممانعت کی تصرت کی دلیل کہ حلق جا کر ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں اور اس کی ممانعت کی تصرت کی دلیل کہ حلق جا کر ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں معذرت ابن عمر رضی اللہ عظیم القد علیہ و اسلم کی ڈر طرح ہے۔ اور اس حدیث کو امام ابوداؤڈ نے ایس صحح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ اور اس حدیث کو امام ابوداؤڈ نے ایس صحح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ اور اس حدیث کو امام ابوداؤڈ نے ایس صحح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ اور اس میں القد علیہ وسلم نے آلی جعفر کو تین دان تک حضرت عبداللہ بن جعفر رضی القد عنب ہے روایت ہے کہ آخضرت صلی القد علیہ وسلم نے آلی جعفر کو تین دان تک فر میان بھرا کو میں بال کا آب کی بال کو بلا کوا حال ق آیا تو اس کو کھر کیا ، اس نے ہمارے کی وجہ ہے جوزے جوزے کے کود سے جوزے جوزے کی دورے جوزے کے بال مونڈ دے۔ "

فقیہ بلی: ...جیبا کہ اور اہام تو وگ کی عبارت ہے معلوم ہوا، اہام احمد کے نزد کیے تیبنی ہے تر اشنا بلا کرا ہت جائز ہے (خوو اہام احمد کا عمل بھی ای پر تھا) اور حلق میں ان سے دور دایتیں ہیں، رائج اور مختاریہ ہے کہ صق بھی بغیر کرا ہت کے جائز ہے، اہام ابن قد امد مقدی حنبلی نے ''امغنی'' میں اس کو تفصیل ہے لکھا ہے، ان کی عبارت ورج ذیل ہے:

"(فصل) واختلف الرواية عن احمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" فجعله علامة لهم، وقال عمر لصبيغ. لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا توضع النواصي إلَّا في الحج والعموة" رواه الدارقطني في الافراد. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. "ليس منا من حلق" رواه أحمد. وقال ابن عباس: الذي يحلق رأسه في المصر شيطان، قال احمد: كانوا يكرهون ذلك. وروى عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. قال حنبل: كنت أنا وأبي تحلق رؤسنا في حياة أبي عبدالله فيرانا وتحن تحلق فلا ينهانا وكان هو يأخذ رأسه بالجملين ولا يحفيه ويأخذه وسطًا، وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، رواه مسلم، وفي لفظ قال: "احلقه كله أو دعه كله". وروى عن عبدالله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال. "لا تبكون على أخي بعد اليوم" ثم قَالَ: "ادعوا بسي أخي" فبجيئ بنا، قال. "ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤسنا. رواه ابوداؤد الطيالسي ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراص وهذا في معناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلق" يعني في المصيبة لأن فيه. "أو صلق أو خرق" قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على اباحة الحلق وكفي بهذا حجة. وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه، رواية واحدة قال أحمد: انما كرهوا الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس لأن ادلة الكراهة تختص بالحلق."

(المغنى مع الشرع الكبيرين: ١٠ ص: ١٣ ١٠ ١٠)

ترجمہ: '' سرکا صل کرانے کے بارے میں امام احمد کے روایتیں مختف ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ بیکر وہ ہے کیونکہ آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں فرمایا کہ:'' ان کی علامت سرمنڈ ان ہے'' پس سرمنڈ ان کوخوارج کی علیمت قرار ویا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضرمایا تھا کہ: اگر تیرا سرمنڈ ابوا ہوتا تو آلموارے تیرا سرائز اویتا۔ اور آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی ابتد ملیہ وسلم نے فر مایا: بیشانی کے بار صاف نہ کرائے جا کیں مگر جج وعمرہ میں ،اس کو دار قطنی نے افرا دمیں روایت کیا ہے ، اور حضرت ابوموی رضی القدعند آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی مند مدیبہ وسلم نے فرمایا: '' ہم میں سے نبیں وہ مخص جس نے حلق کیا۔'' یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابن عب س رسنی المدعنهما نے فر ما یا کہ: جوشخص شہر میں اینے سر کاحلق کر اتا ہے وہ شیطان ہے۔ إمام احمد نے فرمایا کہ: سف اس کو مکروہ مجھتے تھے۔ امام احمد ہے ؤوسری روایت یہ ہے کہ: پیکروہ تو نہیں، کیکن نہ کرنا افضل ہے۔ صنبل کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد امام احمٰر کی حیات میں سرمنذ ایا کرتے تھے، آپ د کھتے تھے اور منع نہیں فرمات تھے، اور خود قینچی ہے کتراتے تھے، اُسترے سے صاف نہیں کرتے تھے۔ حضرت حبداللد بن عمر رمنی القدعنبما روایت کریتے ہیں کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ایک بیجے کو دیکھا جس کا پچھ سر منڈ اہوا تھا اور پچھنیں ،آپ صلی امتد مدیدوسلم نے اس ہے منع فر مایا ( میسیجے مسلم کی روایت ہے )اور ایک روایت میں ہے کہ آ ب صلی القدعدیہ وسلم نے فر مایا: '' پوراصاف کراؤیا پوراجھوڑ دو''اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر رضی امتد عنہ (شہیدموتہ) کے انتقال کی خبر آئی تو آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے آل جعفر کو تین دن (اظہارتم) کی مہلت دی،ان کے پاس تشریق شبیل لائے، تین دن کے بعدتشریق ل ئے تو فرمایا: آج کے بعدمیرے بھائی پر نہروتا۔ پھر فرمایا: میرے بھائی کے بچول کومیرے پاس لاؤا جمیس لایا کیا تو فرہایا: حلاق کو بلاؤا حلاق آیا تو اسے ہمارے مروں کاحتق کرنے کا تھنم فرمایا۔ (بیابوداؤ دطیالس کی روایت ہے ) اور سرمنذ اٹا اس لئے بھی مسروہ نہیں کہ ہاریک قینجی ہے سر کے بالوں کو بالکل صاف سردینا مکروہ نہیں ، اور حتی میں بھی یہی چیز ہے۔ اور آنخضرت صلی القد طبیہ وسلم کا بیارشاد کہ:'' ہم میں ہے نہیں جس نے حتق کیا''اس ے مرادمسیب میں حلق کرنا ہے، یونکدای صدیث میں بیکی ہے: "او صلف و حسر ق" یعن" یاجا ایا كيزے بيه ڙے۔ 'حافظ ابن عبدالبر كہتے ہيں كہ:''صق كے مباح ہونے پر اہل علم كا اجماع ہے' اور يه كافي ولیل ہے۔ رہافینجی سے بالوں کا باریک کا ٹن ،اس میں ایک ہی روایت ہے کہ ریکر وہ نہیں ، امام احمدُ قرماتے ہیں کہ انہوں نے اُسترے سے حلق کرنے کو مکروہ سمجھا ہے، لینجی ہے کتر نے کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ کرا ہت حلق كے ساتھ خاص ہے۔''

فقنه ما تکی :...حضرات ما مکیه کےسب سے بڑے ترجمان الا مامای فظ ابوعمر وابن عبدالبرگا قول'' المغنی'' کے حوالے ہے اوپر

آچکا ج که:

"اجمع العلماء على اباحة الحلق"

اورحافظ ابن قدامه مقدی کے بقول:"و تکفی به حجة "(بددیل وبر بان کے لحاظ سے کافی ہے) حافظ ابن عبدالبر کا قون علامہ عینی نے بھی شرح بخاری میں نقل کیا ہے: "والاعلى ابن عبدالبر الإجماع على إباحة حلق الجميع" (عرة القارى ج:٢٢ ص:٥٨، بيروت) ترجمه:...اورحافظ ابن عبدالبرنے صل كے مباح ہوئے پر اجماع كا دعوى كيا ہے۔"

مندرجہ بالافقہی نداہب کی تفصیل کے بعد حضرات محدثین رحمہم ابقد کے مسلک کی وض حت غیرضروری ہے، تاہم ان حضرات کا مسلک ان کے تر الحق کے بعد حضرات ابن عمررضی ابقد خنہما کی حدیث 'نہیں عن اللفزع'' کی تر فدی کے ملاوہ مسبب حضرات کا مسلک ان کے تر ایس اور اس میرورج ڈیل ابواب قائم کئے ہیں:

صح بخارى ج: ٣ ص: ٨٤٨، باب القزع (كتاب الباس)

تَحْجُ مُسَلِّم ج:٢ ص:٣٠٣، باب كراهة القزع (كتاب اللباس والزينة)\_

ناكي ج:٢ ص:١٠٢٥٥ المهي عن القزع (كتاب الزينة)\_

ابنٍ ماجه ص:۲۵۹، السهى عن القزع (كتاب اللباس) ـ

ايوداؤو ع:٢ ص:٢٢١، باب في الصبي له ذوابة (كتاب الترجل)\_

عداده ازیں امام نسائی "فی سے نین ۲۰ ص: ۲۷ میں "المو خصدہ فی حلق الوانس" کا اور إمام ابوداؤڈ نے "باب فی حلق الوانس" کا عنوان بھی قائم نہیں کیا ہے، گر" کے اہم حلق الوانس کا عنوان کسی نے قائم نہیں کیا۔ اس سے ان حضرات کا مسلک واضح ہوج تا ہے کہ ان کے نزدیک" قرع" کروہ ہے، یعنی یہ کہ سرکے کسی حصے کے بال اُتاردیئے جا کیں اور کسی حصے کے چھوڑ ویئے جا کیں اور کسی حصے کے چھوڑ ویئے جا کیں اگر وہ نہیں۔

خلاصہ بید کہ مجھے احادیث میں سر کے بال اُتار نے کی اجازت دی گئی ہے، صحابہ میں ہے بعض اکا ہر واجلہ کا اس پر عمل ٹابت ہے، اور بھول ابن عبدا سبر ' تمام علیہ عکا اس کے جواز پر اجماع ہے۔'' یہی اُئمہ آر بعہ گا مسلک ہے اور یہی حضرات محدثین گا، اس لئے اس کو نا جائز یا بدعت کہنا ، جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، بے جاجسارت ہے۔ ابت یہ کہنا تھے ہوگا کہ سر پر بال رکھنا آنخضرت سلی امند علیہ وسلم اور عام صحابہ کرام رضوان الله علیم کامعمول مبلدک تھا، کیکن چونکہ بیسنت تشریعیہ نبیس، بلکہ سنت عادیہ ہے، اس لئے اگر چہ حتق و علیہ وسلم اور عام عارز ہے، تا ہم بال رکھنا اُولی وافضل ہے، یہ ضمون امام نو وک کی عبارت میں آچکا ہے، عدامہ ملی قارئی حدیث ابن عمر ا

"احلقوه كله أو اتركوه كله"

اے پورامنڈ اؤیا پوراجھوڑ دو۔

#### ك ذيل من لكسة من

"(او اتسركوه كله) فيه اشارة الى الحلق في غير الحج والعمرة جائز، وان الرجل مخير بين الحلق والترك، لكن الأفصل ان لا يحلق الا في احد النسكين، كما كان عليه صلى الله عليه وسلم مع اصحابه رضى الله عنهم، وانفرد منهم على كرم الله وجهه."

(مرت ت ج:٣ ص:٣٠٩، ٢٠٠٨)

ترجمہ:...'اس میں شارہ ہے کہ جج وعمرہ کے بغیر بھی حلق جائز ہے اور بید کہ آدمی کواختیار ہے خواہ حلق کرائے یا تبھوڑ دے بیکن افضل بیہ ہے کہ جج وعمرہ کے بغیر حتق نہ کرائے ، آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اور عام صحابہ رضوان القدیلیم کا میجی معمول تھا اور حضرت علی کرتم القدوجہ جلق کرائے میں منفر دیتھے۔'' اس مسئلے پر حضرت حکیم ال مت تھ نوی قدس سرۂ کے ووفتو نظرے گزرے ، اتم ما ملفائدہ پیش کرتا ہوں:

""سرکے بال کثوانا:

سوال (۲۹۵)...زید کہتا ہے کہ س رے سریل بال رکھ ناسنت ہے، اور بلائج سرمنڈ وا ناخلاف سنت ہے، اور بلائج سرمنڈ وا ناخلاف سنت علی سے، اور خشختے بال رکھاتے والے و تخت مخالف سنت خیال کرے قابل ملامت کہتا ہے۔ عمر و کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اہتد عند سرمنڈ اتے ہتے اور رسوں اہتد علیہ وسم نے ان کواس فعل ہے بھی منع نے فر مایا، اس ہے معلوم ہوا کہ سرمنڈ ان بھی غیراً یوم نج بین سنت ہے، اور شختے بال رکھنے کی مما نعت نہیں، وہ اپنی اصل پر میں گے، اور اصل اباحت وجواز ہے۔ خشختے بال رکھنا قرون شلا شہرے ثابت ہے بانہیں؟ اور ان کوجوز ید بدعت کہت ہے وہ سیجے بانہیں؟ اور ان کو جوز ید بدعت کہت ہے وہ سیجے بانہیں؟ اور ایسے بال رکھانے والا شرعاً قابل ملامت ہے یانہیں؟

الجواب: .. سنت مطلقہ یہ ہے جس کوحضور صلی القد عدید وسلم نے بطور عبادت کیا ہے، ورنہ سنن زوائد سے ہوگا، توبال رکھنا حضور صلی القد عدید وسلم کا بطور عادت کے ہے، نہ بطور عبادت کے ،اس لئے اولی ہونے ہیں تو شہر نہیں ، مگر اس کے خل ف کوخلاف سنت نہ کہیں گے، اگر چہ حضرت علی رضی القد عنہ کی حدیث بھی نہ ہوتی ، چہ جہر نہیں ہی وائر بلا جائکہ وہ حدیث بھی ہے، اور رسول المدصلی القد علیہ وسلم کا ، نکار نہ فر مانا بھینی دلیل ہے بال نہ رکھنے کی جواز بلا کراہت کے اور خلاف سنت نہ ہونے کے ، پس جس حالت میں بالکل منڈ وادین جائز ہے تو قصر کرائے میں کیا حرج ہے؟

#### '' سرکے بال کثوا تا:

سوال (۲۹۲) ... بعدسد مرمسنون عرض ہے کہ ایک خطمولوی اسحاق صاحب کا کوئٹہ بلوچستان ہے آیا ہے، مضمون میر ہے کہ آج بعد نماز مغرب حضور (شاہ ابوالخیرص حب) نے فر مایا: یہ کتاب الساء وانگنی کہ ہم نے حیدر آباد سے منگائی ہے، اور اس سے پہلے کہیں دُنیا میں اس کی زیارت میسرنہیں ہوئی، مدینہ منؤرہ میں قبہ شخ حیدر آباد سے منگائی ہے، اور اس سے پہلے کہیں دُنیا میں اس کی زیارت میسرنہیں ہوئی، مدینہ منؤرہ میں قبہ شخ ایک وہ الاسلام میں کہیں کہ سلطان رُوم کا کتب خانہ بے نظیر ہے، اس میں بھی یہ کتاب نہیں ویکھی تھی، اس میں ہم نے ایک وہ مسلدہ یکھا کہ ہم کوآج تک معلوم نہ تھا اور تم کو بھی معلوم نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا : وہ کیا ہے؟ فر مایا: حضی بال

جیسے تیرے ہیں اور ہندوستان میں بہت مرقاح ہیں، یمل قوم لوط کا ہے، اگر سر پر بال ہوں تو اس قابل ہوں کہ ان میں ما نگ نکالی جائے بابالکل منڈائے جا کیں، صرف بیدونوں شکیس مسنون ہیں۔ میں نے اس وقت تو ہی کی کھر فرما یا کہ: اگرتم حلق کو دوست رکھتے ہوتو حلق سراتے رہوا ورا اگر فرق کو دوست رکھتے ہوتو اس نیت سے بالول کی پر قریش کرو۔ اور فرما یا کہ: اس اٹر کو مکھ کرمشہور کر دوا ور میرٹھ بھیج دو، سب خادم تو ہر میں اور حمض یال ندر کھیں۔ اور بیا بھی فرما یا کہ: اس اٹر کو مکھ کرمشہور کر دوا ور میرٹھ بھیج دو، سب خادم تو ہر میں اور حمض کیا نے والی میں ہے۔ وہ اثر بیہ ہے۔

"من كتاب الكنى للدولابي قال: حدثنى ابراهيم بن الجنيد قال حدثنى الهيثم بن خارجة قال حدثنا ابو عمران سعيد بن ميسرة البكرى الموصلي عن انس بن مالك قال انه دخل عليه شاب قد سكن عليه شعر له فقال مالك. والسكينة افرقه اوجزه فقال له رجل: يا ابا حمزة! من كانت السكينة؟ قال. في قوم لوط، قال. كانوا يسكنون شعورهم ويسمضغون العلك في البطريق والمنازل ويحذفون ويفرجون اقبيتهم الى حواصرهم.

سکینة الشعر، بالول کاسیدها کھڑا جھوڑ نا، ندمنڈانا، ندما نگ نکالنی) خط کامضمون یہاں ختم ہوگیا۔

مضمونِ بالاكوملاحظ فرما كرارشا وفرمائي كه بالول كالتينى سے كتر وانا جيسا كه مرق ت ب ، جائز ب يا نہيں؟ اور مشابہت قوم لوط ب يانہيں؟ اگر جائز ہو اگر نہ كوركا كيا مطلب ہے؟ اور اگر ، جائز اور حرام ہو اللہ حقيق دُوُو سَفِهُ أَوْ مُقَصِّوِيْنَ "كاكيا جواب ہے؟ يا يتكم فاص حجاج ہى ہے ہے ، اور يہ كارشاو فرمائي كاكر جائز ہو تو تمام بال ركھنا اور ما تگ نكائنا بہتر ہے ياحلق يا قصر؟ اور حلق سے قصر بہتر ہو يانہيں؟ مفصل ملل مع حوالہ بيان فرمائي ، كيونكه اكثر لوگ حتى كه اكثر علاء بھى قصر كراتے ہيں ، اگر يدامر ناجا ترب ہوتو اس سے تو ہى جائے ، اور اگر ج ئز ہے تو اگر مدکور كا مطلب صاف صاف ش فى آسكيين بخش ايدارشاو فرما يا جائے كہ اطميعان ہوجائے۔

الجواب: جواز تقصير کا ج كرساته مخصوص بونا مختاج دليل ب، اورشايد كوشر بوكه ال كونبيت "باخذ من كل شعرة قدر الانملة" كله ب، توسجه ان يزيد في التقصير على قدر الانملة "كه ب فقل كياب قالوا يجب ان يزيد في التقصير على قدر الأسملة ... بياخذ من كل مرح رئي كي مخصيص بيات اونى كياب بالانملة ... المحد وراى طرح رئي كي مخصيص بيات اونى كي به بهذا جوازي م بيات تورك من المحل مندوس ، پس وه شير فع بوگيا، اور فارق منتمى به البندا جوازي م بيار اورا گركونى شخص الر في كوركون رق كي توركون من كي توركون من كي توركون من كي توركون من كي كوركون من كي توركون من كوركون من كي توركون من كي توركون من كوركون من كي توركون من كي توركون من كي توركون من كوركون من كي توركون من كي توركون من كي توركون من كي توركون من كوركون من كي توركون كي توركون من كوركون من كوركون من كي كوركون من كي توركون من كوركون كوركون كو

(۱) - تتاب، ساءونکنی کی اس روایت کی سند بیل اوعمران سعید بن میسر و البیر می الموصلی ، کذاب ہے ، س لئے بیروایت ندصرف منکر بلکہ موضوع ہے۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال عیس اور حافظ ، بن حجرٌ "لسان المصیر ان " بیل لکھتے ہیں ;

"سعب دبن ميسرة البكري ابو عمران، قال البخاري. عنده مناكير وقال ايضًا منكر الحديث، وقال ابن حبال يروى الموضوعات، وقال الحاكم: روى عن انس موضوعات، وكذبه يحيلي القطان."

ترجمہ: '' امام بخاریؒ قرماتے ہیں کہ: س کے پاس'' منکر''روایتیں ہیں، وریہ کہیے روی منکراطدیث ہے۔ ائن حبانُ فروتے ہیں کہ: یہ موضوع روایتیں روایت کرتا ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ: اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت کی موضوع رو، یتیں روایت کی ہیں۔ اور امام یجی بن سعید القطان نے اس گوگذ ، ب کہا ہے۔''

الله المراجعة المرافوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة" كمقد عيس تصح إلى:

"من عرف بالكذب في الحديث وروى حديثًا لم يروه غيره فان تحكم على حديثه ذلك بالوضع اذا انضمت اليه قريبة تقتضي وضعه، كما صرح به العلاثي وغيره." رج ١١ ص ١٠).

ترجمہ: '' جو شخص حدیث میں جھوٹ ہولئے ہے ہی تھ معروف ہواورہ وایک صدیث ایت کرے جس کوائل کے سواکوئی وُ وسرار وایت نہیں کرتا تو ہم س کی روایت کوموضوع قرار دیں گے، جبکہ اس کے موضوع ہونے کا قرید بھی موجود ہو، جیس کہ حافظ علائی وغیر و نے تصریح کی ہے۔''

ممکن ہے کہ سے تھم مقیداس صورت کے ساتھ ہوکہ جب بل ما نگ نکا لئے کے تا بل بول اور پھر ما نگ نہ کالی جب کے جس کوسدل کہتے ہیں جس کے ب بیل صدیت ہیں آیا ہے: "فسسدل السبی صلی اللہ علیہ وسلم نساصیہ شم فرق بعدہ" متفق علیہ کذا فی الممشکوۃ باب التوجُل آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے بالوں کا سدل فرہ یا ہیکن بعد میں ، نگ کا لئے گے۔ بنی ف اس صورت کے پھوٹ چھوٹ بال ہوں، خواہ برص خد بہول یا کہ و ہے بول، اس صورت میں سیح کم نبہو، چنانچہ افر فسہ او جزہ، علی سسیل النسخید و فرماناس منع بالمتی الاصطلاح کی سند ہو علی سیل النسخید و فرماناس منع بالمتی الاصطلاح کی سند ہو علی ہو کہ کے امکان عدی براوں سے بولوں کے بڑے ہوئی ہو کہ ہو ہواں موات کے دونوں ہو جو جہ ساتھ جبدا بل باطل کی وضع پر ہول، جیسال وقت نی فیش ایجاد ہوئی ہے کہ کی فساد کی تیت ہو جو جسیا کہ دو وسرے متعاطفات بھی اس پردال ہیں، ورندال زم آتا ہے کہ ضغ علک اور قباء میں چ کہ دونوں ہیں ہو جو ہو ہو ہو کہ ہو ان تقویر کی مطاقات بھی مطاقات بھی اس پردال ہیں، ورندال زم آتا ہے کہ ضغ علک اور قباء میں چ کہ دونوں بہلوؤں پر رکھنا بھی مطاقا نا چ تر ہو، ولا تو گی ہو، پس ان وجوہ سے سے انز مخصص یا مضر جو از تقیم کا نہیں ہو سی بہلوؤں پر رکھنا بھی مطاقا نا چ تر ہو، ولا تو گی ہو، پس ان وجوہ سے سے انز مخصص یا مضر کی نفر بحالہ جو تر رہ بالہ ہو اللہ اعلم اس بوسی ان فرق ہوں کی گیا ہوں کی مذا ما حضو کی الآن، و لعل المیش ہو سک اللہ بعد ذلک امراء و واللہ اعلم اس بی مورش ممنوع بوہ کی گی ہدا ما حضو کی الآن، و لعل المی ہو میں ان میں ہو سک سے ان سیاس کی بعد ذلک امراء و اللہ اعلم اس بھی ہو ہوں کی گی ہدا ما حضو کی الآن، و لعل المی ہو اللہ اس ہو ہوں کی گی ہدا ما حضو کی الآن، و العلم اس بھی ہو ان تو ہوں کی گی ہدا میا حضور کی الآن، و لعل

(الداد ع:۲ ش:۲۱ماء الداوالفتاوي ع: م ص:۳۲۲۵۲۲۲)

#### عطراورسرمه لگانے کامسنون طریقه

سوال: عطرانگائے ،سرمہ لگائے کا سنت طریقہ معلوم کرنا ہے، اور روٹی کھائے کے وقت چارٹکڑے کرکے کھانا چاہتے یا بغیرٹکڑے کئے ہوئے کھانا چاہئے؟ نیز میہ کہ کون می ایس کتاب ہے جس میں ٹھمل سنتیں دری ہیں ؟

چواب: عطرانگائے کا کوئی خاص طریقة مسنون نہیں ،البتۃ دائیں جانب ہے ابتدا کرنا سنت ہے۔ سرمدلگائے ہیں معمول مہارک میدتھا کہ دائیں آئکھ میں ایک سلائی ، پھر ہائیں ہیں ، پھر دائیں ہیں ،اس طرح د نمیں آئھے سے شروع کرتے اور دائیں پر بی ختم کرتے۔ (۲)

#### رو فی سے جارٹکڑ ہے کرنے کی سنت میرے علم میں نہیں۔" اُسوۂ رسولِ اکرم صلی انتد طبیہ وسلم" حضرت ڈ اکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ

 (۱) يستحب البداءة باليمني في كل ما كان من باب التكريم والزينة والبطافة وبنحو ذالك إلح. (شرح المسلم للدووي ج: ٣ ص: ٩٤ ا، باب إستحباب لبس النعال في اليمني ...إلخ).

<sup>(</sup>۲) قال عصام ويوْيد الإكتفاء بالإثنين في اليسرى ما ذكر بعض الأئمة اله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح في الإكتحال بالهمني ويختم بها تفصيلا لها فإن الظاهر انه صلى الله عليه وسلم يكتحل في اليمني إثنين وفي اليسرى كذالك ثم يأتي بالشالث اليمني إثنين وفي اليسرى كذالك ثم يأتي بالشالث اليمني ليختم بها ويفضلها على اليسرى لواحد. (حاشيه بمبر ١٠ شمائل تومدى ص٥٠ طبع مكتبه رشيديه ساهيوال).

عديه كى تأيف ہے،اس كامطالعه مفيد ہوگا۔ اس طرح'' خصائل نبوى شرح شائل ترندى'' حضرت شيخ الحديث مورا نامجرز كرياصا حب نؤر الله مرقدهٔ كى تأليف ب،اس كامطالعه بحى باعث بركت جوگار

# نیل یالش لگی ہونے سے عسل اور وضوبیں ہوتا

سوال :... آج کل خوا تنین خصوصاً وہ خوا تنین جواس دور میں تھوڑی سی پیکوشش کرتی میں کہ ؤنیا وا یوں کے ساتھ چیں عمیس ، تھوڑ ا بہت فیشن کر لیتی ہیں،مثلہ: نیل پالش وغیرہ رگا بیتی ہیں۔آپ ہے یو چھا بیہ ہے کہنیل پالش بگانے ہے وضو ہوجا تا ہے؟ نماز اس سے اداکی جاسکتی ہے یہ نہیں؟ یا وضو کے جدنیل پالش لگا کرنماز اداکی جاسکتی ہے؟ کیونکدت بیہ ہے کہ نیل پالش لگانے سے وضوئییں ہوتا ، جب وضونبیس ہوگا تو انسان پاک کیسے ہوسکتا ہے؟ لہذا اس سوال کا جواب مہر ہانی فر ، کر دیجے کیونکہ بہت ونوں ہے مجھے بیا کجھن ر ہے گئی ہے کہ تیل پاش لگا کرنمازاد، نہیں کی جاسکتی ، یااس کی وجہ ہے انسان ناپاک ہوجا تاہے تو وہ کیا وجو ہات میں کہ جس کی وجہ ہے انسان نا یا ک ہوجا تا ہے؟ قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دے کرشکریہ کا موقع ویں۔

جواب:...وضومیں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے،اگران پرالیم چیزگی ہوئی ہوجو یا نی کوجسم کی کھال تک پہنچنے ہے رو کے، تو وضونبیں ہوتا، یہ تھم منسل کا ہے۔نیل پاٹس کئی ہوئی ہوتو پانی ناخن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے نیل پاٹس لگی ہوئی ہونے ک صورت میں وضوا ورعنسل نہیں ہوتا'۔ کھورتیں فیشن کےطور پر ٹیل پالش اورسرخی لگاتی ہیں،حالا نکہان چیز ول ہے عورت کے حسن وزیبائش میں کوئی اضا فیٹبیں ہوتا ، بلکے ذوق سلیم کو یہ چیزیں بدندا تی معلوم ہوتی ہیں ،اور جب ان کی وجہ سے القد تعالی کا نام لینے کی تو فیق بھی سب ہوجائے توان کا استعمال کسی سیم الفطرت مسلمان کوکب گوا را ہوسکتا ہے؟ عورتو کوزیب وزینت کی اجازت ہے مگراس کا بھی کوئی سلیقیہ مون حائے ، يونہيں كه جس چيز كائجى فيشن چل جكے آ دى اس كوكرنے بيٹھ جائے ..!

## کیاسرمہ آنکھوں کے لئے نقصان دہ ہے؟

سوال:...ہم نے بزرگوں سے ستا ہے کہ آنکھوں میں سرمہ نگانا سنت ہے، جبکہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب نے فر مایا کہ:'' علم طب میں سرمہ دگا نا نقصان وہ ہے۔''اگریدواقعی سے ہے اور حضورا کرم صلی اللہ عدیدوسلم کے نز ویک بھی سرمہ لگانا تھی بات ہے اور وہ واقعی سنت ہے، تو پھر حضورِ اکرم صلی ابتدعابیہ وسم کافعل کیے نقصان وہ ہوسکتا ہے؟ برائے مہر یا نی اس بارے میں بھی بنا کیں۔

<sup>(</sup>١) ويجب أي يفرض عسل كن ما يسكن من البدن بلاحرج مرةً كأدن . . ولا يمنع الطهارة وبيم أي خرء دباب وبرعوث لم ينصل الماء تحته وحناء ولو حرمه به يفتي، ودرن ووسح، وكدا دهن، ودسومة إلى آخره، ولا يمنع ما عني ظهر صماغ ولا طعام بيس أسمانه أو في سماعوف به يفتي، وقيل إن صلبا مبع، وهو الأصح. (الدر المختار ج ١ ص ٥٢ ١، ٢٥٣، مطلب ابحاث الغسل، أيضًا: عالمكيري ج: ١ ص: ١٣ الباب الثاني في الغسل،

جواب: ..سرمدلگانا ہد. شبہسنت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ٹی تحقیق تج ہے کی روشنی میں غلط ہے، کاش! ڈاکٹر صاحب لوگوں کو بتا کیں کہ ٹی وی کی شعاعیں آئکھوں کے لئے س قدر نقصان وہ ہیں۔

#### عورتوں کا کان ، ناک حجصدوا نا

سوال:.. قرآن وسنت کی روشی میں بتائے کہاڑ کیوں کے کان ، ناک چھدوانے کی رسم آب ن تک ۴ بت ہے؟ یا میحض ایک م ہے؟

وہ) جواب: بخواتین کو ہالیال وغیر ہ پہنن جائز ہے ،اوراس ضرورت کے سئے کا ن ، نا کے جیدوا ہا بھی جائز ہے۔

## کیا جوان مرد کا ختنه کروانا ضروری ہے؟

سوال: اگرکسی مسلمان بچے کا ختنہ کسی بن پر (جووہ خود بی جانتے ہوں) والدین نے نہ کرایا تو س کو گناو ہوگا؟ ا- نتنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا؟ ۲- کیا وہ مسلمان ہوگایانہیں؟ یعنی کہ عام مسلمان کی طرح۔

جواب: ختنہ کرنامیح قول کے مطابق سنت اور شعار اسلام ہے۔ "اگر والدین نے بچپن بی میں نہیں کرایا تو والدین کا بیہ تسابل لائق ملامت ہے، مگرخو داس مختص پر ملامت نہیں۔ جوان ہونے کے بعد بھی اگر میشخص مخل رکھتا ہے قواس کو سرالینا جا ہے ، اور اگر مختن نہیں تو خیر معاف ہونے کا سواں بی نہیں۔ باتی ختنہ نہ مختل نہیں تو خیر معاف ہونے کا سواں بی نہیں۔ باتی ختنہ نہ ہونے کے باوجود بھی شخص مسلمان ہے، جبکہ میدالقد ورسول صلی انقد عدیہ وسلم کے تمام احکام کو دِل وج ن سے و نتا ہے۔ (")

## كيا بي كے بيدائش بال أتار ناضروري بين؟

سوال: من ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کو پاک کیاجاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اس کے بال بھی جب تک پورے سے صاف ندکرویں بالوں میں غلاظت رہ جاتی ہے، جس کی وجہ ہے اس کے بالوں کو ہاتھ اگانے سے ہاتھ ناپاک

را) عن عباس أن النبي صبلي الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجنو النصر ويست النبعر ورعم أن السي صلى الله علينه وسندم كانت له محكلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه رواه الترمدي (مشكوة حـ٢ صـ٣٨٣، باب الترجل؛ الفصل الثاني).

(٣) قبال في شرح التنوير ولا بأس بثقب أدن البنت والطفل إستحسانًا ملتقط. قال ابن عامدين طاهره أن المراد به الدكر
 مع أن ثقب الأدن لتعليق القرط وهو زينة النساء فلا يحل للذكور. (الدر المحتار مع ردانجتار ح٠٢٠ ص٣٢٠٠).

(٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة حمس، أو خمس من الفطرة الختان والإستحداد وتقليم الأطفار ونتف الإبط وقصّ الشارب. (بخارى ج ٢ ص ٨٤٥، بـاب تقليم الأظفار، مسلم ح ١ ص ١٢٨، باب حصال الفطرة).

رس) الشيخ الصعيف إذا أسلم ولا يطيق الحتان إن قال أهل البصر لا يطيق يترك لأن برك الواحب بالعدر جانو فترك الشيخ الصعيف إذا أسلم ولا يطيق الحتان إذا أمكن أن يحتن نفسه فعل وإلّا لم يفعل. (عالمگيرية ح.٥ ص.٣٥٧، الباب التاسع عشر في الحتان والخصاء ... إلخ).

ہوجاتا ہے، جے پھردھونا ضرور کی ہوجاتا ہے، تو کیا ہے ہات سے جے اور اگر کی بچی (عورت) کے باب بچین میں نہ صاف ہوئے ہوں اور دولاکی ۵-۲ سال کی ہوجائے ، ہے ایک عمر ہے جس میں بالوں سے گنجا کرنا کہ اواتا ہے، تو پھرایک صورت میں کیا کرن چاہے؟ جواب: ... پیدائش کے جد بچے کو نہلا یا جاتا ہے، اس نہلانے سے اس کے بال بھی پاک ہوجاتے ہیں، البتہ پیدائش بال اُتاروینا سنت ہے۔ (۱)

## جسم پر گودنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...موجوده دور میں بیایک طریقہ معاشرے میں رائج ہوا ہے کہ لوگ مصنوی مشین سے ہاتھوں پرنام تکھتے ہیں یا کہ درندے یا درخت کی تصویر بن تے ہیں ، کیواس پر پکھ گناہ بھی ملتاہے؟ اور اس کے ساتھ وضوبوسکت ہے کہ بیں؟
جواب:... بدن گودئے کی صدیث میں مما نعت آئی ہے اور آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم نے اس پر لعنت فر مائی ہے۔
"عن أبى جحیفة ان رسول الله صلى الله علیه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة."
(صحیح بنجاری حـ٣ ص ٩٨٨، باب لعن المصور)
ترجمہ:..." رسول القد علیہ وسلم نے جم گودئے والی اور جم گددائے والی پر لعنت فر ، ئی ہے۔

#### عورت كومردول والارُوپ بنانا

سوال: ہمارے فاندان میں ایک عورت ہے، جس نے بجین سے مردانہ چال ڈھال اختیار کی ہے مردانہ ہی ہے، مردوں جیسے باں رکھتی ہے، الغرض خود کومرد کہتی ہے ازراگر فاندان کا کوئی مرداس کوعورت کہتا ہے قو جھڑا کرتی ہے، ال سے علادہ یہ عورت روزے اور نماز بخت پابندگ سے اداکرتی ہے، اور خود کولوگول کے سامنے ایک وین داراور سیح مرد پیش کرتی ہے، اور حقیقت میں وودین دار بھی ہے۔ آپ جھے بتا کیں کہ یا شریعت کی روسے یہ جائز ہے؟ اس عورت کی عمراً ب چالیس سال کے برابر ہوگ۔ جواب: ... عورت کو مرد کی ادر سرد کوعورت کی مش بہت حرام ہے، آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم نے اس پر لعنت فر ، نی ہے، حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۸۵۳ ، باب المتشبهین بالنساء والمتشبهات بالرجال) ترجمه:... دفترت این عبس رضی الله عنهما سے روایت ہے: قرماتے بین کدرسول اکرم صلی الله علیه

<sup>(</sup>١) عن التحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. (مشكوة ص. ٣٢٢، ناب العقيقة، طبع قديمي).

وسلم نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں برلعنت فر «نی اورم ووں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر معنت فرمائی ہے۔''

## بھنوؤں کے بال بڑھ جائیں تو کٹوانا جائز ہے،اُ کھیڑنا ڈرست نہیں

سوال: ... بمنووَں کے بال بڑھ جانے پر یا ہے زیب ہونے پر کٹوائے یا موجعے ہے اُ کھیڑے جاتھتے ہیں یانہیں؟ جواب: بال بزه جائيں توان كو مُوانا قوجا رُزے أَمرموجے ہے أَكَمير نا ذرست نبيس ۔ ( '

## سیاہ خضاب اس نبیت سے لگا نا کہلوگ اسے جوان مجھیں

سوال: . میں نے ججۃ الرسلام ، مام محمد غزائی کی تصنیف'' کیمیائے سعادت'' کے مطابعے کے دوران پڑھا ہے کہ مرد حضرات کا داڑھی کو خضاب اس نبیت ہے لگا نا کہ لوگ انہیں جوات مجھیں ، بہت بخت مناہ ہے ، اور حضورِ اکرم صلی القدعدیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص داڑھی کو خضاب لگا تا ہے کہ جوان نظر آئے ،اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نبیں ہو گا۔اور پہنچی روایت ہے کہ پہنچ پہل و، زھی میں خضاب فرعون نے لگایا تھا۔ اور حضور سلی القد علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ جو الند تعالٰی نے سفید ہالوں کی بزرگی دی ہے میہ لوگ اے چھیا تے ہیں۔آپ مہر بانی فرما کر خصیل ہے بیان فرہ کمیں قرآن وسنت کی روشنی میں ، کیونکد میرے یچھ بزرگ ایسا کرتے ہیں اور میں ان کی ہزرگی کے یاعث ان کومنع نہیں کرسکتا ،مہاداوہ اس کواپنی شان میں گستاخی سمجھیں۔ ویسے بھی بیدو یاعام ہوگئی ہے، میں ت بیجی پڑھا ہے کہ وستمن کومرعوب کرنے کی غرض سے واڑھی میں مہندی الگانے کی اجازت ہے، کیونکہ جنگ اُ حدمیں حضور صلی مقد عليدوسم \_ء ايس كر في كالحكم فر ما يا تف ، مكر خضاب ركا نا بهت بخت كن وب\_

جواب: ، امام جمة الاسلام غزاليُ نے جومسئله لکھا ہے، وہ سجی ہے، سیاہ خضاب کرنا اکثر علاء کے نزدیک ناج کز ہے اور احادیث بین اس کی ممانعت آئی ہے۔

"عن ابس عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسعم: يكون قوم يحصبون في آخر الزمان بهدا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة."

(ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢٢١، باب ما جاء في خضاب السود)

ترجمه: .'' حصرت ابن عباس رمنی الدّعنبما حضور نبی اَ سرم صلی المد ملیه وسهم ـــــــ روایت کرتے ہیں که آ ب صلی ابتدعدید وسلم نے فر ، یا: آخری زمانے میں بوگ اس سیابی سے خضاب لگائیں گے، ان کی مثال کہوتر کے بوٹے کی طرح ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یا تیں گے۔''

 <sup>(</sup>١) وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا بأس بأخد الحاجبين وشعر وحهه ما لم يتشبه بالمحبث . إلح. (فتاوي عالمگيري ج١٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان ... إلخ).

### سرکے بال گوندھنے کا شرعی ثبوت

سوال:.. ۲۵ مرجول کی تاا سام جول کی کے اخبار جوں '' کتاب وسنت کی روشی میں'''' عورت کے کھلے سر کے بال' پڑھا،
اس دن سے ہم عجیب شش و پنج میں مبتلہ میں، کیونکہ ہم تو بچین سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بال باندھ کررکھنا چاہئیں اور ۸ رتاری کے ک
'' آپ کے مسائل اوران کاحل' میں بھی "پ نے عالیہ امیر کے سوال کے جواب میں صرف بیا کھا ہے کہ دوچوٹیوں کا فیشن پُر اہے،
آپ نے بنہیں کہ ب ب باندھنا ہی پُر اہے، کیونکہ اس مراسلے سے تو ہم یہ بھی مطلب اغذ کر سکتے ہیں کہ چوٹی باندھنا ہی پُر اہے، وہ
سیجھ یو یہ

'' جواح دیث شریف ذیل میں تحریر کر رہی ہوں ،ان کی رُوسے عورت کو پٹیا، گت، جوڑ، یا چونڈ ار کھنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ حضورِ اکرم صلی امتدعید وسلم نے بالوں کو جوڑنے والے اور جوڑنے والی پر بعنت کی ہے۔احادیوشریف یہ بیں:نمبر ۱۸۷۵،۸۷۸ ۸۷۲،۸۷۲ (منقول از جند سوم صحیح بخاری شریف)۔

آج کل بالوں کا جوفیش ہے، کیا وہ شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ ان احادیث شریف کی رُوسے عورت کے بال کھلے ہوئے، کمر اور شانوں پر پڑے ہوئے کر یں۔' حافظ صاحب یہ مسئلہ بہت اہم ہے، آپ وضاحت کر کے شکوک رفع کریں۔' حافظ صاحب کا جواب یہ تھا:'' آپ نے کافی وضاحت کر دی ہے، اب ہماری وضاحت کی ضرورت نہیں۔''

اب ہوری گزارش میر ہے کہ آپ ذراوض حت سے جواب دیں کیونکداس جواب سے ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے۔ ویے ہم نے اس پڑمل شروع کردیو ہے، گر پھر بھی ہورے گھروں میں زیادہ ترخوا تین بال باندھ کر ہی رکھتی ہیں تو ہہ بال باندھ نے کافیشن کہال سے اس پڑمل شروع کردیو ہے، گر پھر بھی ہورے گھروں میں ذیادہ میں مبتلا ہیں ، کیونکہ حضورِ اکرم صلی القد مدیدوسلم نے لعنت فر ہ کی ہے۔ سے سام نوں پر۔ آپ ہماری رہنم کی فرمائیں اور مسلمان خوا تین کوسیدھاراستہ دِکھائیں۔

جواب: بورتوں کے سرے ہاں گوندھٹانہ صرف جائز بلکہ اُمہات انمؤمنین اور صی بیات رضی املاعنہان کی سنت ہے۔ سیح مسلم (ج: اص: ۱۳۹) میں اُم المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے:

"عن أمّ سلَمة رضى الله عنها قالت قلت يا رسول الله انى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا! انما يكفيك ان تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين."

(صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۱۳۹: ۱۵۰ ، ۱۳۹: مکم صفاتو المغتسلة)

ترجمه: " حضرت أمّ سممرض الله عنها سے روایت ہے کہ انہول نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم
سے عض کیا کہ: میں سرکے بار گوندھتی ہوں، کی عسل جذبت کے ہے جھے سرکے بال کھو نے چا بمیں؟ فرمایا:
نہیں! بس اتنای کانی ہے کہ سر پرتین چلویانی ڈال لیا کرو (جن سے بالوں کی جڑیں بھیگ ج کیں)، پھر پورے

يدن پر ياني بهه ليا کرو''

صیحے بنی رمی اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی حدیث ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتکم فر « یا تھا: سر سے بال کھول لواور سنگھی کرلو۔

"عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبدالله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، فقالت: يا عجمًا لابن عمر! هذا يأمر النساء اذا اغتسلن."

(صحيح مسلم ج١٠ ص: ٥٠ ١٠ باب حكم ضفائر المغتسلة)

ترجمہ: " مضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کی حدیث ہے کہ انہیں یے خبر پنجی کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عور تول کو تعمر دیتے ہیں کہ وہ عنسل کے لئے اپنے گندھے ہوئے بال کھول لیا کریں، اس پراعتر اض کرتے ہوئے مصرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا: ابن عمر پر تعجب ہے. وہ عور تول کو تسل کے لئے بال کھو بنے کا تعمم دیتے ہیں، یہی کیول نہیں کہہ دیتے کہ وہ سرکے بال مونڈ لیس۔"

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اُمہات المؤمنین اور صحابیات کے سرگند سے ہوئے ہوتے تھے۔ ' اخبار جہاں' کی مرسدنگارنے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے، ان کا زیر بحث مسئے سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک وُ وسر ہسئے سے متعلق ہیں، چہیت کے زمانے میں وستورتھا کہ جن عورتول کے سر کے بال کم ہوتے وہ اُوپر سے بال جوڑ بیتی تھیں، تا کہ ان کے بال زیادہ ہوجا کیں اور بعض عورتیں بال جوڑ نے کے اس فن میں مہارت رکھی تھیں، ایک عورتوں پر آنخضرت سی اللہ علیہ وسلم نے بعث قرم ان ہے جو سر کے بال زیادہ کرنے کے لئے اوپر بیال جڑ واکیں یا جوڑیں۔ (۱)

## کیا نومسلم کا ختنه ضروری ہے؟

سوال:...ایک آ دمی جس کی عمر تقریباً ۵۰ ساں ہے، پہیے وہ عیسائی تقا، اب وہ ملد کے فضل وکرم سے کلمہ پڑھ کرمسمان ہوگیا ہے، چونکہ وہ پہلے غیرمسلم تھاس نے ختنہ نہیں کروایا،اب وہ مسمان ہے،اب اس کے سئے ختنہ کرو ناضروری ہے یا کہ بیں؟ چواب:... ختنے کا تھم تو بڑی عمر کے شخص کے لئے بھی ہے،شرط یہ ہے کہ وہ اس کا متحمل نہ ہوتو چھوڑ وہاں کا متحمل نہ ہوتو چھوڑ وہاں کا متحمل نہ ہوتو چھوڑ وہاں کا متحمل ہو،اگر اس کا متحمل نہ ہوتو جھوڑ وہاں ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (بحارى ج٢٠ ص: ٨٤٨) باب الوصل في الشعن.

<sup>(</sup>٢) عن أسى هويوة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة الختان والإستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. (بخارى ج: ٢ ص ٨٥٥، باب تقليم الأظفار، مسلم ح ١٠ ص ١٢٨، باب خصال الفطرة). الشيخ الضعيف إذا أسلم ولا يطيق الختان إن قال أهل البصر لا يطيق يترك لأن ترك الواجب بالعذر جائز فترك السُّنة أولى، كذا في الحلاصة، قيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل واللا لم يفعل. (عالمگيرية ج٥٠ ص: ٣٥٧، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء ... إلخ).

## حضرت ابراجيم عليه السلام كوختنے كاحكم كب بوا؟

سوال: مولانا حفظ الرحمن سيو ہاروئ کی ايک کتاب کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا،مویا نَّا نے لکھا ہے کہ حضرت ابرا نبیم عدیہ اسلام کی ختنہ نن نو ہے میاں کی عمر میں ہوئی ،تو پھرانہوں نے اپنی اولا دکواس :مرکا تھم فر ،یا۔ آیاس سے پہلے بیتھم تھ کہنیں ؟ ہبرہاں اب آپ برائے مہریانی فرراوضا حت ہے اس مسئلے کو بیان فریائیں۔

ے بات دیون رہا ہیں۔ چواہ :... جب سب سے پہلے بیٹکم حضرت ایراجیم علیہ السلام کو ہوا ، تو طاہر ہے کہ اس سے پہلے تکم نہیں ہوگا ، آپ کواس میں کیا اِشکال ہے ...؟ (۱)

### نومسلم بالغ كاختنه كروانا

سوال:... کیا نومسلم بالغ کا ختنه کران جائے جبکہ ختنه سنت ہے اور ستر کا چھپا، فرض ہے؟ جواب:... ختنه اسلام کا شعار ہے، اور آپریشن کے لئے ستر کھولنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول. كان إبراهيم حليل الرحمن أوّل الناس صيّف الصيف وأوّل الناس احتتن وأوّل الناس قص شاربه وأوّل الناس رأى الشيب فقال يا رت ما هذا؟ قال الربّ تبارك وتعالى وقارٌ يا إبراهيما قال. ربّ زدني وقارًا درواه مالك. (مشكّوة ج: ٢ ص: ٣٨٥، باب الترحل، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) ويتحوز النظر إلى الفرج للحاش، وللقابلة وللطبيب عبد المعالجة ويعص بصره ما استطاع. (فتاوى عالمگيرى ح ۵ ص: ۳۳۰، كتاب الكواهدة، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر ...إلح).

## لباس

#### لباس كے شرعی أحكام

سوال:...مردوں اورعورتوں کے لئے بالوں کی تراش خراش میں کوئی پابندی ہے؟ ای طرح ان کے لباس کے متعلق کیا کوئی خصوصی ہدایات شریعت نے دی ہیں؟

جواب: بسرے بالوں کے لئے کسی خاص وضع یا تراش کی پابندی شریعت نظیمیں گائی ،البت پچھ حدودالی ضرور مقرر کی بین کدان کے خلاف کرناممنوع ہے ،ان حدود میں رہتے ہوئے آ دمی جو وضع جا ہے اختیار کرسکت ہے ،وہ حدود ہیں :

ا – اگر بال منڈ وائیس تو پورے سرکے منڈ وائیس پچھ دھے کے منڈ وانا اور پچھ کے ندمنڈ وانا ممنوع ہے۔ ()

۲ – با بول کی وضع میں کا فرول اور فاسقول کی نقالی اور مشابہت اختیار شدکی جائے۔ ()

سا۔ مرد ، عور تول کی وضع کے اور عور تیں مردول کی وضع کے بال ندر کھیں ۔ ()

(۱) عن نافع عن ابن عبم قال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهنى عن القزع، قبل لنافع ما القرع؟ قال يحلق بعض رأس الصبى ويترك البعص. متفق عليه. والحق بعضهم التفسير بالحديث. وعن ابن عمر ان السي صلى الله عليه وسلم أرى صبيًا قد خُلق بعض رأسه وترك بعصه فنهاهم عن ذالك وقال احلقوا كله واتركوا كله. (مشكوة ج: ١ ص. ٣٨٠، باب الترجل المصل الأوّل). وفي المذيرة . . . ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعًا. (ردائحتار ح ٢٠ ص : ٣٠٠) عن المحظر والإباحة، فصل في البيع).

(٢) قال صلى الله عليه وسلم . . . . . . لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (سنن اس ماجة ص ٩٩ ، ترمذى ج. ٢ ص ٩٩ ). أيضًا وفي الدخيرة ولا بأس أن يحلق رأسه وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتعه وإن فتله فذالك مكروه لأمه يصير مشبه ببعض الكفرة وانحوس في ديارما يرسلون الشعر من غير فتل و 'كن لا بحلقون وسط الرأس بل يجرون الساصية تاترحانية . . ويكره القرع وهو أن يحلق البعص ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة أصابع كذا في العرائب. (دالحتار ج: ٢ ص: ٢٠٠٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

(٣) وعن ابن عباس قال لعن النبى صلى الله عليه وسلم المحنثين أى المتشهيل بالساء من الرجال في الرى واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم والمترجِّلات، بكسر الحيم المشددة أى المتشبّهات بالرجال من لمساء، زيّا وهيئة ومشية ورفع صورت ونحوها إلح. (مرقة شرح مشكّوة ح ٣ ص ٣٥٩، ٣٦٠، باب الترجل، طبع بمبشى). أيضًا عن ابن عباس قال. لعن البي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرحال بالساء، والمتشبهات من الساء الرجال. (بخارى شويف ح: ٢ ص ٨٥٣، ١٠) المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

۳۰ - بال بڑے رکھے ہوں تو ان وصاف ستھرار کھیں ، تیل لگایا کریں اور حسب نفر ورت کنگھا بھی کیا کریں۔ ہاں بٹھر ۔ بوے ٹہوں ، مگر بالوں کوالیہامشغلہ بھی نہ بنا نمیں کہ وو تکلف اور نشن میں داخل ہوجائے۔ (۱) ۵ - ننگے مرٹ پٹریں۔

۳- سفید بالس پرسیاه خضاب کرناممنوع ہے، کسی اور رنگ کا خضاب کر سکتے ہیں۔ رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم کا عام معموں بار رینے کا تھا، بھی کا ٹول کے خصف تک بوٹے نتے، بھی کا ٹول کی لو تک واور کھی کا ٹرطوں تک۔ (۵)

لباس کے متعلق بھی اُصول تؤوہی ہے جو ہالوں کے بارے میں بیدن مواکد کسی قاص تراش یاوضع کی پابندی شریعت نے بیس لگائی ، ابلتہ کچھ صدوداس کی بھی مقرر کی ہیں ،ان سے تجاوز ند بمونا جا ہے ، وہ صدود میہ ہیں :

> ا – مردشلوار ، تہبنداور پائجامہ دغیروا تنانیجانہ بہنیں کہ نخنے یانخنوں کا کچھ حصداس میں حجیب جائے۔ ۲ – ہوس اتنا جھوٹا ، ہاریک یا چست نہ جو کہ د ہ اعضاء ظ ہر جوجا کمیں جن کا چھپ نا واجب ہے۔ (۔ )

(۱) عن أسى هـريـرة ان رسـول الله صــلـى الله عــليــه وسلم قال. من كان له شعر فليكرمه. (مشكوة ج۲۰ ص ۴۸۲، باب
 الترجل، الفصل الثاني).

 (٣) عن عبدالله بن بويدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. (مشكوة ح:٣ ص ٣٩٣، بات التوحل، الفصل الثاني).

(٣) عن اسن عمر قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبه بقوم فهو منهم. وفي المرقاة. (من نشبه بقوم) أي من شبه بندسه بنائكها ومثلا في اللباس وعبره أو بالفساق أو العجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في الإثم والحير (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ح ٣ ص: ١٣٣)، كتاب اللباس، الفصل الثاني، طبع بمبئي، هند).

(٣) عن أبني هريرة قال البني صدى الله عديه وسلم إن اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم، وفي رواية واحتبوا السواد (بخاري ح ٢ ص ٨٤٥، بناب الخصاب، مسلم ح ٢٠ ص ١٩٩١). وفي رواينة غيّر الشيّب ولا تشتّهوا باليهود. وفي رواية غيّر به الشيّب الحنّا والكتم. (ترمذي ج: 1 ص: ٣٠٥، مشكّوة ج: ٢ ص:٣٨٢).

ره) عن مالك أن جمَّه لتصربُ قريبًا من مكبه ... قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه، وفي رواية كان شعر رسول الله صلى الدعلة رسول الله على الله من المحديد. على المناط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه. (بخاري ح: ٢ ص: ٨٧٢، باب الحعد).

(٢) عن أبني هوبيرة أن رسول الله صدي الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من حرّ إراره بطرّا. (بحارى ج ٢٠ ص ١٦٠ مناب من حبر ثبوينه من الحيلاء). وبني رواية عن أبني سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا في الإرار " قال نعم استمعت رسبول الله صلى الله عليه وسلم يقول إرزة المومن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين ومنا أسفل من الكعبين في النار يقول ثلاثًا لا ينظر الله إلى من جرّ إزاره بطرًا. (مشكوة ص ٣٥٣) كتاب اللباس، مسلم ح: ٣ ص ٢٩٥٠).

(2) فكل لباس يسكشف معه حزء من عورة الرحل والمرأة لا تقره الشريعة الإسلامية، مهما كان جميلًا أو موافقًا لدور الأزيء، وكذالك اللباس الرقيق أو اللاصق بالحسم الدي يحكى للباظر شكل حصة من الحسم الذي يجب ستوه، فهو في حكم ما بسق في الحرمة وعدم الحواز. إتكملة فتح الملهم ج٠٠ ص:٨٨).

سا-لباس میں کا فروں اور فاسقوں کی نقالی اورمشابہت اختیار نہ کریں۔<sup>(1)</sup> ۳ - مردز ناندلباس اورعورتیں مرداندلباس ندمیمتیں \_ <sup>(۲)</sup> ۵-ایل مالی استطاعت ہے زیادہ قیمت کے لباس کا اہتمام نہ کریں۔ ۲ - مال دار خص اتنا گھٹیا آباس نہ پہنے کہ دیکھنے والے اے مفلس مجھیں۔ (\*) ے – فخر ونمائش اور تکلف سے اجتناب کریں ۔ <sup>(۵)</sup> ۸-لباس صاف متحرا ہونا جاہئے ،مردوں کے لئے سفیدلباس زیاوہ پیند کیا گیا ہے۔ <sup>(۱)</sup> 9 – مردوں کواصلی ریشم کا لباس بہتنا حرام ہے۔ <sup>(ء)</sup>

۱۰ – خالص سرخ لباس پہننا مرووں کے لئے مکروہ ہے ،کسی اور رنگ کی آمیزش ہو، یا دھاری دار ہوتو مضا کقہ ہیں ،

#### والتداعكم!

- (١) أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذالك التشبه بهم. (تكملة فتح الملهم ج ٣٠ ص ٨٨٠ كتاب اللباس). عن ابن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علَى ثوبين معصفرين، فقال: أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. (مسلم ح: ٢ ص ١٩٢٠ باب النهي عن لبس الرجل التوب المعصفر). (٣) عن ابن عباس قبال. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرجال بالنسا والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخاري ح. ۲ ص. ۸۷۳)، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال، طبع مير محمد كتب حانه).
- (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تلبس بما لم يعط كان كلابس ثوبي رور. اعلم أن الكسوة منها فرض كما في النتف بين النفيس والخسيس اذخير الأمور أوسطها وللنهي عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة. (رداغتار ح ٢٠ ص: ١ ٣٥ كتاب الحظر والإباحة، قصل في اللبس، طع سعيد).
- (٣) (وعن عنصر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب ان يرى) بصيغة الجهول، يبصر وينظهر رأثر نعمة) أي إحسانه وكرمه تعالى (على عبده) فمن شكرها إظهارها ومن كفرانها كتمانها، قال المظهر يعني إذا أتى الله عبدًا من عباده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه، بأن يلبس لباسًا يليق بحاله لإظهار نعمة الله عليه ... إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج٣٠ ص. ٣٣١، ٣٣٢، كتاب اللباس، القصل الثاني، طبع بمبئي همد).
- (۵) ولا بأس بلبس الثياب الجميلة إذا لم يكن للكبر . إلخ (بزازية على الهندية ج: ٢ ص ٣٦٨، أيضًا: رداغتار ج: ٢ ص: ا ٢٥، كتاب الحظر والإباحة).
  - (٢) قال صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر أوطيب. (سنن نسائي ج:٢ ص:٢٩٤).
- (٤) إني (أي حذيفة) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لا تلبسوا الديباج والحرير . الخ. (مسلم ج٣٠ ص٠٩٠، باب تحريم إستعمال إناء الذهب). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحوير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٩ ١ باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلح).
- (٨) وفي الحاوي الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس واغمر أي الأحمر حريرًا كان أو غيره إذا كان في صبعه دم والا فلا. (رد المحتار ج: ٧ ص: ٣٥٨)، قبصيل في اللبس، أيضًا: شمائل ترمِذي مترجم ص: ١٠، ٥٣، طبع مبر محمد کراچی).

## گیزی کی شرعی حیثیت اوراس کی لسیانی اور رنگ

سوال:...ایک شخص سنت کی وجہ ہے پگڑی باندھتا ہے، گر گھر والے اور دوست سب بُرا منا ئیں اور تنگ کریں تو وہ کیا كرے؟ نيزيكى بتائيں كماس كى موجودہ يائش كيا ہے؟

جواب:... پگڑی یا ندھنا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے ؛ اس کو پُر اسمجھنا بہت ہی غلط بات ہے۔ باند ھے تو تو اب ہے، نہ ہا ندھےتو گناہ نہیں۔کہا جاتا ہے کہ پمخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی دستارم پرک دوطرح کی تھیں ،ایک چھوٹی اورایک بڑی۔ چھوٹی تقریباً تین گزکی اور بزی تقریباً پانچ گزکی ،لیکن کسی روایت میں دستار کی لمبائی منقول نہیں۔ آنخضرت صلی الله عدیه وسلم سفید لباس کو پندفر ماتے تھے، اس لئے سفید عمامہ بھی پندیدہ ہے ،اور سفر کے دوران سیاہ عمامہ بھی استعمال فر مایا۔ <sup>(۳)</sup>

#### عمامه سنت نبوی اوراس کی ترغیب

سوال:...ول چاہتاہے کہ دینی مدارس میں ہرطالب علم پریہ پابندی ہوکہ سر پرعی مہ باندھناان کے لئے لازمی ہو۔ آتا ہے ووعالم سرکارِدو جہاں صلی القدعلیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور دینی مدارس کے طالب علم بھی اس کی پابندی کر سکتے ہیں \_نظروں کے لئے بہت ہی خوشگوارمنظر ہوگا کہ ہر جماعت میں ، ہر درس میں جیٹھے ہوئے ، ہر طالب علم کے سرپر تاج مبارک رکھا ہوا ہو،نماز میں بھی سیکڑوں حضرات مونا کے حضوراس تاج کے ساتھ کھڑے ہول۔ اُمید ہے کہ جب بیطالب علم اپنے کسی کام سے بازارول میں سر پر بیتاج مبارک رکھے ہوئے اِدھراُدھرجا کیں گے تو آ قائے دو عالم سرؤر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے صدیقے رَب کریم کی ہزاروں رحمتیں شہری گلی گلی برسیں گی۔ رَبِّ کریم کوتواپنے حبیب کی ہراوا پر پیارآ تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ ایک سنت کے صدیقے ہماری ہدایت ونجات کا فیصلہ فریادیں۔

جواب:... ماشاء الله! بهت مبارك تحريك ب، مدارس عربيه ك طلبه كواس كى يُرز ورتز غيب دى جانى حايث اورصرف ظلبه بی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ نبی اکرم صلی امتدعلیہ وسلم کی اس سنت مبار کہ کوزندہ کریں اور عمامہ سنت کی نبیت ہے سر پر باندھاکریں۔

### آپ صلی الله علیه وسلم نے کس کس رنگ کے عمامے اِستعمال کئے؟ سوال:...جارے نبی صلی الله عدیدوسلم نے کس کس رنگ کے عمامے اور کن کن موقعوں پراییے سرمبارک پر با ندھے ہیں؟

 <sup>(</sup>١) كانت له عمامة تسمّى السحاب، كساها عليًا، وكان يلبسها وينبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة. (زاد المعاد في هدى خير العباد ج: ١ ص:١٣٥ ، طبع مؤسسة الرسالة).

 <sup>(</sup>٢) عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب إلخ. (سنن نسائي ح:٢) ص:٤٤ ٢، باب الأمر بلبس البيض من الثياب).

<sup>(</sup>٣) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. (سنن نسائي ح.٣) ص: ٩٩٩، باب لبس العمائم السود).

جواب: ...سياه عمامه في مكه كرن منقول ب، اوركوني رنگ منقول نبيس، والتداعلم!

#### توني ببهننااور عمامه باندهنا

سوال:...کیا ٹو پی پہننااور پگڑی پہنناسنت ہے؟ جواب:...ٹو پی اور دستار دونوں سنت ہیں۔

سفیدیاسیاه عمامه باندهنا کیسایج؟

سوال:...حضرت! میرادوست جعد کے دن سفیدیا کالاعمامہ پہنتا ہے،اس ہے کی نے کہا کہ:''تم کب سے بریلوی بن گئے ہو؟'' کیا عمامہ با تدھنا بریلوی ہونے کی علامت ہے؟

جواب: ...سفید یاسیاه عمامه پہن سکتے ہیں ،البته شیعوں کے ساتھ مث بہت ہوتو سیاه نه بہنا جائے۔

## مردوں کا سر پرٹو پی رکھنا

سوال: بیمورتوں کوسر پر دو پشدر کھنے کی تا کیدہے ، تو کیا مردوں کونماز کے علاوہ بھی سر پرٹو پی رکھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب بھی تفصیل سے عنابیت فرما کمیں۔

جواب:...گھراگرآ دمی ننگے سررہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مردوں کا تھلے سر بازاروں میں پھرنا خلاف ادب ہے،اور فقہہء ایسے لوگوں کی شہادت قبول نہیں فرمائے۔ '' آج کل جومردوں کے ننگے سر بازاروں اور دفتر وں میں جانے کارواج چل نکلا ہے، بیفرنگی تقلید ہے،اچھے اچھے دین دارلوگ بھی ننگے سرر ہے کے عادی ہوگئے ہیں،اِنّا بللہِ وَاِنّاۤ اِلَیٰہِ دَاجِعُونَ اَ

(۱) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. (سنن نسائى ح:۲ ص: ۲۹). واعلم أنه صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة سوداء، تسمى السحاب وكان يلبس تحتها القلائس، حمع قلنسوة، وهى غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله الفراء، وقال غيره: هى التي تسميها الشاشية والعراقية، وروى الطبراني وأبو المشيخ والبيه قلى شعب الإيمان من حديث آبن عمر رضى الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر، وربما وضعها بين يديه إذا صلى، واسناده ضعيف، كذا في أبي داود والمصنف، فرق ما بينا وبين الممشركين العمائم على القلانس، قال المصنف غريب، وليس اسناده بالقائم ... الخدر جمع الوسائل شرح الشمائل ج: المشركين العمائم على القلانس، قال المصنف غريب، وليس اسناده بالقائم ... الخدر جمع الوسائل شرح الشمائل ج: المشركين العمائم على عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم). وروى الطبراني عن ابن عمر مرفوعًا كان يلبس قلنسوة بيضاء، وروى الروياني وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العصائم، ويلبس المصربة، ويلبس ذات العمائم وبغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية، ومن أبيض المضربة، ويلبس ذات الآذان في

الحرب ..... كذا في الجامع الصغير للسيوطي. (مرقاة شرح مشكّوة ج: " ص: ٣٢٣ باب اللباس، طبع بمبئي). (") قال: ولا من يفعل الأفعال المستحقرة كالبول على الطريق والأكل على الطريق لأنه تارك للمروة وإذا كان لا يستحى عن مثل ذالك لا يمتنع عن الكذب فيتهم ... إلخ. (الهداية ج. " ص: ٢٢ ا، باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل).

### مردول کا ننگے سرر ہنا کیساہے؟

سوال:...آج کل اکثر سرے ننگار ہے کا رواج مردوں میں بالخصوص دین دارلوگوں میں (باریش لوگوں میں) ہو گیا ہے، اور ننگے سرنماز پڑھتے ہیں۔

جواب:... ننگے سرر ہنا آنخضرت صلی استدعدیہ وسلم کی سنت نہیں ، بلکہ انگریز ول کی سنت ہے۔

### عورتوں کومختلف رنگوں کے کیڑے پہننا جائز ہے

سوال:... ہمارے بزرگ چندرنگوں کے کپڑے، چوڑیاں (مثلاً: کالے، نیلے رنگے ) پہننے سے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کپڑے پہننے سے مصیبت آ جاتی ہے، یہ کہاں تک وُرست ہے؟

جواب: ... مختلف رنگ کی چوڑیوں اور کپڑے پہننا جائز ہے، اور بیرخیال کہ فلال رنگ سے مصیبت آئے گی محض توہم پرتی ہے، رنگوں سے پچھ نبیس ہوتا، اعمال سے انسان اللہ کی نظر میں مقبول یا مردو ہوتا ہے، اور اس کے فیرے اعمال سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔

## عورتوں کی شلوار تخنوں سے نیجے تک ہونی جا ہے

سوال:...آپ نے فرمایا تھ کہ: نخنول تک شلوار ہونی چاہئے ، تو بیتھم عورتوں کے لئے بھی ہے یا صرف مردول کے لئے مخصوص ہے؟ اور ہروفت یا صرف نمازتک کے لئے ہے؟

جواب: بنہیں! بیمردوں کا حکم ہے۔ عورتوں کی شلوار ٹخنوں سے بنیجے تک ہونی جا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## شلوار، پائجامه اور تهبند تخنوں سے نیچانکا نا گناه کیوں؟

سوال:...ایک مولانانے إزار کو گنوں سے پنچے لئکنے کو ڈنوب کہائر میں شارفر مایا ہے،اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر کافی اصادیث دال ہیں اور ان احادیث کے بعد ابن عمر رضی القد عنہ کی حدیث جو بخاری شریف میں بی ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ سیہ بوجہ خیلا ،حرام ہے، ویسے مکر وہ بدول قصد معاف ہے۔ فآو کی عزیزی میں ہے کہ بید مکر وہ ہے کہ مرد پائجا مداور لنگی اور إزار شخنے کے بینچے۔

<sup>(</sup>۱) وفي المعرفة (من تشبه بقوم) أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكوة حـ٣ ص ٣٣١ كتاب اللباس، الفصل الثاني). (٢) وكرد لبس المعصفر . مفاده أنه لا يكره للساء ولا بأس بسائر الألوان . . إلخ. (درمختار مع التنوير ج ٢ ص ٣٥٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

 <sup>(</sup>٣) ينبغى أن يكون الإزار فوق الكعبس إلى نصف الساق وهذا في حق الرجال، وأما الساء فيرخين إزارهن أسفل من إزار الرجال يستر ظهر قدمهن ... إلخ ـ (الفتاوى الهندية ج: ٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية) ـ

جواب: ... شلوار، پانجامہ یا تہبند فخول سے نیچانکا نا گناو کبیرہ ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں دواَ مرتحقیق طلب ہیں، اوّل یہ کہ کبیرہ گناہ کے کہتے ہیں؟ دوم یہ کہ زیر بحث فعل گنا و کبیرہ کے خمن میں آتا ہے یانہیں؟

أمرِاً وَلْ: بَجْمَعُ البحار (ج: ٣ من ٥٨٠ طبع جديد حيد رآباد وكن) مين 'نهائيه' سے گناهِ كبيره كى ية تعريف نقل كى ہے:

"د وفعل جس كى وجد سے حدواجب ہوتى ہو، يا جس پرشارع نے خصوصی طور پر وعيد سنائى ہو، اور اس
میں شک نہیں كه شرك كے بعد كبيره گناه بائتبار حد كے بياس وعيد كے جوشارع نے ان پر فرمائى ہے، شدت و
ضعف میں مختلف ہیں ۔'(۱)

ال عبارت ہے معلوم ہوا کہ جس فعل کا خصوصی طور پر نام لے کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی و نیوی سزایا اُ خروی وعید سنائی ہو، مثلاً: فلاں شخص ملعون ہے، یا فلاں شخص پرنظرِ رحمت نہیں ہوگ ، یا فلال شخص جہنم کا مستحق ہے۔ ایسے تمام افعال گنا و کہیر ہ کہلاتے بیں ، اور یہ بھی معموم ہوا کہ جس طرح نیکی کے درجات مختلف ہیں ، اسی طرح کبیر ہ گنا ہوں کے درجات بھی مختلف ہیں ، بعض گن ہ ، کبیر ہ گنا ہوں میں بڑے شار ہوتے ہیں اور بعض ان سے کم درجے کے۔

امرِ دوم :.. کبیرہ گناہ کی تعریف معلوم ہوجائے کے بعداب بید کھنا ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے شلوار، پانجامہ یا چا در کونخنوں سے پنچے کرنے کے بارے میں کیاارشا دفر مایا ہے؟ اس سلسلے میں چندا حادیث نقل کرتا ہوں۔

ان... "عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا ينظر
 الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرًا. متفق عليه."

(مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، القصل الأوّل)

ترجمہ:...'' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ انتخابی وسلم نے فر مایا: اللہ انتخابی فی است کے دن اس محض کی طرف نظر بھی نہیں فر ما کیں گے جواز راویکہ برا بنی جا درگھیٹیا ہوا چلے۔''

یہی حدیث مجمع الزوائد (ج:۵ س:۱۵۰، ۱۵۰) میں مندر جہ ذیل صحابہ کرائم سے بھی نقل کی گئی ہے: حضرت عاکث، حضرت عبد است، حضرت میں بن ما لک ، حضرت صبیب بن مفقل ، حضرت عبد اللہ بن مفقل رضی اللہ عنہ میں مدید کے الفاظ یہ ہیں:

"عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإزار الى نصف الساق والى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح."

(مجمع الزوائد ح٠٥ ص: ٥٠٠)، باب في الإزار وموضعه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>١) هو الموجية حدًا أو ما أوعد الشارع عليه بخصوصه، ولا شك انها بعد الشرك يختلف بحسب الحدوبحسب ما أوعد به صديما

ترجمہ:... معنرت انس رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جاور آدھی پنڈلی تک ہوئی جا ہے یا (زیادہ سے زیادہ) نخنوں تک،اور جواس سے بنچے ہواس میں کوئی خیر نہیں۔'' اور حضرت عبداللہ بن مفقل رضی اللہ عنہ کی روایت کے بیالفاظ ہیں:

"عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة الحمؤ من الى نصف الساق وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففى النار ـ" (مجمع الزواند ج ۵ ص: ۱۵ م باب فى الإزاد وموضوعه، طبع داد الكتب العلمية، بيروت بالنار ـ" رجمه: ..." حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عندروايت كرت بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسم فرمايا: مؤمن كر تبيندا وهى پندل تك بوتى به اورا دهى پندل سے لے كر مختول تك كورميان ورميان رب شب بھى اس پركونى حرج نبيل ، اورجواس سے يہي بوده دور خيس ہے ـ"

انس عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر إزارة بطرًا."

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۲۱۸، باب من جرٌّ ثوبه من الخیلاء)

ترجمہ:...' حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا: القد تعالی قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں فر مائیں گے جواز راہ تکبرا پی چا درگھسٹی ابوا چلے۔'' تعالی قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں فر مائیں گے جواز راہ تکبرا پی چا درگھسٹی ابوا چلے۔'' (صیح بندری وسلم بمشکو ہو ص: ۳۷۳)

":..."عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة."

(مسلم ج: ۲ ص: ۹۳) ، باب تحريم جر الثوب خيلاء)

ترجمہ:...'' حضرت ابنِ عمر رضی امتدعنہما ہے روایت ہے کہ رسول امتدعلیہ وسم نے فر مایا: جو شخص ازرا وِ تکبرا ہے ک شخص ازرا وِ تکبرا ہے کپڑے کو کھینچتا ہوا جیے ،التد تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فر ، کمیں گے۔'' (حوالہ ہالا)

" نسلم يقول: إزرة المؤمن الى انصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما وسلم يقول: إزرة المؤمن الى انصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففى النار، قال ذلك ثلاث مرات، ولا ينظر الله يوم القيامة الى من جر إزاره بطرًا. رواه ابو داو د وابن ماجة. " (مشكوة ص٣٥٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني) ترجمه: " حضرت ابوسعيد غدر كي رضى التدعثم سے روايت ہے كے: من سول الشملي التدعليم

وسلم کو بیفر وستے ہوئے خود سنا ہے کہ: مؤمن کی ننگی آ دھی پنڈ لیول تک ہوتی ہے، اور آ دھی پنڈ لی سے نخنوں تک کے درمیان رہے تو اس پرکوئی گناہ نہیں، اور جواس سے نیچے ہووہ دوزخ میں ہے۔ یہ بات تین بار فر مائی۔ اور التد تعالیٰ نظر نہیں فر ما کیں گے قیامت کے دن اس مخص کی طرف جوا زراہ تکبرا پی جا در تھسیٹ کر چاتا ہو۔''

(مؤطاإمام ، لك ص:٤٣١م الوداؤد، ابن ماجه مخلوة ص:٣٤٣)

25..."عن ابن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام."

(ابوداؤد ح: ١ ص: ٩٣ ، باب الإسبال في الصلوة)

ترجمہ:...'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے نود سنا ہے کہ: جو نفس أز راہ تكبر نماز میں اپنی چا درنخوں سے بیچے رکھے، اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، نہ حلال میں، نہ حرام میں۔''

١٤... "عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: بينها رجل يصلى وهو مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضأ، قال: فله عليه فتوضأ ثم جاء، فله له رسول الله عليه وسلم: إذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال: يا رسول الله! ما لك امرته يتوضأ ثم سكت عنه، فقال: انه كان يصلى وهو مسبل إزاره وان الله عز وجل لا يقبل صلوة عبد مسبل إزاره."

(مجمع الزواند ح ۵ ص ۱۵، ۱۵، کتاب اللباس، باب فی الزاد وموضعه)

ترجمه: " حضرت عطاء بن بیاررحمه الله بعض صحابرضی الله عنیه کرتے ہیں کہ: ایک شخص نماز پڑھر ہاتھا اور اس کی چاور فخول سے نیخ تھی، آنخضرت صلی الله عنیه وسلم نے اس سے فرمایا: جا وَوضو کر کے آوا وہ وضو کر کے آیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے پھر فرمایا: جا وَضو کر کے آوا وہ پھر وضو کر کے آیا، کسی نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ نے اس کو وضو کر نے کا کیول حکم فرمایا؟ فرمایا: یہ خفس اپنی چاور نخوں سے نیچ کے نماز پڑھر ہا تھا، اور الله ایسے خص کی نماز قبول نہیں فرمایا جس کی چاور نخوں سے نیچ ہو۔ "

-:.. "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 كل شىء جاوز الكعبين من الإزار في النارـ"

(مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۱۵۳ ، کتاب اللباس، باب فی الإزاد وموضعه) ترجمه: " مضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوایت ب کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بر وہ إزار جو فختول سے تجاوز کر جائے وہ دوڑ خ میں ہے۔ " ٨:... "عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لَا يحكمهم الله يوم القيامة ولَا ينظر إليهم ولَا يزكيهم ولهم عذاب اليم، قال أبو ذر: خابوا وخمسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم."
(مشكوة ص:٣٣٣، باب المساهلة في المعاملة، الفصل الأوّل)

ترجمہ: " حضرت ابو ذرغفاری رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ:
تین آ دمی ایسے ہیں کہ اللہ تق کی قیامت کے دن ان سے کلام نبیں کریں گے، نہ ان کی طرف نظر فرما ئیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک وہ محف جس کی جا در ڈخنول ہے بینچ ہو، وُ وسرا ان کو پاک کریں گے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک وہ محف جس کی جا در ڈخنول ہے بینچ ہو، وُ وسرا وہ محف جوجھوٹی تنم کے ذریعہ اپنے مال کی نکائ کرے۔"
وہ محف جوصد قد وے کراحیان دھرے، تیسرا دہ مختل جوجھوٹی تنم کے ذریعہ اپنے مال کی نکائ کرے۔"
(صحیح مسلم ہ مخلوۃ عی: ۲۳۳)

ان احادیث میں ایسے تحص کے سئے جواپنا پا جامہ، شلوار، تہبند تخنوں سے بیچے رکھتا ہوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل وعیدیں فرمائی ہیں:

اند..وه دوزخ كالمستحق ب\_

۲:...اللد تعالیٰ اس کی طرف نظر نبیس فر ما نمیں گے ، نداس سے کلام فر ما نمیں گے ، نداس کو پاک کریں گے۔ سا:...وہ در دناگ عذاب کا مستحق ہے۔

س:...اس کا شار جموث ہو لئے والوں اوراحسان دھرنے والوں کی صف میں قرمایا۔

۵:..اے اللہ تعالیٰ کے حلال وحرام ہے کوئی واسط نہیں۔

٧:...اس كى ثما زقبول نېيىن ہوتى \_

ان تقریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ امتد تعالیٰ اور اس کے رسول صلی التدعلیہ وسلم کی نظر میں میں معمولی گن ونہیں ، بلکہ اس کا شار
کیر و گنا ہوں میں ہوتا ہے۔ رہا میں شبہ کہ حدیث میں وعید مطلق نہیں بلکہ اس محض کے لئے ہے جو اَز را و تکبر اپنا یا جامہ یا تہبند ڈخنوں سے
نیچے رکھتا ہو، چنا نچے حضرت ایو بکر رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا کہ: ''کہی جمعی میری چا در نیچے ڈھلک جاتی ہے' تو آ ب صلی التدملیہ وسلم نے ان کوفر مایا کہ: '' تمہارا شاران لوگوں میں نہیں!''(ا)

ال شبر کاحل میہ ہے کہ ایک ہے بلا تصدی وادریا با جامہ کا نخوں سے نیچ و صلک جانا ،اس کا منتا تو تکبر نہیں ،اس لئے ایس شخص ان وعیدوں کا بھی مستحق نہیں۔اور ایک ہے ایسے قصدوا ختیار اور اراد ہے سے ایسا کرنا ،اس کا منتاء تکبر ہے ،اس لئے ایسا شخص اپنے تکبر کی وجہ سے ان وعیدوں کا مستحق ہے۔ یہاں سے ریشہ بھی حل ہوجاتا ہے کہ نخوں سے ینچ شلواریا یا جامہ رکھنا تو بظ ہر معمول می

<sup>(</sup>١) قبال أبوبكر. يا رسول الله! ان أحد شقى إزارى يستوخى إلّا أن أتعاهد ذالك منه، فقال السي صلى الله عليه وسلم إمك لست ممن يصنع ذالك خيلاء ـ (نسائي ح: ٢ ص:٢٩٨، باب الإسبال الإزار).

بات معلوم ہوتی ہے،شارع تکیم نے الیی معمولی باتوں پراتی بڑی وعیدیں کیوں قرمائی ہیں؟ جواب میہ کے شارع کی نظراس ظاہری فعل پڑئیں، بلکہ اس کے منشا پر ہے اور وہ ہے رڈیلہ تکہر،جس کی وجہ سے بیاظاہری فعل مرز دہوتا ہے،تو چونکہ اس کا منشا تکبر ہے اور تکبر ابلیس کی صفت ہے،اس لئے اس کے گنا ہے کمیر وہوئے ہیں کوئی شہر ہیں۔ (۱)

ہمارے زمانے میں جولوگ شلوار، پاجامہ، تہبند کنوں سے بنچر کھتے کے عادی ہیں، وہ اس نعل کوموجب افتار سیجھتے ہیں اور نخوں سے اُونچار کھنے میں خفت اور بکی محسوس کرتے ہیں، اور آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی سنت ... نصف پنڈ لی تک لنگی پہنچ ... کونہایت حقارت کی نظر سے ویکھتے ہیں، اب فرمایا جائے کہ اس کا خشا تکبر کے سوا کیا ہے؟ بلکہ سنت نبوی کو حقارت کی نظر سے ویکھنے میں تو گناہ سے بڑھ کر سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔ اس لئے میری رائے اب بھی یہی ہے کہ شعوار پاجامہ، تہبند قصد انخنوں سے بنچ رکھنا، اس کو موجب بخر بچھنا اور اس کے خلاف کرنے کو عاراور زلت بچھنا گناہ کہیرہ ہے، بال! بھی بلاقصد ایسا ہوجائے تو گناہ ہیں۔ حضرات فقہاء بہا اوقات حرام پر بھی مکروہ کا اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے (ج: اس ان اس کے قاول کی جول کیا جائے گا۔

اوراگر بالفرض اس کومنیرہ بھی فرض کرلیا جائے تب بھی گناہ صغیرہ اصرار کے بعد کبیرہ بن جاتا ہے، چنانچ مشہور مقولہ ہے: "لا صفیہ وقد مع الاصراد، و لَا تحبیہ قدمع الاستغفاد "یعنی گناہ پر اِصرار کرنے کی وجہ سے شغیرہ گناہ ،کبیرہ بن جاتا ہے،اور اِستغفار کے بعد کبیرہ گناہ بھی صغیرہ بن جاتا ہے۔

جولوگ شلوار، پاجامہ وغیرہ نخنواں سے نیچے پہنتے ہیں،ان کااس گناہ پر اِصرارتو واضح ہے،اس لئے اِصرار کے بعدیہ گناہ یقینآ مُناوِکبیرہ ہے۔

اس بحث كولكھ چكاتھا كہ شخ ابن محركى رحمه الله كى كماب"الزواجو عن اقتواف الكبائو" كود يكھا،اس سے راتم الحروف كى رائے كى تائيد بموئى،اس لئے مناسب معلوم بواكة بحيلِ فائدہ كے لئے شخ رحمه الله كى عبارت كا ترجمه يبال نقل كرويا جائے،وہ لكھتے ہيں:

(١) قال القاضي ثناء الله: وأنه تعالى إنما طوده وأهبط لتكبره، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدحل الجنّة أحد في قلبه مثقال ذرّة من خردل من كبر، رواه مسلم. وفي رواية: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر! متفق عليه. (مظهري ج:٣ ص:٣٣٣، طبع مكتبه اشاعت العلوم دهلي).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الهمام. وقد كفر الحنفية من واظب على ترك سُنته استخفافًا بها بسبب انها فعلها البي صلى الله عليه وسلم زيادة أو استقباحها ... الخد (شرح فقه الأكبر ص.١٨١، طبع دهلى مجتبائي). قال في شرح تنوير: قلت لم وأيت في معروضات المفتى أبي السعود سؤالًا ملخصه أن طالب علم ذكر عنده حديث نوى فقال أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعمل بها، فأجاب بأنه يكفر أولًا بسبب استفهامه الإنكارى، وثانيًا بالحاقه الشين للبي صلى الله عليه وسلم، ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل، والثاني يفيد الزندقة. (الدرالمختار ج: ٣ ص: ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٣) (قوله ومكروهه) هو ضد اغبوب، قد يطلق على الحرام كقول القدوري. الخ. (رداغتار ح: ١ ص: ١٣١ ، مطلب في المكروه وأنه قد يطلق على الحرام، طبع سعيد).

" ایک سونوال کبیره گذه: چا در یا کپڑے یا آشین یا شملے کا اَزراہِ تکبرلمبا کرنا۔ ایک سودسوال کبیره گناه: اِتراکر چلنا۔

ا:...امام بخاریؒ اور دیگر حضرات کی روایت ہے کہ: جو از ارڈخنوں سے نیچے ہو، وہ دوزخ میں ہے۔ ۱۳...نسائی کی روایت میں ہے: مؤمن کی اِز ارموٹی پنڈ لی تک ہوتی ہے، پھر آ دھی پنڈ لی تک، پھر گخنول تک،اور جوٹمنوں سے نیچے ہو، وہ دوزخ میں ہے۔

وں مک الروبور وں سے بیب اور دوری میں ہے۔ ۳:...صحیحین وغیرہ میں ہے: القد تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فر مائیں گے جو اُز راہ تکبر اپنے کیڑے کو گھسیٹنا ہوا جلے۔

۳:...نیز:التدتعالی اس محض کی طرف نظر نہیں فرما کمیں سے جوائز اتے ہوئے اپنی ازار کو کھیٹیا ہے۔
۵:...نیز:جو محض اپنے کپڑے کو از راو تکبر کھیدٹ کر چلے ،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرما کمیں گے۔ بیان کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری چا در پنچے ڈھلک جاتی ہے ، اللہ یہ میں اس کی گلہداشت رکھوں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم ان لوگوں میں ہے نہیں جو یہ کام از را و تکبر کرتے ہیں۔

۲:... بی سے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی القدعنہما سے مروی ہے کہ: میں نے اپنے ان کا نوں سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے: جو محض اپنی چا در گھییٹ کر چیے و واس کے ساتھ تکبر کے سوا کسی چیز کا اراد ہ نہ کرتا ہو، تو القد تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فر مائیس شرے۔

ے:... إمام ابودا وُد،حضرت ابنِ عمر رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اِڑار کے ہارے میں جو پچھفر مایا وہی قبیص میں بھی ہے۔

۸:...! بام مالک، ابوداؤد، نسائی، ابنِ ماجداور ابنِ حبان نے (اپنی سیح میں) علاء بن عبدالرحمٰن کی روایت ان کے والد نقل کی ہے کہ: میں نے ابوسعید خدری رضی امتد عنہ ہے تہبند کے بارے میں پوچھا (کہ کہاں تک ہوئی چاہئے؟) تو فر مایا: تم نے ایک باخبر آدی ہے سوال کیا، رسول التصلی التدعلیہ وسلم کا ارش د ہے کہ: مؤمن کی ازار آوجی پنڈلی تک ہوئی چاہ۔ "وجی پنڈلی سے لے کرشخنوں تک کے درمیان درمیان رہ تو اس پرکوئی حرج نہیں، یا فر ما یا کوئی گناہ نہیں، اور جو اس سے بنچے ہووہ دوزخ میں ہے، اور جو شخص اپنی چا در محصل کے مقسیت کرچلنا ہے، التد تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گا۔

9:...! بام احدرحمدالقد نے - الی سند ہے جس کے راوی تقدیبی - ابن عمررضی القدعنہا ہے روایت کی ہے کہ: بیس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری چا در کھڑ کھڑا رہی تھی ، (جبیہا کہ نیا کپڑا کھڑکھڑا یا کہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری چا در کھڑ کھڑا رہی تھی ، (جبیہا کہ نیا کپڑا کھڑکھڑا یا کرتا ہے ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا: عبداللہ بن عمر، فرمایا: اگر تو

عبداللہ(اللہ کا بندہ) ہے تو اپنی تہبنداُونجی رکھ۔ بس میں نے آدھی پنڈل تک تببنداُ و نجی کرلی۔ راوی کہتے ہیں کہ: پھرمرتے دَم تک وہ ای بیئت میں لنگی بائد ہے رہے۔

اند. إلى مسلم، الوداؤد، نسائى، ترفدى، ابن ماجه كى روايت ہے كہ: تين آدمى ايسے بير جن سے قيامت كے دن ندائيس پاك ہى كريں گے، اور قيامت كون ندائيس پاك ہى كريں گے، اور ان كے لئے دردناك عذاب ہے۔ يہ بات (جوقر آن كريم كى آيت كا قتباس ہے) آتخضرت سلى الله عليه وسلم ان كے لئے دردناك عذاب ہے۔ يہ بات (جوقر آن كريم كى آيت كا قتباس ہے) آتخضرت الوقائي الله عليه وسلم نے تين بار دُبرائى حضرت الوذر رضى الله عنه نے عض كيا: يہلوگ تو بڑے ہى نامراداور خسارہ اُشانے والے بوئے ہياں الله عنه بيری فرمایا: مختول سے بنچ تبيندائكانے والا، صدقہ دے كراحسان كرنے والا، اور جموثی تنم كھا كرسودا بنجے والا۔

اان... امام ابوداؤد، نسائی اور این ماجہ نے ...ایسے راویوں سے جن کی جمبور نے تو ثیق کی ہے...
روایت کی ہے کہ: کپڑے کا (ضرورت سے زائد) لٹکا نالنگی میں بھی ہوتا ہے، قیص میں بھی اور تمامہ میں بھی، جو مخص کسی چیز کوازرا و تمبر محسینا ہوا جلے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نبیس قرما کیں گے۔

اند..اورایک روایت میں ہے کہ: جا در کونخوں سے ینچ کرنے سے اِحتر از کرو کہ یہ فعل تکبر میں شار ہوتا ہے،اوراللہ تعالیٰ اس کو پہند نہیں فرماتے ہیں۔

سان ... طبرانی کی جم اوسط میں ہے: اے مسلمانوں کی جماعت! التد تعالیٰ ہے ڈرو، رشتوں کو ملاؤ،
کیونکہ صلہ رحمی ہے بڑھ کر کسی چیز کا تواب جلدی نہیں ملتا۔ اورظلم و تعدی ہے احتراز کرو، کیونکہ ظلم کی سزا ہے جلدی کسی چیز کی سزانہیں ملتی، اور والدین کی نافر مانی ہے احتراز کرو، کیونکہ جنت کی خوشبوا یک ہزار برس کی مسافت ہے آئے گی، مگر اللہ کو قتم! والدین کا نافر مان اس کو بیس پائے گا، نقطع رحمی کرنے والا، نہ بڑھا زنا کار اور ندازرا و کھیلنے والا، کریائی صرف اللہ تر تب العالمین کے لئے ہے، الحدیث۔

نیز طبرانی کی روایت میں ہے: جو محص اپنا کپڑا تھیدٹ کر چلے، اللہ تغالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرما کیں گے،خواہ وہ (برجم خود) اللہ کے زدیک کتنائی عزیز ہو۔ پہتی کی روایت میں ہے: جرکیل میرے پاس آئے اور کہا کہ: بید نصف شعبان ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے بھتر راوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں نظر نہیں فرماتے مشرک کی طرف، نہ جا دُوگر کی طرف، نہ جا دُوگر کی طرف، نہ خافی کی طرف، نہ خافی کی طرف، نہ والدین کے نافرمان کی طرف، نہ شراب کے عادی کی طرف۔

13:... إمام بزار رحمه الله حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ: ہم نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر متھے کہ قریش کا ایک آ دمی صلے میں سلکتا ہوا آیا، جب اُٹھ کر گیا تو آنخضرت صلی الله

عدیہ وسلم نے فرہ ما: ہر بیرہ! بیا ایسا شخص ہے کہ القد تعالی قیامت کے دن اس کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اِتراکر چلنے کی بقیدا حادیث کتاب کے اواکل میں تکبر کی بحث میں گزرچکی میں۔

شیخ ابن ججر کی اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ اتر اکر چلنے کے گناہ کبیرہ ہوئے میں تو بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے، گر پاچامہ نخنوں سے بنچ رکھنے کے گناہ کبیرہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ھلذا ما عندی، واللہ اعلم بالصلواب!

(۱) الكبيرة التاسعة بعد المائة طول الإزار أو الثوب أو الكم أو العذبة خيلاء الكبيرة العاشرة بعد المائة التحتر في الممشى أحرج البخارى وغيره: "ما أسفل من الكعين من الإزار ففي النار" وفي رواية للنسائي. "اررة المؤمن إلى عصلة ساقه ثم إلى تعبيه وما تحت الكعين من الإزار ففي النار" والشيخان وغيرهما " "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر "لوبه خيلاء" وأيضا: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا" وأيضا "من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبوبكر الصديق رضى الله عنه: يا رسول الله إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله على الله عليه وسلم إلك لست ممن يفعله خيلاء" وفي رواية لمسلم عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول "من حرّ إزاره لا يريد بمذالك إلا المنحيسة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة" والخيلاء بضم أو كسر ففتح ومد الكر والعحب، والمحيسلة من الإختيال وهو الكبر واستحقار الماس وأبو داؤد عن ابن عمر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإرار والمحتسلة من الإزار فقال على الخبير بها سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى بصف الساق ولا سالت أما سعيد عن الإزار فقال على الخبير بها سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى بصف الساق ولا حرح، أو قال: ولا جناح عليه فيما بينه وبن الكعبين ما كان أسفل من ذالك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله عرح، أو قال: ولا جناح عليه فيما بينه وبن الكعبين، ما كان أسفل من ذالك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله يوم القيامة" وأحمد بسند رواته ثقات عن ابن عمر: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم . . . (بال ألم ألم يكور)

### لباس میں تین چیزیں حرام ہیں

سوال:..مردول اورغورتول کولباس پیننے میں کیاا حتیاط کرنی چاہئے؟ جواب:..لہاس میں تنمن چیزیں حرام ہیں: ائہ...مردول کوعورتوں، اورعورتوں کومردوں کی وضع کالباس پہننا۔ (۱) ۲: ..وضع قطع اورلیاس کی تراش خراش میں فاسقوں اور بدکاروں کی مشابہت کرنا۔ (۴)

(تنبيه) عد هذين من الكبائر هو ما صوحت به هذه الأحاديث لما فيها من شدة الوعيد عليهما، وتقرير الشيخين صاحب العدة على أن التبختر في المشيى من الصغائر يتعين حمله على ما إذا لم ينته به الحال إلى أن يقصد به التكبر المنضم إليه نحو إستحقار الخلق وإلا فهو كبيرة إذ التكبر من الكبائر كما مر وصوح به جمع من أثمتنا، ومن ثم اعترض على الشيخين جمع بأن تقرير هما له على ذالك فيه نظر إذا تعمده تكبرًا وفخرًا وإكثارًا قال تعالى: "ولا تمش في الأرض مرحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا كل ذلك كان سينه عند ربك مكروهًا" والمرح: التبختر كما في رياص النووى. وروى مسلم: "لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرة من كبر". وفي الصحيحين: "ألا أخبر كم بأهل النار؟ كل عتلّ جواظ مستكبر". وفيهما: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جو ثوبه بطرا". وفيهما أيضًا: "بينما رجل يمشى في حنة تعجبه نفسه مرجلة رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض". ويتجلجل بالحيم: أي يغوص وينزل فيها إلى يوم القيامة. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ص: ۵۵ ا ۱۸ مع دار المعرفة، بيروت).

(١) الكبيرة التاسعة بعد المأة، تشبه الرجال بالنساء قيما يتخصصن به عرفًا غالبًا من لباس . . . . لعن رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس الرجل (الزواجر ج: ١ ص: ٥٥ ١).

 <sup>(</sup>٢) وعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو
 بالفساق أو الفجار .... فهو منهم أي في الإلم والخير ـ (مرقاة شرح مشكوة ج.٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني) ـ

سا:.. بخرومها بات کے انداز کالیاس پہننا۔ (۱)

اب پیخود ہی و کھے لیجئے کہ آپ کے لباس میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے یانہیں ...؟

حضور صلی الله علیہ وسلم نے کرتے پر جا ندستارہ ہیں بنوایا

سوال: ... یکھلے ہفتے ہیں ایک ٹیلری وُ کان پر گیا، وہاں ایک مولوی صاحب اپنا گر تاسلوانے آئے ہوئے تھے، جب درزی نے ان کا ناپ وغیرہ لے لیا تو مولوی صاحب درزی کو کہنے گئے کہ: '' کرتے کے پیچھے چا ند تارہ اس سوئی دھاگے سے بنا نا جودھا گہم کرتے پر استعال کروگئے ' جب وہ چلے گئے تو ہیں نے درزی سے پوچھا کہ بید چا ند تارے کا کیا چکر ہے؟ بیمولوی صاحب کیوں بنواتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کرتے کے پیچھے چا ند تارا بنواتے ہیں، اس لئے بید چا ند تارا بنواتے ہیں۔ اگر یہ بات وُ رست ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا یا ان کی برابری کرنا اسلام ہیں جائز ہے؟ مہر بانی فر یا کروضا حت سے جواب دیں ہشکر ہیں۔

جواب:... مجھے کی حدیث میں پہیں ملا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کرتے کے پیچھے چا ند تا را بنواتے تھے، اس لئے سے تصہ غلط ہے۔

### ساڑھی پہنناشرعاً کیساہے؟

سوال:...ساڑھی پہننا جائزہے یانہیں؟

چواب:...اگرساڑھی اس طرح ہے پہنی جائے کہ اس سے پوراجسم جھپ جائے تو کوئی حرج نہیں الیکن آج کل ہزار میں سے بشکل ایک عورت ہی اس طرح پوراجسم ڈھانپ کرساڑھی پہنتی ہے، چونکہ ساڑھی پہن کرشری پردہ نہیں ہوسکتا ، اس لئے صرف ساڑھی پہن کرعورت کے لئے باہر لکلنا جائز نہیں۔ (۱)

### ووید گلے میں لئ کا ناعورت کے لئے شرعاً کیساہے؟

سوال:...کیاعورت کو دو پٹہ سراورجہم ڈھانپنے کے بجائے صرف گلے میں پھنسائے رکھنا اور سرکو نہ ڈھانپا، یا صرف اس طرح اوڑھا کہ دونوں سینے نمایاں ہوں، یاا یسے لٹکا نا کہ صرف ایک سینہ کھلا ہوا، اورا یک ڈھانپا ہو، شرعاً جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة يطول: قال النبى صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشى في حلّة تُعجبه نفسه مُرجّل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. (بخارى ج: ۲ ص: ۱ ۲۸، باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، مسلم ج: ۲ ص: ۹۵؛ باب تحريم التبختر في المشى مع اعجابه ... إلخ).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة ..... صنفان من أهل النار ...... ونساء كاسيات ... إلخ قيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه
 إظهارًا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها. (مسلم مع شرح الكامل للنووى ج. ۲ ص: ۲۰۵).

جواب:...جائز نہیں، بلکہ حرام اور موجب لعنت ہے، قرآنِ کریم نے اس کو'' برج جا بلیت' فرمایا ہے، یعنی جا بلیت کے انداز میں حسن کی نمائش کرنا، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسی ملعون عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یا تمیں گی۔ (۱)

#### لنڈے کے کپڑے استعال کرنا

سوال: ... بحترم! میں آپ سے بدیو چھنا جا ہتی ہول کہ لنڈا کے کپڑے بہننا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ...ان کو پاک کرلیا جائے اور ان کی غیر اِسلامی وضع بدل لی جائے تو بہن کتے ہیں۔

### مصنوعي ريشم بببننا

سوال:... بخاری ومسلم میں حضرت براء بن عازب رضی القد عند کی روایت کردہ ایک حدیث نظرے گزری (جوایک ماہناہے میں چھی تھی )،اس میں حضور سلی الله علیہ وسلم نے چند چیزوں ہے منع فر مایا ہے، جن میں ایک بیر بھی ہے کہ:'' سوت اور ریشم کی ماہناہے میں چھی تھی ایک بیر بھی ہے کہ:'' سوت اور ریشم کی مااوٹ سے تیار کردہ کیڑا پہنن ''اس سے سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ آئ کل بازاروں میں ریشم (سبک) کے گی اقسام کے کپڑے وسٹیاب ہیں، دُکان واروں کا کہنا ہے کہ بیر خالص ریشم نہیں ہے، بلکہ ریشم اور ملکوت سے ملا جلا کپڑا ہے۔ تو کیا اس صورت میں بے حرام ہوا؟ پھر راؤسلک کے نام سے بھی ایک کپڑا پہنا جاتا ہے ہیک دُم رے میں آئے گا؟

جواب:...مصنوی ریشے کے جو کپڑے تیار ہوتے ہیں، بیریشم نہیں،اس لئے اس کا پہننااوراستعال کرنا جائز ہے،البتدا گر اصل ریشم کا کپڑا ہوتواس کو پہننا وُرست نہیں۔

### سلك واللے اف مردوں كواوڑ هنا كيسا ہے؟

سوال:...لیافوں کے اُوپر عام طور پرسلک تکی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ'' مردوں کو ریشم کے کپڑے پہننا تو کیااس پر ببیٹھنا بھی حرام ہے' تو کیا مردحفرات بدلیاف اوڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...خالص ریشم مردوں کے لئے حرام ہے،لیکن بیسلک اور آج کل کے کپڑے مصنوی ریشے سے بنتے ہیں،اصلی

 <sup>(</sup>١) (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) والتبرح انها تلقى الحمار على رأسها، ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعقها ويبدو ذالك كله ... إلخ ـ (تفسير ابن كثير، سورة الأحزاب ج ٥ ص: ١٩١، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ... نساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات روسهن كأسنمة البخت الماثلة لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها ... إلخ. (صحيح مسلم ج ٢ ص:٢٠٥، باب السباء الكاسيات).

 <sup>(</sup>٣) إنبي (أى حمليفة) مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج .. إلخ. قال النوومى: اما السمحتمليط من حرير وغيره فيلا يمحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنًا، والله أعلم. (مسلم مع شرح الكامل للنووى ج: ٢ ص: ١٨٩، باب تحريم إستعمال إناء اللهب ... إلخ).

آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ہشتم) ریشم سے ہیں، اس معنوعی ریشم کا پہنتا جائز ہے۔

# اسکول، کالج میں انگریزی یو نیفارم کی یا بندی

سوال:...میں ایک مقامی کا لج کا طالب علم ہوں ، ہمارے کا لج میں حاضری کے لئے انگریزی وضع کے یو نیفارم کی یا بندی ہے، جس میں چینٹ اور شرث لازی ہے، کوئی طالبِ علم یہ نہ ہے تواے کلاس سے نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ بہت سے کالجول میں میہ پابندی نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے صدر جنرل محد ضیاء الحق صاحب اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان فرہ رہے ہیں۔ پینٹ اورشرٹ انگریزی وضع کالباس ہے، اگر ہمارے برگسل صاحب اس کے بجائے قومی لباس کی یابندی لگائیں توبیا سلامی نفاذ کے لئے معاون ہوگا ، انگریزی لباس کی قیدلگان کہاں تک سیحے ہے؟

جواب:... آدمی کے ول میں جس کی عظمت ہوتی ہے اس کی وضع قطع کو اپنا تا ہے، تو می لباس یا اسلامی لباس کے بجائے انگریزی لباس اور وشع قطع کی پابندی بهبود ونصاریٰ کی اندهی تقلیداور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عظمت دِل میں ندہونے کی وجہ ہے ے۔ اس کا سیح علاج توبیہ کے نوجوان طلبہ میں اسلامی جذبہ بیدار ہوا وروہ قومی لباس کو بوٹیفارم قرار دینے کا مطالبہ کریں۔

#### عورت كاياريك كير ااستنعال كرنا

سوال: ... كيا اسلام ميں باريك كيزے كالباس ميننے كى اجازت ہے؟ آج كل بدرواج عام ہوتا جار ہاہے اوراس بات كوثر ا نہیں سمجھا جاتا۔میراخیال ہے کہ بیر بالکل غلط اور اسلام کے اُصولوں کے خلاف بات ہے ، مگر مجھ سے کوئی متفق نہیں ، کیا میری رائے غلط ے؟ برائے مبریانی آپ اس بارے میں سیحے معلومات فراہم کریں تا کہ ہم سب کی اصلاح ہو، میں جا ہتی ہوں کہ اس مسئلے پرزیادہ سے زیاده توجه دی جائے؟

جواب: ...عورتوں کوابیا باریک کپڑا پہننا جائز جبیں جس میں سے اندر کا بدن نظر آتا ہو۔حدیث شریق میں ایس عورتوں کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ وہ جنت کی خوشبو ہے بھی محروم رہیں گی۔سر کا ایسا باریک کیڑا جس کے اندر سے بال نظرآتے ہوں ،اگر مہن کرنماز پڑھے گی تو نماز بھی ٹبیس ہوگی۔ <sup>(۱۳)</sup>

<sup>(</sup>١) حدثنا ادم قال ...... نهانا البي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي ...إلخ. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٨٤١، باب خواتيم الذهب).

 <sup>(</sup>r) من تشبه بـقـوم فهـو منهـم أي من شبـه نـفـــه بـالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص. ١٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرَّهما ... ... ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنَّة ولَا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (مسلم ج: ٢ ص: ٥ - ٢ : باب النساء الكاسيات العاريات ... إلخ).

#### عورت کو براے یا کینچے کی شلوار بہننا

سوال: ... عورت کا بزے پائینچ کی شلوار پہننا جا تز ہے یا نہیں؟ جواب: ... اگرستر نہ کھلے تو کوئی حرج نہیں۔

### عورت كوسفيد كبرر \_ إستعال كرنا

سوال:..بعض لوگوں نے بیمشہور کیا ہے کہ اگر عورت سفید کپڑے پر نتمین دھائے سے کشیدہ کاری کر لیاتو عورت وہ سفید کپڑا پہکن سکتی ہے۔سفید کپڑے پہننا جا کڑے کہبیں؟

جواب: ...مردوں کی وضع قطع اور لباس بنانے والی عورتوں پر ، اور عورتوں کی وضع قطع اور لباس بنانے والے مردوں پر آئخضرت صلی انتدعلیہ وسلم نے واقعی لعنت قربائی ہے۔ ممرسفیدرنگ کا کپڑا مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہٰذاا گر کھمل سفید کپڑایا سفید کپڑے پر تکمین کشیدہ کاری والا کپڑا عورتیں پہن لیس تواس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بشرطیکہ اس کپڑے کی تراش خراش مردوں کی سفید کپڑے برتھیں اور توں کو ایسا کپڑا بہننا جا ہے جس میں مردوں کی مشابہت قطعی طور پرنہ یائی جائے۔

#### موجوده زمانها ورخوا تنين كالباس

سوال:... آج کل ٹرکیوں کے نت نے ملبوسات چل رہے ہیں، ہماری ہزرگ خوا تین ان لباسوں کو ناپندیدگی نگاہ ہے دیکھتی ہیں اور صرف روایتی ملبوسات مثلاً: شلوار قبیص اور غرارہ وغیرہ پہنے کی اجازت دیتی ہیں۔ کیا فیشن اور دو رجدید کے نقاضوں کے مطابق لباس پہننا جا کز ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایبالباس جوفیشن ہیں بھی شامل ہواور اس سے کی اسلامی تھم کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتی ہو، مثلاً: میکس بلیر ، شرف وغیرہ اسلام نے لباس کے معاطع ہیں صرف تن ڈھا تھئے کی سعبیہ کی ہے، کوئی لباس مخصوص نہیں کیا، جول ہوں جول زمانہ گرزتا جارہ ہا ہے اس کی قطع و ہرید ہمی تہدیل ہوتی جارہ ہی ہاہذاد میر تغیر وں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کی تبدیل ہوتی جارہ ہی ہوتی جارہ ہی۔ اہذا دیگر تغیر پذیر چیزوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کی تبدیلیوں کو اپنایا جائے تو اس ہیں کیا قباحت ہے؟

جواب:..لباس جس وضع کا بھی پہنا جائے ، جائز ہے ، بشرطیکہ اس میں متدرجہ ذیل اُمورے احرّاز کیا جائے: الف:...اس میں اِسراف و تبذیریٹ ہو۔ ب:...لخر و تکبرا در دِکھلا وامقصود نہ ہو۔

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
 (بخارى ح: ۲ ص: ۸۷۳، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

<sup>(</sup>٢) قال النبى صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. (صحيح البخارى ج٢٠ ص ٨٦٠). وأما ما يقصد به الخيلاء والكبر أو الأشر أو الريا فهو حرام، وعن ابن عباس أن المبى صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت، وألبس ما شئت أحطأتك إثنتان سرف ومحيلة. (تكملة فتح الملهم ج٣٠ ص ٨٨ كتاب اللباس).

٣١) الضأ-

ج:...اس بیس کا فروں اور فاسقوں کی مشابہت نہ کی جائے۔<sup>(1)</sup> د:...مردول کالباس عورتوں کے اور عورتوں کا مردوں کے مشابہ نہ ہو۔

ہ:..لباس ایسا تنگ اورا تنابار یک نه ہو کہ اس سے بدن یابدن کی بناوٹ نمایاں ہوتی ہو۔ (۳)

كالروالي فيص

سوال:... کالروالی قیص پہننا گناہ ہے؟ لباس کے بارے میں پھروشی ڈالیں۔

جواب:...کالراگاناالگریزوں کا شعار ہے، مسلمانوں کواس سے پر بیز کرنا چاہئے۔ محر تاسنت ہے، کہاس کے مسائل کسی كتاب من ديكي لين مختمراً بيك:

> ا-لباس میں نمود وٹمائش اور نفنول خرجی نہ ہو۔ ۲- کا فروں اور فاستوں کی مشابہت شہو۔ (۵)

۳-مردوں کالباس عورتوں کے ،اور عورتوں کا مردوں کے مشابہ نہ ہو۔

(١) عن عبدالله بن عنمبرو أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسهما. (سنن نسائي ج: ٢ ص: ٢٩٧). والمهدأ الثالث: أن اللباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذالك التشبه يهم. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٨٨، كتاب اللباس، طبع دار العلوم كراچي).

(٢) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٣) باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

 (٣) فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة، لا تقره الشريعة الإسلامية، مهما كان جميلًا أو موافقًا لدور الأزياء، وكذالك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره، فهو في حكم ما سيق في الحرمة وعدم الجواز. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٨٨، كتاب اللياس، طبع دار العلوم كراچي).

(٣) وعده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه يقوم فهو منهم. رواه أحمد. (مشكّوة ص:٣٤٥، كتاب اللباس). وفي المرقاة: من تشبه يقوم أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والتصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الاثم والخير ... إلخ. (مرقاة شرح مشكّوة ج٣٠ ص: ٣٣١، كتاب اللباس، طبع أصح المطابع يميثي).

(٥) عن أمَّ سلمة قالت: كان أحب التياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكوة ص: ۳۲۳: كتاب اللباس، طبع قديمي كتب خانه).

(۱) گزشته منح کا حاشیهٔ نبر ۲ ملاحظهٔ فرمانس.

(4) الينأماشينبرا الماحقه بو\_

(٨) ايساً حاشيه نمبر۲ ملاحظه بور

# محمر میں آ دھی آسٹین کی قبیص لڑکی کے لئے جا ئز ہے

سوال: ... کیالا کی اپ مریس آدمی آسین کی قیص مین عتی ہے؟

جواب:... بچیوں کو عادت ڈالنی چاہئے کہ وہ پوری آسٹین کا گرتا چہنیں ،لیکن اگر ماں باپ کے کمر رہتی ہیں اور وہاں کوئی نامحرَ منس ہے، او آ دھی آسٹین کا کرتا پہننا سے ہے۔ (۱)

### کلے میں ٹائی لٹکانے کی شرعی حیثیت

سوال:...هارے ند ب اسلام میں ٹائی با عرصنا کیسا ہے؟ کیا جارا فد ب اسلام ٹائی با ندھنے کی اجازت دیتا ہے یانہیں؟ میں نے سا ہے کہ عیسائی ، معزرت عیسیٰ علیدالسلام کی سولی کی مناسبت سے ٹائی پہنتے ہیں ،لیکن جمارے بہت سے دانشور بھی گلے میں ٹائی انکائے پھرتے ہیں ، تو می لباس کوچھوڑ کروہ بور ٹی لباس اپناتے ہیں ، آخر یہ کیوں؟

جواب:... من نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ انسائیکو پیڈیا برٹانیکا کا جب پہلا ایڈیشن شائع مواتو اس میں ٹائی کے متعلق بتایا گیا تھا کہاس سے مرادوہ نشان ہے جو صلیب مقدس کی علامت کے طور پر عیسائی مگلے میں ڈالتے ہیں ،لیکن بعد کے ایڈیشنوں میں اس کو بدل دیا تمیا۔اگریہ بات سیح ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہندو ندہب کا شعار'' زنار'' ہے،ای طرح ٹائی عیسائیوں کا ندہبی شعار ہے، اور کسی قوم کے ندہبی شعار کواپنا نا نہ صرف ناجا مزے بلکدا سلامی غیرت وحمیت کے بھی خلاف ہے۔ (۲)

### بینٹ شرف بہننا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ا یک مسلمان کے لئے پینٹ شرف بہننا اسلامی نقط انظرے کیسا ہے؟ آیا بینٹ شرث میں نماز مجمح اوا ہوجاتی ہے؟ جواب .... بینٹ شرٹ مرو تحری ہے۔

### کیا وُنیا کے کئی مما لک میں پتلون پہننا مجبوری ہے؟

سوال:... ونیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کالباس شلوار قیص نہیں ، یا وہاں پر صرف پتلون قیص ہوتی ہے، وہاں کے مسلمانوں کالباس پتلون وغیرہ کےعلاوہ کیا ہوسکتا ہے؟ جبکہ وہاں شلوارقیص نہیں ملتا تو کیاانہیں پتلون قیص کی اِجازت ہے؟

 (٢) فأمّا ممنوعون من التشبه بالكفار وأهل البدعة المنكرة في شعارهم .. . . . فالمدار على الشعار . (شرح فقه أكبر ص:٣٢٨). ومن تنزر بزنار اليهود والنصاري ..... كفر. (اليماً).

 <sup>(</sup>١) في غريب الرواية خص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى أن يجوز لها لبس خمار رقيق يصف ماتحته عند محارمها كذا في القنية. (فتاوي هندية ج: ٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس، طبع رشيديه).

٣) وعنه قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار فهو منهم أي في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ٣٣١، طبع بمبتي). فأما ممنوعون من التشبه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم ..... فالمدار على الشعار. (شرح فقه الأكبر ص٢٢٨٠).

جواب:...کوئی بھی ملک ایسانہیں جہاں پتلون کے بغیر جارہ نہ ہو،انگلینڈ میں خودگھو ما پھرا ہوں۔

### مردول اورعورتول کے لئے سونا پہننے کا تھم

سوال:...کیامردوں اور عور توں دونوں کوسونا پہننا لیعنی انگوشی اور زیور بنا کر گلے میں پہننا حرام ہے؟

جواب:...اُنمَداَر بعد کا جماع ہے کہ سونا پہننا مردول کوحرام ہے اور عورتوں کے لئے حلال ہے، بہت ہے اکا برنے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ بیاحادیث جن میں عورتوں کے لئے سونے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، اہل علم نے ان کی متعدّد تو جیہات کی ہیں۔ اوّل:...ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں۔

> دوم:...ممانعت ان مورتوں کے بارے میں ہے جو اِظہار زینت کرتی ہیں۔ سوم:... میدوعیدان مورتوں کے حق میں ہے جوزیور کی زکو قادانیں کرتیں۔

چہارم:...جن زیورات کے پہننے سے فخر وغرور پیدا ہو، ان کی ممانعت فخر و تکبر کی وجہ ہے ، اس وجہ ہے نہیں کہ سونا عورتوں کے لئے حرام ہے۔

الغرض فقہائے اُمت اور تحدثین جوان احادیث کوروایت کرتے ہیں وہی ان کے معنی ومغہوم کوبھی بیجھتے ہیں، جب تمام اہلِ علم کا اس پرا نفاق ہے کہ سوتا اور ریشم عور توں کے لئے حلال ہیں تو ان احادیث کو یا تو منسوخ قرار دیا جائے گایاان کی مناسب تو جیہ کی جائے گی۔ (۳)

### مرد کے لئے سونے کی انگوشی کا استعمال

سوال:...مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی کا پہنتا حرام اور کبیرہ گناہ کن وجو ہات کی بنا پر قرار دیا گیا ہے؟ بہت ہے مسلمان شادی منگنی کی رسم میں ڈولہا کولازمی سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔اوراس کی پوری تفصیل بیان کی جائے۔

(۱) وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة ..... وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم المذهب ومسائر الحلى منه ومن الفضة. (مسلم مع شرح الكامل للنووى ج: ۲
 ص: ۱۸۸ ، باب تحريم إستعمال إناء الذهب والفضة ...إلخ).

(۲) قال ابن أرسلان هذا لحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلى النساء بالذهب تحتمل وجوهًا من التأويل أحدها: أنه في حق من تزينت به تبرجت وأظهرنه، الثالث. أن هذا في حق من لا تؤدى وكانت دون من أداها، الرابع: أنه إنها منع منه في حديث الأسورة والفتحات لما رأى من غلظه فإنه من مظنة الفخر والخيلاء. (بلل الجهود شرح سنن ابي داؤد ج: ٢ ص: ٨٤، طبع عارف كمهنى مكتبه قاسميه ملتان، كتاب الخاتم باب ما جاء في الذهب للنساء).

(٣) هذا لحديث وما بعده وكل ما شاكله منسوخ وثبت إباحة للنساء بالأحاديث الصريحة الصحيحة وعليه إنعقد الإحماع قال الشيخ ابن حجر: النهى عن خاتم اللهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء فقد إنعقد الإجماع على إباحته للساء. (سنن ابي داؤد ج: ٢ ص: ١٨٥، حاشيه نمبر، باب ما جاء في الذهب للنساء، طبع معيد).

جواب:...آ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے اپنی اُمت کے مردول کے لئے سونے اور رکیٹم کوحرام فر مایا ہے۔اس کی وجو ہات تو حضرات علمائے کرام بہت بیان فر ماتے ہیں، گرمیرے اور آپ کے لئے تو بہی وجہ کافی ہے کہ خدااور رسول نے فلال چیز کوحرام فر مایا ہے، اور ان کا ہر تھم بے شار حکمتوں پر جن ہے۔ جولوگ شادی مثلنی کے موقع پر دُولہا کوسونے کی انگوشی پبناتے ہیں وہ فعل حرام کے مرتکب اور گنا ہگار ہیں۔کسی کی بدعملی سے مسئلہ تو نہیں بدل جاتا۔

سوال:...اَتَكُوْمَى مِين تَكُلُوا مَا كَيساہے؟

جواب:...جائزے۔

### مجھی کام آنے کی نبیت سے سونے کی انگوشی بہننا

سوال:... یہاں ہمارے ہاں ایک آ دمی کہدر ہاہے کہ سونے کی انگوشی اس لئے مرد کے لئے جائز ہے کہ ضرورت کے وقت کام آتی ہے،اگر آ دمی لاوارث کہیں فوت ہوجائے تو اس کے گفن وفن کا انتظام اس انگوشی کوفر وخت کرکے کردیا جائے۔اس بارے میں وضاحت سیجئے۔

جواب: ...الله ورسول ملی الله علیه وسلم نے تو سونے کوحرام قرار دیا ہے۔ کیا بیمصلحت جو بیصا حب بیان کررہے ہیں الله ورسول کے علم میں نہیں تھی ؟ ... نعوذ بالله ...! اور پھر آپ نے ایسے کتنے لا وارث مرتے دیکھے ہیں جن کے گور دکفن کا اِنتظام بغیر سونے ک انگھی کے نہیں ہوسکا ... ؟

### مردول کے لئے سونا پہننا جا تر نہیں

سوال: ... پچھلوگ خسرہ، پیلیا، کالی کھانسی یادیگر بیار یوں میں متند طعبیب وڈاکٹر کی دوا کے بجائے گلے میں سونے کی زنجیر یالاکٹ پہنتے ہیں، کیا یہ شرعی علاج ہے؟

<sup>(</sup>۱) حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بآذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۲۷، باب لبس المحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه). وفي رواية عن البراء بن عازب: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والإستبرق والديباج. (بخارى ج: ۲ ص: ۱۸۸، باب خواتيم الذهب). وفي رواية عن النبي عن خاتم الذهب .. والخرى ج: ۲ ص: ۱۸۸، باب خواتيم الدهب، وهي رواية عن النبي عن خاتم الذهب، طنان ج: ۲ ص: ۱۸۸، باب خواتيم الدهب، ومسلم ج: ۲ ص: ۱۹۵، ونساني ج: ۲ ص: ۲۹۳، باب النهي عن لبس خاتم الذهب).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن خاتم الذهب أي في حق الرجال (وقبل أسطر) أجمع المسلمون ..... على تحريمه على الرجال. (مسلم مع شرحه الكامل للنووي ج.٢ ص: ١٩٥).

چواب :... بیشری علاج تو نہیں ، اور مردوں کے لئے سوٹا پہننا جائز بھی نہیں ، البتہ لڑکیوں کے لئے پہننا جائز ہے۔ مگر مجھے بیہ معلوم نہیں کہ سوٹا پہننے سے بیاری کاعلاج ہوجا تا ہے یانہیں؟

گھڑی کی چین اورانگوشی بہننا

سوال:...اسلام میں مردوں کوسونا پہننا حرام ہے، کیا جاندی پہننا سنت ہے؟ اگر ہے تو کتنے گرام جاندی پہننی جا ہے؟ گھڑی کیونکہ گلٹ کی ہوتی ہے، کیا گلٹ بھی حرام ہے؟

جواب:...مردوں کوساڑھے تین ماشے تک کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے۔ گھڑی کی چین گلٹ کی جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

دانت پرسونے ، جاندی کا خول لگوانا

سوال:...اگرنصف دانت توٹ جائے تواس پر جاندی یاسونے کا خول لگانا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...سوئے جاندی کا خول لگانا جائز ہے۔

سونے اور جاندی کے دانت لگوانا

سوال: ... بعض لوگ سونے یا جائدی کے دانت آگواتے ہیں، جس میں اصل دانت کا پجید حصد موجود ہوتا ہے، باتی سونے یا جائدی یا اور کسی دھات کا خول چڑھا تا جائز ہے؟ پوچھنے کی جائدی یا اور کسی دھات کا خول چڑھا تا جائز ہے؟ پوچھنے کی وجہ میراخود دانتوں کا ڈاکٹر ہونا ہے۔

جواب:...جائزے۔اگروہ اس طرح ہوست ہوجائے کہ اُتار نے سے اُتر نہ سکے تو شسل اوروضو ہوجا تاہے۔ (۵)

عورتوں کوسونے ، جا ندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی پہننا

سوال:...کیاعورتوں کی انگوشی کے بارے میں کوئی خاص تھم ہے؟ جواب:...عورتوں کوسونے جا ندی کےعلاوہ کسی اور دھات کی انگوشی پہننا وُرست نہیں۔ (۲)

(۱) عن أبي موسلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عزّ وجلّ أحل لإناث أمّني الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. (سنن نسائي ج:۲ ص:٣٩٣).

(٣٠٢) ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في الينابيع والتختم باللهب حرام في الصحيح، وينهفي أن لكون فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه، وقيل لا يبلغ المثقال وبه ورد الأثر. (فتاوئ عالمگيرية ج. ٥ ص: ٣٣٥، كتاب الكراهية). (٥٠٣) وجُوَّزهما محمد أي جرَّز الذهب والفضة أي جوز الشد بهما. (شامي ج: ٢ ص: ٣١٢، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(۲) التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء. (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۰، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، هكذا في عالمگيري ج: ۵ ص ۳۳۵۰، كتاب الكراهية، الباب العاشر).

### مردكو كلي مين لاكث بإزنجير يمبننا

سوال:...کیامرد گلے میں جاندی کی زنجیر بنوا کر مہین سکتا ہے؟ اگر مہین سکتا ہے تو اس کا دزن کتنا ہوتا جا ہے؟ ہازار میں کسی دھات پرآیت الکری کھی ہوتی ہےاوروہ لا کٹ اس زنجیر میں پہن سکتا ہے کہیں؟

جواب:...مرد کو جائدگی کی انگوشی کی اجازت ہے، جبکہ اس کا وزن ساڑھے تین ماشہ ہے کم ہو۔انگوشی کے علاوہ سونے جا تدگی کا کو کی اور زیور پہننامرد کو جائز جیس۔(۱)

### شرفاء کی بیٹیوں کا نتھ پہننا کیساہے؟

سوال:...کیاشرفاء کی بیٹیوں کا نقد پہننا جائز نہیں ہے؟ میں نے سناہے کہ صرف طوا نف اپنی بیٹیوں کونقہ پہناتی ہیں۔ جواب:... یوں تو خواتین کوناک کے زیور کی بھی اجازت ہے، سمرشریف مورتوں کو ہازاری مورتوں کی مشابہت سے پر ہیز

لازم ہے۔

### نیر بہن کر کھیلناسخت گناہ ہے

سوال:... بینس، ہاکی، فٹ ہال، تیرائی، اسکوائش، باکستک، بیمیل نینس وغیرہ ان تمام کھیلوں میں کھلاڑی نیکر یا جیڈی (جو ناف ہے لےکران کے بالائی حصے تک ہوتی ہے) پہن کر کھیلتے ہیں، جبکہ ناف سے لےکر تھٹنے کا حصہ ستر ہے، اس کا دیکھنامردوں کو بھی جا ترنہیں، نہ لوگوں کے سامنے اس کا کھولنا ہی جا تز ہے۔ آپ یہ بتا کیس کہ کیا کھلاڑی اور تماشائی وونوں گنا ہے کہ ہیں؟

جواب:... كملاژى اورتماشائى دونوں بخت كنام كار بين، آنخىنرت صلى الله عليه وسلم نے ستر ديكھنے اور و كھانے والے دونوں پرلعنت فر مائى ہے: "لعن الله الناظر والعنظور إليه"۔

#### سياه رنگ کی چپل يا جو تا بېننا

سوال: ... پچولوگوں سے سنا ہے کہ پاؤں میں سیاہ رنگ کی جوتی یا کسی تنم کی کوئی چیل وغیرہ پبننا اسلام کی رُو ہے حرام ہے، اور اس کے لئے جوازیہ چیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ سیاہ ہے، اس لئے سیاہ رنگ چیر میں پبننا گناہ ہے۔ جواب: ...سیاہ رنگ کا جوتا پبننا جا کڑے، اس کوحرام کہنا بالکل ڈالا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في الينابيع، والتختم بالذهب حرام في الصحيح، وينبغي أن تكون الخاتم
 المثقال، ولا يزاد عليه، وقيل لا يبلغ المثقال وبه ورد الأثر. (فتاوئ عالمگيري ج٠٥ ص.٣٣٥، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٢) ولا يأس ينقت أذن البنت. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٢٠، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) عن الحسن مرسلاقال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ج: ٢ ص: ٢٤٠ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، طبع قديمي).

### سليم شابي تھيے عور توں کو بہننا

سوال:... بیس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ توزتوں کومردوں کی وضع اور مردوں کو عورتوں کی وضع اِضیار نہیں کرنا جائے،
لیعنی ہم خوا تین ایسالباس نہ پہنیں جومرداندا سٹاکل کا ہو، یا مردوں کی طرح سے بال نہ بنا کیں، جھے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل عورتوں کے
سے (سلیم شاہی جوتے) چلے ہوئے ہیں، ان کو پہننا وُرست ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ بھی مردوں کے انداز کے ہی ہوتے ہیں اور
عورتیں خصوصاً ہیں تواسی وجہ ہے پہنتی ہوں کہ وہ آرام دہ ہوتے ہیں۔

جواب: بینیم شاہی جوتے عور تول کے لئے پہننااس شرطے جائز ہے کہان کی وضع مردانہ نہ ہو، زنانہ اور مردانہ وضع میں فرق ضروری ہے۔۔

### ير فيوم كااستعال

سوال:...کیابابرممالک کے اسپرے پر فیومزلگانا جائز ہے؟ نیزیہ بھی بتائے کہ سشم کے پر فیومزلگانا چاہے؟
جواب:...آپ کا سوال غلط ہے، آپ کو نا جائز کا شبہ جس وجہ ہے ہوا، اس کو ظاہر کر نا چاہئے تھا۔ اب وُ نیا بحر کی مصنوں ت کے بارے میں مجھے کیا خبر ہے کہ مس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں...؟ اگر اس پر فیوم میں کوئی نجس چیز ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں، اگر کوئی نجس چیز نہیں تو استعمال جائز ہوگا۔

# الکحل والے پر فیوم کا حکم

سوال: ... ہومیو پیتھک کی دواؤں کے بارے ہیں ہم نے بیستا ہے کہ بیالکی میں تیار کی جاتی ہیں ،اور بعض ڈراپ ہیں دوا
کے ڈیے پرالکھل کی فیصدی مقدار بھی لکھی ہوتی ہے ،اس بارے ہیں عرض کیا ہے کہ کیا ہومیو پیتھک کی دوائیں استعمال کی جاسمی ہیں؟
اس طرح ایلو پیتھک دواؤں ہیں بھی عام طور پرتھوڑی بہت الکھل ہوتی ہے ،اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج کل بازار میں جتنے بھی پر فیوم ملتے ہیں ان سب میں الکھل شامل ہوتی ہے ، کیا ایسے پر فیوم کا اِستعمال کرنا جائز ہے؟ اور ایسا پر فیوم کپڑوں پر لگا کرنماز پر لھی جاسمتی ہے یائیس؟ یا کپڑوں کا پاک کرنا ضروری ہے؟

جواب:...الکحل کی متم کا ہوتا ہے ،بعض پاک ،بعض نا پاک ۔اس لئے بعض اکا برتو مطلقاً ممنوع ہونے کا فتو کی دیتے ،اور بعض عام لوگوں کے ابتلا کی دجہ سے جواز کا فتو کی دیتے ہیں ۔ بینا کارہ ہومیو پینقک دوااستعمال کرتا ہے۔ یہی تھم پر فیوم کا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنئين .. ..... أي المتشبهين من الرجال في الزي و اللباس والخطاب والصوت .... ... فهذا الفعل مهى لأنه تغير لخلق الله والمترجلات أي المتشبهات بالرجال من النساء إلغ. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٣ ص: ٣٢٠ باب الترجل، طبع أصح المطابع بمبئي).

### الكحل واليسينث كاحكم

سوال:... بمازکے پاک کپڑے پرآج کل الکحل والے اسپرے استعال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ الکحل زیادہ دیر کپڑوں پرنہیں رہتا ، البتہ اس میں جوخوشبو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے ، ویسے بھی الکحل نشے کے طور سے استعال کرنا حرام ہے ، یہاں ہمارا مقصد خوشبو کپڑول پرلگا تا ہوتا ہے۔

جواب:...الکحل کی شم کی ہوتی ہے، بعض پاک اور بعض نا پاک۔اگر خوشبو میں تا پاک الکحل ہوتو اس سے کپڑے نا پاک وجا کمیں گے۔

### عورت مخفیلی پرکس طریقے سے مہندی لگاسکتی ہے؟

سوال:... مجھے اپی دوست نے کہاتھا کہ مہندی صرف بھیلی پرلگانا چاہئے، تھیلی کے نیچے یا بھیلی کے پیچے نیس لگانا چاہئے کیونکہ اس طرح ہندولگاتے ہیں۔ براوکرم اس مسئنے پرروشنی ڈال کرشکر بیکا موقع دیں۔ جواب :...اس میں ہندوؤں کی مشابہت نہیں ،اس لئے جائز ہے۔

### كون مهندي لگاناشرعاً كيساہے؟

سوال: ... کون مہندی لگا ناجا رُز ہے یانہیں؟ مہندی ڈیز ائن کے ساتھ رگائی جاسکتی ہے؟ جواب: ... لگا کے ہیں۔

### انگوشی پراللد تعالی کی صفات کنده کروانا

سوال:...انگوهی پرخدائے عز وجل کے کسی صفاتی نام کوتر شوا کر پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب:...جائز ہے، بشرطیکہ بے ادبی نہ ہو، اوراس کو پہن کر بیت الخلامیں جانا جائز نہیں۔ (۲)

(۱) في شرعة الإسلام الحناء سُنّة للنساء ويكره لغيرهن من الرجال . إلخ (مرقاة شرح مشكوة ج٣٠ ص ٣١٠ باك الترجل، طبع بسمئي) . أيضًا: وفي البحر الزاخر ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه . . . . . . ولا بأس به للنساء (رد اغتار ج:٧ ص ٣١٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، طبع سعيد).

(٢) فلو نقش اسمه تعالى أو إسم نبيّه صلى الله عليه وسلم استحب أن يجعل الفصّ في كمه إذا دخل الحلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى. (رد المحتار ح. ٢ ص. ٣٩٩، فصل في اللبس). أيضًا: ولو كتب على خاتمه اسمه أو إسم الله تعالى أو ما بدا له من أسماء الله تعالى نحو قوله حسبى الله ونعم الوكيل أو ربى الله أو نعم القادر الله فإنه لا بأس به ..... وعلى هذا إذا كان عليه خاتم وعليه شيء من القرآن مكتوب أو كتب عليه إسم الله تعالى فدخل المخرح معه يكره وإن اتخذ لنفسه مبالًا طاهرًا في مكان طاهر لا يكره كذا في الحيط. (عالمگيري ج ٥ ص ٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الحامس ... إلغ).

### سونے جا ندی کا تعویذ بچوں اور بچیوں کواستعمال کرنا

سوال:... بچوں کے سے تعوید لیاجا تا ہے،اس کوسونے جا تدی کے تعوید میں ڈال کر بچوں اور بچیوں کو پہنتا جا تزہے یانہیں؟ جواب :... يهال دومسك جهد يجيئه ايك بيركه سونے جاندي كوبطور زيور كے پېنناعورتوں كے لئے جائز ہے، مردول كے لئے حرام (البعة مردساڑھے تین ماشے ہے کم وزن کی جاندی کی انگوشی پہن سکتے ہیں)،لیکن سونے جاندی کو برتن کی حیثیت ہے استعال کرنا ندمردوں کوحلال ہے، ندعورتوں کو۔ مثلاً: جاندی کا چمچہ باسلائی استعال کرنا۔تعویذ کے لئے جوسونا جاندی استعال کی جائے گی اس کا حکم زیور کانہیں ، بلکہ استعمال کے برتن کا ہے ، اس لئے بیند مردوں کے لئے جا تزہے اور نہ عورتوں کے لئے۔

ؤوسری بات سے ہے کہ جو چیزیں بروں کے لئے حلال نہیں ، اس کا چھوٹے بچوں کو استعمال کرانا بھی جا تزنہیں ، اس کئے بچوں اور بچیوں کوسونے جاتدی کے تعویذ کا استعمال کرانا جائز نہیں ہوگا۔ (۳)

### " را ڈو'' گھڑی اِستعال کرنا، نیز بلاٹینم گولڈ لگی گھڑی اِستعال کرنا

سوال:...' را ڈو' گھڑی میں جوسونے کے پُرزے لکے ہوتے ہیں،ای طرح ایک گھڑی میں پلاٹینم مولڈ جو کہ سونے سے یمی و محقی می و حات ہے، لگا ہو، اس کی گھڑی پہننا جا تر ہے؟

جواب:...مونااگر ہوتا ہے تو براور است اس کا اِستعال نہیں ہوتا، بلکہ گھڑی کے تابع ہوکر ہوتا ہے،اس لئے جائز ہے۔

(١) عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمّتي وأحلّ لأناهم (ترمای ج: ا ص:۳۰۲).

(٢) فيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. (مسلم ج. ٢ ص:١٨٩). أيضًا: ويكره الأكبل والشبرب الإدهان والتنطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة لإطلاق الحديث وكذا يكره الأكل بملعقة الفضة والـذهـب والإكتـحـال بـميـلهـا ومـا أشبـه ذالك من الإستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها. (الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣١١، كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 (٣) ويكره أن يبلس الذكور من الصبيان الذهب والحرير الأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شويه حرم سقيه. (هذاية ج:٣ ص:٣٥٦ طبع محمد على كتب خانه كتاب الكراهية). أيضًا: وكره البياس النصيبي ذهبا أو حريرًا فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه. (قوله وكره) لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمَّة بـلا قيد البلوغ والحرية، والإثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم ذكره التمرتاشي، وفي البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن يحضب يديه ورجليه وكذا الصبي إلّا لحاجة، بناية، ولَا بأس به للنساء. أقول: ظاهره أنه كما يكوه للرجل فعل ذالك بالصب يكره للمرأة أيضًا وإن حد لها فعله لنفسها. (رداغتار على الدر المختار ج: ٣ ص:٣٦٣، فصل في اللبس). ٣) ولا يكره لبس ثياب كتب عليها بالفضة والذهب وكذالك إستعمال كل مموّه لأنه إذا ذوّب لم يخلص منه شيء . إلخ. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، طبع رشيديه). وفي الخانية عن المير الكبير: لا بأس بأررار الديباج والذهب وفيها عن مختصر الطحاوي .. ... ... ... .... (اتيما كل منجي)

#### سؤرکے بالوں والے برش سے شیوینا نا

سوال:... میں بہت عرصے سے شیو یعنی داڑھی بنانے کے لئے چین کا بنا ہوا صابان لگانے کا برش استعال کر رہا ہوں ، وہ خراب ہوا تو اَب نیالا یا ہوں ، اس میں میں نے اس بار پڑھا کہ وہ سور کے بالوں کا بنا ہوا ہے ، میں بی نہیں تمام جہام وغیرہ بھی یہی برش استعال کرتے جیں ، اور حجام حضرات سے عالم وین بھی خط وغیرہ بتواتے ہیں ، تو حجام وہی برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا ہے کہ وہ ان برشوں کی برش استعال کرتا ہے ۔ حکومت کو چا ہے کہ وہ ان برشوں کی برش استعال کرتا ہے ۔ اگر سے کہ وہ ان برشوں کی برش استعال کرتا ہے ۔ اگر سے کہ وہ ان برشوں کی برش استعال میں درآ نہ بند کردے۔

جواب:...داڑھی منڈانے اور سورکے بال استعال کرنے میں کیا فرق ہے...؟ دونوں حرام ہیں اور دونوں گناہ کیبرہ ہیں۔ ایسے نا پاک برش خرید نا بھی جائز نہیں ،حکومت کوان برشوں کی درآ مد پر پابندی لگائی چاہئے ، گرشاید حکومت کے لئے حلال وحرام اور پاک ونا پاک کا تضوری نا قابل فہم ہے...!

### مردوں کے لئے مہندی لگاناشر عاکیساہے؟

سوال: ... كيااسلام ميس مردول كومبندى لكانا جائز ؟ اوركيااس مينماز بوجاتى ؟

جواب:...مرد، سراور داڑھی کومہندی لگاسکتے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگاناعور توں کے لئے ذرست ہے، مردوں کے لئے نہیں۔ نماز ہوجاتی ہے۔

#### مصنوعي دانت لگوا نا

سوال:...آپ مہر مانی فر ماکرمصنوی وانتوں کے بارے میں شری نقطة نظرے وضاحت كريں كه آيامصنوى دانت

(بيراه م المراه المراه على التوب من الفضة ويكره من الذهب قانوا وهذا مشكل فقد رخص الشريح في الكفاف والكفاف في والكفاف في والكفاف في والكفاف في المراه على الشرح: أقول الظاهر أن وجه الإستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الدواب إنها حل لكونه قليلًا وتابعًا غير مقصود كما صرحوا به، وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص المما من غيره أيضًا بدلالة المساواة، ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة التوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٥٥، كتاب الحظر والإباحة).

(۱) يبحرم على الرجل قطع لحيته. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٠٠٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يضعله بعض المغاربة ومختة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (درمختار ج: ١ ص: ١٨ ٣)، كتاب الصوم). أيضًا: وفي الدر المختار: خلا جلد خنزير فلا يطهر. (قوله فلا يطهر) أى لأنه نجس العين بمعنى أنّ ذاته بجميع أجزائه نجسة حيًّا وميتًا. (د انحتار على الدرالمختار ح: ١ ص ٣٠٠٠، أحكام المدباغة). (٢) وعن الإمام ان الخصاب حسن للكن بالحناء والكتم والوسمة. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٥٩). أيضًا: يستحب للرجل عصاب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء. (د انحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٢٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

لگوانا جائز ہے یانبیں؟ اور تماز کی حالت میں مصنوعی دانتوں کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا بمع دانتوں کے پڑھ سکتے ہیں یاانبیں الگ کرنا پڑے گا؟

جواب:...مصنوعی دانت جومصالحے کے بنے ہوئے ہوئے جیں، لگوانا جائز ہے، اور تماز میں ان کے آتارنے کی ضرورت نبیں۔

### عمامه يا تو يي نه يهن والاكيا كنابه كار موكا؟

سوال:...کیا عمامہ یا ٹوٹی نہ پہننا گناہ ہے؟ کیااس کا گناہ بھی داڑھی منڈانے جیسا ہے یااس سے کم؟ جواب:...بمرنگار کھنا خلاف اوب ہے، جبکہ داڑھی منڈ وانا حرام ہے۔

### كياخضاب عورتوں اور مردوں دونوں كے لئے تع ہے؟

سوال:...خضاب کے اِستعمال کا کیا تھم ہے؟ کیا مردوں اورعورتوں کے لئے بکساں طور پرممنوع ہے؟ اگر خضاب کے بجائے کوئی اور دوایا ٹا تک لگائے تو کیا تھم ہے؟

جواب:... بالول کو کالا کرنا ، نا جائز ہے ، مرد کے لئے بھی اور قورت کے لئے بھی ،خواہ کسی دوائی ہے کرے۔ (<sup>(\*)</sup>

(۱) في الدر المختار .... سنة المتحرك بذهب بل بفضة وجوزهما محمد ويتخذ انفا منه لأن الفضة تمته .... قال الكرخي إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره .... وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به .... قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذالك في مجلس آخر فلم ير باعادتها بأسًا (رداغتار ج: ٢ ص ٣٠٢٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس). (٢) اوراك وجرب تحريراً إرضاً مروعب وكره .... وصلاته حاسرًا أي كاشفًا رأسه للتكاسل ولا بأس به للتذلل ... النخ وفي الشرح: قوله التكاسل أي لأحل الكسل بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمرًا مهما في الصلاة فتركها لذالك ... وقال في الحلية: وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة ... قوله ولا بأس به للتذلل قال في شوح المنية: فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقله فإنهما من أفعال القلب ... ونص في الفتاوى العتابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره والا ففيه التفصيل المذكور في المتن وهو حسن وعن بعض المشائخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف أنه لو فعله لعذر لا يكره والا ففيه التفصيل المذكور في المتن وهو حسن وعن بعض المشائخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه، فلم يجعل الحرارة عذرًا وليس ببعيد (رداختار ج: ١ ص: ١٣١١، مطلب في الكراهة التحريمية والمنزيهية). مكروه، فلم يجعل الحرارة علم وسلم: خالفوا المشركين، أوفروا اللّخي واحفوا الشوارب. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٥٥). وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد (فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٥٠).

(٣) وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذالك ....... ليزين نفسه للساء ويحبب نفسه إليهن فذالك مكروه، وعليه عامة المشائخ. (فتاوى عالمكيرى ج: ٥ ص: ٣٥٩، كتاب الكراهية، الباب العشرون، طبع رشيديه). أيضًا: قال النووى. في الخضاب أقوال، وأصحها أن خضاب الشيب للرجل والمرأة يستحب وبالسواد حرام. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ح٣٠ ص: ٣٥٨)، طبع أصح المطابع بمبئى).

# کھانے پینے کے بارے میں شرعی اُحکام

### بائيس باتھے کھانا

سوال: ... میں بائیں ہاتھ ہے تمام کام کرتی ہوں ، مثلاً انگھتی ہوں ، اور بائیں ہاتھ سے کھاتی ہوں ، تو آپ بیفر مائیں کہ طہارت بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے تو مجھے کس ہاتھ سے طہارت کرنی چاہئے؟ اب اُلٹے ہاتھ سے کھانے کی مجھے عادت پڑگئی ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا ، آپ اس کا جواب ضرور دیں۔

جواب: ... آپ اس عادت کوچھوڑ دیجئے ، اُلٹے ہاتھ ہے کھانا پینا شیطان کا کام ہے ، آپ اُلٹے ہاتھ ہے ہرگز نہ کھایا کریں۔ آپ کوشش کریں گی تو رفتہ رفتہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہوجائے گی۔ میں یہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ کھانا اُلٹے ہاتھ ہے کھاتی ہیں لہٰڈااِستنجاسیدھے ہاتھ سے کیا سیجئے ، بلکہ یہ کہوں گا کہ اُلٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت ترک سیجئے۔

### كرسيون اورثيبل بركصانا كصانا

سوال:...اسلام میں کرسیوں اور ٹیمل کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زیانے میں کرسیاں اور ٹیمل سے ؟ آج کل لوگوں کے گھروں میں اور خود میرے گھر میں کرسیوں اور ٹیمبل پر بیٹے کر کھانا کھایا جاتا ہے، کیا بید ڈرست ہے؟ نیزیہ بناد ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ وسلم کھانا کس چیز پر دستر خوان بچھا کر کھاتے تھے، یا بیٹے دستر خوان بچھا کر؟

(۱) وعنه (أى ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. (مشكوة ج: ۲ ص: ۳۲۳ كتاب الأطعمة، الفصل الأوّل). وفي المرقاة: قال التوريشتي: المعنى أنه يحمل أو ليائه من الإنس على ذالك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين ثم ان من حق نعمة الله القيام بشكرها أن تكرم ولا يستهان بها، ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين ويميز بها بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى، قال الطيبي: وتحريره أن يقال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإنكم إن فعلتم ذالك كنتم أولياء الشيطان، فإن الشيطان، فإن الشيطان يحمل أوليانه من الإنس على ذالك، قال النووى: فيه أنه ينبغي إجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ٣ ص ٢٠٣٠، كتاب الأطعمة، الفصل الأوّل، طبع أصح المطابع).

جواب: ... آنخضرت صلى الله عليه وسلم زمين پر دسترخوان بچيا كركهاتے تے ... انتيل پر آپ صلى الله عليه وسلم نے بمى نبيس کھایا اور یبی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میز کری پر کھا نا انگریزوں کی '' سنت' ہے، مسلمانوں کو یمبود ونصاریٰ کی نقالی نہیں کرنی چاہئے۔ کرنی چاہئے۔ ''

#### تقریبات میں جہاں ہٹھنے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہوکر کھانا

سوال:...آج کل به رواج عام ہوتا جار ہا ہے کہ وعوتوں میں کھڑے ہوکر کھاتا کھلایا جاتا ہے، جھے " بوقے" کا نام دیا سمیا ہے،اگر کوئی شخص کھڑے ہو کھانا نہ کھائے تو اسے کہ اسمجھا جاتا ہے۔کیا کھڑے ہو کر کھانا کھانا ؤرست ہے؟ واضح رہے کہ وہاں جیٹھنے کے لئے کوئی جگر ہیں ہوتی ، جواب مفصل عنایت فر مائیں۔

جواب:..بشرعاً كمزے ہوكركھانا كروه اور تابينديده عمل ہے۔ باتی رباصاحب بہادروں كا ايسانه كرنے كوئر اسمجھنا ، تواس ک وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے آج کے'' مہذب' 'لوگوں کوای طرح کھاتے ویکھاہے، خدانخواستہ کل کلاں جانوروں کی طرح منہ ہے کھانے کا رواج چل لکلاتو مجھے اندیشہ ہے کہ ہاتھوں سے کھانے کو مغیر مہذب ' فعل سمجما جائے گا۔ رہا ہے کہ وہاں میضنے کی جگہیں ہوتی تو ایس وعوت کا کھانا ہی کیا ضروری ہے جہاں جیٹنے کی جگہ نہ ملے؟ اگر میز بان جیٹنے کی جگہ مہیا کرنے سے قاصر ہے تو کھانا کھر آ كركها ليجيِّ...!

(١) عن أنس قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط .... . قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال. على السُّفر. (بخارى ج: ٢ ص ١١٨، كتاب الأطعمة). أيضًا: وفي المرقاة للقارئ: (قال) أي قتادة (على السُّفر) بضم ففتح جمع شفرة، في النهاية: السُّفر الطعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل إسم الطعام إلى الجلد، وسمى به كما سميت المزادة راوية وغير دالك من الأسماء المقولة، ثم اشتر لما يوضع عليه الطعام جلدًا كان أو غيره مما عـدا الـمـاثدة لما مر من انها شعار المتكبرين عالبًا، فالأكل عليها سُنّة وعلى الخوان بدعة للكمها جائرة. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٣ ص: ٣١٣، كتاب الأطعمة، طبع بمبنى).

(۲) عن أنس قبال: منا أكل النبي صلى الله عليه وصلم على خوان. (ترمذي ج: ۲ ص: ۱). قوله على خوان .... أو الحاصل أن الأكل عليه (أي الخوان) بحسب نفس ذاته لا يربوا على ترك الأولوية، فأما إذا لزم فيه التشبه باليهود والمصاري كما هو في ديارنا كان مكروها تحريميًّا ...إلخ. وفي الحاشية وقال القاري في شرح الشماتل بعد ذكر الإختلاف في ضبط الصحيح انه اسم أعجمي معرب ويطلق في المتعارف على ماله أرجل ويكون مرتفعًا عن الأرض واستعماله لم يزل من دأب المترفين لنلا يفتقروا إلى خفض الرأس، وقال المناوى: يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه لنلا تنخفض رؤسهم فالأكل عليه بدعة للكنه جائز إن خلاعن قصد التكبر. (الكوكب الدرى شرح الترمذي ج: ٢ ص ! مع الحاشية نمبر ! طبع دهلي مكتبة يحيوية).

(٣) قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منّا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري. (سنن ابن ماجة ص: 9 9، جامع الترمذي ج: ٢ ص: ٣٠ ١، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء).

 (٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوب الرجل قائمًا، فقيل الأكل؟ قال: ذاك أشد. (ترمدي ج: ٣) ص: • ١ ، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا، طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

#### تقريبات ميس كهانا كهانے كاسنت طريقه

سوالی:...جارے ہاں ایک وین داردوست کا موقف بیہ کہ کھانے کے بہت سارے آ داب ہیں،ان ہیں ہے ایک بیہ بھی کہ کھانے کے بہت سارے آ داب ہیں،ان ہیں ہے ایک بیہ بھی کہ بیٹے کر کھانے والے ادب پر اتنا بھی ہے کہ بیٹے کر کھانے والے ادب پر اتنا ترکوں؟ ان کا کہنا ہیہ کہ جب تک قرآن وصدیت کے واضح ولائل نہ دِکھائے جا کیں، ہیں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ بقول ان کے بعض عجالس ہیں انہوں نے علاء کو بھی کھڑے ہوکر کھاتے و یکھائے۔

جواب: ... کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر، بیٹھ کر کھایا جائے۔ ہمارے یہاں تقریبات میں کھڑے ہوکر کھانے کا جوروان جل نکلا ہے، یہ سنت کے خلاف مغربی اتوام کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ باتی آ داب کواگر کھو ظامیں رکھا جاتا تواس کے میمنی نہیں کہ ہم اپنے تہذیبی، ویٹی اور معاشر تی آ ٹاروٹ ٹات کوایک ایک کرے کھر چٹاشروئ کردیں، کوشش تو یہ ہوئی چاہئے کہ مٹی موٹی سنتوں کوزندہ کرنے کی تح یک چوائی جائے، نہ یہ کہ اسلامی معاشرے کی جو بچی بھی علامتیں نظر پر تی ہیں ان کومنانے پر کمریا تدھ لی جائے۔ اگر بعض علاء کی غلاروان کی رو میں بہ لکھیں یا عوام کی رَوش کے آگے کھنے فیک دیں تو ان کا نعل مجبوری پر تو محمول کیا جاسکا ہے مگراس کوسنداور دلیل کے طور پر چیش کر تا مسحی نہیں۔

### یا نچوں اُنگلیوں سے کھانا ، آلتی پالتی بیٹے کر کھانا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:..کیالیٹ کر یا بیٹھ کرٹا تک رکھنانحس ہے؟ رات کوجھاڑ ودینا، اُونجی جگہ بیٹھ کر پیر ہلاتا، پانچوں اُٹکیوں سے کھانا، کھانا کھاتے وقت آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، اُٹکلیاں چٹٹا نا، کیا یہ تمام فعل غلط ہیں؟ اگر غلط ہیں توان کی وضاحت فرما کیں۔ جواب:..آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا اور اُٹکلیاں چٹٹا نا کروہ ہے، باتی چیزیں مباح ہیں، یعنی جائز ہیں۔

(۱) عن أنس قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبر له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط، قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على الشّفر. (بخارى ج: ٢ ص: ٨١١ كتاب الأطعمة، طبع مير محمد كتب خانه). (عن أنس) أقمام النبي صلى الله عليه وسلم يَبني بعن فية فدعوث المسلمين إلى وليمته، أمر بالإنطاع فيسُطتُ فالقي عليها التمر والأقط والسمن، وقال عمرو عن أنس: بني بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حَيْسًا في نطع. (بخارى ج: ٢ ص: ١١٨، كتاب الأطعمة، طبع مير محمد كتب خانه). وفي المرقاة: (قال) أي قتادة (على السُفر) ...... ثم اشتهر لما يوضع عليه الطعام جلدًا كان أو غيرها ما عدا المائدة لما مر، من انها شعار المتكبرين غالبًا، فالأكل عليها شُنّة، وعلى الخوان بدعة لكنها جائزة. (مرقاة ج: ٣ ص: ٣١٣ طبع أصع المطابع بمبئي).

(٢) وعن أبي جعيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا آكل متكنًا رواه البخارى (مشكوة ص ٣١٣). وفي المرقاة (لا آكل متكنًا) .... ونقل في الشفاء عن اغققين أنهم فسروه بالتمكن للأكل والقعود في الجلوس كالمتربع المعتمد على وطأ نحته لأن هذه الهيشة تستدعى كثرة الأكل، وتقتضى الكبر، وورد بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم زجر ان يعتمد المرجل بيده اليسرى عند الأكل، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن النحمي انهم كانوا يكرهون أن يأكلوا متكنين مخافة ان تعظم بطونهم (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج ٣ ص ٣١٣٠ كتاب الأطعمة، طبع أصح المطابع بمبئي).

(٣) (و) يكره (أن يفرقع أصابعه) بأن يمدها أو يغمره حتى تصوت. (حلبي كبير ص: ٩ ٣٠، سهيل اكيدمي لاهور).

### کھڑے ہوکر کھانا خلاف سنت ہے

سوال:...جاری میمن برادری کا ایک کمیونی ہال ہے، جہاں شادی اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں، آج کل شادیوں میں عام رواح کھڑے ہوگئ ہال ہیں دعوتوں رواح کھڑے ہوگئ ہال ہیں دعوتوں کھڑے ہوگئ ہال ہیں دعوتوں کے موقع پر کھانے کا انتظام سنت کے مطابق کریں اور کھڑے ہوکر یا کری ٹیبل پر کھانے کا انتظام شدکریں۔ آپ ہماری اس سلسلے میں رہبری فرمائیں کہ کھڑے ہوکر کھانا کیسا ہے؟

جواب:... کھڑے ہوکر کھانا کھانا خلاف سنت ہے، اور جب کوئی خلاف سنت نعل اجما کی طور پر کیا جائے تو اس کی قباحت اور شناعت مزید برد ہوجاتی ہے۔ آئ کل کی دعوتوں میں جو کھڑے ہوکر کھانا کھلانے کارواج ہے، وہ در حقیقت اجما کی طور پر خلاف سنت عمل کے مترادف ہے، اور اس خلاف سنت عمل میں اس تیم کی دعوتوں کے تنظیمین برابر کے شریک ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی کمیونی کمی مترادف ہے، اور اس خلاف سنت عمل بی بینے دمتر خوان پر جیٹھ کر کھانا کھلانے کا جو اہتمام کیا ہے وہ تہا ہے۔ قابل شحسین ہے، دوسری کمیونی اور دُوسرے ہال والوں کواس کی چیروں کرتے ہوئے ''تنظاؤ نسوا علی البرِ نسوا کی اور دُوسرے ہال والوں کواس کی چیروں کرتے ہوئے ''تنظاؤ نسوا علی البرِ نسوا کی اور دوسرے ہال والوں کواس کی چیروں کرتے ہوئے ''تنظاؤ نسوا علی البرِ نسوا کی اور دوسرے ہال والوں کواس کی چیروں کرتے ہوئے ''تنظاؤ نسوا علی البرِ نسوا کی اور دوسرے ہال والوں کواس کی چیروں کرتے ہوئے ''تنظاؤ نسوا علی البرِ نسوا کی اور دوسرے ہالے والوں کواس کی چیروں کرتے ہوئے ''تنظاؤ نسوا علی البرِ نسوا کی دوسرے ہالے والوں کواس کی چیروں کرتے ہوئے ''تنظاؤ نسوا علی البرِ نسوا کی اور دوسرے ہالے والوں کواس کی چیروں کرتے ہوئے 'نسوا کیا کہ کی البر نسوا کی کا موں جس تعاون کی کرنا جائے۔ اور کا کی دوسرے بیش کرنا جائے۔

#### شادی بیاہ اور دُوسری تقریبات میں کھڑے ہوکر کھانا کھانا

سوال:...آج کل شادی بیاہ کی تقریبات اور عمو ما دیگر دعوتوں میں لوگ کھڑے ہوکر کھانا کھاتے ہیں، یا مشروبات پیتے ہیں،اس بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب: ... کھڑے ہوکر کھانا شرعا ممنوع ہے۔ ترندی میں ایک حدیث ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے ممانعت فرمائی ، تو آپ صلی اللہ ملیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ: کھڑے ہوکر کھانا کیما ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ کہ: اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ بہ صورت دیگر ایک کہ: اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کھڑے ہوکر کھانا بینا غیر مسلموں کا شعار ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، بہ صورت دیگر ایک تقریبات میں شرکت ہی ہے گریز کیا جائے۔

### کھڑے ہوکر پانی بینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ایک صاحب نے تاکید فرمانی کہ کھڑے ہوکر پانی نہیں بینا چاہئے، اگر غلطی سے پی بھی لیا توقے کرلینی چاہئے محراس پڑمل ہیرا ہونے کے بعد جب احباب کومشورہ دیا توایک عزیز نے اختلاف کیا کہ '' تعلیم الاسلام'' بیں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی

<sup>(</sup>١) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني أن يشرب الرجل قائمًا، فقيل: الأكل؟ فقال: ذالك أشد. (جامع ترسدي ج:٢ ص: • ١ باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا).

<sup>(</sup>٢) المائدة:٢.

العِمَا حاشي نمبرا الماحظه و\_

ابندعلیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کی غرض ہے ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو شدّتِ گرمی اور دُھوپ کی وجہ ہے بخت بیاس محسوس ہو کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ما ورمضان السبارک میں وہیں یانی منگوا یا اور کھڑے ہو کرخود بھی پیااور ساتھیوں کو بھی پیاویا۔واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا یائی کھڑے ہو کر چینا جائز ہے؟

جواب :... کھڑے ہوکر پانی پینا تکروہ ہے، تگر نے کرنا ضروری نہیں، یہ بطور عدج اور اصداح کے تبحویز فرمایا تھا، اور آتخضرت صلی الله علیه وسلم کا کھڑے ہوکر پانی پینا اگر کہیں ٹابت ہوتو کسی عذراورضرورت کی بنایر ہوگا ،مثلاً صحابہ کوسفرِ جہاد میں روزہ نہ ر کھنے کی ترغیب دینا۔ (۱)

### کھانے کے دوران خاموشی رکھنا

سوال:...حدیث میں ہے کہ کھانا کھاتے وفت خاموش رہنا جاہئے ،لیکن کچھمولوی حضرات کا بیرکہنا ہے کہ کھانا کھاتے وفت آپ دینِ اسلام کی اور اچھی یا تنیں کر سکتے ہیں۔اس کے برعکس کچھ ؤوسرے مولوی میہ کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا جاہے ،اورا گرکوئی سلام کرے بھی تو اس کا جواب نیدیں اور نہ ہی سلام کریں ،اور گفتگو نہ کریں۔

چواب:..الیک کوئی حدیث میری نظر ہے نہیں گزری جس میں کھانے کے دوران خاموش رہنے کا حکم فرمایا گیا ہو۔ امام غزالى رحمه الله "احياء العلوم" ميس لكهي بيل كه: " كهانا كهات موت خاموش نبيس ربنا جائي ، يونكه ريج تميول كاطريقه يجها ، بكدان کواچھی ہاتنس کرتے رہنا چاہئے اور نیک لوگوں کے حالات و حکایات بیان کرتے رہنا جا ہے۔

### کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال

سوال:...ہم دو دوستوں میں آپس میں تکرار ہور ہی ہے کہ گوشت کو دونوں ہاتھوں سے کھانا ج ہے کہ نہیں؟ ایک کہتا ہے کہ: " أيك باته سے كھانا جاہئے ، اور دُوسرا باتھ اس كے ساتھ نہيں لگانا جاہئے۔ ' اور دُوسرا كہتا ہے كہ: ' دونوں ہاتھوں سے بھى كھانا جائز ہے'اس کا مہر مانی فر ماکر آپ شرعی لحاظ سے جواب ویں۔

جواب:...اگرضر درت ہوتو دونوں ہاتھوں کا استعمال دُرست ہے۔

(١) عن أنسِ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يشرب الرحل قائمًا، فقيل: الأكل؟ فقال. ذالك أشد. (جامع ترمذي ح: ٢ ص. ١٠ باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا). أيضًا: والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه وأما شربه قَائـهًا فِيهَانَ لَلْجُوازَ .... ... وأما قوله فمن نسى فليستقيء فمحمول على الاستحباب فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتـقـاياه هذا الحديث صريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الإستحباب وقال القاضي رحمه الله: هذا النهي من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو إلا خلق والأولى وليس نهي تحريم. (مرقاة شرح المشكّوة ج ٣ ص٣٠٢، باب الأشربة، الفصل الأوّل).

(٢) ولا يصبحت عبلي الطعام فهو من سيرة الأعاجم. (الباب الثالث والأربعون في آداب الأكل، إحياء العلوم ص ملحق الإحياء).

#### بجحجے کے ساتھ کھانا

سوال: ..بزے لوگوں میں تیمجے ئے ساتھ کھانے کا رواج ہے، کیا بیا سلام میں جائز ہے؟ جواب:... ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تیمجے کے ساتھ کھانا جائز ہے۔

#### کھانا کھاتے وقت سلام کرنا

سوال:...میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ:'' کھانا کھ تے وقت نہ تو سلام کرنا جائز ہے اور نہ جواب وینا۔'' جواب: ...جو شخص کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے، ووتو کھانے والوں کوسلام کرسکتا ہے، دُ وسرانہیں۔ اورا گرکوئی سلام کرے تو کھانے والوں کے ذیعے اس کا کوئی جواب نہیں۔ (۳)

#### سال کھائے جی کے ساتھ کھانا

سوال:..ا ہے ترکھ نے (چاوں، حلوہ، ولیے، رائعۃ و دیگر ٹیم ہائع قسم کے کھانے) جو ہاتھ ہے کھائے جا کیں تو ایک تو ہاتھوں کے خاب ہونے کا احتمال ہو( کیونکہ ہاتھ خواہ گئے ہوں کا احتمال ہونے کا احتمال ہون کیونکہ ہاتھ خواہ گئے ہوں ، ان میں پچھ ٹندگی کی موجودگی ہے افکارٹیس کیا بھی طرح دھولئے گئے ہوں یا ٹافن کی بھی قدر کیوں شراش نے گئے ہوں ، ان میں پچھوٹ کے گھائے گی کی موجودگی ہے افکارٹیس کیا جاسکتا ) کھمل پاکیزگی کے اصول اور نظر ہے کو ید نظر رکھتے ہوئے دھات کے ایسے چچوں سے کھائے جاسکتے ہیں جن کو استعمال سے قبل کرم پائی اورصابین کی مدوسے اچھی طرح صاف کرایا گیا ہو؟ کیا اس صورت میں چچوں کا استعمال خلاف سنت وشریعت تو نہ ہوگا؟ جبکہ ہم کھائے کو ہاتھ ہوں ہے کھائے کو ہاتھ وں سے کھائے والے ان اُ حکا ہات وسٹن پرخلوص قلب سے ممل کرتے ہوئے خشک کھائے ہاتھوں سے کھائے ہوں۔ جواب: ... ہاتھوں کی گندگی کا جوفسف آ پ نے بیان فرمایا ہے ، وہ تو لائتی اِعتبار نہیں ۔ شریعت کا تھم میہ ہم کھائے سے کہ کھائے ہوں میں ضروررہ گئی

<sup>(</sup>۱) عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع وينعق يده قبل أن يمسحها وصحيح مسلم ج٠٢ ص ١٥٥) سبس الأكل منها إستحباب لعق اليد محافظة على مركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بشلاث أصابح ولا يصبم إليها الرابعة والحامسة إلّا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يكن بثلاث وعير ذالك من الأعذار . (شرح المسلم للنووى ج:٢ ص ١٤٥١).

 <sup>(</sup>٢) وفي النهر عن صدر الدين الغزى سلامك مكروه .. .. .... ودع آكلا إلا إذا كنت جانعًا وتعلم منه أنه ليس يمنع.
 (الدر المختار ح: ١ ص: ٢ ١ ١ ع) باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>٣) يكره السلام على العاجز عن الحواب حقيقة كالمشغول بالأكل والإستفراع أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وفراءة القرآن، ولو سلم لا يستحق الجواب (رد اعتار ج. ١ ص: ٢١٤، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٣) وسُنَة الأكل البسملة أوله والحمد له أخره وغسل اليدين قبله وبعده. (الدر المختار مع ردالهتار ح. ٢ ص ٣٠٠٠) كتاب الحظر والإباحة).

ہو،اس لئے کمل پاکیز گی کے اُصول اورنظریے کو بدِنظر رکھتے ہوئے ہاتھ کے بجائے چمچے کے استعمال کوڑجے ویتامحض تو ہم پرتی ہے۔ تا ہم تیجیے کے ساتھ کھانا جائز ہے،خصوصاً اگر کھانا ایساسیال ہوکہ ہاتھ سے کھانامشکل ہوتو ایک در ہے میں عذر بھی ہے، ورشاصل سنت میں ہے کہ کھا نا ہاتھ سے کھایا جائے۔

### گو ہر کی آگ پر ریکا ہوا کھانا کھانا

سوال:...آج کل لوگوں کی کثیر تعداد گو ہر ہے اُ بلوں ہے کھانا تیار کر کے کھار ہی ہے، میں میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ کیا شرعی طور پراُ بلوں کی آگ برکھانا بکانا جائز ہے؟ اور کیا اُ بلوں کی آگ ہے تیار کی ہوئی چیز کھانا جائز ہے؟ جواب:...بيجائزے۔

#### يليث ميس ماتحد دهونا

سوال:... دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد جس پلیٹ میں کھاتے ہیں ای میں ہاتھ دھوتے ہیں ،شرع کی رُو ے کیاان کا یعل جائز ہے؟

جواب :...ایسا کرنا تہذیب کے خلاف ہے،اگر کوئی خاص مجبوری ہوتو دُوسری بات ہے۔

### برتن کو کیوں ڈھکٹا جائے؟

سوال:...میں نے پچھلوگوں سے سنا ہے کہ رات کواگر کچن میں کوئی چیز بھی کھلی رہ جائے تو شیطان اس کوجھوٹا کر دیتا ہے، ویسے بھی سائنسی نقطۂ نظرے ان کھلے برتنوں میں جراثیم ہوتے ہیں ،اس لئے ان کو دھوکر استعال کرنا جا ہے ۔ آپ ہے یہ پوچھنا ہے کہاس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا تحض صفائی کی خاطر ایسا کرنا جا ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں رات کے دفت برتنوں کوڈ ھکنے اور خالی برتنوں کو اُلٹار کھنے کا تھم ہے ، اس کی وجدا یک حدیث میں یہ بیان فر مائی ہے کہ ڈھکے ہوئے برتن میں شیطانی واخل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں یہ وجہ ذکر کی گئی ہے کہ سال میں ایک رات الی آتی ہے جس میں وہانازل ہوتی ہے ،اورجس برتن پرڈ ھکنایا بندھن نہ ہواس میں داخل ہوجاتی ہے۔ (\*\*)

 <sup>(</sup>۱) شمائل ترمذی مترجم ص:۱۱۱ طبع میر محمد کراچی.

 <sup>(</sup>٢) وسئل أبوالفضل عن اشعال التنور باخثاء البقر هل يجوز إذا خبز بها الحبز؟ قال يحور اكل ذالك الخبز وسئل أبـوحـامـد عـن شعل التنور بارواث الحمر هل يخبر بها؟ قال يكره ولو رش عليه ماء بطلت الكراهة وعليه عرف أهل العراق ورماده طاهر. (البحر الرائق ح: ٨ ص: ٠ ٢١، كتاب الكراهية).

٣) قال عطّو الإلاء وأوكوا المنقاء واغلقوا الأبواب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء. (مسلم ج.٣ س: ١٤٠)-

٣) فإن في السُّنَة ليلةً ينزل فيها بلاءً لَا يمُرُّ بإناءٍ لِس عليه غطاءً أو سقاء ليس عليه وكاءً إلَّا فيه من ذالك الوباء. (مسلم ج: ٢ ص: ١١ ا ، باب إستحباب تخمير الإناء وهو تغطية وايكاء السقاء ... إلخ).

### یے خبری میں لقمہ حرام کھالینا

سوال: ایک مسلمان بے خبری میں اگر ہیرون ملک (سؤر) خنزیرکا گوشت کھالے تو کیا تھم ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ ہے۔ ایک لقمہ گوشت کھا لیا ہیں تا ہے۔ ایک ویا اب میرے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ... بیتو آپ نے اچھا کیا کے نوالافورا اُگل دیا، آپ کے ذمے کوئی گناہ تونہیں، گربے احتیاطی سے کا م لیا کہ پہنے تحقیق نہیں کی ،اس لئے اِستعفار کریں۔

### بتیموں کے گھرے اگر مجبوراً کچھ کھانا پڑے تو شرعاً جائز ہے

سوال: .. یتیم کا مال کھانا حرام ہے، یکن مجھے مجبوراً اپنے رشتہ داریتیم کے گھر کچھ کھانا پینا پڑجاتا ہے، اگر نہ کھ وَل تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کیا مجھ پر بیرج کز ہے کہ میں اپنے رشتہ داریتیم کے گھر کچھ کھا وَل؟ قر آن وسنت کی روشنی ہیں بتا ہے۔
جواب: بتیموں کا مال کھانا ہڑا گناہ ہے۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو پر بیز کرنا چاہئے ،لیکن رشتہ داری اورتعلق کی بنا پر بھی آ دمی مجبور ہوجا تا ہے، ایک صورت میں ان کی دلداری کے لئے آ ب ان کے گھر سے کھالیا کریں، مگر اس سے زیادہ ان کو بدیہ کے عثوان سے دے دیا کریں۔

#### كياجائة حرام مي؟

سوال:...مولاناصاحب! ایک صاحب نے فتوی دیا کہ: '' جائے چینا ناجائز ہے۔' اوّل دہ گرم می پی جاتی ہے جس سے آپ صلی ابتد علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ دوئم جائے اکثر اُلئے ہاتھ سے پی جاتی ہے جو کہ مروہ ہے۔ سوئم پھونک بھی ماری جاتی ہے۔

جواب: ..جائے کے ناج ئز ہوئے کا فتو کی تو کسی بزرگ نے آج تک نہیں دیا،البتہ اُلٹے ہاتھ سے بینا اور پھونک مارنا مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔

(۱) والا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنّه كان حوبًا كبيرًا. (النساء ۳۰). إن الـذين يأكلون أموال اليتمى ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (الساء ١٠٠٠). أيضًا وفي التفسير. أي يأكلون ما يجرّ إلى النار فكأنه بار ، روى انه يبعث آكل مال اليتامي يوم القيامة والدخان يخرح من قبره ومن فيه وأبقه وأذنيه فيعرف الباس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا. (تفسير نسفى ج: ١ ص:٣٣٣)، طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٢) ولا يشرب بشماله. (ترمذى ح ٢ ص ٢). وعن أبى هريرة رضى الله عه قال. أن السي صلى الله عليه وسلم قال. ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بشماله وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله. (ابن ماجة ص:٣٣٥). (٣) عن ابس عباس قال. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفَّس في الإناء. (ابل ماحة ص:٢٣٥، باب النفخ في الشراب، طبع نور محمد كتب خانه).

### سگریٹ، پان،نسواراور جائے کا شرعی حکم

سوال:...سگریٹ، پان اورنسوار وغیرہ کا نشر کرنا اسلام میں کیہ ہے؟ بیہ چیزیں مکروہ ہیں یا حرام ہیں؟ کیا جائے بینا بھی ایسے بی ہے جیسے سگریٹ، یان یانسوار کا نشہ کرنا؟

چواب: ...سگریٹ ،نسوار ،تمبا کو بلاضرورت کروہ ہے ،ضرورت کی بنا پرمبات ہے۔ چائے نشہ آور چیزوں میں شامل نہیں ، کوئی نہ پیٹے تو بہت اچھاہے ، پیٹے تو کوئی کراہت نہیں۔

#### سگريث بينااور بيجنا

سوال: يسكريث كاپيتااور بيچنا كيساہے؟

جواب:...سگریٹ مکروہ ہے، بشرطیکہ بلاضرورت استعال کرے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیتیا ہے تو کراہت مبکی حائے گی۔

### حرام کمائی والے کی دعوت قبول کرنا

سوال:... ببینک اورسینمااور فوٹو اسٹوڈیو کے مالک یا ملازم اپنی کسی تقریب میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دعوت طعام دیں ، نو کیااس دعوت میں شریک ہونا جا ہے یانہیں؟

جواب:...جن لوگول کی غالب کمائی حرام کی ہو،ان کا کھاٹا جائز نہیں ۔۔<sup>(۳)</sup>

### شراب کے بارے میں شرعی تھم

سوال:...روزنامہ'' جنگ' مؤرخہ ۳ رخبر ۱۹۸۱ء کے اسلامی صفحے میں ایک خاتون کھی ہیں کہ:'' شراب حرام نہیں ہے''
اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کا حوالہ بھی ویا جو میں لفظ بہلفظ اُ تارر ہا ہوں، ملہ حظہ ہو:'' لوگ آپ سے شراب اور قمار کے متعلق وریافت کرتے ہیں، آپ فر، و بیجے کہ ان دونوں میں بڑی گناہ کی ہا تیں بھی ہیں اورلوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں۔''اَ دکامِ شریعت کی روشنی میں جواب سے نوازیں کہ شراب حرام ہے یانہیں؟ اورا گرحرام ہے تواس کا انکار کرنے والا کیساہے؟

 <sup>(</sup>١) قوله فيفهم منه حكم النبات وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره
 وإلّا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة. (شامى ج.٢ ص:٢٠٠، كتاب الأشربة).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيع المحظورات بقدر الضرورة. (الأشباه والنظائر ص.٣٣، الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) آكل الربا وكاسب المحرام أهدى إليه أو أضافه وعالب ماله حرام لا يقل ولا يأكل ما لم يخبوه (عالمكبوى جـ٥ ص:٣٣) كتباب الكواهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات). أيضًا. إذا كان غالب مال المهدى حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل مائه ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والبظائر ص ١٢٥٠)، طبع إدارة القرآن).

جواب: ... جس مضمون کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اس میں شراب کی حرمت کا انکار نہیں کیا گیا، آپ کوغلط نہی ہوئی ہے، شراب قطعی حرام ہے۔ چنانچے فقیر فقی کی مشہور کتاب 'میرائی 'میں شراب (خمر) کے بیاً حکام مکھے ہیں:

ا: . شراب اپنی ذات کی وجہ ہے حرام ہے ، اس کی حرمت کامدار نشے پرنہیں ، بعض لوگوں کا بیکہنا کہ: '' بیہ بذات خود حرام نہیں بلکہ اس ہے نشر حرام ہے '' کفر ہے ، کیونکہ بیر کت باشد کا انکار ہے ، کتاب القدنے اس کو'' یجس'' کہا ہے ، اور'' یوجس'' اس نجاست کو جہتے ہیں جوابی ذاتی نجاست کی وجہ ہے حرام ہو۔ اور سنت متواترہ میں وار دِ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے شراب کوحرام قرار دیا ، اور اس کی نا جوابی کی است کی است کی وجہ ہے حرام ہو۔ اور سنت متواترہ میں وار دِ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے شراب کوحرام قرار دیا ، اور اس کی ان مت کا اجماع ہے۔ (۱)

۲:...شراب، پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ اس کی نجاست دلائل قطعیہ سے ڈابت ہے۔ (۳) ۳:...اس کوحلال سمجھنے والا کا فرہے، کیونکہ وہ دلیل قطعی گامنگر ہے۔ (۳)

۳: .مسلمان کے حق میں ہیہ بیت چیز ہے ،اس لئے اگر مسلمان کے پاس شراب ہواورکوئی اس کوضائع کردے تواس پر کوئی صان نہیں۔ (۵)

اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور اس پر صد جاری ہوگی۔ (۲)
 بیٹے کے علاوہ اس ہے کوئی اور اِ نفاع (فا کدہ اُٹھاٹا) بھی جا تر نہیں۔
 اس کوفروشت کر کے جورتم حاصل کی جائے ، وہ بھی حرام ہے۔ (٤)

" ہدایہ' کے اس حوالے ہے معنوم ہوا کہ شراب (خمر) حرام ہے، اوراس کی حرمت کا منکر باجماع اُمت کا فر ہے، کیونکہ وہ قر آنِ کریم کی ،رسول الله علیہ وسلم کی اور پوری اُمت اسلامیہ کی تکذیب کرتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال تعالى "يَايها الذين امدوا انما الحمر والميسر والأنصاب والأرلام رجسٌ من عمل الشيطن فاجتبوه لعلكم تفلحون" (المائدة: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) والشالث أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه ومن الناس من أنكر حرمة عينها وقال إن السكر منها حرام لأن به يحصل الفسند وهو الصدعن ذكر الله وهذا كفر لأمه جحود الكتاب فإنه رجسًا والرجس ما هو محرم العين وقد جانت السُّمة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر وعليه إنعقد الإحماع. (هداية ح٣٠ ص: ٩٩٠، كتاب الأشربة).
(٣) ايشاً عاشرتم الملاظه و...

<sup>(</sup>٣) إستحلال المعصية كفرّ إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. (رد الحتار ج ٢٠ ص ٢٩٢٠، باب زكاة الغنم).

 <sup>(</sup>۵) فالابد من كون المسروق متقومًا مطلقًا فلا قطع بسرقة تحمر مسلم مسلمًا كان السارق أو دميًا. (الدر المختار ج: ٣)
 ص: ٨٨، كتاب السرقة).

<sup>(</sup>٢) قال في التنوير. يحد مسلمٌ ناطق مكلِّف شرب الخمر ولو قطرةً. (در المختار ح.٣ ص:٣٤، باب حد الشرب المحرم).

<sup>(</sup>٤) قال السي صلى الله عليه وسلم: أن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها. (نسائي ج. ٢ ص: ٢٣٠، بيع الحمر).

### کیاشراب کسی مریض کودی جاسکتی ہے؟

سوال: ... کی شراب میں شفاہے؟ اور کیا وہ کس ایسے مریض کودی جائتی ہے جس ہے اس کی زندگی نیج سکتی ہو؟
جواب: ... شراب تو خود بیاری ہے ، اس میں شفا کیا ہوگی ...! جہاں تک مریض کودینے کا تعلق ہے ، اس میں شراب کی کوئی خصوصیت نہیں ، بلکہ تمام تا پاک چیز ول کا ایک ہی تھم ہے ، اور وہ بید کہ اگر اس نا پاک چیز کے علاوہ اور کوئی علاج ممکن نہ ہو ، اور ما ہر طبیب کے نزویک اس سے اس کی جان نج سکتی ہو ، تو ایس اضطراری حالت میں نا پاک چیز استعمال کی جسکتی ہے ۔ (۱)

### رنگ رلیوں کی چوکیداری کرنااورشراب کی بوتل لا کردینا

سوالی: ... بیں چپرای ہوں ، اور بھی بھار مجھے زبردتی رات کوزیادہ دیر کے لئے اُر کئے کو کہا جاتا ہے ، اور رات کوشراب اور طواکفوں ہے رنگ رلیال منائی جاتی ہیں۔ جھے چوکیداری کے فرائف زبردتی نبھ نے پڑتے ہیں ، بلکہ بوتل لانے کو کہا جاتا ہے کہ فلال جگہ ہے ہے اور اللہ ہے ور تاہوں ، خت پریثان ہوں ، مل زمت کا سوال ہے ، قرآن وسنت کی روشنی ہیں بتا کیں کہ جھے کیا کرنا جا ہے ؟ اب مجور اہیں ملازمت جاری رکھ سکتا ہوں؟ اور کیا اللہ کے زدیکے ہیں اس گناہ میں ان کا شریک تو نہیں؟ جواب: ... بیتو قام ہرہے کہ اس کر آئی اور بدکاری ہیں مدوآ ہی کبھی شامل ہے ، گو با مرمجوری ہی ۔ آ ہے کوئی اور ملازمت یا ذریعہ معاش تلاش کریں اور جب مل جائے تو یہ گندی نوکری چھوڑ دیں اور اللہ تق لی ہے استغفار کرتے رہیں ۔

### شراب کی خالی بوتل میں یانی رکھنا

سوال:...بہت ہے حضرات جن کے گھر میں فرت جی ہیں ،شراب کی خالی بوتکوں میں پانی بھر کر فرت بی میں رکھتے ہیں اور اس پانی کو پہتے ہیں ،کیاوہ پانی ہینا جا تزہے؟

جواب: ..اگران بوتگوں کو پاک کرنیا جاتا ہے تو ان میں پانی رکھنا جائز ہے۔ کیئن ایک درجے میں کراہت ہے، جیسے پیٹاب کی بوتل کو پاک کرکے یانی کے لئے استعال کیا جائے۔

<sup>(</sup>١) وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يطهر أبدًا ويكره الإحتقان والإكتحال بالحمر وكذا الإقطار في الإحليل وأن يجعل في السعوط فالحاصل ان لا ينتفع بالخمر إلا انها إدا تخلل فيتفع به سواءً صار حلا بالمعالحة أو بعير المعالجة. وقاصيخان بهامش الهندية ج: ٣ ص.٢٢١). ويحوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (درمختار ج: ٢ ص. ٣٨٩ كتاب الحطر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الإلم والعدوان. (المالدة: ٢).

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنّى كنت نهيتكم عن الظروف وإنّ ظرفًا لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمه. (ترمذي ح:٢)
 ص: ٩، أبواب الأطعمة).

#### کھانا کھانے کے بعد ہاتھا کھا کراجتماعی وُ عاکرنا

سوال: . کھانا کھانے کے بعد اجماعی طور پر ہاتھ اُٹھ کرؤ عاکرنا ثابت ہے یانہیں؟

جواب:...کھانے کے بعد دُعا کرنا ثابت ہے، البیته اجتماعی طور پر ہاتھ اُٹھ کر دُعا کرنا ثابت نہیں ہے۔اگرمہمان صاحب خانہ کے لئے دُ عاکر دیے تومض کقتہ بھی نہیں۔

#### حرام جانوروں کی شکلوں کے بسکٹ

سوال:..عرض ہے کہ مدت ہے قلبی تقاضول ہے مجبور ہول ،کمن بچوں کو جب بھی کتے ، بلی ،شیر وغیرہ حرام جانوروں کی اُشکال کے بسکٹ کھاتے دیکھتی ہوں، فی اغور میں ذہنی انتشار میں مبتلا ہوجاتی ہوں۔ ہم مسدمان بیں، ہمارے ملک کی اس س بھی اسدامی نظریات پر ہے، ہمارے ملک میں بسکٹ فیکٹریال باوجودمسلمان ہونے کے ایسے بسکٹ کیول بنا تی ہیں جس میں کراہت ہو؟ اس سے صال وحرام کا تصوّر بچوں کے ذہن ہے محوم و جائے گا، ہوسکتا ہے بیا لیک حجمو ٹی سی بات ہو،لیکن اس کا انسدا داور تدارک ضروری ے، تا کہ مارے کمس بچول کی تربیت اسلامی طرز پر ہوسکے۔

جواب:...آپ کا خیال سیح ہے۔ اوّل تو تصویر بنانا ہی اسلام میں جائز نہیں، مچرالیی گندی تضویریں تو اور بھی مُری ہیں، ان پر قانو نا پایندی ہوئی حیاہے۔

#### بثريال چبانا

سوال: . . بثریاں چبانا کیں ہے؟ منہ کے گوشت کھا کر مثریاں نہیں چبانا جا ہئیں کہان پرخدا جنات کی غذا پیدا کرتا ہے۔ جواب:...جائز ہے، یہ توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کھائی ہوئی ہٹریوں پر جنات کے لئے خوراک پیدا کرویتے ہیں، کنیکن اس سے بينتجدا خذكرنا كدماريول كاچبانا جائز نهيسء بينتيج تنبيل \_

#### شيرخوار بجول كوافيون كطلانا

سوال:... ہماری اکثر مائیں اپنے وُ دوھ پیتے بچوں کورات کے وقت افیم کھلاکرسلا دیتی ہیں تا کہ بچہ رات کوسوکر آ رام

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد قال. كان البي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامًا قال. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسدمين. (ابن ماجة ص: ٢٣٣١، باب مسح اليد بعد الطعام).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال سنمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) عن أبني هويرة قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال إنه جاء في وفيد تنصيبين من الجن وتعم الجن هم فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يَمُرُّوا بعظمٍ ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعامًا. رطحاوی ج: ۱ ص: ۹۳، باب الاستجمار بالعظام).

كرے، كيابہ جائزے؟

جواب: ،افیون کااستعال جس طرح بروں کے لئے جائز نہیں ،ای طرح شیر خوار بچوں کو کھلانا بھی شرعاً حرام ، اور طبق تقطائة نظرے بے حد مضرصحت ہے۔جو بیمیاں ایسا کرتی ہیں وہ گویا اپنے ہاتھوں بچوں کو ذئے کرتی ہیں۔خداان کو عقل دے! افیون کا شرعی تھکم

سوال:... کیا افیون حرام ہے؟ یا وہ تمام چیزیں جن کے استعمال کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور کوشش کے باوج د عادت شرچھوٹے؟

جواب:..الی نشه آوراشیاء ناجائز ہیں جن کے نشے سے ہوش وحواس ٹھکائے نہیں رہتے۔

بھنگ بیناشرعاً کیساہے؟

سوال: ...گزارش ہے کہ' بھنگ' کے ہارے میں وضاحت فرمائیں ، سیااس کا بینا'' تھاول' کے ساتھ جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اس ہے نشہ ہوتا ہے ،اس لئے اس کا بینا جائز نہیں ، ''والنداعلم!

چوری کی بجلی ہے بیکا ہوا کھا نا کھا نااورگرم یانی ہے وضوکر نا

سوال: ہم دُنیاوالے دُنی میں کئی قسموں کی چوریاں دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب! لوگ بیھتے ہیں کہ بکل کی چوری، چوری نہیں ہوتی ہے؟ چوری کی بجل سے چلنے والا ہیئر پھراس ہیئر ہے کھانا پکانا چاہے وہ کھانا حال وولت کا ہو، کیاوہ کھانا جا ہے ہیں ہوئی ہے۔ چوری کی بجل سے چلنے والا ہیئر پھراس ہیئر ہے کھانا پکانا چاہے وہ کھانا حلال وولت کا ہو، کیاوہ کھانا جا کڑے ہمارے شہر کے نزویک ایک مسجد شریف میں گیزر (پانی گرم کرنے کا آلہ) بالکل بغیر میئر کے ڈائر یکٹ لگا ہوا ہے، مسجد والے نداس کا الگ سے کوئی بل ہی دستے ہیں، لوگ اس سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیواس گرم پانی سے وضو ہوجا تاہے؟ جواب ضرور دیتا، مہر ہائی ہوگ ۔

چواب: بسرکاری ادارے پوری قوم کی ملکیت ہیں، اوران کی چوری بھی اسی طرح جرم ہے جس طرح کہ کسی ایک فرد کی چوری بھی چوری حرام ہے، بلکہ سرکاری اداروں کی چوری کسی خاص فرد کی چوری ہے بھی زیادہ تقیین ہے، کیونکہ ایک فردے تو آ دمی معاف بھی کراسکتا ہے لیکن آٹھ کروڑ افراد میں ہے کس کس آ دمی ہے معاف کراتا پھرے گا؟ جولوگ بغیر میٹر کے بجل کا استعمال کرتے ہیں وہ

 <sup>(</sup>١) ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر. (درمحتار ح٣٠ ص٣٠).
 (٢) وينحرم أكل البننج ...... والأفينون لأنه مفسند للعقل ويصدعن ذكر الله ... إلخ. (درمحتار مع رد المحتار ج: ١٠ ص: ٣٥٨، كتاب الأشربة).

<sup>(</sup>٣) قال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام. (درمختار مع رد اعتار ج: ٢ ص. ٣٥٥).

رُسُ) لَا يَحوز لأحد أن يَسَصَرف في ملك عَبره بالا إذَّ ف أو وكباللة منه أو ولا يَة عليه .. الخ. (شرح المجلة ص: ٢١ المادّة: ٢٩) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ح: ١ ص: ٢٥٥). أيضًا: إن الله يأمركم أن توَّدوا الأمنات إلى أهلها. (النساء: ٥٨).

پوری قوم کے چور ہیں۔منجد کے جس گیز رکا آپ نے ذکر کیا ہے اگر محکمے نے مسجد کے سئے مفت بجی دے رکھی ہے،تو ٹھیک،ورندمسجد کی انتظامیہ کمیٹی چور ہے اور اس کے گرم شدہ پانی ہے وضو کرنا ناجائز ہے۔ بہی تھم ان تہام افراد اور اداروں کا ہے جو چوری کی بجل

سوال:..اگرکسی نے ایسی چوری کی ہواور وہ تو بہ کرنا جا ہے تواس کا کیا تدارک ہوسکتا ہے؟

جواب:...اس کا تدارک میہ ہے کہ امتد تعالی ہے معافی مائے اور جتنی بجی اس نے ناجائز استعمال کی ہے، اس کا انداز ہ کرے اس کی قیمت محکے کوا داکر دے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کسی شخص نے بغیر ٹکٹ کے ریل میں سفر کیا ،اتنے سفر کا کراہیاس کے ذہے واجب الا داہے،اس کو جاہئے کہ اتنی رقم کا ٹکٹ لے کراہے ضاکع کروے۔

فریقین کی سلح کے وقت ذرج کئے گئے ڈینے کا شرعی حکم

سوال:...زیدے عمر وکول کیا ، ابھی زیدمقتول کے دارٹوں کے ساتھ سلح کرنے کے لئے ۲۰ یا ۰ ۳ آ دمی اور ایک یا دو ذینے ذیج کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جسمج کرنے کے بعدیجی وُنے ذیج کرتے ہیں۔اس کا کھانا دونوں فریقول کے لئے یااور اوگوں کے لئے جائزے یا ناجائزہے؟

چوا**ب** :... تا جائز ہونے کا شبہ کیوں ہوا..؟

#### مرد وعورت کوا بک دُ وسرے کا حجموٹا کھا نا بینا

سوال:...مئد ریہ ہے کہ بہت عرصے ہے رہے ہات شی جار ہی ہے کہ صرف بہن بھائی ایک وُ وسرے کا جھوٹا وُ ووھ پی سکتے ہیں ،میاں بیوی اور کوئی غیرمر دوعورت ایک وُ وسرے کا جھوٹا وُ ودھ نہیں ٹی سکتے ، کیا یہ بات سے اور حدیث ہے یا ایسی ہی کہاوت ہے؟ جواب:..میاں بیوی کا حجوثا کھا ناپینا جائز ہے ،اورمحرَم مردوں اورعورتوں کا بھی کھا ناپینا جائز ہے۔ اجنبی مردوں ،عورتوں کا حجوٹا کھانا بینا فتنے کے اندیشے کی بنا پر مکروہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### بحج كالمجھوٹا كھانا بينا

سوال:...ايك دُوده پيتے بيچ كاباپ اپنے بيچ كام جمونا كھاني سكتا ہے يائيس؟ جواب:..بشرعاً اس كے ناجا ئز ہونے كى كوئى وجہيں۔

<sup>(</sup>١) والحاصل إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (فتاوي شامي ج. ٥ ص. ٩٩، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت· كنت أشرب وأنا حائض ثم أباوله البي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. (مسلم ج: ا ص: ١٣٣ ، ١٠ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ... إلخ)-

<sup>(</sup>٣) يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له. (رد المتار ج. ٢ ص. ٢٢٧، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

### دھونی کے گھر کا کھانا

**چواب:...کیوں جائزنہیں...؟** 

#### قرعه ڈال کرکھا نااور شرط کا کھا نابینا

سوال:..بهم اکثر دوست قرعدا لتے ہیں ،جس کے نام قرعد لکتا ہے وہ پچھ نہ پچھ کھلا تا یا پلا تا ہے ، کیا ایسا کھا نا جا کز ہے؟ جواب :... بیجا کزنہیں ، جواہے۔

سوال:.. دوحفرات کے درمیان میہ طے ہوا کہ ہارنے والا • • اریال اداکرے گا،میں ملہ قرآن مجید کے ترجیح کا تھا، ایک نے کہا کہ قرآن کے ترجمول میں فرق نہیں ، وُ وسرے نے کہا کہ فرق ہے۔ ہارنے والے نے • • اریال اداکر دیئے، جس سے سب دوستوں نے بروسٹ کھائے۔اس طرح کا معاہدہ کرنا اوراب کھانا کیس ہے؟ شرط وہ حرام ہوتی ہے کہ ہارنے والارقم وے کرچلا جائے، یہال پر ہارئے والے نے بھی ہمارے ساتھ بروسٹ کھائے۔

جواب:...اگردوطرفه شرطتی توحرام ب،ادرایک طرف سے اِنعام کا دعدہ تھا، دُوسری طرف سے نبیں ،توبیجا نز ہے۔ (۱) غیر شرعی اُ موروالی مجلس میں شرکت کرنا حرام ہے

سوال: ... میرے دوست کا کہنا ہے کہ شادی یا و لیے وغیرہ کی دعوت ہوتو اس کو قبول کرنا مسلمان پر ضروری ہے ، اگر چہال میں نو ٹو یا مودی یا کھڑے ہوکر کھانے کا اہتمام ہو، یا اس کی آ مدنی غیر شرع لینی سود وغیرہ کی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ آ دمی خود کو بچائے ایک طرف ہوکر ، لیکن جائے ضرور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ دعوت ولیمہ وغیرہ کی قبول کرنا سنت ہے ، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے : ' جرئیل نے جھے کو پڑوی کے وراثت دی جائے ۔' اس وجہ ہے بھی پڑوی کی وراثت دی جائے ۔' اس وجہ ہے بھی پڑوی کی وراثت دی جائے ۔' اس وجہ ہے بھی پڑوی کی دعوت قبول کرے کہ نہ جائے پرمسلمان کا دِل دُ کھے گا جو کہ بہت بڑا گناہ ہے ، اور خاندان یا آپس میں تفریق ہوگی ، حالا نکہ اُمت میں جوڑ کا حتم ہے ۔ ان وجو ہات سے وہ جانا ضروری سمجھتا ہے ، اور میری ناقص رائے کے مطابق یہ ہے کہ ایس دعوت کہ میں سنت کے مطابق خالص حرام ہے ، خاص طور پر غیرشری آ مدنی والے کے یہاں۔ ہاں! اگر دعوت و سینے والا سی عبد کرے کہ میں سنت کے مطابق کھلاؤں گا اور فوٹو وغیرہ سے بچاؤں گا تو کوئی تنجائش ہے۔لیکن پھر بھی اس میں وین دارا ورشتی پر بیزگار کا جانا ہر گز تھیک نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>١) انهما النحيمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيط فاحتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠). وكلّ ما يقامر بها فهو داخلٌ في الإستقسام بالأزلام عبارةً أو دلالةً جليلةً أو حفيةً. (مظهري ج.٣ ص.٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وفي التموير وشرحه حل الجعل ..... ان شرط لمال في المسابقة من جانب واحدٍ وحرم لو شرط فيها من الجانبين الأنه يصير قمارًا. (ج: ٢ ص: ٢ ٠٣)، كتاب الحظر و الإباحة، باب الإستبراء، فصل في البيع).

میری ناقص سمجھ کا کہنا ہے کہ اگر کسی مکان کے سے میں آگ لگ جائے تو کوئی عقل مند شخص اس مکان کے دُوسرے جھے میں جہال آ گئیس تکی، بیشتا ہرگز بسندنہیں کرے گا،ای طرح الیی وعوتوں میں امتد کا مغذاب نازل ہور ہاہے اور بیدؤ وسری طرف کھا رہے ہیں۔ براہ مہریانی آپ ہم دونول کے درمیان فیصلہ کریں کہ کون قر آن وحدیث کے زیادہ قریب اور وُرست ہے۔ کیونکہ ہم دونول آپ کی رائے کو ہرطرح قبول کریں گے، ساتھ ہے بھی ہتلا تمیں کہ کسی کے ساتھ ایسی نیکی کرنا جس میں اپناؤ تیاوی یا اُخروی نقلعہ ن ہو، بیکهان تک دُرست ہے؟

جواب :...جس وعوت میں غیرشری أمور کا إرتكاب ہوتا ہے اور آ دمی کو پہنے ہے اس کاعلم ہو، اس میں جانا حرام ہے۔ اگر پہلے ہے علم نہ ہو، اچا تک پتا چلے تو اُٹھ کر چلہ جائے یا صبر کر کے بیٹھ رہے۔ 'ویسے کی وعوت قبول کرنا سنت ہے، کیکن جب سنت کو خرا فات ومحرّ ہات کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کو قبول کرنا سنت نہیں بلکہ حرام ہے۔ (\*)

### غیرمسلموں کے ساتھ کھانا بینا

سوال:...میرامسند کچھ یوں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں کام کرتا ہوں، جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہی کام کرتی ہے، گھراس پر وجیکٹ میں ورکروں کی اوسری بڑی تعدا دمختف تشم کے عیسائیوں کی ہے۔ وہ تقریباً ہر ہونل سے بلدروک ٹوک کھاتے ہیں اور ہرفتم کا برتن وغیرہ استعمال میں ماتے ہیں۔ برائے مہر بانی شرعی مسئد بتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کہیں ہمارا ایمان تو کمز ورئیس ہوتا؟

جواب:...اسلام چھوت چھات کا تو قائل نہیں ،غیرمسلموں ہے دوئتی رکھنا ،ان کی س شکل ووضع اختیار کرنا اوران کے ہے اطوار وعا دات اپنانا حرام ہے۔ کیکن اگر ان کے ہاتھ نجس نہ ہول تو ان کے ساتھ کھالیتا بھی جائز ہے۔ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے وسترخوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں!طبعی گھن ہونااور بات ہے۔اور چونکہ غیرمسلموں کے ساتھ ہم نوالہ وہم بیاز ہونے میں ان کے ساتھ ایک طرح کی دوئتی ہو جاتی ہے،اوران کے کفر سے نفرت ختم ہو جاتی ہے،اس لئے حضرات فقہاء، کا فرول کے ساتھ

 <sup>(</sup>١) ومن دعى إلى الوليمة فوجد ثمة لعبًا أو غناءً قلا بأس بأن يقعد ... وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر الح. (فتاوي عالمگيري ح٥٠ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والصيافات).

<sup>(</sup>٢) ولو دعي إلى دعوة فالواجب إن يحيمه إلى دالك، وإنما يجب عليه أن يحيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة . إلح. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص.٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب الثابي عشر في الهدايا والصيافات).

٣) قال تعالى. يُنايها الذين امنوا لا تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق (الممتحنة: ١). عن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عبمل قوم كان شريكًا لعمله. (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج ٢ ص٣٢٠ رقم الحديث: ٣٠٥ ١٠ طبع دار المعرفة، فتح الباري ج:٣ ص:٣٤، طبع نشر الكتب الإسلامية).

مل كركھانے پينے كونع كرتے ہيں، ہاں! ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے۔ (۱) خنز برکی چر بی استنعال کرنے والے ہوٹل میں کھانا کھانا

سوال: میں جب سے دُبی میں آیا ہوں ، ایک بات پریشان کررہی ہے کہ جب بھی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانا "Two Cow" برانڈ تھی میں پکا ہوا ملنا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ اس میں سور کی چر بی استعال کی جاتی ہے، اس کے أو پر ایک نوٹ کھیں اور بتلے کیں کہ میداستعمال کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بیہاں تمام ہوٹلوں میں کہی تئی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے مسلمان

> جواب : ... تخفیق کر پیجئے ،اگر واقعی خزیر کی چر بی استعمال ہوتی ہے توا سے ہوٹلوں میں کھانا جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup> ہندو کے ہوئل سے کھانا کھانا

سوال:...کسی ہندو کے ہوٹل میں ہندو کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روثی سبزی کھا ، جائز ہے یانبیں؟ کیونکہ یہاں اگر گھی کے بغیر کھا ٹا کھا ٹا ہوتو صرف ہندو کے ہوٹل میں مل سکتا ہے۔

جواب:...اگر ہندو کے برتن پاک ہوں اور یقین ہو کہ وہ کوئی غلظ چیز استعمال نہیں کرتا تو اس کے ہوٹل ،گھریا ؤ کان میں کھانا (۳)

### شوہرکے مال سے بلااِ جازت اینے رشتہ داروں کو کھلا نا

سوال:..شوہر کے مال میں سے اشیائے خور دنی ان کی اجازت کے بغیرخود یا بچوں کو یوائیے رشتہ داروں کو کھلا تا جا تزیم چواب:.. الی اشیاء جن کے کھانے پینے یا کھلانے پیانے پرعرف عام میں اعتراض نہیں کیا جاتا، اس کی اجازت ہے۔

 (۱) ولا بناس بنطعام اليهود والتنصاري كله من الديائج وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والتصاري من أهل الحرب أو من غير أهل الحرب . . ولا بأس بطعام المحوس كله إلَّا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام، ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى الأكل مع الجوس ومع غيره من أهل الشرك إنه هل يحل أم لا وحكى عن الحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه أن ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره كذا في الحيط .. ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بيمهما إلّا معرفة كدا في الملتقط، وفي التفاريق لا بأس بأن يضيف كافرًا لدرانة أو لحاحة كذا في التمرتاشي ولا بأس باللهاب إلى ضيافة أهل اللمة هنكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى. (عالمگيري ح٥٠ ص٣٤٠، كتاب الكراهية).

(٢) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. (المائدة.٣). أيضًا. وفي التفسير · ولحم الخنرير وكله نجس وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود. (تفسير نسفي ج ١ ص:٣٢٥). أيضًا في البدر المختار: خلا خنزير فلا يطهر. (قوله فلا يطهر) أي لأنه نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجرائه نجسة حيا وميتًا. (الدر المختار مع رد اغتار ج: ١ ص: ٣٠٣ مطلب في أحكام الدباغة).

(٣) ويكره الأكل والشرب في أوابي المشركين قبل العسل، ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ... لم يعلم بمحاسة الأواني فأما إذا علم فإنه لا يجوز إلح. (فتاوي همدية ح.٥ ص ١٣٣٤، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر).

البیته اگرعورت کوانداز ہ ہوکہ شوہر کو بیہ بات نا گوار ہوگی تو صرح اجازت کے بغیراییانہ کرے۔ خلاصہ بیکہ شوہر کی اجازت ضروری ہے، خواہ عرفاً ماصراحثاً۔ (۱)

### قرآن خوانی کی الیی محفلوں میں شریک ہونا جن میں فرائض کوتو ڑا جاتا ہو

سوال:..کیا بے نمازعورتوں کی دعوت پران کی ایسی قر آن خوانی میں شمولیت مناسب ہوگی جہاں ظہر کے بعد ہے لے کر عشاء کے بھی بعد تک عورتیں اپنے پورے فیشن کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہوں ، کھانے پینے کا بھی خوب اہتمام ہو، مزید بید کہ پروے کا نام و نشان شہو؟

جواب:...الیم مخفلیں جن میں دِین کے فرائض اوراَ حکام کالخاظ نہ کیا جا تا ہو، ان میں شرکت جا تزنبیں۔ <sup>(۲)</sup>

### کیا کم خوری عیب ہے؟

سوال:... محترم المقام جناب حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب مظلم ، سلام مسنون ۔ گزارش یہ ہے کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول محکوم شلع وہاڑی میں بطور ٹیچر تعینات ہوں ، اورعلائے دیو بند کا خادم ہوں ، آپ کومعلوم ہے کہ تعلیمی اداروں میں بحث و شخیص کا سلسلہ جاری رہتا ہے ، اس سیسے میں آپ ہے یہ وضاحت چاہتا ہوں ۔ ماہنامہ '' بینات' ' کے کی شارے میں حضرت بنوری نے اپنے والدیز رگوار کے متعلق مضمون لکھ تھا ، اس میں دو ہا تیں قابل اعتراض ہیں ، جن پر کیپٹن عثانی والے اعتراض کرتے ہیں ، اور ہم ہوں۔ اسکول میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ ہم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں ، اس لئے آپ سلی بخش جواب عنایہ فرمائیس ۔ ان کے خدرت بنوری کی بیدو ہا تیں قابل اعتراض ہیں :

ا-'' میرے والدصاحب (حضرت بنوریؒ کے والد ) نے ساڑھے تمین ماشے خوراک پرسالہا سال زندگی بسر کی۔'' ۲۔'' اوران کا نکاح حضرت علی نے پڑھایا تھا۔''

ا - وضاحت طلب اَ مربیہ ہے کہ کوئی مثال ایس اسل میں ہے کہ خواب میں کسی بی یا تا بعی کا نکاح پڑھایا گیا ہو؟ ۲ - کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ؤنیا میں آسکتا ہے؟ اگر ممکن ہے تو اس کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ کیونکہ معترض لوگ حضرت، نا نوتوئی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ دیو بند میں آئے تھے ہتمہاری کتاب میں لکھا ہے۔

(١) عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . (مشكّرة ج: ١ ص: ١٢١).

(٢) دعى إلى وليمة وثمة لعب أو غناء إلخ (الدر المختار) وفي الشرح: وفي التاترخانية عن الينابيع أو دعى إلى وليمة فالواجب الإجابة إن لم يكن هاك معصية ولا بدعة والإمتناع أسلم في زمانا إلا إذا علم يقيبا أن لا بدعة ولا معصية إلى المواجب الإجابة إن لا بدعة ولا معصية إلى المواجة والإباحة المواجة وفي البزارية ويكره والخاد الدعوة لقراءة القرآن المحلم والإباحة وجمع الصلحاء والقراء للحتم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره وجمع المعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل بكره وجمع المعام عند قراءة المعراج وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والرباء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجمه الله وجمع المعراج وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والرباء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجمه الله المحارج والمحارة المحارة الحارة المحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة المحارة المحارة المحارة والمحارة والم

کیاکسی صاحب نے بر بلوی حضرات کی طرف ہے کھی گئی کتاب '' زلزئہ'' کا جواب تحریر کیا ہے؟ نیز کیبین عثانی کی کتاب '' تو حید خالص'' کا جواب کو بیا ہے؟ مہریاتی فرما کر وضاحت فرما دیں ، میں نے اشارے کے طور پر اعتراض لکھے ہیں ، باتی سب خیریت ہے۔ قاری عبدالباسط ، ٹیچر گورٹمنٹ ہائی اسکول محکومنڈی

يوريء والاجتمع وبإثري

جواب: ... بحرم ومحترم جناب قارى عبدالپاسط صاحب زيد مجد بهم السلام عيكم ورحمة الله و بركانه!

آ نجناب نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت بنوریؓ کے اس مضمون پر ، جوانہوں نے اپنے والد ماجد نور اللہ مرفدہ کی وفات پرتحریر فرمایا تھا، ڈاکٹر کیپٹن عثمانی کو دواعتراض ہیں ، اوّل حضرتؓ کی اس عبارت پرجس میں والد مرحوم کی خوراک کی کو بیان کیا گیا ہے کہ عنفوانِ شباب میں وہ صرف تین ماشہ خوراک پراکتفا کیا کرتے تھے۔

میں یہ بالکل نہیں سمجھ سکا کہ ڈاکٹر عثانی کواس میں قابلِ اِعتراض کیا بات نظر آئی؟ یا آپ کواس میں کیا اشکال پیش آیا؟ میرے محتر م! زیادہ کھانا تو بلاشبہ لائقِ ندمت ہے، شرعاً بھی اور عقد بھی لیکن کم کھانا تو عقل وشرع کے کسی قانون سے بھی لائقِ اعتراض نہیں، بلکہ خوراک جنتی کم ہواسی قدر لائقِ مدح ہے، بشرطیکہ کم کھانے میں ہلاکت کا یاصحت کی خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ اہلِ عقل کے زویک کھانا بذات ِخود مقصد نہیں، بلکہ اس کی ضرورت محض بقائے حیات اور بقائے صحت کے لئے ہے، شیخ سعدیؓ کے بقول:

خورون برائے زیستن وعبادت کردن است تو معتقد کہ زیستن برائے خوردن است

"يجزئهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح و التقديس"

<sup>(</sup>١) عن أسماء بنت يزيد قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال ....... فقلت: يا رسول الله! والله إنا لنعمن عجيدًا فيما نحبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال: يجرئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس. (مشكوة ص: ٣٤٤ باب العلامات بين يدى الساعة).

ترجمہ:...' ان کو وہی تنہیج و تقاریس کا بیت کرے گی جوآ سان والوں کو کفایت کرتی ہے۔' اکا براولیاءاللہ کے حالات میں تقلیلِ طعام کے واقعات اس کثرت سے منقول میں کہ حدِتواتر کو پہنچے ہوئے میں ، امام بخاریؒ کے بارے میں علامہ کرمائی "ککھتے ہیں :

"کان فی سعة من الدنیا وقد ورث من أبیه مالًا کثیرًا، و کان یتصدق به وربما یأتی علیه نهار و لَا یأکل فیه، وانما یأکل احیانا لوزتین أو ثلاثًا۔"

مقدمان می می می الدنیا وقد ورث من أبیه مالًا کثیرًا، و کان یتصدق به وربما یأتی می می می می می می می می الد، جد کے ترجمہ:... امام بخاری کو اللہ تقانی کے دُنیا کی کشائش دے رکھی تھی، مرائی خوراک آئی کم تھی کہ بسااوقات دن مجر کھانائیس کھاتے ہے، مرائی خوراک آئی کم تھی کہ بسااوقات دن مجر کھانائیس کھاتے ہے، سی محارد و تین بادام تناول فرمالیتے ہے۔"

افسوں ہے! کہ آج کی ماق محقلیں اپنی سطح ہے بلندہ وکر سوچنے ہے معذور ہیں ،اس لئے ہم لوگ ایسے حالات کو سمحضے ہے ہمی قاصر ہوگئے ہیں ، اور ڈاکٹر مسعود عثانی تو ، دشاہ آدمی ہیں ، وہ تو إمام احمد بن حنبل جیسے اکا ہر پر بھی بلاتکلف مشرک ہونے کا فتویٰ صادر فرماویے ہیں ، حضرت اقدس بنوری یاان کے والد ماجد کی إمام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ...؟

آپ نے دُومرااعتراض بیقل کیا ہے کہ نکاح حضرت علی رضی القدعند نے پڑھایا تھا، مناسب ہوگا کہ پہنے اس سلسلے میں حضرت بنور کُنگی عبارت نقل کر دی جائے ،آپ کیستے ہیں:

" آپ کے والد مرحوم حضرت سیّد مزال شاہ رحمۃ القدعليہ كاتو وصال ہو گيا تھا، والد هُ مُرّمہ حيات تھيں، جن كا اصرار تھا كہ از دواجى زندگ اختيار كريں، نيكن عزم عبادت و طاعت كے منافی سمجھ كرانكار كرتے رہے، يہاں تک كہ ايک خواب ميں بي حقيقت واضح كردى گئى كہ حضرت على رضى القد عنه فلاں في في سے فلاں خاندان ميں عقدِ فكاح باند هدرہے جیں، اس زويائے صالحہ كے بعد افكار ختم ہو گيا اور از دواجى زندگى ميں قدم ركھ بى ليا اور اس زويائے صاوقہ كى تعبيراس طرح صادتى آگئے۔"

آپ کے نقل کروہ اعتراض میں اور حفزت بنورگ کی تحریبی زمین و آسان کا فرق ہے، حفزت بنورگ رُویا نے صالحہ کا ذکر فرمارہ ہیں۔ اور آپ بیقل کرتے ہیں کہ: '' نکاح حضرت علی رضی المتدعنہ نے پڑھایا تھا۔'' رُویا نے صالحہ کا میشرات میں ہے ہونا تو خود احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ اور سے باور سے بخاری (ص:۱۰۳۸) "باب محشف المصر أة فی المعنام" میں حضرت عاکشہ رضی التدعنہا ہے مروی ہے کہ آئے ضربت صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' تو مجھے خواب میں دومر تبد و کھائی گئی ، ایک فخض (فرشت ) مجھے رہے رہے گئے رہے میں کھول کردیکھ تو تو تو تی تھی اور دو مجھے ہے کہ رہا تھا کہ بیآ ہی ہیوی ہے، میں نے کھول کردیکھ تو تو تو تی تھی،

من نے کہا کہ: اگر بیمنجانب الله مقدر ہے تو ہو کرر ہے گا۔

ا نبیائے کرام میں مالسلام کا خواب تو وی قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اہل ایمان کے خواب کی حیثیت محض میشرات کی ہے، . بہرحال مستحف كاخواب ميں بيد كھنا كەفلال خاتون كے ساتھ اس كاعقد مور باہے ، مبشرات كے قبيل سے ہے \_ پھرمعدم نبيس كه اس تصے میں آپ کو یا دُوسرے حضرات کو کیوں اِشکال ہیں آیا۔

۴:...مرنے کے بعد دوبارہ دُنیا میں آنے کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں، اور دونو لیمکن ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ مردے کو د وہارہ زندہ کر دیا جائے اور وہ عام معمول کے مطابق زندہ ہوجائے ،قر آن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں ، چنانچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں متعدد حبکہ ذکر قرمایا ہے کہ وہ باذنِ الٰہی مردول کوزندہ کردیا کرتے تھے۔ سورہُ بقرہ آیت: ۴۵۹ میں اس مخض کا واقعه فدكور بي جي الله تعالى في اليك سوسال تك مرد وركه كر ويا تها: "فَأَمَاته اللهُ مانَهُ عَام ثُمَّ بِعَثَهُ" في سورة بقره بي كي آ بت: ۲۴۳ میں ان ہزاروں اُشخاص کا واقعہ ذکر کمیا گمیا ہے جوموت کے خوف سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور جن کوموت دیئے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھرزندہ کردیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت:۵۵ اور ۵۲ میں موکیٰ علیہ انسلام کے ان رُفقاء کے مرنے کے بعد زندہ کتے جانے کا ذکر ہے جمعوں نے موی عدیدالسلام سے غلط مطالبہ کیا تھا:

"وَإِذَ قُلْتُمْ يِنْهُ وَمِنْ لَنُ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَحَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمُ (البقرة:۵۲،۵۵) تَنْظُرُ وْنَ، ثُمَّ بَعَثُنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وْنَ." اورسورهٔ أعراف كي آيت: ١٥٥ مين اس كي مزيرتفصيل ذكركي في ب- الغرض اس قتم كي بهت سے واقعات قرآن كريم بي مِن مُذكور بين\_

اورکسی فوت شدہ مخص کے ڈنیا میں وو بار ہ نظر آنے کی ؤوسری صورت بیہوتی ہے کہ معروف زندگی کے ساتھ تو اس کا جسم دُنیا میں زندہ نہ کیا جائے مگرخواب یا ہیداری میں اس کی شبیہ کسی تخص کونظر آئے ،اس کو دو بارہ زندگی کہنا سیح نہیں ، بلکہ بیا یک طرح کا رُوحانی

 (١) باب كشف المرأة في المنام ...... عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حريرٍ فيقول هذه امرأتك، فاكشفها فإذا هي أنتِ فأقول. إن يكن هذا من عند الله يمضه. (صحیح البخاری ج: ۲ ص: ۱۰۴۸ طبع قدیمی)۔

 (٢) ورمسولًا إلى بني إسرائيل الى قد جئتكم باية من ربكم انى أحلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفح فيه فيكون طيرًا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتلي بإذن الله والآية (آل عمران: ٣٩).

(٣) أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّي يحي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال لم لشت قال لبشت يومًا أو بعض يوم، قال بل لبشت مائة عام. الآية (البقرة. ٢٥٩).

(٣) الم تر إلى اللين خرجوا من ديارهم وهو ألوف حلر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الآية (البقرة:٢٣٣).

 (٥) واختار موسني قومه سبيعن رجلًا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شنت أهلكتهم من قبل وإياى. الآية (الأعراف: ٥٥ ا). کشف ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حق تعالی شرنہ اپنے کسی بندے کی اعانت کے لئے کسی لطیفہ غیبی کوفوت شدہ برزگ کی شکل میں جیمج ویتے ہیں کہ ( کیونکہ وہ شکل اس کے لئے مانوس ہوتی ہے )،جیسا کہ حضرت جبرئیل عبیدالسلام حضرت مریم کے سامنے انسانی شال میں متمثل ہوئے تھے، اس صورت میں فوت شدہ بزرگ کواس واقعے کی خبر نہیں ہوتی ، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ باذی البی اس بزرگ کی رُوحِ الشَّخْصِ كے سامنے تمثل ہوجاتی ہے،جیسا كەشب معراج میں انبیائے كرام میں ہم السلام كی ارواح طیبہ آنخضرت صلی امتد مدیدوسلم کے سامنے متمثل ہوئی تھیں ، البتہ حضرت میسی ملیہ السل م اپنے جسم عضری کے ساتھ موجود تھے ، اور چونکہ بیرسب پچھ باذ نِ البی ہوتا ہے، جس میں اس فوت شدہ ہزرگ کا پنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ،اس لئے ایسے دا قعات کو کشف دکرامت کے قبیل ہے تمجھا جاتا ہے ، اور ان واقعات کا انکار وی شخص کرسکتا ہے جوانبیائے کرام میں ہم اسلہ م کے معجزات کا اوراوریائے کرام کی کرامات کا منکر ہو، جبکہ اہل سنت والجماعت كاعقيده بدي كد:

#### كرامات الأولياء حق. (اولياءالله كرامات برحق بين)

جیسا کہ فقنہا کبراور دیگر کتب عقائد میں ندکور ہے ،''حضرت نا نونو کی قدس الله سرهٔ کا وہ واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فر، یا، و وای قبیل ہے ہے، جس میں شرعاً وعقلاً کوئی اِشکال نہیں۔

بریلوی کتاب" زارلہ" کامحققانہ جواب مولا تامحہ عارف سنبھل نے" بریلوی فتنے کا نیارُ وب" کے نام سے لکھا ہے، یا ستان میں بیکتاب'' ادارۂ اسلامیات، ۱۹۰ انارکلی، اہور'' ہے شائع ہوئی ہے، اور ڈاکٹر عثانی کی کتاب'' تو حیدِ خانص'' کا جواب مولانا ابوجابر عبداللد دامانوی نے'' الدین الخالص'' کے نام سے لکھا ہے، یہ کتاب'' حزب اسلمین ، فاروق اعظم روڈ ، کیاڑی کراچی'' سے شائع ہوئی ہے۔

أميد ب مزاج گرامي بعد فيت جول گے، والسلام!

آب ِزمزم پینے کا سنت طریقه سوال:... آب زمزم نوش کرنے کامسنون طریقة تحریر فرمائیں۔

(١) فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويًا. (مريم:١١).

<sup>(</sup>٢) وكذالك رؤية السبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في ليلة الإسراء في السماوات، الصحيح أنه رأى فيها الأرواح في مثل الأجسام مع ورود أنهم أحياء في قبورهم يصلون. (شرح الصدور ص: ٣٣٠، بـاب مـقـر الأرواح، طبع دار الكتب

 <sup>(</sup>٣) والآيات أي خوارق العادات المسمّاة بالمعجرات للأنبياء والكرامات للأولياء حق أي ثابت بالكتاب والسُّنّة ولا عرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في إلكار الكرامة. (شرح فقه أكبر ص. ٩٥، طبع مجتبالي دهلي، أيضًا. شرح العقيدة الطحاوية ص: ٥٥٨، الإيمان بكرامات الأولياء. طبع مكتبة سلفية لاهور).

آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلدہشتم) ۱۰۹۳ کھانے بینے کے بارے میں شرق اُ دکام جواب:...آب ِزمزم بینے ہے پہلے دُعاکرنا (۱) اور قبلہ زُخ کھڑے ہوکرآب ِزمزم پینامستحب ہے۔ (۱) عجوه تھجور کھانے کی فضیلت

سوال:...عجوه تحجور کھانے کا مسئلہ بتادیں کہ کس وفت اور کس نبیت سے کھا ئیں؟ ان کی تضیوں کا کیا کریں؟ کیا شوگر کا مریض بھی عجوہ کھا سکتا ہے؟

جواب: ... عجوہ تھجور کی فضیلت رسول الله صلی امتدعلیہ وسلم نے بیہ بیان فر مائی ہے کہ اس میں شفاہے ، اور بیز ہر کو مارتی ہے۔ سات دانے مبح کو کھانے جا ہئیں۔ تحضلیاں کوٹ کرآئے میں ملالیں۔ شوگر کا مریض بھی کھا سکتا ہے۔ (۳)

پیپیسی،مرنڈا،ٹیم،سیون اَپ کی شرعی حیثیت

سوال :... آج کل ہمارے بیبال بازار میں پہلیں ،مرنڈ ا بٹیم اورسیون اُپ بیرچ رول مشرو بات اس کے علاوہ و گیرمشرو بات بہت مقبول ہیں ، خاص کرمندرجہ بالا بیرجار۔ کہنا بیرجا ہتی ہوں کہ ایک مرتبہ پیپی کی فیکٹری میں جانے کا اِتفاق ہوا، جہاں مجھے پہا چلا کہ شکرا درچینی کامحلول تو پاکستان فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، کیکن ان مشروبات کا اصل جوبھی ماؤہ ہے وہ امریکا ہے آتا ہے، واضح رہے ہیکہ مشرد بات بوری و نیامیں لیعنی تمام مسلم اور غیرمسلم ممالک میں بنتے ہیں، فیکٹری والے کے کہنے کے مطابق بوری و نیامیں اصل مادہ امریکای سے آتا ہے۔اس ڈرسے کہاس میں کوئی ملاؤٹ نہوہ ہم لوگوں نے ان مشروبات سے پر ہیز کرنا شروع کردیا ہے،لیکن مید بہت بڑامسکدہے کیونکداب تو ہرجگدان ہی مشروبات ہے تواضع کی جاتی ہے، نہ پینے پرلوگ کیا ہے کیا سجھتے ہیں۔اور بیرجوا کثر چیزیں غيرمما لك كي بهوتي بين استعال كريكتي بين يانبين؟ اوران مشروبات كو إستعال كريكتي بين يانبين؟

جواب:...میں توان مشروبات کو چیتا ہوں ،اگر کسی کو تحقیق ہو کہ بیمشروبات ناپاک ہیں ،تونہ بیئے۔

آثاایک ہاتھ سے گوندنا جا ہے یا دونوں ہاتھوں ہے؟ سوال:...ا يك باتصے آثا كوندنا جاہئے كەددنوں باتھوں كوشامل كرنا جاہئے؟ جواب:...وونوں اِستعال کرلیں۔

<sup>(</sup>١) وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب ماء زمزم قال: اللَّهم إنَّى أسئلك علمًا بافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داءٍ. زارشاد السارى ص: ٣٣٨، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من رمزم فشرب قائمًا. (ابن ماجة ص٣٣٠، باب الشرب قائمًا). أيضًا. شرب من ماء زمزم أي قائمًا مستقبلًا القبلة. (رد اغتار ح٣٠ ص:٥٢٣، مطلب في طواف الصدر).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيند وجبابر قبالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... العجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. (ابن ماجة ص. ٣٣٦، بـاب الكماة والعجوة). عن أبي هريرة ...... فتمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. (ابن ماحة ص:٣٤)، باب الكمأة والعجوة).

#### " اجينوموتو" نامي نمك استعمال كرنا

سوال: ..آن کل'' اجینوموتو'' کے نام ہے بازار میں ایک چینی نمک عام بک رہا ہے، اے کھانوں میں خوشبواور ذائع کے لئے اِستعمال کرتے ہیں ،اس کو کھانا یا بیچنا شرعا کیسا ہے؟ کیا پیچرام اور نا جائز ہے؟

چواب:...اس کے ناپاک یا حرام ہونے کی کوئی وجہ مجھ میں نہیں آتی ۔۔اور آنجناب نے بھی یتح رنہیں فرمایا کہاس کے حرام یا ناجائز ہونے کا شبہ کیوں ہوا؟

### کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا

سوال:...کیا بیرصدیث شریف میں ہے کہ کھانے پینے کی چیز وں میں پھونک نہیں مارنی چاہئے کیونکہ بیرمضرصحت ہے؟ چواب:....جی ہاں! پھونک مارنے کی ممانعت آتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### غيرالله كي نذر، نياز كا كها نا كها نا

سوال:... یہ جواکثر جال اور بدئتی عور تیں قرآن وسنت کے طریقے کے خلاف کھانے سامنے رکھ کر غیرا مقد کے نام پر نذر
نیاز کرتی ہیں، مثلاً بڑے ہیرصاحب کی ، مشکل کشاکی وغیرہ، کیااس طرح ہے کئے گئے نیاز فاتحہ کا کھانا جائز ہے؟ جبکہ میں نے '' بہشتی
زیور' میں پڑھ ہے کہ قرآن وسنت کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ہو حسب تو فیق کھانا کپڑایا چید وغیرہ المقد تف لی راہ میں کسی غریب سنحتی کو
دے دیا جائے ، اور اس کا ایصالی تو اب جس ہیر، پیغیم ریا عزیز برشتہ دار کو چاہیں بخش دیں۔ نیزید کہ اگر کوئی غیر القد کے نام کی نیاز کی نیت
سے کھانے پینے کی کوئی چیز پکائے یا لے کرآئے تو کیااس پر فاتحہ پڑھنے سے پہلے اسے کھانا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: ...' بہشتی زیور' کا مسئلہ جے ہے ، اور غیر القد کی نذر کا کھانا جائز ہیں کا کھانا جائز نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ال ينفخ في الإناء. عن ابن عباس قال لم يكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ينفخ في النفخ في الشراب). الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. (سنن ابن ماجة ص:٣٥٥) باب النفخ في الشراب). (١) إنّما حرم عليكم الميتة ..... وما أهلٌ لغير الله به. (البقرة ٢٠٠١).

#### کھیل کود

# تھیل کود

# تھیل کا شرعی حکم

سوال: .. پچھلے دنوں بھارت کی کرکٹ ٹیم پرکتان کے دورے پر آئی ہوئی تھی ،جس میں سید مجتبی کر مانی بھارت کے دکٹ کیپر میں ،اوروہ مسلمان ہیں ،اوروہ مسلمان ہیں ،اوروہ مسلمان ہیں ،اوروہ مسلمان ہیں ،اوروہ مسلمان کے خلاف ہی کھیل رہے ہیں ،کیابیہ جو کڑے؟ اورا گرج کڑے توکس لحاظ ہے؟
جواب: ...ایسا کھیل تماش اورلہو ولعب کہ جس سے نماز تک فوت ہوجاتی ہو،خود حرام ہے،خواہ مسلمان کے خلاف کھیلے یا کافر کے خلاف ۔..!

کافر کے خلاف ...!

## تاش کی شرط کے پھل وغیرہ کا شرعی حکم

سوال: بتاش پر پیسے لگا کرلوگ جوا کھیلتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اسلام میں کسی بھی معافیے ہیں شرط حرام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تاش پر پیسیوں کی بجائے پھل فروٹ وغیرہ لگا کر کھیلا جائے تو کیا وہ پھل وفروٹ بھی حرام ہے؟ نیز حرام کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھار شاوفر مایا ہے وہ بھی لکھ ویں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی، کیونکہ میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں پریٹل کٹرت سے ہوتے ہیں، کیاا لیسے پھل سے روز وافطار کرنا جائز ہے؟

جواب: جس طرح تاش پرروپے پیسے کی شرط بائد ھنا حرام اور جوا ہے ، ای طرح کچل فروٹ یا کسی دُوسری چیز کی شرط بھی حرام ہے اور جوا ہے۔ اور جوا ہے۔ اور ایسے کچل فروٹ سے روز ہ کھولن ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دن کھرروز ہ رکھے اور شام کو کتے یا خزیر کے

(۱) وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المسلم حرام إلّا ثلاثة ملاعبة أهله، وتأديبه لقرسه، مناضلته بقوسه إلىخ وفي الشامية كره كل لهو أى كل لعب وعبث. (رد اغتار على الدرالمحتار، كتاب الحظر والإباحة ج. لا ص. ٣٩٥). وأما ما لم يرد فيه (أى في اللهو) النص عن الشارع، وفيه فائدة ومصلحة للباس، فهو بالنظر الفقهي على نوعين الأول. ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل مها ألهاه عن ذكر الله وحده، وعن الصلوات والمساجد، التحق بدالك بالمنهى عنه، الإشتراك العلّة، فكان حرامًا أو مكروهًا. (تكملة فتح الملهم ج:٣ ص:٣٣٨، ٣٢٥ طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

(۲) وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمارًا. (الدر المختار ج. ۲ ص. ۳۰۳، فحل في البيع، كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد).

گوشت ہے، وز ہ کھولے، کیونکہ جس طرح کتے اور خنز بریکا گوشت بجس اور حرام ہے، ای طرح جوااور سود بھی نجس اور حرام ہے۔ کیرم بورڈ اور تاش کھیلنا

سوال: .. کیرم بورڈ، مڈواور تاش یغیرشرط کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ: '' ہم وقت پاس کرنے کے لئے پیکھیلتے ہیں''اور جوآ دی ہارجا تا ہے تو وہ ان کو بوتل باچائے پارتا ہے۔ بیاسلام کی زوسے جائز ہے یانہیں؟

جواب:...تاش اوراس منتم کے دُوسرے کھیل خواہ شرط ہا ندھے بغیر ہوں ، امام ابوصنیفہ کے نز دیک تا جا رَز اور مکر و وتحر می بیں ، اور ہارئے والے سے بوتل یا جائے چینا حرام ہے۔

كھنوں ہے أو بركا حصد نگا ہونے كے ساتھ كھيانا

سوال:...ہمارے بچول کو کھیلول کے دوران وردی پہننالازمی ہوتا ہے،اب بعض جوان بھی ہوتے ہیں،ان کے لئے وردی پہننے کا کیا تھم ہے کہان کے ستر ننگے ہوتے ہیں؟

جواب:...ناف سے گفتنوں تک کا حصہ سر میں داخل ہے، اور سر کا کھولنا حرام ہے۔ اوّل تو کھیل ہی کوئی فرض وواجب یا سنت ومستحب نہیں کہ اس کے لئے حرام بشرق کا ارتکاب کیا جائے ، اور اگر کھیلنا ہی ہوتو وردی ایسی تجویز کی جائے جس سے ستر ڈھک جائے ، مہر حال ستر کا کھولنا حرام اور نا جائز ہے۔

### كركث كهيلناشرعاً كيساب؟

سوال: ... بم نو جوانوں میں کرکٹ ایک ویا کی صورت میں پھیل گئی ہے، خاص کر کرا چی میں، جہاں ہرکوئی اپنا وقت کرکٹ میں ضائع کرتا ہے، آج کل تو کرکٹ، ٹینس بال ہے بھی خوب کھیلی جاتی ہے، ہرگل میں لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بعد چی ہوتے ہیں اور ٹورنامنٹ بھی کرائے جاتے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ کراتی ہے، محمد کرتی ہی ایک ٹیم جوٹورنامنٹ کراتی ہے، مختلف ٹیموں سے جوٹورنامنٹ میں حصہ لیتی ہیں بطورا نئری فیس پچھر تم جومقر کردی جاتی ہے، وہ لیتی ہے۔ اور پھراس طرح کافی ٹیموں محتلف ٹیموں سے جوڑم جمع ہوتی ہے، اس کی شرافی اس ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کودی جاتی ہے، اس طرح تمام رقم کی ٹرافی مخصوص کھلاڑیوں میں تقسیم ہوجو تی ہے، اس طرح تمام رقم کی ٹرافی مخصوص کھلاڑیوں میں تقسیم ہوجو تی ہے، اور باتی لڑے یا کہا جائے گا؟ آیا ہے جوا ہے؟

 <sup>(</sup>١) يَسَأيها اللّذين الْمنوا اللها اللحمر والسميسر والأنصاب والأزلَام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
 (المائدة: ٩٠).

 <sup>(</sup>٢) وكره تحريبًا اللعب بالنرد وكذا الشطرنج ...... وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب والا فحرام
 بالإجماع (درمختار مع التوير ح: ٢ ص ٣٩٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) وينظر الرجل من الرجل. . . . ، سوى ما بين سرّته إلى ما تحت ركبته فالركبة عورة . . . . . لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة . . . . . لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة . (دالمحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٦٠، كتاب الحظر والإياحة، فصل في النظر) . (٣) كل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز . (درمختار ج: ٢ ص: ٣٦٠ كتاب الحظر والإياحة).

اَجِ رُبِي يَارُبِ؟

جواب: ۔۔۔ کھیل کے جواز کے بئے تین شرطیں ہیں، ایک یہ کھیل سے مقصود محض ورزش یا تفریح ہو، نوداس کو مستقل مقصد نہ بنا ہیا جائے۔ دوم یہ کہ کھیل بذات خود جائز بھی ہو، اس کھیل میں کوئی ناج ئزبات نہ پائی جائے۔ سوم یہ کہ اس سے شرعی فرائض میں کوتا ہی یا غفلت بیدا نہ ہو۔ اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو اکثر و بیشتر کھیل ناجا مز اور نداہ نظر آئیں گے۔ ہی رہے کھیل کے شوقین نوجوانوں کے لئے کھیل ایک ایسامحبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں ندائیس ویٹی فرائض کا خیال ہے، نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے، نہ گھیل ایک ایسام کو جوان گویا ہے، اس کا دھیان ہے، اس کا جوان کو مامول کا احساس ہے۔ اور تعجب یہ کھیوں اور سروکوں کو کھیل کا میدان بنالیا گیا ہے، اس کا میدان بنالیا گیا ہے، اس کا بھی ایس سنبیں کہ اس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ اور کھیل کا ایساذ وق بیدا کردیا گیا ہے کہ ہمارے نو جوان گویا صرف کھیلنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اس کے سوازندگی کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں، ایسے کھیل کوکون جائز کہرسکتا ہے ۔۔۔؟

## خواتین کے لئے ہاکی کھیلنے کے جواز برفتوی کی حیثیت

سوال: ... پچھے ہفتے کے 'اخبار جہاں' میں' کتاب وسنت کی روشیٰ میں ایک فتوی نظر سے گزرا، جس کا مقصد بیتھا کہ موجود ہ دور میں زنانہ ہا کی ٹیمیں نئے تقاضول کے مطابق ہیں۔ میں آپ سے ای فتویٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ، کیا آپ بھی حافظ صاحب کی رائے سے اٹھا آپ بھی عورتوں کی ہا کی ٹیموں کو چائز سیجھتے ہیں تو برائے مہر یا فی صدیث اور فقہائے کرام کے حوالے بھی دیں۔ اگر آپ اسے نا جائز سیجھتے ہیں اور یقینا سیجھتے ہوں گے تو آبھی تک آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی نوش کیوں نیس لیا؟ کیا بیاسلام سے ایک مذاق نہیں ہے؟

جواب :... اسدا می صفحهٔ میں اس پرہم اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں ، اس لئے آپ کا بیار شادتو سیجے نہیں کہ: '' ابھی تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ '' ہمار می رائے بیہ ہے کہ دور جدید میں جس طرح کھیل کو رواج دے دیا گیا کہ پوری قوم کھیل کے لئے پیدا ہوئی ہے ، اور اس کھیل ہی کو زندگ کا اہم ترین کا رنامہ فرض کر لیا گیا ہے ، کھیل کا ایسا مشغلہ تو مردوں کے لئے بھی جائز نہیں ، چہ جائیکہ عور توں کے لئے ہم جائز ہو۔ پھر ہاکی مردانہ کھیل ہے ، زنانہ نہیں۔ اس سے خوا تین کواس میدان میں لا ناصنف بازک کی اہانت و تذلیل بھی ہے۔ اب اگر مردمردانگی چھوڑنے پراورخوا تین مردانگی وکھانے پر ہی اُئر آئے کی تواس کا کیا علاج ...؟

# کبوتر بازی شرعاً کیسی ہے؟

سوال:... میں نے کبوتر پال رکھ ہیں، آج ایک صاحب نے کہا کہ کبوتر نہیں پالنا چاہئیں، کیونکہ بہ اُ جاڑ (ومران جگہ) ما تکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ص:٥٠٩ كاحاشية بمرا للاحظه يجيئه

جواب: ان صاحب کی بیان کرده وجہ توضیح نہیں ،ابنتہ اگر بیکہا جائے کہ کیوتر بازی کا مشغلہ نا جا کڑے ،توضیح ہے۔ کرائے کا کھیل شرعاً کیسا ہے؟

سوال: ... آج کل ایک کھیل کرائے کا بہت مقبول ہور ہاہے، اوراس وفت صرف کراچی ہیں ہزاروں تو جوان اس فن کوسیکھ رہے ہیں۔ اس کھیل کی ایک کھیل کرائے کا بہت مقبول ہور ہاہے، اوراس وفت صرف کراچی ہیں ہزاروں تو جوان اس فن کے سیکھنے والے زہین پر دوزانو بیٹھ کراور ہاتھ زہین پر رکھ کراپنا سران تو کول کی تصویر وں کے آگے سرجھ کا دینا کے آگے جو کا دینا میں ہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کسی بھی انسان کی تصویر کے آگے سرجھ کا دینا شرک اور ٹا جا کر تو نہیں ہے؟

جواب:...نا جو ئزنو ہے، یہ غیراللّٰد ک تغظیم کے لئے گویاسجدے کی ک شکل بنانا ہے، جو دُرست نہیں۔ باتی جہاں تک کرائے سیجنے کا تعلق ہے، یہ اگر کسی اللّٰہ کے ہوتو جا تز ہے، بشرطیکہ اس کھیل کے دوران فرائضِ شرعیہ کوغارت نہ کیا جا تا ہو، ورنہ ناج نز ہے۔ باتا ہو، اللّٰہ کہ باتا ہوں اللہ کہ باتا ہوں اللہ باتا ہوں باتا

تاش اور شطرنج كالهيل حديث كي روشني ميں

سوال:... ہمارے ہاں لوگ فارغ اوقات میں تاش اور شطرنج کھیلتے ہیں اور خاص طور پر جمعة المبارک کے روز کیونکہ چھٹی ہوتی ہے، کھیتے ہیں۔اگر ہم ان کومنع کریں کہ اسلام میں تاش اور شطرنج کھیلنامنع ہے یا حرام ہے، تو وہ یہ کہددیتے ہیں کہ جائز ہے، حرام نہیں ہے،اگر حرام ہے تو ہمیں کسی حدیث کی معتبر کتاب میں لکھاؤ کھاؤ۔

چواب:...حدیث میں ہے:

"عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنود فقد عصى الله ورسوله."

ترجمہ: " مفرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس نے '' نروشیر'' کھیلا ،اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نا قرمانی کی۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

(٢) الإنحداء للسلطان أو لغيره مكروه الأمه يشبه فعل المحوس كذا في جواهر الأخلاطي ويكره الإنحناء عند التحية ومه ورد
 النهي (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٦٩، كتاب الكراهية).

الأمور بمقاصدها: يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذالك الأمر، ويقرب من هذه القاعدة، قاعدة إنما الأعمال بالنيّات. (شوح المجلة لسليم رستم باز ص: ١٤ المادّة: ٢، طبع كونثه).

(٣) كل ما أدى إلى ما لا يجوز، لا يجوز. (درمختار ح: ٢ ص: ٣١٠ كتاب الحظر والإياحة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. (أبي داؤد ح: ۲
 ص ۱۹، باب في اللعب بالحمام). أيضًا (يكره امساك الحمامات) ولو في برجها. (درمختار ح ۲۰ ص. ۱۰۳، فصل في البيع، كتاب الحظر والإباحة).

"عن سليمان بن بويدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لعب بالنو دشير فكأنها غمس يده في لحم خنزيو و دهه."

(ابوداؤد ج: ۲ ص: ۳۲۷ طبخ امداوي)

ترجمه:... حضرت سليمان بن بريده اپناپ سنقل كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه و كلم نے ارشاد فر مايا: جس نے فردشير كھيلاء اس نے كويا اپنا ہاتھ خز مير كے كوشت اور خون سے ديكے ۔"

إمام ابوطنيفة، إمام ما لك اور إمام احمد اس پر متفق بيل كه تاش اور شطر نج كا بھى يجى تھم ہے۔ فردشير سے كھيلنا كبيره كنا موں هيں شاركيا گيا ہے۔ الله قال الله اور شطر نج كا انداز ولگا ليجئ ...! الله تعالى مسلمانوں كو ہدايت فرمائے۔

تاش کھیلناشرعاً کیساہے؟

سوال: . بیں نے سنا ہے کہ تاش کھیلٹا ایسا ہے جیسے ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا۔ آپ اس مسئلے کی برائے مہر یانی وضاحت کریں تا کہ جومسلمان اس کھیل میں بھینے ہوئے ہیں ، و ہاس کھیل کوچھوڑ دیں۔

جواب:... بیرحدیث تو یا دنبیں کہ بھی نظر ہے گزری ہو، البتہ بعض اور احادیث بزی بخت اس سلسلے میں وارد ہیں، ایک حدیث میں ہے:

"ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر اليها كآكل لحم الخنزير."

(كنزالعمال حديث:٢٠٩١)

ترجمه:... "شطرنج کھیلنے والا ملعون ہے، اور جواس کی طرف دیکھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خزیر کا

م وشت کھانے والا۔''

ایک مدیث ش ہے:

"ان الله تعالى يسظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، لَا ينظر فيها الى صاحب الشاه يعنى الشطرنج." (الديني تنواثلم كرّالعمال حديث: ٢٥٦٠ ٥٣)

تر جمہ:...'' اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے بندوں پر تین سوساٹھ بار نظرِ رحمت فر ماتے ہیں ، تکرتاش اور شطر نج کھیلنے والوں کااس میں کوئی حصہ نہیں۔''

ایک اور صدیث میں ہے:

"اذا مررتم بهاؤلاء اللين يلعبون بهذه الأزلام والشطرنج والنرد وما كان من هذه فلا تسلّموا عليهم وان سلّموا عليكم فلا تردّوا عليهم."

(الديدي عن الي بريرة ، كنز العمال حديث: ١٩٠٣٠ ٣٠)

ترجمہ:... جبتم ان شطر نج ورنرد کھینے والول پرگز روقوان کوسرام نہ کر و،اورا گروہ تہہیں سلام کریں تو ان کو جواب نہ دو۔'' کفایۃ المفتی میں ہے کہ:

'' تاش، چوسر، شطرنج الهوو عب کے طور پر کھیلنا مکروہ تحر کی ہے اور عام طور پر کھیلنے وا بول کی غرض یہی ہوتی ہے، نیز ان کھیلول میں مشغوں اکثر طور پر فرائض وواجہات کی تفویت (فوت کردیئے) کا سب بن جاتی ہے، اس صورت میں اس کی کراہت حدِحرمت تک پہنچ جاتی ہے۔''

ٹیلی پینتھی ، ہینا ٹرزم اور بوگاسیکھنا

سوال:... آج کل مختلف سائنسی معوم، مثلاً: ٹیلی بیتی ، بینا نزم، یوگا وغیرہ سکھائے جاتے ہیں ، ان کے اکثر کام جادو سے ہونے دالے کام کے مشابہ ہوتے ہیں ، حال نکمہ بیج و دنییں ہیں ، کیاان معوم کا سیکھنامسلمان کے لئے جائز ہے؟ جواب:...ان علوم میں مشغول ہونا جائز نہیں۔(۱)

## کیااسلام نے لڑکیوں کو کھیل کھینے کی اجازت دی ہے؟

سوال: ... كي اسلام لركيول كوكهيل كهيلني كي اجازت ويتابع؟

جواب: ... جو کھیل لڑکیوں کے لئے مناسب ہواوراس میں بردگ کااخمال نہ ہو،اس کی اجازت ہے،ورنہ نیس۔اس کے آپ کووضا حت کرنی چاہئے کہ آپ کیے کھیل بے ضدا تہذیبوں سئے آپ کووضا حت کرنی چاہئے کہ آپ کیے کھیل بے ضدا تہذیبوں اور ب غیرت قوموں نے ایسے بھی رواج کرر کھے ہیں جو نہ صرف اسلامی حدود سے متجاوز ہیں، بلکہ انسانی وقار اورنسوانی حیاء کے بھی خلاف ہیں۔

#### معماجات اور إنعامي مقابلول ميں شركت

سوال: موجود ہ دور کے معمی جات اور انعامی مقابلوں میں ،گر کوئی شخص مقرّر ہ فیس ادا کئے بغیر شریک ہواور قریداندازی میں اس کا نام نکل آئے تواس صورت میں وہ إنعامی رقم لے سکتا ہے یائبیں؟

جواب: معما جات اور العامی مقابوں میں اگر صل کرنے والوں کوفیس ادا کرنی پڑتی ہے، تب تو پیے جواہے، جوحرام ہے،

 <sup>(</sup>۱) واعلم أن تعلم العدم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه
 را والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين، والسحر، والكهانة إلح ردرمحتارج اص ٣٣٣ ٣٥ ٣٥، مقدمة).

<sup>(</sup>٢) يَسَايها الدَينِ امدوا إنها الحمر والميسر والأنصاب والأرلام رَجس من عمل الشيطن فاحتبوه لعلكم تفلحون. (المائدة. ٩٠). أيضًا. وسمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممن يحوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجور أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالمص. (رد اعتار ح ٢ ص ٣٠٣، فصل في البيع، كتاب الحطر والإباحة).

ادرفیس ادانہیں کی جاتی تکریہ معمے لغواور لا یعنی تنم کے ہیں توان میں شرکت مکروہ ہے،اوراگروہ دِیم معلومات پرمشمل ہوں توان میں شرکت مستحسن ہے۔

### کھیل کے لئے کونسالیاس ہو؟

سوال:...بہت سے کھیل ایسے ہوتے ہیں جو کہ مردشرٹ نیکر پہن کرکھیلتے ہیں ،اس کے علاوہ جب کشتی کھیلتے ہیں تو صرف نیکر پہنا ہوتا ہے اور باتی ساراجسم بر ہند ہوتا ہے ،ای طرح آج کل سب لڑ کے بھی ننگ پتلون اورشرٹ پہنتے ہیں جن کے گریبان اکثر کھلے ہوتے ہیں ،کیااس طرح کے کپڑے پہننا مردول کے لئے اسلام ہیں جائز ہے؟

جواب:...ناف ہے گھنے تک کا حصد مبدن ستر ہے،ا ہے لوگوں کے سامنے کھولن مبائز نہیں، اورابیا تنگ لباس بھی پہننا جائز نہیں جس سے اندر دنی اعضاء کی بناوٹ ٹمایاں ہو۔

ويذبو أيم كاشرع حكم

سوال:...ویدیوگیمز جوکه مغربی ممالک کے بعداب ہمارے ملک میں رواج پذیریں،اس کے شائفین ہمارے یہاں ایک دورو پے دے کرا پے شوق کی تحکیل کرتے ہیں، جبکہ اس میں کسی تشم کی کوئی شرط، نہ کسی تشم کے اِنعام کالا کچ و یا جاتا ہے، بلکہ یہ تیم دیگر اُمور کے علاوہ نشانہ بازی دغیرہ پرمشممل ہوتا ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...ویڈر ہوگیم اور دیکھنے والوں کے مشاہدے ہے جہاں تک پتا چلا اور حقیقت معلوم ہوئی ، بیکھیل چندوجو ہات سے شرعاً جائز نہیں۔

اوّل:...اس کھیل میں دِین اور جسمانی کوئی فائدہ مقصور نہیں ہوتا ،اور جو کھیل ان دونوں فائدوں سے خالی ہو، وہ جائز نہیں۔ دوم:...اس میں وقت اور روپییضا کع ہوتا ہے،اور ذکر انقدے غافل کرنے والا ہے۔

(۱) ويسظر الرحل من الرجل. . . . . سوى ما بين سوته إلى ما تحت ركبته فالركبة عورة . . . لرواية الدارقطى ما تحت السرة إلى الركبة عورة. (رد اغتار على الدرالمختار ج: ٢ ص ٣٢٦،٣٦٣). أيضًا. والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو فى الخلوة على الصحيح إلّا لغرض صحيح . . . . . . . وهى للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته. وفى الشرح: قوله ولو فى الخلوة أى إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا وفى الخلوة على الصحيح. (رد اغتار ج: ١ ص ٣٠٣، مطلب فى ستر العورة، طبع سعيد).

(٢) مالک عن علقمة ابن ابی علقمة عن أمّه انها قالت: دخلت حفصة بت عبدالرحمٰن علی عائشة زوج النبی صلی الله علیه وسلم وعلی حفصة خمار رقیق، فشقته عائشة و کستها حمارًا کثیفًا. عن أبی هریرة أنه قال. نساء کاسیات عاریات مائلات مسیلات لا یدخلن الجنّة، و لا یجدن ریحها، وریحها یوجد من مسیرة خمسمأة سنة. (مؤطا إمام مالک ص ١٨٠٠، ٩٠٠، ما یکره للنساء لباسه من الثیاب). عن عائشة ان أسماء بنت أبی بکر دحلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلیها ثیاب رقاق فأعرض عها وقال: یا أسماء ان المرأة إذا بلغت الحیض لن یصلح أن یری منها إلّا هذا وهذا، وأشار إلی وجههه و کفیه. رواه أبوداؤد. (مشکوة المصابیح ص ٢٥٤، الفصل الثالث، کتاب اللباس).

سوم:...مب سے شدید خرر ہے کہ اس کھیل کی عادت پڑنے پر چھوڑ نا وُشوار ہوتا ہے۔ چہارم:...بعض کیم نصوبراورٹو ٹو پر ششمل ہوتے ہیں جو کہ شرعاً ناج ئز ہے۔

پنجم: ...اس کھیل سے بچوں کو اً سرچہ و کی فرحت اور لذت حاصل ہوتی ہے، سیکن ناج ئز چیزوں سے مذت حاصل کرنا بھی حرام ہے، بلکہ بعض فقہاء نے گفرتک کھا ہے۔

(۱)

علاوہ ازیں اس سے بچوں کا ذبئ خرب ہوتا ہے اور اس سے بامقصد تعلیم بیں خلل واقع ہوتا ہے، پھر بچوں کو پڑھائی اور دُوسر سے فائد سے والے کاموں بیں ولچپی نہیں رہتی ، وغیرہ۔ ان فدکورہ وجو ہات کی بنا پر پیکھیل ، باری تعالی کے ارش د کا مصداق ہے: '' بعض لوگ اپنی جہالت سے کھیل تماشے اختی رکر تے ہیں اور اس میں بیبہ خرج کرتے ہیں تا کہ القد کی راہ سے لوگوں کو بھٹا کا دیں اور وین کی باتوں کو کھیل تماشا بناتے ہیں ، انہی لوگوں کے لئے اہانت والاعذاب ہے' (سور دَالقمان آیت نبر ۲۰)۔ (۳)

حضرت حسن ''نہوالحدیث' کے متعلق فر ، تے ہیں کہ: آیات مذکورہ میں ہوالحدیث ہے مراد ہروہ چیز ہے جواللہ کی عبودت اوراس کی یاد ہے بٹانے والی ہو، 'مثلاً فضول ہو و عب ، فضول قصہ گوئی ، ہنسی نداق کی بہ تیں ، واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ و و اضح رہے کہ مذکورہ آیات کی شان نزول اگر چہ فاص ہے ، مگر عموم الفاظ کی وجہ سے حکم عام رہے گا، یعنی جو کھیل فضول اور وقت و بیسہ ضانع کرنے والا ہے ، و بی آیات ندکورہ کی وعید میں داخل ہے۔ چونکہ ویڈیو گیم میں میساری قباحتیں موجود ہیں ، اس لئے یہ گیم ناجائز ہے، اس میں وقت اور پیسرلگانا ناجائز ہے اوراس کو ترک کردینالازم ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وهده الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليط التحريم . إلخ. (شرح النووى على مسلم ح ٢
 س: ٢٠١١، باب تحريم صورة الحيوان . . .إلح).

 <sup>(</sup>٢) وفي البرازية إستماع صوت الملاهي كصرب قصب و بحوه حرام.
 (الدرالمختار ح: ٣ ص: ٣ ٣٩، كتاب الحطر و الإباحة).

 <sup>(</sup>٣) ومن الساس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هروا، أولَّتك لهم عذاب مهين.
 (لقمان: ٢).

 <sup>(</sup>٣) لهـو الـحــديـث على روى عن الحـس، كل ما شعلك عن عبادة الله تعالى و ذكره من السمر و الأضاحيك و الحرافات
 والعباء و نحوها. (روح المعانى ح. ٢١ ص: ٧٤ سورة لقمان، طبع دار إحياء التراث العربي).

# مونيقي اور ڈ انس

### گانوں کے ذریعیہ کرنا

سوال: . ایک خاتون میں جو پیہتی میں کہ وہ گانوں کے ذریعے لینی ریکارڈ پرابندتعالی کا پیغے م لوگوں تک پہنچانا جاہتی میں ، اب آپ بتائمیں کہ کیااسلام کی زویے ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: . گانے کوتوانڈ تعالی نے حرام کیا ہے ، تو یہ گا کرانڈ کا پیغام کیے پہنچا ئیں گ...؟ یہ تو شیطان کا پیغام ہے جو گائے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔

## کیاموسیقی رُوح کی غذااورڈانس ورزش ہے؟

سوال: .. کیا بید دُرست ہے کہ موسیق رُوح کی غذاہے؟ کیارتص وموسیق کو'' فی ش'' کہنا دُرست ہے؟ ہم جب بھی رقص ور موسیق کے لئے لفظ'' فی ش'' استعہال کرتے ہیں تولوگ یول گرم ہوتے ہیں جسے ہم نے کوئی گناہ کبیرہ کردیا ہو۔ ۳۔ کیالوک رقص اور دُوسرے ڈانس اسلام کی رُوہے جائز ہیں؟ ۳-عمو مالوگوں کو کہتے مذہ کہ اگر ڈانس ورزش کے خیال سے کیا جائے ،خواہ وہ کسی بھی قشم کا ڈانس ہو، توج کرنے ۔ کیا بیاد رست ہے؟

جواب:... بیاتو سیح ہے کہ موسیقی رُوح کی غذا ہے، مگر شیطانی رُوح کی غذا ہے، انسانی رُوح کی نہیں، انسانی رُون کی غذا (۲) ہے۔ ۲ - رقص حرام ہے۔ ۳ - بیاوگ خود بھی جانتے ہیں کہ رقص اور ڈانس کو' ورزش'' کہہ کروہ اپنے آپ کودھو کا دے رہے

(۱) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم النح قال ابن مسعود فيه هو والله الغناء . . . في الغناء والمزامير (تفسير ابن كثير ج: ۵ ص: ۱۰۰ فكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عند علمانا، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث الآية، جاء في التفسير أن السراد النفساء . والحاصل انه لا رحصة في السماع في رماننا. ودانحتاو ج: ٢ ص: ٣٣٩ كتاب الحظر والإباحة).

(٢) الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. (الرعد٢٨٠).

(٣) وكره كل لهو لقولُه عليه الصلاة والسلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة (قوله وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لفس الفعل، واستماعة كالرقص والسخرية، والتصفيق فإنها كلها مكروهة، لأنها زى الكفار، واستماع ضرب الدف والمرمار وعير ذالك حرام. (رداعتار مع اللور

المختار ج: ٢ ص: ٣٩٥ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

ين ، بالكل اسى طرح جيسے كوئى شراب كانام'' شربت' ركھ كرائيے آپ كوفريب دينے كى كوشش كرے۔ موسيقي غير فطرى تقاضا ہے

سوال:..آپ فرماتے ہیں کہ: '' موسیقی سے زوح نہیں نفس خوش ہوتا ہے' بعنی آپ پیشلیم کرتے ہیں کہ إنسانی جبلت میں جہاں بھوک پیاس اورجنسی خواہشات ہوتی ہیں وہاں موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی جبلت بھی ہوتی ہے۔اب بھوک کے لئے حلال روتی اورجنسی تقاضے کے لئے نکاح تو ہمیں اسمام نے عطا کئے ہیں الیکن جبلت نفس جوموسیقی طلب ہے اس کے لئے اسلام نے کیا دیاہے؟ جبکہاﷺ قارمی کی قرائت باسط اور گئن دا ؤ دعلیہ اسل م سے کا سُنات وجد میں آجاتی ہے، یہ کیوں؟

جواب :...ایک اُصول جو ہرجگہ آپ کے لئے کارآ مدہوگا، یا در کھنا جاہئے کہ اِنسانی تقاضے کچھ فطری ہیں، کچھ غیر فطری،ان دونوں کے درمیان اکثر لوگ امتیاز نہیں کرتے ۔ حق تعالی شانہ جو خالقِ فطرت ہیں ، انہول نے اِنسان کے فطری تقاضوں کی تسکین کے کتے پوراسامان مہیا کردیاہے،اورغیرفطری تقاضوں کی تکیل ہے ممانعت فرہ دی ہے۔خوش الی نی ہے اچھا کلام پڑھنااورسنناایک حد تک فطری نقاضاہے،اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، کیکن ساز وآلات وغیرہ غیرفطری نقاضے ہیں ،ان ہے منع فر مایا ہے۔

#### موسيقي اور إسلامي ثقافت

سوال:... جنگ کراچی میں جمعہ اسار، رچ کوایک حکومت کے ثقافتی شعبے نے اِشتہار دیا تھا، جس میں ان لوگوں سے تربیت کے لئے درخواستیں مانگی ہیں،ا -موہیقی اور گاناسیکھنا جا ہتے ہیں،۲- تص سیکھنا جا ہتے ہیں۔ ہماری اسلامی حکومت نے انتہائی جراُت سے اسلام ہی کی مخالفت کی ہے، آپ برائے مہر بانی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔

جواب:...راگ رنگ ، رقص دسر و داورموسیقی اسلامی نقافت کا شعبهٔ بین بیکه جدید جا بلی نقافت کا شعبه ہے، جوشر عأحرام اور

(١) أما سماع السوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغي أن يحرم بل هو حلال بالنص والقياس أما القياس فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو مخصوص به . . . . أما النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتان الله تعالى على عباده إذ قال: يزيد في الخلق ما يشاء فقيل هو الصوت الحسن، وفي الحديث ما بعث الله نبيًّا إلّا حسن الصوت، وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة لقينته . . .إلخ. (احياء العلوم ج: ٢ ص: ٢٤١، بيان الدليل على إباحة السماع).

 (٢) وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الروع. (مشكوة ص: ١ ١٣، باب البيان والشعر). عن نافع رضي الله عنه قال: كنت مع إبن عمر في طريق فسمع مزمارًا فوضع اصبعيمه في أذنيمه وننا عن الطريق إلى جانب الآخر ثم قال لي بعُد أن بعُد: يا نافع! هل تسمع شيئًا؟ قلت: لَا! فرفع اصبعيه عن أذنيه قبال كنست منع رمسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يراع فصنع مثل ما صبعت قال نافع وكست إذا ذاك صغيرًا. (رواه أبو داوّد ج:٢ ص:٢١، مشكوة ص:١١٣، باب البيان والشعر). نا چائز ہے۔ پاکستان کی حکومت کا سرکاری سطح پراس کی سر پرتی اور حوصلہ افزائی کرنا،اسلامی نقطۂ نظر سے لائق صد فدمت ہے۔افسوس کہ بمارے حکمران (قیام پاکستان ہے آج تک ) نام تو اسلام کا لیتے ہیں، تگر سر پرتی شعارِ جا ببیت اور شعار کفار کی کرتے ہیں،اس کا نتیجہ ہے کہ بم رامعا شروا خلاقی گراوٹ کی آخری حدول کو پھلا تگ رہ ہے۔

#### مونيقي اورساع

سوال:.. چنددنوں پیشتر امام غزائی کی کتاب' کیمیائے سعادت' کا اُردوتر جمہ' نسخ کیمیا' کا ہاب بشتم ہے عنوان' آ داب واَ حکام ساع ووجد' پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس کو پڑھ کر جھے ناچیز کی سجھ میں یہ بات آئی کہ موسیقی اگر بھی بھی ورخوشی کے مواقع پر ٹی جائے توجا تزہے۔کیا یہ بات وُرست ہے؟

چواب:...ؤرست نہیں!'' ساع'' کے معنی آن کی مرذ جہموسیقی کے نہیں، یہ فاص اصطلاح ہے اور اس کے آ داب وشرا کط میں۔

## ڈ راموں اورفلموں میں بھی خاوند بھی بھائی ظاہر کرنا

سوال:... جناب کومعموم ہونا چاہئے کہ ہورے اسلامی ملک پاکستان بیل فلمیں اور ڈرامے بنتے ہیں ، ان بیل مجیب ی روایات ہیں ، وہ یہ کہ آئیک آ دمی کو ایک فلم یا ڈرامے بیل ایک عورت کا خاوند و کھایاج تا ہے ، ای آ دمی کو دُوسرے ڈرامے بیل ای عورت کا یا تو بھائی ، بیٹ اور یا کسی اور دیتے ہے و کھایا جاتا ہے ، یہ چیزیں ہمارے ندہب (اسلم) میں کہاں تک جائز ہیں؟ اور اگر ناج نز ہیں تو اس کے لئے کیاروک تھام ہو کتی ہے؟

(۱) عن أبى أمامة عن البي صلى الله عليه وسلم قال. لا يحل بيع المغيات و لا شراؤهي وأكل أثمانهن حراه وقيهي أبرل الله عز وحل عليّ: ومن النباس من يشترى لهو المحديث إلخ. (تصبير ابن كثير ح ٥ ص ١٠١ ، سنن ترمذى ح ١ ص ٢٣١). (قوله وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث، فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسحرية والتصفيق، وضرب الأوتار من الطبور والرباب والقانون والمزمار والصبح والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنهازى الكفار. (رد المحتار ح ٢٠ ص ٣٩٠). عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خبر في تحارة فهين وشمهن حرام. (ترمدى ح ٢٠ ص ٢٠٣١). أعوذ بالله المناس والسماع قد يكون حرامًا محضًا وقد يكون مباحًا وقد يكون مكروهًا وقد يكون مستحبًا، أما الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع مهم إلّا ما هو العالب على قلوبهم من الصفات المذمومة، وأما المما كموه فهو لمن علب عليه حب الله تعلى صورة المخلوقين ولكه يتحده عادة له في أكثر الأوقات على سبل اللهو، وأما المباح فهو الممن لاحظ له ممه إلّا التلمذة بالصوت الحس، وأما المستحب فهو لمن علب عليه حب الله تعلى ولم يحرك السماع مه إلّا المصات اعمودة والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله (احياء العلوم ج ٢ ص ٢٠٦، المقام الثالث من السماع، المصات اعمودة والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله (احياء العلوم ج ٢ ص ٢٠٦، المقام الثالث من السماع، المعام طبع دار المعرفة، بيروت، لبنان).

جواب:...جب فلمیں اورڈ راہے بی جائز نہیں ، توجو چیزیں آپ نے کھی ہیں ، ان کے جائز ہونے کا کیا سوال ہے ...؟ ( ) ورائيش شوءات وغيره ميں كام كرنااورد مكھنا

سوال:...رقص وسرود ،موسیقی ، ورائن شو، استیج ژراہے دغیرہ میں کسی حیثیت سے بھی حاضری دینا ، اسلامی رُوح کے خلاف ہے، یہ بات ہمیں علمائے دین سے معلوم ہوئی ہے۔ آج کل کراچی میں اس تشم کی تفریحات کا بڑے زور وشور سے رواج بڑھ رہاہے۔ ئی وی اور فلم کے اوا کار جب سے اتنے ڈراموں میں آنے لگے تو ڈراموں کے کرتا دھرتاؤں نے ٹکٹ کی قیمت ۵۰ سے ۲۰۰ تک کرادی، پھربھی لوگ پیندکرتے ہیں، بیجائے ہوئے کہ بیاپیندہم کو کا بلی ،تن آسانی اورعیاشی کی طرف یاکل کرتی ہے، ای طرح جمیں اینے فرض منصبی سے غافل کرتی ہے۔ میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ اس طرح تفریح میں جینے لوگ شریک ہیں، کیا سب گنا ہگار ہیں؟ جو پیشہ درلوگ ہیں وہ تو محنت ہے روزی کماتے ہیں،مثلہ ادا کار،گلو کاراور دیگرملاز مین وغیرہ۔

جواب: "کناہ کے کام میں شرکت کرنے والے بھی گنا ہگار ہیں، گو درجات کا فرق ہو، اور غلط کام سے روزی کمانا بھی

بيج يابر ے كى سالگرہ پرنا چنے والوں كا انجام

سوال:... جومسلمان اپے گھر میں بیچے یا بڑے کی سانگرہ مناتے ہیں، جو کہ یہودانہ رسم ہے، اس موقع پر گھر کے نو جوان لڑ کے اور باہر کے غیرمحرَم لڑ کے کیک کاشنے کے بعد بیجڑوں کی طرح اپنی مال ، بہنوں اور دُوسری مسلمان خواتین کے ساتھ مل کرتا چتے ہیں ، اور پھروہی لوگ بھی اس ہی گھر میں ختم قرآن بھی کراتے ہیں۔ان لوگوں کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ شریعت کی ڈوسے بیان فر مائے۔

جواب: .. آخرت میں ان کا مقد م تو اللہ بی کومعلوم ہے ، البتدان کا بیمل کئی کبیر ہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

 (١) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليصل عن سبيل الله (لقمان: ٢). (لهنو الحديث) على ما روى عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى، وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها. (روح المعاني ج. ٢١ ص. ٦٧ طبع بيبروت). وذكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عند علماننا، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية، جاء في التفسير أن المراد الغناء .... سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء. (رداعتار ج: ٢ ص: ١٣٨٨، ١٣٨٩، كتاب الحظر والإباحة).

 (٢) وأعلم أن الإعائـة عـلـى الـمعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى. ولا تعاونوا عنى الإثم والعدوان. (أحكام القران لمفتى محمد شفيع حـ ٣٠ ص: ٢٨٠). أبيضًا: عن أبي هريرة قال. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب النزمارة. رواه في شرح السنة. (مشكّوة المصابيح ص:٢٣٢، القيصل الثاني، باب الكسب وطلب الحلال). وأبيضًا: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثميهن حرام وفي مثل هذا نزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.

# ساز کے بغیر گیت سننے کا شرعی حکم

سوال: اگرکوئی شخص بغیرساز وموسیقی کے سرایا جہرا گیت گاتا ہے تو دونوں صورتیں جائز بیں یا ناج ئز؟ یاعورت انفرادی یا اجتماعی ، سرایا جہرا کیا تا ہے ہوں تو کیا تھم ہوں تو کیا تھم ہوں تو کیا تھم ہے؟ اورا گراس کواس کے غیرمحرم بھی سنتے ہوں تو کیا تھم ہے؟ جبکہ یکی گیت ریڈیو، شیپ ریکارڈ بیس ساز وموسیقی کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ اب اگران تی مصورتوں بیس دف بجا کر گیت گایا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس بیس ہی ریکارڈ بیس ساز وموسیقی کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ اب اگران تی مصورتوں بیس دف بجا کر گیت گایا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس بیس ہی ریکارڈ بیس سازے دُفقاء جتلا بیس اور اس کو گناہ بھی نہیں سیجھتے ہیں ، تو اس مسئلے کی وضاحت منظرے م پر لائا ضروری ہے۔

جواب:...ساز اورآ لات کے ساتھ گانا جرام ہے، خواہ گانے والا مروہ ویا عورت، اور تنہا گائے یا مجلس میں ، ای طرح جو
اُشعار کفر وشرک یا کسی گن ہ پر شمتل ہوں ان کا گانا بھی ( گوآ مات کے بغیر ہو ) حرام ہے۔ ابت مہ آ شعار اورا لیے اُشعار جوجہ و نعت
یا حکمت و وانائی کی باتوں پر شمتل ہوں ، ان کو ترنم کے ساتھ پڑھنا جا بڑ ہے۔ اورا گرعورتوں اور مرووں کا جمع نہ ہوتو و و سروں کو بھی
سانا جا بڑے۔ اگر عورت بھی تنہائی میں یا عورتوں میں ایسے اُشعار ترنم سے پڑھے ( جبکہ کوئی مرد نہ ہو ) جا بڑ ہے۔ آج کل کے
عشقیہ گیت کسی حکمت و وانائی پر شمتل نہیں ، بلک ان نے نفسائی خواہشات اُ بھرتی ہیں اور گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے ، اس لئے بیہ
قطعی حرام ہیں ، عورتوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی۔ صدیث میں ایسے بی راگ گانے کے بارے میں فر ما یا ہے کہ وہ ول
شین نفاتی پیدا کرتا ہے۔
میں نفاتی پیدا کرتا ہے۔

#### معیاری گانے سننا

سوال:... مجھے گانے سننے کا بہت شوق ہے، کین مجھے ہے ہورہ اور اخلاق ہے گرے ہوئے گانوں سے نفرت ہے، کیا میں اجھے اور معیاری گانے من سکتا ہوں؟

چواب:...گائے معیاری ہوں یا گھٹیا، حرام ہیں۔ چٹانچے صدیث شریف میں ہے: "من قعد الی قنیة یستمع منها صبّ الله فی أُذنیه الآنک یوم القیامة." (کٹرالعمال ج: ۱۵ ش:۲۲۰، صدیث تمبر:۲۹۹۹)

(۱) ومن الساس من يشترى لهو الحديث ليصل عن سبيل الله، (لهو الحديث) على ما روى عن الحسن كل ما شغلك عن عادة الله تعالى، وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغاء وبحوها. (روح المعابى ج ۲۱ ص. ۲۲ طبع بيروت). من قعد إلى قنية يستمع منها صب الله في أذنيه الآتك يوم القيامة. (كنز العمال ح ۱۵ ص ۲۲۰ حديث نمبر: ۲۲۰ می استماع صوت المملاهي معصبة والجلوس عليها فسق استماع صوت المملاهي معصبة والجلوس عليها فسق . . إلخ رالدرالمختار ج ۲ ص ۳۳۹). ومن النباس من يشترى لهو البحديث الآية، جاء في التفسير ان المراد الغناء . . . . . . . . . . . سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء. (ردالحتار ج ۲ ص ۳۳۹، كتاب الحظر والإباحة).

(٢) وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاينبت الماق كما يست الماء الزرع. (مشكوة ص: ١١١)، باب البيان والشعر، الفصل الثالث، طبع قديمي.

#### ترجمہ:... جو مخص کس گانے والی عورت کی طرف کان لگائے گا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے كا نول مِن تَجْعلا بهواسيسه دُالا جائے گا۔''

### موسيقي بردهيان ديئے بغيرصرف أشعارسننا

سوال:...اگرکسی ایسے مجمع میں جانے کا اتفاق ہوجس میں جائز اشعار مزامیر اور موسیقی کے ہمراہ پڑھے جارہے ہوں تو موسيقى بردهيان ديئے بغيروه جائز أشعار سنا جائے يانبيں؟

جواب:...چستجلس میں مزامیر ،موسیقی اور دیگرلہو ولعب کی چیزیں اورمحرّ مات کا ارتکاب ہور ہا ہو ، ایس مجلس میں بیٹھنا ہی جا تزنبیں ہے،اگر چہاس کی جانب تؤجہاور دھیوں نہ کیا جائے۔<sup>(1)</sup>

#### موسيقي كىلت كاعلاج

سوال:...میری عمر ۳۳ سال ہے، ۲۸ سال کی عمرتک مجھے موسیق ہے ہے حدلگاؤر ہا، ۱۹۸۱ء میں حج کی سعادت نصیب ہوئی ،اس کے بعدے میں نے ہرطرح کی موسیقی سننے، ثبی ریکارڈرایے یاس رکھنے یا گاڑی میں استعمال کرنے سے اور تی وی غیرہ تمام ہے تو بہ کر لی الیکن اب کچھ عرصے ہے جب بھی صبح فجر کی نماز کے لئے اُٹھتا ہوں تو دِ ماغ میں گانے بھرے ہوتے ہیں،عشاء کے بعد سوتے وقت یہی حالت ہوتی ہے اور دن میں اکثر اوقات یہی حالت رہتی ہے، اس کیفیت سے سخت پریشان ہوں، براہِ کرم کوئی رُ وحانَّى علاج تبحو يز فر ما ہے۔

جواب:...غیراختیاری طور پراگرگانے دِ ماغ میں گھومنے لگیں تو اس پر کوئی مؤاخذہ مبیں، ' کثرت ذکراور کثرت ملاوت ے رفتہ رفتہ اس کیفیت کی اصلاح ہوجائے گی ، جیسے کوئی چیز دیکھنے کے بعد آئکھیں بند کرلیں تو سکچھ دیر تک اس چیز کا نقشہ کو یا آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، پھر رفتہ رفتہ زائل ہوجا تا ہے۔ بقول شخصے' آتی سال کا گھساہوا'' رام رام' 'نگلتے نکلے گا ،ایک ذم تھوڑ ای نگلے گا۔''بہرحال اس ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، البتہ تو ہواستغفار کی تجدید کرلیا کریں۔

### گانے سننے کی بُری عادت کیسے چھوٹے گی؟

سوال:...میں گانے بجانے کا نہایت ہی شوقین ہوں، بہشیطانی عمل ہے، چھوٹی نہیں، اس لئے آپ صاحبان کی خدمت میں التجاکی جاتی ہے کہ کوئی ایساعمل ،طریقتہ، وطیفہ تبجویز فرمائیں کہاس عمل ہے دِل و دِ ماغ خالی ہوجائے۔

 <sup>(</sup>۱) ولو دعى إلى دعوة . . . وإسم يحب عليه أن يحيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة إلح. (فتاوى عالمگيرى ج: ۵ ص: ٣٣٣). وفي البزازية. إستماع صوت الملاهي كضوب قصب ونحوه حرام .... . والجلوس عليها فسق الح. (الدر المحتار، كتاب الحطر والإباحة ج: ٢ ص: ٣١٣٩).

<sup>(</sup>٣) عن أبني هنزيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الله تحاوز عن أمّتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح ص: ١٨؛ باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

جواب:...اختیاری مل کے لئے استعال ہمت کے سواکوئی وظیفہ نہیں ،البتہ دو چیزیں اس کی معین ہیں ،ایک ہیرکہ قبراور حشر میں اس گناہ پر جوسمزا ملنے والی ہے ،اس کوسو ہے ، وُ وسرے ہیرکہ القد تعالی ہے نہایت التجا کے ساتھ وُ ، کرے۔ رفتہ رفتہ اِن شاءالقد بیہ عادت چھوٹ جائے گی۔

#### طوا نف کا ناج اورگا نا

سوال:... ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے ہرشہر میں کچھ مخصوص علاقوں میں نانے گانے کا کاروبار ہوتا ہے، جے'' مجرا'' کہتے ہیں، جس میں عورتیں، جنھیں'' طوائف'' کہا جاتا ہے، اپنی نازیبا حرکات اور مباس سے مردحضرات کو، جنھیں'' تم ش ہیں'' کہا جاتا ہے، گانا ساتی ہیں اور ناچتی ہیں۔ کیا اسلام میں بہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو یہ کاروبار ہمارے ملک ہیں کھلے عام کیوں چل رہا ہے؟ کیا اس کا گناہ ہمارے حکمران پرنہیں آتا؟ کیا اس کا گن ہ ہمارے بھا ، صدرصاحب، مالاقے کے کونسل جمبرصوبائی اور تو می اسمبلی پرنہیں آتا، جواس گوشم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ؟ کیا ہے گناہ محلے والوں پر ہوتا ہے جواس علاقے میں رہتے ہیں؟

جواب:...طوائف کے ناچ اور گانے کے حرام ہونے میں کیا شہہے...؟ ''جووگ اس فعلِ حرام کاار تکاب کرتے ہیں ،اور جولوگ قدرت کے ہاوجود منع نہیں کرتے ، وہ سب گنا ہگار ہیں۔اہلِ علم کا کام زبان سے منع کرنا ہے ،اوراہلِ حکومت کا کام زوراور طافت ہے منع کرتا ہے۔ '''

### بغیرساز کے نغمے کے جواز کی شرائط

سوال: ... میراایک دوست کہتا ہے کہ نغے بغیر سازے گانا گناہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گانے کے گناہ ہونے کی دووجوہات میں ، ایک ساز اور دُوسری اس کے بول۔ اگر گانے کے بول بھی غیراسلامی نہ ہوں اور ساز بھی نہ ہوتو گانا گایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نغے بغیر ساز کے گانا کہ انہیں ، جبکہ ان کے بول بھی اجھے ہوتے ہیں اور ان میں وطن سے محبت ہوتی ہے۔ براہ کرم یہ بتا کمیں کہ آیا اس کی یات دُرست ہے کہیں؟

> جواب:...ا چھےاُ شعارترنم کے ساتھ پڑھٹا سننا جائز ہے، تین شرطوں کے ساتھ: ا:... پڑھنے والا پیشہ درگویا، فاسق ، ہے ہیش لڑکا یا عورت نہ ہو،ا دراس مجلس میں بھی کوئی بچہ یا عورت نہ ہو۔ ۲:...اُ شعار کامضمون خلاف شرع نہ ہو۔ ۳:...ساڑ وآلات موسیقی نہ ہول۔

<sup>(</sup>١) ص:١٦٣ كاحاشي نبر٢ ملاحظة فرما كي-

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى رصى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من رأى مكم مكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فيلسانه .. إلخ (مشكوة ص ٣٣١). وفي المرقاة تحت هذا الحديث وقد قال بعص علمانا الأمر الأول للامراء والثاني للعلماء والثالث لعامة المؤمين . إلخ (مرقاة المفاتيح ح ٨٠٠ ص ٨٢٠ و ٨٢٢).
(٣) سابة حوالس -

### ريديوكي جائز بالتين سننا كناهبين

سوال: .. ریڈیواورٹیلی ویژن کارواج عام ہوگیا ہے، تقریباً ہرغریب اَمیرگھرانے میں پایاجا تا ہے، ریڈیو پرعمو ما ہرتم کے پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں، تلاوت قرآن مجید، اذان، نماز حرم شریف، حمد وقعت، مناجات، وین بتین ہے متعلق سوال وجواب، اسلامی تقریریں، طبتی سوالہ سے وجواب مشاعرہ، توالی ہارمونیم، ڈھولک کے ساتھ، ڈراھے، گانے وغیرہ وغیرہ نشر ہوتے رہتے ہیں۔ تحریر فرمائے اس میں کس طرح کے پروگر اس منے جا بنیل اور کس طرح سنتا جا ہے؟ جیسے تل وت ہور بی ہوتوکس طرح سناج سے اس کے آداب کیا ہوں گئر و تغیرہ تفسیلات ہے آگاہ فرمائیں، یعنی ریڈیو کا طریقۂ استعال اسلامی کیا ہے؟

جواب:...ریڈیو بیس تو صرف آواز ہوتی ہے،اس کئے ریڈیو پرمفیداور جائز باتوں کا سننا جائز ہے،اور گائے باہے یااس قتم کی لغو با تیں سننا گناہ ہے۔ لیکی ویژن پر تصویر بھی آتی ہے،اس لئے وہ مطلقاً جائز نہیں۔

### كيا قوالي جائز ہے؟

سوال: بقوالی جوآج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے،اس کا کیاتھم ہے؟ آیا یہ ہے ہے یا غلط؟ جبکہ بڑے بڑے ولی اللہ بھی اس کا اہتم م کیا کرتے تھے اور اس میں سوائے خدا اور اس کے رسول کی تعریف کے پچھ بھی نہیں، اگر جائز نہیں تو کیا ہے؟ اور ہمارے اسلامی ملک میں فروغ کیوں یار ہی ہے؟

جواب:..نعتیہ اُشعار کا پڑھنا سنا تو بہت انھی ہات ہے، بشرطیکہ مضامین خلاف شریعت نہ ہوں۔لیکن توالی میں ڈھونی، ہاجااور آلات موسیقی کا استعمال ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔ اوراولیاءاللہ کی طرف ان چیزوں کومنسوب کرنا،ان بزرگوں پرتہمت ہے۔ کیا قوالی سننا جائز ہے جبکہ بعض بزرگوں سے سننا ثابت ہے؟

سوال: قرالی کے جوازیاعدم جواز کے ہارے میں آپ کیافر ماتے ہیں؟ اور راگ کاستناشر عاکیہ ہے؟

(1) ص: ١٦ كا حاشية برا ملاحظة رائيس

<sup>(</sup>۲) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليصل عن سبيل الله بغير علم . إلح قال ان مسعود . . هو والله الغناء وقال النحسس البصرى: انزلت هذا الآية في الغناء والمزامير . (تفسير ابن كثير اسورة لقمان ح ۵۰ ص . • • ١ مطبع رشيديه كوئشه) استماع صوت الملاهي كضرت قصت ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع صوت الملاهي معصية والنحلوس عليها فسق إلح وفتاوى شامى ح ٢٠ ص . ٣٣٩ كتناب الحظر والإباحة). (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بسمعنى واحد كسما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسحرية والتصفيق، وصرب الأوتار من الطبور والربات والقانون والمزمار والصبح والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنهازى الكفار . (رد اغتار ج: ١ ص ٣٥٥، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:...راگ کاسنا شرعاً حرام اورگنا و کبیرہ ہے۔ شریعت کا مسئلہ جوآ تخضرت سلی انڈ ملیہ وسلم ہے ثابت ہو وہ ہورے
لئے دین ہے، اگر کسی بزرگ کے بارے بیں اس کے خلاف منقول ہو، اوّل تو ہم علّ کوغلط بجھیں گے، اور اگر نقل صحیح ہوتو اس بزرگ کے فیال کی کوئی تاویل کی جائے گی، اور قوّالی کی موجودہ صورت قطعاً خلاف شریعت اور حرام ہے، اور بزرگوں کی طرف اس کی نسبت بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔

### سكے بہن بھائی كاا كٹھے ناجنا

سوال:...ا - کیا ندہبِ اسلام میں کسے بہن بھ کی کا ایک سرتھ ناچنا مگا ہے؟ اگر کو کی ایب فعل کرے تو اس کی شرع حیثیت اور شرع حیثیت کیا ہے؟ اور مزاکیا ہے؟ ۲ - فدہبِ اسلام میں سکے بہن بھائی کا تصاویر میں قابلِ اعتراض ہونے کی شرع حیثیت اور سزاکیا ہے؟

جواب: ...ال پُرفتن دور میں ویٹی انحطاط اور اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی بُر ائی عام ہوجائے اے حلال سمجھا جاتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جو محض گانے بجانے کا پیشہ اختیار کرتا وہ ڈوم اور میر اثّی کہلاتا تھا، اور لوگ اے بُری نگاہ ہے دیکھتے تھے، لیکن آج جو بھی یہ پیشہ اختیار کرتا ہے وہ'' فنکار'' کہلاتا ہے، اور اس کے چشے کو'' فن وثقافت'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھرستم ظریفی یہ کہ جو بھی ان بُر ائیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اے' رجعت پیند'' اور'' ٹنگ نظر''تصور کیا جاتا ہے۔

گانے بجائے کے متعلق ہادی عالم ملی القد علیہ وسلم کے چند مبارک ارشادات ذیل میں ملاحظہ ہوں:

ا:... "عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغاء والإستماع إلى الغناء." (الزواجر عن اقتراف الكبائر ص:٢٢٢)

ترجمہ: " مضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے ہے منع فرمایا ہے۔''

البقل." (ورمنثور ج:۵ س:۵۱ مكنون س:۱۱ مكنون س:۱۱ مكنون س:۱۱ مكنون س:۱۱ مكنون س:۱۱ مكنون س:۱۱ مكنون س

ترجمہ:...'' حضرت ابو ہریرہ رضی ابتد عنہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: گانے کی محبت دِل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ أگا تاہے۔''

":..."عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمّة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: اذا ظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور." (تنى شريف ج:٢ ص:٣٣) ترجمہ: "' حضرت عمران بن صیمن رضی القدعنہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا
کہ: اس اُمت بیں بھی زمین میں دھنئے،صورتیں سنج بونے اور پھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، اس پر
ایک مسلمان مرد نے پوچھا کہ: اے اللہ کے رسول! یہ کب ہوگا؟ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب گانے
والی عورتوں اور با جوں کا عام روان ہوگا، ورکش ہے ہے شرابیں پی جا کیں گے۔''
اس طرح تصاویر کا مع ملہ ہے، نبی کریم صلی انقد عدیہ وسلم نے جا نداروں کی عام تصویر شی کوحرام قرار دے کرتصویر بن نے

والول كوخت عذاب كاستحق قرارد ما يهم، چنانچ ارشاد ہے: اللہ "عن عبد الله من عند ورد من الله عند قال اللہ عند من الله عند قال اللہ عند من الله علم الله علم

ا :... "عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عبد الله المصورون. متفق عليه. " (مكلوة ص:٣٨٥)

ترجمہ:...'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ عدیدہ کام کوستا کہ فرمارہ بھے کہ: لوگوں میں سے زیادہ مخت عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے۔''

ترجمہ:... ' حضرت ابن عبس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عدیہ وسلم نے فر ما یا ہے کہ نبی کریم صلی الله عدیہ وسلم نے فر ما یا ہے کہ جس نے تصویر (جاندار کی ) بن ئی ، الله تعی کی اسے اس وقت تک عذا ب میں رکھے گا جب تک وہ اس تصویر میں رُوح نہ بھو نکے ، حالانکہ وہ بھی اس میں رُوح نہیں ڈال سکے گا۔''

پس جب اسلام میں اس منتم کی عام تصویر کثی حرام ہے تو فخش منتم کی تصاویر بنا کرشائع کرنا کیونکر جائز ہوگا؟ اور پھر بہن بھائی کا ایک ساتھ کھڑے ہوکر اور کمر میں ہاتھ ڈال کر تصاویر نکلوانا تو بے حیائی کی حد ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہن بھائی کا رشتہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی نازک ہے، اس لئے خاتم الانبیاء سلی التدعلیہ وسلم نے ایک حدیث میں تھم دیاہے:

"اذا بلغ أو لَا دكم سبع سنين ففر قو ابين فروشهم." (كزالهمال حديث نبر:٣٥٣١٩) ترجمه: " جب تمهارى اوله دكى عمرين سمات سمال ہوجا كيل توان كے بستر الگ الگ كرلو\_" نيز فقهائے كرامٌ نے خوف فتنه كوفت اپنے محارم ہے بھى پرده لازى قرار دیا ہے۔ (۱) انغرض! سوال ميں جن حياسوز واقعات كا ذكر ہے، وہ واقعى ايك غيورمسلمان كے لئے نا قابل برداشت ہيں، اور وہ اس پر

 <sup>(</sup>١) وإن لم يأمن دالك أو شك، قبلا ينحل له النظر والمس، كشف الحقائق لإبن سلطان والمحتلى. (در المختار ج ٦)
 ص:٣١٤، قصل في النظر والمس، كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد كراچي).

احتجاج کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہندا حکومت کو چاہئے کہ فی الفوراس بے حیائی اور فحاشی کا سدِ باب کرے اوراس کے ذمہ دارا فرا د کوتعزیری طور پر سزائیں دِلوائے۔

### ریڈ بواورٹی وی کے ملاز مین کی شرعی حیثیت

جواب: ...امقد تعانی کے بے شار بندوں نے اس نوعیت کے خطوط لکھے، جن ہیں اپنی خلطیوں کے احساس کا اظہار کرکے حلاقی کی تدبیرور یافت کی ہے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ نشریاتی اواروں کے افسران اور کارکنان میں '' ضمیر کا قیدی'' شاید کوئی نہیں ، اللہ تعالیٰ کی تدبیرور یافت کی ہے۔ لیکن میرا خیال تھا کہ نشریاتی کا از الدکرویا اور معلوم ہوا کہ اس طبقے ہیں بھی کچھ باضمیرا ور خداتر ساتھی آپ کو جزائے خیر عطافر ما کیل کہ آپ نے میری اس خلط نہی کا از الدکرویا اور معلوم ہوا کہ اس طبقے ہیں بھی کچھ باضمیرا ور خداتر سافرا وابھی موجود ہیں ، جن کے طرز عمل پر ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور ان کی ایر نی حس ابھی باتی ہے ، اس بے ساختہ تمہید کے بعد اب آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔

یہ بات تو ہرعام وخاص کے علم میں ہے کہ جرم کا اِرتکاب کرنے والا اور اُجرت دے کر جرم کرانے والا قانون کی نظر میں دونوں کیساں مجرم ہیں، قیامت کے دن جب اللہ تغالی کی عدالت میں پیشی ہوگی تو ہر شخص کو اَپنے قول وفعل کی جوابد ہی کرنی ہوگی ، اس وقت نہ کوئی آقا ہوگا ، نہ ملازم ، نہ کوئی اعلی افسر ہوگا ، نہ ما تحت ، اگر کسی نے کوئی جرم سرکارے کہنے پر کیا ہوگا تو یہ سرکار بھی پکڑی جائے گ اوراس کا کارندہ بھی۔

#### مهر مے نشریاتی إدارے (ریریو، نی وی) جو پچھ نشر کرتے ہیں ان کی چند تشمیں ہیں:

اوّل:...شریعتِ خداوندی کا نداق اُڑاناء اہلِ دِین کی تفخیک کرن، قر آن وسنت کی غلط سلط تعبیر کرنا، اورشر کی مسائل میں تخریف کرنا، بیا ورائل کی سائل میں تخریف کرنا، بیا ورائل کی سرحدیں کفر کے ساتھ ملتی ہیں، اور جولوگ سرکار اوراعلیٰ افسران کے ایم پیائی سے جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں یا محض اعلی افسران کی خوشنودی کے لئے۔ افسران کی خوشنودی کے لئے۔

 <sup>(</sup>۱) وأما الهازل، والمستهزئ إذا تكلم بكفر إستحفافًا، ومزاحًا واستهراءً يكون كفرًا عند لكل وإن كان اعتقاده خلاف ذالك. (فتاوئ عالمگيري ج: ٢ ص: ٢٤٦، كتاب السير موجبات الكفر).

الغرض!التد تعالیٰ کی عدالت میں ہر ظ م ہے مظلوم کا بدلہ دِلا یا جائے گا،اور قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کے سوااور کوئی سکتہیں ہوگا،لبندا ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دِلا ئی ج کیں گی،اوراگر ظالم کی نیکیاں ختم ہوگئیں اور مظلوم کا بدلہ ادائییں ہو سکا تو مظلوم کے گناہ…بقد رِحقوق …ظالم کے ذمہ ڈال ویئے جا کیں گے۔

سوم:...ظالم حکمرانوں کی مدح وتعریف میں زمین وآسان کے قلا ہے ملانا، ان کے جھوٹے کارناموں کی مبالغہ آرائی کے ساتھ تشہیر کرنا، وغیرہ وغیرہ۔

یہ چیزیں بھی گناہ کیرہ ہیں اورنشریاتی اداروں کے جتنے طاز مین ان گناہوں میں ملوث ہیں قیامت کے دن ان کو ان گناہوں کی بھی جوابدہی کرنی ہوگی۔ پھرخواہ القد تعالی اپنی رحمت ہے مع ف فرمادیں ، بیان جرائم کے بقدر سزادے دیں۔ ان إداروں کے مل زم ہونے کی حیثیت ہے ان کمیرہ گناہوں کا اور کا اور کا اور کا اس کو الے تاگزیر ہے ، اگر ان تمام گناہوں کا بوجھ اُٹھانے کی ہمت ہے تو یصد شوق ان اداروں میں ملازمت سے بچئے ، اور اگر ان گناہوں کا انہار کی طرح بھی اُٹھائے نہیں اُٹھتا ، تو اپنی آخرت بگاڑنے کے بجائے بہتر ہے کہ ملازمت سے متعنی دے کر بیٹ کا دوزخ بھرنے کا کوئی اور اِنظام سیجئے۔ اور اگر اس کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی

<sup>(</sup>۱) وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المقلس؟ قالوا المقلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال. ان المقلس من أمّني من يأتي يوم القيامة بصلوة وصيام وزكّوة ويأتي قد شتم هذا وقلف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وصوب هذا فيطعي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخِذَ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ـ (مشكوة ص:٣٣٥)، باب الظلم، القصل الأوّل).

تو کم ہے کم درجے کی تدییر ہے ہے کہ دات کی تنہائی میں پرتفور کیجئے کہ میرا دفترِ عمل ہارگاہ اللہ میں پیش ہے، اپ تمام گناہوں پر تو ہو استغفار کیا کیجئے، اور جن جن لوگوں پر انتہام تر اثی کی ہے، ان کے حق میں التزام کے ساتھ و عائے مغفرت کر کے حق تعالی شانہ کی ہارگاہ میں عرض کیا کیجئے کہ:'' یا اللہ! جن جن بندوں کی میں نے حق تلفی کی ہے، ان کومیری طرف سے بدلہ اوا کر کے ان کومیری طرف سے بدلہ اوا کر کے ان کومیری طرف کے دائش یا تھے کہ:'' یا اللہ! جن جن بندوں کی میں نے حق تلفی کی ہے، ان کومیری طرف سے بدلہ اوا کر کے ان کومیری طرف کے دائش کے اور جبحے ، اور جس قدر میں نے آپ کی حق تلفیاں کی جیں، وہ بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے ۔'' اگر آپ نے اس کو اپنا ہوں کا بوجھ ہاکا کر دیں گے اور آپ کے ساتھ عنو ومغفرت کا معالی میں گے۔'' اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ہوم الحساب پیش نظر رکھنے کی تو فیق عطافر ما کیں ۔

## ناجائز آمدنی اینے متعلقین پرخرج کرنا

سوال:...اگرانسان جن وطال اور محنت ہے کمائے اور جائز دولت اپنی محنت ہے کمائے تو کیا ہے آ مرنی شری طور پر جائز ہوگئ؟ لیکن اگرانسان ناجائز، چوری، ڈیکتی، رشوت اور غلط طریقے ہے آمیر بن جائے تو کیا اس کی اولا دکی پر قرش، اس کے والدین کی پر قرش، اس کی بوائد مین می خرچ کی پر قرش، اس کی بیوی کے اخراجات کیا سب ناجائز ہوگئے؟ اور مولا ناص حب! کیا ناجائز آمدنی صرف غلط کا موں میں ہی خرچ ہوگئ؟ کیا ناجائز اور رشوت کی آمدنی سے جنہیں کرسکتے؟

جواب: ... جو شخص ناجائز طریقے ہے کم تا ہے، مثلاً: چوری، ڈیمتی، رشوت وغیرہ، وہ امیر نہیں بلکہ مفلس اور فقیر ہے،
تیامت کے دن ایک ایک بیسداس کوا داکر ناہوگا، اور قیامت کے دن لوگوں کے گنہوں کا انبارا پنے اُوپرلا دکر دوز نے میں جائےگا۔ (۲)

۲: ... خاہر ہے کہ حرام کی آمدنی جہال بھی خرج کی جائے گی وہ ناجائز ہی ہوگی، شواہ اپنے والدین پرخرج کرے یا بیوگ بچوں پر، میخص سب کوحرام کھلاتا ہے۔

التنسيخ به مين ب كهرام آمدني حرام رائة جاتى ب، اور قيامت كون وبال جان بن ك \_

(۱) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة الأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قيل ان لا يكون دينار و لا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمة وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. (مشكوة ص: ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل). أيضًا: فإن عجز عن ذالك كله بأن كان صاحب الغيبة مينًا أو غائبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فصله أن يرضى خصماءه فإنه جواد كريم. (إرشاد السارى ص:٣٠ طبع دار الفكر، بيروت، لبنان).

<sup>(</sup>٢) اليشأحوال بالاب

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى البار، إن الله لا يمحوا السيئ بالسيئ ولكن يمحوا السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحوا الخبيث لا يمحوا الخبيث. رواه أحمد وكذا في شرح السُنَّة. (مشكوة ص:٣٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

":..جرام آمدنی ہے کیا گیا صدقہ و نیرات اور جج قبول نہیں ہوتا۔ حرام آمدنی ہے صدقہ کرنا ایسا ہے کہ گندگی کی رکا لی بحرکر کسی بڑے کی خدمت میں جدید کرے اور جج کرنا ایسا ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں پر گندگی ٹل کرکسی بڑے کی زیارت کے لئے اس کے گھرجائے۔

#### ناج گانے سے متعلق وزیرِ خارجہ کا غلط فتوی

سوال:...وزیر خارجہ سروار آصف احمد طی نے آسریلی میں ایک فتوئی ویا ہے کہ ناچ گانا، رقص ، تفر تھراہت اسلام میں جائز ہے۔ کیا آپ اسلامی شریعت محمد کی کی وہ سے سروار آصف کے اس فتوئی پر بحث کر سکتے ہیں؟ کیا ایک اسلامی ملک کے وزیر خارجہ کا بیہ فتوئی شریعت محمد کی کی وہ سے کیا سرا اوزیر خارجہ کو ملنی جا ہے؟ جواب گول مت کرجائے گا فتوئی شریعت محمد کی ہے میں اور جواب واضح ویں، ڈریئے گانہیں کیونکہ اللہ تعدل حق و انسان می شریعت محمد کی ہیں آپ پر بھی بھی رک فی مدواری عائد ہوتی ہے، اور جواب واضح ویں، ڈریئے گانہیں کیونکہ اللہ تعدل حق و انسان کے ساتھ ہے۔

جواب:...بسردارآ صف احمر علی تو '' سرد، ر' ہے ،مفتی تو نہیں کہ اس کے فتو کی کا منتبار کیاج ئے۔غلط فتو می خواہ وزیر خارجہ کا ہو یااس سے بھی کسی بڑے وزیر کا ،غلط ہے ،اور اگر ملک میں اسلامی شریعت نافذ ہوتو کم سے کم تر مزابیہ ہے کہ اس شخص کوکسی بھی سرکاری عبدے کے لئے نااہل قرار دیا جائے۔

## '' السلام عليكم يا كستان'' كهنا

سوال:.. آج کل ایک مقامی ریڈیوچینل ہے،نشریات مغربی تنہذیب اور کلچر کی تقلید کرتے ہوئے ۲۴ تھنے مسلسل شروع کی تیں مخلوط ٹیلیفون کالڑ کے ذریعے نہ صرف فی شی کوفر وغ دیا جارہا ہے بلکہ دُوسری طرف مال کا اسراف بھی کیا جاتا ہے۔

پوری پوری رات عورتیں ، مرد کمپیئرے نون پراپ دِل کاراز و نیاز بین کرتی ہیں اور جوا بامر د کمپیئر اظہار ، اُشعارا ورگانوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اس پروگرام میں ہرفون کرنے وال پہلے ' السلام علیم پاکستان' کہتا ہے، جواب میں بھی اسے' السلام علیم پاکستان' کہاجا تا ہے، یعنی جنت کا کلام' السلام علیم' کی بھی بے ادبی کی جاتی ہے ، اور پعض ٹی وی پروگرام میں پنجا لی تہذیب کو اُجا کرتے ہوئے دیب سے کا ماحوں چیش کی جاتا ہے جس میں آنے والے مہمان کومیز بان کہتا ہے: '' بسملیاں! سملیاں!' مندرجہ بالا گرتے ہوئے دیب سے کا ماحوں چیش کی جاتا ہے جس میں آنے والے مہمان کومیز بان کہتا ہے: '' بسملیاں! سملیاں!' مندرجہ بالا

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صبى الله عليه وسلم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وان الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين، فقال يَأيها الذين اموا كنوا من طيبت ما رزقسكم، ثم ذكر الرجل يطيل السعر اشعث اعبر يمدّ يديه إلى السماء يا ربّ! يا ربّ! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغدى بالحرام، فأنى يستحاب لذالك. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٣٦، بناب الكسب وطلب الحلال). بكررُّواب كنيت عاس طرح كنيت عاس طرح كنيت المراح فقه الأكبر ص: ١٣٦، بناب الكسب وطلب الحلال). وقده الأكبر ص: ١٣٦، بناب الكسب وطلب الحلال).

ا:...کیا'' السلام سیکم'' کے ساتھ اور کوئی لفظ ملا کر کہنا لیعن'' انسلام علیکم پاکستان'' کہن جا تزہے؟ ۲:...کیاعور تیں ٹیلیفون پرغیرمحرَم ہے بے تکلف ہوکر باتیں کرسکتی ہیں؟

سا:...بسم الله کے بجائے جونوگ (نعوذ ہاللہ)''بسملیاں'' کہتے ہیں،اس کا کیہ مطلب ہے؟ اور جولوگ قرآن کی آیٹوں کو تو ژمروژ کراس طرح پڑھتے ہیں ان کے ہارے میں قرآن وصدیث کا کیا فیصلہ ہے؟

جواب:...جولوگ پاکتان میں فی ٹی اور عریانی پھیلاتے ہیں، مرنے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، اوران کے ساتھ ان کے حکمران بھی کپڑے جاکیں گے،اس لئے کہ بید ملک فحاشی کا اڈّا بنانے کے لئے نہیں بنایا گیا تھا، بکہ یہاں قرآن وسنت کی حکمرانی جاری کرنے کے لئے بنایا گیا تھا۔

ا:... السلام عليكم "مسلمانوں كاشعار ہے " ليكن اس كااس طرح استعال اس شعار كى بے حرمتى ہے ۔

۲: برورتوں کا نائر ممردوں سے بے تکلف گفتگو کرنا حرام اور ناجا کز ہے، القد تعالیٰ نے ان کی آواز کو بھی پروہ بندیا ہے اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: "فَلَا تَحْفَغُنَ بِالْفَوْلِ" (") (الأحزاب: ۲۲) لینی بات کرتے وقت تمہاری زبان میں لوچ نہیں آنا چاہئے ، اس لئے بیمرواور عورتیں گنہگار ہیں ، ان کوالقد تعالیٰ سے اِستغفار کرنا چاہئے اور اپنے رویے سے باز آجانا چاہئے ، ورنہ مرنے کے اِحدان کوا تناسخت عذاب ہوگا کہ ویکھنے والوں کو بھی ترس آئے گا۔

س:...ی<sup>و</sup> بسملیاں مہمل لفظ ہے اور بیرہ نجا بی تہذیب نبیں بلکہ ایسا کرنے والوں کا قلبی روگ ہے۔

(١) إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأحرة (النور ٩٠).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتُقرى السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وعلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . لا تدخلون الحنة حتى تومنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. (مشكوة ص ٢٠٤، باب السلام، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) فلا تخضعن بالقول، قال السدى وغيره يعنى بذالك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرحال، ولهذا قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض أى دغل وقلن قولًا معروفًا. قال ابن زيد قولًا حسنًا جميلًا معروفًا في الحير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أى لَا تخاطب المرأة الأجانب كما تحاطب زوجها. (تفسير ابن كثير ح:٥ ص:١٩٨).

# فلم و يكينا

### ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کا دینی مقاصد کے لئے استعمال

سوال:...جناب علی اریڈیو، ٹیلی ویژن اوروی ہی آروہ آلات ہیں جوگانے بچانے اورتصاویر کی ٹمرنش کے لئے ہی بنائے گئے ہیں، اورانہی فاسد مقاصد کے لئے مستقل استعال بھی ہوتے ہیں (جیسا کے مشاہدہ ہے)، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ندہی پروسرام کے نام سے مختصراوقات کے لئے تلاوت کل م پاک ہفیسر، حدیث ، اُذان ، درس وغیرہ بھی پیش کئے جاتے ہیں ، سوال ہے ہے کہ: ا - کیا ان آلات کا مرق جہاستعال جا مزہے ؟ ۲ - کیاس طرح قرآن ، حدیث اور ویٹی شعائر کا تقدیس مجروح نہیں ہوتا؟

سوال:.. کیاایک اسلامی ملک بیل' نه نبی پروگرام' اور دُوسرے پروگراموں یا'' نه نبی اُمور' اور دیگراُمور کی تفریق ۱۰سلام کے اس تصوّر حیات کی نفی نہیں جس کے سارے پروگرام اور سارے اُمور نه نبی اور وینی ہیں اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ یا کام دِین سے باہر نہیں؟

جواب: ... جوآلات البوولعب كے لئے موضوع ہيں، انہيں وينی مقاصد کے لئے استعمال كرنا وين كى بے حرمتى ہے، اس لئے بعض اكا برتو ريديو پر تلاوت ہے بھی منع فر ماتے ہيں، ليكن ميں نے توريديو كے بارے ميں الي شدت نہيں و كھائى۔ ميں ج ئز چيزوں كے لئے اس كے استعمال كوجائز سمجھتا ہوں۔ ليكن ئى وى اوراس كى ذُرّيت كومطلقا حرام سمجھتا ہوں۔ ()

ٹی وی رکھنا کیوں جائز نہیں جبکہ اس کوا چھے اچھے پر وگراموں کے لئے اِستعمال کیا جا سکتا ہے؟

سوال:...اس مرتبه ۲۰ رئی ال فی ۱۳ اس مرط بق ۸ را کتوبر ۱۹۹۳ عااخبار پڑھنے کے دوران '' مسبوق کی نماز'' کے متعلق سوالوں کے جواب میں آپ نے تر کر فر ما یا ہے کہ:'' فی وی ایک لعنت ہے''۔

(۱) ودلت المسألة أن الملاهى كنها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم لانكار المبكر قال ابن مسعود رضى الله عه اللهو والغساء ينبت المنفاق في القلب كما يست الماء البات. (قوله ودلت المسألة) لأن محمد رحمه الله تعالى أطنق إسم اللعب والمغساء، فالمعب وهو اللهو حرام بالبص، قال عليه الصلوة والسلام، لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث رابخ. (رداغتار مع الدر المختار ج. ٢ ص ٣٣٨ كتاب الحظر والإباحة). وفيه أيضًا وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام، كل لهو المسلم حرام إلّا ثلاثة (قوله وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد، كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لفس المعمل واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وصرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنح والبوق، فإنها مكروهة، لانها زى الكفار واستماع صرب الدف والمزمار وغير ذالك حرام. (رد المحتار مع الدر المحتار عادم ١٩٠٥).

ال همن میں میری گزارشات کواگرآپ تھوڑی ی تو جدعطا فر مائیں اور بچھے اجازت ہو کہ میں گزارشات پیش کرسکوں ، تا کہ میری عقل ناقص میں جو خیالات أثمر ہے ہیں ان کی تعلی تشفی ہو سکے۔ ہیں اسلامی شعائر کی یا بندی کی کوشش کرنے والا ایک حقیر انسان ہوں، مجھے ریہ خیال آرہا ہے کہ اوا لیکن مج کے دوران حج ادارکرنے کے طریقے ٹی وی ہے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ٹی وی کی مدد ہے خاند کعبہ کی زیارت زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کونصیب ہوتی ہے، نی وی کی مدو ہے قرآن یاک کی تلاوت کرتے ہوئے قاری صاحبان القاظ کی ادا لیکی اور ساتھ الفاظ کی شناخت کراتے ہیں جس کے باعث عام ٹی وی دیکھنے والول کواپنی تلاوت میں نبطیوں کی تصبح کرنے میں مردملتی ہے، ٹی وی کی مدوسے عام لوگول کونماز پڑھنے اور نماز میں کھڑ اہونے ، تنجبیر کے بعد ہاتھ اٹھانے اور پھر ہاتھ یا ندھ کے سیح کھڑے ہونے کا طریقة سکھایا جاتا ہے، رُکوع ، قومہ، قعدہ ، سجدہ اورتشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بار بارلوگوں کے ذہن نشین کرایا جا سکتا ہے، لوگ تماز میں کھڑے اکثر ہاتھ ہلاتے اورخشوع وخضوع توڑنے کی حرکتیں کرتے ہیں ،ان کوسمی اور بھری طریقد ہائے بیان سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ایک وفت میں ایک عالم وین ٹی وی پرتقر برکر لے توسمعی ، بصری قوتیں ناظر وس مع کووہ کچھ جاننے میں آ سانی پیدا کرنے میں مدودیتی ہیں۔لہذامعلوم بیموا کہ ٹی وی کواگر تبلیغ وین اسلام کے لئے استعال کیا جائے تو بیا بیک انتہائی مؤثر ذریعیر تبلیغ بن سکتا ہے۔ بلکہ میں تو ید پروگرام تر تیب وینے کی کوشش میں ہول کہ ایک عالم اسدام کی مرکزی ٹی وی نشریات ہوں جس کے ذریعہ بین الاتوامی زبانوں میں قرآن باک اورا حادیث ِمبارکہ کی تعلیمات سمعی ویصری ذریعے ہے لوگوں تک دُنیا کے کونے کونے میں پھیلا کی جا کیں۔ مکۃ المکرّ مدمیں بین الاقوامی اسلامی مرکز نشریات ہو، اوراس ہے مسلم وُ نیااور غیرمسلم وُ نیا میں اسلامی نشریات مینچیں اور نبلنج کا کام بجائے محدود رکھنے کے عام کیا جائے۔ای طرح اسلام کا تبلیغی مرکز تعلیماتِ اسلام کا انسائیکلوپیڈیا تیار کرے، بین الاقوامی زبانول میں اس کا ترجمہ ہواور ٹی وی تعلیمات اسلامی کے عام کرتے میں استعال کیا جائے۔ آج وش انٹینا کی مدد ہے لوگول کے گھروں میں بین الاقوامی اِ داروں کے فخش لٹریچراورا خلاق سوز پروگرام لوگ دیکھتے ہیں ،اگر اسلامی بین الاقوامی فی وی نبیٹ ورک سے اسلامی یا در فل چینل کی مدو ہے اسلامی اخلا قیات عام کی جائیں ، اخلاق اسلامی پرتیار معاشرے کی عملی تصویریں چیش کی جائیں تا کہ لوگوں کے دِلوں میں اس سکونِ قلب کے حصول کی جانب کشش ہو، وہ لچراوراخلاق سوز پروگرام دیکھنے کی بجائے اسلامی بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی بنی براخل قیات عملی زندگی کے نمونے دیکھیں اور اسلام کا پیغام جوصرف میں ذریعے سے پھیلایا جارہا ہے، بھ**ری** وربیعے سے تھیلے مؤثر انداز میں۔اس اہم وربعة بیغام رسانی سے اسلام كا بیغام عام ہوللذا مندرجه بالا أمور في وي كواوراس كے استنعال كو باعث يركت ورحمت بناسكتے ہيں۔

جواب: آپ کے خیالات تولائق قدر ہیں، گرید کھڑ آپ کے ذہن ہیں رہنا چاہئے کہ وین اسلام، وین ہدایت ہے، جس کی دعوت و بینج کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کومبعوث فر مایا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام نے، حضرات تابعین نے ، ائمر موین نے ، بزرگان وین نے ، علائے اُمت نے اس فریضے کو ہمیشہ انجام ویا۔ ہدایت بھیلانے کا کام انہی حضرات کے نقش قدم پرچل کر ہوسکتا ہے، ان کے دائے سے ہٹ کرنہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آئ بھی دین کی دعوت کا کام اسی منہاج پر ہور ہا ہے۔ تبیغ وین کے لئے ایسے ذرائع افقی رکرنے کی اجزت ہے جو بذات خود مہاح اور جائز ہول ، حرام اور ناجائز ذرائع افقیار کرکے جدایت پھیلانے کا کام نیس ہوسکتا ، کیونکہ ناج ئز ذرائع خودشر ہیں ، شرکے ذرایع شرق کے ذرایع شرک کے درایع تھیل سکتا ہے، شرکے ذرایع شرو مرایت کو پھیلانے کا تصور سرن کی کورام قرار دیا ہے ، اس جو چیز کہ شرعاً حرام ہواس کو ہدایت پھیلانے کا ذرایعہ کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ اس سے شرد گراہی کوتو فروغ ہوسکت ہوا مار آن اردیا ہے ، اس جو چیز کہ شرعاً حرام ہواس کو ہدایت پھیلانے کا ذرایعہ کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ اس سے شرد گراہی کوتو فروغ ہوسکت ہوا ہوا گئا ہوا ہے۔ ہیں ایمان اور ہدایت اُتار دیں تو بیٹیال محض خیال ہے۔ ہزاروں لوگ ٹی وی ہوسکت ہو نئی پردگرام 'ویکھتے ہیں ، لیکن ان میں سے ایک آدئی ہی شہیل سے گا جس نے ٹی دی دو کھر ایم ن سیکھ ہو ، اور اس نے گنا ہوں سے تو بہرکرکے نیک اور پاک زندگی اختیار کر لی ہو ۔ ہا ! ہے شہرلوگ ایسے ہیں جو ٹی دوی دیکھر گمراہ ہو گئے اور ان کے اندر ایمان کی جو رشق ہی وی دیکھر گئی ہو کہ مثال غدط ہے ، کیونکہ بیس ہی ہو کہ ہوں کہ بی رسیان کی دوی کے مثال غدط ہے ، کیونکہ بیس ہی ہوا ہوں کہ اور کی مثال غدط ہے ، کیونکہ بیس ہی ہوا کہ ہوال میں خوس نعی کو دیکھر آئیں ' غلط ہے ۔ خزر کے کا آپ انجھا استعال کریں یائد اور اور کی مثال غدط ہے ، کیونکہ بیس ہوتا۔ کہ موال میں خوس نعین میں اور اور کی اس می خوس نعین ہوتا۔

## حیات ِنبوی پرفلم-ایک یہودی سازش

سوال: ... میرے ایک محترم دوست نے کی عزیز کے گھرٹیل ویژن پروی کی آر کے ذریعے امریکہ کی بنی بوئی ایک فلم
"Message" جس کا اُردومعن ' پیغام' ہے، دیکھی ،اوراس فلم کی تعریف دفتر آکر کرنے گئے، دراصل وہ فلم حضورصلی القدعدیہ وسلم کے
زمانے سے متعلق تھی اور ہجرت کے بعد کے واقعات قلم بند گئے گئے تھے۔ اس میں یہ دِکھایا کہ اشاعت اسلام میں کتنی وُشواریاں چیش
آکیں ،مجدِقبا کی تغییر ،حضرت بلال حبثی کواُ ذال ویتے ہوئے دِکھایا ،حضرت جزہ کا کردار بھی ایک عیس تی اداکار نے اداکیا ، سب سے
گری بات یہ ہے کہ اس فلم میں حضور صلی القدعدیہ وسم کا سایہ مبارک تک دِکھایا ، یعنی یہ سجدِقبا کی تغییر ہور ہی ہے اور وہ ساریہ اینٹ اُٹھا

انھا کردے رہا ہے۔ غرض بیرظا ہرکرنے کی کوشش کی کہ اس فلم میں نعوذ بالقد حضور صلی القد علیہ وسلم کا تصور ہے۔ میرے حتر م دوست اس کو تعلیا فلم کہ در ہے تھے، کہنے گئے کہ اس میں مسلمانوں پرظلم وستم دِ کھا یا گیا ہے اور ہڑ ہے ایتھے من ظرفعمائے گئے ۔ غرض اس کی تعریف کی ۔ لیکن میں نے جب سنا تو ذکھ ہوا، میں نے فورا کہا کہ ایسی فلم مسلمانوں کو ہر گزنہیں دیکھنی چاہئے، بلکہ ایسی فلموں کا بائیکاٹ کریں، مسلمانوں کا ایمان کتنا کزور ہو گیا ہے، اتنی ہڑی ہستیوں اور صحابہ کرام رضی القد عنہ مے کردار ڈائی اور شرائی عیسائی اوا کاروں نے مسلمانوں کا ایمان کتنا کزور ہو گیا ہے، اتنی ہڑی ہستیوں اور صحابہ کرام رضی القد عنہ مے کردار ڈائی اور شرائی عیسائی اوا کاروں نے اوا کے اور نہ جانے کو کہ ماریک معرفت ہے۔ آپ ہے گڑا ارش ہے کہ کی ایسی فلم کو دیکھا جاسکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو جن ہوگوں نے یقلم دیکھی ہان کو تو یہ استعفار کرنی چاہئے، خدارا! اس کا جواب ضرور ضرور اخبار کی معرفت دیں اور ویکھنے والوں کو اس کی کیا سز املنی جاہئے؟

جواب:...آنخضرت صلی امتدعلیہ وسم کی زندگی کوفلمانا،امدام اورمسلمانوں کا بدترین مذاق اُڑانے کے متراوف ہے۔ علائے اُمت اس پرشدیداحتجاج کر چکے ہیں اور حساس مسلمان اس کواسدام کے خلاف ایک بہودی سازش تصور کرتے ہیں،الی فلم کا و کھنا گناہ ہےاوراس کا بائیکاٹ فرض ہے۔ (۱)

# " فجراسلام" نامى فلم ويجهنا كيسام؟

سوال :... چندسال پہلے پاکشان میں ایک فیم آئی تھی'' فجر اسلام''جس میں حضور اکرم صلی ابتدعلیہ وسیم کے زمانے کے پہلے سلمانوں کی گراہی اور جہالت کا دور وکھ یا گیا تھا، اور بیغیم ایک مسلمان ملک ہی نے بنائی تھی، جس میں مختلف اشارات کے ذریعے کی مقدس ہستیوں کی نشاندہ می گی تھی ، اور جس نے پاکشان میں ریکارڈ تو ٹربزنس کی ۔ کیاالی فلم ایک مسلمان ملک ایک فلم ایک مسلمان کودی نیاس کی خرمت کرتی ہے اور جب ہم مسلمان ایک مسلمان کودی نیاس کی خرمت کرتی ہے اور جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک حرکت کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کہاں تک زیب دیتی ہے؟ بیسوال اس لئے اہم ہے کہ ایک امریکی فلم ایک ایم کی جرائت کر بہارے میں آپ کے کالم میں پڑھا تھا، اس لئے میں مندرجہ بالآقلم'' فجر اسلام' کے بارے میں اور چھنے کی جرائت کر رہا ہوں اور ہوسکتا ہے ان دونوں فلموں میں کوئی بنیا دی فرق ہو، جے میں ہجھنے ہے قہ صرر ہا ہول ، تو براومہر بائی اس کی وضاحت کر وہا ہوں اور ہوسکتا ہے ان دونوں فلموں میں کوئی بنیا دی فرق ہو، جے میں ہجھنے ہے قہ صرر ہا ہول ، تو براومہر بائی اس کی وضاحت کر وہا ہوں اور ہوسکتا ہے ان دونوں فلموں میں کوئی بنیا دی فرق ہو، جے میں ہجھنے ہے قہ صرر ہا ہول ، تو براومہر بائی اس کی وضاحت

جواب:... ' فجر اسلام' ' فلم پرعمائے كرام نے شديداحتجاج كيا اوراس كواسلام اور آنخضرت صلى التدعليه وسلم كے خلاف

<sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلبه و ذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص. ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل) وفي المرقاة. وقد قال بعض علمائنا الأمر الأول للأمراء والثامي للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين ....... ثم إعلم إنه إذا كان الممتكر حرامًا وجب الزجر عنه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٥ ص: ٣، باب الأمر بالمعروف، طبع بمبئي).

ایک سازش قرار دیا بلین اس کا کیا کیا جائے کہ آج اسلام ،اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ حق تعالیٰ حکمرانوں کو دین کا فہم دے ، آمین!

## ئی وی پرجج فلم و یکھنا بھی جا تر نہیں

سوال:... پیچھے دنوں ٹی وی پر'' جج کی فلم'' و کھائی گئی، جس کوزیادہ تر لوگوں نے دیکھا، اسلام میں براہِ راست فلم کی کیا حیثیت ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ ویڈیونعم ہر طرح کی جائز ہے، کیونکہ بیسائنس کی ایجاد ہے اور ترقی کی نشانی ہے، لبذا اس کو استعمال میں لایا جاسکتا ہے، بشر طیکہ اس میں عور تیس نہ ہوں۔ کیا اس کا بیر خیال صحیح ہے؟

جواب: ... جوشن فی وی اور ویڈیونلم کو جائز کہتا ہے، وہ تو بالکل غلط کہتا ہے، شریعت میں تصویر مطلقاً حرام ہے، 'خواہ وقیا نوس نے اللہ کے دقیا نوس نے ہائے گئے ہے ، اس کے دقیا نوس نے ہائے گئے ہے ، ان کے باس کے باس کے بات کے دونوں کو عذاب اور لعنت کا پورا پورا حصہ ملے گا، دُنیا میں تو مل رہا ہے، آخرت کا بنانے والے بھی گنا ہگار ہیں اور دیکھنے والے بھی ، دونوں کو عذاب اور لعنت کا پورا پورا حصہ ملے گا، دُنیا میں تو مل رہا ہے، آخرت کا انتظار کیجئے ...!

### " اسلامی فلم" و یکھنا

سوال: ... ہم اہالیان پوشل کا لونی سائٹ کراچی ایک اہم مسئلہ اسلامی رُوسے طل کرانا چاہتے ہیں ،عرض ہیہ کہ انگریزی
زبان میں اسلامی موضوعات پر فلمانی گئی ایک فلم کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس فلم میں حضرت ابو بکرصدیق ،حضرت عمر
فاروق ،حضرت امیر حمزہ ،حضرت بلال حبثی رضی انتخبم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُوٹٹی کی آواز بھی مختصر طور پر سنائی گئی ہے ، مسئلہ یہ ورچیش ہے کہ آیا ایک اسلام فلم کی حیثیت ہے یہ فلم دیکھنا جائز ہے یا ہم اس فلم کود کھے کرکسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟
جواب: ... یوفلم ' نہیں ، بلکہ اسلام اور اکا ہرِ اسلام کا غراق اُر اُنے کے متر اوف ہے ، اس کا دیکھنا گناہ بھرہ ہے۔
کہیرہ ہے۔
کہیرہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أشد الناس عذابًا عبد الله المصورون. (مشكوة ص: ۳۸۵، كتاب الآداب، باب التصاوير). وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال وسواء صنعه لما يمتهن، أو لغيره، فصعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لحنق الله معالى. رد المتارج: الص: ١٣٤، ياب مكروهات الصلاة).

<sup>(</sup>۲) عن جمايس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغماء يست الفاق فى القلب كما ينبت الماء الروع. (مشكوة ص: ١ ١ ٣)، يماب البيمان والشعر). وفى المعرقاة: قال النووى: فى الروصة: غماء الإنسان بمجرد صوته مكروه، ومسماعه مكروه، وإن كمان مسماعه من الأجنبية كان أشد كراهة، والغناء بآلات المطربة هو شعار شاربى الخمر كالعود والمطنبور والصنح والمعازف وسائر الأوثار حرام. (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب ج: ٢ ص.٥٥٨،٥٥٤، طبع إمداديه).

## نی وی پربھی فلم دیکھنا جائز نہیں

### نی وی میںعورتوں کی شکل وصورت دیکھنا

سوال:...کیانی وی میں بھی عورتوں کی شکل وصورت و یکھنا گناہ ہے؟ میں نے ایک جگہ رسالے میں پڑھاتھا کہ نامحرَم عورتوں کا دیکھنااوراس کا عدی ہونا بہت بڑا گناہ ہے،موت کے وقت انجام اچھانہیں ہوتا، کیااس کااطلاق ٹی وی پربھی ہوتا ہے؟ جواب:...ٹی وی دیکھنا جائز نہیں،اس پر نامحرَم عورتوں کا دیکھنا گناہ درگناہ ہے۔

### ئی وی اور ویڈیو پراچھی تقریریں سننا

سوال:...ہم کواس قدرشوق ہوا کہ ہم جہاں بھی کوئی اچھا بیان ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں ، اور یہاں تک ویڈیو کیسٹ پر بھی کسی عالم کا بیان اچھا ہوتا ہے تو بیٹھ کر سنتے ہیں اور خاص کر جمعہ کوئی وی پرجو پروگرام آتا ہے ، اس کو بھی سنتے ہیں ، لیکن ہم کوکس نے کہا کہ یہ جائز نہیں ، البقدا میں آپ ہے گزارش کرتا ہول کہ بتا کیں بیرج تزہے یا نا جائز ؟

<sup>(</sup>۱) كُرْشتەمغىكا ھاشىيىلىراء ٢ ملاحظى فرماكيں۔

<sup>(</sup>ع) الينيا

جواب: ... ہماری شریعت میں جاندار کی تصویر حرام ہے، اور آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم نے اس پر لعنت فر مائی ہے۔ ٹیلی ویڈن اور ویڈیو فلموں میں تصویر ہوتی ہے، جس چیز کوآنخضرت صلی القد علیہ وسلم حرام اور ملعون فر مار ہے ہوں ، اس کے جواز کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان چیز وں کوا چھے مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے، یہ خیال بالکل لغو ہے۔ اگر کوئی اُمّ النجائث (شراب) کے بارے میں کے کہ اس کو نیک مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے تو قطعاً لغو بات ہوگے۔ ہمارے دور میں فی وی اور ویڈیو ' اُمّ النجائث' کا در جدر کھتے ہیں اور یہ سیکڑوں خبائث کا سرچشمہ ہیں۔

# ٹیلیویژن پرعورتوں اور بچوں کے معلومات پروگرام دیکھنا

سوال:..مولاناص حب! نیلیویژن پرجویروگرام عورتول کی معلومات کے لئے آتے ہیں اور دو پروگرام جو بچوں کے متعلق یا کسی'' ہنر'' کے متعلق آتے ہیں، کیاا ہے پروگرام ہم و کھے سکتے ہیں؟ چواب:.. ٹیلیویژن د کھنامطلقاً حرام ہے۔

### ما وِرمضان میں دورہ تفسیر پڑھا کرآ خری دن ٹی وی پرریکارڈ نگ کروا نا

سوال:...ایک شیخ القرآن ما و رمضان میں دور ہ تفسیر پڑھا تار ہا، آخرشب میں بہت سارے طلبہ اس مسجد میں ایسٹھے ہوئے، خوب نعت خوانی ہوئی، اور میچ شیخ صاحب کے ختم کے دوران ٹی وی دالے آگئے اور تمام ختم القرآن اور ججوم کی ریکارڈ تگ کرے شام کو بڈریعہ ٹی وی و کھایا گیا، اس بارے میں کیا شرق تھم ہے؟

جواب:..تفسیر پڑھانا توضیح ہے، بشرطیکہ پڑھا تا ہو۔ لیکن ٹی وی جیسی لغویات کا اِستعمال کرنا'' چوں کفراز کعبہ برخیز ذ' کا مصداق ہے۔

# آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بنی ہوئی فلم ویکھنا

سوال:...دی ی آر نے پہلے گندگی پھیلائی ہوئی ہے،اب معلوم ہوا ہے کہ دی ی آر پر ملتان اور سہ ہوال میں دی فعم وکھائی جارہی ہے جو نی کریم سلی القدعلیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بنی ہے،اوراس فلم پر ڈنیائے اسلام نے ثم وغضے کا اظہار کیا تھا وراسرای حکومتوں نے ندمت بھی کی تھی۔ کیا حکومت اس سیسلے میں کوئی شبت قدم اُٹھائے گی اوراس شیطانی عمل کورو کئے کے لئے عوام الناس کا فرض نہیں ہے؟ جولوگ بیفلم چلانے، دیکھنے یا دکھائے کے مجرم ہیں،ان کے لئے شریعت محمدی کا کیاتھ ہے؟ میں نے اس سیسے میں پورے واثو تی اور معتبر شہر دتوں سے معلوم کرلیا ہے کہ یہ فلم دیکھائی جارہی ہے، مزید تھد این کے لئے میں اپنے آپ میں جرائے نہیں پاتا کہ دیکھوں۔

 <sup>(</sup>۱) عن أبنى جنعيقة عن أبينه أن البنى صنى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن المكلب وكسب البغى ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۸۸).

جنواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی ذات مقد سرکوفلم کا موضوع بنانا، نهایت دِل آزار تو بین ہے، وُشمنانِ اسلام نے بار ہااس کی کوشش کی ،لیکن غیور مسلمانوں نے سرا پا احتجاج بین کر ان کی سازش کو ہمیشہ ن کام بنایا۔ اگر آپ کی اطلاعات صحیح بین تو یہ نہ بیت افسوی ناک حرکت ہے، حکومت کو اس کا فور کی ٹوٹس لینا چا ہے اور اس کے مرتکب افراد کوتو بینِ رسالت کے جرم پر سخت سزاد بی چاہئے۔ اگر حکومت اس طرف تو جہ نہ کر سے تو مسلمانوں کو آگے بڑھ کرخود اس کا سد باب کرنا چاہئے۔ (۱)

### ٹیلی ویژن دیکھنا کیساہے؟ جبکہاس پر دِینی پروگرام بھی آتے ہیں

سوال:... ٹیلی ویژن ویکھنا کیسا ہے؟ جبکہ اس پر ویٹی غور وفکر اور تفسیر وغیر ہبھی بیان کی جاتی ہے۔ رہا تصویر کا مسئلہ تو بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ بیہ پر چھا ئیس ہے، کوئی کہتا ہے کہ تصویر ساکن یعنی فوٹو کی ممہ نعت ہے، اور بیے چنتی پھرتی ہے۔ وضاحت فرماویں۔

جواب:... ٹیلی ویژن کا مدارتصوبر ہے، اورتصوبر کا ملعون ہو؛ ہرمسلمان کومعلوم ہے، اور سی ملعون چیز کو سی نیک کام کا ذریعہ بنانا بھی وُرست نہیں۔مثلاً: شراب سے وضو کر کے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے، تمام ابلِ علم اس پرمتفق ہیں کہ مکسی تصویریں جو کیمرے سے لی جاتی ہیں،ان کا حکم تصویر ہی کا ہے،خواہ وہ متخرک ہویا ساکن۔

### فلم و مکھنے کے لئے رقم وینا

سوال:...جارے محلے کے چندلڑ کے فلم کے لئے چیے جمع کرتے ہیں اورہم نے ان کو پہلے ۲۵ روپے ویے تھے، اورہم نے فلم نہیں دیمی تھی، اب آپ سے بیگز ارش ہے کہ فلم کے لئے چیے دیتا بھی گناہ ہے، اور فلم دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کوآخرت میں کیا سزادی جائے گی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کی کیا سزاہے؟ اور کیا گناہ ہے؟

جواب: ...جوسز اللم و کیھنے والول کی ہے، وہی اس کے لئے پیسے دیے والول کی۔

### ويديونكم كوچيرى، حيا قوير قياس كرنا دُرست نہيں

سوال:...اس ، ورمضان میں اعتکاف کے لئے ایک خانقاہ گیا ، اس خانقاہ کے جو پیرصاحب ہیں ، ان کے طریق کارپر میں کافی عرصے ہے ذکر کرتار ہا ہوں۔اس دفعہ جب میں بیعت ہونے کے ارادے سے ان کے پاس گیا تو وہاں عجیب منظرد کیھنے میں آیا ،

(۱) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من رأى مكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف). وقد قال بعض علمانيا الأمر الأول للأمراء والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤميين، وقيل المعنى إلكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان لأبه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم كرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا ...... ثم إعلم إنه إذا كان المنكر حرامًا وجب الزجر عنه. (مرقاة شرح مشكوة ج ۵ ص ۳، طبع أصح المطابع بمبئي).

پیرصاحب ظہراورعصر کے درمیان ایک گھنٹے تک درس قر آن ویتے تھے،جس کی ویڈیونعم بنی تھی، جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے بیعت کا ارادہ بدل دیا۔ یہاں اپنے مقام پر واپس آکران کے پاس خطاکھا، جس میں ان کے پاس لکھا کہ علائے کرام تو ویڈیوفلم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ: '' ویڈیونعم ہویا کلاشکوف یا چیری، چا تو ہو، جائز کام کے لئے ان چیزوں کا استعال بھی ناجائز۔'' اب آپ فرمائیں کہ علائے دین اور مفتیان صاحبان اس سلسلے استعال بھی ہویا کا شرمائیں تو تحریر فرمائیں تاکہ میرے پاس اس کے بارے میں کیا فرمائے ہیں؟ کیا دین کی تبنیغ کے لئے ویڈیوفلم کا استعال جائز ہے؟ اور اگر نہیں تو تحریر فرمائیں تاکہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی مثبت جواب ہو، ان کا جواب بھی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔

جواب:...ویڈیوفلم پرتصوریل کی جاتی بین اورتصور جاندار کی حرام ہے، اورشریعتِ اسلام میں حرام کام کی اجازت نہیں۔ اس لئے اس کوچھری ، چاقو پر قیاس کرنا غلط ہے ، اوران پیرصاحب کا اجتہاد ناروا ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ ایسے برخود غلط آ دمی ہے بیعت نہیں گی۔ بیعت نہیں گی۔

#### بیوی کوئی وی دیکھنے کی اجازت دینا

سوال:...ایک شخص کے باپ کے گھرٹیلی ویژن ہے، گھر کے سارے افراد ہر پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن وہ شخص اس سے نفرت کرتا ہے،اس کی بیوی ٹیلی ویژن دیکھنے کی اس سے اجازت جو ہتی ہے، گر وہ شخص اس کو پسندنہیں کرتا، ٹیلی ویژن پروگرام دیکھنا کیساہے؟

جواب:... نیمی ویژن جس میں کے فخش تصاویر کی نمائش ہوتی ہے، اور انسان کے لئے ایک اعتبار سے اس میں وعوتِ گناہ ہے، اس کا دیکھنا شرع جو ترنہیں، کیونکہ جس طرح غیرمحرَم عورتوں کودیکھنا جائز نہیں، ای طرح مردوں کی تصاویر بھی دیکھنا جائز نہیں، البندا جناب کواپنی ہیوی کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت نہیں ویٹی جائے۔

## کمپیوٹراور اِنٹرنبیٹ برکام کرنے کاحکم

سوال:... میں کمپیوٹر کے شعبے سے منسلک ہوں اور میری ذ مہ داری انٹرنیٹ کے ساتھ نے، اس میں ہرتھم کے پروگرام ہوتے ہیں۔کیاشر عی حیثیت سے اس کام کوکرنے کی اجازت ہے؟

جواب: کمپیوٹرجدیددور کی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں مفیداور مضروونوں کام لئے جاسکتے ہیں، اس لئے اس کو اِستعال کرنے کی اج زت ہے۔البتداس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جواس کے گرے پہلواور غلط اثرات ہیں اس سے اپنے آپ کومحفوظ رکھا

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عد الله المصورون. (مشكوة ص: ٣٨٥، كتاب الآداب، باب التصاوير). وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالى إلح. (ردامحتار ج: اص ٢٣٤، مطلب إذا تردد الحكم بين سُنَّة وبدعة).

<sup>(</sup>٣) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن . . الخر (النور: ١٣١).

ج ئے۔اس شعبے سے منسلک ہونااور کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ کوشش کرنی چاہئے کہ اس شعبہ خاص انٹرنیٹ میں زیادہ سے زیادہ اسلام سے متعلق کام کیا جائے اوراس کو کا فروں کے لئے آزاد نہ چھوڑ ا جائے۔

ویڈ لیوکیسٹ بیجنے والے کی کمائی ناجائز ہے، نیروید کیھنے والوں کے گناہ میں بھی نثریک ہے سوال:...میری دُکان ہے جولوگ فلمیں (جوبعض اوقات بے ہودہ بھی ہوتی ہیں) لے کرجاتے ہیں، کیاان کے ساتھ مجھے بھی گناہ ہوگا؟

جواب:... بی ہاں! آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، مزید برآں پیکہ بیآ یہ نی بھی پاک نہیں۔ ()
سوال:... کہا جاتا ہے کہ فلمیں دیکھنے ہے معاشرہ بگڑتا ہے، اُڑکیاں ہے پر دہ ہوجاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچ گلیوں
میں قرآنی آیات کے بجائے نت نے مقبول گانے گاتے ہوئے نظرآتے ہیں، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کیااس کا
گناہ میرے سریامیرے جیسے دُوسرے لوگ جھول نے ویڈیو کو دُکانیں کراچی میں بلکہ ملک کے چے چے میں کھولی ہوئی ہیں، ان کے
تھی سر ہوگا؟ ہبر حال ہم تو روزی کی خاطر ہیں ہے کھ کرتے ہیں اور ہمارا مقصد روزی ہوتا ہے، کسی کو بگاڑ نانہیں۔

جواب:... یہ اُور کھے چکا ہوں کہ آپ اور آپ کی طرح کا کاروبار کرنے والے اس گناہ میں اور اس گناہ ہے پیدا ہونے والے وُوسرے گنا ہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ رہایے کہ آپ کا مقصد رونی کمانا ہے، معاشرے میں گندگی پھیلا نائیس، اس کا جواب ہمی اُور کھے چکا ہوں کہ ایک روزی کمانا ہی حلال نہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہواور گندگی پھیلے۔ (۲)

### ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے سب گنا ہگار ہیں

سوال: ، ٹیلی ویژن میں عام طورے گانے اور میوزک کے پروگرام دِکھائے جاتے ہیں، اکثر مخلوط گانے اور پروگرام ہوتے ہیں، اور اس گناہ کے فعل میں ٹیلی ویژن کے اربابِ اِختیار بھی شامل ہوتے ہیں، اس گن ہ کا کفارہ ممکن ہے یانہیں؟ اور اگر ہے تو کیا؟

چواب:...ناچ اورگاناحرام ہےاورگز و کبیرہ ہے، ٹیلی ویژن و یکھنا بھی گزاہ ہے۔نا چنے والی، ٹیلی ویژن چلانے والے اور ٹیلی ویژن و یکھنے والے بھی گزامگار ہیں،القدتع کی نیک ہدایت فر مائیں۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى وتعاونوا على البر والتقواى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (المائدة ۲۰). ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنبوح والمزامير، والطبل، وشيء من اللهو ... . لا أجر في ذالك، وهذا كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. (عالمكيرى ج.٣ ص: ٣٣٩، كتاب الإجارة). قلت: وقدمنا ثمة معزيا لننهر أن ما قانت المعصية بعينه، يكره بيعه تحريمًا. (الدر المختار ج: ٢ ص. ١٩٩١، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا تبيعوا القينات و لا تشتروهن و لا تعلموهن، و لا حير في تحارة فيهن وثمنهن حرام. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٣١).

### رید بیواور شلی ویژن کے حکموں میں کام کرنا

سوال: ...جیسا کہ سب لوگ ہانے تیں کہ ہارے ملک میں بہت سے ایسے ادار ہے ہیں جن کا وجود ہی اسلامی نقطہ نگاہ سے جائز نہیں، مثلاً: ٹیلی ویژن ، ریڈ یو وغیرہ ، جن سے رقص وموسیقی اورای تئم کی دُوسری چیزیں نشر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میر سے اور بہت سے مسلمانوں کے دِل میں بیمسئلہ ہوگا کہ ان حکموں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی روزی وابسۃ ہے، ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں کے جوابی فرض کو بہت ہی خوش اُسونی اور دیانت واری سے انجام ویتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی روزی جوان اواروں سے مسلک ہیں، جائز ہے؟ اور اگر جو بر نہیں تو کیا وہ لوگ گنا ہگار ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اس پیسے سے اپنے معصوم بچوں کی اواروں سے مسلک ہیں، جائز ہے؟ اور اگر جو بر نہیں تو کیا وہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں یا پھران کے والدین پر ہی تمام گناہ ہوگا؟ پر دَرِش کرتے ہیں، جن کوابھی اجھے اور پر ہے کی تمیز میں ، تو کیا وہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں یا پھران کے والدین پر ہی تمام گناہ ہوگا؟ جواب :...قص وموسیقی کے گناہ ہو نے (اور اس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کے ناپاک ہونے میں کیا شہر ہے۔..؟ (اور اس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کے ناپاک ہونے میں کیا شہر ہے۔..؟ (اور اس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کے ناپاک ہونے میں کیا شہر ہے۔..؟ (اور اس کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کے ناپاک ہونے میں کیا ہیں ہیں ، بھی کی ہیں ناپاک ہیں ، گناہ میں شریک نیٹر ہیں ، بلد حرام آمد تی ہے پر دَرش کا و بال ان کے والدین پر ہے۔

### ئی وی دیکھنا، بیچنا کیساہے جبکہ بیعام ہو چکاہے؟

سوال:... ہماری ایک دُ کان البکٹرونکس کی ہے، جس میں محترم بڑے ہمائی صاحب ٹی وی کی خرید وفروخت کرتے ہیں، مسکہ رہے کہ ٹی وی کا ویکھناا ورخرید نا فروخت کر ، شرعاً ج بڑے یانہیں؟ اوراس کی آمد ٹی کا کیا تھم ہے؟

ا:... ٹی وی ایک مشین ہے جس کے پروگرام میں بائع اور مشتری کا کوئی دخل نہیں ، بیسارا کام میڈیا کا ہے جس طرح کا وہ پروگرام نشر کریں ، ناظرین اسے دیکھیں گے۔

۲:... وُ وسرے بیہ کہ اس وفت ٹی وی ہر چھوٹے ہڑے گھر کی زینت بن چکا ہے، اتن کثرت ہے ہوتے ہوئے شرعا کیا تھم ہوگا؟

سان اس کے دیکھنے میں اگر نقصان میں تو ناظرین پر ہیں، بذات خود بیشین کچونہیں کہتی، لہذا اس مشینری کی خرید وفر دخت ،اس کا رکھنا کیے گناہ کی بات ہوسکتی ہے؟ بندہ کو اِن سوالات کا تسلی بخش جواب عنایت فر ما کرتشفی فر ما کمیں۔

جواب:... فی وی ایک لعنت ہے جو گھر میں مسلط ہے،اس کا دیکھنا گناہ ہے،موجب وہال ہے،موجب لعنت ہے۔اور گھر میں رکھنا بھی موجب وہال ہے،موجب لعنت ہے۔اور گھر میں رکھنا بھی موجب لعنت ہے۔ جولوگ کہ اس کوفر وخت کرتے ہیں وہ اس لعنت میں لوگوں کے مددگار ہیں۔ رہا ہے کہ بیلعنت اب عام ہوچکی ہے،اق ل تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کواپئی قبراور آخرت کا ڈر ہے اور '' یومنون بالغیب'' انہی کی شان میں آیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بیاری وہا کی شکل اِختیار کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیاری نہیں رہی۔ بہر حال ہمارے یہ عذر قبر میں

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. (لقمان: ١).

 <sup>(</sup>۲) ولا يجوز الإستنجار على الغناء والوح وكذا سائر الملاهى لأنه إستنجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد.
 (هذاية ح: ۳ ص: ۱ ۳۰ باب الإجارة الفاسدة، طبع محمد على كارخانه، كراچى).

اور حشر میں کا منہیں دیں گے ، القد تعالیٰ ہم پر رخم فر مائے اور مسلمانوں کواس نجاست سے نجات عطافر مائے۔

# ٹیلیویژن کے پروگراموں میں برہندسرعورتوں سے علماء کے محوِ گفتگوہونے کی سزا

سوال:...ا کٹر ٹیلیویژن پروگرام میں ندہی علماء کو نامحرَم بر ہند سرزلف بردوش جواں سال لڑکیوں ہے محوِّلفتگود یکھ گیاہے، حالا تک فو ٹو بنوانے اور نامحرَم عورتوں پرنظر ڈالنے کی بھی ند ہب اجازت نہیں دیتا۔ کیا علماء کے لئے یہ بات جائز ہے؟ اگر نہیں، تو جائے یو جھتے اُحکام اِلٰہی سے اِنحراف کی جزااور سزاکیاہے؟

جواب:...جس چیز کی ہمارادِین اِ جازت نہیں دیتا، وہ کیے جائز ہوسکتی ہے؟ اورعلاء اگراییا کرتے ہیں توگرا کرتے ہیں، رہا یہ کہ ان کی مزا کیا ہے؟ آخرت ہیں اور قبر وحشر میں جوسز اہو گی وہ تو آ کے چل کرمعلوم ہوگی ،گر دِین کی لذت ہے محروم اور نامعلوم عور تول میں مبتلا ہوجانا نقد سزاہے...!

### وی می آرد میصنے کی کیاسزاہے؟

سوال:...جارے معاشرے میں وی ی آری لعنت پھیل گئے ہے،جس سے جاری نی نسل فلمیں دیکھے کر یُری طرح متاثر ہوئی ہے،اس لئے میں جاہتی ہوں کرآپ قرآن وسنت کی روشن میں واضح سیجئے کہاس کی سزاکیا ہے؟

جواب:...اس کی مزا دُنیا میں تو مل ربی ہے کہ ٹی نسل نے اپنی اور دُوسروں کی زندگی اَجیرِن کرر کھی ہے، آخرت کا عذاب اس ہے بھی زیادہ پخت ہے...!

### فی وی، وی سی آراور ڈِش انٹینا کا وبال کس کس پر ہوگا؟

سوال:... جب بچه پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پاک اور معصوم ہوتا ہے، اس کی پر قرش تعلیم وتر بیت کا انحصاراس کے والدین پر ہوتا ہے، جب بچہ تھوڑ ابڑا ہوتا ہے تو اس میں شعور پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹی وی اور وی ہی آرجیسی لعنتوں ہے وابستہ کر وایا جا تا ہے۔ مزید یہ کہ اس کو بہت بڑی لعنت' ڈش انٹینا'' سے بھی متعارف کر وایا جا تا ہے، اب ان چیز وں کا اس بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا انداز و ہر محفص بخو بی لگا سکتا ہے، چنا نچہ اگر خدانخو استہ وہ بچہ ان چیز وں کے اثر سے اخلاقی اعتبار سے محروم ہوگیا تو اس کا عذا ب

(۱) . .... فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أنّ ما حرم الله ألانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرّحًا به في الرواية المتقدمة إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الإنتفاع به حرامًا وهو قسمان. أحدهما ما كان الإنتفاع به حاصلًا مع بقاء عينه كالأصنام . .... ويلتحق بذالك ما كانت منفعة محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والعضلال وكذالك الصور المحرمة وآلات الملاهي المرمة كالطبور وكذالك شراء الحواري للغناء وفي المسند عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرى أن أمحق المزامير والكتارات يعني البرابط والمعازف ...إلخ. (جامع العلوم والحكم لابن رجب ص٣٢٢، الحديث الخامس والأربعون، طبع بيروت).

جواب:.. جوان ادر باشعور ہونے کے بعداس کے جرائم کی فر مہداری ای پر ہوگی ،لیکن والدین بھی اس جرم میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔والدین مرَ رقبر میں پہنچ جا ئیں گے،لیکن گبڑی ہوئی اولا دیے گنا ہوں کا و ہال ان کو برابر پہنچتا رہے گا۔

### ئى وى، ۋش دىكھنے والى ،سرېږد وپينه نهر كھنے والى عورت كاعلاج

سوال:...ا یک دن بین مغرب کی نمازا داکر کے گھر آیا تو جھوٹی بہن ٹی وی والے کمرے میں بیٹھی ٹی وی پر ڈش انٹینا پرآنے والے پر وگرام دیکھر ہی تھی ہیں سے نظرا نداز کر دیا، ابعد بیس، بیس والے پر وگرام دیکھر ہی تھی ہیں سے نظرانداز کر دیا، ابعد بیس، بیس نے اسے ایک وقعہ مر پر دو پشر کھنے کے لئے بھی کہا، اور اسے ایک حدیث بھی سنائی، اس وقت تو اس نے مر پر دو پشر لے لیا، نیکن بعد بیس بھراً تاردیو، آنجناب ٹی وی، ڈش اور دو پشر یا پر دیے ہارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔

جواب: ...گھر میں ٹی وی رکھنا ایک ایک لعنت ہے، جومرنے کے بعد بھی آ دمی کا پیچھانہیں چھوڑے گی ،اس لعنت کا علاج س ہے کہاں سے توبیک جائے ،اور ٹی وی کو گھرے نکال پھینکا جائے۔

جس میں کا ماحول ہوتا ہے، ای تشم کے اخلاق بنتے ہیں، بچی اسکول جاتی ہے، وہاں سب کو ننگے سر دیکھتی ہے، تو اس پر آپ کے حدیث منانے کا کیا اثر ہوگا؟ اس کو وہ چیز سو جھے گی، جس کو وہ شب وروز دیکھتی ہے۔اور اس کا وہال تم لوگوں پر ہوگا، کیونکہ تم نے اس کو غلط ماحول ہیں ڈ الا۔اس کو مستورات کی جماعت کے ساتھ جوڑیں تو اِن شاءاللٰد اِ صلاح ہوج ہے گی۔

## ٹی وی اور ویڈیوللم

۲:..نام میں ایک خرابی بیہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں تصویر ہے، اور تصویر حرام ہے۔ گرویڈ یوکیسٹ کی حقیقت بیہ کہ ویڈیو
کیسٹ میں کسی طرح کی تصویر نہیں چھتی، بلکہ اس کے ذریعے اس کے سامنے والی چیزوں کی ریز (Rays) شعاعوں کوشیپ کرلیا جاتا ہے،
جس طرح آ واز کوشیپ کرلیا جاتا ہے، شیب ہونے کے باوجود جس طرح آ واز کی کوئی صورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ غیر مرئی ہوتی ہے، اس

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . . . . . . والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم إلخ والمركة المصابيح ص:٣٢٠، الفصل الأوّل، كتاب الإمارة والقضاء).

طرح ان ریز شعاعوں کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی ، الہذافلمی فیتوں اور ویڈ یوکیسٹ میں بڑا فرق ہے، فلمی فیتوں میں تو تصویر یا قاعدہ نظر آتی ہے ، جس تصویر کو پر دے پر بڑھا کر وکھایا ہوتا ہے گر ویڈ یوکیسٹ ' مقناطیسی' ہوتے ہیں جو فدکورہ ریز کرنوں کو جذب کر لیتے ہیں ، پھران جذب شدہ کوئی وی ہے متعلق کیا جاتا ہے ، توٹی وی ان ریز کوتصویر کی صورت میں بدل کر اپنے آئی میں ظاہر کر دیتی ہے ، چونکہ بیصورت متحرک اور غیر قار ہوتی ہے اسے عام آئیوں کی صورت پر قیاس کیا جاتا ہے ، جب تک آئیف کے روبرہ ہواس میں صورت رہے گا تصویر نظر آئے کے اور جن ان مورت میں خوائے گی ، یوں ، ی جب تک ویڈ یوکیسٹ کا رابط ٹی وی ہے رہے گا تصویر نظر آئے گی ، اور رابط مقطع ہوئے ، تقویر نظر آئے گا۔

سان۔۔۔ آئینے اور ٹی وی کے تا پائیدار عکوس کو حقیقی معنول میں تصویر ، تمثال ، مجسمہ، اسٹیجو وغیر ہ کہنا سی جی نہیں ، اس لیے کہ پائیدار ہونے سے پہلے عکس ہی ہوتا ہے ، تصویر نہیں بنرآ ، اور جب اے کی طرح سے پائیدار کرلیا جائے تو وہی تصویر بن جاتا ہے ، اب اگر اس کو ناظرین تصویر کہیں تو بیجاز اُ ہوگا۔

۳٪…اور یہ کہ جب سماء نے بالا تفاق بہت چھوٹی تصویر جیسے بٹن یا انگوشی کے تنکینے پرتصویر کے استعمال کو جا ئز کہا ہے، مگر یہاں تو ویڈیویس بالکل تصویر کا وجود ہی نہیں ،اورکسی طاقتو رخور د بین ہے بھی نظر نہیں آتا۔

۵:...اُوپروالی ہاتوں پرنظرر کھتے ہوئے میرے خیال میں ٹی وی بذات خودخزاب یا ندموم نہیں ، ہاں! موجود ہ پروگراموں کو مدِنظرر کھتے ہوئے ٹی وی کو غدموم کہا جاسکتا ہے ،گراس سے بیالازم نہیں آتا کہ آوی ٹی وی ندر کھے ، بلکہ غدموم پروگرام کو ندد کھے ، جیسے ریڈ یو۔

۲:...یه بات زیرغور ہے کہ اگر پاکستان کا مقدرا جیما بن جائے اور یہاں کھمل اسلامی حکومت قائم ہوجائے تو کیا ٹی وی اور ٹی وی اشیشن ختم کئے جا کمیں سے ؟

ے:...بیک یہاں پرہم سے بیکہاجاتا ہے کہ مفتی محمود بھی بھی ٹی وی پراپی تقریر سناتے تھے، کیاان کاعمل میہیں بتار ہاہے کہ وہ ٹی ذاتے ٹی وی کو ندموم شیجھتے تھے؟

٨:... به كه علائة تجاز ومصركان بارے ميں كيا خيال ہے؟

9:...ہم ہے سائنس کے طلباء کہدرہے ہیں کہ جوہم میں سے ٹی وی د کھے رہاہے ، و وعلمی سائنس میں ہم ہے آ گے ہے ، کیونکہ ٹی وی میں جدید پروگرام دیکھتے ہیں ، کیا ہمیں آ گے بڑھنے کی اجازت نہیں؟

اورآ خرمیں بیعرض کردینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری بیساری بحث ٹی وی کوخواہ مخواہ جائز رکھنے کے لئے نہیں ، بلکہاس جدید مسئلے کے سارے پہلوآپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے ، خلطی ہوتو معاف فرمائیں۔

چواب:...جونکات آپ نے پیش فرمائے ہیں، اکثر وہیشتر پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں، ٹی وی اور ویڈیونلم کا کیمرہ جو تصویریں لیتا ہے وہ اگر چہ غیر مرئی ہیں، کیکن تصویر بہر حال محفوظ ہے، اور اس کوٹی وی پر دیکھا اور دیکھا یا جاتا ہے، اس کوتصویر کے تھم سے خارج نہیں کیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ ریکہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانے کے فرسودہ نظام کی بجائے سائنسی ترتی میں تصویر سازی کا ایک دقیق طریقندایجادکرلیا گیا ہے، لیکن جبش رع نے تصویر کوحرام قرار دیا ہے تو تصویر سازی کا طریقہ خواہ کیسا ہی ایپ دکرلیا جائے تصویر تو حرام ہی رہے گی۔ اور میرے ناقص خیال میں ہاتھ سے تصویر سازی میں وہ قباحین نہیں تھیں جوہ یڈیوفلم اور ٹی وی نے پیدا کر دی ہیں۔ ٹی وی اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ گھر مین گئے ہیں۔ کیا ہے جہ میں آتی ہے کہ شارع ہاتھ کی تصویروں کو تو حرام قرار دے ، اس کے بنانے والوں کو ملعون اور "اُنسٹہ عدائیا ہوم القیامة" (مشکوم ص: ۳۸۵) بتائے اور فواحش و بے حیائی کے اس طوفان کو جے عرف عام میں" ٹی وی" کہا جاتا ہے، حلال اور جائز قرار دے ...؟

ر ہایہ وال کہ فلاں یہ کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ، یہ ہمرے لئے جواز کی ولیل نہیں۔

### اگرٹی وی دیکھنا حرام ہے تو پھر علماءاس پر کیوں آتے ہیں؟

سوال: ایک مفتی صاحب نوتی دیا ہے کئی وی پر اصلاحی ، اخلاقی ، تقریکی اور دینی پروگراموں کے دیکھنے ہیں کوئی تا جوہ ہوتے ہیں ہوئی تا ہے ہوں ہیں جھتی ہیں ، کوئی نئی چیز بذات خود خداجھی ہے نہ قباحت نہیں ہے۔ جو عماء فو ٹو ویکھنا حرام کہتے ہیں ، ان کی تصاویر روز اشا خباروں ہیں جھتی ہیں ، کوئی نئی چیز بذات خود خداجھی ہیں ؟ کری ، اچھائی اور کہ انکی اس چیز کے استعمال پر شخصہ ہے۔ اس طرح ٹی وی کا معاملہ ہے۔ اب مولا ناصاحب! آپ بتا ہے ہم کیا کریں ؟ جبہ حقیقت ہے کہ ٹی پر اصلاحی ، اخلاقی اور دینی پروگرام برائے نام ہوتے ہیں ، اور جو ہوتے بھی ہیں وہ بالالتزام الیے اوقات میں وکھائے جاتے ہیں جب نو جو ان طبقہ یا تو محو خواب ہوتا ہو یا کی اور شغل ہیں مصروف ہو۔ ٹی وی کا زیادہ وقت تفر کی پروگرام وکھنے نے میں صرف ہوتا ، یا پھر اشتہاری فلمیں ، اور دونوں ، ہی صنف نازک دیدہ وول کو وعت طرب و بے میں غلطاں ہوتی ہیں ۔ مفتی صاحب مصورا ورتھ کا براہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کوئی تعمیری کا منہیں کر سکتا ہے یا 'د مفتی صاحب' کا یہ فتو کی دُرست ہے؟

جواب: ... بينتوى غلط ب- في وى حرام ب، كيونكه اس كامدارتضوير برب، اورتضويرول كورسول التدسلي الله عليه وسلم في

موجب بعنت قرار دیا ہے۔علماء کی تصویروں کے اخبارات میں چھنے سے ایک حرام چیز تو حلال نہیں ہوجاتی ،البت اس حرام کا ارتکاب کرنے والا گنامگارہوگا، بشرطیکہ تصویراس کے ارادہ وا جازت سے چھالی گئی ہو۔ ٹی دی کی لعنت نے دین کی ،اخلاق کی ،انسانیت کی اور تہذیب وشرافت کی جڑوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے، جو تھی اس لعنت کوجائز کہتا ہے وہ اس کے عواقب ونتائج سے بے خبر ہے،اور اس نے شرقی دلائل کے بجائے مصلحت عامہ پر فتوے کی بنیا در کھی ہے، شریعت میں تھم شرقی دلائل اور اسباب پر دیا جاتا ہے، چیز کے استعمال پر فتوے کا مدار نہیں ۔حرام چیز کواچھائی کے لئے یا چھی نیت سے استعمال پر فتوے کا مدار نہیں ہو سکتی ۔

# فلم اور بليغ دِين

سوال: ... جعرات ۱۲۹ اکور ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں جناب کور نیازی صاحب نے لکھاہے کہ: '' فلم اور ٹی وی کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہونی چاہئے ، اور فلم اور ٹی وی ایساز بروست میڈیا ہے کہ ہرگھر میں موجود ہے، اوراس کا ہر چھوٹے برے کو چسکا ہے۔'' آگے کور صاحب لکھتے ہیں کہ:'' اب وہ زیانہ بین کے فلم کے جائزیا ناجائز ہونے کے بارے میں بحثیں کی جائیں ،ہم پہند کریں یا ناپند، وُنیا بحر میں اسے بطور تفریح اپنالیا گیا ہے'' تو کیا واقعی ان ذرائع کو اِسلام کی عظمت کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے؟ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:'' جب حلال وحرام کے اِجارہ وارصقے خوداس عصری زبجان کے سرے بہن ہوں تو کیا مناسب نہ ہوگا کہ مسلمان ملک اِنتہا پہندی کے سنگھاس سے بنچ اُنز کرصنعت فلم سازی کے لئے اِصلاحی اور اِنقلا بی انداز فکر اِفتیار کریں؟''

#### جواب: ... آپ كسوال من چند باتنى قابل غور بن:

كِينَ مِن بوتاب؟ وَقَدْ خَابٌ مِّن افْتُولى!

دوم: ..کوٹر صاحب کا بیار شاد کہ: ' اب وہ زہائی کی فلال چیز کے جائزیانا جائز ہوئے کے بارے میں پخشیں کی جائیں' بیقصہ پڑھ کر کم از کم میرے تو رو نکٹے کھڑے ہوں کیا کسی ایسے شخص ہے جس کے ول میں رائی کے دسویں جصے کے برابر بھی ایمان ہو، بیتو تع کی جاسکتی ہے کہ کسی چیز کے شرعاً طلال یا حرام اور جائزیانا جائز ہوئے کی بحث ہی کو بے کار کہتے لگے ...؟ العیاذ باللہ! استغفرائلہ!

اورکور صاحب کی میددگیل بھی بجیب ہے کہ: ''ہم پہند کریں یا نہ پند ، وُنیا بھر میں اے بطور تفریح اپنالیا گیا ہے'' کی جو چیز انسانیت وشرافت اور آئین وشرع کے علی ارغم ، فساق و فجار کے عام طقوں میں اپنالی جانے وہ جائز اور حلال ہوج تی ہے؟ اور اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں بحث کرنالغواور بے کار ہوجاتا ہے؟ آئے ساری وُنیا میں قانون شکنی کا رُجمان بڑھتا جار ہا ہے ، کوڑ صاحب کو چاہئے کہ وُنیا بھر کی حکومتوں ومشورہ ویں کہ بیآ کین وقانون کی پابندیاں اغوجیں، ہرجگہ بس جنگل کا قانون ہونا جا بھا ہے کہ وہ سام سورہ ویا ہے کہ وہ بیا ہے کہ ایک جس کے جی میں جو آئے کرے، اور جدهر جس کا منداً شھے اوھر چل نگلے، مہذب حکومتوں کو ایسا مشورہ و یا جائے ، تو بھین ہے کہ میند بھومتوں کو ایسا مشورہ و یا جائے ، تو بھین ہے کہ میند بھومتوں کو ایسا مشورہ ویا جائے ، تو بھین ہے کہ میند ب میں ہو چھتا ، اس لئے ہمیں اس سے مشورہ و بتا ہے کہ: '' جناب! یہ بیسویں صدی ہے ، اس زیائے میں آپ کے حلال وحرام کوکوئی نہیں پوچھتا ، اس لئے ہمیں اس سے مشورہ و بتا ہے کہ: 'لَا حَوْلَ وَلَا قُولَةً إِلَا ہا اللّٰہ ا

سوم: فلم اورتصور کوخداور سول نے حرام قرار دیا ہے اوران کے بنانے والوں پرلعت فرمائی ہے۔ کوئر صدب کا پیمشورہ کہاں حرام اور ملعون چیز کو عظمت اسلام کے لئے استعال کرنا چی ہے ،اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ کوئی شخص بیمشورہ وے کہ چونکہ اسلامی میں سود سے چھٹکاراممکن نہیں ،اس لئے اس کے حلال یا حرام ہونے کی بحث تو ہے کار ہے ، ہوتا یہ چاہئے کہ تمام اسلامی مما لک مود کی نجاست سے مجد س تقیر کیا کہ سر ہیں ہے جھتے سے قاصر ہول کہ آخرہ وہ کونسا اسلام ہوگا جس کی عظمت ایک حرام اور معمون مما لک مود کی نجاست سے مجد س تقیر کیا کہ سر میں ہے جھتے سے قاصر ہول کہ آخرہ وہ کونسا اسلام ہوگا جس کی عظمت ایک حرام اور معمون چیز کے ذریعہ دو بالا کی جائے گی ؟ جب حال وحرام کی بحثوں کو بی بالا نے طاق رکھ دیا جائے تو اسلام یاتی ہی کہاں رہا ، جس کی تبلغ فی واشا عت وسر بلندی کے لئے ان شیط فی واشاعت اور عظمت وسر بلندی کے لئے ان شیط فی آل سے کا منت کہ اسلام اپنی اش عت وسر بلندی کے لئے ان شیط فی آل سے کا منت کہ نہیں ہے ،اوران شیطا فی آلات سے جو چیز فروغ پائے گی وہ اسلام تھر رسول امتد صلی اندعلی و مرام کی تمیز ہو، نہ جائز و ما حب اوران کے ہم نواؤں کا خورس ختہ اسلام ہوگا ، جس میں نہ کفر وائیان کا ایمیان ہوئی خط اِ تمیاز ہو، ایسی نہیں ونا جائز کا سوال ہو، نہ مردوز ن کے حدود ہوں ، نہی و بدی کا تصور ہو، نہ اِ خلاص و نفاق کے درمیان کوئی خط اِ تمیاز ہو، ایسی نہ منہاو اسلام علی سب پچھ ہوگا ، مگر محمد رسول التد سے وکمی کا اسلام تہیں ہوگا ۔

چېرم:... کور صاحب اسلام ممالک کو پیمشوره دیتے ہیں که ده اِنتہا پیندی کے سنگھائن سے بنچے اُمر کرفلم سازی کی صنعت

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عبد الله المصورون. (صحيح بحارى ج: ۲ ص: ۸۸۵ ردانحتار ج: ۱ ص: ۲۴۸).

میں اِصلاحی واِنقلا فی تبدیلیاں کریں۔

جہاں تک فلم میں اصلاحی وانقلا لی تبدیلیوں کا تعلق ہے، میں بتا چکا ہوں کہ رسول القدسی القد عدیہ وسلم کی نظر میں نصور نجس العین اور ملعون ہے، اور امام الہند مولا نا ابوالکلام آڑا آڈاورمؤ ترخ اسلام علامہ سیّد سلیمان ندویؒ ایسی نابغہ شخصیتوں کو بھی جو کسی زمانے میں بڑے شدّ و مدّ سے نصویر بھی فرمود ہ نبوی کے مطابق حرام میں بڑے شدّ و مدّ سے نصویر بھی فرمود ہ نبوی کے مطابق حرام اور معمون ہے۔ پس جو چیز بڈات خود نجس ہو، اس کو کس طرح پاکسا جا سکتا ہے؟ جبکہ اس کی ما جیت بدستور باتی ہو۔ کیا چیشا ب کو کسی لیبارٹری میں صاف کر لیاجائے تو وہ یاک ہوجائے گا۔۔؟
لیبارٹری میں صاف کر لیاجائے تو وہ یاک ہوجائے گا۔۔؟

فلموں بیس کیسی بھی تبدیلیاں کر لی جائیں ،ان کی ماہیت نہیں بدل سکتی ، ہاں! آپ بیکر سکتے ہیں کہ اس کے خش اجزا کو حذف کرویں ،اس میں سے نسوائی کر دار چھانٹ دیں ،اس کے باوجودفلم ،فلم ہی رہے گی ،اس کی ماہیت ہی سرے سے حرام اور ملعون ہے ، تو کوئی سااصلاحی و اِنقلا فی اقتدام بھی آس کو حرمت و ملعونیت ہے نہیں بچاسکتا ، ہاں! اس کا ایک نقصان ضرور ہوگا کہ اب تو عام سے عام مسلمان بھی فلم کو گناہ بھی نہیں سمجھیں ہے ، کوٹر صاحب کے فتوئی کے بعد بہت سے ناوا نف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں ہے ، کوٹر صاحب کے فتوئی کے بعد بہت سے ناوا نف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں ہے ، کوٹر صاحب کے فتوئی کے بعد بہت سے ناوا نف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں ہے ، کوٹر صاحب کے فتوئی کے بعد بہت سے ناوا نف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں ہے ، کوٹر صاحب کے فتوئی کے بعد بہت سے ناوا نف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے ، کوٹر صاحب کے فتوئی کے بعد بہت سے ناوا نف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے ۔

ادراگرکوٹر صاحب کا مقصد میہ ہے کہ جج وغزوات وغیرہ إسلامی شعائر کوفلمایا جائے، توبیاس سے بھی بدترین چیز ہے، اس لئے کہ إسلامی شعائر کوتفری اورلہوولعب کا موضوع بنانا شعائر اللہ کی بے حرمتی اور تو بین ہے، اگر چہابیا کرنے والول کا بیہ تقصد نہ ہو، اوراگر چہوہ اس دقیقے کو بچھنے کی بھی صلاحیت شدر کھتے ہول۔

اوراس سے بھی بدتر یہ کہ ایسی قلموں کونا واقف لوگ کا رِثواب سمجھا کریں گے...جیبا کفلم مج کو بہت ہے لوگ بزی عقیدت سے ثواب اورعبادت سمجھ کرد کھتے ہیں...اس کا تقیین جرم ہونا بالکل واضح ہے کہ جس چیز کوالقد تعدانی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا کام اور خدا تعالیٰ کے غضب ولعنت کا موجب شمجھتے ہیں، نے گناہ کا کام اور خدا تعالیٰ کے غضب ولعنت کا موجب شمجھتے ہیں، یہ خداور سول کا صرت کی مقابلہ ہے، اور خدا تعالیٰ کی شریعت کے متوازی ایک نئی شریعت تصنیف کرنا کس قدر تقیین جرم ہے؟ اس کو ہر مخص سمجھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کو فلمی صنعت میں کوئی ایسا اصلاحی و انقلا لی اقد ام ممکن نہیں جواس صنعت کوخدا کی لعنت سے نکال سکے۔

جہاں تک انتہالیندی کے سنگھائن سے بنچ اُڑنے کے مشورے کاتعلق ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حلال وحرام کا اختیار اُمت کے کسی فرد کونہیں دیا گیا، اور خدا کے حرام کئے ہوئے فعل کو حرام کہنا اِنتہالیندی نہیں، بلکہ عین اِیمان ہے، اگر اس کو ''سنگھائن' کے لفظ سے تبیر کرتا ہے ہے، تو یہ ایمان کا سنگھائن ہے، اور ایمان کے سنگھائن سے بنچ اُٹر نے کا مشورہ کوئی مسلمان نہیں دوسکتا۔ اور جو شخص بنچ اُٹر نے کا ارادہ کرے، وہ مسلمان نہیں روسکتا۔ کوثر صاحب کواگر اسلام و ایمان مطلوب ہے، تو ہیں ان کو مخلصانہ مشورہ وُ وں گا کہ وہ خودم خرب پرتی کے سنگھائن سے بنچ اُٹر کرا پنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور اپنے کفرید کھمائت سے تو بہکریں۔

### فکمی دُنیاہےمعاشرتی بگاڑ

سوال: .. بحتر م مولا ناصاحب! السلام اليم ورحمة الله وبركاته.. برائے نوازش مندرجه سوالات براپنافتوی صاور فرما کمین:

پاکستان میں سینماؤں اور ٹیلیویژن پر جوفلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان میں جوا کیٹر، ایکٹرس، رقاصا کیں، گویے اور موسیق کے ساز بجانے والے کام کرتے ہیں۔ یہا کیٹر، ایکٹرس اور رقاصا کیں کی زمانے کے بخروں اور میراشیوں سے بھی زیادہ بے حیائی اور بے شرمی کے کروار پیٹر کرنے میں سبقت لے گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، بنیم بر ہند پوشاک پہن کر اداکار کی کرتے ہیں، اور فلموں میں فرضی شادیاں بھی کرتے ہیں، بھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، بھی بہن کا، اور بھی بیوی کا کروار اداکار کی کرتے ہیں، اور فعض ان میں میلا داور قرآن خوائی بھی کراتے ہیں، وار بعض ان میں میلا داور قرآن خوائی بھی کراتے ہیں، طاہر ہے کہ مولوی صد حبان کو بھی مدعوکرتے ہوں گے، ان لوگول کے ذمہ حکومت کی طرف سے آئم کیکس کے لاکھوں ہزاروں روپ واجب اللا دابھی ہیں، بیلوگ جے سے آنے کے بعد بھی وہی کردار پھرا پناتے ہیں۔

سوال ا:... بیدا میشر، ایکشرس، رقاصا ئیں، گویے اور طبلے سارنگیاں بجانے والے وغیرہ جواس معاش سے دولت کماتے ایس، کیا ایس کمائی سے جج اور زکو قاکا فریضہ اوا ہوتا ہے؟ کیا میلا داور قرآن خوانی کی محفل میں ان معاش کے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا، کھانا پینا وغیرہ شریعت اسلامی کی روسے جائز ہے؟

سوال ۲:...کیونکدان لوگوں کے کردار بےشرمی ، بے حیائی کے برملا مناظر فلموں اور ٹیلیو بڑن پر یہ م طور پر پیش ہوتے ہیں ، کیا شریعت اسلامی کی روسےان کے جنازے پڑھانے اوران ہیں شمولیت جائز ہے؟

سوال سا:...کیاعلائے کرام پر بیفرض عا کہ تبیں ہوتا کہ وہ حکومت کومجبور کریں کہ ایک فلمیں سینم وَں اور ٹیلیویژن پرا سے لچر اور بے حیائی کے کردار دکھانے بند کئے جا کیں؟ اور کیا خواتین کا فلموں میں کام کرنا جا تزہے؟ والسلام

خيرانديش خاكسار

محر يوسف-انگلينثر

جواب: ...فلمی وُنیا کے جن کارنا موں کا خط میں ذکر کیا گیا ہے، ان کا نا جائز وحرام اور بہت سے کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہونا کسی تشریح و وضاحت کا مختاج نہیں ۔ جس شخص کو القد تعالیٰ نے سیحے فہم اور انسانی حس عطافر مائی ہو، وہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کا رواج انسانیت کے ذوال و اِنحطاط کی علامت ہے، بمکہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کا بیآ خری نقطہ ہے، جس کے بعد خالص ''حیوانیت'' کا درجہ باقی رہ جاتا ہے: آ جھ کو بتاؤں میں تقدیر أمم كيا ہے؟ شمشير وسنان اوّل ، طاؤس ورباب آخر (عدامها تبال)

جب اس برخورکیا جائے کہ یہ چیزیں مسلمان معاشرے میں کیے دَر آ کیں؟ اوران کا رواح کیے ہوا؟ تو عقل چکرا جاتی ہے۔ ایک طرف آنحضرت سلمی الند علیہ وہلم ، خلفائے راشدین ، صحابہ کرام اور قرون اُول کے مسلمانوں کی پاک اور مقدس زندگیاں ہیں اور وہ وہ کی بلاولت ہمارا آج کا ہیں اور وہ وہ کی بلاولت ہمارا آج کا مسلمان معاشرہ ہے۔ دونوں کے تقابلی مطابع ہے ایب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے کو اسابی معاشرے ہے کوئی نسبت ہی تہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے سے آتحضرت صلی القد علیہ وسلم کی ایک ایک اور ایک ایک سنت کو کھر چ کھر چ کرصاف نسبت ہی تہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے سے آتحضرت صلی القد علیہ وہ کہ کہ کہ ایک اورائیک ایک اورائیک ایک سنت کو کھر چ کھر چ کرصاف کردیا ہے، اورائی کی جگہ شیطان کی تعلیم کردہ لاوین حرکات کو ایک ایک کر کے رائج کریا ہے، (المحد لقد! اب بھی اللہ تعالی کے بہت کردیا ہے، اورائی کی جگوافر اور کی تہیں، بلکہ عموقی معاشرے کو ایک ایک کرے رائج کریا ہی مگر بہاں گفتگوافر اور کی تہیں، بلکہ عموقی معاشرے کی ہوری ومضوطی کے ساتھ قائم ہیں، بگر بہاں گفتگوافر اور کی تہیں، بلکہ عمومی معاشرے کا علیہ بگاڑنے کے لئے نہ جانے کی کرتب ایجاد کے ہوں گے، لیک معاشرے کی ایک نہیں، جن کے ذریعے اُست مسلم کو گراہ اور معاشرے کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی آرہ شیطانی آلات میں سرفیرست ہیں، جن کے ذریعے اُست مسلم کو گراہ اور معان اوروں کی آرہ شیطانی آلات میں سرفیرست ہیں، جن کے ذریعے اُست مسلم کون تو موری کو دائی اسلامیت کا میں قدر نہ اُن اُلم وہ بات کی جورہ پیٹی سرطی انڈ مائی کرتب ہو کے کھوا بنار سے ہیں۔ اور اس کے تھور سے تو بھر کو دائی اسلامیت کا می قدر نہ اُن اُلم وہ بیاں۔

اس قلمی صنعت ہے جولوگ وابسۃ ہیں، وہ سب یک اندیں بہت ہوگ اور اسے ہیں جن کا خمیراس کا م پر انہیں ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو تصوروار بہتے ہیں اور انہیں احساس ہے کہ وہ القد تعالیٰ اور اس کے مجوب رسول صلی القد علیہ وسلم کی نافر مانی ہیں جتنا ہیں ،اس لئے وہ اس گنج گار زندگی پر نادم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ول ہیں ایمان کی رقمی اور انسانیت کی حس ابھی باقی ہیں ،اس لئے وہ اس گنج گار زندگی پر نادم ہیں۔ یہ وہ اور اس آلودہ زندگی ہے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ہمت نہیں کرتے ، علی ہے کہ وہ اپنی صالح کی ہمت نہیں کرتے ، علی ایمان کی بنا پر وہ اس گنا کو چھوڑ نہیں پاتے اور اس آلودہ زندگی ہے کنارہ کشی اختیار کرنے ہیں جن کا ضمیر ان کھلے کا بہول کو ''گنا ہو' سنایم کرنے ہیں ،اور بزعم خود اسے کا بہول کو ''گنا ہو' سنایم کرنے ہیں ،اور بزعم خود اسے گنا ہول کو ''گنا ہو' سنایم کرنے ہیں ،اور بزعم خود اسے ان پی خدمت تصور کرتے ہیں ،اور بزعم خود اسے ان پر بر ہیز کہ اس کی خدمت تصور کرتے ہیں ،ان لوگول کی صالت پہلے فریق ہے نیادہ لائتی رتم ہے ، کو نکہ گناہ کو ہنر اور کمال سمجھ لیما بہت ہی خطر نا کہ حالت ہے۔ اس کی مثال ایسے بیجھئے کہ ایک مریش تو وہ ہے جے بیا حساس ہے کہ وہ مریض ہے ، وہ اگر چہ بد پر ہیز ہا اس کی مرض کو لاعلاج بنا سکتی ہے ، تا ہم جب تک اس کو مرض کا احساس ہے ، تو قع کی ج سکتی ہے کہ وہ اپنے علاج کی طرف تو جہ ولاتے ہیں وہ ان کو ' پاگل' ' تصور کرتا ہے۔ یہ خض کو ورم اپنی بیاری طرف تو جہ ولاتے ہیں وہ ان کو ' پاگل' نا صور کرتا ہے۔ یہ خض جو اپنی پیاری اور ہولوگ نہدیت شفقت و محبت سے اسے علاج کی طرف تو جہ ولاتے ہیں وہ ان کو ' پاگل' نا صور کرتا ہے۔ یہ خض جو اپنی بیاری

کوعین صحت تصوّر کرتا ہے اور اپنے سوا دُنیا بھر کے عقلاء کو اُحمق اور دیوانہ بھتا ہے، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ اس خوش فہم کے مرض ہے جمعی شفایا بنہیں ہوگا۔

جولوگ فلمی صنعت سے وابسۃ جیں، ان کے ذرق برق لہائی، ان کی عیش وعشرت، اور ان کے بند ترین معیار زندگی جی حقیقت ناشناس لوگوں کے لئے بڑی کشش ہے۔ ہمارے نو جوان ان کی طرف حسرت کی نگا ہوں ہے ویکھتے ہیں اور ان جیسا بن چانے کی تمنا کی رکھتے ہیں۔لیکن کاش! کوئی ان کے نہاں خانہ ول میں جانے کی تمنا کی رکھتے ہیں۔لیکن کاش! کوئی ان کے نہاں خانہ ول میں جیما عک کرو کھتا کہ وہ کس قدر وہران اور اُجرا ہوا ہے، انہیں سب پھے میسر ہے گرسکون قلب کی وولت میسر نہیں، بیلوگ ول کا سکون والم مینان و هوند ھنے کے لئے ہزاروں جنن کرتے ہیں،لیکن جس کئی سے ول کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ ہے گم ہے، ایک والم مینان و هوند ھنے کے لئے ہزاروں جنن کرتے ہیں،لیکن جس کئی سے ول کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ ہے گم ہے، ایک طلام بین ان کے نور کی کھرا کے حقیقت شناس ان کے ول کی ویرانی و بیانی کود کھی کر و عالم مینانی کود کھی کر و عاکم رہ کا جانہ ہوگی ۔۔ و بیارہ ہو جنا چا ہے کہ اس کی سرا

ابھی پچھ رصہ پہلے فلموں کی نمائش سینما ہالوں یا مخصوص جگہوں میں ہوتی تھی، لیکن ٹیلیو بڑن اوروی ک آرنے اس جنس گناہ کو

اس قدرعام کردیا ہے کہ سلمانوں کا گھر گھر'' سینماہال' میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑے شہروں میں کوئی خوش قسست گھر ہی ایسا ہوگا جواس لعنت سے محفوظ ہو۔ بچوں کی فطرت کھیل تماشوں اوراس شم کے مناظر کی طرف طبعًا راغب ہے، اور ہمارے'' مہذب شہری' سیجھ کر شیلیو بڑن کھر میں لاناضرور کی تجھے ہیں کہ آگر یہ چیز اپنے گھر میں شہوئی تو بچے ہمسابوں کے گھر جا کیں گے۔ اس طرح ٹیلیو بڑن رکھنا گخرومباہات کا گویاا یک فیش بن کررہ گیا ہے۔ اوھ ' ٹیلیو بڑن' کے سوداگروں نے آزراہ عنایت قسطوں پڑھیلو بڑن مہیا کرنے کہ تو کے فرومباہات کا گویاا یک فیش بن کررہ گیا ہے۔ اوھ ' ٹیلیو بڑن' کے سوداگروں نے آزراہ عنایت قسطوں پڑھیلو بڑن مہیا کرنے ہوئ تدیر کہ تو کہ اور کہ بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور کھومت نے لوگوں کے اس ٹر وی کردیے ہیں۔ گویا کو موت اور نہیں ورآ کہ کرنے گروئ کو اجازت و رکھی ہے بلکہ جگہ جگہ ٹیلیو پڑن اشیشن قائم کرنے شروع کردیے ہیں۔ گویا کو موت اور معاشرے کے تمام عوال اس کی حوصلہ افزائی کررہے ہیں، گراس کی حوصلہ شکنی کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آئے ریڈ بواور میں دیکارڈ نگ قانو فا ممنوع ہے، گرق نون کے مفافلوں کے سامنے بسول ، گاڑ ہوں میں ریکارڈ نگ قانو فا ممنوع ہے، گرق نون کے کافطوں کے سامنے بسول ، گاڑ ہوں میں ریکارڈ نگ قانو فا ممنوع ہے، گرق نون کے کافطوں کے سامنے بسول ، گاڑ ہوں میں ریکارڈ نگ قانو فا ممنوع ہے، گرق نون کے کافطوں کے سامنے بسول ، گاڑ ہوں میں ریکارڈ نگ قانو فا ممنوع ہے، گرق نون کے کافطوں کے سامنے بسول ، گاڑ ہوں میں ریکارڈ نگ تانو فا ممنوع ہے، گرق نون کے کافطوں کے سامنے بسول ، گاڑ ہوں میں ریکارڈ نگ بھون کی دورا کر بھوں کو معاشر کے کہوئی ہوئی ہوں ہیں دیکارڈ نگ ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

فلموں کی اس بہتات نے ہماری نو خیزنسل کا کہاڑا کردیا ہے، نوجوانوں کادین واخلاق اوران کی صحت وتوانائی اس تفریح کے دیوتا کے بھینٹ پڑھردی ہے۔ بہت ہے بچیل از وقت جوان ہوجاتے ہیں، ان کے ناپختہ شہوائی جڈبات کو کریک ہوتی ہے جنمیں وہ غیر فطری راستوں اور ناروا طریقوں ہے پورا کر کے بے شارجنسی امراض کا شکار ہوجاتے ہیں، ناپختہ ذہنی اور شرم کی وجہ ہو وہ اپنی والدین اور عزیز واقارب کو بھی نہیں بتا سکتے ، ان کے والدین ان کو '' معصوم بچ' '' بھی کران کی طرف ہے غافل رہے ہیں۔ پھر عورتوں کی جہاری نا ورعزیز واقارب کو بھی نہیں بتا سکتے ، ان کے والدین ان کو '' معصوم بچ' '' بھی کران کی طرف ہے غافل رہے ہیں۔ پھر عورتوں کی جہاری نہیں ہو جانی ، آرائش وزیبائش اور مصنوع حسن کی نمائش' ' جستی پرتیل' کا کام دیتی ہے۔ پھر مخلوط تعلیم اور لڑکوں اور لڑکوں اور لڑکوں کے ب

ے اندازہ ہوتا ہے کہ امارامعاشرہ نو جوانوں کے لئے آہتہ آہتہ جہنم کدے ہیں تبدیل ہورہا ہے۔ آج کوئی خوش بخت نو جوان ہی ہوگا، جس کی صحت و رست ہو، جس کی نشو ونمامعمول کے مطابق ہو، اور جو ذہنی انتشارا درجنسی انارکی کا شکار نہ ہو۔ انصاف کیجئے کہ ایسی پودے ذہنی بالیدگی اوراُ ولوالعزمی کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے جس کے نوے فیصد افراد جنسی گرداب میں کھنے ہوئے نا خدایانِ قوم کو بید کہ کر لیکار رہے ہیں:

#### درمیان تعرِ دریا تخته بندم کروه بازمیگوئی که دامن ترکمن مشیار باش!

جوشخص بھی اس صورت حال پرسلامتی فکر کے ساتھ تھنڈے دِل ہے غور کرے گا وہ اس فہمی صنعت اور نیلیویژن کی لعنت کو '' نئی نسل کا قاتل'' کا خطاب دینے میں جن بچانب ہوگا۔

بیتو ہے وہ ہولنا کے صورتِ حال ، جس سے ہمارا پورامعاشرہ بالخضوص نوخیز طبقہ دوجی رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورتِ حال کی اصلاح ضروری نہیں؟ کیا توخیز نسل کو اس طوفانِ بلاخیز ہے نجات دِلہ نا ہمارا دینی و ند ببی اور تو می فرض نہیں؟ اور بیا کہ بچوں کے والدین پر ،معاشرے کے بااثر افراد پراور تو می نا خدا وَل پراس ضمن میں کیا فرائض عائد ہوتے ہیں...؟

میراخیال ہے کہ بہت ہے حضرات کو تو اس عظیم تو می المیداور معاشرتی بگاڑ کا احساس ہی نہیں ، اس طبقے کے نز دیک لذت نفس کے مقاطعے میں کوئی لعمت ، نعمت نہیں ، نہ کوئی نقصان ، نقصان ہے ، خواہ وہ کتنا ہی تنگین ہو۔ ان کے خیال میں چشم و گوش اور کام و دہمن کے نفسانی تقاضے پورے ہوتے جا بہنیں ، پھر'' سب اچھا'' ہے۔

لبعض حضرات کواس پستی اور بگاڑ کا حساس ہے، کیکن عزم وہمت کی کمزوری کی وجہ سے وہ نصرف بیک اس کا کیجے علاج نہیں کر سکتے ، بلکہ وہ اپنے آپ کوز مانے کے برحم تجییز وں کے ہر وکر ویئے میں عافیت بیجھتے ہیں۔'' صاحب! کیا کیجئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے'' کا جوفقرہ اکثر زبانوں سے سنتے ہیں آتا ہے وہ ای ضعف ایمان اور عزم وہمت کی کمزوری کی چنفی کھاتا ہے۔ ان کے خیال ہیں گندگی میں ملوث ہونا تو بہت کر کی بات ہے، لیکن اگر معاشر سے ہیں اس کا عام رواج ہوج نے اور گندگی کھانے کو معیار شرافت سمجھا جانے گئے توا ہے آپ کوال زمانہ کی نظر میں'' شریف' ٹابت کرنے کے خود بھی ای شغل میں لگن ضروری ہے۔

بعض حفزات اس کی اصلاح کے لئے آ واز اُٹھ تے ہیں ،گران کی اصلاحی کوششیں صدا بہصحرایا نقار خانے ہیں طوطی کی آ واز کی حیثیت رکھتی ہے۔

راقم الحروف كا خيال ہے كه اگر چه پانى ناك سے أو نچا بہنے لگا ہے، اگر چه پورا معاشرہ سلاب مصيبت كى لپيث ميں آچكا ہے، اگر چه قساد اور بگاڑ مايوى كى حد تك پہنچ چكا ہے، ليكن ابھى تك ہور ہے معاشرے كى اصلاح نامكن نبيس، كيونكه اكثريت اس كا احس سرکھتی ہے کہاس صورتِ حال کی اصلاح ہونی چاہئے۔اس لئے اُو پرسے بینچے تک تمام اہلِ فکراس کی طرف متوجہ ہوجا ئیں تو ہم اپنی نو جوان تسل کی ہڑی اکثریت کواس طوف ان سے بچانے ہیں کا میاب ہوسکتے ہیں۔اس کے لئے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر پچھ انقلہ ٹی اقدامات کرنے ہول گے ہجن کا خلاصہ حسب ویل ہے:

ا:.. بتمام مسلمان والدین کویہ بات، چھی طرح ذبن نشین کر کینی چاہئے کہ وہ اپنے گھروں میں ریڈیواورٹیلیویژن کے ذریعے فلمی نغم سنا کراورفلمی من ظر دِکھا کرنہ صرف دُنیا و آخرت کی لعنت خریدرہے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولا د کامستنقبل تباہ کررہے ہیں۔ اگروہ خداوہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، گرانہیں قبر وحشر میں حساب کتاب پر ایمان ہے، اگرانہیں اپنی اورا وسے ہمدردی ہے تو خدارا! اس سا، نِ لعنت کوا پنے گھروں سے نکال ویں۔ ورنہ وہ خود تو مرکر قبر میں چلے جا کیں گے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی اس گناہ کا وہال ان کی قبرول میں پہنچتا رہے گا۔

۲:...معاشرے کے تمام ہااڑا ور در دمند حضرات اس کے خداف جہاد کریں، محلے محلے اور قریہ قریہ میں ہااڑا فراد کی کمیشیاں بنائی جائیں، وہ اپنے محلے اور اپنیستی کواس لعنت سے پاک کرنے کے لئے مؤثر تدابیر سوچیں، اور اپنے اپنے عداقے کے لوگوں کواس سے بچانے کی کوشش کریں۔ نیز حکومت سے پُرز ور مطالبہ کریں کہ ہماری ٹوجوان نسل پررتم کیا جائے اور ٹوجوان نسل کے '' خفیہ تہ تال'' کے ان اُڈوں کو بند کیا جائے۔

سان ...سب سے بردی فرمداری حکومت بر عاکد ہوتی ہے۔ بیا صول مطرشدہ ہے کہ حکومت کے اقدام سے اگر کمی نیکی کو رواج ہوگا وادرا گرحکومت کے اقدام یا سر پرت سے کوئی نرائی رواج ہوگا وادرا گرحکومت کے اقدام یا سر پرت سے کوئی نرائی رواج پکڑے گی تو اس بُرائی کا ارتکاب کرنے والوں کے برابرار کانِ حکومت کو گناہ بھی ہوگا۔ اگر ریڈیو کے نفے، ٹیلیو بیٹن کی فلمیں اور راگ رنگ کی تحفلیں کوئی ٹو اب کا کام ہے تو بیل ارکانِ حکومت کو مبارک باود بتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ 'نیکی اور ثو اب کا کام' کررہے ہیں ان سب کے' آجر و ثو اب' بیں حکومت برابر کی شریک ہے۔ اور اگر بیٹر اُئی اور لعنت ہے تو اس بیل بھی حکومت کے ارکان کا برابر کا مصب ہے۔ اور اگر میٹر اُئی اور لعنت ہی سے در آمد ہوتے ہیں ، اور میٹر بیل ہی حکومت کی اجازت ہی سے در آمد ہوتے ہیں ، اور حکومت میں مربرتی ہیں ہوا دور تا تا بی نیا کی اور اسلام میں ہی اور ان بیٹر کروں گا کہ خدا کے لئے تو م کوان لعنتوں سے نجات ولا ہے ، ورنہ: '' تیرے زب کی کی برابر کی بین اسلامی نظام کا بینیا ممکن نہیں۔ یہ ساسلامی نظام کا بینیا ممکن نہیں۔

ی است میں اور تمام میں جدید است کے درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات ومواعظ میں اس بلائے ہے در مال کی قباحتوں پر روشن ڈالیس ،اور تمام میں جدید اس مضمون کی قرار دادیں حکومت کو بھیجی جائیں کہ پاکستان کوللمی لعنت سے پاک کیاجائے۔ الغرض!اس سیلاب کے آگے بند ہاند صنے کے لئے ان تمام لوگوں کو اُٹھ کھڑے ہونا جائے جو یا کستان کو قہر الہی ہے بچانا

عاجے ہیں۔

کہاجاسکتا ہے کہ ہزاروں افراد کاروزگارفلی صنعت اورٹیلیویژان ہے وابسۃ ہے،اگراس کو بند کیے جائے تو یہ ہزاروں انسان ہے روزگارٹییں ہوجا کیں گے؟ افراد کی ہے روزگارٹییں ہوجا کیں گئے۔ یہ کہ انسانوں کوروزگارٹییں ہوجا کیں گئے۔ یہ کہ انسانوں کوروزگارٹی کی کر دیا گئے ہوری قوم کو ہلا کت کے گڑھے میں دھکیلا جا سکتا ہے؟ اُصول یہ ہے کہ اگر کسی فرد کا کاروبار لمت کے ابتا کی مف و کے لئے نقصان وہ ہوتواس کا روبار کی اجازت نہیں دی جائے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کا پیشہ بند کرنے ہے ہمی بعض لوگوں کا'روزگار' متاثر ہوتا ہے، تو کیا ہمیں چوری اورڈ کیتی کی اجازت دے و بنی چا ہے ؟ اسمگنگ بھی ہزاروں افراد کا چیشہ ہمی بعض لوگوں کا'روزگار' متاثر ہوتا ہے، تو کیا ہمیں چوری اورڈ کیتی کی اجازت دے و بنی چا ہے ؟ اسمگنگ بھی ہزاروں افراد کاروزگار ہے، کیا تو م وطب اس کو پرواشت کر گئی جو گئی شراب کی صنعت اور خرید وفروخت اور مغشیات کے کاروبار کا میں گئی گئی کہ جولوگ اپنے وابست ہے کہ کیا ان کی تھی کھلی چھٹی ہوئی چا ہے ۔ ان سوالوں کے جواب میں تمام عقلاء بیک زبان بھی کہیں گئے کہ جولوگ اپنے ورزگار کے لئے پورے معاشرے کو واؤپر لگاتے ہیں ان کو کسی وہ دور ہوتا ہے،اگراس کو معاشرے کے کے مصوصاً نوجوان اورنو خیزنس کے لئے مصرت ہی کاروبار کا مشورہ دیا جائے گا،لیکن معاشرے کے کا اخواس ضریر تو جواب میں میں تا ہے،اگراس کو معاشرے کے مصوصاً نوجوان اورنو خیزنس کے لئے مصوصاً نوجوان اورنو خیزنس کے لئے مصرت ہی میں میں تا ہے تواس ضریر کے خواس میں میں میں میں میں میں کی کاروبار کا مصورت کی کے مصوصاً نوجوان اورنو خیزنس کے لئے مصوصاً نوجوان اورنو خیزنس کے کا می کی میں کو کی کی کو کو کی کو کو کی کی کی کو کو کی کی کی کو کو کی کو کو کو کی کسی

جولوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے لئے کوئی دُوسرا روزگار مہیا کیا جاسکتا ہے، مثلاً: سینما ہالول کو تبجارتی مراکز ہیں تبدیل کیا جہ سکتا ہے۔اگرغور کیا جائے تو نظرا ہے گا کہ یہ فلمی کھیل تماشے قوم کے اخداتی دُھائے جی کے لئے جاہ کن نہیں، بلکہ اقتصادی نقطۂ نظر ہے بھی ملک کے لئے مہلک ہیں۔ جوافرادی و مادّی قوت ان لا یعنی اور بلذت گنا ہوں پر نزج ہورہی ہے وہ اگر ملک کی زرعی منعلقہ افراد کے علاوہ پری منعلقہ افراد کے علاوہ پوری قوم کو بہنچے گا۔

یوری قوم کو بہنچے گا۔

الغرض! جوحضرات فلمی لائن ہے وابسۃ ہیں ان کی صلاحیتوں کوکسی ایسے روز گار میں کھپایا جاسکتا ہے جود بنی ،معاشرتی اور قومی وجود کے لئے مفید ہو۔

### تضوير

### تصاور ایک معاشرتی ناسوراور تو می اصلاح کانو نکاتی انقلابی پروگرام

سوال:...تضاور کی حرمت کے سلسلے میں صحیح احادیث آج کے دور میں کیسے منطبق ہوسکتی ہیں؟ فرامین نبویہ پڑمل کیوں متروک پامنسوخ ہوکررہ گیا ہے؟ کیا یہ نعط ہے کہ تصویرز نانہ یا مردانہ شناختی کارڈیر ہو یا پاسپورٹ وغیرہ پر ،سب شرعاً حرام ہے، کیکن بین الاقوامی قوانین کی زوے فتنۂ تصویرے بچنا مشکل ہوگیا ہے۔ضرورت کے وقت یا بنگامی ، اضطراری صورت میں بیلقمہ ہ حرام نگلنا ہی پڑتا ہے۔صنعتی ا داروں ، اسکول ، کالج اور دِین اداروں کے طلباء کے لئے بہرحال تصویر بنوانی اور شناختی کارڈ وغیرہ کی اہمیت وضرورت بڑھ رہی ہے ،مصوّر وں اور فو ٹو گرا فرول کی مجھیڑ ، رنگین عکاسی کے شاہ کا ر،خصوصاً نو جوان ،خوبصورت لڑ کیوں اور کارکن خواتین کی تصاویر روز اندا خبارات کی زینت بنتی ہیں۔فلمی صنعت کے مراکز سینما، ٹیلی ویژن ، وی سی آر، وڈیو بلیو پرنٹ وغیرہ خرافات کی مجرمارالگ ہے، گویا کہ پاک نظریاتی قوم کو کمل طور پر نایاک بنانے کی منصوبہ بندی تدریجاً کارفر ماہے، لاحول ولا تو ق۔ بیرونِ ملک سیاحت ،تفریح ، ملازمت ،تجارت یا مقامات مقدّسہ کی زیارت کے لئے تصویر بنوائے بغیر کوئی جار ۂ کارنہیں ہے۔اب تو شرفاء کی بہو بیٹیوں کو دُوسروں کی دیکھا دیکھی اور نقالی میں خصوصاً طالبات ومعلّمات کا ذوقِ نمائشِ حسن بھی مجلئے لگا ہے اورمسلمان عوام کے دِلوں ہے احساسِ حرمت اور گناہ ہے نفرت بھی ختم ہور ہی ہے۔ تقییم ملک کے ابتدائی دور میں ملکی کرنسی اور پاکت نی سکے صرف جیا ند تارا کے قومی نشان ہے مزین تھے، نہ جانے بعد میں آنے والے حکمرانوں کو کیا سوجھی کہ تر بعت ِمطہر ہ کے واضح أحكام كونظرا ندازكرتے ہوئے" شجرممنور" كےشوق ميں مبتلا ہو گئے \_بعض على مجھى تصاوير كى حرمت كونظرا ندازكرتے ہوئے اخبارات میں تصاور کی اشاعت باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی حجوثا برا جلسہ، تقریب باانٹرویو پریس فوٹو گرافروں کے بغیر سخاہی نہیں، ا نالقدوا ناالیہ راجعون! الحمدلقد ہمارے وزیراعظم کے خاندان اور کئیے کے لوگ بھی اخباری فوٹو گرافروں کی فر مائش پرتضویر بنوا نے ے انکار کر چکے ہیں بلیکن عوا می سطح پر تصاویر کی حرمت یا مال ہور ہی ہے ، کیا گمرا ہی کے اس طوفانی سیلا ب کی روک تھا م اجتماعی یا ا غرادی طور پر ہوسکتی ہے؟

جواب:...ایک'' فتنهٔ تصویر' ہے بله مبالغه سیکروں فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں اور تو م کونگل جانے کی تاک میں ہیں۔ جہاں تک بین الرقوامی توانین کی مجبوری کی وجہ ہے تصویر بنانا ناگز مرہو، وہاں تک تو ہم معذور قرار دیئے جاسکتے ہیں ، اور بیاتو تع کی جاسکتی ہے کہ اس پرمؤاخذہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں تو تصویر کے فتنے نے وہ قیامت برپا کی ہے کہ الا ، ن والحفیظ! ایسا لگتا ہے کہ اس کر حمت وقباحت ہی ولوں سے نکل گئی ہے، اور .. بعوذ بالقد... اس کو تقدیں واحر ام کا درجہ حاصل ہے۔ کرسی نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر کا آپ نے ذکر فر مایا ، اس سے بڑھ کر یہ کہ تمام سرکاری وقو می اداروں میں قائد اعظم ، علامہ اقبال اور دیگرا کا برکی تصاویر آویز اس کر نا گویا قو می فرض بچھ نیا گیا ہے۔ حدید کہ ''شرکی عدائت' کے نتج صاحبان اور وکلاء وعلاء قر آن وسنت پر نکت آفرینیاں فر مارہ ہیں جبکہ نتج صاحبان کے سرپر تصویر آفریزاں ہے ، اس سے بڑھ کریے گئر شتہ سالوں میں ہی ری شرکی عدالت نے فیصلہ صاور فر مادیا کہ تصویر حلال ہے ، نعوذ باللہ من ڈالک:

#### " قياس كن زگستان من بهارمرا"

رہا آپ کا بیسوال کہ کیا گراہی کے اس طوفانی سیلاب کی روک تھام ہوسکتی ہے؟ جواباعرض ہے کہ بدشہہوسکتی ہے، گرشرط بیہ ہے کہ ہم بیعہد کرلیں کہ ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے، اور بارگا والہی بیس اپنی گناہ آلود زندگی ہے تو بہ کرنے پرآمادہ ہوجا نمیں۔

آپ کو یاد ہوگا کہ جب جزل محد ضیاء الحق صاحب نے پہلی بار'' اسلامی نظریاتی کونسل'' تشکیل دی تھی اور اس بیس حضرت بوری نے جزل صاحب کے سامنے اقدس شخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ املاعلیہ کو بھی نامزد کیا گیا تھا، اس وقت حضرت بنوری نے جزل صاحب کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ '' یوم تو بہ' منایا جائے اور پوری قوم اپنے تمام گن ہوں سے اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کرے، چنا نچہ '' یوم تو بہ' کا اعلان ہوا گرکیفیت بی کھی کہ: 
اعلان ہوا گرکیفیت بی تھی کہ:

#### سبحه برکف، توبه برلب، دِل پُر از دُوقِ گناه معصیت را خنده می آید بر استغفار ما

" یوم توب" تو منایا گیا، کیکن کسی نے ایک گناہ کے چھوڑ نے کاعزم اور آئندہ اس سے بازر ہے کاعبر نہیں کیا۔ معصیت کے طوفانِ بلا خیز کے سامنے بند بائد صنے کے اِنقلا فی اقدامات کی ضرورت ہے، گر اِنقلاب آج کے معروف معنوں میں نہیں بلکہ شر سے خیر کی طرف اِنقلاب، بدی سے نیکی کی طرف اِنقلاب، معصیت سے طاعت کی طرف اِنقلاب، اور کفرو ف ق سے اِیمان و اِخلاص اوراعمال کی طرف اِنقلاب، اس اِنقلاب کامختصر سافا کہ حسب ڈیل ہے:

ﷺ:...سرکاری سطح پر'' یوم توبہ'' کا اعلان کیا جائے اور پوری توم اپنے سابقہ گنا ہوں ہے گڑ گڑا کر توبہ نصوح کرے اور آئندہ تمام گنا ہوں سے بازر ہے اور فرائضِ شرعیہ کے بجالانے کاعزم اورعہد کرے۔

ﷺ:...سوائے ناگزیر مجبوری کے تصویر شی ممنوع قرار دی جائے۔ ٹی وی، وی سی آراور ہرتتم کی فلم پر پابندی عائد کی جائے، سینماہالوں کو تعلیم گاہوں اور ٹیکنیکل کالجوں میں تبدیل کر دیا جائے، جولوگ فلمی صنعت سے دابستہ ہیں ان کوا بسے شعبوں میں کھپایا جائے

<sup>(</sup>۱) المضرورات تبيح المخطورات. (الأشباه والنظائر ج: ۱ ص: ۳۳ الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي شرح المحلمة، المضرورات تبيح المحطورات بقدر الضرورة، أي أن لأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح المحلة ص: ۲۹ المادّة: ۲۱).

جوطک وملت کے لئے مفید ہول۔

جہ نہ نئنسل میں کھیل کا ذوق بہت بڑھ گیا ہے، حتی کہاڑ کیوں کی ہا کی تیمیں بین الاتوامی مقابیوں کے لئے تیار کی جارہی بین ، جوایک مسلمان مملکت کے لئے لائق شرم ہے، حالا تکہ مسلمان کھلنڈ رانہیں بلکہ مجابد ہوتا ہے، نوجوان کو کھیل میں مشغول کرنے کے بجائے ان میں شوق جہاد پیدا کیا جائے ، اور پوری توم کے نوجوانوں کو مجابد فوری میں تبدیل کردیا جائے۔

ﷺ:... انعامی بونڈ، انعامی خوند اندازی اور معما بازی کی لعنت پورے ملک پر محیط ہے، جوسود اور جوئے کی ترقی یافتہ شکل ہے، اس کا انسداد کیا جائے۔

ﷺ:... بینکاری سودی نظام ختم کر کے مضار بت ہے اُصول پر کام کرنے والے سر کاری اور نجی إوارے قائم کئے جا کمیں ، جو پوری ویانت وامانت کے ساتھ حلال اور جائز کاروبار کریں ، اور پوری ڈ مہداری کے ساتھ مضار بت کے اُصول پر منافع کی تقسیم کریں تاکہ وہ ہوگ جوخود کاروبار نہیں کر بکتے ان کے لئے'' اَکلِ حلال'' کی صورتیں پیدا ہو تکییں۔

﴿ نَهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّ

پنین آنیایم گاہوں میں محد، ب وین اور بدوین اساتذہ طلبہ کے اخلاق واعمال کو بگاڑنے اور انہیں صدو و انسانیت ہے آزاد

کرنے میں موٹر کرداراداکررہ میں۔ اساتذہ کے انتخاب میں اس کا بطور خاص اہتمام کیا جائے کہ وہ لا وین نظریات کے وہ ال نہ

ہوں۔ ایک نظریاتی مملکت میں تعلیم گاہیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں ، اور نیڈنسل کے بناؤاور بگاڑ میں سب سے موٹر عالی تعلیم

گاہیں ہیں ، اس سے بچناممکن نہیں ، کیکن کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نیڈنسل کے معصوم ذہنوں کو

اضائی قرّ آقوں اور ڈاکوؤں کے حوالے کردیا گیا ہے ، معلم کے لئے صرف ''ڈگری'' کا حصول شرط ہے ، وین ودیا نت کا کوئی لحاظ نہیں
کھاجاتا۔

ﷺ: ..ملک میں عدالتیں مظلوموں کو انصاف دِلانے کے لئے قائم کی گئی جیں الیکن رِشوت ،سفارش اور جانب داری کی وجہ سے جتناظلم عدالتوں میں ہور ہاہے، وہ سب کومعلوم ہے، کسی ادنی شہری کے لئے انصاف کاحصول قریب قریب ناممکن ہوکر رہ گیا ہے، اللّٰ ماشاءاللہ!

" عدل" كمعنى بين سيح قانون كے مطابق فيصله كرنا۔ اگر ملك كا قانون غير عادلانه بو، اس كے مطابق فيصله عدل نبيس، ملك

ظلم ہوگا ،اوراگر قانون توعادلانہ ہو تمرینصلے میں کسی فریق کی رورعایت روار کھی توبیہ فیصلہ بھی ظلم ہوگا۔اس اُصول کوسا منے رکھ کر اِنصاف سیجئے کہ ہمارے کتنے فیصد فیصلے عدل وانصاف کے مطابق ہوتے ہیں...؟

عدالتوں کو بیک قلم منسوخ کردیا جائے اور عدالتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ہر فیصلہ کتاب وسنت کے مطابق کریں۔ نیز لازم ہے کہ عدالت کی کری پرالیسے خداتر س اور ویانت دارمنصفوں کو بیٹھایا جائے جن کو بیاحساس ہو کہ ان کواپنے ہر فیصلے کا قیامت کے دن التدتی کی کے سامنے حساب دیناہے۔

تومی اصلاح کا پیونکاتی انقلانی پروگرام ہے، جس پرفوری عمل ضروری ہے، ورنہ اگرتسابل پسندی سے کام لیا گیا تو اس ملک پرجوقبر اللی کی تعوار، بموں کے دھا کول، ڈیکیتیوں، زلزلوں، طوفا نول، قحط اور مہنگائی اور باہمی اختشار وخلفشار کی شکل میں لئک رہی ہے، اس کا انجام بہت ہی خوفٹاک ہموگا اور آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمر انوں سمیت بوری قوم کو تیجے ایمان اور عقل وہم کی دولت سے نوازیں اور اپنے مقبول بندول کے طفیل ہم گنہگاروں کو اپنے قہر وغضب سے محفوظ رکھیں۔

#### قانونی مجبوری کی وجہسے فوٹو بنوانا

سوال: ... آپ نے لکھا ہے کہ شریعت نے کسی بھی جاندار کے فوٹو بنانے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن قوی شناختی کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو کی شرط مردوں کے لئے لازی ہے، اسی طرح پاسپورٹ بنوانے کے لئے بھی لازی ہے، اسی طرح ملازمت کے سلسلے میں بھی فوٹو کی شرورت ہوتی ہے۔ سوال بید ہے کہ آ دمی مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر اگر فوٹو بنوا تا ہے تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جبکہ مندرجہ بالاکا موں کے لئے حکومت نے فوٹو کو لازی قرار دیا ہے، اب چونکہ اس ملک میں الحمد مند اسلامی طرز حکومت نافذ ہور ہا ہے تو کیا حکومت کو ملی ہے کہ فوٹو و فوٹو کو لازی قرار دیا ہے، اب چونکہ اس ملک میں الحمد مند اسلامی طرز حکومت نافذ ہور ہا ہے تو کیا حکومت کو ملی ہے کہ فوٹو و فوٹو کو لازی قرار دیا ہے، اب چونکہ اس ملک میں الحمد مند اسلامی طرز حکومت نافذ ہور ہا ہے تو کیا حکومت کو ملی ہے۔ کہ فوٹو و فیر و کا استعمال ممنوع قرار دیا جائے؟

جواب:... قانونی مجبوری کی وجہ ہے جونوٹو ہؤائے جاتے ہیں وہ عذر کی وجہ ہے انتے معانی ہوسکتے ہیں۔ آپ کا بی خیال صحیح ہے کہ اسلامی حکومت کونوٹو کا استعال ممنوع قرار وینا چاہئے ، غالبًا حکومت نے چند ظاہری فوائد کی بنا پر فوٹو کی گئے گئی جگہ لگار تکی ہے ، کیارتا ہی سے موجب العنت قرار دی گئی ہو، چند مادّی فوائد کی بنیا و پراس کا ارتکاب کرناکس ہے ، کیکن اوّں تو جو چیز شرعاً ممنوع اور زبانِ نبوت ہے موجب العنت قرار دی گئی ہو، چند مادّی فوائد کی بنیا و پراس کا ارتکاب کرناکس '' اسلامی حکومت' کے شایانِ شان نبیں۔ وُوسرے بیا فوائد بھی محضل وہمی ہیں ، واقعی نبیں۔ جب بیافوٹو کی لعنت قوم پر مسلط نبیں تھی اس وقت آئی جعل سازیاں اور ہے ایمانیاں نبیس ہوتی تھیں جتنی اب ہوتی ہیں۔

#### گھروں میں فوٹولگا نایا فوٹو والے ڈے بےرکھنا

سوال:...گھروں میں اینے بزرگوں اور جانوروں کے فوٹو لگا نا کیسا ہے؟ مفصل تحریر فر ، نمیں۔جن ڈبوں وغیرہ پرفوٹو بناہو

 <sup>(</sup>١) وفي شرح ابحلة: الضرورات تبيح الحظورات بقدر الصرورة أي أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص: ٢٩ المادّة: ١٦، طبع حبيبيه).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى جمعيقة ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغى ولمعن آكل الربا وموكله
 والواشمة والمستوشمة والمصور وفي رواية المصورين. (بخارى ح: ٣ ص: ١٨٨، طبع نور محمد كتب خانه).

(اورعام طور پر بہت ی اشیاء پر فوٹو ہے ہوتے ہیں)ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:.. گھروں میں فوٹو چسپاں کرنا جا کرنہیں ، ہرجا ندار کا فوٹوممنوع ہے۔ جن ڈبوں یا چیزوں پرفوٹو ہوتا ہے اے مثادیتا چاہئے۔ (۲)

#### مساجد میں تصاویراً تارنازیادہ سخت گناہ ہے

سوال:..اس سال تراویج میں ختم قرآن کے موقع پر ایک مسجد میں حافظ صاحب جو ای مسجد میں پیش اِمام بھی ہیں اور مدرسہ کے مدرّ س بھی ہیں، ان کے ساتھ انہیں کا ایک شاگر دجو نائب مدرّ س کا بھی فرض انجام دے رہاہے۔ جن بچوں نے اس سال قرآن ختم کئے تھے، بچوں کے مائیک پر تلاوت کے وفت مسجد کے اندر منبر کے قریب ہی تصویر چینجی شروع کر دی منع کرنے پر نائب مدرّى نے كہاك: "ريل حافظ صاحب نے بھروائى ہے، ان كى اجازت سے تصوير لے رہا ہوں، بيسب جگه ہوتا ہے۔ " مختصر يه كه ہا وجود منع کرنے کے ضدیر آ گیا اور کہا کہ:'' میں تصویر لول گا!'' حافظ صاحب مائیک پرآئے توان کی متعدد تصویریں کی طرف ہے چینی تحمين - وُوسرے دن حافظ صاحب لوگوں ئے اعتراض پرمسجد میں قرآن لے کرفتم کھا گئے اور کہا کہ: '' نہم نے یہ مل مجرائی ہے، نہ اجازت دی ہے۔' مگر نائب مدرّس ہے پچھ بھی نہیں پوچھا کہ کم از کم معترض حضرات کوتسلی ہوجاتی۔ ا- کیا حافظ صاحب کوتشم کھانا ے ہے تھی جبکہ پورے مجمع میں یہ بات ہوئی تھی؟ ۲- کی مسجد میں تصویر تھینچنا جائز ہے؟ ۳-ایسے امام کی اقتدا جائز ہے جواپی ساکھ بچانے کے لئے تتم کھا گیااور نائب مدرّی ہے کچھ بھی نبیں پوچھا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ تصویران کی اجازت سے تھینج رہا ہوں۔معجد میں کانی اختلافات بڑھ گئے ہیں۔

جواب :...تضویریں بناناخصوصاً مسجد کواس گندگی کے ساتھ ملوث کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگر بیرحضرات اس سے علانیے تو بہ کا اعلان کریں اوراپی غنطی کا اقر ارکر کے القد تعالی ہے معافی مائٹیں تو ٹھیک، ورندان حافظ صاحب کو إمامت اور مذرکیں ہے الگ کردیا جائے ،ان کے پیچھے ٹماز ناجا ئزاور مکرو وقح کی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب والا جنب ولا تمثال. (سنن ابي داوّد ج: ٢ ص: ٢١٦ كتاب اللباس، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الحطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها قلم يدخلها البي صلى الله عليه وسلم حتّى محيت كل صورة فيها. (سنن ابي داؤد ج: ٢ ص: ٢١٦ كتاب اللباس). أيضًا. فينمحو كل صورة أي كل تمثال على صورة نبي أو ملك من الملاتكة أو نحو ذالك مما كان نقشًا في حائط أو له جرم أو غير ذالك مما فيه رُوح. (بذل الجهود ج:٥ ص: ٢٩، باب في الصور).

<sup>(</sup>٣) - عن عبيدالله بين مسيعود قبال: سيمعيت رميول الله صبلي الله عليه وصلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكوة ص: ٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) ولو أم قومًا وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريمًا . والخر (در مختار، باب الإمامة ح: إص: ٥٥٩، طبع ايج ايم سعيد).

#### والدياكسي اوركي تضوير ركھنے كا گناه كس كوہوگا؟

سوال:...اگرکسی گھر میں کسی کے والد، دا دایا کسی عزیز کی تصویر فریم میں لگا کرمیز پر رکھی ہوتو تصویر رکھنے کا گناہ رکھنے والے کو ہوگا یا باپ، دا داجو کہ اس وُنیا ہے رُخصت ہو گئے ہیں وہ بھی اس گناہ کی لیبیٹ میں آئیں گے؟

جواب:...اگر ہاپ دا دا کی زندگی میں تصویریں لگتی تھیں اور منع نہیں کرتے تھے تو اس گناہ کی لیبیٹ میں وہ بھی آئیں گے،اورا گران کی زندگی میں میرام کا م نہیں ہوتا تھا، نہ انہوں نے ہونے دیا،تو ان پرکوئی گناہ نہیں،کرنے والے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ (۱)

### تصور بنوانے کے لئے سی کاعمل جحت نہیں

سوال:...دورِ حاضر میں اخبارات کا مطالعہ ناگزیر ہے، ان سب اخبارات میں تصاویر کا شائع ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ دُودھ کے ذَیوں، بسکٹ کے ذَیوں پراور دوا کے پیکٹوں پرتضویر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ کے لئے فوٹو کا ہونا ضروری ہے۔ براہِ مہر یانی آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فر مائیس کہ ان حالات میں اپنے گھروں کو تصاویر ہے کس طرح یاک کریں؟ مزید برآں بڑے بڑے علماء کی تصاویر کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔

' جواب:...تصویر بنانا اور بنوانا گناہ ہے، کیکن اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے تو اُمید ہے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اخبارات گھر میں بند کر کے رکھے جا کیں۔ باتی بزرگانِ دِین نے اوّل تو تصویریں اپنی خوشی سے بنوائی نہیں اور اگر کسی نے بنوائی ہوتو کسی کاعمل ججت نہیں ، ججت خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ (")

### كرنسى نوث پرتصور چھيانا نا جائز ہے

سوال: ...گزارش خدمت ہے کہ' جنگ' جعدایڈیشن میں تصویراُ تر وانے اور بنانے کے بارے میں آپ نے کافی تغصیل بیان کی ، جس میں حدیث بھی بیان کی گئی ہے ، مگرایک بات پھر بھی تو جہ طلب ہے کہ پاکستان میں اس وقت جونوث اور سکے چل رہ بیان کی ، جس میں حدیث بھی بیان کی گئی ہے ، میں صرف بیمعلوم کرنا چا بہتا ہوں کہ ان نوٹوں اور سکوں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اگر بیاتی تصویروں والے نوٹ جیب میں موجود ہوں تو کیا تماز ہوجاتی ہے؟ اور اگر نماز ہوجاتی ہے تو تضویریں حرام اور گنا و کیبرہ کیوں ہیں؟

<sup>(</sup>١) وأن ليس للإنسان إلا ما سعلي وأن سعيه سوف يراي. (النجم: ٣٩، ٣٩).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عمر أخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما
 خلقتم. (مسلم ج:٢ ص: ١ \* ٢ \* باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) الضرورات تبيح الخطورات بقدر الضرورة. (الأشباء والنظائر ج: آص ٣٣٠ طبع إدارة القرآن). أيضًا: وفي شوح الملة: ح: اص ٢٩: المادّة: ١٦: الضرورات تبيح الخطورات، أي أن الأشياء المموعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة ... إلى وفيه ص: ٣٠ الضرورة تقدر بقدرها.

 <sup>(</sup>٣) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (النساء: ٥٩).

جواب:...تصویر حرام ہے، بلا شبہ حرام ہے، اس کو ندکس تأویل سے جائز کیا جاسکتا ہے، اور ندکس کی وٹی تاویل سے جائز کیا جاسکتا ہے، اور ندکس کی وٹی تاویل کسی حرام کو خلال کر سکتی ہے۔ اور مسمانوں کا تاویل کسی حرام کو حلال کر سکتی ہے۔ جہال تک کرنے کو خلال ہے، حکومت کا فرض ہے کہ ان پرتصویر ہرگز ندچھاہے، اور مسمانوں کا فرض ہے کہ ان پرتصویر ہرگز ندچھاہے، اور مسمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے اس گناہ کے ترک کرنے کا مطالبہ کریں۔ یاتی نماز ہوجائے گی۔ (۲)

### تمنے پرتصور بنانابت پرسی نہیں بلکہ بت سازی ہے

سوال: ۱۹۷۱ میں صدسالہ تقریبات ٹیم علی جناح (قائد اعظم) کے موقع پر ایک تمغہ جاری کیا گیا ہے جوتمام مسلم افواج پہنتی ہیں۔ چاندی کے تمغے پر ٹیم کا بناح کا بت بن ہوا ہے ، جیسا آپ نے آٹھ آنے کے سکے پر بناہواد یکھا ہوگا۔ کیا ہے پہننا جائز ہے؟ کیا ہے بت پر تی کے دائرے ہیں نہیں آتا؟ اگر جائز نہیں ہے تو آپ کو صدر پاکستان کو مجبور کرنا چاہئے کہ وہ فی الفوراس کا خاتمہ کردیں۔ کیا ہے بت پرتی کے دائرے بین تو نہیں ، گربت سازی ضرور ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس سلسلے کو بند کردی۔

### عریاں و نیم عریاں تصاویر لاکانے والے کو جائے کہ انہیں اُتاروے اور توبہ کرے

جواب:...ایک مسلمان کے لئے تو بس اتنائی کا فی ہے کہ آنخضرت مسلی امتدعدیہ وسلم نے فلال کام کا تھم فرمایا ہے،ضروراس میں کوئی تھکت اور مصلحت ہوگی ، اور فلاں چیز ہے منع فرمایا ہے،ضروراس بیس کوئی قباحت ہوگ۔ اگر ان ٹی عقل تمام فوائد اور

<sup>(</sup>۱) فصنعته حرام على كل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواءً كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار فينبغى أن يكون حرامًا لا مكروهًا. (النحر الرائق ج: ۲ ص. ۲۹، قوله ولبس ثوب فينه تصاوير، فناوى شامى ح ۱ ص ۲۳۵، شرح مسلم للنووى ج. ۲ ص. ۱۹۹). عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهكته ثم قال: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بحلق الله ومسلم ج: ۲ ص: ۲۰۱، بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۱۱۱).

 <sup>(</sup>٢) قال ابس عابدين. ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على دراهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلوة بذالك لا تحرم بل ولا تكوه. (رد انحتار ج: ١ ص:١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) قولـه تعالى: وما اتـكم الرسول فخذوه وما نهـكم عـه فائتهوا. قال القاضى ثناء الله الفانى فتى. وهو عام فى كل ما أمر به
الـبـى صـلـى الله عـليـه وسلم وبهى عنه .. أن يحتاروا من أمرهم ما شاءوا بـل يـجـب عـليهم ما أمرهم الله به وأن يحعلوا
اختيارهم تبعًا لإختيار الله ورسوله. (المظهرى ج: ٢ وج: ٩ ص: ٣٣٩ و ٣٣٥).

قباحق کا احاطہ کرلیا کرتی تو آنخضرت ملی التدعیہ وسم کے مبعوث کئے جانے کی ضرورت رقتی۔ امام غزالی رحمۃ الله علیہ کلھتے ہیں کہ:
''جوفتھ کی تھم کواس وقت تک تشکیم نہیں کرتا جب تک کہ اس کا فلسفہ اس کی سمجھ ہیں نہ آ جائے ، وہ آنخضرت ملی ابتدعلیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔'' آپ کے عزیز کا یہ کہنا کہ تصویر میں میرا کیا باگا ٹاسکی ہیں؟ بہت تخت بات ہے، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے ، تو بہ کر کے اور تضویر میں اُتار کر وہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے تھم کے آگے سر جھکا تمیں ، اس کے بعد اگر اطمینان قلب کے لئے اس کی حکمت اور قلسفہ بھی معلوم کرنا چاہیں تو مجھے تکھیں ، بلکہ بہتر ہوگا کہ خوو مجھ سے ملیں ، اِن شاء ابتد اس کی حکمتیں بھی عرض کرؤوں گا ، جس سے ان کی قلسفہ بھی معلوم کرنا چاہیں تو مجھے تکھیں ، بلکہ بہتر ہوگا کہ خوو مجھ سے ملیں ، اِن شاء ابتد اس کی حکمتیں بھی عرض کرؤوں گا ، جس سے ان کی لیہ علیہ ویک کے آگے سر نہیں جھکا تے اور اپنی خامی عقل وقہم کا بمقابلہ رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم اقرار ٹیس کرتے ، پچھٹ ہتاؤں گا۔

### شناختی کارڈ پرعورتوں کی تصویرلا زمی قراردینے والے گنا ہگار ہیں

سوال:...آج مؤرجہ جون ۱۹۸۳ء کوروز نامہ'' جنگ'' میں پینجبر پڑھی کہ:'' وفاقی حکومت نے قومی شناختی کارڈوں پر خواتیمن کی تصویریں چسپاں کرنالازی قرار دے دیا ہے،اس سلسلے میں نیشنل رجشریشن ایکٹ مجربیہ ۱۹۸۳ء میں ہا تاعدہ ترمیم کردی مجھی ہے۔''

آپ سے گزارش ہے کہ بتا کیں قرآن و صدیث کی روثنی میں خواتین کے پردے کی اہمیت کیا ہے؟ اس لئے کہ شناختی کارڈوں پرخواتین کی تصویریں چسپاں کرناان کے بے پردہ کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ کے توسط سے بیاہم مسئلہ حکومت کے اہلکاروں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تا کہ و واپنے اس فیصلے کو تبدیل کردیں اورمسلمان خواتین کے لئے شناختی کارڈوں کی پابندی ختم کردی جائے۔

جواب:...یة انون شری نقطهٔ نظرے نہایت غلط ہے، اوراس قانون کونا فذکرنے والے گنا ہگار ہیں۔ فائد کعبہ اور طواف کرتے ہوئے لوگوں کا فریم لگانا

سوال:... میں نے بہت بڑا فریم خربیدا ہے، جس کے درمیان میں فاند کعباوراطراف میں لوگوں کوطواف کرتے دِ کھایا گیا ہے، اس میں جولوگوں کی تصویریں ہیں وہ بالکل ڈھند لی ہیں،ان کی آئکھیں، کان، چہرہ اور جسم کا کوئی عضوواضح نظر نہیں آتے، کیا پیڈر میم میں اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) قال العلماء؛ تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد (أى: أشد الناس عذابًا عبد الله المصورون) وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعته حرام بكل حال، سواء كان في ثواب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها . إلخ . (فتح البارى ج ۱۰ ص ۲۰۰، كتباب اللباس، طبع قديمي). أيضًا: منا حرم فعله حرم طلبه فكما أن فعل السرقة والقتل والظلم ممنوع فإجراء ذلك بواسطة أخرى ممنوع أيضًا. (شرح الجلة ص ۳۲).

جواب:...اگرتصاورینمایال نه ہوں تولگا ناجا کز ہے۔

### دفاتر مين محتر مشخصيتوں كى تصاوير آويزاں كرنا

سوال:... بہت می سرکاری عمارتوں مثلاً عدائتوں، اسکوبوں، کالجوں، ہیپتالوں، پولیس اشیشنوں اور ؤوسرے سرکاری محكموں ميں خاص طور پراہم شخصيتوں كى تصاويرآ ويزاں ہوتى ہيں، جن ميں قائداعظم محمرعلى جناح،عدامه اقبال كى تصويريں نماياں طور پر شامل ہیں اور وہ مستقل طور پر آ ویز ال ہیں۔ کیا اسلامی نقطۂ نظر سے سر کاری محکموں میں اس طرح تصویریں لگا تا کہاں تک ؤرست ہے؟ اوراس کے بارے میں کیا آحکامات ہیں؟

جواب:...دفتروں میں محتر م شخصیتوں کے نو ٹو آویز اں کرنامغر لی تہذیب ہے،اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔

### آرٹ ڈرائنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

سوال:...میرا بھائی بہترین آ رنسٹ ہے، ہم اسے ڈرائنگ ماسٹر بنانا چاہجے ہیں،بعض لوگ کہتے ہیں کہ آ رٹ ڈ رائنگ اسلام میں ناج تزہے۔وضاحت کریں کہ ڈرائنگ ماسٹر کا پیشداسلام میں ڈرست ہے یا غلط؟

جواب:...آ رٹ ڈرائنگ بڈات ِخودتو ناجا مَزنہیں،البتہاں کا سیحے یاغلطاستعال اس کوج مَزیا ناجا مَز بنادیتا ہے،اگرآ پ کے بھ کی جاندار چیزوں کے تصویری آرٹ کا شوق رکھتے ہیں تو پھر ساجا مُزہے۔ اور اگر ایسا آرٹ پیش کرتے ہیں جس میں اسلامی اُصولوں کی خلاقب ورزی نہیں ہوتی تو جا ئز ہے۔

# کیا فوٹو تخلیق ہے؟ اگر ہے تو آئینے اور یانی میں بھی توشکل نظر آتی ہے

سوال: ... فوٹو گرافی تخلیق نہیں ہے، اُ رخلیق ہے تو آئینے اور یانی میں بھی تو آ دمی کی شکل نظر آتی ہے؟ وُوسر نے اللہ کے ذر بعداسلام کی اشاعت ہونے کی ضرورت اور ٹی وی ایسے شروع ہوئے ہیں کہ ہرمسلمان کے گھر میں موجود ہیں۔اس ضرورت کو سجھتے ہوئے اس کوا چھے مصرف میں استعمال کیا جائے ،اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

والمراد بالصغير التي لا (١) "إلّا أن تكون صغيرة" لأن الصغار جدًا لا تعبد فليس لها حكم الوثن فلا تكره في البيت تبدوا للباظر على بعد\_ (بحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٠ طبع دار المعرفة).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر رضي الله عنه أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيرا ما حلقتم. (مسلم ج: ٣ ص. ٢٠١). وظاهر كلام الووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فإنه قال: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم الكبائر لأنه متوعد بهذا الوعيبد الشبديند عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۵، شرح النووي على مسلم ج: ۲ ص: ۹۹ ا ۱۹۹ م.

<sup>(</sup>٣) وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة (شرح الووى على صحيح مسلم ح: ٢ ص. ٢٠٢، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. إلخ).

جواب: فلم اورتضور آنخضرت ملی الدعلیہ وسلم کے ارشاد سے حرام بین، اوران کو بنانے والے ملعون بیں۔ ایک ملعون بیں۔ چیز اسلام کی اشاعت کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے؟ فوٹوکو ' مکس' کہنا خود فرجی ہے، کیونکہ اگر انسانی عمل سے اس مکس کو حاصل نہ کیا جائے اور پھراس کو پائیدار نہ بنایا جائے تو فوٹو نیس بن سکتا، پس ایک قدرتی اور غیرافت ری چیز پر ایک افتیاری چیز کوتیاس کرنا خود فرجی ہے۔ دو فلمی صنعت' کا لفظ بی بتاتا ہے کہ بیانسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔

### تصویر گھر میں رکھنا کیوں منع ہے؟

سوال:...گھر میں تصویروں کا رکھنا کیول منع ہے؟ حالانکہ یہ ہر کتاب اور اخبار ، ٹیبی ویژن ،فلم میں ہوتی ہیں اور اب تو با قاعدہ اس کے کیمرے بھی گھر گھرعام ہوگئے ہیں۔

جواب: ... میری بہن! کی بُرائی کے عام ہوجانے ہے اس یُرائی کا یُراپن تو ختم نہیں ہوجاتا، تصویروں کا موجودہ سیال ب
جکہ طوفان ، مغربی اور نعرانی تہذیب کا نتیج ہے۔ تمام نداہب میں صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے تصویر سازی اور بت تراثی
کو بدترین گناہ قرار دیا ہے ، اور ایسے لوگول کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ یمی بت تراثی اور تصویر سازی بت پرتی اور شخصیت پرتی کا
زینہ ہے ، اور اسلام مسلمانوں کو نہ صرف بت پرتی بلکہ اس کے اسباب و ذرائع ہے بھی بازر کھنا چاہتا ہے۔ بہر حال تصویر سازی اسلام
کی نظر میں بدترین جرم اور گناہ ہے۔ اگر آج مسلمان بدشمتی سے نصرانی تہذیب کے برپا کئے ہوئے طوفان میں بھن چکے ہیں تو کم از کم
اتنا تو ہونا چاہئے کہ گناہ کو گناہ سمجما جائے۔

### وى ى آركا گناه كس پر ہوگا؟

سوال:..ایک شخص اپ گھر میں ٹی وی، وی ی آرلاتا ہے اور اس کے بیچے ، بیوی ، رشتہ داراور دُوسر بے لوگ اس کے گھر ٹی وی یا وی ی آرد یکھتے ہیں ، تو کیا ان سب کا گناہ اس لانے والے کو ملے گا؟ اور اگر ملے گاتو کیوں ملے گا جبکہ اس شخص نے ان سب کو ٹی وی، وی ی آرد یکھنے کے لئے نہیں کہا؟

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة أنها قالت ....... إنّا (أى الملائكة) لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. قال النووى في شرحه: قال أصحابنا
وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر ... .. فصنعته حرام بكل حال. (مسلم مع
شرحه للنووى ح: ۲ ص: ۹۹ ).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلوّن وجهه ثم تناول السترة فهتكه ثم قال: إن من أشد الباس عدابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. (مسلم ح. ٢ ص: ٣٠٠). إنما جاء عن تصوير ذى المروح لما روى عس عملي أنه قال: من صور تمثال ذى الروح كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١١١).

جواب :...اس کوبھی گناہ ہوگا ، کیونکہ وہ گن ہ کا سبب بنا ، اور دیکھنے والوں کوبھی ہوگا۔ <sup>(</sup>

### تصویروں والے اخبارات کو گھروں میں کس طرح لانا جا ہے؟

سوال:... میں گورنمنٹ کالج میں بطور لیکچرار اسلامیات کام کرتا ہوں ، حالات حاضرہ اور جدید ویٹی اورعلمی تحقیقات اور معلومات سے باخبرر ہنا ہماری ضرورت ہے، جس کا عام معروف اور سہل الحصول ڈر لعِدا خبارات میں بھین اشکال بیہ ہے کداخبارات میں تصویریں ہوتی ہیں۔حدیث پاک کی زوے تصاویر کا گھروں میں لا ناج نزنہیں،اس صورت میں مجھے کیا کرنا چے ہے؟اپ تیمن

جواب: .. بعض اکابر کامعمول توبیقا که اخبار پڑھنے سے پہلے تصویریں مٹادیا کرتے تھے، بعض تصویروں پر ہاتھ رکھ لیتے ہے، ہم ایسے لوگوں کے لئے رہمی غنیمت ہے کہ اخبار پڑھ کرتصوریں بند کر کے رکھ دیں۔

#### كزيول كالحمر ميس ركهنا

سوال ا: ...گھر میں گڑیوں کا رکھنا یا سجانا و بواروں پر یا کہیں پر ، اسلام میں جائز ہے یانہیں؟ سوال ٢:...اسلام نے جاندار شے كى تصوير بنانا گناه قرار ديا ہے، تو پھرمصور لوگ جاندار شے كى تصوير بناتے ہيں تو كياب

جواب ا: ...گریوں کی اگرشکل وصورت، آنکھ، کان، ناک، وغیرہ بنی ہوئی ہوتو وہ مورتی اور بت کے عظم میں ہیں،ان کا رکھنا اوربچیوں کاان سے کھیلنا جا ترنبہیں ،اورا گرمورتی واضح نہ ہوتو بچیوں کوان سے کھینے کی اجازت ہے۔ (' جواب ٢: ... جاندار كي تضوير بنانا اور كھنچا بلاشبه كناه بيكونكه آنخضرت سنى القدعليد وسلم في اس پرشد يدعذاب كي خبردي ہے، حدیث میں ہے:

"عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) إن الإعانية عبلي السعصيية حرام مطبقًا بنص القرآن أعني قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شقيع ج:٣ ص.٣٠). أيضًا: عن جرير قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيَّنة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣، الفصل الأول، كتاب العلم).

(٢) وفي آخر حظر المحتلي عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان. (الدر المختار ج٠٥ ص.٢٢١، باب المتفرقات). وعن عائشة أمها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي: فيه جواز اللعب بهن قال وهن منتخصوصات من النصور المنهي عنها لهذا الحديث. (شرح النووي على صحيح المسلم ج: ٢ ص:٢٨٥، باب فضائل عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها). يقول: أشد الناس عدابًا عند الله المصورون. متفق عليه."

(مشکوۃ ص:۳۸۵؛ باب النصاویر، الفصل الأوّل) ترجمہ:..'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندروایت فر ہاتے ہیں کہ ہیں ئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: اللہ تعالی کے نز دیک لوگوں ہیں سب سے زیادہ عذا ب دیئے جانے والے لوگ تضویریں بناتے والے ہیں۔''

#### غيرجاندار كي محته بناناجائز ہے اور جاندار كے ناجائز

سوال:... میں مختیف مساجد وغیرہ کے ، ڈلسجاوٹ کے لئے موتیوں اور موم وغیرہ سے بنا تا ہوں ، کیا میں خانہ کعبہ (بیت اللّٰد شریف )اورمسجدِ ثبوی وغیرہ بھی بناسکتا ہوں؟

جواب:...غیرذی رُوح چیزوں کے ماڈل بنانا جائز ہے۔ '' سوال:...کیامیں مٹی یا پھر کی مدد ہے اپنی عظیم شخصیات کے مجتبے بناسکتا ہوں؟ جواب:... بیہ بت تراثی ہے،اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ''

گھروں میں اینے برزرگوں اور قرآن پڑھتے بیچیا وُعامانگی ہوئی عورت کی تصویر بھی ناجا کزہے سوال: گھروں میں عام طور پرلوگ اپنے بزرگوں یا قرآن مجید پڑھتا ہوا بچہ یا وُعامانگی ہوئی خاتون کا فوٹو لگاتے ہیں، اس کے ہارے میں شرق علم کیا ہے؟

جواب:...گھروں میں تصویریں آویزال کرنا گمراہ اُمتول کا دستور ہے۔مسلمانوں کے لئے یہ چیزممنوع قرار دی گئی ہے، حدیث میں فرمایا ہے: جس گھر میں کتابیا تصویر ہواس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

<sup>(</sup>١) قبال ابن عباس: فإن كنت لَابُد فاعلًا قاصع الشحر وما لَا روح فيه. (مشكّوة ح ٢ ص٣٨٦،٣٨٥، باب التصاوير، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) اليشأر

<sup>(</sup>٣) عن أبي طلحة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا تصاوير. منفق عليه. (مشكوة ح: ٢ ص: ٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوّل). أيضًا: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدحل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة، المسراد بهيم المذين ينزلون بالبركة لا للحفظة. (حاشية الشبلي على تبيين الحقائق، كتاب الصلاة ج: ١ ص: ٣١٣ طبع دار الكتب العلمية). أيضًا: قال العلماء سبب امتناعهم من ببت فيه صورة كوبها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى . ..... .. فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستعفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها اذى الشيطان وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك، والإستغفار. (شرح النووي على الصحيح المسلم ج. ٣ ص: ٢٠٠٠، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... الخ).

### جانداری آشکال کے تھلونے گھر میں رکھنا جا تر نہیں

سوال:...آج کل ہمارے گھروں میں بچوں کے تعملونے تقریباً ہرجگہ موجود ہیں، کوئی جانوروں کی شکل کے ہے ہوئے ہیں، کوئی گڑیا وغیرہ مورتی کی صورت میں ، وہال قرآن کی تلاوت ، نماز اور تجدے کی ادائیٹی کرتے ہیں ، بعض اوقات نماز کے بئے وضو کریں پاسلام پھیریں تو نظر پڑجاتی ہے، یا ذکر میں مصروف ہول تو بچے کھیلتے ہوئے سامنے آجاتے ہیں ،اس صورت میروشنی ڈالیس۔ جواب :...گھروں میں بچیاں جو گڑیا بن تی ہیں اور جن کے نقوش نمایاں نہیں ہوتے بحض ایک ہیولا سا ہوتا ہے ، ان کے ساتھ بچیوں کا کھیلنا جائز ہے، اور ان کو گھر میں رکھنا بھی وُرست ہے۔ کیکن پلاسٹک کے جو کھلو نے ہازار میں ملتے ہیں وہ تو پوری مورتیاں ہوتی ہیں،ان مجتموں کی خرید وفر وخت اوران کا گھر میں رکھنا نا جائز ہے۔ افسوں ہے کہ آج کل ایسے بت گھروں میں رکھنے کا رداج چل نکلاہے،اوران کی ہدولت ہمارے گھر'' بت خانوں 'کامنظر پیش کررہے ہیں، کو یاشیطان نے کھلونوں کے بہانے بت شکن قوم کو بت فروش اور بت تراش بنادیا ہے ، الند تعالیٰ مسلمانوں کواس آفت ہے بچائے۔

#### محملونے رکھنے والی روایت کا جواب

سوال:..آپ كے پاس كھلوئے ركھنے والى روايت كاكيا جواب ہے؟

جواب: ... جوگڑیاں با قاعدہ مجتبے کی شکل میں ہوں ، ان کا رکھنا اوران سے کھینا جا ئزنہیں ۔ 'معمولی تتم کی گڑیاں جو بچیاں خود ہی سی لیا کرتی ہیں ،ان کی اجازت ہے۔اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی گریوں کا پہی محمل ہے۔بعض حضرات کا کہنا ہے کہ

 أو كانت صغيرة، لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائمًا وهي على الأرض، قال ابن عابدين. حيث قال بحيث لا تبدوا للناظر إلَّا بتبصير بليغ كما في الكرماني أو لا تبدوا له من بعيد ... ... إن كانت الصورة مقدار طير يكره وإن كانت أصعر فلا. (رداغتار ج: ١ ص:١٣٨). أيضًا وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وانه غليظ التحريم، وأما الشحر ونحوه مما لًا روح فيه فلا يحرم صنعته و لا التكسب به ... الخ. (شرح النووي على مسلم ج ٢ ص. ١٠١).

(٢) عن سعيد بن ابي الحسس قال. كت عبد ابن عباس رصى الله عنهما، إذ جاء رجل فقال: يا ابن عباس! إني رجل إسما معيشتي من صنعة يدي، وإلى أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لَا أحدثك إلَّا ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول. من صور صورة فإنّ الله معذِّبه حتّى ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا، فربا الرحل ربوة شديدة وأصفرً وجهُهُ، فقال: ويحك! إن أبيت إلّا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. رواه البخاري. (مشكُّوة ص: ٣٨٦، باب التصاوير). وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقمال مسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحالط وغيرها. زرد الحتار ج: ١ ص:٩٣٤).

(٣) لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بِيتًا فِيهِ صورة ... وفي رواية: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تمثال ...الخ. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢ ۽ باب في الصوري. ال دفت تصویر بنانے کی ممانعت نہیں ہو گی تھی ، یہ بعد میں ہو تی ہے۔ (۱)

### میڈیکل کالج میں داخلے کے لئے لڑکی کوفوٹو بنوانا

سوال:... میں امسال میڈیکل کالج میں داخلہ لینا جا ہتی ہوں ، گر حکومت کے رائج کروہ اُصول کے مطابق میڈیکل کالج کے اُمیدوار کا فوٹو کاغذات کے ساتھ ہونا ضروری ہے، جبکہ اس کی جگہ فنگر پڑنس ہے بھی کام چلایا جہ سکتا ہے، مگر ہم حکومت کے اُصول کی وجہ ہے مجبور ہیں۔اب ملک میں لیڈی ڈاکٹرز کی اہمیت ہے بھی انکارٹبیں ہوسکتا ،اگرخوا تین ڈاکٹرز نہ بنیں تو مجبورا ہمیں ہر بات کے لئے مرد ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، جوطبیعت گوارانہیں کرتی۔اس سلسلے میں قرآن وحدیث کے حوالے ہے کوئی حل بتا ہے كاليخ كمني سفنے والول كومطمئن كيا جاسكے اوراس سے زياد واسيخ آپ كو۔

جواب:... فوٹو بنا ناشرعاً حرام ہے۔ لیکن جہال گورنمنٹ کے قانون کی مجبوری ہو، وہاں آ دمی معذور ہے۔ اس کا وہال قانون بنانے والوں کی گرون پر ہوگا۔ جہال تک اڑ کیوں کوڈا سٹر بنانے کا تعلق ہے، میں اس کی ضرورت کا قائل نہیں۔

## شناحتی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد جانا سیجے ہے

سوال: بعض لوگوں ہے میں نے سا ہے کہ ا<sup>ا</sup>سان کی تصویر مسجد میں لے جانا گناہ ہے ، تو ہم نماز کے لئے جاتے ہیں ، ہماری جیب میں شناختی کارڈ ہوتا ہے تو اس سے فلاہر ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں ، اس کے جائزیا ناجائز ہونے کے بارے میں ہمیں بتا تیں۔

جواب:...شناختی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد میں جانا سیجے ہے۔

#### درخت کی تصویر کیوں جائز ہے؟ جبکہ وہ بھی جاندار ہے

سوال:...اسلام میں تصویر بنانے کی ممانعت آئی ہے۔عرض بیہ کا گرجاندار کی تصویر بنانے کی ممانعت ہے تو کیا ورخت

 (١) عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضى فيه جواز اللعب بهن قال وهن مخصوصات من الصور المنهى عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد أجار العلماء بيعهن وشرائهن . . . قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، وقال طائفة هو منسوخ بالبهي عن الصور. (مسلم مع شرحه للنووي ج: ٢ ص. ٢٨٥، باب قضائل عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها).

 النضرورات تبيح الحظورات أي أن الأشياء المموعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الملة ص: ٢٩، المادّة. ٢١ طبع حبيب الله بستى كوتشه). أيضًا. الضروريات تبيح المخطورات، ومن ثم جاز أكل الميتة، وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. (الأشباه والنظائر ج١٠ ص ١٥١ القاعدة الحامسة، طبع إدارة القرآن).

٣) ويفيد أنه لا يكوه أن يصلي ومعه صرّة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار لاستتارها. (البحر الرائق ج:٣ ص:۲۹۱ رداغتار ج:۱ ص:۹۳۸)۔ جوج ندار تیں ان کی تصویر بنانا بھی اس تھم میں داخل ہے جبکہ لوگوں سے سنا ہے اور پچھ دِ مِن دار حضرات کے گھروں میں بھی مختلف تصاویر در فتوں کی دئیسی ہیں۔

چوا ب: جن چیز و ں میں حس وحرَّ مت ہو، اے'' جاندار'' کہتے ہیں، درخت میں ایس جان ٹبیں ، اس لنے اس کی تصویر جا تُزہے۔

#### جاندار کی تصویر بنانا کیوں ناجائز ہے؟

سوال:...جانداروں کی تصویریں بنانا کیوں منع ہے؟

جواب: ... ب جن چیز وں کی تصویر دراصل نقش ونگار ہے، اس کی اسلیم نے اجازت دی ہے۔ اور جاندار چیز ول کی تصویر کوال کے تصویر کی تصویر برتی کا ذریعہ ہے۔ حدیث بیس ہے کہ: '' جاندار کی تصویر بنانے والول سے تصویر کوال کے دن کہا جائے گا کہا تی بنائی ہوئی تصویر بیس جان ڈالو۔''(۲)

### اگرتصور بنانے پرمجبور ہوتو حرام تبجھ کر بنائے اور اِستغفار کرتارہے

سوال: ... میں ایک کا تب ہوں اور ٹیچر بھی ، مسئلہ ہیہ ٹیچنگ پر پیٹس میں ماہرین تعلیم کے نیصلے کے مطابق ہمیں بچوں کو پڑھاتے وقت کوئی تصور ولانے کے ساڑں یا تصویر پیٹس کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، یا بعض وفعہ کوئی تعلیمی پروجیکٹ لکھتے وقت تصاویر کا بنانا بھی ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے، کیوند تعلیم وقد ریس میں ایک اہم بھری معاون سمجھ جاتا ہے، اب میں بیٹووین وُں یا کسی ہے بنواوُں، گن وقور بار ہوتا ہے، تو کیا اس فدکورہ بالہ مجبوری کی وجہ ہے کوئی شخائش ہے کہ نہیں؟

جواب:...جاندار کی تصویر بناناحرام ہے، اگر آپ کے سئے میعل حرام ناگزیر ہے تو حرام بجھ کر کرتے رہنے ،اور استغفار کرتے رہنے ،حرام کوحلال بنانے کی کوشش نہ سیجئے۔

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس: إن كنت لَابُدُ فاعلًا فاصلع الشجروما لا نفس له. (مسلم ج ۲ ص ۲۰۲). أيضًا وأما تصوير صورة الشجر وما لا نفس بعرام. (شرح النووى على الصحيح المسلم ح ۲ ص ۱۹۹ اباب تحريم تصوير صورة الحيوان).

 <sup>(</sup>٦) قبال ابن عباس: فإن كنت لا بُد فاعلًا قاصم الشجر وما لا روح له. (مشكّوة ح ٢ ص ٣٨٥، باب التصاوير، الفصل
 الأوّل، مسلم ج:٢ ص:٢٠٢، باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

 <sup>(</sup>٣) عس ابس عمر أحبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الذين يصنعون الصور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم أحبوا ما
 خلقتم. (مسلم ج ٣ ص: ١٠١، باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

<sup>(</sup>٣) فظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإحماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال. وسواء صنعه لما يمتهن أو لعيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مصاهاة لحلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإماء وحائط. (ردائعتار ح ١ ص:٣٠٤، فتح البارى ج.١٠ ص:٣٤٠ كتاب الباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة).

### تصوريه متعلق وزير خارجه كافتوي

سوال:...' جنگ' ۲۵ رجون کی اشاعت میں پاکتان کے دزیر خارجہ سردارآ صف احمرعلی کا ایک بیان پڑھا جس میں انہوں نے ایک غیرملکی روزنا ہے کوانٹرویود ہے ہوئے کہا کہ:'' اسلام میں رقص دموسیقی ،مصوّری وغیرہ پرکوئی پابندی نہیں ہے'' پوچھنا سے کہ اسکامی سے کہا کہ:'' اسلام میں رقص دموسیقی ،مصوّری وغیرہ پرکوئی پابندی نہیں ہے'' پوچھنا سے کہ اسکانوں کا کیا فرض بنرا ہے؟ ۲-اگر مید نعط ہے تو کیا ایک گفتگو کرنے والے کی کوئی سزا ہے؟ ۳-ا سے افراد کے بارے میں حکومت وقت اور عام مسلمانوں کا کیا فرض بنرا ہے؟

چواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے رقص وسرود، گانے یا ہے اور نصا ویر کوممنوع قرار دیا ہے، اوران پر سخت وعیدی فرمائی ہیں۔

تصوير:

تصویر کی حرمت پر بہت ی احادیث واردہوئی میں ،ان میں سے چنددرج ذیل ہیں:

ا:... میں جھوٹا س بچھوٹا خریدلیا جس پرتصوری بنی ہوئی تھیں، جب آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی عنبا سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی غیر حاضری میں جھوٹا س بچھوٹا خریدلیا جس پرتصوری بنی ہوئی تھیں، جب آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے دے ہے، اندرتشریف نیس لائے، اور میں نے آپ صلی القد عیہ وسلم کے چہرۂ انور پر ناگواری کے آثار محسوں کئے، میں نے عرض کیا: یارسول القد امیں اللہ تعالی اوراس کے رسول کی بارگاہ میں تو بہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہواہے؟

رسول الشملى المتدعلية وسلم في فرمايا: يدكد اكيسا بي بين في عرض كيا: يارسول الله! بدين في آب ك التي خريدا ب كه

(۱) عن نافع قال سمع ابن عمو مزمارًا قال فوضع إصبعيه على أذبيه والى عن الطويق وقال لى يا نافع هل تسمع شيئاً قال. فقلت: لاا قال: فرفع إصبعيه من اذبيه وقال. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصبع مثل هذا (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۳۲). عن ابن عمر أخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين يصبعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. (مسلم ج ۲ ص: ۲۰۱). أيضًا: ذكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عند علماتنا، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يشترى لهو الحديث. الآبة جاء في التفسير أن المراد الغناء ... سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء .... والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زماننا. (رداغتار ح ۲ ص. ۳۳۹، كتاب الحظر والإباحة). أيضًا: أما الرقص والتصفيق نخفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع جاهل ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما لا في كتاب ولا سة ولا فعل ذالك أحد من الأبياء ولا معتو من إتباع الأبياء، وإنما يععله الحهلة السفهاء المفين التبست عليهم الحقائق بالأهواء. (الزواحر عن اقتراف الكبائر ج ۲ ص ۲۸۲، القسم الثاني في سماع العناء المقترن برقص أو نحو دف أو مرمار ووترن. أيضًا قوله وكره كل لهو أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعني واحد كما والبربط والوباب والقانون والمزمار والصبح والبوق فإنها كلها مكروهة لأبهاري الكفار، واستماع صرب الذف والمرمار وغيره ذالك حرام إن سمع بغتة يكون معلورًا ويجب أن يحتهد أن لا يسمع، قهستاني. (رد اختار ح ۲ ص ۲۰ ص ۲۰ ص ۲۰ ص ۲۰ ما).

آ پاس پرجیٹیں،وراس سے تکمیدلگا نمیں۔رسول ابتد صلی القد مدیدہ سلم نے فرمایا کہ: ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا ،ان سے کہا جائے گا کہتم نے جو تصویریں بن کی تھیں ،ان میں جان بھی ڈالو۔اورارش دفرمایا کہ: جس گھر میں تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے (مشکوۃ)۔ (۱)

۱۴. یکی بخاری ومسلم میں حضرت ما ئشد رضی امتدعنها بی ہے روایت ہے کہ: قیر مت کے دن سب لوگوں ہے بخت مذاب ان لوگول کو ہوگا جوالقد تعالی کی تخییق کی مشابہت کرتے ہیں (حوالہ ہالہ )۔

سان۔ سیجے بخاری ومسلم میں حضرت او ہر رہ وضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ: میں نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ہاتے ہوئے خود سا ہے کہ: اللہ تعالیٰ ارشا وفر ہاتے ہیں کہ: اس شخص ہے زیادہ ظالم کون ہوگا جومیری تخلیق کی طرح تضوریس بنانے لگے، یہ لوگ ایک ذرّہ وہو بناکے وکھا کمیں ، یا ایک دانہ اور ایک جوثو بناکے وکھا کمیں (حوالہ ہالا)۔ (س)

3:... عناری وسلم میں حضرت ابن عباس رضی القدعتماے روایت ہے کہ : میں نے رسول الله سلی القدعلیہ وسلم کو بیفر ماتے بوئے خود سنا ہے کہ : ہر تصویر بنانے والہ جہنم میں ہوگا ، اس نے جنتی تصویریں بنائی تقییں ، ہر ایک کے بدلے میں ایک رُوح پیدا ک جائے گی جواسے دورُ نے میں عذاب دے گی (حوالہ ہالا)۔

ان احادیث سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ تصویر سازی اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اور القد تبعی کی وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کو اور اللہ تبعیل کی اللہ علیہ کو اور اللہ تبعیل کی اللہ علیہ اللہ علیہ کی اللہ کی اللہ علیہ کی اللہ اللہ علیہ کی اللہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ اللہ علیہ کی اللہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ اللہ علیہ کی اللہ اللہ علیہ کی اللہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ کی اللہ

<sup>(</sup>۱) عن عائشة اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المنصرقة؟ قبلت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم المقيامة، يقال لهم. أحيوا ما خلقتما وقال. إن البيت الذي فيه الصورة لا تدحله الملائكة، متفق عليه. (مشكوة ص ١٨٥٠، اب التصاوير، بخارى ج: ٢ ص ١٨٥٠، مسلم ج: ٢ ص ٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة دخل على رسول الله صلى الله عله وسلم . . . . ثم قال: إن من أشد الباس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله . (بخارى ج:٢ ص: ٩٨٠، مسلم ج ٢ ص: ٩٠٠) ـ

 <sup>(</sup>٣) عن أسى هـريـرة قــال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عزّ وجلّ. ومن أطلم ممن ذهب يخنق حنفًا
 كخلقي فيخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبةً أو ليخلقوا شعيرة. (مسلم ح: ٢ ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون. (بحارى ج:٢ ص: ٨٨٠، مسلم ج:٢ ص: ٢٠١).

 <sup>(</sup>۵) عن ابن عباس سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له صورة صورها نصًا فتعذبه
 في جهتم. (مسلم ح:٢ ص:٢٠٢) بخارى ج:٢ ص:٨٨١).

پڑھے لکھے حضرات کواس کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

رقص وموسيقى:

آج کل طوائف کے ناچنے ،تھر کئے کا نام'' رقع'' ہے،اور ڈوم اور ڈومنیوں کے گانے بجانے کو'' موسیقی'' کہا جا تا ہے،اور بیہ دوٹوں بخت گناہ ہیں۔

صحیح بخاری میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارش دے کہ: '' میری اُ مت کے پچھالوگ شراب کواس کا نام بدل کر پئیں گے، پچھالوگ زنااور دیشم کوحلال کر نیس گے، پچھالوگ ایسے ہول گے جومعازف ومزامیر (آلات موسیقی) کے ساتھ گانے والی عورتوں کا گانا سیل گے، اللہ تعدیٰ ان کوز بین میں دھنسادے گا اور بعض کی صورتیں مسنح کر کے ان کو بندراور سور بنادے گا ( نعوذ باللہ )۔ (۱)

اور ترفدی شریف میں حصرت ابو ہر یہ وضی القدعنہ سے دوایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب مال غنیمت کو تحقی دولت بنالیا جائے ، اور جب لوگوں کی امانت کو مالی غنیمت مجھ لیا جائے ، اور جب نکی ورتا وان سمجھا جانے گئے، اور جب مردا پنی بیوی کی فرما نہر داری اور مال کی نافر مانی کرنے گئے، اور جب دوست کو قریب اور باپ کو دُور رکھے، اور جب مجدول میں شور وغل ہونے گئے، اور جب کی قبید کا سردار ان کی تافر مانی کرنے گئے، اور جب کی قریب اور باپ کو دُور رکھے، اور جب مجدول میں شور وغل ہونے گئے، اور جب کی قبید کا سردار ان کا روز بل ترین آ دمی بن جائے ، اور جب شریر آ ومیوں کی عزّت ان کے شرکے خوف کی وجہ ہے کی جانے ، اور جب کسی قوم کا سردار ان کا روز بل ترین آ دمی کی جو اے ، اور جب شرایی پی جائے گئیں ، اور جب اُمت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پرلعت کرنے مگیس تو اس وقت انظار کروسرخ آ تدھی کا ، اور زلز لے کا ، اور زمین میں دھنس جانے کا ، اور صور تو ل کے مسلح ہو جانے اور اس کے دانے ہیں۔ دی جب دو ت بھر جانے کا ، اور قیامت کی ایسی شریر کی وقت بھر جانے اور اس کے دانے بیک وقت بھر جانے ہیں۔ دی جسلے دو ت بھر جانے ہیں۔ دی اس طرح آ تیم گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے اور اس کے دانے بیں۔ دقت بھر جانے ہیں۔ دی

مزیدا حادیث کے لئے اس نا کارہ کا رسالہ'' عصرِ حاضراحادیث کے آئینے میں'' ملاحظ فر مالیا جائے ،جس میں اس مضمون ک متعدّدا حادیث جمع کردگ تی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى عامر أو أبو مالك الأشعرى. والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمّتي أقوام يستحلّون الجزّ والحرير والخمر والمعازف وينزلنّ أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحةٍ لهم تأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون إرجع إلينا غدّا فيبيتهم الله ويضع العَلَم ويمسخ آخرين قِرَدةٌ وخازير إلى يوم القيامة. (بحاري ج:٢ ص ٨٣٤، كتاب الأشرية).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتّخذ الفيءُ دُولًا، والأمانة معنمًا، والزكوة مغرمًا، وتعلّم لغير الدين، وأطاع الرحل إمرأته وعق أمّه، وأدنى صديقه وأقضى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان رعيم القوم أرزلهم، وأكرم الرجل محافة شره، وظهرت القينات والمعازف، شربت الحمور، ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها، فليرتقبوا عند ذالك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسحًا وقلفًا وآيات تنابع كنظام بال قطع سلكه فتنابع (جامع الترمذي ج:٢ ص:٣٣، أبواب الفتن، طبع رشيديه، دهلي).

آنخضرت صلی املاعلیہ وسلم کے ن ارش دات کے بعد سردار آصف احمد علی صاحب کا بیکہنا کہ اسلام میں رقص وسردواور مصوری وموسیقی پرکوئی پابندی نہیں، قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے، اور ان کے اس" فتویٰ" کا منشیا تو اسلام کا ناقص مطالعہ ہے کہ موصوف نے ان مسائل کو صحیح سمجھا بی نہیں، یا ان کوخا کم بدبمن صاحب ِشریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے کہ آنخضرت صلی املا علیہ وسلم تو ان چیز دل کوموجب بعث اور موجب مسنح وعذاب قرار دیتے ہیں اور سردار صاحب کو ان میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ، پہلی وجہ نہم مرکب ہے اور ڈوسری وجہ کفرخا مص

اسلام اوراسلامی مسائل کے بارے میں سروارصاحب کے غیر ذمہ دارانہ بین نات وق فو قناً منظرِعام پرآتے رہجے ہیں، جن سے سروار جی کے روایتی لطیفوں کی یو د تازہ ہوج تی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سروار صاحب کے پاس صرف وزارت کا قلم وان نہیں، بلکہ آج کل پاکستان کے'' مفتی اعظم'' کا قلم وان بھی انہی کے حوالے کرویا گیا ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک وطت پر رحم فر مائے اور '' فتوی نولین' کی ضمت سروار صاحب سے واپس لے لی جائے، اور عام مسمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے درخواست کریں کہ سروار جی کواسلام پر'' مشق ٹاز' کی اجازت نہ دی جائے۔

## تصویر بنانے کا شرعی تھم

سوال:... ہمارے لواحقین میں ہے دو بچیاں ، شاء القد صوم وصوۃ کی پابند ہیں اور ہر لحاظ ہے شرق اُحکام کی پابند ہیں۔
آپ نے بچھلے دنوں اپنے کالم میں تصویر پر بنانے کو حرام ہتا ہے ، ہماری بیہ بچیاں ایک اسکول میں تین سال ہے ایک چارسالہ کورس کر ہیں ہیں ، جس میں تصویر پر بنانے کی تربیت دی جاتی ہے ، اس کورس کے کمل کرنے ہے اچھی ملازمت ملتی ہے ، اب وہ یہ کورس درمیان میں نہیں چھوڑ ناچ ہتیں۔ دوئم یہ کہ وہ اس بات کو دُرست نہیں تسلیم کرتیں کہ یہ مل حرام ہے۔ آپ برائے مہر بانی قرآنی آیات اور اس دیث ہیں خوالوں ہے اس بات کو ثابت کریں کہ یہ میں حرام ہے، تو وہ یقین اس ممل کوچھوڑ دیں گی ، کیونکہ وہ کوئی بھی کام خلاف شرع مہیں کرنا جا ہتیں۔

جواب: ... آنخضرت صلی الله عدید وسم نے بہت ک احادیث میں تصاویر کی حرمت کو بیان فرمایہ ہے، حضرت مفتی محمد شفیع کا اس موضوع پر ایک بہترین رس لہ ہے، جو'' تصویر کے شرکی اُحکام'' کے نام سے شائع ہوا ہے، اس رسالے کا مطالعہ آپ کی بہنول کے لئے مفید ہوگا ، اور اس کے مطالع سے اِن شاء اللہ ان کے سارے اِشکالات ختم ہوجا کیں گے، میں درخواست کروں گا کہ اس رسالے کوخوب اچھی طرح سمجھ کریڑھ لیں۔

تصویر کے بارہے ہیں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے چند إرش دات مشکو ۃ شریف سے نقل کرتا ہوں ، ان پر بھی غور فر مالیا جائے۔

ا:...حضرت ابوطلحه رضی امتدعنه فره نے بین که: آنخضرت صلی امتدعلیه وسلم نے فره یا: جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، رحمت کے

فرشتے اس گھر ہیں داخل نہیں ہوتے (سیح بخاری سیح مسلم)۔(۱)

٢:...حضرت عا مُنشده من الله تعالى عنها فرماتي بيل كه: آنخضرت صلى القدعليه وسلم هريئه الدرسي ايي چيز كونبيس جيموژت منص جس میں تصومریں ہوں ، مگراس کو کاٹ ڈالتے تھے (منجے بخاری)۔ (۲)

m:...حضرت عا نشدرض الندتعالي عنها فرماتي ميں كه: ميں نے ايك جھوٹا گدا (يا تكميه ) خريدليا جس ميں تضويرين تھيں، جب آتخضرت صلی الله عدیدوسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے رہے، اندر داخل نبیں ہوئے اور میں نے آپ صلی الندعلیہ وسلم کے چبرہ انور میں نا گواری کے آٹارمحسوں کئے، میں نے عرض کیا: ہارسول اللہ! میں اللہ ورسوں کے آگے تو بہ کرتی ہول، مجھ سے کیا گناہ ہوا ے؟ آتخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے نا راضی کے ملجے میں فرمایا کہ: بیگدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ: بیمیں نے آپ کے لئے خریدا ہے تا کہ آپ اس پر بیٹھا کریں اور اس سے تکمیدلگایا کریں۔ آنخضرت صلی القد علید دسکم نے فرمایا: ان تصویروں کے بنانے والوں کو تیامت کے دن عذاب ہوگا ،ان ہے کہا جائے گا کہ جوتصورتم نے بنائی ہے اس کوزندہ بھی کرواو راس میں جان ؤ الو نیز ارشا دفر مایا کہ: جس گھر میں ریتصوریا ہیں ہوں اس گھر میں القدتعالیٰ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے (صحیح بنی ری سحیح مسلم )۔ (۳)

٣: .. حضرت عا نشدرضي الله تعالى عنها فره تي بين كهرسول التدحلي الله عديه وسلم "في فره يا كه: قيامت كه دن سب سے خت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جوالند تن کی کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں (صبحے بخاری شیخے مسلم )۔ (\*\*)

۵:.. حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے میدارشا واپنے کا نول ہے سنا ہے کہ: امتد تع ٹی قرماتے ہیں کہ: ان لوگوں ہے بڑا ظالم کون ہوگا جومیری تخییق کی طرح تصویریں بنانے چلے، وہ ایک ذرّے کوتو بنا کر وکھا کیں یاایک دانہ یاایک جوتو پیدا کر کے وکھا نیں (سیح بخاری شیح مسلم)۔(۵)

<sup>(</sup>١)عن أبي طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة. (مسلم ج: ٣ ص: • • ٢٠ بخارى ج: ٣ ص: ١٨٨، باب من كره القعود على الصور).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة حدّثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلّا بقضه. (بخاري ج:٢ ص: • ٨٨، باب نقض الصور).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أنها إشتريت نمرقة فيها تصاوير فدما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت. فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبتُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه المرقة؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم القيامة، يقال لهم: إحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملاتكة. متفق عليه. (مسلم ح. ٢ ص: ١ • ٢، بخاري ج: ٢ ص: ١ ٨٨، باب من لم يدخل بيتا فيه صورة).

<sup>(</sup>٣) قال إن من أشد الباس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله (مسلم ج ٣ ص ٣٠٠، بحاري ح٣٠ ص: ٨٨٠). عن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. ومن أطلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة ... الخ. (مسلم ج: ٢ ص: ٣٠٢، بخارى ج ٢ ص ٥٨٠).

۲۱: جھٹرت عبدائقد بن مسعود رضی ائلہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خودت ہے کہ: ائلہ تعالیٰ کے پہال سب سے شخت منڈ اب تصویر بنانے والوں کو ہوگا (صحیح بخاری ہی جمسلم)۔ (۱)

ے:... حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ: آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے آخری مرض ہیں از وائی مطہرات ہیں ہے۔ ایک بی بی نے ایک گرجا کا تذکرہ کیا جس کو' ماریئ' کہا جاتا تھا، حضرت اُمِّ سلمہ اور حضرت اُمِّ جبیبہ رضی اللہ عنہمانے، جو حبشہ ہے ہوکر آئی تھیں ، اس گرجا کی خوبصورتی کا اور اس کے اندر جو نصوری بی ہوئی تھیں ان کا تذکرہ کیا ، آخضا القد علیہ وسلم نے سر اُٹھایا اور فر مایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان ہیں کسی نیک آدمی کا انتقال ہوجا تا تو اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیستے اور اس میں سے اُٹھایا اور فر مایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہوجا تا تو اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیستے اور اس میں سے تقویریں بین ہے ہوگر ہیں (می جمسم)۔ (۱)

۱: دن سب کے دن سب کے دن سب کے بین کے اس میں القد علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ: قیامت کے دن سب سے سخت عذاب الشخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کوئل کیا ہو، یا نبی کے ہاتھ سے تل ہوا ہو، یا اپنے ماں باپ میں سے کسی کوئل کیا ہو، اور تصویر بن نے والوں کو، اور ایسے ما کم وجو اپنے علم سے نفع نداً ٹھائے (بہتی بشعب الایمان)۔

#### قیامت کے دن شدیدترین عذاب تصویر بنانے والوں پر ہوگا

سوال: آج کے دور میں فوٹو گھنچوا ، بعض صورتوں میں ناگزیر ہوتا ہے، مثلاً پاسپورٹ، شاختی کارڈ اور ملازمت کے سلسے میں ، اس کے علہ وہ عام می بات ہوگئ ہے کہ ہم چلتی پھرتی تصاویر کھواتے ہیں ، مثلاً شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کی ویڈیو فلمیں ، ان تصاویر کواور دیگر فلموں اور ٹی وی کے پروگرام کو ہم دیکھتے ہیں ، جبکہ آج کل ہرگلی کو چے میں وی می آرکی نمائش عام بات ہوگئ ہے ، اور گھروں میں الل خانہ کے ساتھ بڑے ذول وشول سے ان چلتی پھرتی تھرکتی ہوئی تصاویر کود کھتے ہیں ۔ تو اُزراہِ کرم ہے بتا ہے کہ کن کن صورتوں میں الل خانہ کے ساتھ بڑے جب ک تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے ، میں تو یہ جا تنا ہوں کہ تصدویر بنانا یا بنوانا دونوں حرام ہیں ۔

جواب:...اگرة نونی مجبوری کی وجہ ہے آ دمی تصویر بنانے پرمجبور ہوتو امتد تعالی کی رحمت ہے اُمید کی جاتی ہے کہ وہ اس فعل

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عدابًا عند الله المصورون.
 (بخارى ج: ۲ ص: ۸۸ ، باب عداب المصورين يوم القيامة).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: لما اشتكى البي صلى الله عليه وسلم ذكو بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية: وكانت أمّ سلمة وأمّ حبيبة اتنا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فوقع رأسه فقال: أولّنك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولّنك شرار خلق الله. (مشكوة ص:٣٨٦، باب التصاوير، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أشد الناس عدابًا يوم القيامة من قتل نبيًّا أو قتله نبيًّ، أو قتل أحد والديه، وللمصورون، وعالم لم ينتفع بعلمه. (مشكوة ص:٣٨٤، باب التصاوير، الفصل الثالث).

حرام پر گرفت نہیں فرمائیں گے۔ اور جہ ں کوئی مجبوری نہیں ،اس پر قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی وعید آئی ہے، لیعن'' سب سے سخت عذاب قیامت کے دن نصور برنانے والوں کا ہوگا''اللہ تعالیٰ اس لعنت وغضب سے محفوظ رکھے۔ (۱) علماء کا شیلی و برژن برآتا نا ،تصویر کے جواز کی ولیل نہیں بن سکتا

سوال:...ميرا مسئله" تصار'' ہيں، آپ نے تصاور کے موضوع، بے حيائی کی سزاير خاصا طويل و مرکل جواب ديا، کيكن جناب اس سے فی زمانہ جوہمیں تصاور کے سلسلے میں مسائل در پیش ہیں ان کی تشفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جانداروں کی تصویر کثی حرام قرار دی گئی ہے، جبکہ اس دور میں تصاویر ہمارے اِردگر دیکھری پڑی ہیں، ٹی وی، وی سی آر، اخبارات اوررسائل کی صورت میں ۔ لبندا میرا مسئلہ یمی ہے کہ تصاویر ہمارے لئے ہرصو ۔ منت ٹی سرام ہیں یا کسی صورت میں جا تزبھی ہو عتی ہیں؟ جیسے کہ بعض مجبور یوں کے تحت یعنی تعلیمی اداروں ، کا لج ، یو نیورسٹیوں میں امتحانی فارموں پر ( خوا تین مستقیٰ ہیں ، کیکن اڑ کے تو لگاتے ہیں )، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر۔اگران مجبوریوں پربھی شریعت کی زوے تصاویر جا ئزنہیں تو پھرآ پ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کدرمضان شریف میں خود میں نے امام کعبہ کوئی وی پرتر اور کے پڑھاتے دیکھاتھ، (اگرآب کہیں کہ اس میں قصور قلم بنانے والوں کا ہے تو جناب! کعبۃ اللہ میں علاء اس غیر شرعی تعل ہے منع کرنے کا پوراحق رکھتے ہیں اور اس مقدس جگہ یقیناً ان کا تھم چلے گا) ، اس کے علاوہ آئے دن جیرعلائے دِین اخبارات و نیلی ویژن پر نظر آتے ہیں اور پھرخود آپ ایک اخبار کے توسط سے مسائل کا حل بتاتے ہیں،اس اخبار میں تصاور بھی ہوتی ہیں،اب بیتوممکن نہیں کہ لوگ اسلامی معلومات کاصفحہ پڑھ لیں اورغیرمککی بانضوریا ہم خبریں جیموژ دیں، للبذا تصاور کے سلسلے میں بیاہم ضرورتیں ہیں۔ ا-اب آپ بیہ بتاہیئے کہ کیا ہم تعلیم حاصل نہ کریں؟ کیونکہ دُوسری صورت میں ابتدائی جماعت ہے ہی باتصور قاعدہ پڑھایا جاتا ہے '' الف'' ہے اناراور'' ب'' ہے بکری والا۔ ۲- پاسپورٹ کی تصویر کی وجہ سے بیرون ممالک جاتا چھوڑ دیں (لوگ جج کے لئے بھی جاتے ہیں)۔ ۳-اخبارات ورسائل اور ٹی وی وغیرہ سے کناروکشی كركيس؟ تو يعرنى وى يرجناب طاہرالقادرى كى اور بروگرام "تقليم دِين" كى اسلامى تعليمات سے كيے مستقيد ہول مے؟ اوراخبار ميں آپ کی مفید معلومات ہے؟ میری خواہش ہے کہ آپ میرے خط کو قریبی اشاعت میں جگہ دیں تا کدان سب لوگول کا بھی بھلا ہوجو تصاور کے مسائل ہے دو جار ہیں۔میری تحریر میں کہیں کوئی تلخی محسوں کریں تو اپنی بیٹی سمجھ کرمعاف قرمائیں۔

جواب:... بیاُصول ذہن میں رکھئے کہ گناہ ہر حال میں گن ہے،خواہ (خدانخواستہ) ساری وُ نیااس میں ملوّث ہوجائے۔ وُ وسرا اُصول بیکی کھی ظر کھئے کہ جب کوئی بُرائی عام ہوجائے تو اگر چیاس کی تحوست بھی عام ہوگی ،تکرآ دمی مکلّف اپنے نعل کا ہے۔ پہلے اُصول کے مطابق پچھ علماء کا شلی ویژن پرآنا،اس کے جواز کی ولیل نہیں، نہ اِمام حرم کا تر اور کے پڑھانا ہی اس کے جواز کی ولیل ہے،اگر

النضرورات تبيح انخطورات أى أنّ الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح انحلة لسليم رستم
 باز ص: ٢٩: المادّة: ٢١).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلج: إنّ أشدّ الناس عدايًا يوم القيامة المصورون. (مسلم ج: ٢
 ص: إ \* ٢» باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

طبیب کسی بیاری میں مبتلہ ہوج کمیں تو بیاری' بیاری' بیاری' ای رہے گی ،اس کو' صحت' کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ وردُ وسرے اُصول کے مطابق جہال تہ نونی مجبوری کی وجہ سے تصویر بنوانی پڑے ، یا تصویر میں آ دمی ملوث ہوج ئے تواگر وہ اس کو پُر اسجھتا ہے تو گناہ گا رنہیں ہوگا ،ورابقد تعدلی کے رحم وکرم سے تو تع ہے کہ وہ اس پرمؤاخذ و نہیں قرمانی گی گئین جن لوگوں کے اختیار میں ہوکہ اس پُر ائی کومٹائیں ،اس کے باوجود وہ نہیں من تے تو وہ گن ہگار ہول گے۔اُ مید ہے ان اُصولی باتوں سے آ ہے کا اِشکال حل ہوگی ہوگا۔

تصوير كأحكم

سوال:..ای دن آپ نے ایک و ل کے جواب میں لکھاتھا کہ تصویر حرام ہے، جس کے لئے حضرت مفتی محمد شفیع و یو بندیؒ کا حوالہ دیا تھ، پوچھنا یہ ہے کہ اگر تصویر حرام ہے تو ہمارے ملک سمیت کئی اسلامی مما لک میں کرنسی نوٹوں پر تصویریں ہیں ، ہم لوگ یہ تصویری نوٹ جیب میں رکھ کرنماز پڑھتے ہیں ، آیا ہوں کماز قبول ہوجاتی ہے؟

ہی رے ملک کے بڑے بڑے عہ ء سیا ی جماعتوں سے وابستہ ہیں ، آئے دن اخبارات ورسائل میں ان کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں ، جس کے ساتھ ان کی تصویر بھی چھپتی ہے ، لیکن کسی عالم نے اخبار یا رِسالے کومنع نہیں کیا کہ انٹرویو چھاپ ویں اور تصویر مت چھا پنا۔

جج کے دوران مناسک جج بھی ٹی وی پر براہ راست دکھائے جاتے ہیں ، کیا یہ بھی ٹھیک نبیں ہے؟ اور دیکھنے وال بھی گنا ہگار ہے؟ جبکہ یہ بھی ایک عکس ہے ،اس کو تشم کی ہے شار چیزیں ہیں ، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہیں۔

جواب: ...اس سوال میں ایک بنیادی منطی ہے، وہ یہ کہ ایک ہے قانون اور دُوسری چیز ہے قانون پر ممل نہ ہوتا۔ میں تو شریعت کا قانون ہیں کرتا ہوں، جھے اس ہے بحث نہیں کہ اس قانون پر کہ اس تک ممل ہوتا ہے، اور کہ اس تک ممل تہیں ہوتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام قرار ویا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر بعنت فرمائی ہے، اب اگر با فرض ساری دُنیا بھی اس قانون کے خلاف کرنے گئے تو اس سے قانون شری تو ندو نہیں ہوجائے گا۔ ہاں! قانون کو تو ڈنے والے گنا ہگار ہوں گے۔ جولوگ نوٹوں پر تصویریں چھا ہے تیں، اخبارات میں فوٹو چھا ہے تیں، جج کی قلمیں بناتے ہیں، کیارسول استدملی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ قانون کے مقالے میں ان لوگوں کا قول وقعل جمت ہے؟ اگر نیس تو ان کا حوالہ دینے کے کیامعنی ...؟

خوب مجھ لیجئے! کہ پاکستان کا سربراہ ہو، یا سعودی حکمران ، سیاسی لیڈر ہو، یا علاء ومشائخ ، یہ سب اُ متی ہیں ، ان کا قول وقعل شرعی سندنیں کہ رسول القد صلی القد عدید وسلم کے مقابعے ہیں ان کا حوالہ و یا جائے۔ یہ سب کے سب اگر اُ متی بن کرا پنے نبی صلی القد علیہ وسلم کے قانون پڑمل کریں گے تو ابارگا وِ خداوندی ہیں مجرم کی حیثیت سے جیش ہوں گے ، پھر خواہ القد تعالی ان کو معاف کر دیں یا بکڑ لیس۔ بہر حال کسی مجرم کی قانون شکنی ، قانون ہیں کیک پیدائیوں کرتی ۔ ہم

ر ۱) عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن البي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. (بات من لعن المصور، بخارى ج: ۲ ص: ۸۸، طبع نور محمد).

لوگ بزی تقلین غنطی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانونِ الہی کے مقالبے میں فلال اور فلال کے مل کا حوالہ دیتے ہیں۔ تصویر والے نوٹ کو جیب میں رکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، بغیر کس شدید ضرورت کے تصویر بنوا نا جائز نہیں ، اور حج فلم کا بنا نا اور دیکھنا بھی جائز نہیں۔

كيمر بے كى تصوير كا تھم

سوال: بین آپ کا کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' اکثر پڑھتا ہوں ، بہت دنوں ہے ایک ہات کھنگ رہی تھی ، آج ارادہ کیا کہ اس کا ظہار کردوں ۔ مسئلہ ہے' تصویر بنا تا یا بخوا تا' اس سلسلے میں تین الفاظ ذبن میں آتے ہیں، تصور ، مصور ، تصویر ، سب سے پہلے انسان کے تصور میں ایک ف کد آتا ہے ، حیا ہے وہ کسی کے بارے میں ہو، بیرفا کے مصور کے ذبن میں آتا ہے جس کو وہ تھم کے ذریعہ یا برش سے کا غذیا کینوس پر اورا گروہ بت تر اش ہے تو ہتھوڑ ااور چھنی سے پھر یا دیوار پرمنقش کرتا ہے ، مصور یا بت تر اش کے ممل کے نتیج میں تصویر پنتی ہے جس کورسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

فوٹو تھنچوانا ایک وُوسراعمل ہے، اس کو'' نضور بنوانا'' کہن ہی غلط ہے، یہ سندی ہے، یعنی کیمرے کے لینس پرعکس پڑتا ہےاوراس کو پلیٹ یا ریل پرمحفوظ کرلیا جاتا ہے۔ کیمرے کے اندر کوئی'' چغر' بیضا ہوانہیں ہے جوقلم یا برش سے نصور بنائے۔ یہ سکس بالکل ای طرح شخشے پر پڑتا ہے جیسے آئینہ و کیھتے ہیں، کیارسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ و کیھنے کو بھی حرام قرار و یا ہے؟ آئینہ و کیھنے میں، نہ تصور کام کرتا ہے، نہ مصور، یہ تو عکس ہے جوخو د بخو و آئینے پر پڑتا ہے۔

کارٹون کوآپ تصویر بنوائی کہہ سکتے ہیں،اس لئے کہاس ہیں مصور کا تضور کا رفر ماہے،اور بیاس لئے بھی حرام ہے کہاس ہیں تفحیک اور تمسخر کا پہلونمایاں ہے،اس کوتو و کھنا بھی وُرست نہیں ہے۔آپ اخبار دیکھیں اس ہیں ہر خبر کے ساتھ مکس بندی ہوتی ہے، مولا نافضل الرحمٰن ،مولا ناشاہ احمد نورانی کی فوٹو زآتی ہیں، تو کیا بید صرات بھی گناہ کبیرہ انجام دے رہے ہیں؟

۲:... پردگرام'' اقراً'' کے بارے میں ایک لڑے نے پوچھا کہ ٹی وی دیکھے یا نہ دیکھے؟ آپ نے منع کردیا کہ وہ ٹی وی نہ دیکھے اس لئے کہ اس میں تضویر ِنظر آتی ہے۔آپ کوخدا کا خوف نہ آیا کہ آپ نے اس کوقر آن شریف کی تعلیم ہے روک دیا۔

سا:...ای طرح آپ نے کھیلوں کے بارے میں سمجھا ہے کہ بیڈ الہو ولعب' ہے جس کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے ، کیا کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، اسکواش بیرسب لہو ولعب ہیں؟ آپ کے ذہن میں '' ورزش برائے صحت جسمانی'' کا کوئی تضوّر ہی تہیں ہے؟

۳:...ایک مرتبکی نے پوچھا کہ موسیقی زوح کی غذا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب دیا:
'' موسیقی زوح کی غذا ہے گرشیطانی زوح کی' بیجو درگا ہوں پر تو الیاں ہوتی ہیں، بیسب شیطانی زومیں ہیں؟ مجھے بچپن میں پر حمی ہوئی
گلتان کی ایک کہانی یادآئی۔ایک مرتبہ آپ ہی جیسے ایک مولانا حضرت سعدیؓ ہے موسیقی کے بارے میں اُبھے گئے، بحث کرتے ہوئے
دونوں آبادی ہے باہرنکل گئے، کیاد کیمنے ہیں کہ ایک چرواہا ایک ٹیلے پر بیٹھ کر بانسری بجار ہاہے اور اُدنٹ اس کے سوجو میں ناچ

ر ہاہے، سعدیؒ کی نظراً ونٹ اور چرواہے پر پڑئی تو مو یا ناہے کہنے لگے: مولانا! آپ سے تو بیا ونٹ بمجھ دارمعلوم ہوتا ہے۔ ۵:... آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ براو کرم'' نصویراور نکس بندی''،'' کھیل اور ورزش''،'' موسیقی اور وجدان'' کا فرق سبھنے کی کوشش کریں ،تعلیم یافتہ لوگ خصوصاً نو جوان آپ کے خیالات سے کیا تاکثر بیتے ہوں گے؟

جواب ۱:.. قرآن کریم کی تعلیم ے کون مسلمان روک سکتا ہے؟ گرتصور ہے ہی قطع نظر، جوآلہ ہوولعب اور فحاشی کے لئے استعال ہوتا ہوای کوقر آن کریم کی تعظیم ہے بیا تو ہین؟ اگرآپ ایسے کپڑے ہیں جوگندگی استعال ہوتا ہو، قرآن کریم کو لیٹن جو نزیس جھتے تو جو چیز معنوی نجاستوں اور گندگیوں کے لئے استعال ہوتا ہو، قرآن کریم کو لیٹن جو نزیس جھتے تو جو چیز معنوی نجاستوں اور گندگیوں کے لئے استعال ہوتی ہوتی ہوتی ہوت کے لئے استعال ہوتا ہو، قرآن کریم کی تعلیم کو کیسے جائز بچھتے ہیں؟ قطراس سے کہ تصویر حرام ہے یانہیں، ذراغور فرمایے! اسکرین کے جس پردے پر قرآن کریم کی تعلیم کو کیسے جائز بچھتے ہیں؟ قطراس سے کہ تصویر حرام ہے یانہیں ، فراغور فرمایے! اسکرین کے جس پردے پر قرآن کریم کی آیات ہیں گا جانے لگا۔ کیا مسلمانوں کے دِل ہیں قرآن کریم کی آیات ہے منع کر ہے تو آپ اس پرفتو می صادر فرمات ہیں قرآن کریم کی اس اہانت سے منع کر ہے تو آپ اس پرفتو می صادر فرمات ہیں کہ اس کے دِل میں خداکا خوٹ نہیں ہے ، ہجان اللہ! کیا ڈ ہنی اِنقلاب ہے ...!

جواب سا:... یہ آپ ہی جائے ہیں کہ 'لہوولعب' کھیل کود ہی کا نام ہے، اس لئے اگر ہیں نے کھیوں کولہوولعب ہہا تو کئی ہے جابات نہیں کی ، آپ ' ورزش برائ صحت جسمانی' کے فلفے کولے ہیٹھے، حالانکہ ' کھیل برائے ورزش' کو میں نے بھی ناجا تزنہیں کہا ، ہٹر طیکہ سر نہ کھلے اور اس ہیں مشغوں ہو کرحوائج ضرور یہ اور فرائض شرعیہ سے ففلت نہ ہوجائے ، لیکن دور جدید ہیں جو کھیل کہا ، ہٹر طیکہ سر نہ کھلے اور اس ہیں مشغوں ہو کرحوائج ضرور یہ اور جن ہیں انہاک اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سر کیس کھیل کھیلے جو رہے ہیں ، جن کے بین الاقوا می مقد ہیے ہوتے ہیں اور جن ہیں انہاک اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سر کیس کیس کے میں انہاک اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سر کیس کے میں کہن آپ ہمی تک ' کھیل کے میدان' بین گئے ہیں ، آپ ہی فریا میں کہ کہا ہیں ہوگھ نورزش برائے صحت جسمانی' کے مظاہرے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ جائے ہیں کہ دور جدید میں کھیں ایک مستقی فن اور چشم بدؤ ور ایک ' معزز پیش' بن چکا ہے ، اس کو' ورزش' کہن شایدا ہے

<sup>(</sup>۱) بحاری ج:۲ ص:۸۸۰ مسلم ج:۲ ص:۱۰۲.

ذ بن وعقل سے ناانصافی ہے، اور اگر فرض کرلیا جائے کہ یہ ' ورزش' ہی ہے تو ورزش کے سے بھی حدود وقیود ہیں یانہیں؟ جب ان حدود وقیودکوتو ژویا جائے تواس' ورزش' کوبھی نا جائز ہی کہا جائے گا۔

جواب ؟: موسیق کو' شیطانی رُوس کی غذا' صرف میں نے ٹیس کہا، بکد ''المحوس من مرامیر الشیطان'' کو ارشادِ نبوی ہے، اور گانے والیوں اور گانے کے آلت کے طوفان کوعلاء سے قیامت میں ذکر فر ، یا ہے۔ آل اہموسیقی کے ساتھ گانے کے حرام ہونے پر فقہاء وصوفیاء بھی کا اِنفاق ہے، اور ای میں گفتگو ہے، آدمی بہر حال آدمی ہے، وہ سعدی کا اُونٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ سعدی کا اُونٹ اُنہیں، جبکہ پیظلوم وجھول مکلف ہے۔ آلات سے تأثر میں بحث نہیں، بحث اس میں ہے کہ بیتا اُر سازف اُنحاق سے کا مراک ہے کہ بیتا اُر سازف اُنحاق سے کا مراک ہے کا مراک ہے کہ بیتا کر اُنہیں کے اور حلال وحرام کے اس سائر کی تو میں نے کہ بیتا کو اور حلال وحرام کے درمیان فرق والمیازی کوشش کریں گے۔ ورمیان فرق والمیان فرق والمیان کی کوشش کریں گے۔

(١) عن أبي هويرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مرامير الشيطان. (صحيح مسلم ج ٢ ص.٣٠٣، باب
 كراهة الكلب والجرس في السفر).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا . . . . . . ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأُمّة أوّلها قارتـقبوا عند ذالك ريحًا حمراء ورلزلة وحسفًا ومسحًا وقذفًا وآيات تتابع كـطام قطع سلكه فتتابع ـ رواه الترمـدى. (مشكّوة ص: ۳۷۰)، باب أشراط الساعة).

<sup>(</sup>٣) عن حابر قال. قال رسول الله صلى الله عليه سلم. الغاء ينبت النفاق في القلب كما يست الماء الزرع- رواه البيهقي في شعب الإيمان. قال النبووي: والغماء بآلات مطربة هي من شعار شاربي الحمر كالعود والطبور والصنح وسائر المعارف والأوتار حرام كذا إسماعه حرام. (مشكوة وهامشه ج٠٢ ص. ١١٣). أيضًا. وفي البزارية. إستماع صوت الملاهي كضرب قصب وتحوه حرام لقوله عليه السلام: إستماع الملاهي معصية والحلوس عليها فسق والتلذذ بها كهر (اللوالمختار ج: ٢ ص: ٢٠ ص).

# خاندانی منصوبه بندی

# مانع حمل تدابير كوتل اولا د كاتحكم دينا

سوال: ... سوره بن اسرائیل کی آیت: '' اورتم اپنی اولادکو ، ل کے خوف نے آل نہ کرو'' کی تفسیر میں مولانا مودودی صدب نے '' تفہیم القرآن' میں آج کل کی ، نع حمل تد ابیر کو بھی قبلِ اولا دمیں شائل کیا ہے۔ سوال بیہ کہ موجودہ دور میں جونا مناسب تقسیم رزق اور دولت انسان نے خود قائم کی ہے، وہ عاصب کے لئے تو پابند مسائل نہیں ، کیکن مظلوم اپنے جصے سے محردم ہے۔ اس صورت حال میں اگروہ اپنی انفرادی حیثیت سے صرف مستقبل کے خوف سے مانع حمل تد ابیراختیار کرتا ہے تو کیا بیخواف کے النہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا؟ ذات باری تعالی پریقین کامل اپنی جگہ، اورای کی عطاکی ہوئی عقل سلیم بمیں غور وفکر کی دعوت بھی دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بارش ، دُھوپ، آندھی، طوفان سے بچ و کی تد ابیر کرتے ہیں ، نہ کہ ایسے ہی ہیٹھے رہتے ہیں کہ بیسنب اسی کے تھم سے ہوتا ہے، اور یہی اس کی رحمت ہے۔ مقصد کہنے کا بیہ کہ جب ایک وجود کو اس نے زندگی دینی ہے تو دُتیا کی کوئی ھافت روک نہیں سکتی ، کیکن انسان صرف اپنی صلی النہ عیہ وسلم ہیں شار ہوگا؟

جواب: ... منع حمل کی تدابیر کوتل اولاد کا تھم دینا تو مشکل ہے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قر آن کریم نے بیان فر مائی ہے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قر آن کریم نے بیان فر مائی ہے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قر آن کریم نے بیان فر مائی ہے، اور آپ کا اس کو دُ وسری تدابیر پر قیاس کے دو وسری جائز تدابیر کی تو نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کا تھم فر مایا گیا ہے، جبکہ منع حمل کی تدبیر کو تیاس کرنا سیح نہیں ، اس لئے کہ دُ وسری جائز تدابیر کی تو نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کا تھم فر مایا گیا ہے، جبکہ منع حمل کی تدبیر کو ناپند فر مایا گیا ہے۔ جبکہ منع حمل کی تدبیر کو دورت موجود ہو مثلاً ناپند فر مایا گیا ہے۔ "کہ بہر حال منع حمل کی تدابیر مکر وہ ہیں جبکہ ان کا منتا محض اندیشہ فقر ہو، اور اگر دُ وسری کوئی ضرورت موجود ہو مثلاً عورت کی صحت متحمل نہیں ، یا وہ اُو پر تلے کے بچوں کی پر وَیْش کرنے سے قاصر ہے تو مانع حمل تدبیر ہیں کوئی مضا تھ نہیں ۔

<sup>(</sup>۱) ولَا تقتلوا أولدكم خشية املَق بحن نوزقهم وإيّاكم، إنّ قتلهم كان خطئًا كبيرًا. (الإسراء. ١٣). ايضًا. فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لَا تأثم إلى القتل. (شامى ج:٣ ص. ٢١١). تقصيل كريئ طاحظ، ضبط وله وت كرعقًل وشركه حيثيت ص:٣١ تا٣٣ مصنف، مفتى عقل عشرت مولا نامفتى محمدالله.

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد الخدرى قال: أصبنا سبيًا فكنا نعرل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو الكم لتفعلول قالها
 ثلاثًا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلّا هي كائنة. (صحيح البخارى ج. ۲ ص:۵۸۳).

# خاندانی منصوبه بندی کاشرعی حکم

سوال:...ریدیواوراخبارات کے ذریعے شہرول اور دیباتوں میں بھر پور پر و بیگنڈ اکر کے عوام کواور مسلمان قوم کو میتا کید کی جارہی ہے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی پڑمل کر کے کم بچے بیدا کریں اور اپنے گھر اور ملک کوخوش حال بنا نمیں ہے ترم الندت کی کا یہ فرمان ہے کہ جو اِنسان بھی وُنیا میں جنم لیتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذھے ہے، نہ کہ انسان کے ہاتھ میں ، بلکہ انسان تو اس قدر گنا ہگا راور سیاہ کا رہوتا ہے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے رزق دیئے جائیں ، اسے جورزق ملتا ہے وہ بھی ان معصوم بچوں ہی کے طفیل ملتا ہے، تو

جواب:..خاندانی منصوبہ بندی کی جوتح کیکیں آج عالمی سطح پر چل رہی ہیں ،ان کے بارے میں تو علائے اُمت فرما چکے ہیں کہ بیچے نہیں ،البتہ کسی خاص عذر کی حامت میں جبکہ اطبء کے نز دیک عورت مزید بچوں کی پیدائش کے یائق نہ ہو،علاجاً ضبطِ ولا دت کا حکم دیا جاسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### مجبوراً منع حمل کی تدبیر کرنا

سوال:...زیدگی بیوی کو جب پانچ ماہ ہوجاتے ہیں یعنی جب حمل کھہر جاتا ہے قاس وقت سے دروشروع ہوجاتا ہے،اور سے
در دمتواتر چارمہینے رہتا ہے،اور ہر وقت در در ہتا ہے،اورا تناسخت در دکہ اُٹھنا بیٹھنا، کھانا پکانا اور کام کاج کرنا تمام مشکل ہوجاتا ہے۔کیا
اس سے نبوت پانے کے لئے اگر آپریشن کے ساتھ اولا دکا ہونا بندگرا یا جائے تو کیا جائز ہے؟ اور بیخت مجبوری کی صورت ہے، عورت
سخت بی ررہتی ہے، بسا اوقات عورت کی جن کا بھی خطرہ ہوجاتا ہے۔

جواب: ،،اگرعورت کی صحت ولا دت کی تخمل نہیں ،تو منع حمل کی تدبیر جائز ہے ،گر آپر۔ نے بجائے وُ وسری تدبیر ممکن ہو تو آپریشن نہ کرایا جائے ،اورا گرکوئی وُ وسری تدبیر ممکن نہ ہوتو مجبوری ہے۔ (۲)

#### جان كاخطره موتوما نعجمل تدابير إختياركرنا

سوال: ...میری بھابھی عربے ہے دِل کی بیاری، ریقان، گلے کی بیاری (خن زیر) اور بہت ہی بیار یوں میں مبتلا ہے، تقریباً دس سال پہلے ڈاکٹر وں نے بیچے بیدا کرنے ہے منع کیا، یہاں تک کہ آخری بچہ بذر بعد آپریشن پیدا ہوا، پھر ڈاکٹر وں نے تختی ہے منع کیا کہ آخری بچہ بذر بعد آپریشن پیدا ہوا، پھر ڈاکٹر وں نے تختی ہے منع کیا کہ اگر مزید بچے پیدا کئے تو بیوی مرجائے گی۔ ایسی صورت میں کیا بچوں کی پیدائش مکمل طور پر بند کر دی جائے ؟ یا بچھ عرصے کے لئے بند کر دی جائے؟

 <sup>(</sup>١) وفي الفتاوئ: إن حاف من الولد سوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها، لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها. (ردانحتار ج:٣ ص: ١٤٦ كتاب النكاح، مطلب في حكم العزل).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح الحظورات. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٣٣ الفن الأوّل).

جواب:...اگر جان کا خطره ہوتو دونوں صورتیں جا تز ہیں \_ <sup>( )</sup>

### بیاری کے بڑھ جانے کے ڈرسے بچہ دانی کونکلوانا

سوال:...ایک شادی شده عورت جس کے نویجے ہوجاتے ہیں اور بچوں کی تربیت و تعلیم ایک برا مسئلہ بن جا تا ہے، جبکہ عورت بیار بھی ہو، کئی ڈاکٹروں نے مشورہ بھی دیا کہتمہارے لئے اور بچتمہاری بیاری کے لئے خطرہ ہے کہ بیاری اور بڑھ جائے گ۔ اب اليي صورت ميں ميورت آپريشن كے ذريع بچدواني كوضائع كرسكتى ہے؟ اس وقت عورت كى عمر ٣٥ سال ہے، كيا جميش كے بچه دانی کوضائع کرنا جائزہے؟

جواب:...ڈاکٹروں کےمشورے ہے منع حمل کی تدبیرتو بلاشبہ جائز ہے الیکن اگر ڈاکٹریہ کہتے ہیں کہاس کے سواکوئی تدبیر نہیں ،تو جان بیائے کے لئے ریمی جانزے ۔ واللہ اعلم

## بیارر ہنے والی عورت اولا د کا وقفہ کرسکتی ہے، بالکل بندنہ کر ہے

سوال:... جنب عالى! الحمد لله ميں ايك مسلمان لڑكى ہوں ، اپندين و ند جب بہت پسند ہے ، پنج وقتہ نماز بھى پر هتى ہول ، ایک مئلہ ہے برائے کرم ضرورحل بتا تیں۔

جنابِ عالی! میری شادی کوتین سال کا عرصہ ہوگیا ہے ، اس عرصے میں ماشاء القد دو بیجے القد تعالیٰ نے دیئے ہیں ، ایک بچہ صرف ایک سال کی عمر کا تھا، جب رَتِ نے وُ دسرا بچہ دے دیا اللہ کا لا کھ لا کھشکر ہے، کرم ہے، احسان ہے میرے رَتِ کا۔مگر مولا نا صاحب! یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہی ، بہت زیادہ تو جہ جا ہتے ہیں ،ان کی سچھ پر وَیش اورنگہداشت کے لئے ضروری ہے کہ میں ان پر پوری توجہ اور وقت وُوں۔مولا ناصاحب! مجھے بہت ڈراور شرم محسوں ہور ہی ہے بیمعنوم کرتے ہوئے کہ کیا ہیں آئندہ بیچے کی پیدائش سے پہلے پچھ عرصے کا وقفہ کرالوں؟ میں انتہائی مجبور ہوں، پالن ہار میرا رَبّ ہے، صحت وتندرتی بھی اُس کی جانب ہے ہے، مولا ناصاحب!میرےشوہرایک مزوور ہیں،اور بچے بہت بہارر جتے ہیں،میری اپنی حالت اورصحت اتی خراب ہے کہ ہرکوئی افسویں کرتا ہے۔کوئی ایس بھی نہیں ہے کہ جومیری مدد کرےان کی و مکھے بھال میں۔ میں خود بھی ایک طرح سے پیار رہے گئی ہوں، میں سچ عرض کررہی ہوں کہ میں مجبور ہوں۔اللہ کے داسطے میری مدد سیجئے ،سیجے رہنمائی فرمایئے ، بڑاإحسان ہوگا آپ کا۔

جواب:...آپ کے لئے وقفہ کرنے کی اِجازت ہے،الند تعالیٰ آپ کی خاص مرد کریں۔ بیچے بالکل ہند نہ کئے جا کیں۔

<sup>(</sup>۱) مخزشته صغیح کا حاشیه نمبرا ملاحظه فرما تیں۔

 <sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح الحظورات. (الأشباه والنظائر ص٣٣٠ الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) أيناً.

### صبط ولادت كى مختلف اقسام اوران كاحكم

سوال ا:.. ضبط ولا وت اوراسقاط حمل مين كيا فرق ہے؟ كونسا حرام ہے اوركونسا جائز؟ سوال ۲:...ایک لیڈی ڈاکٹر جو ضبط ولا دت کا کام کرتی ہے دور دوائیں دیتی ہے،اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ جواب ا:... صبط تولید کے مختلف انواع ہیں۔ ا- مانع حمل دوائیاں یا گولیاں استعمال کرنا، ۲-حمل ندکھبرنے کے لئے

آ پریش کرانا، ۳-حمل تھبر جانے کے بعداس کو دواؤں ہے ضائع کرنا، ۳-اسقاطِ حمل کرانا، ۵-یا مادّ وُ منوبیا ندر جانے ہے روکنے کے لئے پاراٹک کوئل استعال کرنا ، بیسب اقسام ہیں۔

لہذا فقراورا حتیاجی کےخوف ہے یا کثر ت اولا دکورو کئے کے داسطے مٰدکور وانواع میں ہے جس کوبھی اختیار کیا جائے گا، وہ صبط تولید میں آئے گا ،اور صبط تولید کے ممل کرنے اور کرانے والا دونوں گنا ہگار ہوں گے۔ <sup>(()</sup>

**جواب ۲:...ند**کورہ بالا حالات میں ڈاکٹر کے لئے دوائیاں دینا بھی گٹاہ ہوگا، الّا بیاکہ کوئی مریض ایسا ہوکہ حمل کی وجہ ہے جان کا خطرہ ہواور حمل بھی ایسا کہ اس میں جان پیدا نہ ہو گئی ہو، یعنی جارہ ہ کی مدّت ہے کم ہو، اس ہے قبل اسقاط کر اسکتا ہے۔ ایسی خاص صورت میں ڈاکٹر بھی گنا ہے کا رنہ ہو گااور مانع حمل اوراسقاط کی دوائی استعمال کرنے والا بھی گنا ہے گارنہ ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

#### خاندانی منصوبہ بندی کا حدیث سے جواز ثابت کرنا غلط ہے

سوال:... آج صغریٰ بائی ہیتال تارتھ ناظم آباد جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ہیتال کے مختلف شعبوں اور کوریٹر ورمیں خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق ایک اِشتہار دیکھا جس میں نفس کو مار نا جہاءِ عظیم قرار دیا گیا ہے ، اور اس کے ساتھ نس بندی کی تعریف کی گئی تھی اوراہے بھی نفس کو مارنے ہے تعبیر کیا گیا تھا، اورا یک صدیث کا حوالہ تھا کہ:'' مال کی قلّت اوراولا د کی کثرت ہے پناہ مانگو'' یعنی ہے حدیث قرآن کی ان تعلیمات کے بالکل ضد ہے جس میں اولا د کوفقر کے ڈرے آل ہے نع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ ہر ذی رُوح کورزق دیتاہے، کیا بیصدیث قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ اُمید ہے کہاس صدیث کی وضاحت فرمائیں گے۔

جواب ... حدیث توسیح ہے، مراس کا جومطلب لیا گیا ہے، وہ نسط ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مصر نب کی مشقت ہے اللہ کی پٹاہ مانگو، اس کواولا دکی بندش کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔اورنس بندی کونفس کشی کہنا بھی محض اختر اع ہے،نفس کشی کامفہوم سے

(١) قال تعالى: ولَا تقتلوا اولذكم خشية املق نحن توزقهم وإياكم. (بني إسرائيل. ٣١). قال عبدالله رضي الله عنه. كما تغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألّا نستخصى؟ فيهانا عن ذالك. (بحاري ج٠٦ ص:٥٥٩، كتاب النكاح). وفي قتع الباري تحت هذا الحديث. والحجة فيه انهم اتفقوا على مبع الجب والخصاء، فيلحق بذالك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلًا. (فتح الباري ج. ٩ ص:٩٤ طبع دار المعرفة بيروت). ولاوت كي عقلي وشرعي حيثيت من الها تا ٢٣ مصنفه حضرت مفتى محمر شفيع رحمه الله.

 (٣) (قوله وجاز لعدر) كالمرضعة ...... قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يومًا. (رداعتار ج: ٣ ص. ٣٢٩، طبع ايج ايم سعيد). ہے کہ نفس کو ناج تزاور غیرضروری خواہشوں سے بازرکھا جائے۔(۱)

#### خاندانی منصوبه بندی کی شرعی حیثیت

سوال:... فی نداتی منصوبہ بندی یا بچوں کی پیدائش کی روک تھام کے کسی بھی طریقے پڑٹمل کرنا گن وصغیرہ ہے؟ گن و کبیرہ ہے؟ یا شرک ہے؟

جواب: منع حمل کی تدبیرا گر بطور مان ت کے ہو کہ عورت کی صحت متحمل نہیں تو بلہ کراہت جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے، اوراس نیت سے خاندانی منصوبہ بندی پڑممل کرنا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے ،شرعاً گناہ ہے، گناوصغیرہ ہے یا کہیرہ؟اس کی مجھے تحقیق نہیں۔ (۱)

#### برتھ کنٹرول کی گولیوں کےمضراً ٹرات

سوال: ... آن سے پندرہ پیل سال آبل بچے کی پیدائش مال پایا پ کے لئے مسئٹر نیس بنی تھی ، بکہ مشتر کہ خاندان کی بدولت بجہ ہاتھوں ہاتھ بل جاتا تھا، اس کے علاوہ سکل کی فراوانی بھی تبیل تھی ، نوکر آسانی سے ل جاتے تھے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دے لیتی خصوصی توجہ دی جاتھ تھی ، کیونکہ مجوباً بچے دادی یا نانی کی سر پر تی بیل پر فرش پاتے تھے۔ ما تیل بھی بچوں پر خصوصی توجہ دے لیتی تھیں ، کیونکہ تو ابهوں پر ل جاتے تھے، اکثر اوقات تو گھر بلوشم کی عورتیں صرف دو وقت کی روٹی کی خاطر کھاتے پیتے گھرانوں بیس کام کرنے لگتی تھیں، ظہری نموو و در نرش کی کا نام و ثنان نہ تھا، اگر کسی کی تخواہ کہ ہے تو وہ دال روٹی کھا کرا ہے بچوں کی مورتیں کی مورتیں آبے کیون آج کا دور جبکہ مسائل نے پچوں کی اولا دول سے بیزار نظر آتی پر شاندوں کی صورت اختیار کر لی ہے، مشتر کہ خاندان کا تصور خال خال نظر آتا ہے، دادی یا نائی اپنے بچوں کی اولا دول سے بیزار نظر آتی پر شاندوں ہور ہا ہے، دود کی اولا دول سے بیزار نظر آتی معیار زندگی کو اعلی ہو دونوں لما ذمت کر کے اپنے معیار زندگی کو اعلی ہو دوئی ہو تو کہ اس بر حوال میں، ہر شخص کی گرا پی صدیک محدود ہے، رنگیوں ٹی وی ، فرج، تو لین ، صوفے ، معیار زندگی کو ایک ہو اس کی تا کہ دود میں کوش میں، ہر شخص کی گرا پی صدیک محدود ہے، رنگیوں ٹی وی ، فرج، تو لین ، صوفے ، معیار زندگی کو بلند سے بلندر کرنے کی کوشش میں اور پھرموت کی گھاٹ آتار دیا۔ آئ کا مرد ، عورت کو برتھ کنٹر والی گولیاں کھا کر اپنے معیار زندگی کو بلند سے بلندر کرنے کی کوشش میں اور پھرموت کی گھاٹ آتار دیا۔ آئ کا مرد ، عورت کو برتھ کنٹر والی گولیاں بادوروگی عضوبتی جارتی ہے ، ان گولیوں نے نامعلوم اور تھرمون کر دیا ہوں گی ، نار سے معاشر سے کا بی راور روگی عضوبتی جارتی ہے ، ان گولیوں نے نامعلوم کنٹی زندگیاں تا وہ برباد کی ہوں گی ، نار سے معاشر سے کا بی راور روگی عضوبتی جارتی ہے ، ان گولیوں نے نامعلوم کنٹی زندگیاں تا وہ برباد کی ہوں گی ، نار سے معاشر سے کا بی راور روگی عضوبتی جارتی ہے ، ان گولیوں نے نامعلوم کنٹر زندگی کو بلند سے بہرحال ہے گولیاں بور کی کا نام کھی اور دورت کی برنا یا عثر زردوائی ہور گی ہوں گی ، نام دے معاشر سے معاشر سے کا بی مورت کی کا نام کھی کی اور کی کھی نام در بورون کی کورو کی کورو کی کی کا نام کھی کی کی کی کورو کی کورو کی کورو کی کورو

 <sup>(</sup>۱) وأما من خاف مقام ربه و بهى النفس عن الهوى. (المازعات: ۳۰). وفى التفسير: أى خاف القيام بين يدى الله عز وحل، وخاف حكم الله فيه، و بهى بفسه عن هواها، ورذها إلى طاعة مولاها. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص. ۳۸۵).
 (۲) ايضًا، ثيرٌتفصيل كے سے طاحظه بو: ضبط ولاوت كي تقلى وشركى حيثيت تصنيف مفتى شفيع صاحبٌ الرصفى: ۱۳۲۳-

کے سرورو پیداکرتی ہیں، ماہانہ نظام ہیں خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں، بعض عورتیں بے پناہ موثی اور بعض عورتیں ذیلی اور کمزور ہوجاتی ہیں، بعض عورتیں بے پناہ موثی اور بعض عورتیں ہے ہیں۔ بینائی پراٹر پڑتا ہے، سر کے بال سفید ہوجاتے ہیں، مختلف تسم کی اندرونی تکالیف پیدا ہوج تی ہیں، بعض عورتیں ہے۔ معمق پوچھاتو ہر عضا درد کی صلاحیت ہے محروم ہوجاتی ہیں۔ مانع حمل گولیوں کے استعمال کرنے والی عورت کوروئے کے لئے وہ امیرین کی گوئیں استعمال کرتی وسلام استعمال کرتی مطرور کی تھے۔ اور جس کوروئے کے لئے وہ امیرین کی گوئیں استعمال کرتی ہیں، بیسردردتھر بیادو تین روز رہتا ہے۔ عموماً عورتوں کے بیروں کے پیروں کے پٹھے اکرنے کی بھی شکایت ہوجاتی ہوجاتی ہیں استعمال اور بعض کا میں کہ بیروں کے استعمال کو بند کرنے کی بھی جو بیروں کے بیروں کے بیروں کے استعمال کو بند کرئے کے بیروں کے استعمال اگر سروے کی جائے تو ہم پڑھی کھی عورت اس لاست سے بروں کو بیروں کے بیروں کے بیروں کے مصر اگر است بیروں سے اپنے صحت کو واؤ پر لگاری کے بیروں کے جہ بیروں کے مستمال است میں کے دوروں کے بیروں کو بیروں کے بیروں کو بیروں کے بیروں کے بیروں کی حیثیت سے بیروں سے کے گورٹوں کو استعمال بیروں کے کر بیروں کے کہ بیروں کے گورٹوں کو استعمال بیروں کے کہ بیروں کے گورٹوں کو استعمال بیروں کے گورٹوں کو بیروں کے کہ بیروں کورٹوں کورٹوں کو بیروں کے گورٹوں کو بیروں کے گورٹوں کورٹوں کور

جواب: ... فداکرے کہ حکومت اور عور تیں آپ کے مشورے پر دونوں عمل کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے بیتمام مختی اس وجہ سے ہیں کہ اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا گیا ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے جس سادگی اور کم تر آسائش زندگی حاصل کرنے کی تعلیم دی تھی ، اس کے بجائے سامانِ تعیش کو مقصد بن لیا گیا ہے، یہ معیار زندگی کو بلند کرنے کا بھوت پوری قوم پر سوار ہے، جس نے قوم کی وُنیا و آخرت دونوں کو غارت کر دیا ہے، ان تمام بیار بوں کا عارت ہے کہ مسلمانوں میں آخرت کے لیتین کو زندہ کیا جائے۔

حکومت ضبطِ نولید پر کروڑوں رو پیر شاکع کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آبادی کومحدود کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہے، البت اس سے چند خرابیاں ژونما ہور ہی ہیں:

اؤل: ... عورت کا بچے پیدا کرنا ایک فطری عمل ہے، جوعور تیں اس فطری عمل کورو کئے کے لئے غیر فطری تد ابیرافت درکرتی ہیں اور وہ جد سے جد وہا پی صحت کو ہر یاد کر لیتی ہیں ، اور بلڈ پریشر ہے لے کر کیفر تک کے دوگ ان کی زندگی بھر کے ساتھ ہوجاتے ہیں ، اور وہ جد سے جد قبر میں پینچنے کی تیاری کر لیتی ہیں ، گو یا صبط تو لید کی گولیاں اور ڈومری غیر فطری تد ابیرا یک زم ہے جوان کے جسم میں اُتا راجار ہا ہے۔ دوم نہ ... اس زہر کا اثر ان کی اولا د پر بھی ظاہر ہوتا ہے، چونکہ ایسی خوا تین کی اپنی سوچ گھٹی ہے ، اس سے ان کی اولا د بھی ذہنی وجسمانی طور پر تندرست نہیں ہوتی ، بلکہ یا تو جسمانی طور پر معذور ہوتی ہے ، یا ذہنی بلندی سے عاری۔ کا م چور ، کھیل کود کی شوقین ، والدین کی نافر مان ، اور جوان ہونے کے بعد نفسانی وجنسی امراض کی مریض ۔ اس طرح صبط تو لید کی ہے تحریک ، جس پر حکومت تو م کا کروڑوں ، ار بول رو پیر غارت کر چکی ہے ، اور کرر ہی ہے ، درحقیقت ایک معذور اور ذہنی طور پر اپنی جم معاشر ہوجود ہیں کا تی تا کہ تو تو لید کی بر بی بی تو معاشر ہوجود ہیں کے تحریک ہے ۔۔۔

سوم: ، ہمارے معاشرے میں مردوزَن کے اختلاط پر کوئی پابندی نہیں تعلیم گاہوں میں (جن کونی نسل کی قبل گاہیں کہن زیادہ

صحیح ہوگا) نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مخلوط تعلیم عاصل کرتے ہیں، عقل نا پختہ اور جذبات فراواں، اس ماحول میں نوجوان نسل بجائے فنی تعلیم کے عشق لڑانے کی مشق کرتی ہے، اور جنسی ملاپ کو منتہائے محبت تصوّر کرتی ہے، اس راستے میں سب سے بڑی زکاوٹ یہ ہے کہ اگر جنسی ملاپ کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تو وُ نیا میں رُسوا کی ہوجائے گی ، اس برتھ کنٹرول کی تحریک نے ان کے راستے کی یہ مشکل حل کر دی ، اب لڑکیاں اس فدط روی کے خوفناک انجام سے بے فکر ہوگئی ہیں ، اور اگر برتھ کنٹرول کے باوجود'' نتیجہ بد' ظاہر ہی ہوجائے تو ہسپتال میں جا کرصفائی کرالی جاتی ہے۔

الغرض! حکومت کی پیچر یک صرف اسلام ہی کے خداف نہیں، بلکہ پورے معاشرے کے خلاف ایک ہولناک سازش ہے۔ مانع حمل اوو بیات اور غیار ہے استعمال کرنا

سوال:... آج کل لوگ جماع کے دفت عام طور پر مانع حمل ادویات استعال کرتے ہیں ، یااس کی جگہ آج کل مختف تشم کے غبارے چل رہے ہیں ، جن سے حمل قرار نہیں پاتا ، کیاا ہیا عمل جس سے حمل قرار نہ پائے جائز ہے؟ نیز کیاان غباروں کا استعال جائز ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ويعزل عن الحرة ... ... بإذبها لكن في الحانية أنه يباح في زماسا لقساده. (الدر المحتار ج٣٠ ص.١٤٥).

#### جائز وناجائز

### يُراكام شروع كرنے ہے ہمانی بسم الله 'پیر هناجا رَنہیں

سوال: بہت ہے لوگ اکٹر کرے کا موں کی ابتدا قرآن پاک کی آیت'' بسم ابتد' ہے کرتے ہیں،مثلاً اگر دوآ دمی تاش کھینے ہیٹھیں یا کوئی اور جواکھیلنے کا اِرادہ ہوتو ایک آ دمی وُ وسرے ہے کہتا ہے کہ چلوبھئی بسم ابتد کرو۔اسی طرح آگر کوئی شخص کوئی کا م شروع کرے اور وہ کام شروع ہی میں غیط ہوج نے تو کہا جاتا ہے کہ'' بسم ابتد ہی غلط ہوئی'' کیا اَ زراہ بذات اور شجیدگی میں ایسی با تیں کہنا قرآن کریم کی اس آیت یا کے کاتو ہیں نہیں؟

جواب: ..کسی بُرے کام پر'' بسم اللہ'' پڑھن سخت گناہ ہے۔ 'اور'' بسم اللہ ہی غلط ہو ئی'' کے می ورے میں'' بسم اللہ'' بول کر ابتدا مراد لی جاتی ہے،اس لئے عرفاً پیفقرہ تو ہین شار نہیں ہوتا۔

#### عیسوی تاریخ کے ساتھ "AD" لکھنا جا ئرنہیں

سوال:...مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت عیسی عدیہ السلام کوصلیب پرنہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اُٹھا کر
آسان میں بسایا ہے۔انگر پرمصنفین اپنے عقیدے کے مطابق میسوی سال کے ساتھ' اے ڈی' یعنی'' آفز ڈیتھ آف کرائٹ'
کھتے ہیں، بدشمتی سے جہال ہم وُوسرے معاملات میں انگریزوں کی اندھی تقلید کر دہے ہیں، اس طرح ہمارے مسلمان مصنفین بھی
جب تاریخ مکھتے ہیں تو ساتھ' اے ڈی' کھتے ہیں۔ کیا یہ اس عقیدے سے اِنکارنہیں کہ حضرت عیسی عدیہ السلام آسان میں ہیں اور
جب قیامت قریب آئے گی تو وہ ڈیین پراُٹریں گے؟

جواب:... بیعقیدہ تو الند تعالیٰ نے قر آنِ کریم میں ذِ کرفر مایا ہے کہ:'' یہود یوں نے حضرت عیسی عدیہ السلام کوئل نہیں کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوآسان پر اُٹھالیا''('') لہٰڈا ایسے الفاظ جن سے عیسائی عقیدے کی تائیہ ہو، ان کا اِستعال جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) وتحرم عند استعمال محرم، بل في البزازية وغيرها يكفر من يسمل عبد مباشرة كل حرام قطعي الحرمة. الخد (ردانحتار ج: اص: ٩ ، مقدمة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) "وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه وللكن شُبّه لهم، وإن الذين احتلفوا فيه لفى شك منه، ما لهم به من علم إلّا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عريزًا حكيمًا" (التساء ١٥٨٠١).

#### مکروہ فعل کو جاننے کے باوجود کرنا

سوال:...اگر کوئی فعل بیعمل جوشر بیعت میں مکروہ ہے،اس کاعلم ہوجانے کے بعد بھی کوئی اُس فعل بیعمل کوجاری رکھے،تب بھی اُس کے لئے مکروہ بی رہےگا، بیا اُس پر ججت قائم ہوجانے کی وجہ ہے درجہ بدل جائے گا؟

جواب: ، سغیرہ گناہ اصرار کر نے ہے کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ اصرار کرنے ہے اس میں مزید شدت پیدا ہو جاتی (۱) ہے۔ داڑھی منڈ انایا کتر اناصرف مکروہ نہیں بلکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

#### ° مکروه'' کی تعریف

سوال:...آپ نے بہت لوگوں کے اسلامی مسائل حل کردیئے ہیں ،ہم بھی ایک مستدآپ کے سامنے پیش کررہے ہیں ، اُمیدہے آپ اُسے ضرور حل کردیں گے۔مسئلہ لفظ'' مکروہ'' کی وضاحت بیجئے۔

جواب:..'' مکروہ'' سے مرادیہ ہے کہ یہ نعل خدا درسول کے نز دیک ناپسندیدہ ہے۔ پھراس کی دوشمیں ہیں: تنزیبی اور تحریکی۔ کردو تنزیبی کا مطلب ہے ہے کہ اس نعل کا کرنا جائز تو ہے، گراچھانہیں ،ادراس سے پر ہیز کرنا بہتر ہے۔اورکر دو تحریک کے معنی یہ ہیں کہ یہ فعل حرام کے قریب قریب ہے، لہذا اس کا کرنا جائز نہیں۔

#### دو مکروه'' کسے کہتے ہیں؟

سوال:... ۱۳ ماروز نامہ 'جنگ' فوزیہ سیّد کا سوال اور آپ کا جواب کہ رقص حرام ہے، پڑھ کرول کو وِ بی سکون نصیب ہوا۔ علم میں ،معلومات میں اِضافہ ہوا۔ میں پہنے ایک ہندوگھرانے کی نوجوان لڑکی تھی ،مسلم سوسائٹ کی وجہ سے میں اور میری لڑکی ،
لڑکا ہم تین مسلمان ہوگئے ہیں۔ بیرز ب کا کرم ہے۔ میں جس گھر میں مدازم ہوں بیاس مسلم گھرانے کی وجہ سے ہوا۔ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔

مسكد نمبرا: . ايك دن مالكن نے اپنے بيٹے كولى بنا كردى ، بيٹے كى بہت ہى بردى مونچيس بيں لىي نوش كرتے ہوئے مونچھوں

<sup>(</sup>١) لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. (شرح فقه أكبر ص: ١٨، طبع محتبائي دهلي). أيضًا قال ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار، وكذا بالعلبة على ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للعلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه. (ردانحتار ج: ٥ ص: ٣٤٣، باب القبول وعدمه).

<sup>(</sup>٢) يحرم على الرجل قطع لحيته. (رداعتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٢٥، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) (قوله مكروه) هو ضد الخبوب قد يطلق على الحرام .... ... وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب ... وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب . . . وعلى المكروة تنزيها وهو ما كان تركه أولى من فعله ويرادك خلاف الأولى. (فتاوى شامى ج. اص. ١٣١ مبطلب في تعريف المكروة أنه قد يطلق إلح، أيضًا: عالمگيرى ج.٥ ص: ٣٠٨، كتاب الكراهية، البحر الرائق ح: / ص: ٢٠٨، كتاب الكراهية).

پرلی مگ گئی تو مالکن بیگم صاحبے نے بیٹے سے کہا: ویکھو! تم مونچیس کم کرو، تمہارا پانی اس بیٹا نکروہ ہوجا تا ہے۔ جب میں نے مکروہ کے بارے میں معلوم کیا تو بیگم صاحبہ ٹھیک جواب نہوے کیس '' مکروہ'' کسے کہتے ہیں؟

جواب: ... '' مکروه''اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا انڈرتعالی اوراس کے رسول صلی انڈ عید دسلم کی نظر میں ٹاپسندیدہ یالائق نفرت ہو۔اگراس کا کرنا جائز تو ہے ،گرامچھانہیں تواس کو'' مکروہ تنزیجی'' کہتے ہیں۔اوراگراس قدرنا پسندیدہ ہے کہاس کا کرنا جائز ہی نہیں ، تواس کو'' مکروہ تحریمی'' کہتے ہیں۔(۱)

#### نعت پڑھنا کیماہے؟

سوال:...ایک صاحب مجلس حمد و نعت کے دوران حمد تو سن لیتے ہیں، لیکن جوں ہی نعت شروع ہوتی ہے اوراس میں حضورِ اکرم صلی القدعلیہ وسلم کا نام محرامی آتا ہے، پڑھنے والے کوٹوک کر کہتے ہیں:'' یہاں محمد صلی القدعلیہ وسلم کی نام محرامی آتا ہے، پڑھنے والے کوٹوک کر کہتے ہیں:'' یہاں محمد صلی القدعلیہ وسلم کی اللہ پڑھ' ان کا بیا انداز کس حد تک دُرست ہے؟ انہیں میداعتراض بھی ہے کہ آج کے مسممانوں کے دِل ہیں مدینہ کا بہت بسا ہے (نعوذ بالقد)۔

جواب:.. ' نعت' کمعنی ہیں: آنخصرت میں القد علیہ وسلم کے اوصاف و کو لات بیان کرنا۔ اگر نعتیہ اشعار ہیں آنخصرت ملی القد علیہ وسلم القد علیہ وسلم کے میچ کمالات واوصاف و کر کئے گئے ہوں تو ان کا پڑھنا اور سننا مذیذ ترین عبادت ہے، ایک تو آنخصرت ملی الله علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ ہجائے خود عبادت ہے۔ ' دُوسرے بیوْ ریعہ ہے آنخصرت ملی القد علیہ وسلم کی محبت ہیں اضاف و ترقی کا ، اور بیوُ نیاو آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ووصاحب سی اور خرج ہوں گے، ورنہ سیمان کے مندسے یہ بات نہیں فکل سکتی۔

# فلمي گانوں کی طرز پرنعتیں پڑھنا

سوال: ... پچھ عرصے ہے ویکھنے ہیں آر ہاہے کہ مساجد، گھروں اور دیگر مقامات پر نعت خوال حضرات جو نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، اس میں فلمی گانوں کی طرز استعمال کرتے گئتے ہیں، جے سنتے ہی ذہن فورا اس فلمی گانوں کی طرف چلاجا تا ہے۔ کیوان حضرات کا پیاطر زعمل مجھے ہے؟

جواب:...ان کا طرزِمُل سیح نہیں۔<sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>۱) وقوله مكروه) هو صد اعبوب قد يطلق على الحرام.
 را) وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان تركه أولى من فعله ويرادف خلاف الأولى. (فتاوى شامى ج. ۱ ص. ۱۳۱)
 كتاب الطهارة، مطلب في تعريف المكروه وأنه قد يطلق على الحرام إلخ).

<sup>(</sup>۲) قال في شرح الدر المختار. سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال كلام حسنه حسن قبيحه قبيح ومعناه أن الشعر كالشر يحمد حين يحمد ويذم حين يلم . . . فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر بعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسر. (شامي ج: ا ص: ۲۱۰ مطلب في انشاد الشعر).

<sup>(</sup>٣) و کھے: إمداد الفتاوئ ج: ٢ ص: ٢٠١.

#### تعتیں ترنم کے ساتھ پڑھنا

سوال: ..جدونعین اوراسلام کے پروگرام میں کبھی خواتین اور کبھی خواتین ومردایک ساتھ بہھی مردلی سے اور کبھی ترنم سے پڑھتے ہیں جب عورتیں یا مرداور عورتیں ایک ساتھ حمر یا نعت یا سلام ریڈیو پر بڑھتے ہوں تواسے ہرمرداور عورت کوسننا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کس طرح سنا جاسکتا ہے؟

جواب: جرونعت توبہت اچھی چیز ہے، بلکہ بہترین عبادت کہنا چاہئے بشرطیکہ جمرونعت کے مضابین خلاف شرع نہ ہوں'' جبیرہ کہآئ کا کے بہت سے نعت گوخل ف شرع مضابین کاطومار باندھ دیتے ہیں۔ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے، اگر مردہ مردول کے مجمع میں اور کوئی عورت خواتین کی مخفل میں پڑھے اور اس کی آواز نامحرم مردول تک نہ پہنچ تب توضیح ہے، کیکن مردوں اورعورتوں کا ایک ساتھ پڑھنا ناچا مزے۔

### داڑھی منڈ اکرنعت پڑھناتعریف نہیں تو ہین ہے

سوالی: ..جوشخص دا ژهی نبیس رکھتا ، کیا و ہانعت رسول پڑھنے کا اہل ہے یااس کونعت خوال کہا جا سکتا ہے؟ جواب:...ایب شخص گنا ہرگار ( فاسق ) ہے۔ اور دا ژهی منڈ اکر نعت پڑھنا تعریف نہیں ، تو ہین ہے۔ اگر اس شخص کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت وحمیت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دُشمنول کی وضع قطع کو پسندنہ کرتا۔

### كيانعت خواني عبادت ہے؟

سوال:..نعت برُ هنا بهنااورلكهنا كياعبادت مين شامل ہے؟

جواب :... بلاشبه عبادت ہے، جَبَدِ منه مین سیح ہوں ،اوراس کے ساتھ کسی نلط بات کی آمیزش نہ کی جائے۔

#### وعظ وتقرير ميں شعركهنا كيساہے؟

سوال:...میرے ناقص علم میں بنہیں آر ہاہے کہ ہروعظ میں اور ہرتحریر میں ، ہرتقریر میں شعروں کی بھر مار ہوتی ہے ، حالانکہ فرمان ہے کہ ہروعظ میں اور ہرتحریر میں ، ہرتقریر میں شعروں کی بھر مار ہوتی ہے ، حالانکہ فرمان ہے کہ شاعری گراہی کا ہائے کہ کون آ کر جمیں راہ دیکھائے گا؟

<sup>(</sup>۱) ويَحْثُ: إمداد الفتاوى ج: ٢ ص: ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٢) ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تحطيطها ولا تلينها وتقطيعها لما في ذالك من إستمالة الرجال إليهن وتحريك شهوات منهم. (باب الشروط الصلاة شامي ج١٠ ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يحرم على الرجل قطع لحيته (شامي ح١٠ ص:٥١٠).

<sup>(</sup>٣) أحسن الفتاوي ح: ٨ ص: ١٣٦١

جواب: ... آپ نے علاء کے شعر پڑھے پر اِعتراض کیا ہے، شعر کلام موز وں کا نام ہے، اور اس کے اجھے یا کہ ہے ہونے کا مدارات مضمون پر ہے جو شعر میں اوا کیا گیا ہو۔ اگر شعر حجہ و نعت، مدرح صحابہ یا مضامین حکمت پر مشتمل ہوتو اس کا پڑھنا کو کی عیب کی بات نہیں۔ اور اگر وہ فاسقانہ مضامین پر مشتمل ہوتو اس کو کو کی عاقل بھی اچھا نہیں کے گا۔ قرآ بن کریم نے اگر شعراء کی خدمت فرہ کی ہے، تو انہی غلط اور ہے ہووہ اَشعار اُتھی کرنے پر فرمائی ہے۔ اجھے اَشعار جو کلماتِ حکمت پر مشتمل ہوں ، ان کی خدمت نہیں کی گئی۔ عمائے کرام اگر خدانخو استہ گندے اُشعار اِتی تقریروں میں پڑھتے ہیں تو بہت کراکرتے ہیں، اور آپ کا احتراض با کل بچااور وُ رست ہے، لیکن اگر کوئی حکیمانے شعار ہوئی ہونا جائے۔ (\*)

#### صرف اپناول بہلانے کے لئے شعر پڑھنا

سوال:...آپ کے کالم میں میں نے پڑھاتھا کہ ایسی شاعری جس ہے کسی کے جذبات اُ بھریں ،منع ہے ،لیکن اگر بالفرض میں شاعری کروں صرف جذبات کی آگ بجھانے کے لئے اور وہ اشعار صرف میرے پاس رہیں ،کوئی اور انہیں نہ پڑھ سکے ،صرف اپنے لئے اشعار لکھے جا کمیں تو ایسی صورت میں اسلام کیا تھم ویتا ہے؟

جواب: ... جن تعالی شانه کی حمد و ثناء آنخضرت صلی القدعدید وسلم کے اوصاف جمیلہ اورا خلاقی عالیہ پرمشتمل شعر کہدلیا کریں، ای طرح عقل ودانش اور علم وحکمت کے اشعار کی بھی اجازت ہے، اس کے علاوہ شعروشاعری فضول ہے .. آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: کسی کا پہیٹ پہیپ سے بھر جائے بیاس سے بہتر ہے کہ اس کا سینشعروں سے بھرا ہوا ہو۔

## كيا ألى ما نك نكالنے والے كادين نير ها ہوتا ہے؟

سوال: ... کیاواقعی پی حقیقت ہے کہ جس کی ما تک نیزهی ہواس کا دین نیز ها ہے؟ اور کیا اُلٹی تنگھی کرنا گناہ کبیرہ ہے؟

(۱) "والشعراء يتبعهم الغاؤل، الم تر أنهم في كل واد يهيمول، وانهم يقولون ما لَا يفعلون" (الشعراء:٣٢٣ تا ٢٢٣). وفي التفسيس أي لَا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض والقدح في الإنسان ومدح من لا يستحق المدح والهجاء ولا يستحسن ذالك منهم إلّا الغاؤون أي السفهاء أو الواوون أو الشاطين أو المشركون قال الزجاح إذا مدح أو هجا شاعر بما لا يكون وأحبّ ذالك قوم وتابعوه فهم الغاوون. (تفسير نسقى ح.٢ ص:٥٨٨ طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٢) ومعماه أن الشعر كالثر يحمد حين يحمد ويدم حين يذم ولا بأس بإستماع نشيد الأعراب، وهو إنشاد الشعر من غير
 لحن ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه إلخ. (شامي ح: ١ ص: ٢٢٠ مطلب في إنشاد الشعر).

(٣) وحمل ما وقع من بعض الصحابة إنشاء الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعط، فإنَّ اللفظ الغني أعمَّ كما يطلق على
 المعروف يطلق على غيره كما في الحديث ومن لم يتغن بالقرآن فليس مناً . (درمحتار ح ٣ ص ١٠٠٠).

(٣) عن أبي هريرة رصى الله عنه قال. قال رصول الله صلى الله عليه وسلم الأن يمتلى جوف أحدكم قيدًا يريه خيرًا له من أن
 يمتلى شعرًا. (ترمذى ج:٢ ص:١٠٨، باب ما جاء لأن يمتلى جوف أحدكم قيدًا).

جواب:...اس میں فاسق و فاجر اور کفار کی مشابہت ہے، اور بیعلامت ہے وِل کے نیز ھا ہونے کی ، اور دِل کے نیز ھا ہونے سے پناومانگی تی ہے۔۔

### بچوں کوٹائی پہنانے کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں پر ہے

سوال:...جارے قریبی اسکول میں بچول کے یو نیفارم میں'' ٹائی'' بھی شامل ہے، جبکہ ہماری دانست میں ٹائی نگا ناممنوع ہے، جب اسکول کی سربراہ سے اس سلسلے میں بات کی گئی توانہوں نے حوالہ مہیا کرنے پراسکول میں ٹائی اُ تاروینے کا دعدہ کیا ہے۔ آپ سے یہی دریافت کرنا ہے کہٹائی جائز ہے یانا جائز؟ اگرنا جائز ہے تو کن وجو ہات کی بناء پر؟

چواب: "' ٹائی'' دراصل عیسائیوں کا ندہبی شعار ہے، جوانہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے نشان کے طور پر اختیار کیا تھا، اس لئے ایک مسلمان کے لئے ٹائی ہا ندھنا عیسائیوں کی تفدید کی وجہ سے حرام ہے۔ اور اسکول کے بچوں کے لئے اس کو لازم قرار دینانہایت ظلم ہے، بچے تومعصوم ہیں، گراس کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں پر پڑے گا۔

## شرث، پینیٹ اور ٹائی کی شرط والے کالج میں پڑھنا

سوال:...ہم طلبہ' بین اسلا مک گروپ آف انڈسٹریز'' کے اسٹاف کالج میں زیرتعلیم ہیں۔ یہاں کے قواعد وضوابط کے مطابق پینٹ،شرٹ اور' ٹائی''لگا نا ضروری ہے۔جوبھی طالب علم بغیرٹائی کلاس میں آتا ہے اس کا داخد ممنوع ہے۔اسلام کے نقطۂ نظرے ٹائی کا کیا مقام ہے؟ جبکہ تمام اسٹاف اس تذہ ادرطلبہ مسلمان ہیں۔

جواب:...اس سے تطع نظر کہ ٹائی لگانا جائز ہے یا کہ ناجائز ،سوال بیہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے کب تک اسلامی تہذیب داخلاق کامقتل ہے رہیں گے؟ بقول اکبر مرحوم :

> یوں قبل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی!

ندکورہ بالا کالج کے قواعد وضوابط انگریزی دور کی یادگاراور پاکستان کے دعوی اسلامیت کی نفی کرتے ہیں۔ آپ ان قواعد

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أى من تشبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالغساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أى في الإثم والخير، قال الطيبي هذا عام في الخلق والشعار ...إلخ. (مرقاة ج:٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس، طبع بمبئي).

 <sup>(</sup>٢) "ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديشا" (آل عمران: ٨).

<sup>(</sup>٣) الينأهاشينبرا ويكيئه\_

 <sup>(</sup>٣) وما يكره للرجال لبسه يكره للغلمان والصبيان لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور أمّته بلا قيد البلوغ والحرية والإثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم، كدا في التمرتاشي (عالمگيري ح: ٥ ص: ١ ٣٣٠، الباب التاسع في اللبس إلح).

وضوابط کےخلاف احتجاج سیجئے اور حکومت سےمطالبہ سیجئے کہ ان بھونڈ ہے اور ناروا تواعد کومنسوخ کیا جائے۔

## أحكام شريعت كےخلاف جلوس نكالنے والى عورتوں كا شرعى حكم

سوال:... بات بیب کدایک گروہ کے لوگ اللہ کی کتاب کواور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکلم کو مانتے ہیں، فقط آخری نی نہیں مانتے جس کی بنا پران کوغیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے۔ اخباروں کے ذریعہ آپ کواور عوام کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ چند خواتین ایمان میں اللہ اور اسلامی اُ حکام کو مانتے ہے اِ تکارکیا، تو کیا پیخواتین ایمان میں اللہ علیہ وسلم کے اِرشا دات کے خلاف جلوس تکالا اور اسلامی اُ حکام کو مانتے ہے اِ تکارکیا، تو کیا پیخواتین ایمان سے خارج اور مر تدنیوں ہو کئیں جبکہ حضرت عمر دنی اللہ عنہ نے ایک تام نہا دمسلمان کا یہودی کے حق میں ہمارے پیارے رسول اسرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے پر سرگرون سے جدا کر دیا تھا، اس طرح نوح علیہ اسلام کی اہلیہ کو اپنے نبی اور شو ہرکی اطاعت شکر نے پر جہنم میں ڈال دیا، اور فرعون کا فرکی اہلیہ حضرت آسیکو جنت میں ایمان کی ہدوئت اعلیٰ مقام عط کر دیا جس کی شہادت قر آن یاک میں موجود ہے۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جن عورتوں نے القداوررسول خدا کے خلاف احتجاج کیا ہے، مندرجہ بولا کی روشنی ہیں مرتد ہوگئیں یا نہیں؟ ان کا نکاح اپنے مسلمان شوہروں سے باتی رہا ہے یا اُزخود نٹنے ہوگیا؟ اگر وہ مرجا کیں تو مسلمانوں کی قبروں میں کیا دُن کی اِجازت ہے؟ ان کی اولا دے مسلمان شادی بیاہ کارشتہ قائم کر سکتے ہیں یانہیں؟

یہ بات قابل ستائش اور مبارک باوی ہے کہ لا ہور کی ٹرسوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور مغرب زوہ ووریدہ وہن اور اسلام فشمن جلوس خواتین سے بیزاری کا بر ملا اظہار کیا، جس کے صلے میں جنت کی خواتین کی ٹی آسیہ اور رابعہ خاتون اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم شینی کی سعاوت حاصل کریں گی۔ اس شمن میں ایک بات عرض کرنا ہے کہ علائے وین کو حضرت اہام اعظم اور دیکر علائے حق کا کروارا داکر نے میں کیا رُکاوٹ ہے؟ شریعت عدالت سے طحدہ اوور بیدہ دہن عورتوں کے خلاف رٹ کی ورخواست بر ان عورتوں کے خلاف رٹ کی درخواست بر ان عورتوں کے کا فرانہ اِحتجاج بران کی حیثیت کو تعین کرالیا جائے کہ میہ مؤمنہ ہیں یا نوح علیہ السلام کی اہلیہ السلام کی اہلیہ کی اہلیہ کی اہلیہ کی جست میں شامل ہیں، جن کا انجام قرآن نے بتادیا ہے۔

کر رعرض ہے کہ ایک حدیث کے مغہوم ہے بیٹا ہر ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتد ارہے اگر وہ اُوامر کے فروغ میں مدونہ
کریں اور کُر اُلُی کوا پی طاقت ہے نہ روکیں تو مبادا کوئی ظالم، ملک پرالند تع کی مسلط نہ کرد ہے، جو بوڑ ھے اور بچوں پر رحم نہ کرے اور ظلم
ہے نجات کی وُعا ما تک جا ور اللہ تعالیٰ وُعا تبول نہ کریں، جس کا مظاہرہ اے 19 ء کی جنگ میں ہوا اور حاجیوں کی وُعا ترذ کردگ گئی۔
اس لئے پاکستان کے حکمر ان اور خدا کی دئی ہوئی زمام اِقتد ارکے ما لک ملک ہے اگر فحاشی، بدکاری اور تقلین جرائم کوئیس
روک سکتا تو القد تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی پیدائیں ہوگی ، اس سے چندروزہ عش کوشیطان کا سبڑ باغ مجھ کرفور آتا تب ہوجا کمیں تاکہ
زلزلہ کا آنا ہٹد ہوجائے ، فاعتبو و ایا اولی الابصاد!

جواب: ... کوئی مسلمان جواللدورسول پر إیمان رکھتا ہووہ اسلام اور إسلامی أحکام کے خلاف کیسے احتجاج کرسکتا ہے؟ جن

خوا تین نے اسلامی اُحکام کے خلاف اِحتی بی جلوس لکالا ، میرا قیاس یہ ہے کہ وہ جلوس سے پہلے بھی مسلمان نہیں تھیں ، اورا گرتھیں تو اس اِحتیاج کے بعد اسلام سے خارج ہوگئیں۔ اگرانہیں آخرت کی نجات کی پھی تکر ہے تو اپنے اس نعل پر ندامت کے ساتھ تو ہر یں اورا پنے ایک ان اور نکاح کی تجدید کریں ، ایکن انداز ہیہ ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو اپنے کئے پر ندامت نہیں ہوگی ، بلکہ وہ مسئلہ بتانے والوں کو گالیاں دیں گی۔

# شعائرِ إسلام كى توجين اوراس كى سزا

سوال:...اسلام آبادیس گزشته دنول دوروز و بین الاقوامی سیرت کانفرش برائے خواتین منعقد ہوئی ، جس میں عالم اسلام ک جید عالم و بین خواتین نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں جہال اسلام کے مقاصد کوآ کے بڑھانے کے لئے کام ہوا وہاں بعض باتیں ایک بھی جیں جوتو جہطنب ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایک ادیب نے کہا کہ:'' مردوں میں کوئی نہ کوئی بھی گئی ہے ، یہ قدرت کی مصلحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹائہیں تھا، اور حضرت عیسی عدیہ السلام کے باپ نہیں'' (بحوالد رپورٹ روزنامہ'' جسارت'' صفح نہر: ۲ مؤرد

آپ برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشی میں بے بتاہے کہ ایسا کیوں تھا؟ اور ایک اسلامی حکومت میں ایک خواتین کے لئے کیا سزاہے؟ برائے کرم آپ اخبار'' جنگ'' کے توسط سے جواب و پیجئے تا کہ عام مسلمان بھی فائدہ اُٹھا سکیں۔

چواب:...حدیث شریف میں ہے کہ:''عورت ٹیڑھی کیل سے پیدا کی گئی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن ٹبیس، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گئے تو ٹوٹ جائے گی اور اِس کا ٹوٹنا طلاق ہے'' (مقکوۃ شریف ص:۲۸۰)۔ (۳)

ادیبہ صاحبہ نے (جوشایہ اس اجماع کے شرکاء میں سب سے بڑی عالم دِین کی حیثیت میں پیش ہوئی تھیں) اپنے اس مصرعے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالاارشاد کے مقالبے کی کوشش کی ہے۔

اویبہ کی عقل ودانش کا عالم میہ ہے کہ وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادول کے عمر نہ پائے کوا ورحضرت عیسی عدیہ السلام کی بن باپ پیدائش کوفقص اور بھی ہے تعبیر کرتی ہیں ،اِٹا اللہ وَ اِنَّا اِلَیْسهِ دَاجِعُوٰ نَ احالانکہ اللِّهِم جانتے ہیں کہ بیدونوں چیزیں نقص نہیں ،کمال ہیں ،جس کی تشریح کا بیموقع نہیں۔

رہا یہ کہ ایک اسلامی حکومت میں ایک دریدہ وہن عورتوں کی کیاسزا ہے؟ اس کی سزانو خود' اسلامی حکومت' نے تبحویز کروی ہے کہ اس محتر مہکوٹیل ویژن کی اویبہ بناویا ہے، کسی پردہ شین کے لئے اس سے بڑھ کیا سزا ہوسکتی ہے کہ وہ ٹی دی کی اسکرین پراپٹی آبرو

<sup>(</sup>١) وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (شامي ج: ١ ص: ١ ٢٥، مطلب البدعة خمسة أقسام).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والبكاح إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٢٧، مطلب جملة من لا يقتل إذا ارتد).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة، إن إستمتعت بها وبها عوج، وإن دهبت تقيمها كسرتها، وكسرتها الطلاق. (مشكوة ص: ٢٨٠، باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق، الفصل الأوّل).

کی عام نمائش کرائے پر مجبور ہو۔

## مدینه منوّره کے علاوہ کسی دُ وسرے شہرکو'' منوّرہ'' کہنا

سوال:...میری نظرے ایک دسالہ گزراہے، جس میں پاکستان کے ایک شہرکو" السمنور ہ" کہا گیا ہے، حالانکہ ایسالفظ ہم نے بھی کسی اور جگہ نہیں پڑھا۔ فدکورہ شہر میں ایک مخصوص عقائد کے لوگ (قادیانی) بستے ہیں، کیا اس طرح کے الفاظ کا استعمال جائز ہے یانہیں؟

جواب:..."المنورة"كالفظ مدين طيب كي استعال كياجاتا ب "المدينة المنورة"كم تقابي بين مخصوص عقائد كولول (قاديانيول)كا"دبوة المسلم آزارى كى عقائد كولول (قاديانيول)كا"دبوة المسلم آزارى كى شرمناك كوشش ب،اوربيان كي تفروضلالت كى ايك تازه وليل ب

## عربی سے ملتے ہوئے اُردوالفاظ کامفہوم الگ ہے

سوال:...مولاناصاحب! عموما ہمارے ہاں بیددیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اجھے لفظوں کو غلط معنوں میں استعال کیا جاتا ہے،
مثلاً ایک لفظ ہے'' صلوق''جس کا مطلب نماز ہے، گرجیرت اورافسوں کی بات ہے کہ بیلفظ اُردوز بان میں محاور ہے کہ طرح استعمال کیا جاتا ہے اوراس کا مفہوم ڈانٹ پیٹکار، گالی گلوچ ، جلی کی وغیرہ ہوتا ہے، جیسے: صلوا تیں سنانا، صلوا تیں پڑھنا۔ اورمٹلاً ایک لفظ ہے '' رقیب' جوعام طور پر حاسد، مخالف یا وُٹمن شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے رقیب رُوسیاہ وغیرہ ، حالانکہ بیاللہ نفالی کے اسمائے مشنی میں سے ایک ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے ہے کہ شرگ اعتبار سے بیکیسا طریقمل ہے جس میں عربی زبان کا جے مقدس الفاظ کو اُردو میں ایک مشکلہ خیر ضرب المشل کے طور پر استعمال کیا جائے ؟ ایسے لوگوں کے سئے کیا تھم ہے ، کیا وہ گنا ہمگار ہوتے ہیں؟ مہر یا فی فرما کر مفصل و مدلل جواب دیجئے تا کہ میری طرح کے وین کے اور بہت سے ادنی طالب علموں کی شفی ہو سکے، کیونکہ بہت سے غیر سلم جوان بولوں کو بچھتے ہیں، وہ جمارا فدا آل اُڑا ہے ہیں کہم کیسے سلمان ہوجوخود اپنے فد ہی اُمورکوئما شابنا ہے ہو؟

جواب: ...ان الفاظ کا اُردومی ورہ ،عربی محاورے سے الگ ہے۔ جولوگ اُردوتر کیب میں '' رقیب'' کالفظ استعال کرتے ہیں ان کے ذبن کے کسی گوشے میں رنہیں ہوتا کہ بیعر بی میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور پھرعر بی میں ہیں ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں ،اس لئے ندایک زبان کے محاورے کو دُوسری زبان کے محاورے پر قیاس کیا جا سکتا ہے،اور ندایک لفظ کے معنی سے دُوسرے معنی کا اٹکارکیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) (المنوَّرة) أي بساكنها صلى الله عليه وسلم ولها أسماء كثيرة تدل على شرفها. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، ص:۵۰٪.

<sup>(</sup>۲) و کیسے: فیروز العفات من: ۱۵۱، ۵۸۳، طبع فیروزستز۔ علمی اُردوخت ص: ۹۸۰،۸۱۷، طبع علمی کتاب خاندل بهور، توراملغات ج: ۳ ص: ۲۵۸، بیج: ۳ ص: ۱۳۳ طبع میشش بک فاؤنڈیشن،اسلام آباد

## كسى كى نجى كفتگوسنىنا يا نجى خط كھولنا

سوال: ... پھھاداروں میں بینلط طریقة کاررائے ہے کہ وہاں کے ملاز مین کی ٹیمی نون پر ہونے والی گفتگوسی جاتی ہے اور کسی ملازم کے نام کوئی خطآئے، چاہے وہ ذاتی ہو یا دفتری، کھول لیا جاتا ہے، اوراس کے بعد انتظامیہ کی اگر مرضی ہوتو اے دے دیا جاتا ہے، ورندا سے پتاہی نبیس چل یا تا کہاس کے نام کوئی خطآ یا تھا۔ آپ اسلامی نقطة نگاہ سے بتا تمیں کہ یہ دونوں حرکتیں کہیں ہیں؟

جواب: ...کی کی تجی گفتگویا نجی خطاس کی امانت ہے، گفتگوکا سنٹااورک کے خطاکا کھولنا اس امانت میں خیانت ہے،اور خیانت گناو کی بیرہ ہے، اس کے تحطاکا کھولنا ناجائز ہے، اللّا یہ کہ یہ شبہ ہوکہ یہ گفتگو یا خطاس شخص کے خلاف ہے۔

#### خواہشات نفسانی کی خاطرمسلک تبدیل کرنا

سوال:...مؤرند ۴ رنومبر کومفتی عبدالرؤف صاحب نے طلاق کے موضوع پر لکھتے وقت ایک جملہ اس طرح لکھا ہے:

'' طلاق کے علم کوختم کرنے کے لئے وُ ومرامسلک اختیار کرناحرام ہے۔' اب تک بیس یہ بھتا تھا کہ اللہ تعالی کے یا اللہ کے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم کے کسی صریح علم کی خلاف ورزی ہی حرام ہے۔ جبال تک بیس جھتا ہوں کسی مسلک کا چھوڑ و یناکسی طرح بھی النداور اللہ

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی علم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ، چنا نچہ آپ سے درخواست ہے کہ کیا آپ بتا کیں گے کہ حرام کی جامع

تعریف کیا ہے؟

جواب: ... بحض خواہش نفس اور مطلب براری کے سے کوئی مسلک اِختیار کرنا، اِ تباع ہوئی ہے، جس کا حرام ہونا قرآن و سنت میں منصوص ہے۔ جو محض مطلب نکالنے کے لئے مسلک بدل سکتا ہے، وودِ بن بھی بدل سکتا ہے، چنا ٹیچدا کابر نے ایسے خص کے بارے میں فر مایا ہے کہ جو محض خواہش نفس کے سے فقہی مسلک بدل لیتا ہے اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ اِبمان پر ندہو، نعوذ بابقد!

## ضرب المثل میں "نماز بخشوانے گئے روزے گلے پڑے" کہنا

سوال: ... بعض افراد دوران گفتگو ضرب المثل كے طور بر ايس مثال ديتے ہيں جو كدا يك مسلمان كونبيں كہنى جا ہے، مثلاً: " مُن يَح يتنے نماز بخشوائے، روزے گلے بڑ منے ' وغيره وغيره \_ برائے مہر بانی ان كے بارے ميں اپنی رائے كا اظہار فرياديں تا كدلوگ

(١) عن أنس رضي الله عنه قال: قلّما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا قال: لَا إيمان لمن لَا أمانة له، ولا دِين لمن لَا عهد له. (مشكّوة ص:١٥)، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>۲) "فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا" (النساء ۱۳۵). وفي الدر المختار: أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل إتعاق وهو المختار في المذهب (قوله ان الرجوع) صرح بذالك الحقق ابن الهمام في تحريره ... فتحصل مما ذكرناه انه ليس على الإنسان الترام مذهب معين، وانه يحور له العمل بما يحالف ما عمله على مدهبه مقلدًا فيه عير إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعنق لواحدة منهما بالأخرى وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر. لأن إمضاء الفعل كامضاء القاصى لا ينقص ... إلح. (فتاوى شامى ج اص ۵۰ مطلب في حكم التقليد والرجوع عمه).

السخفتگوہے تو بہ کریں۔

جواب:...گومحاورے میں نمازروزے کی تو ہین مقصود نہیں ہوتی بگر پھر بھی ایسی مثال نہیں دین جاہئے۔ (۱)

بی بی ستیده کی کہانی من گھڑت ہے

سوال:... بی بی سیّده کی کہانی منت کے نام پڑھنا، پھرید کہاس کے فاتحہ کی مثمالی مردوں کوئییں وینا، نیزید کہانی مردئییں من سکتے ،اس کی کیاحقیقت ہے؟

جواب:... بیکهانی بالکل جھوٹی ہے اور فرضی ہے ،اور بیکس بے إیمان بدبخت نے مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لئے گھڑی ہے ،اس کا سننا ،اُس کی منت ماننا اور اُس کو پچ سجھنا گناہ ہے۔

بإزوبرنام كنده كرنا

سوال:...میں نے اپنے ہاز و پر اپنااور اپنے دوست کا نام'' کیئے'' سرے سے کندہ کرایا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نام کے اس عمل سے نماز قابلیِ قبول نہیں ہوتی ،اور میں نماز پڑھتا ہوں ،اس بار سے میں کیا تھم ہے؟ جواب:...اس تام کومٹادیں ،ورندآ پ گنا ہگار ہوں گے۔

### مزار پرپیے دیتا شرعاً کیساہے؟

سوال:...میں جس روٹ پرگاڑی چلاتا ہوں اس رائے میں ایک مزار آتا ہے، لوگ مجھے پینے دیتے ہیں کہ مزار پر دے دو، مزار پر پیسے دینا کیباہے؟

جواب:...مزار پر جو پیے دیئے جاتے ہیں، اگر مقصود وہاں کے نقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ہوتو جائز ہے، اورا کرمزار کا نذرانہ مقصود ہوتا ہے توبینا جائزاور حرام ہے۔ بیتو ہیں نے اُصول اور ضابطے کی بات کھی ہے، لیکن آج کل لوگوں کے حالات کا مشاہرہ بیبتا تا ہے کہ عوام کا مقصد دُوسراہے، اس لئے اس کوممنوع کہا جائے گا۔

<sup>(1)</sup> ويجعيد: فيروز اللغات ص: ١١٩٤، على أروولغت ص: ١٥٢١.

<sup>(</sup>٢) كفاية المفتى ج: ١ ص: ٣١٨، كتاب العقائد، طبع دار الإشاعت كراچى.

<sup>(</sup>٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ..إلح. وفي الشرح. الواشمة التي تشم في الوجه والذراع وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٤٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٣) قال الله تبارك وتعالى: "إنما الصدقت للفقراء والممنكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم" (التوبة: ٢٠).

 <sup>(</sup>٥) واعملم أن النار الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضوائح الأولياء
 الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام. (درمختار ج: ٣ ص: ٣٣٩، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

#### بيت الخلامين اخبار يرهنا

سوال:...بیت الخلامیں اسل می کتب کے علاوہ کوئی کتاب بااخبار پڑھنایا اور باتیں کرنا کیسا ہے؟ جواب:...بیت الخلا پڑھنے یا باتیں کرنے کی جگہ تھوڑی ہے،اس جگہ اخبار یا کتاب پڑھنا مکروہ ہے۔

#### محبت اور بسند كوبر اسمجهنا

سوال:...جمارے گھروں میں محبت یا پہند کوا تناثر اکیوں سمجھا جا تا ہے؟ اگر کو کی لڑکا یالڑ کی اپنا شریک حیات وقت ہے پچھ پہلے منتخب کر لے تواس میں حرج ہی کیا ہے؟

جواب:...محبت تو یُری نہیں، کیکن اس کا بے قید ہونا بُرا ہے، اور یہ بے قیدی آ دمی کی صحت وعمر اور دِین و دُنیا دونوں کو غارت کر دیتی ہے۔

## بینک کے تعاون سے ریڈیو پر دِین پروگرام پیش کرنا

سوال: ...ریڈ بوسے ایک پروگرام'' روشیٰ' کے عنوان نے نشر ہوتا ہے جوزیادہ تر ......کی آواز میں ہوتا ہے،
لیکن اس پروگرام کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں فلال بینک کے نتعاون سے پیش کیا گیا۔ آپ قرآن
وحدیث کی روشن میں یہ بتا کیں کہ کیا سود کا کا رو بارکرنے والے ادارے کے ذریعے ایسے پروگرام وغیرہ نشر کرنا ٹھیک ہیں؟ کیونکہ
سود حرام ہے۔

جواب: بروگرام کا مال کسی نیک کام میں خرج کرنا وُرست نہیں، بلکہ وُ ہرا گناہ ہے، کیہ پروگرام' روشیٰ 'نہیں بلکہ' ضلمت' ہے، یہی وجہ ہے کہاس سے ایک مخص کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔

## کنواریعورت کااینے آپ کوکسی کی بیوی ظاہر کر کے دوٹ ڈالنا

سوال:...جارے معاشرے میں جس طرح کی وُ وسری اخلاقی بیاریاں پھیل رہی ہیں ،اس سے زیاوہ جعلی ووٹ ڈالنے کی بیاری سرطان کی طرح پھیل رہی ہے۔خصوصاً خواتین میں توبیہ بیاری عام ہے۔ایک عورت خواہ مخواہ وُ وسرے مردکی زوجہ اپنے آپ کو

(۱) إذا أراد أن يدخل الحلاء يسبغى .... لا يفكر في أمر الآخرة كالفقه والعلم فقد قيل إنه يمنع منه شيء أعظم منه .... ولا يطبل القعود فإنه يولد الباسور ولا يمتخط ولا يتنحنح ولا يكثر الإلتفات ولا يعبث ببدنه ...... وينكس رأسه حياء مما ابتلى به. (رد المحتار ج ۱ ص ٣٥٥، تتمة مطلب في الفرق بين الإستبراء والإستنقاء والإستنجاء، أيضًا عالمگيري ج: ١ ص ٥٠، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثالث في الإستنجاء).

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح. (مشكوة ص:۲۱۸) كتاب النكاح، الفصل الثالث).
 (۳) وفي الشيامية: قال تباح الشريعة: أما لو أنفق في ذالك مالًا خبيعًا ومالًا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبل إلّا الطيب. (شامى ج: الص: ١٩٨) مطلب في أحكام المساجد).

ظاہر کر کے ووٹ ڈالتی ہے۔ اب تصفیہ طلب دوا مور ہیں۔ اوّ لاَ: شرقی غطہ انظر سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ آیا ایس کرنا جائز ہے؟ اگر کسی اسلام پند فرد کے لئے کیا جائے؟ ٹانیا: اگر کوئی کنواری لڑکی پونگ عملے کے سامنے کی تخص کی زوجہ ہے کو طاہر کرتی ہے اور وہ فرد اگر قاضی کی عدا مت ہیں دعویٰ دائر کرے کہ فعال میر کی زوجہ ہے اور پولنگ عملہ گوا ہی بھی دے دیتا ہے تو کیا وہ لڑکی جس نے جعلی دوٹ ڈالنے کے لئے اپنے آپ کوشادی شدہ ظاہر کیا تھا اس مذکور ہ تخص کی بیوی ہوج نے گی ؟ شریعت اس بات میں کیا فرب تی ہے؟ فوٹ نوٹ نے اپنے آپ کوشادی شدہ ظاہر کیا تھا اس مذکور ہ تھی تی بھی ابتیا کی فہرست وال نام بتاتی ہے۔

جواب: ...ووٹ کی حیثیت،جیبا کے حضرت اقدی مفتی محمد شفیع رحمۃ ابتد بھید نے مکھا ہے، شہادت کی ہے۔ اور جھوٹی گوہ بی کوآنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے '' اکبر کہائز' میں شار فر مایا۔ کیتنی سات بڑے گناہ جو تمام گن ہوں میں بدتر بیں اورآ دمی کے دین وؤنیا ووٹوں کو بر ہاد کرنے والے بیں ،اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ ووٹ میں جعل س زی کتنا بڑا گن ہ ہے؟ اور جوشش استے بڑے گناہ کو حلاں سمجھے وہ شاسلام پہندہے اور ندشرافت پہند۔ (۳)

۳:...جوعورت جعل سازی ہے اپٹے آپ کوکسی کی بیوی ظاہر کرے اس اظہارے اس کا نکاح اس مروسے منعقد نہیں ہوتا، اور جب نکاح ہوا ہی نہیں تو عدالت میں اس کو ٹابت بھی نہیں کیا جاسکتی ، ابت یہ خص اگر جاہے تو ایک عورت کوجعل سازی کی سز اعدالت سے دِلواسکتا ہے۔

#### کیا کھڑے ہوکر بیس میں پیٹا ب کرنا ڈرست ہے؟

سوال:...میں ایک نجی ا دارے میں کام کرتا ہوں، جہاں پیشاب کرنے کے داسطے نیس لگا ہوا ہے، جس میں کھڑے ہوکر بیشاب کرنا پڑتا ہے، اور بظاہر احتیاط کرنے پرنا پاک کا امکان نہیں ہوتا۔ کیااس طرت کھڑے ہوکر ببیشاب کرنا جائز ہے؟ شرعی آ داب کومڈِنظر، کھتے ہوئے مطلع فرمائے۔

جواب:.. کھڑے ہوکر پیشاب کرنا کروہ ہے۔ جب آپ کے بقول احتیاط کے باوجود ٹاپا کی کااِمکان نہیں رہتا، تو کسی مجبوری کی صورت میں پیشاب کرنا جائز ہے ہلین اختنج کا کیا کرتے ہوں گے؟ اور نمازی اور پر بینز گارآ دمی کواس میں پیشاب کرنا کیسے

<sup>(</sup>١) وكيح: جواهر الفقه ج:٣ ص:٣٩٤، طبع دارالعلوم كراچي

<sup>(</sup>٢) قوله عليه السلام ألا أخيركم بأكر الكائر؟ قالوا على يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزُّور أو قول الرُّور، فيما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلد ليته سكت. (تومذى ح ٢ ص ٥٦٠ مات الشهادات).

الله عن أنس قال قلما حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال الإإيمان لمن لا أمامة له، و لا دين لمن لا عهد له. وواه البيهقي. (مشكّوة ص: ١٥) كتاب الإيمان، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) الكاح يتعقد بالإيجاب والقبول ... إلخ. (هداية ح:٢ ص:٢٠٦ باب الكاح).

 <sup>(</sup>۵) يكره أن يبول قائمًا أو مصطحعًا . وأيضًا يحتهد للرجل في حفظ ثوبه عن إصابة النحاسة. (عالمگيري ح. ١ ص: ٥٠ كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثالث في الإستنجاء).

وُرست ہوگا؟ تمام اِداروں کولازم ہے کہ وہ پاکستان کے رہنے وا یوں کوانگریز بنانے پر اکتفانہ کریں، بلکہ تھوڑا ساان کومسلمان بھی رہنے دیں۔

### يشت برقبله رُخ ہونے والے استنجاخانوں كا گناه كس برہے؟

سوال:.. جاری مسجد کے بیت انحا، اس طرح سے بے ہوئے ہیں کہ پشت پر قبلہ رُخ ہے، جوبھی اعتبے کے لئے جاتا ہے، تو اس کا گناہ یاوبال اس پر ہوگا یامسجد اِنتظامیہ بر؟

جواب:..مسجد کی اِنتظامیةً مناه گار ہے۔ ہیت الخلا استنعال کرنے والوں کو جاہتے کہ زُنَّ بدل کر بیٹھیں ، ورنہ و وہمی منام کا م ہول گے۔ (۱)

## جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے سمت کالعین

سوال:..سنرکی حالت میں وہر نے جنگل میں پیشاب وغیرہ کرنے کے نئے قبلے کا تعین کن طرح کیا جائے؟ جواب:...اندازے ہے۔

#### كيانا قابل علاج مريض كوماردينا جائے؟

سوال: میں آپ کی تو جہروز نامہ' جنگ' کی ۲ رنومبر کی اش عت میں شامل اس خبر کی طرف کروان چا ہتا ہوں جس کا عنوان بیق ن' کیو نا تا بل علاج مریضوں کو مار دینا چا ہے ؟' آپ برائے مہر بانی اس کا مطابعہ فرما کرمیرے ان سوالوں کا جو اب قرآن وسنت کی روشنی میں بتا دیں کہ القدت رک و تعالی عرش عظیم کے بزرگ و برتز ما مک نے ایسے حالات کے بارے میں کیو ارش د فرمایا ہے؟

ا:...كيا واقعى اليسے حالات ميں ان نا قابلِ علاج مريضوں كو ماروينا حياہے؟

(۱) وكره إستقبال القبلة بالفرج في الحلاء وإستدبارها إن عفل وقعد مستقبل القبلة يستحب له أن يبحرف بقدر الإمكان.
 (عالمگيري ح ١ ص ٥٠، كتاب الطهارة، الباب السابع في البحاسة، الفصل الثالث في الإستبحاء).

 <sup>(</sup>٩) إن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها إجتهد. (عالمگيري ح ١ ص ١٣، كتاب الصلاة، الباب الدلث في شروط الصلاة، القصل الثالث في إستقبال القبلة).

کسی کو ماریے کی اور شرخودکشی کی اِ جازت ہے۔

#### عمليات عياج كروانا

سوال:... بیاری کی صورت میں اگر ڈاکٹری علاج ہے فہ کدہ نہ ہو،تو مامل ،مولانا دغیرہ سے معلاج کروانا ڈرست ہے یا گناہ ہے؟

جواب: ...جوعلاج جانتا ہو،اس سے علاج کرانا جائز ہے۔

## مرگی کے علاج کے لئے بھیڑیے کا ناخن اور کونج کا معدہ اِستعمال کرنا

سوال: ... مولانا صاحب! آپ کی خدمت میں ایک عدد خط مؤرخہ ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۳ اور بھیجا جس میں میں نے اپنے مرگ کے مرض کے بارے میں آپ کوآگاہ فرہایا کہ میرا بیمرض کب اور کیے اور کس وقت مجھے احق ہوا، جس کی کمل تفصیل ہے آپ جیسے گراں قدر جستی کوآگاہ کیا ، اور سی تھ کی بزرگ کے بتائے ہوئے چند نسخ یعنی چیزیں (گیدشکھ، بھیٹریا کا ناخن ، کوننج کا معدہ) بطور دوابرائے علاج مرگ کے لئے استعمال کرنے کے مشورے آپ سے طلب فرمائے تھے کہ آیا ہم ان اشیاء بنسخوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اور ہمارادیین اسلام جمیں ان کی اجازت و بتا ہے یا کہ نہیں؟ گراب تک آپ کی طرف سے جھے کوئی مشورہ ، جازت نامہ وغیرہ موصول نہیں ہوا، نہ جانے کیا بات ہے؟

جواب:... مجھے پہلا خطابیں ملا۔ اگر نسخ میں کوئی ناپاک چیز نہ جو واستعمال کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر ناپاک چیز نہ جو واستعمال کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر ناپاک چیز نہ جو اور ماہر طبیب یہ بتائے کہ اس بیماری کا علاج اس کے سوانہیں ، تو . ستعمال کرسکتے ہیں ، ورند نہیں۔ بھیڑ ہے کا ناخن اور کونج کا معدہ إستعمال کرسکتے ہیں ، والنّداعلم!

### '' ٹمیٹ ٹیوب بے لی'' کی شرعی حیثیت

سوال: ... میں شادی شدہ گر ہے اولاد ہوں ، یہاں ہے ہیتال والوں کا کہن ہے کہ شوہر کا جرتو مداتنا کمزور ہے کہ خودانڈ ہے تک نہیں پہنچ سکتا، اور وواؤں ہے بہتری بھی ممکن نہیں ،اس لئے نمیٹ نیوب ہے لی کروالیا جائے۔ اس کا طریقہ کا رہے کہ عورت کا انڈہ پیٹ کے ایک معمولی آپریشن کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ، پھران انڈہ پیٹ کے ایک معمولی آپریشن کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ، پھران

<sup>(</sup>۱) من قتل مسه ولو عمدًا . . وإن كان أعظم وزرًا من قاتل عيره. (درمختار ح ٢ ص ١ ١ ٢ ، باب صلاة الحازة). أيضًا عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل المفس واليمين الغموس ـ رواه البخاري. (مشكوة ص ١ ، باب الكبائر ، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) واماما كان القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. (شامي ح ٢٠ ص ٣١٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس). (٣) وفي التهدليب ينحوز للعليل شرب البول، والدم والميتة للتداوي إذا أحره طيب مسلم أن فيه شعاءه ولم يحد من المباح ما يقوم مقامه. (شامي ج ٢٠ ص ٢٠٨، كتاب الحظر والإباحة، مطلب في التداوي باعرم، طبع ايج ايم سعيد).

دونوں کومصنوعی طریقے سے مل کرعورت کی فرن کے راہت اس کا ندر رکھ دیاج تا ہے، اور بیمارا کام مرد ڈ اُسْرُ کرتے ہیں، جس کے لئے اس کے سامتے اپنی انتہائی پوشیدہ جگہ کھونی پڑتی ہے۔اس سلسلے میں متدرجہ ذیل سوال ذہنوں میں آتے ہیں:

ا: . اگر جان کوخطرہ لاحق ہوج ئے تو جان بچانے کے سئے نامحرم سے عداج کروا یا جاسکتا ہے، لیکن ایک صورت میں جبکہ جان کوکوئی خطرہ نہیں مجھن اولا د حاصل کرنے کے لئے کیا ڈاکٹر کے س منے اپنی انتہائی پوشید و جگہ کو کھوا۔ جاسکتا ہے؟

۲:..بشرعاً ایسے بیچ کی پیدائش کیسی ہے،جس کی ابتداایک ناپسندیدہ مل یعنی استمنا بالید ہے ہوگی؟ جبکہ نطفہ اورانڈہ شرمی میاں بیوی ہی کا ہے۔

جواب: بمیری بهن! اولا دایک نعمت ہے، اگر امتدتعالی کومنظور ہوگا تو ہوجائے گی، اور اگر اللّہ کومنظور نہ ہو، تو غدط طریقے سے اورا وصل کرنے کے بعد بھی اس کی کیو ضافت ہے کہ اورا ویز ندہ رہے گی؟ اس کام کے سئے نامحرم ڈ اکٹر کے سامنے ستر کھولن اور یہ ممل کروانا، مجھے تو اس کا نام سن کرقے آتی ہے، واللّہ اہلم!

#### خواب آور گولیاں اِستعال کرنا

سوال: خواب آورگولیاں ڈائٹر کے مشورے یا نیندا، نے کی خاطر استعمال کرنا، نشے میں شامل ہے؟ جواب:..علاج کے لئے جائز ہے۔

سوال: . ،اگر دوائی میں الکحل شامل ہوتو ایک ووائی کا استعمال ممنوع ہوگا ، جا ہے وہ دوائی زخم پرلگائے کی ہویا پینے کی ' **جواب :** . . الکحل کی کئی قشمیں جیں ، جب تک بیمعلوم نہ ہو کہ رہے ، پاک ہے ، اس کے عدم جواز کا فتو کی نبیس دیں گے ،نیمن

پرہیز کرنا بہتر ہے۔

### الكحل ملى اشياء كا إستنعال

سوال: بعض ادویات ،مغربی خوشبویات جس میں الکھل شامل ہوتی ہے ، بلا تحقیق کے استعمال ہوئز ہے کہ اس میں شامل الکھل یاک ہے یا نایاک؟

جواب: اس الکحل کے ناپاک ہونے کا یقین نہیں ،اس لئے استعمال کی محجائش ہے۔

### دوائی میںشراب ملانا

سوال: ... كيا دوائي مين شراب ملانا جائز ج؟

(١) وكَلِيخَ: كماية المفتى ج: ٤ ص: ١٥٠.

 <sup>(</sup>۲) إحداد الفتاوى ج: ٣ ص ٢١٠، أحسن الفتاوى ح ٨ ص ٢٨٦، اليقين لا ينزول بالشك. والأشباه والنظائر
 ح: ١ ص: ٨٨، القاعدة الثالثة، الفن الأول، طبع إدارة القرآن).

جواب:...دوائی میں شراب ملانا جائز نہیں'، ابتدا گر بیاری ایسی ہو کہ اطباء کے نز دیک اس کا علاج شراب کے بغیر ہو ہی نہیں سکت توجس طرح جان بچائے کے لئے مردار کھائے کی اجازت ہے،اس طرح اس کی بھی ہوگی۔ (۲)

### احادیث باإسلامی لٹریچرمفت تقسیم کرنے پراُجروثواب

سوال: اگرکوئی شخص اسدمی مسائل ،احادیث یا حکامات رضائے البی اورعوام ان س کے نہم کے لئے چھپوا کرمفت تقلیم کرے تو آیا ہے اس کا اجر معے گایانہیں؟ جبکہ مشتہر کرنے والے شخص کا ارادہ بیہوکہ بیمل میرے لئے تواب کا ذریعہ ہے، یاان احکامات میں سے کوئی شخص ان پرممل کرے اوروہ میرے لئے ہاعث مغفرت ہوجائے۔

جواب:...اس نیک عمل کے موجب آجروثواب ہوئے میں کیا شک ہے؟ (۳) بشرطیکہ مقصود محض رضا ہے اہلی ہو،اور مسائل متنداور سیجے ہول۔

#### اوٹ پٹا نگ قصے بیان کرنا وُ رست نہیں

سوال: . پیچھے سال بیں لندن بیل تھا کہ جمعہ کی نماز کے سئے ایک مسجد بیل گیا، دور، ن وعظ اور مصاحب نے فر مایا کہ دو
او ساء اللہ کی ملاقات ہوگئی، توایک ولی صاحب نے دُوسر ہے ہے کہا کہ آپ کی موٹیجیس بڑھی ہوئی ہیں اور غیرشرع ہیں، لہٰذا میں ان کو
کا ٹول گا۔ موٹیجول دالے ولی اللہ نے فر مایا: کاشے ہے پہنے ذرا اُو پر تو دیکھو! اُو پر کیاد کھتے ہیں کہ وہ بی غیرشرع موٹیجیس عرش ہر پڑی
ہیں، مگر انہوں نے ضدکی کہ ٹواہ کچھ بھی ہو، میں یہ غیرشرع موٹیجیس کا ٹوں گا۔ لہٰذا انہوں نے کاٹ ویں۔ اس برموٹیجوں والے ولی اللہ
صاحب نے فر مایا: کا ٹی تو ہیں، مگر ذرا گھر جا کے دیکھا کہ ان کے دونوں جیٹے مرے پڑے ہیں۔

غور کا مقام ہے کہ جمارے پیارے رسول تو معراج پر جائیں ، جب ابتد کے ہاں ہے بلاوا آئے ، مگر ولی ابتد صاحب کی غیر شرع مونچھیں بن بلائے عرش پر کیسے پہنچ گئیں؟ کیااس ہے نبی کی تو بین کا پہونہیں اکلتا؟ وُومرے غیر شرع مونچھیں کا شنے کی سزادو بیٹول کی موت ، کیاالنّد تعالیٰ ایساظلم کرسکتا ہے؟

جواب: ال متم كاوث بناتك قصير بزرگول كى طرف منسوب بني، ان كاندة صحيح ثبوت ب، ندان سے كوئى على يا

(١) وحرم قليلها وكثيرها بالإجماع لعيلها أي لداتها وفي قوله تعالى. إنما الحمر والميسر الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في الجنبي وغيرهـ (الدر المحتار ج: ٢ ص:٣٨٨، كتاب الأشربة).

(۲) وكذا في الدخيرة وما قبل أن الاستشفاء بالحرام حرام غير محرى على إطلاقه، وإن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجور إد لم يعلم أن فيه شفاء أمّا ان علم وليس له دواء غير المحرم يجور (ردّائعتار ح ٢ ص ٢٢٨ بناب مطلب في التداوى باعرم) لم يعلم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آحر وفي الحانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أيضًا فعنى الدخيرة يحوز ان علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آحر وفي الحانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام الن الله لم يحعل شفاء كم فينما حرم عليكم" كما رواه البحاري ان ما فيه شفاء لا بأس به (شامى ح ١ ص ١٠١٠ مطلب في التداوى بالمحرم).

(٣) قال في مختارات النوارل: او اما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص. (شامي ح: ٢ ص ٣٢٥٠، كتاب الحظو والإباحة، فصل في البيع).

عملی فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ بیشر بیعت کی میزان پر پورے اُنزتے ہیں، اس لئے ایسے قصول کا بیان کرنا وُرست نہیں مجھل اپنااور وُوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔

### كهانيال، ڈائجسٹ وغيرہ پڙھنا

سوال:...کہانیوں کی کتابیں، رسانے، ڈانجسٹ اور ؤوسری فخش کتابیں پڑھنی جائمیں کہ ہیں؟ اگر پڑھے تو گناہ ہے یانہیں؟

جواب: اخلاقی،اصلاتی اور سبق آموز کہانیاں پڑھنا جائز ہے۔ کخش اور گندی کہانیاں جن سےاخلاق تباہ ہوں، پڑھنا (۱) حرام ہے۔

### افسانه وغيره لكصني كاشرعي حكم

سوال:...كياافسانه وغيره لكصنا گناه ہے؟

جواب: کی ہاں گناہ ہے!اور ہے فائدہ بھی۔ (۳)

### كهانيال لكصناشرعاً كيسامي؟

سوال:... میں به یو چھنا چاہتی ہوں کہ آبانیں لکھنا جائز ہے؟ میں بھی کہانیاں کھتی ہوں۔ جواب:... غلط کہانیاں لکھنا جائز نہیں۔

## مسجد میں قالین یااورکوئی فیمتی چیز استعال کرنا

سوال:..مسجد میں قالین یا دُوسری فیمتی اشیاء استعال کرنا جا نزہے یانہیں؟ جواب:...ج نزہے۔

(١) وحديث حدثوا عن بني إسرائيل يفيد حمل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرحه لا الححة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات ذكر ابن حجر ـ والدر المحتار ح ٢ ص:٥٠٣، كتاب الحطر والإباحة، فصل في البيع، طبع سعيد كراچي).

- (٣) ان الذين يحون أن تشيع الفاحشة في الدين أمنوا لهم عذاب اليم في الديا والآخرة. (النور ١٩).
  - ٣). ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليصل عن سيل الله بعير علم ويتخذها هزوا. (لقمان. ٢).
    - (سم) تفصیل کے لئے ویکھتے: معارف القرآن ح: ٤ ص: ٢٣، طبع إدارة المعارف كراچى.
- (۵) ولا باس بنقشه خلا محرابه (بحض وماء ذهب) ولو نماله الحلال. (شامی ح۱۱ ص ۲۵۸، مطلب فی أحكام
   المساجد، طبع ایج ایم سعید کراچی).

# مسلمان ملك ميس غيرمسلم اورعورت كوجج بنانا

سوال:... کیاا یک مسلم ملک میں غیر مسلم جج (Judge) ہوسکتا ہے؟
جواب: بشرعا جائز نہیں ہے۔
سوال:... کیاا یک مسلم ملک میں ایک عورت بجے ہوسکتی ہے؟
جواب: ... بیجی جائز نہیں۔
جواب: ... بیجی جائز نہیں۔

# وکیل کی کمائی شرعاً کیسی ہے؟

سوال: ... میں بار ہویں کا س کا طاب علم ہوں اور آرٹس کا طالب علم ہوں۔ میں وکیل بننا چاہتہ ہوں بگر میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وکیل کی کم نی حرام کی کم نی ہے۔ میں یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا واقعی وکیل کی کمائی حرام کی کمائی ہوتی ہے؟ کیا اسے کسی طرح بھی حلال نہیں کہا جا سکتا؟

جواب:...وکیل اگر جھوٹ کو بچے اور پچے کو جھوٹ ثابت کر کے فیس لے تو ظاہر ہے کہ بیصلال نہیں ہوگی۔اورا گر کسی مقدم کی سیح پیروی کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی کمائی کوحرام کہا جائے ،اب بیخود دیکھے لیجئے کہ وکیل حضرات مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے کتنا جھوٹ ملاتے ہیں...؟ (۳)

# جعلی ڈ گری لگا کرڈا کٹر کی پریکٹس کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص ڈاکٹری کی ڈگری نہیں رکھتااور ڈاکٹر کا بورڈ اور جعلی ڈگری نگا کر پر بیٹس کرتا ہے تو کیااس طرح سے حاصل آید ٹی حرام ہے؟اور بیکس درجے کا گنا ہگارہے؟

 <sup>(</sup>۱) الصلاحية للقضاء لها شرائط منها العقل ومنها البلوغ ومنها الإسلام إلح (بدائع الصنائع ج. ٤ ص:٣، كتاب آداب
 القاضى). أيضًا قال. لم يصح قصاؤه على المسم حال كفره. (شامى ح ۵ ص.٣٥٣، كتاب القصاء، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) والنمرأة تقضى في غير حدوقود وان اثم المولّى لها لخبر البخاري لن يفنح قوم ولوا أمرهم إمرأة. (الدر المحتار مع ردالحتار ج:۵ ص:۳۴، باب كتاب القاضي إلى القاصي وغيره، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>۳) وکیکے: امداد الفتاوی ح:۳ ص ۳۲۰، طبع دارالعلموم کواچی، فتاوی محمودیة ج:۳ ص. ا ۳۸، طبع حامعه فاروقیه کواچی.

جواب:...اگر ڈاکٹر کافن نبیل رکھتا تو گنہ مگارہے، اس کی آمدنی ناجا ئز ہے، اور اگر کوئی شخص اس غلط دو. تی ہے مرگیا تواس

يرتا وان ہے۔

## الحکشن کے نقصان دینے پر دُوسرالگا کر دونوں کے پیسے لینا

سوال: ... میرے پاس ایک مریض آیا، جس کو بخارتا، میں نے اس کو انجاشن لگایا، اتفاق ہے وہ انجاشن اس کو موافق نہ آ کا اور اے اس انجاشن کا رَدِّ مل ہوگیا، میں نے اس مریض کو پہنے انجاشن کا توڑ لگایا، پہنے انجاشن کی قیمت ۲۰ روپے تھی جبکہ دُ وسرے انجاشن کی قیمت ۲۰ روپ تھی جبکہ دُ وسرے انجاشن کی قیمت جو ۱۳۰ روپ بنتی ہے؟ انجاشن کی قیمت جو ۱۳۰ روپ بنتی ہے؟ جواب: ... اگر آپ مستند ڈ اکٹر صاحب ہیں اور آپ نے پہلا انجاشن لگائے میں سی غفلت وکوتا ہی کا ارتکاب نہیں کیا، تو دونوں کی تب کے لئے دونوں کے پیسے وصول کر لین ج کڑ ہے، اور اگر آپ مستند معالج نہیں، یا آپ نے غفلت وکوتا ہی کا ارتکاب کیا، تو دونوں کی آپ کے لئے حل ل نہیں۔ ا

### ترک سگریٹ نوشی کے لئے جرمانہ مقرر کرنا

جواب: . بیآپ نے بیس نکھا کہ جر مانہ کس کوا داکر ناتھ ، اگریہ مطلب تھ کہ جوفریق عہد شکنی کرے گاتو وُ وسرے ساتھیوں کو جریانہ دے گاتو یہ بیچے نہیں ، اور اس پر پچھالے زم نہیں ، اور اگریہ طے ہوا تھا کہ جوفریق عہد شکنی کرے گاوہ پانچ سوریال راہِ اللہ میں

(۱) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن حده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطيب ولم يعلم مه طب فهو صاعن رواه أبوداؤد والسائي. (مشكوة ص ٣٠٣، باب الديات، الفصل الثاني). أيضًا وفي شرح المشكوة. (ولم يعلم منه طب) أي معالجة صحيحة عالبة على الخطاء وأحطأ في طبه وأتلف شيئًا من المريض فهو ضامن. قال بعض علماءنا من الشراح لأنه تولد من فعلم الهلاك وهو متعد فيه إذ لا يعرف ذالك فكون حايته مصمونة على عاقلته. (مرقاة شرح المشكوة ح٣٠ ص ٣٣٠، كتاب الديات الفصل الثامي). قوله. وطبيب جاهل، بأن يسقيهم دواءً مهلكًا وإذا قوى عليهم لا يقدر عبى إرالة ضوره. (ودانجتار حـ٣٠ ص ٢٠٠٠)، كتاب الحجر).

(٣) قبال العلامة ابن العابدين. قوله وطبيب حاهل بأن يستقيهم دواء مهلكًا وإذا قوى عليهم لا يقدر على إزالة ضرره. رد المتار ج: ٣ ص: ٣٤ اء كتاب الحجر).

(٣) وأفاد في البرارية أنّ معنى التعرير بأحذ المال على القول به امساك شيء بماله عنه مدة لينجو ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأحله الحاكم البه لا يحوز أحد من المسلمين أخد مال أحد بغير سبب شرعى وفي التحتيل لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يحوز أحد من المسلمين أخد مال أحد بغير سبب شرعى وفي التحزير وفي المحتمد وأرى أن يأحذ فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى، وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في إبتداء الإسلام ثم نسخ والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال وبحر الرائق ج: ٥ ص ٣٠٠ فصل في التعزير، طبع دار المعرفة، بيروت .

وے گالویے نذر ہوئی ،اوراس کے ذمہاس رقم کافی سبیل اللہ دینا ضروری ہے۔

## اینے مکان کا چھجا گلی میں بنانا

سوالی: ... ہمارا محلّہ مسرت کالوٹی (بلیرٹی) جوکائی سخبان ہے، یہاں ایک گل ہے جس کی لمبائی ہ افٹ ہے اور چوڑائی اافٹ ہے، اس گل ہے دونوں بازو میں دو مکان میں ہے۔ اس کی سے ایک مکان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، چوشعیف العمر ہیں، انہوں نے چند ماہ قبل کلی کی طرف اپنے مکان کی تغییر کا کام چیت پرآیا تو وہ گل میں اپنے نئے مکان کی جیت کے ماتھ سافٹہ کا چھواتھیر کروانے گئے ، اہل محلّہ نے مشرکہ طور پراس کی خالفت کی ۔ اللی تعلّہ کا جوائے ہے ۔ اس گل این آتی ہے جس کے لئے دونوں اطراف تھے گئے ہوئے ہیں، ٹیلی فون کی لائن آتی ہے۔ جس کے لئے دونوں اطراف تھے گئے ہوئے ہیں، ٹیلی فون کی لائن ہیں اس گلی ہے گزرری ہے، نیزگلی اندھیری ہوجائے گی۔ واضح ہوکہ گلی ہوئے ہیں، ٹیلی فون کی لائن ہیں اس گلی ہے گزرری ہے، نیزگلی اندھیری ہوجائے گی۔ فیصلہ کیا، جس میں ان ہیٹھی کرمشتر کہ فیصلہ کے ذو سرے بازو کے مالک مکان نے کوئی چھواتھیر ٹیس ہوگا اور مکان کو بغیر چھوے کے تعیر کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ خیر فیصلہ کیا، جس میں ان ہیٹھی میں اس بیٹھی کرمشتر کہ فیصلہ کی نے جس میں ڈاکٹر صاحب بھی تقریر کی تھے کہ گلی میں ہوگا اور مکان کو بغیر چھوے کے تعیر کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ خیر کام بندگر کرا دیا اور بکلی والوں کو واپس کر دیا کہ بیر لائن ہیں ہیں ہوگئی ہیں۔ جس میں ڈاکٹر صاحب کا مکان بھی تھیر کرا ہو ایک کی بہتر میولت ہے محروم رہ گئے اور اسٹریٹ لائٹ جو ان پولوں پرکئی تھی وہ بھی ڈرکٹر صاحب کا اس میں گئی ہیں۔ پہتی ہولت ہوگئی ہیں، اور گلی ہوکہ برکاری ہے، اس کو ہر طرح ہوئی ہیں، اور گلی ہیں اور گلی ہوکہ برکاری ہے، اس کو ہر طرح ہوئی ہیں، ادائن ہیں اور گلی ہوگہ برکاری ہے، اس کو ہر طرح ہوئی ہیں، ادائن ہیں۔ انہیں ہی گلی ہیں اور ان ہوں کہ ہوئی ہیں۔ انہیں ہیں ہوئی ہیں۔ انہیں ہی ہوئی ہیں۔ انہیں ہیں ہوئی ہیں۔ انہیں ہیں ہوئی ہیں۔ انہیں ہیں ہوئی ہیں۔ انہیں ہیں ہوئی ہیں۔ انہیں ہی ہیں ہوئی ہیں۔ انہیں ہوئی ہیں۔ انہی ہوئی ہیں۔ انہی ہوئی ہیں۔ انہیں ہوئی ہیں۔ انہیں ہوئی ہیں۔ انہی ہوئ

جواب:... چونکہ ڈاکٹر صاحب کے اس ممل سے گلی والوں کے حقوق متاکثر ہوتے ہیں ،اس لئے ان کی اجازت ورضامندی کے بغیر ڈاکٹر صاحب کا چھچا بنانا جائز نہیں۔

#### مكان برجيهجا نكالنا

سوال:... آج كل كرا جي ميں جومكانات تغير مورب جي ، ان ميں عام طور سے لوگ اچي الات كى موكى زمين كے ايك

<sup>(</sup>۱) وفي الار المختار. ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشوط. . . . . . . ووجد الشوط المعلق به لزم الناذر لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما مسمى كصوم وصلاة وصدقة ووقف (الدر المختار مع رد اغتار ج. ۳ ص. ۲۵، كتاب الأيمان). (۲) قال في جامع الفصولين والحاصل أن القياس في جس هذه المسائل أن من تصرف في خاص ملكه لا يمنع مه، وإن أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغير ضررًا بينا فقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشائخنا وعليه الفتوئ. (وداعتار ح: ۲ ص: ۲۵، مسائل شنّي، كتاب الخنطي).

ایک اٹنگی پر تھیں کر لینتے ہیں، اور پھر تھیت ہے۔ ہاتھ من نٹ یا چارفٹ کا پھج بھی کال بیٹے ہیں، قرآ یا شرعی امتہار ہے کی ؤو سے لی حدود میں ہخو، ہسر کاری زمین ہو یا ذاتی ، س تشم کا تھج کا منا ہائز ہے؟

جواب نساوير كي منزل مين أورنيت كلطرف من جيم الاسك أن اجازت بموتى هيم التي مضا أقد نيس اور الساط في المنافقة ال

#### رفاجی کام کے لئے اللہ واسطے کے نام سے دینا

جواب: رفای کام بھی اللہ تعال ہی رضائے گئے کیاج سکتا ہے، اس سے الشخص کا اس کام کے سے اللہ واسطے ۔ نام سے دینا تھے ہے۔

## ساجى تنظيميں يا بھيك ما تكنے كا اعلى طريقه؟

<sup>(</sup>١) لا يحور لأحد أن يتصرف في ملك العبر بعير إدبه رقواعد الفقه ص ١١٠) ثيرُ وَكِطَةٍ: أَرْشُو صَفِّحُ كان شرتُم ٢\_

# سگریٹ نوشی شرعاً کیسی ہے؟

سوال: ...سگریٹ بینا کیسا ہے؟ اگر کروہ ہے تو کون سائمروہ؟ میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ اہامِ حرم نے (مجھے نام یادنہیں رہا) بیفتویٰ دیا ہے کہ سگریٹ بینا حرام ہے، دلیل بیدی ہے کہ ایک تو ہر نشرحرام ہے، دُوسرے سگریٹ سے قدرتی نشوونما رُک جاتی ہے۔ آج تک کسی سرجن باڈا کٹرنے سگریٹ کے فائد سے نہیں بتائے سوائے معنرات کے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ سگریٹ خود کشی کا ایک مہذب طریقہ ہے۔

تیسری دلیل ہے ہے کہ کسی چیز کو بے کارجلانا حرام ہے، اور سگریٹ کا جلانا بھی بے کارہے، کیونکہ اس کے جلانے میں کوئی فائدہ نہیں۔

چوتھی دلیل ہے ہے کہ از رُوئے صدیث ایذ ائے مسلم حرام ہے اور سگریٹ ہے ؤوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ راتم الحروف نے بہتم خود یہ بھی دیکھا ہے کہ مجد سے بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہی مجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مجد سے نکلتے ہی محد کے دروازے کے پاک سگریٹ پیتے ہیں اور پھر فورا مسجد میں داخل ہوجاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ذراایسے مسلمانوں کواُحکام شرعیہ سے آگاہ کریں اور یہ بتا کیں کہ سگریٹ حرام ہے کہیں؟

جواب:...آپ کے دلائل خاصے مضبوط ہیں ، اُمید ہے کہ دیگر اہل علم اس پر مزید روشنی ڈالیس گے۔ بندے کے نز دیک عام حالات میں سگریٹ کمرو وتحر می ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# یہودونصاری سے ہمدردی فاسقانہ ل ہے

سوال:...مردان کے ایک صاحب کے سوال:" سوتا مرد کے لئے حرام ہے تو سونے کی انگوشی پہن کرنماز جائز ہوگی یا نہیں؟"کے جواب ش آپ نے فرمایا کہ:

" نماز القد کی بارگاہ میں حاضری ہے، جو تخص عین حاضری کی حالت میں بھی تعلی حرام کا مرتکب ہواور
حق تعالی شانہ کے اُحکام کوتو ڑنے پرمصر ہو، خود ہی سوج لیجئے کہ کیااس کو قرب ورضا کی دولت میسر آئے گی۔۔؟'
متذکرہ بالا جواب کے تناظر میں حسب ذیل چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ (اُتّے
القرآن) ہرنماز کی ہررکھت میں پڑھی جاتی ہے، جس میں اہتہ جل شانہ کے حکم کے مطابق مغضو بین وضالین کے خلاف اہتہ سے پناہ ما تگی
جاتی ہے، (اے اللہ! جھے کو مغضو بین وضالین کی راہ پر چلنے سے بچا) اور مغضو بین وضالین کے متعلق علیہ بے حق نے قالبًا ترفدی شریف کی
احادیث سے یہود ونصاری مراد لئے ہیں، پھر بھی کوئی مسلمان یہود ونصاری کو قابل اعتماد ووست اور ہمدرو بناتا ہے تو ایسے مسلمان کے

 <sup>(</sup>١) قال شيخنا النجم: والنتن الذي حدث . . . . . ليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ومع نهى ولى الأمر عنه حرام قطعًا. (درمحتار مع رداعتار ح ٢٠ ص: ٣٥٩، كتباب الأشرية). وفي الشامية, أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروها تحريما ويفسق متعاطيه. (شامي ج: ٢ ص: ٣١٩، كتاب الأشرية، طبع سعية كراچي).

ئے آپ کی ئیارائے ہے؟ ایبالمخف الندتوں کی رحمتوں اور مدو کا مستحق ہوسکتا ہے؟ کیوا یسے شخص کی نماز وویگرع ہوات منافقا نے نہیں ہوں گی؟ اس سط میں سورة ما کده کی آیات نمبر ۱۹۲ تا ۱۹۵ کے حوالے کے ساتھ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ بھی حقیقت واضح ہے که رسول ایند صلی امتدعد بیدوسلم وخلف نے را شدین رضی التدعنهم کو جمیث یہود و نصاری ہے من حیث اعقوم تکلیف ہی پہنچی اورمتوا تر ن کے خلاف جهادكيا\_

**جواب:**. منافقانه مل کہنا تو سیح نہیں ، البنة گن وہیں مبتل ہونے کی وجہ سے ان کاعمل فی سقانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم مب و ہر سيمحفوظ ركيس ـ

## عرّ ت کے بیجاؤ کی خاطر قبل کر نا

سوال: "سی مسلمان یا غیرسلم نے سی مسلمان لڑک کی عزت پرحملہ کیا تو کیا مسمان نرکی کے لیے بیا جانز ہے کہ وہ بی عرَّت بيانے كے لئے حمله آور كونل كردے؟ جوا**ب**: بالشبه جائز ہے۔

## عصمت پر حملے کے خطرے ہے؟

سوال: ..کسی مسلمان کی بیوی ، بینی ، بہن یاماں کی عصمت کو خطرہ احق ہے ، بیجاؤ کی کوئی صورت نبیس ، قریبا مسلمان م ، کوبیہ جائزے کہ وہ عزّت برحملہ ہوئے ہے پہلے جاروں میں ہے کسی کول کر دے؟

جواب:..ان چاروں کوٹل کرنے کے بجائے حملہ آ ورکوٹل کردے یا خودشہید ہوجائے۔

# عصمت کے خطرے کے پیش نظراڑ کی کا خودکشی کرنا

سوال: ..اسلام نے خودکشی کوحرام قرار دیا ہے اور خودکشی کرنے والے کوجہنم کا سزاوار کہا ہے، زندگی میں بعض مرتبہ

(١) قول الله عرَّ وجلَّ. يَسَأيها اللَّذِين امنوا لا تتَّخذُوا اليهود والنصاري أولياء، بعصهم أولياء بعص، ومن يتولُّهم منكم فإنه منهم" (المائدة ٥١). وفي التفسير أي لا تتحذوهم أولياء تصرونهم وتستصرونهم وتواحونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنيين، ثم علَّل النهي بقوله بعضهم أواء بعض وكلهم أعداء المؤمنين. (تفسير بسفي ح ١٠ ص ٣٥٣، طبع د ر ابن

(٢) عن سعيد ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من قاتل دون ماله فقُتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دول أهله فهو شهيد. (مساني ح.٢ ص ١٤٣)، بناب من قباتل دول أهله). ولو أكرهها فلها فبله ودمه هندر وفي الشرح أي إن لم يمكنها النحلص منه بصياح أو صرب والًا لم تكن مكرهة. وفي شرح الوهنائية ونصه ولو أستكوه رجل إمرأة لها قتله وكدا لعلام فإن قتنه قدمه هدر إذا لم يستطع معه إلا بالقتل. (رداعمار عني الدر المحتار ح ٣ ص: ۲۳ ، باب التعزيل.

(٣) الضأب

چوا ہے: .قانون تو وہی ہے جوآ پ نے ذکر کیا۔ 'ہتی جن ٹڑکیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو قع ہے کہان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا۔

# اغوا کرنے والے اور اغواشدہ عورت کے بارے میں شرعی حکم

سوال: ایک شخص کسی کی بیوی کواغوا کر کے لئے " ۱۳۳۸ روز تک دونوں اکٹھے رہے ،اب دونوں کوگر فقار کرلیا گیا ، مارشل لا کے تخت مقد مددرج ہے ،اس سلسلے میں مندر جدؤیل سوارات کے جوابات مطلوب ہیں :

> الف:...اگردونوں نے إقرار زِنا كيا توشرع كياتكم ہے؟ ب:...اگردونوں نے إقرار زِناسے إنكاركيا تو كياتكم ہے؟ ح:...اگردونوں كے إنكار كے بعد طبق رپورٹ كے اعتبارے زِنا ثابت ہوجائے تو كياتكم ہے؟ د:...اغواكنندہ غيرشادى شدہ ہے۔

جواب:...الف:...اگر دونوں نے زنا کا اقرار کر سا ہے توعورت کوسنگسار کیا جائے گا، اور اُغوا کنندہ کوسوکوڑے شرعی

<sup>(</sup>۱) عن أسى هريرة رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال من تردّى من جل فقتل نفسه فهو في نار حهم خالدًا محددًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه محددًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة في يده يتحدّ فيها أبدًا. (بخارى ح ۲ ص ۸۲۰، باب شرب السم والدواء به ويما يخاف منه، طبع نور محمد كراچى).

 <sup>(</sup>٣) قال الله تبدارك و تعالى "و يعفر ما دون دلك لمن يشاء" (النساء ١١١). وفي التفسير أي ما دون الشرك، وإن
 كان كبيرة مع عدم التوبة. (تفسير نسفى ج: ١ ص:٣١٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن عنصر قال أن الله بعث بالحق وأبول عليه الكتاب فكان مما أبؤل الله تعالى آية الرجم رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجماه بعده والرجم في كتاب الله حق على من رنى إذا أحصن من الرحال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف. متفق عليه، (مشكوة ص: ٩ • ٣)، كتاب الحدود، القصل الأوّل).

#### ضابطے کے مطابق لگائے جائیں سے۔(۱)

ب:...اورا گردونوں نے زِنا ہے اٹکار کیا، یا دونوں میں ہے جس نے اِنکار کیا ،اور زِنا پرکوئی عینی گواہ چ رعد دا شخاص نہیں بیں توان پرشر می حد قائم کرنا ج مزئیں۔ البتہ اغوا کنندہ اور مغوبید دونوں کوتعزیری سزادی جاسکتی ہے، بشرطیکہ عورت برضا ورغبت گئی ہو۔ اگراہے جبر واکراہ کے تحت لے جایا گیا تواس کوتعزیز نہیں کی جائے گی ،صرف اغوا کنندہ کوتعزیری سزادی جائے گی۔

ج:...اگرشرگی گواہ موجود نہیں ، نہ ہی اغوا کنندہ اور مغوبیہ نے زِ نا کا إقرار کیا ہے تو صرف طبتی رپورٹ کے اعتبارے زِ نہ ثابت نہ ہوگا ، کیونکہ طبتی رپورٹ اس بارے میں شہادت شرعیہ کے قائم مقام نہیں ہے۔

### اغوا کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...کافی عرصہ ہے میرے ذہن میں بھی ایک مسئلہ موجود ہے جو معاشرے کی پیداوار ہے۔ آج کل روز اخبارات جہال بہت کی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں وہاں پچھوالی خبریں بھی ہوتی ہیں جورو نے پر مجبور کردیتی ہیں، یعنی عورتوں کو اغوا کرناور ان کی بےعزتی۔ بیا ایساظلم ہے جوہشتی زندگ کو ہمیشہ کے سئے آنسوؤں میں وکھیل دیتا ہے اور بیسب عورتوں کی ہے پردگ و بہ حجابی اور غط کتابوں کا نتیجہ ہے۔ ہیں آپ سے بیر پوچھنا جا ہتی ہوں کہ ایسے آ دمیوں کے لئے قرآن میں کیا تھم ہے؟ اور ایک عورتوں کے لئے قرآن میں کیا تھم ہے؟ اور ایک عورتوں کے لئے ، بعض ایک لؤ کیاں جو دھو کے سے ایسے صلات کا شکار ہوج تی ہیں اور دفت گڑرنے پران کو احساس ہوتا ہے، ان کے لئے قرآن کا کیا کہتا ہے؟ اور گناہ گارکون ہے؟

جواب:...آپ نے اس آفت کا سبب تو خود ہی مکھ دیا ہے ، لینٹی عورتوں کی ہے پردگی اور بے حجابی ۔لہذاحسبِ مراتب وہ سب لوگ مجرم ہیں جو ان اسباب کے محرک ہیں یا جو قدرت کے باوجو دان اسباب کا انسداد نہیں کرتے۔ '' باتی اغوا کرنے وا ہے اور

(۱) عن عبادة بن الصامت أن البي صلى الله عليه وسلم قال. خذوا عنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر والمحلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۹ ساء كتاب الحدود، الفصل الأوّل). وفي شرح المشكوة: أي ضرب مائة جلدة لكل واحد منهما وتغريب عام أي نفي سنة كما في رواية والمعنى ان اقتصت لمصلحة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم الجلد منسوخ في حقهما بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها ولأنه حدًا لما تركه ... والرجم ان كانا محصنين. (مرقاة شرح المشكوة ح: ٣ ص ١٣٠، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

(٢) والشهادة على مراتب منها الشهادة في الزنا يعتر فيها أربعة من الرجال لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من بسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولقوله تعالى ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء. (الهداية ج.٣ ص.١٥٣ كتاب الشهادة).

(٣) الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأى الإمام، وأن الحديدرا بالشبهات والتعزير يجب معها.
 (رد المحتار ج:٣ ص: ٣٠ باب التعزير).

(٣) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقله و دالك أضعف الإيمان و راه مسلم (مشكوة ص:٣٣١، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل) . قال المُلاعلى القارى رحمه الله تعالى في شرحه وقد قال علمائنا الأمر الأوّل للأمراء والثانى للعلماء والثالث لعامة المؤمنين ... إلخ و (المرقة ج: ٥ ص ٣٤ باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

اغواشده لرکیار (اگروه برضا ورغبت گئی ہول) چوراہے پرسولی دیئے جانے کے لائل ہیں۔

## کیالڑ کی کے ساتھ جلنے کی وجہ سے اغوا کا ذمہ دار میں ہوں؟

سوال :... آج سے تین ، و پہلے کا بچ سے چھٹی پر میں گھر واپس آ رہا تھا ،صدر کے علایتے میں ایک لڑ کی پچھ ہنس فکھ موڈ میں سؤک کے کنارے پیدل جاری تھی ،احیا تک میرے دِل میں خیال آیا کہ میں اس لڑ کی ہے بات کروں ، ہمت کر کے میں اس کے قریب گیا اور چلتے چلتے میں نے اس سے یو چھالیا کہ آپ کون می جگہ جار ہی ہیں اور کہاں رہتی ہیں؟ تو اس لا کی نے بغیر کسی نارافسگی کے مجھے جواب دے دیا کہ میں فلال جگہ رہتی ہوں اور اپنے گھر جار ہی ہوں۔ پھر میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں بھی وہاں آپ کے علاقے میں رہت ہوں، ورہم دونوں ایک ساتھ بس میں چیتے ہیں۔اس ٹرک نے بخوشی کہا کہ تھیک ہے ہم اسٹھے ہی جیتے ہیں۔ پیدل چیتے چلتے تقریباً یا نج منٹ کے دوران ہم دونوں نے اس قتم کی پاک دصاف باتیں کیس ،گر ہم ایک ڈوسرے کا کمل ایڈریس نہ یو جیھ سکے ،گرا جاتک یا کئے منٹ بعد بی پیچھے سے تین آ دمی آئے ،ایک موٹر سائنگل پر تھا اور دوآ دمی رکتے ہیں اور مجھ سے و چھنے سکے کہ تون ہے بیاڑ کی ؟ اور تم س کو کہاں ہے کر جارہے ہو؟ میں نے اپنی صفائی میں پکھاکہنا جا ہا، لیکن وہ زبردی ہم دونوں کو رکشے میں بٹھا کر لے گئے کہ ہم پولیس والے ہیں اورتم دونوں کوتھ نے لے کرجارہے ہیں اورتھ نے میں ہی تم سب پچھ بتاؤ گے۔ لیکن تھوڑا وُ درجانے کے بعد أن آ دمیوں نے مجھے رکشے ہے اُتاردیا اور پکھے باتنیں پوچھنے لگے،اوراس اثنامیں دُوسرے دوآ دی اس ٹرکی کورکشے میں کہیں لے گئے،ووایک آ دمی جومیرے بیا س تھا مجھے کہنے لگا کہتم تھانے جاؤگے یا پڑھے دے کر جان چھٹرا ناجی ہے ہو؟ اب مجھے پتا چلا کہ وہ پولیس والے نہ تھے، ببرحاں اس آ دمی نے مجھ ہے ایک سورو ہے لے کر مجھے و ہیں چھوڑ کرخو دموٹر سائنگل پر چلا گیا اور میں واپس گھر آ گیا \_ لیکن اس و ن سے کے کرآج تک جھے سکون نصیب نہیں ہوا ، نہ صرف اب میرا پڑھائی میں دِل نہیں گٹ بلکہ اب میں عبادت بھی کرتا ہوں تو اس وہم میں کہ شایداللہ تعاں میری عبادت بھی قبول نہ کرتے ہوں گے، چونکہ صرف میری وجہ سے اس ٹرکی کے ساتھ پتانہیں ان لوگوں نے کیااور کیسا سلوک کیا ہوگا؟ اور اس لڑکی کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہوگا اس کا ذ مہ دارخو دبیس اینے کوتھبر اتا ہوں۔ اور بیس اینے آپ کو بہت بڑا " نا ہگا سیجھنے نگا ہوں ، اور بھی بھی تو میں بیسوچتا ہوں کہ خدانخو استہ س ٹرکی کوان آ ومیوں نے تل کر دیا ہو( حالانکہ ایسا کوئی ا مکان نہ تھا) تو کیامولا ناصاحب!حقیقت میں، میں اس لڑ کی کا قاتل ہوں؟ بس میں اینے آپ کو قاتل جان کر زندگی گزارر ہاہوں۔بھی مجھی سوچتر ہوں کہ خودکشی کروں تا کہ مجھے اس سوچ ہے چھٹکارامل جائے ، مجھے صف وُنیا میں اتنا پتا جل جائے کہ وہ زندہ ہے و پھرمیری زندگی جواب جہنم بن گئی ہے جنت بن جائے ، کیونکہ مجھےصرف پیٹم کھائے جار ہاہے کہ میں ہی اس لڑکی کا قاتل ہوں۔آپ ہے التجا ہے کہ آپ کتا ب وسنت کی روشن میں جواب ویں کداس لڑکی کے تل ہونے کی صورت میں کیا میں قاتل ہوں؟ مندرجہ بالاصورت میں ميرے أو يركيا كفاره موتا ہے كہ ميں اوا كرون تاكه الله تعالى مجھے معاف كردين؟

جواب: ..اس ٹرک کے ساتھ چین تو آپ کی غلطی تھی ، مگر ،س نے آل کا گندہ آپ کے ذیبے بیس۔ اگرخود کشی کریں گے تو

قیامت تک دائی عذاب میں گرفتارر میں گے،اور آل کا گناہ لے کرؤنیا ہے جائیں گے۔ اس لئے اس خیال سے تو بہ سیجئے،اورا مذتی ی سے اپٹی غلطیوں کی معانی ما تگئے۔

# اگرکسی گناہ کوسامنے دیکھےلے تو کیا اُس کی پروہ پوشی کرے؟

سوال: کی کوچوری یا زنامیں اگراپے سامنے بکڑ لے تو کیا ایک حدیث کے مطابق مسلمان کا پر دہ رکھنا جا ہے یا ہے بالا افسروں کو بتانا چاہئے ، جبکہ آرمی میں تواسے ہوگوں کی سروی فتم کردیتے ہیں یا مہینے کی سزا دیتے ہیں۔ اس کے بچوں کے رزق کا بھی مسئدہے ، تو کیا ایسے حالات میں اس کا پر دہ رکھنا بہتر ہے یا بالا أفسر کو بتانا چاہئے؟ ابھی تک میرے سامنے تو ایسانہیں ہوا، لیکن اگر ایسا مسئلہ آجائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اصلاح کا منتظر رہوں گا۔

جواب:...ایسے محص کی پروہ پوٹی کی جائے اور ان ہے گناہ ہے تو بہ کروائی جائے۔ کیکن ان کا پردہ افسراتِ بالا کونہ بتایہ جائے ، واللہ اعلم!

#### حدود وتعزيرات برإشكال

سوال: ...جیبا کرعلائے کرام فرائے ہیں کہ شری صدود وتعزیرات وغیرہ نافذکردی جا کیں تو جرائم بندہوجا کیں گے۔ کیونک دو تین کوسزا ملنے سے ، دیکھنے والوں کو جرم کرنے کی جرائت ہی نہ ہوگ ۔ جب بیہ بات ہے تو "ولو ددوا لعادوا لسما نہوا عندہ " آیت شریفہ پر اشکال ہیدا ہوتا ہے کہ عالم آخرت میں بیٹنچنے کے بعد جب کفارگونا گول لامحدود سزاؤں کا سلسلہ دیکھیں گے جو ذیب کی سزاسے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں تو دُنیا میں آئے ہو دیے جرائم کا اعادہ کر سکتے جی ؟ بیضجان دفع فرما کیں۔

جواب :... بياتو مشاہدہ ہے كہ شركی سزاؤل سے جرائم میں تخفیف ہوتی ہے، اور قرآن كريم ميں بھی جزائے سرقہ ميں اللہ " نكالا من اللہ " كے ارشاد ہے ای طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور آیت شریفہ: "وَ لَمُوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْه " " اس كے "نكالا من اللہ " كے ارشاد ہے ای طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور آیت شریفہ: "وَ لَمُو رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْه " " اس كے

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جل فقتل نفسه فهو في الرحهنم يترذّى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا ومن تحتى سمّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوحّا بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. متفق عليه وعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يختق نفسه يحتقها في النار، والذي يطعها يطعها في النار. رواه البخارى ومشكوة صلى الله عليه وسلم البخارى ومشكوة من ٢٩٩، كتاب القصاص، الفصل الأوّل). أيضًا. في شرح المشكوة. أعلم البي صلى الله عليه وسلم المكلفين الهم مستولون عن ذالك يوم القيامة ومعذبون به عدابًا شديدًا وإن ذالك في التحريم كقتل سائر الفوس اعرمة. (مرقة شرح المشكوة ج: ٣ ص: ٤٠ كتاب القصاص، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والأخرة ... إلخ. (ترمدى ج. ١ ص: ١٤١) باب ما جاء في الستر على المسلم، أيضًا: المشكّوة ص ٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل). وفي المرقاة (ج ١ ص: ٢٢٢ طع بمبئي): قوله ومن ستر مسلمًا أي في قبح يفعله فلا يفضحه.

 <sup>(</sup>٣) "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله" (المائدة ٣٨).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٨٠.

معارض نہیں ، کیونکہاں آیت میں تو بیفر مایا ہے کہ قیامت میں عہد کریں گے ،کیکن آگر بالفرض ان کوؤنیا میں دوبارہ بھیج ویا جائے تو یہاں آگر پھرا پٹاعہد بھول جائیں گے ،جیسا کہ عہداً لست کوبھی بھول گئے۔

#### رجم کی شرعاً کیاسزاہے؟

سوال:..قرآن مجید کے مترجمین نے حاشیہ پر'' رجم'' کے متعلق لکھا ہے۔رجم کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ شرقی نقطۂ نگاہ ہے روشنی ڈالیں اور بیکہ اس کی اسناد کیا ہیں؟

جواب: ..اگرکوئی غیرشادی شدہ جوڑانے نااور بدکاری کاار تکاب کرے اوراُن کا جرم خوداُن کے إقرارے یا چارگوا ہول کی چٹم دیشہاوت ہے جابت ہوجائے .. بتوان کی سزاشر بعت نے سوکوڑے رکھی ہے۔ اورا گرشادی شدہ ہونے کے باوجود کوئی شخص اس گھناؤ نے فعل کا مرتکب ہو، تو جرم ثابت ہوجائے کے بعداک کوسنگسار کرنے کا حکم ہے۔ ایون کو پتحر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ آئے ضربت صلی اللہ عدید وسلم اور خلفائے راشدین کے مقدی دور میں اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں پر بیرسزا جاری کی گئی ، اور تمام فقہائے اُمت اس پر شفق بیں کہ اس شخصین جرم کی مزاسنگساد کرنا ہے۔ (۲)

#### رجم حدیہ ناہے

سوال:..بعض لوگوں کا کہناہے کہ سنگسار کرنے کی سز ااسلامی نہیں ہے، جبکہ جبال تک اس تا چیز کوعلم ہے کہ زیا کے جرم میں مجرم کوزہ نہ سلف میں سنگسار کیا جاتا تھا، اور موجودہ زیانے میں بھی سعودی عرب میں بیسز ارائے ہے۔لہٰذامستلہ مذکور کی وضاحت فرما کر عندامقد ما جور ہول۔

چواب:... سنگساری کا تھم قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع صیبه اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ چودہ صدیوں میں سوائے گراہ اور بددین لوگوں کے سی نے اس کا انکارنبیں کیا ،علائے اُمت اس پر سنتقل رسائل لکھ چکے ہیں، راقم الحروف نے اس پر مائلہ نہیں نہیں '' جم کی شرعی حیثیت'' کے عنوان سے مفصل مقالہ لکھا ہے، جے ملہ حظہ کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. (النور:٢).

 <sup>(</sup>٢) عن عمر قال الله بعث بالحق وأبرل عليه الكتاب فكان مما أبزل الله تعالى آية الرحم رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمتناه بعده والرجم في كتاب الله حق على من زبى إذا أحصن من الرحال والنساء إذا قامت البيئة أو كان حبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩٠٩، كتاب الحدود، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے ویکھتے: رجم کی شرق حیثیت ، تالیف: حضرت مول نامجمہ یوسف لد صیانوی شہیدً۔

<sup>(</sup>٣) عن عمر قال: ان الله بعث بالحق وأنرل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرحم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمناه بعده والرحم في كتاب الله حق على من زبى إدا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩ ٠٣)، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

# نِهْ نَا بِالْجِبْرِ كِي سِرْ اكْسَ بِرِ ہُوگى؟

سوال:...اسلامی قانون کے مطابق نہ ناہ جہ کی تعریف کیا ہے؟ کیا بیسز امر داورعورت دونوں کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے، چوا ہے:...جس میں عورت کی رضامندی شامل نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ نہ زبردی کی گئی ہو، وہ زنا ہا لجبر کے زُمرے میں ت ہے۔اس میں عورت پرسز انہیں ،صرف مرد پر ہے۔ (۱)

## رجم کی سزاکے بارے میں اِختلاف

جواب: ..رجم کو غیرشری قرار دیئے کی اجدا سل می اُصولوں سے لاعلمی بھی ہوسکتی ہے، اور اسدامی اُصولوں سے نحر ف بھی۔اب بیمسئلہ عدالت عالیہ کے زیرغور ہے،اورخود وفاقی شرعی عداست کوبھی اس پرنظر ٹانی کی اجازت دے دی گئی ہے۔اس لئے تو قع رکھنی جیا ہے کداس معطی کی اصلاح ہوجائے گی ،اور یہ غیرشری فیصلہ پی ایل ۔ڈی میں جَدنبیں پائے گا۔

<sup>(</sup>۱) عن وائل بن ححر ان إمرأة خرجت على عهد السي صلى الله عليه وسلم تويد الصلاة فتلقاها رجل فتجلّلها فقصى حاحته مسها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسمم فقال لها إدهبي فقد عفر الله لك، وقال للرجل الدى وقع عليها ارجموه إلح. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكوة ص٢٠٣، كتاب الحدود، الفصل الثاني، طبع قديمي).

### کیا کوڑے مارنے کی سزاخلاف شریعت ہے؟

سوال:...کیااسلام میں کوڑے مارنے کی سزاخلاف شریعت ہے؟ اورا گر واقعی اسلام میں کوڑوں کی سزا کی کوئی گنجائش نہیں تو پھرا یک جلیل القدرصحافی نے بیسزاا ہے جلے کو کیوں دی؟

جواب: اسلام میں بعض جرائم پر کوڑوں کی سزا قر کھی گئی ہے، نیکن اس سے بیانو جی یا جلادی کوڑے سراونہیں جن کا آج کل رواج ہے۔ وہ کوڑے استے ہلکے تھیلکے ہوتے تھے کہ سوکوڑے کھا کربھی آ دمی نہ صرف زندہ بلکہ تندرست روسکتا تھا اور وہ کوڑے کنگی بائد ہرکرایک جی جگہ نہیں مارے جاتے تھے، نہ کوڑے لگانے کے لئے خاص جلادر کھے جاتے تھے۔'' اسلام میں کوڑے کی سزا' سن کریہ غلط نہی پیدا ہوتی ہے کہ شایداسلام بھی موجودہ دور کے جلدی کوڑوں کوروار کھتا ہے۔

ایک جلیل القدر صی بی ہے اپنے بیٹے کوکوڑوں کی سزاویے کے جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے،اگراس سے مراد حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کا واقعہ ہے، جو عام طور سے واعظ حضرات میں مشہور ہے، توبیہ واقعہ غلط ورموضوع اورمن گھڑت ہے۔

## بنمازی کے ساتھ کام کرنا

سوال: میں ایک ایسے آ دمی کے ساتھ کام کرتا ہوں جونماز نہیں پڑھتے ، بلکہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ، کیا ایسے آ دمی کے ساتھ کام کرنا جائز ہے؟

جواب:...کام تو کافر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ صاحب اگر مسلمان ہیں توان کونمہ زکی ترغیب دینا ضروری ہے، آپ ان کوکسی بہائے کی نیک صحبت میں لے جایا ہیجئے، اس سے ان شاءا مند تعالیٰ وہ نمہ زبی ہوجا کیں گے۔

#### دِ بواروں بر اِشتہارلگاناشرعاً کیساہے؟

سوال: ہم دِیواروں پر اِشتہارات دیکھتے ہیں ، دِیواری کسی فر دِواحد ، یا حکومت کی املاک ہوتی ہیں ، اگر دِیوارحکومت کی مکیت ہے تو یہ دس کر وڑعوام کی مکیت ہوئی ، کیا کوئی ادارہ یا جماعت ان دیواروں کی بغیر ما لک کی اجازت کے استعمال کرنے کی مجاز ہے؟ اس کا شرع حکم کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال الله عرّ وحلّ. "الزائية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (النور. ٢). وفي الحديث: عن أبي بردة رضي الله عمله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. لا يجلد فوق عشر حلدات إلّا في حد من حدود الله. (أبي داؤد ح: ٢ ص: ٢٦٩، باب التعزير).

 <sup>(</sup>٢) الفوائد المحموعة في الأحاديث الموضوعة ص٣٠٣٠ طبع بيروت. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ح:٢
 ص:١٩٣١ طبع بيروت.

<sup>(</sup>٣) قال الله تبارك وتعالى. "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعطة الحسمة " (المحل ١٢٥).

جواب:... دِیوارا گرکسی کی مموکہ ہوتو ما لک کی إجازت کے بغیراس پر اشتہارلگان یالکھٹ جا ترخبیں۔ اورسرکاری می رات کی دِیوارول کا معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ وہ وعوامی ملکیت ہونے کی وجہ ہے کس سے اِجازت لین اور قصور می ف کرانا بھی ممکن خبیں۔اس سے بدتر صورت یہ ہے کہ لوگ مسجد کی دِیوارول کو بھی اشتہارات سے آلودہ کرتے ہیں، جو مسجد کی حرمت و تقدس کے خلاف ہے۔شہر میں اِشتہارات جسیال کرنے کے سے مخصوص جگہیں ہونی جے بئیں۔

# پریشانیوں ہے گھبرا کرمرنے کی تمنا کرنا

سوال:...اب دُنی میں جینامشکل ہو گیا ہے ، دِل جاہتا ہے کہ موت آجائے ، دُنیا کے حالات وگر گوں ہو چکے ہیں۔ بندے کو بانچ چھواہ سے پریشانیوں اور بخارنے ایسا گھیرا ہے کہ جان نہیں چھوٹتی۔ کیا اس طرح کہن جا مُزہے؟

جواب:... پریثانیول پراَجرتوابیاملتاہے کے عقل وتصور میں نہیں آ سکتا، کیکن اجرصابرین کے لئے ہے، اور پریثہ نیوں سے تنگ آ کرموت کی تمنا کرناحرام بھی ہے،اوراَجر کے منافی بھی: <sup>(۳)</sup>

> اب تو گھبراکے میہ کہتے ہیں کہ مرجا کیں گے! مرکے بھی چین شد آیا تو کدھر جا کیں گے؟

## گناہوں کے اندیشے سے اپنے کئے موت کی دُعا کرنا

سوال:...اگرکوئی اس نیت ہے موت مانگے کہ خدا مجھے جلداس وُ نیا ہے اُٹھ لے کیونکہ زیادہ وِن رہنے کی صورت میں زیادہ گناہ ہونے کااثدیشہ ہے کمیااس نیت ہے موت مانگنا وُرست ہے؟

**جواب:**...موت نہیں مانگنی چاہئے ، بنکہ بیدُ وعاکرے کہ یااللہ!جب تک میرے نئے زندگی بہتر ہے ، مجھے زندہ رکھاور جب میرے لئے موت بہتر ہوتو مجھے موت دیدے۔ <sup>(۳)</sup>

## اینے لئے موت کی دُعاماً نگنا

سوال:..خودکشی کرناحرام ہے،تو کیاا پے سے موت کی دُعاماً نگنا بھی حرام ہے؟

<sup>(</sup>۱) لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه . (قواعد الفقه ص:۱۰) . أيضًا: لا يجوز لأحد أن يأحذ مال أحد بلا سبب شرعي . (قواعد الفقه ص:۱۰) ، طبع صدف پيلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٢) قال الله تبارك وتعالى: "واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور" (لقمان ١٥).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسدم قال كا يتمنّ أحدكم الموت إما محسنا فلعلَه يرداد، وإما مسيئًا ولعلّه يستعتب. (بخاري ج:٢ ص:٣٤٠٠)، كتاب التمنّ).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لآ يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بدفاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفى إذا كانت الوفاة خيرًا لي. متفق عليه. (مشكوة ص١٣٩٠) باب تمنى الموت، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

جواب :..کسی نکلیف کی وجہ ہے موت کی وُ عاکر نامجھی وُ رست نہیں۔ آنخضرت صلی القد عدید وسلم نے اس ہے منع فر مایا ہے۔

# اینے آپ کوتیل ڈال کرجلانے والے کا شرعی حکم

سوال: کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میری ہمشیرہ نے اپنے سسرال والوں کے ظلم سے تنگ آ کراپنے آپ پرمٹی کا تیل چھڑک کرا ہے جسم کوآگ لگالی،اوروہ کری طرح جل گئی، تین دن تک وہ موت دحیات کی مشکش میں رہی،اس کے بعد اِنتقال ہوگیا۔ آیااس کی موت کوایل موت کہیں سے یا خود کشی؟

جواب:... بيخود شي نبيل تواور خود شي سے کہتے ہيں...؟

جان کے شخفظ کے لئے دِفاعی اِ قدام کرنا

سوال: ..اگر کوئی شخص کسی مسلمان کوتل کرنے کے إرادے ہے آئے ، اس صورت میں بیا پنے بچاؤ کے لئے ہتھیار أتھالے اوراس سے تملہ کرتے والا ہلاک ہوجائے تو قصوروارکون ہوگا؟

جواب:...اگرتل کے إرادے ہے آنے والاضخص اس پرحملہ آور ہوتو وہ اپنا دِفاع کرسکتا ہے، اور دِفاع کرتے ہوئے اگروہ شخص اس کے ہاتھوں سے تل ہوجائے تو گنا ہرگار نہیں ہوگا۔

کیا نابالغ کی خودکشی کا والدین پراَثر ہوگا

سوال: ایک نابالغ لڑکے نے والدین ہے ناراض ہوکر گھرے نکلتے ہی خودکشی کرلی ،اس خودکشی کا وبال والدین پر ہوگایا

جواب: ، نابالغ چونکہ مکلف نہیں ، اس لئے وہ تو ماُ خوذ نہیں ہوگا۔ وابدین پراس کی خودکشی کا وہال تو نہیں ہوگا ، البتہ وہ ہے تر بیتی کے باعث خودکشی کے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ (\*)

إلخ. (مشكوة ص:١٣٩) (١) عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتمين أحدكم الموت من ضر أصابه باب تمنى الموت، الفصل الأوّل).

 (٢) عن أبي هنوينوة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من توذي من حبل فقتل نفسه فهو في نار جهتم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن تحسَّى سمًّا فقتل نفسه فسمَّه في يده يتحسّاه في نار جهنَّم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجابها في بطنه في نارحهم خالدًا محلَّدًا فيها أبدًا. (محارى جـ٣٠ ص ٨١٠، باب شرب السم والدواء به، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

(٣) ومن قتل صدافقًا عن نفسه أو ماله أو عن المسلمين أو أهل الدمة بأي آلة قتل بحديد أو حجر أو خشب فهو شهيد. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٦٨) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائر، الفصل السابع في الشهيد).

(٣) والمراد بالمكنف البالغ العاقل ففعل غير المكلف ليس من موضوعه وصمان المتلفات ونفقة الزوجات إنما المخاطب بها الولى لا الصبي وابحنون كما يخاطب صاحب البهيمة يصمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزيل فعلها في هذه الحالة بمبرلة فعله. وشامى ح ١٠ ص ٣٨، مقدمة، قبيل مطلب القرق بين المصدر والحاصل بالمصدر). جب ہر ذِی نفس کے لئے موت مقرّر ہے تو پھرخودشی کی موت کو کیوں حرام قرار دِیا گیا ہے؟

سوال:.. ہر ذی نفس کے لئے موت کا وقت جگہ اور طریقہ عین ہے، لیکن خود کشی کو حرام موت قر ار دیا گیا ہے، تو کیا خود کشی کرنے والے کی'' موت''وقت، جگہ اور طریقہ دالے کلیہ کے زُمرے میں نہیں آتی ؟

جواب:...خورکشی کرنے والے ک موت بھی اپنے وقت ہی پر آتی ہے،اگر چہخورکشی کرنے والا گنا ہمگار ہے۔ جبیب کہ جو شخص قتل ہوجائے،اس کی موت بھی اپنے وقت مقرّرہ پر ہی آتی ہے،لیکن قاتل سزائے موت کا مستحق ہے، اور وُنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔

کیاز بردستی عصمت فروشی پرمجبور عورت خود کشی کرسکتی ہے؟

سوالی: ... میراتعت ایک بازارے ہے، جس کو عام زبان میں ' بازار حسن' کہتے ہیں۔ میری عمر ۲۱ سال ہے، جھے یہ نہیں معوم کہ میرے والدین کون ہیں؟ اور میں کب سے آئی ہوں؟ پیشر ورج نتی ہوں کہ جن لوگوں نے جھے کو پالا ہے، بیلوگ میر ہے والدین نہیں جا ۔ ان لوگوں نے جھے کو کارو بار میں لگا یا جہ سے ۔ میں روزان نماز اور قم آن شریف پڑھتی ہوں، شیدا بقدتی کو جھے پر رقم آجائے اور میں ان ویل اور کمین لوگوں کے جال نے نگل جا کہ ۔ میں روزان نماز اور قم آن شریف پڑھتی ہوں، شیدا بقدتی کو جھے پر رقم آجائے اور میں ان ویلی اور کمین لوگوں کے جال نے نگل جا کو اس میں روزان نماز اور قم آن شریف پڑھتی ہوں، شیدا تھی ہور تھی کو بر موج ہور ہو ایل کو گور ورد نہیں کا کہ ہور ہوروں کے جال ہے نگل ہوں، جھے کو بر موج ہور ہوری کی خطر جھی کو برصوب ہیں، جھی کو برصوب ہیں کہ کو برصوب کی زبان سکھائی ہے، آئر ہیں بھی ان کا حکم نہیں بونوں تو بیلوگ بھی کو برصوب نہیں ہیں۔ میری برتھی ہی کر اس کہ کو کو بوسورت کی زبان سکھائی ہے، آئر ہیں بھی ان کا حکم نہیں بونوں تو بیلوگ بھی کو برصوب ہیں۔ اور کو گور کو بہت شریف بھی کو برصوب ہور کو برصوب کی نہیں ہوری ہوگئی ہوں کہ ہو کہ کہ کو برصوب کا کہ بہت شریف بھی ہیں، میرکی برتھی ہوں ہورہ کو کہ کو کو در دور ور لے ہوت ہیں، اور کو گل ان کو بہت شریف بھی ہیں۔ ان کمینوں کی گئی ہوں۔ میرکی طرح ان کے جال میں گئی ہوں۔ میرکی طرح ان کو بہت شریف بھی ہوں ہورہ کو کہ ہورہ کو کران کے ماتی تھر امال کا روبار میں ہیں، میرف بیرجو بھورہ ورک کو بیری میر گئی ہوں ہورہ کی ہونا ہیں گئی ہوں کہ ہورہ کو کہ کو کہ ہورہ کی کہ کا رک کیا ہیں کو میرہ بور کا می کو کہ اس کی کہ کیا ہی کو دیور گئی کا روبار میں آئی کو کہ اس کی کہ کیا ہی کو کہ ہورہ کی کہ کیا ہورہ کی کہ کیا اس کو کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی

را) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدى يختق نفسه يخلقها في البار، والذي يطعمها يعطمها في البار ـ رواه المحاري ـ رمشكوة ص ٢٩٩، كتاب القصاص، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) يبحب القود أي القصاص بقتل كل محقول الدم . على التأبيد عمدًا . بشرط كون القاتل مكلفًا إلح. والدر المختار مع الرد ج: ٢ ص ٥٣٢٠، كناب الحايات، فصل فيما يوجب القود وما لا يوجه).

<sup>(</sup>٣) - "ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" (النساء: ٩٣).

اک خطاکو بالکل سنمرمت کریئے گا ،ای طرح لوگوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہوگا۔ پورا خطاش کنح کرنے سے شاید کسی کے ول میں رحم آ جائے کہ وہ اس کو پڑھ کر ہماراس تھے دیدے۔ جب تک آپ کا جواب نہیں آئے گا مجھ کو بے چینی رہے گی ،امند تعالی سے رور وکر دُعا کرتی ہول کہ امند تعالی جھے کوآزاد کر دے ،ان کمین حمام خور لوگوں کے کراچی میں کئی گھر ہیں ، یہ لوگ حرام دولت سے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے دوزخ خریدرہے ہیں۔

جنواب: ... آپ چونکدال گندگی ہے نفرت کرتی ہیں اور آپ ہے یہ گندا دھندا جبرا کرایا جاتا ہے، اس لئے آپ تصوروار شیس، بلکہ آپ کے گنا ہوں کا قبال ان طالموں پر ہے جن کے چنگل ہیں آپ پھنسی ہوئی ہیں۔ ای طرح وہ اُر باب اقتدار بھی مجرم ہیں، جن کی ناک کے نیچے یہ فحاثی کے اُؤ ہے چل رہے ہیں۔ اور پولیس کے وہ تمام افسران اور ابلکار بھی اس گن وہیں برابر کے شرکیر ہیں۔ جن کی ناک کے نیچے یہ فحاثی کے اُؤ ہے چل رہے ہیں۔ اور پولیس کے وہ تمام افسران اور ابلکار بھی اس گن وہیں برابر کے شرکیر کیں، جواس گندگی کا ہمتہ وصول کررہے ہیں۔ سے

۲:...آپ گندگی کی جس دلدل پین پیشسی ہوئی ہیں،اس سے نگلنے کے سئے جوکوشش آپ کے بس میں ہو،کرتی رہیں،اگرممکن ہوتو آپ اپ اپنے حالات لکھ کرصدر، وزیراعظم اور دیگر بائر افراد کو بھیجیں،ان کی نقول اخبرات ورسائل کو بھیجیں، کیا بعید ہے کہ حق تعالی شند آپ کی رہائی کی صورت پیدا فرمادیں۔ جھے افسوس ہے کہ آپ نے اپنی نتان جھے کی بیس بھیج، ورنہ جوکوشش مجھے ہوتی،اس شند آپ کی رہائے تعالی کی رحمت سے مایوس نہوں،اللہ سے در لینے نہ کرتا حق تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہولی اللہ عالی اللہ

":...آپ نے خودکشی کی اجازت جا بی ہے،اس کی اجازت نہیں دے سکتی،حرام موت مرنے کے بجے ئے آپ املد تعالی ہے بہتر یُزندگی مانگیں اوراس کے لئے کوشش بھی کریں۔

# حالات ہے مجبور ہوکرخو دکشی کا تصور بھی نہیں کرنا جا ہے

سوال: محترم! ہمارے والد حیات نہیں ہیں، والدہ حیات ہیں، پڑھی کہمی نہیں ہیں، حالات اور وقت کے قاضوں کے تحت نہیں چاتیں۔ والد جب تک حیات تھے، ایک دن بھی ہم نے الیانہیں ویکھا جو والد ہزرگوار ہے لڑے بغیرگز را ہو کسی برشتہ وارحتی کے بہن بھائی، اولا دکی شادی ہیں نہ خووج تی ہیں اور نہ لڑکیاں جاسمتی ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں جاسمے بھی زیاوہ عمرکو پہنچ چکے ہیں، لیکن شادی کا نام نہیں بیتیں، بلکہ جیلے بہائے کرتی ہیں، مشان جب اللہ کا عظم ہوگا، شادی ہوجائے گ ۔ یا اللہ اور رسول نے بیا کہا ہے کہ اگر حیثیت نہیں تو شادی نہ کرو، وغیرہ ۔ تمام سلڑکے اورلڑکیاں بر سرروزگار ہیں۔

اب نیابہ نہ بن تی ہیں کہتم نے پڑھ ہیا ہے، بس اب مار زمت کرو، اور ہاں اور بھائی خدمت کرو، اگر بھائی شادی کرمیں تو بھا وجوں کی بھی خدمت کرو۔ جبکہ بھائیوں کا میر عالم ہے کہ ہم وقت مارنے اور گالیاں ویلے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ مکان اتنا تگ ہے کہ صرف ایک کمرہ ہے، جس میں اگرتم م گھروالے سورہے ہوں تو نمی زیڑھن وُشوارہے۔ والدہ لڑکوں اور لڑکیوں ہے کہتی ہیں جس کے پاس دولت ہے، وہ مکان لیگ ہوجائے، ورندای مکان میں رہو۔ آپ سے بیسواں ہے کہ ہم لڑکی ہیں تو جارا کیا قصورہے؟ بخدا! بهاراملازمت کرنے اور گھرے پڑھنے یا پڑھائے کے لئے نکلنے کا تطعی اراوہ نہیں تھی، صرف اور صرف گھر کے حالات کی وجہ سے مجبور ہوکر یہ قدم اُٹھایا ہے۔ دورانِ ملازمت نامح سے بردگ بھی ہوتی ہے، جو کہ پُرالگا ہے۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، ملازمت کرکے گزربسر کررہے ہیں، کل بھائی والدو کی وف ت کے بعد عبیحدہ مبیحدہ ہوجا نیس گے تو ہماراسہارا کون ہوگا؟ ول خود شقی کرنے کو چاہتا ہے۔ آپ درج بالاکی روشنی میں یہ بتا کمیں کہ اس اذبیت ناک مسئلے کا حل کیا ہے؟ جو غلطیاں ہم سے سرز دہوتی ہیں، مثلاً: ب پردگ وغیرہ تواس کا عذا ہے بھی ہمیں ملے گا؟ چونکہ اس ہیں ہمارے سر پرستوں کا اصرارہے لہٰذا آئیس بھی عذا ہے ملے گایا نہیں؟

ا:..لڑکیوں کی شادی کسی عمر میں کر دینی جاہتے ؟اولا دکی شادی نہ کرنے کی صورت میں والدین کو عذاب ہوگا یا نہیں؟ ۲:..لڑکیوں پرظلم، طعنے دینااور الزام اکا نواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا مال کے بھی کچھفر انفل جیں؟ یا صرف ترکیوں کا ہی فرض ہے کہ وہ مرطرح کی خدمت کریں ، باہ ہے بھی اور گھر کے اندر بھی ذکھ آٹھ کمیں؟

جواب:...میری عزیز بینی! آپ کا خط پڑھ کر بے حد تکلیف ہوئی۔ بہر حال! آپ کی وابدہ ماجدہ اگر بجھ دار ہوتیں تو آپ کو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ میں آپ کے بئے وُعا کرتا ہوں کہ ابند تعالی بہتر شکل بیدا فرماوے۔عشاء کی تماز کے بعد اوّل وآخر گیارہ گیارہ مرجبہ وُرود شریف اور درمیان میں گیارہ سومرجہ 'یا نظیف' پڑھ کروُعا کیا کریں۔ابقد آپ کے لئے بہتر شکل بیدا فرمایں گ

آ دی کو گھبرانائیں چاہئے،اورخودکشی تو حرام کی موت ہے،اس کا تصوّر بھی ٹیس کرنا چاہئے۔ صدیث ٹریف میں فر مایا گیا ہے کہتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے،اگر کرنا ہی ہوتو یہ کرے: یا اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے ئے بہتر ہو،اور مجھے وف ت دے جب وفات میرے لئے بہتر ہو۔ بہر حال! میں آپ کے لئے ذی کرتا ہوں القدتعالی آپ کی کفایت فرہ ئے۔

#### گناہوں میں إضافے کے خوف سے خودکشی کرنا

سوال:.. اگر کوئی شخص میہ سویے کہ ، ً ریس وُنیا میں رہوں گا تو میرے گنا ہوں میں اضافہ ہوگا ،اس ہے بہتریہ ہے کہ میں خودکشی کرلوں ،تو کیا یہ بات جائز ہے؟

جواب: ...خود شی حرام ہے، اور حرام کام کا سوچنا بھی حرام ہے۔ اور بیشیطان کا وسوسہ ہے کہ اگر میں نے ندہ رہوں گا تو میرے گنا ہوں میں اضافہ ہوگا ، البندااس کا ملائ یہ رو کہ اپنے آپ ہی کوئم کراو۔ اس کی مثال ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں سوپے کہ وقتا فو قتام معزصت چیزیں کھانے سے صحت خراب ہوجاتی ہے ، لاؤایک ہی بارز ہرکھا کرا پے آپ کوئم کراو، تا کہ نہ صحت ہو، نہ وہ خراب ہوا کرے۔ گناہ ہو ہے ہی اور اگر اس کے باوجود گناہ ہوجہ کیس تو فور آ

 <sup>(</sup>۱) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصير أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفي إذا كانت الوفاة حيرًا لي. متفق عليه. (مشكوة ص. ١٣٩)، باب تصى الموت، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) وإن ذالك في التحريم كقتل سائر العوس اعرمة. (مرقاة شرح المشكوة ج: ۲ ص. ٤، كتاب القصاص، الفصل الأوّل). ثير مالِقة والدچات مع ظفر، يحد.

تجی توبہ کرنا ہے، توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اور پھر زندگی تواتی بڑی نعت ہے کہ اس کابدل نہیں، زندگی ہوگی تو آ دمی نیکی کر سکے گا، مرنے کے بعد نیکی کا ورواڑہ بند...! (۱)

### خود کشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ

سوال: ...خودکشی کرنے والے مسلمان کی نماز جناز و جا تزہے یانہیں؟

جواب:..خورکشی کرنے والے کی نمازِ جناز ہ جا کڑے، کیکن محلے کےمعزز اَ فرادنہ پڑھیں ،عوام پڑھ لیس تا کہاس کے فعل سے نفرت و بیزاری کا اِظہار ہو،اللّہ تعالیٰ حفاظت فر ما کیں۔

## بوند بوندخون کسی کودینا تا کہخودکوموت آجائے، بیخودکشی ہے

سوال:...ایک شخص، جےمعلوم ہے کہ خودکٹی کرنا حرام ہے،خودکٹی نہیں کرنا چاہتا،لیکن وہ جینا بھی نہیں چاہتا،اوروہ اپخ جسم سے خون کی بوند بوند تک کسی ضرورت مندکود ہے کر مرجا تا ہے،تو کیا بیٹودکشی کہلائے گی؟

جواب:...بیمی خودشی کی صورت ہے۔

# تیرنانه جائے والے کاسمندر میں نہا تا خودکشی ہے

سوال:...موسم گرما میں اکثر لوگ ساحل سمندر پر کپنک پرجاتے ہیں، اور آئے دن سمندر میں ؤُو بنے کی خبریں آئی رہتی ہیں،شری نقطۂ نگاہ سے ساحل سمندر پر کپنک پرجانا کیسا ہے؟ ایک شخص تیرنائبیں جانتا، پیم بھی سمندر میں آ کے جاتا ہے، ڈُوب جانے کی صورت میں کیا یہ موت خود کشی کہلائے گی؟

جواب:...ا ہے آپ کو ہلا کت میں ڈالنا جا کزنہیں۔اگر کو گی شخص تیر نانہیں جانتا،اس کے باوجود گہرے سمندر میں جاتا ہے تو خود کشی کا مرتکب ہوگا۔حکومت کا بھی فرض ہے کہ جہاں ساحل سمندر پر ہلا کت کا خطرہ ہو،اس کوممنوع علاقہ قرار دے،اور کسی کو وہاں سیر وتفریج کی اِ جازت شدے۔لیکن حکومت نے بیشا ید ہے بھی'' خاندانی منصوبہ بندی'' کا ایک طریقہ سوچاہے کہ پچھلوگ آپس میں اُڑ کر مرتے ہیں،اور پچھلوگ سمندر میں ڈوب ڈوب کرمریں، تا کہ پاکستانی معیشت کا بوجھ پچھ بلکا ہوتارہے۔

## ماں باپ سے متعلق قرآنِ کریم کے اُحکامات کا غداق اُڑا نا

سوال:...اگرایک لاکا نہایت اُونچی تعلیم اور صاف ستھرے ماحول میں پروَرش پاکر بعد شادی اور حصول ملازمت کے اپنے والد، بھائیوں اور بہنوں سے نامعقول عذر لے کر ہرتنم کا تعلق منقطع کر لے بلکہ نفرت کرنے لگے اور اپنی زوجہ اور اس کے عزیزوں کو

 <sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات إنقطع امله وانه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱۳۹، باب تمنى الموت، الفصل الأوّل).
 (۲) ومن قتل نفسه عمدًا يصلّى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح كذا في التبيين. (عالمكيرى ج: ۱ ص: ۱۲۳) كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الحنائز، الفصل الخامس في الصلاة على الميت).

خوش کرنے کے سے ان کو ذہتی آکلیف میں اس رخوش ہو۔ پابندتما زہوت کے باوجودان احکامات کا نداق اڑ کے جو ماں باپ اور بزرًوں كاحترام كے منصفے ميں خدااور رسول تعنى المتد مايہ وسلم نے بيان فرما ہے جيں۔ شرعاً اورا خلاقا كيا وعيد بيان كي كئي ہے؟ جواب!...آتخضرت صلی الند مدیده سلم کاارشاد ہے: '' والدین کا نافر ہان جنت میں نبیں جائے گا۔' ''' والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیدتو قر آ ب کریم اور حدیث شریف میں بہت ہی آئی ہے،قر آن وحدیث کا نداق اُڑانے والامسلمان کیے روسکتا ہے ؟ (۱) اس لئے آپ کا تھی ہوئی کہانی بر جھے تو یقین نہیں آیا۔

بچول کےنسپ کی تبدیلی

سوال :... ۱۹۷۷ء میں میرے بڑے بھائی کا انقال ہو گیا تھا ،اس کے دو بچے تھے، بھائی کے نقال کے وفت بڑے از کے کی عمر ۱۳س ساتھی ۱۱ر جیھوٹے کی عمر ایک سال تھی ، ان وتوں میں سراچی میں سروس کر رہا تھا، بھائی کے انتقال کے بعد میں نے اپنے والدین کی رضامندی سے قریباً ڈھائی سال کے بعد اپنی بھابھی سے شاوی کری ، اس وقت بڑے لڑ کے کی عمر تقریبا جارس کھی۔ میرے دونول بھنتیج مجھے ابو بی کہتے ہیں اور میں نہیں ان کے والد کا احساس نہیں ہونے ویت میں شادی کے چھے مہینے بعد بچوں وکر اپنی کے آیا تھا، پھر میں نے انبیں اسکول میں واقبل کروا دیا تھا، بچوں کے والدے نام کی جگہ میں نے اپنے نام کوشامل کیا تھا، نیٹن رپز نام درج کرواویا تھا۔ میں جا ہتا ہوں کہ بچوں کو ہیں ان کے والد کے متعلق اس وقت تک نہ بتا ؤں جب تک وہ مجھدا رنہ ہوجا نیس تبھی میں اس کے جیس بتار ہاہوں کہ میں وہ احساس کمنزی کا شکار تہ ہوجا تیں۔اب اللہ کے فضل وَسرم سے میر ہے جی دو بیچے جیس میکن میں اپنے بچوں سے زیادہ بھانی کے بچوں کوعزیز رکھتا موں۔ آپ از راہ کرم مہ بانی کرے اسلامی رُوسے جھے، بتایے کہ میں نے جو بھائی کے نام ك جكد بيول كاسكول مين ايق ولديت لكهو لى بدر رست بي غايد؟

چوا**ب** ا...ا اُسرچہ بچول کی مصلحت نے لئے آپ نے ایسا کیا تھا، لیکن بچوں کے نسب کو یکسر بدر دیں گئا ہو ہے، جا سر نہیں ۔ ان بچول کی ولد بیت ان کے بات ہی کی تکھوانی ما ہے۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله س عنصرو قال قال رسول الله صبعي الله عليه وسلم الايدحل الحبة مان ولا عاق ولا مدمن حمر رواه المسائي والدارمي. (مشكوة ص ٣٢٠). وعن أبي بكرة قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم كل الدبوب يعفر الله منها ما شاء إلَّا عقوق الوالدين فإنه يعجَل لصاحبه في الحيوة قبل الممات. (مشكوة ص ٣٠١، بناب السر والصله، لنصل الشالث). "لا يتدخل الجنّة عاق لوالديه إلح. , كسر أممال ج ٢ ص.٥٣). 'ووصيما الإنسان بوالديه" (لقمان ١٠). وإذا أحدُما ميشاق بشي إسترَّئيل لا تنعسدون إلا الله وبالوالدين إحسانًا. (النقرة. ٨٣).. ووصيسا الإنسان موالنديه احساما. (الأحقاف: ١٥).

 <sup>(</sup>٢) والإستهراء بحكم من أحكام الشوع كفر. (شوح فقه أكبر ص: ١١٢).

٣) عن ابن عباس قال. قال رسول الله صدي الله عليه وسلم من إنتسب إلى غير أبيه أو تولَّى عير مواليه فعليه لعبة الله والمملائكة والناس أجمعين. وعن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح والحة الحنة وإن ويحها ليوجد من مسيرة حمس مالة عام. (ابن ماحة، انواب الحدود ص ١٨٤) ، باب من ادعى إلى عبر أبيه أو تولَّى غير مواليه).

## افسران کی وجہ سے غلط رپورٹ پردستخط کرنا

سوال :... ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کا مسکد پیش ہوتا ہے، اور جب ہم ان کی سیح رپورٹ اپنے افسر کودیتے ہیں کہ یہ مسئلہ انسانوں کے لئے مفرصحت ہے اور بڑے افسر ان ہالا کو مطلع کر دیا جائے ،لیکن اس کے برنکس ہمارا اُو پر کا افسر اس رپورٹ کو ایک طرف رکھ کر اپنی طرف سے فلط رپورٹ بنا کر ہم سے و سخط لے لیتا ہے اور اس کو افسر ان ہالا کو بھوا دیتا ہے، مسرف ان کی خوشنووی حاصل کرنے کے لئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیہ بتا کیں کہ عرصے سے یہ دور ہا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ اگر سے ان کی خوشنووی حاصل کرنے ہے جبکہ ہمارے افسر کے ہاتھ ہماری سالا ندر پورٹ ہے، اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہماری نوکری کو داغ کے خطرہ ہے۔

جواب: ... آپ کے افسر کا غیط ر پورٹ دینا تین گنا ہوں کا مجموعہ ہے، جھوٹ، قرض منصی میں خیانت، بدویا نتی اور انسانی صحت سے کھینا اور آپ لوگوں کا نوکری کی خاطر اس کی غلط ر پورٹ پر دستخط کرنا خود کو ان گنا ہوں میں ملوث کرنا ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہوئتی ہے کہ اپنانام ونشان بتائے بغیر اس افسر کی بددیا نتی کی شکایت صدر محترم، گور فرصا حب، تمام افسر ان بالا تک پہنچائی جائے۔ نیز قومی وصوبائی آسمبلی مے ممبر ان اور معاشرے کے دیگر موثر افراد کے علم میں بیدبات لائی جائے ، اس کے بعد بھی آگر افسر ان بالا اس پر قومی وصوبائی آسمبلی میں بیات لائی جائے۔ اس کے بعد بھی آگر افسر ان کی غلط روی تو جہنیں کریں گئے و دبال ان پر ہوگا ، اور آپ مؤاخذہ سے بری الذہ مہوں گے۔ ہر محکمے میں آگر ما تحت لوگ اپنے افسر ان کی غلط روی کی نش ندی کریں تو میر اندازہ ہے کہ سرکاری مشینری کی ہڑی اصلاح ہو تکتی ہے۔ خیانت و بددیا تی کو پنینے کا موقع اس لئے ماتا ہے کہ ماتر میں اندازہ ہو نگریں افسر ان کی خیانت و بددیا نتی سے مصالحت کر لیتے ہیں۔ (۱)

## كسى يربغير تحقيق كے الزامات لكانا

سوال:..زیدنے ایک ایک ورت سے نکاح کیا جس کی ایک لڑک بھی ہے، جس کی عرتقریباً سال ہے، نکاح کے تقریباً سال ہے، نکاح کے تقریباً سم ماہ بعد کچھا ہے واقعات اُر ونما ہوئے جس کی وجہ سے زید نے اس عورت کو طدا تی دے دی۔ طلاق دینے کے بعداس نے زید کو مختلف طریقوں طریقوں سے بدنام کرنا شروع کردیا۔ اس دوران اس عورت نے زید پر الزام نگایا کہ میری لڑک ہم ہی ہے کہ زید نے جھے کو مختلف طریقوں سے اپنی طرف متو جہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جھے ہے چھیز چھاڑ کی ہے اور بیدوا قعات اس زمانے کے بیان کرتی ہے جبکداس کی مال نید کے نکاح میں تھی۔ جبکہ زید کہتا ہے کہ بیدالزام قطعاً غلط ہے اور زید کی سالقہ زندگی جس حسن وخو فی سے گزری ہے اس سے عوام الناس بخولی واقعات اس ساسے میں پچھلوگوں نے زید کے پیچھے بخولی واقعات میں ساسے میں پچھلوگوں نے زید کے پیچھے بخولی واقعات میں ساسے میں پچھلوگوں نے زید کے پیچھے

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، وعبد الرجل راع على مال سيّده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. (بخارى ج:۲ ص:١٩٥٧، كتاب الأحكام).

نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور مخافت کے دریے ہیں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بغیر تحقیق بیالزام جس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے کہاں تک معتبر ہے؟

جواب: کی کوبدنام کرن ، جھونے از مات لگانا، کی طرح جھوٹے الزارہ ت کو سیحے تشکیم کرلینا، اور کسی کی آبر و پر حمد کرنا سخت گناہ ہے ، اور بیہ بدترین کبیرہ گن ہول میں سے ہے۔ اسلام میں اس قتم کے أمور کے سئے نہایت بخت اُ دکام ہیں ، مسمانوں کو قرآب کریم ہیں ہدایت دی گئی ہے کہ جس امرکی تم کو تحقیق نہ ہواں کے پیچے نہ چلو، "ہذا لوگوں کا بغیر تحقیق کئے ہوئے زید کے پیچے نماز پڑھنا چھوڑ ویٹا نہایت غلط ہے ، زید کو حسب سنایق امام برقرار رکھا جائے۔

## شک کی بنیاد پرکسی پرسفلی عملیات کا الزام لگانا

سوال:.. ہم سب گھر والوں کومختف وارض احق ہیں ، جن کی وجہ ہے ہم ہر وفت پریشان رہتے ہیں ، ہمیں بعض لوگوں پر شک ہے کہ وہ ہم پر سفلی عملیات وغیرہ کر واتے ہیں ، کی محض شک کی بنیاد پر کسی پر یہ الزام نگایا جاسکتا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر پر پریشانیاں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں ، شرع ڈرست ہے؟

چواب:...بغیریفین کے کسی پرشک نہیں کرنا چاہئے، 'باتی بی ری اورصحت تو منجا نب املاہ ہے، اگر کوئی تندری کے ساتھ لیمی عمر جی بھی لے تواس کوبھی آخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم سب کواپنے اعماں کی جز ااور سز ابھگٹنی ہے، لہذا آخرت کے معالمے میں فکر مند ہونا چاہئے ، بی قصحت کے لئے علاج معالج بھی کرتے رہیں اور ؤی بھی کرتے رہیں۔

### افسر كابلا تحقيق كاررواني كرناجا تزنبيس

سوال:... دفتر میں ایک شخص نے اپ افسر سے ایک ساتھی کی جھوٹی رپورٹ کی ، جسے اس نے بلاتحقیق تشکیم کرایا۔ بعد میں ال شخص نے ایک و محض نداق تھا۔ (بیہ بات اس شخص نے افسر ندکورہ سے نہیں کی )۔ اب وہ شخص جا ہتا ہے کہ جس کی غلط شکایت کی تھی وہ اسے نداق سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے۔ براہ کرم شکایت کنندہ ، جس کی غیط شکایت کی گئی اور افسر ندکورہ کے جس کی غلط شکایت کی نمط شکایت کی گئی اور افسر ندکورہ کے دویے نے بارے میں قرآن وسٹت کی روشنی میں اپنی رائے سے مطلع فر مائیں۔

جواب:...غلط شكايت كرنے والا بھى مجرم ب اوروہ افسر بھى جس نے بغير تحقيق اس غلط پر اعتماد كرليا۔ اوراس شخص نے

<sup>(</sup>١) فكما يحرم لحمه يحرم عرصه قال صلى الله عليه وسلم. كل المسلم على المسلم حرام (دمه وماله وعرضه) رواه مسلم وغيره فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها. (شامي ج ٢ ص ٩٠٠، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البع).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هنزيرة قبال قبال رسبول الله صبلى الله عبليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع رواه مسلم.
 (مشكوة ص: ٢٨، بات الإعتصام بالكتاب والسُنَّة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) قال الله تبارك وتعالى. "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عه مسئولاً الاسراء: ٣١).

<sup>(</sup>٣) "إيها الذين امنوا اجتبوا كثيرًا من الطن إن بعض الطن إثم ولا تجسسوا" (الحجرات ١٢).

#### ورج ذيل متعدّد گنامول كاارتكاب كيا:

ا:...جيموث بولتاا ورحجموثا إلزام لگا تا\_

٢:...ايك بھائى سے غلط نداق كر نااوراس كونقصان چنجا نا۔

٣:...ا يك مسلمان كوذ ہنى كرب اورتشويش ميں مبتلا كرنا۔

بیتمام اُمورکبیره گناه ہیں۔ تاہم اگرو شخص اپنے کئے پرنا دم ہےتو مظلوم کومی ف کرنے کاحق ہے۔

### كسي كي طرف غلط بات منسوب كرنا

سوال: ...کی بیاک دامن مرد یاعورت پرواضح طور پر بدکاری کی تہمت یا ایک بات کہنا جس کا صریحاً مطلب یہ ہوکہ وہ بدکار ہے،'' فقذ ف'' کہلا تا ہے، جس کا اطلاق دیگر نوعیت کے اقسامِ اِتہام پر ہیں ہوتا ، اور اس کے لئے شریعت میں حدمقرر ہے، جس کی وجہ سے خیال ہیدا ہوتا ہے:

الف:...کیاکسی پاک دامن مرد یاعورت پر قاذف ہونے کی تبہت لگانا بھی جرم قذف کی تعریف میں آتا ہے؟ کیونکہ بے گناہ کی آبر داد شئے ، ہنک اوراس کومیتلائے عار کرنے کی صورت اس میں بھی پائی جاتی ہے۔

ب: ، اگر جواب نفی میں ہوتو قاؤف ہونے کی تہمت لگانے والے کوفقہی اِصطلاح میں کیا کہا جائے گا؟ اور اس کے لئے شریعت نے کیاسزامقرر کی ہے؟

جواب: کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا'' قذف'' ہے، جس کی سزا اُتی وُڑے ہے۔ اُگر کوئی غلط ہات اس کی طرف منسوب کی جائے تو یہ' قذف' 'نہیں ،البتہ عدالت الیم تہمت پر بھی مناسب سزادے عتی ہے۔ (''

## كسى پر بھوٹا الزام لگا ٹاہر ہا دكرنے والا گنا ہے كہيرہ ہے

سوال:...ایک شخص عالم دین متند ہے، وہ ایک جگہ اِ مات وخطابت کرتا ہے اور مدر سے میں بھی پڑھاتا ہے، چندوجوہ کی بناپر اس تذہ سے اس کا اختلاف ہوجاتا ہے، کسی معمولی ی بات پر ، تواسا تذہ اس پر مختلف الزامات لگاتے ہیں، بات پھیلتی ہے، کمیٹی تک جا بہنچتی ہے، اور مدر سے کے مہتم تک بھی ۔ کمیٹی کے عہد رواران ، مدر سے کے مہتم الگ الگ تحقیق کرتے ہیں۔ اِ ، م صاحب پر کوئی بات ٹابت نہیں ہوتی ، وہی اسا تذہ بعد میں اپنی فعطی کا کسی جگہ پر کسی کے سامنے اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے منصوبے ہیں کا میاب نہیں ہوتی ۔ چند ون بعد اِ ، م صاحب اِ مامت وخط بت سے استعفاء دے دیے ہیں اور دُ وسری جگہ تعیناتی ہوج تی ہے۔ معجد

 إذا قذف الرحل رحلًا محصنًا أو إمرأة محصة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن كان خُرًّا ... إلخ. (هداية ج٣٠ ص: ٥٢٩، باب حد القذف).

(۲) وكدا إذا قذف مسلمًا بغير الرنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق لأنه اذاه و الحق الشين به ولا مدخل
 للقايس في الحدود فوجب التعزير. (هداية ج: ۲ ص: ۵۳۵، باب حد القذف).

کمیٹی کے عہدے داروں میں سے یاکسی وُ وسرے سے انہی اس تذہ اور قاری صاحبان میں سے اس قاری کو اِمامت پرمقر رکرویا، جس نے اِعتراف کیا کہ ہم اپنے منصوبے میں ناکام رہے۔ اب سوال طلب بات یہ ہے کہ کیا جب کمیٹی نے اور مہتم صاحب نے الگ الگ شخقیق کے بعد اِمام صاحب کو اس گنہ ہے کہ کیا بال پرشری رُ و سے حد قذف ہے یہ شخقیق کے بعد اِمام صاحب کو اس گنہ ہے کہ کیا اور اس تذہ نے بھی اِعتراف قصور کرایہ تو کیا اس پرشری رُ و سے حد قذف ہے یہ نہیں؟ نیز کیا ایسا اِلزام صرتے لگانے وال اِمامت کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ... کسی ہے گناہ پر اِلزام لگانامن جملہ ان سات کہائر میں ہے ہے جن کو' موبقات' ... بتاہ وہر باد کردینے واے گناہ... فرمایا گیاہے، اور جن کا شارا کبرا مکبائر میں ہوتا ہے۔ جو تص اس گناہ کا مرتکب ہو، وہ فاسق ہے، اللّٰ یہ کہ کچی توبہ کرلے، اور بغیر توبہ کے اس کی امامت بھی جائز نہیں۔ اور' خط' میں جو پچھ ذِکر کیا گیاہے، اگر سے ہے تواس کی امامت ناجائز ہے۔

#### ساس کو بوسددینا

سوال:...میری منتنی ہوچکی ہے، میں اپنی ساس ہے اپنی ماں کی طرح محبت کرتا ہوں ، اور ماں ہی کہہ کرمخاطب کرتا ہوں۔ ان کی عمر ۱۰ سال ہے، کیا میں ان کی پییٹائی پر بوسہ دیے سکتا ہوں؟ کیا شاوی کے بعد پوسہ دیے سکتا ہوں؟ جواب:...شادی کے بعد بوسہ دے سکتے ہیں ،اگرشہوت کا اندیشہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔

## میاں بیوی کا ایک دُ وسرے کے مخصوص اعضاء و یکھنا

سوال:...جماع کے دفت بیوی کا تمام بدن ،مقام خاص اور دُوسرے اعضاء دیکھنا جا تزہے یا نہیں؟ جواب:.. میاں بیوی کا ایک دُوسرے کے بدن کو دیکھنا جا تزہے،کین بےضرورت دیکھنا اچھانہیں۔ (")

(١) عن أبني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجتنبوا السبع الموبقات! قالوا يا رسول الله! ما هن قال الشرك بالله، والمسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف اعصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٤)، كتاب الإيمان، باب الكبائر، الفصل الأوّل).

(٣) وفي المعراج قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقتدي بالفاسق الافي الجمعة لأنه في غيرها يجد أمامًا غيره اهد قال في الفتح وعليه فيكره في الحسمعة إذا تعددت إقامتها في المصرى على قول محمد المفتى به لأنه بسبيل إلى التحول أيصًا وأما الفاسق فقد عللوا كراهه تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا (شامي ج: ١ ص: ٥٢٠ باب الإمامة).

" كُذا في الدر المختار: وما حل نظره ..... . . حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها (لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة) وقال عليه الصلاة والسلام (من قبّل رِجل أمّه فكأنما قبّل عتبة الحنة) وإن لم يأمن ذالك أو شك فلا يحل له النظر والمس. (الدر المختار مع الرد ج. ٢ ص.٣١٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

(٣) وفي الدر المحتار: وينظر الرجل . من عرسه وأمّته الحلال ... إلى فرجها بشهوة وغيرها والأولى تركه . إلح وفي شرحه: (والأولى تركه) قال في الهداية. الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع . إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٦٦) كتاب الحضر و إداحة، فصل في النظر والمس).

#### بیوی کے بیتان چوسنا

سوال:...ایک شوہرا پی بیوی کی حیصاتی چوستا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے اور وہ تھوک ویت ہے، جبکہ بیوی حمل سے نہیں ہے۔ کیا بیفل نا جا نز اور گناہ ہے؟ اگر بیوی حمل سے ہموتو کیا تب بھی گناہ ہوگا؟ جواب:...مندلگانا جا تزہے، محردُ ووجہ جینا جا تُرنبیس ، بیوی حاملہ ہویا نہ ہو۔

#### عورت كاعورت كو بوسه دينا

سوال: مجترم کی خدمت میں اس سے پہلے بھی بیسوال پوچھ چکی ہوں کہ کیا اسلام میں دوست کی بکس (KISS) (بوسہ لین) لین جائز ہے یا ناجائز؟ مگر جنا ب نے میری اس بات کا کوئی نوٹس بی نہ لیا، کی وجہ ہے؟ کیا ہی ری اس پریش نی کوطن نہیں کر سکتے؟ پہیز جدد از جد میر سے اس سوال کا جو اب دیں ، کیونکہ ہم جب بھی دو دوست آپس میں KISS کر نے بتی تو فور اوس ممل سے کنارہ کئی اختیار کر ناپڑتی ہے صالانکہ قرآن وحدیث کی زو ہے تو ایک فرصرے و پاک بوسد ین چاہئے۔

جواب: ہمر د کامر د کواورعورت کاعورت کو بوسہ دینا جائز ہے ، بشرطیکے شہوت اور فتنے کااند بیشہ نہ ہو( درمختار )۔

## پردے کی مخالفت کرنے والے والدین کا حکم ماننا

سوال:...ميرے والدين پر ده كرنے كے ضاف بيں، بيس كيا كروں؟

جواب: الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم بے پردگ كے خلاف بين، آب ئے والدين كا الله اور رسول صلى الله عليه وسلم سے مقاجه ہے، آپ كوچا ہے كہ اس مقابعه بين الله ورسول صلى الله عليه وسلم كا ساتھة ويل ما الله ورسول صلى الله عليه وسلم كا خالفت كر كے جہتم بيس جانا جا ہے بيل تو آپ ان كے ساتھ نہ جائيں (۲)

#### امتحان میں نقل کروانے والا اُستاذ بھی گنا ہگار ہوگا

سوال:...آج کل کے امتی نات سے ہرایک بخو لی واقف ہے، امتحانات میں ٹیچر دوشم کے ہوتے میں ، پہلا وہ جواہیے فرض کو بخو لی انجام دیتا ہے اور طالب علموں کونقل ہے روکتا ہے۔ وُ وسرا وہ جواہیے فرض کوکوتا ہی سے ادا کرتا ہے اور طالب علموں کونقل

(۱) وقى الدر مصر رجل ثدى روجته لم تحرم. (الدر المحتار ح ٣ ص ٢٢٥) باب الرصاع). وأيضًا فى الدر المحتار ولم يبح الإرضاع بعد مدته الأنه جزء أدمى والإنتفاع به لغير صرورة حرام على الصحيح إلح. (الدر المحتار ح:٣ ص: ١١١)، باب الرضاع).

(٢) وكره تحريمًا (تقيل الرحل) فم الرّحل أو يده أو شيئً مه وكدالك تقبل المرأة المرأة عمد لقاء أو وداع وهذا لو عن شهوة. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٨٠، باب الإستبراء وغيره).

(٣) قال الله تسارك وتعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم قلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفً" (لقمان ١٥). وفى الحديث. عن السواس بن سمعان قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣١١ كتاب الإمارة، طبع قديمي).

کرنے ہے ہیں روکتا اور خود میہ کہتا ہے کہ: '' ایک و دسرے کی مدوکر و' وہ خود دروازے پر کھڑا ہموجاتا ہے اور جب کو گی چیک کرنے آتا ہے تو طالب علموں کو خبر دار کرتا ہے۔ جو ٹیچر طلباء کوروکتا ہے تو وہ طالب علم اس کے دُشمن ہموجاتے ہیں اور جب ٹیچر باہر لکاتا ہے تو ا افیت پہنچاتے ہیں۔ اس صورت میں اسٹیچر کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہئے؟ کیا وہ بھی و وسرے ٹیچروں کی طرح ہوجائے؟ و دسرا ٹیچر جو اپنے قرض کو سے طرح اوانہیں کرتا ، کیا وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا؟ کیا طالب علم ووٹوں صورتوں میں گناہ گار ہوتا ہے؟ اس صورت میں تو طالب علم گناہ گار ہوتا ہوگا کہ اے نقل سے روکا جائے اور جب بھی وہ نقل کرے ، لیکن کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوتا ہے گا ہوتا ہے کہ جب شیچر خود نقل کرنے کی اجازت دے دیں؟

**جواب:...امتخان میں**نقل کرنا خیانت اور گناہ ہے، اگر اُستاذ کی اجازت سے ہوتو اُستاذ اور طالب علم دونوں ف مُن اور گنام **گارہوں گے۔** اورا گراُستاذ کی اجازت کے بغیر ہےتو صرف طالب علم ہی خائن ہوں گے۔

#### استمنى بالبدك شرعى حيثيت

سوال:...کراچی ہیتال لمیٹڈ، جس کے بائی اعلی ڈاکٹر سیّد مین اختر ہیں، کا جریدہ'' نوجوانوں کے جنسی مساکل' اٹھ قا میرے ہاتھ دلگ گیا، اس کے مطالعے کے دوران میری نظرے چندالی یا تھی گزریں جن کے متعلق انہوں نے حضرت ا، م ما لک، امام شافعیؒ، امام البوصنیفدؓ اور امام احدؓ کے فتاوی کا حوالہ اور حدیثوں کا ذکر کیا ہے، نہ صرف یہ بلکہ حضور پُر ٹور مجبوب ضدا، نبی آخر انزیان معلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی ظاہر کیا ہے، اس لئے ہیں ان با تول کی شری حیثیت اور تصدیق جا ہتا ہوں، کیونکہ میرے ناتھ ہم کے مطابق ان کا بیان غلط اور مجراہ کن ہے۔

میں اس جریدے کے متعلقہ صفحات کی تصویری نفول ہمرشتہ ہذا کر رہا ہوں تا کہ خود مطالعہ فر ما کر مجھے جواب ہے جدر سرفراز قرما ئیں۔

صغه: الرز اسلام مين مشت زني " يعنوان ك تحت دُاكْرُ صاحب لكت بين:

كيا ڈاكٹر صاحب كايد بيان دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو حوالے كى كتب وغيرہ كے نام سے مطلع فرمائيں۔

<sup>(</sup>۱) إن الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شقيع ج: ٣ ص: ٣٠٠). وفي المحديث: عن أسس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دِين لمن لا عهد له. (مشكوة ص: ١٥ ا ، كتاب الإيمان، الفصل الأول، طبع قديمي). أيضًا رواه أبوداؤد في مراسله عن الحسن مرسلًا مختصرًا قال: المكر والخديعة والخيانة في النار ـ (الترغيب والترهيب ح: ٢ ص: ١٥ من ١٥٥ مناه المكر والخديعة والخيانة في النار ـ (الترغيب والترهيب ح: ٢ ص: ١٥ مناه كور الخديعة والخيانة في النار ـ (الترغيب والترهيب ح: ٢٠ مناه كلم والخديعة والخيانة في النار، طبع دار الفكر).

جريد \_ ك صفحه: ١٦ پر ۋاكٹر صاحب رقم طرازيں:

کیا ڈاکٹر صاحب کا بیارشا دؤرست ہے؟ ایسا کن احادیث میں مذکور ہے؟ ؤرست ہونے کی صورت میں حدیثوں سے مطلع فرمائمیں۔

ای صفحے کے کالم دوکی آخری سطور اور کالم تین میں ڈاکٹر موصوف نے فرمایا ہے کہ:

'' مبیشرت سے پہلے عضو ہے منی کے قطرے دستے ہیں۔ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول امتد علیہ وسلم ہے معلوم کر دایا کہ اس کو پاک سے کرنا جا ہے'؟ تو رسول امتد صلی اللہ علیہ دسلم نے فرہ مایا کہ: اگر منی رسنا شروع کر دے اور زور سے نہ نکلے جیسا کہ مب شرت میں نگلتی ہے تو مرف عضو کا دھود بینا کافی ہوتا ہے، اور اگر زور سے نکلے جیسا کہ مب شرت میں نگلتی ہے تو پھر عنسل ضرور کی ہے۔''

کیا حضورانورصلی ابتد عدیہ وسلم نے ایساتھم فرمایا تھا'' بیتھم کن احادیث میں ندکور ہے؟ احادیث اورا حکام شرعیہ سے مطلع فرمائیں تاکتسلی ہواور دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ بے حدمظکوروممنون ہوں گا۔

اگرڈا کٹر صاحب موصوف کے بیانات غلط اورا حکامات شرعیہ کے خلاف میں تو برا۔ مہر بانی مطلع فرمائیں۔ جواب:...ڈاکٹر صاحب کے مضمون میں نوجوانوں کی غلط رہنمائی کی گئی ہے۔ آج کل نوجوان ویسے بھی بہت سے جنسی امراض میں مبتلا ہیں ،اگرانہوں نے ڈاکٹر صاحب کے نلط مشوروں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا ، بچر توان کی صحت وکر دار کا خدا ہی حافظ ہے!

ڈاکٹر صاحب نے مشت زنی کے بارے میں اعتراف کیا ہے کہ امام مالک و امام شافعی اس کوحرام اور گناہ سمجھتے ہیں، لیکن موصوف نے امام ابوصنیفہ اور امام احمد کی طرف جو جواز کا قول منسوب کیا ہے، غلط ہے۔ یفعل فتیج اَئمہ اَر ابعہ کے نزدیک حرام ہے، یبال میں فقہائے آر بعد کے غدام ب کی کتابول کے حوالے درج کردیتا ہوں۔

فقیر ملی :...امام موقق الدین عبدالله بن احمد بن محمد بن قد امد مقدی (التونی ۱۳۰ه) المغنی شرح مختصر خرقی میں لکھتے ہیں :

"ولو استمنی بیدہ فقد فعل محرما، ولا یفسد صومہ به إلا ان یبول، فان نول فسد صومه به الا ان یبول، فان نول فسد صومه به الا می الشخ مع الشرح الکیم ج:۳ ص ۸۰۰)

صومه به ترجمه: "اگر کسی نے این باتھ ہے منی خارج کی تواس نے حرام کا ارتکاب کیا ، اور اس سے دوزہ

تَهِين تُوثِنَا، إلاَّ بيركه إنزال بوجائے، اگر انزال بوجائے توروز ہ فاسد بوجائے گا۔'' ا ما متمس الدين ابوانفرج عبدالرحمن بن ابي عمرمحه بن احمد بن قند امه المقدى الحسنسلي (امتو في ۶۸۴ هـ ) الشرح الهبير ميس لَكِيمةِ مِن:

"ولو استمنى بيده فقد فعل محرّمًا، ولا يفسد صومه بمحرده، فان انزل فسد (حواله بالاح: ٣ ص: ٣٩)

ترجمه: "اورا گرئس ف اسيخ ہاتھ ہے منی خارج کی تواس نے حرام کا ارتکاب کیااور اس ہے روزہ فاسدنبيس موتا، كيكن اگر إنزال موگيا توروزه فاسد موجائے گا۔''

دونوں عبارتوں کامفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے ہاتھ ہے ماؤہ منویہ خارج کرنے کی کوشش کی اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا،اگر انزال ہوج ہے تو روز ہ ٹوٹ جائے گا،اوراگر انزال نہیں ہوا تو روز ہ فا سرنہیں ہوا۔ بید وتوں ایام احمد بن جنبل کے ند ہب کی متند کتابیں ہیں ، اور ان میں اس فعل کے حرام ہونے کی تصریح کی گئی ہے ، جواز کا قول سرے سے نقل ہی نہیں کیا۔ جف حضرات نے امام احمد بن علیل سے جواز کا جوتو کفل کیا ہے (اور جس سے ڈاکٹر صاحب یودھوکا ہو ہے ) یا تو س ک نقل میں تسطی ہوئی ہے، یاممکن ہے کہ پہلے ان کا قول جواز کا ہو، بعد میں اس ہے زجوع کر ہیا ہو۔ بہر حال ا، ماحمد بن صنبل کا ند بب و ہی مجھا جا ہے گا جو ان کی متند کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔

فقيشافعي:... امام ابواسي ق ابراجيم بن على بن يوسف الشير ، زي الشافعي (اسوني ٢١٨ه ٥) ١١ لمهدب مين مكت مين:

"ويمحرم الإستمناء لقوله عزّ وجلّ. "والَّذين هُمْ لفُرُوْجهمُ حافظُونَ إلّا على ارُواجِهِمُ أَوْ مَا مِلْكُتُ ايْمَالُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ مِلُوْمِيْنَ " وِلاَنها مِاشِرة تفضى الى قطع النسل فحوم كاللواط، فإن فعل عزّر ولم يحد ... الخ." (شرح مبذب ت: ٢٠٠٠)

ترجمہ:..' اورمشت زنی حرام ہے، کیونکہ حق تعابی کاارشاد ہے: '' اور جوانی شرم گاہوں کی حفاظت ر کھنے والے ہیں، کیکن اپنی ہیو یوں ہے یا شرعی مونڈ یول ہے، کیونکہ ان پر کوئی امزام نہیں' اور تیز اس لئے کہ ہیر ا یک مباشرت ہے جس کا انجام قطع سل ہے ،اس لئے لواطت کی طرح رہ بیجی حرام ہے ، اپس اگر کسی نے بیٹول کیا تو اس پرتعز پر لگے گی، حد جاری نہیں ہوگی ۔''

فقيه مالكي: . . امام ابو بمرحمد بن عبد الله المعروف به ابن العربي المالكي (التوني ٣ ٥٥ه) ' أحكام القرآن' ميس لكهة بير : "قال محمد بن عبدالحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سئلت مالكًا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية. "والَّدين هُمْ لفُرُوْجهمْ حافظُوْن إلَّا على ازْواجهم اوْ ما

مَلَكَتُ النِّمانُهُمْ فَالنَّهُمْ غَيْرُ مَلْوُمِينَ، فَمِن ابْتغي ورآء ذلِكَ فأولَنك هُمُ الْعادُوْنِ."

(المومنون:۵-۷) وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لَا ينبغي ان يدان الله الا به."

(اَحَامِ القرآن ان عربی ج: ۳ ص: ۱۳۱۰ او مع لاحکام اقرآن ، قرطی ج: ۱۳ ص: ۱۰۵)

ترجمہ: " محمد بن الحکم کہتے ہیں : میں نے حملہ بن عبدالعزیز سے سناوہ فرماتے ہیں کہ : میں نے اہم مالک سے مشت زنی کے بارے میں سوال کیا ، تو آپ نے بیآیات تل وت فرما نیں : ' اور جوابی شرمگا ہوں کی مفاظت رکھنے والے ہیں ، لیکن اپنی بیویوں یا شرعی نونڈ یول ہے ، کیونکہ ان پر کوئی انزام نہیں ، ہاں! جواس کے علاوہ کا طلب گار ہوا سے لوگ حد شرعی سے نگلنے والے ہیں ' اور عام معاءاس کی حرمت کے قائل ہیں اور یہی وہ حق ہے جس کوا ہے نے دین خداوندی قرار دینا جا ہے ۔'

فقیرِ فی :... فقیرِ فی کے مشہور متن در مختار میں ہے:

"فى الجوهوة: الإستمناء حوام، وفيه التعزيو" (ردّالحمّارهاشيدورمخارج: ٣ ص: ٢٤ كمّاب الحدود)

ترجمہ: ... ''جوہرہ میں ہے کہ: مشت زنی حرام ہے، اوراس میں تعزیر لازم ہے۔'' علامہ ابنِ عابدین شامی اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

"قوله: الإستمساء حرام، اى بالكف ادا كان لاستجلاب الشهوة. اما اذا غلبت الشهوة وله الله عليه، كما قاله الشهوة وليس له زوجة ولا أمّة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء انه لا وبال عليه، كما قاله ابو الليث، ويجب لو خاف الزناء" (ردّا المحارعات دراتار عن ٢٥٠٠ كاب الدود)

ترجمہ:.. 'اپنے ہاتھ ہے منی خارج کرنا حرام ہے، جبکہ یہ فعل شہوت النے کے سئے ہو، کیکن جس صورت میں کہاس پرشہوت کا غلبہ ہو، اور اس کی بیوی یالونڈی نہ ہو، اگر وہ شہوت کی تسکیس کے لئے ایسا کرلے تو اُمید ہے کہ اس پروہ ل نہیں ہوگا، جیسا کہ ابواللیث نے فرمایا ہے، اور اگر زنامیں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو ایسا کرنا واجب ہے۔''

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہو کیں:

اقرل:...اگرشہوت کا اس قدرغلبہ ہے کہ کسی طرح سکون نہیں ہوتا اور قضائے شہوت کا سیح محل بھی موجود نہیں تو امام فقیہ ابواللیت کا قول ہے کہاگرتسکین شہوت کی نیت ہے! یہا کرلے تو اُمیدر کھٹی جا ہے کہ اس پروبال نہیں ہوگا۔

یبال ڈاکٹر صاحب ہے دوغلصیاں ہوئیں ،ایک بیر کہ بیر امام ابوصنیفڈ کا قول نہیں ، بلکہ بعد کے مشائخ کی تخ تئے ہے ،اس کو إمام ابوصنیفڈ کا قول قرار دیناغلط ہے۔

دوم:... بیرکہ ڈاکٹر صاحب اس کوء م اجازت مجھے گئے ، حالانکہ بیا بیک خاص حالت کے اختبارے ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ رشوت قطعی حروم ہے ، لیکن فقہا ، بکھتے ہیں کہ اگر خالم کو رشوت وے کر اس کے ظلم ہے بچا جائے تو اُمیدکی جاتی ہے کہ رشوت دینے والے پرمؤاخذ ونہیں ہوگا۔ اب اگراس مسئے ہے کوئی شخص یہ شید کرلے کہ رشوت حل ال ہے ، جنن صورتوں میں فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے ، تو تعیمی نہیں ہوگا۔ حرام اپنی جگہ حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص شدید مجبوری کی حالت میں یا اس سے بڑے حرام ہے شیخ کہ اس کی مجبوری پر نظر اس سے بڑے حرام سے شیخ کے سے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اہلدتھ کی رحمت سے یہی اُمید رکھنی چاہئے کہ اس کی مجبوری پر نظر فرماتے ہوئے اس سے مؤاخذ ونہیں فرمائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو جواز کی آٹر بنا کرنو جوانوں کواس کی ہو تو عدہ دعوت وی شروع کردی۔

اند. ڈاکٹر صاحب کی میہ بات تو سیح ہے کہ اسلام نے جارتک شادی کرنے کی اجازت دی ہے، بشر طیکہ ان کے حقق ق اوا کرنے کی صلاحیت رکھے اور عدل وائصاف کے ساتھ حقوق اوا بھی کرے، ورندا حاد بیٹ شریفہ میں اس کا سخت و ہاں ذکر کیا گیا ہے۔
الیکن ڈاکٹر صاحب کا میدارشاد سیح نہیں کہ آنخضر میں صلی امتد علیہ وسم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور مید کہ آپ صلی امتد عدیہ وسلم استد علیہ وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور مید کہ آپ صلی امتد عدیہ وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور مید کہ آپ صلی امتد عدیہ وسلم کا بیداوقات کا کیک ہی شب میں تمام از واج سے فارغ ہولیتے تھے۔

آن علی حضرت صلی الته علیه وسلم کی از واج مطهر ت رضی الته تعی کا تعداد مشهور اور معتندروایت کے مطابق گیارہ ہے،
ان میں حضرت أمّ المؤمنین خدیجۃ الکبری رضی الله عنها کا انتقال تو مکه تعربه میں ججرت سے تین سابقبل رمضان وانبوت میں جو تھی ان میں حضرت آمّ المؤمنین حضرت زینب بن خزیمہ اُم اور ان کی موجودگی میں آنخضرت صلی الله ویہ ویک اور عقد نہیں فرہ یا۔ اور اُمّ المؤمنین حضرت زینب بن خزیمہ اُم او بیاتی رضی الله عنها سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے رمضان سامہ میں عقد کیا اور آئھ مینے بعد ربیج اللّ فی سم میں ان کا انتقال ہو بیاتی اسلامی الله عنها الله علیه وسلم کے وصال کے وقت نواز واج مطہرات رضی الله عنهان موجود تھیں، جن کے اسانے گرامی یہ ہیں:

" حضرت ما نَشه حضرت صفيه ،حضرت أنم حبيبه حضرت موده ،حضرت أنم سلمه ،حضرت مارية قبطيه ،حضرت عفصه ،حضرت زينب بنت جحش اورحضرت ميمونه، رضى الله عنهن ي"

تمام از واج سے فارغ ہونے کا واقعہ بھی شاؤ و نا در ہی چیش آیا ،اس کو'' بساا و قات' کے لفظ سے تعبیر کرنا ؤرست نہیں۔ پھریہ بھی یا در ہنا جا ہے گئے تھی ،اور جنت میں آوئی کوسوم ، وں بھی یا در ہنا جا ہے گئے تھی ،اور جنت میں آوئی کوسوم ، وں کی طاقت عطا کی گئی تھی ،اور جنت میں آوئی کوسوم ، وں کی طاقت ہوگی ، حافظ ابن ججڑان روایات کونقل کر کے لکھتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) وحرام عملى الأحد فيقيط، وهو أن بهدى ليكف عنه الظلم، والحيلة أن يستاحره فقال أي في الأقصية هذا إذا كان فيه شرط لسكن يتعلم بقينا انه إنما يهدى ليعينه عند السلطان. ودرمجتار ح ۵ ص ۳۱۲، منطلب في الكلاء على الرشوة والهدية، طبع اينج ايم سعيد).

موصوف نے مذی اور منی کے درمیان فرق نہیں کیا، حصرت علی رضی ابتدعنہ نے '' مذی'' کا حکم دریافت کروایا تھا،'' منی'' کانہیں۔ جولیس دارر قیق ، قره شہوت کی حاست میں غیرمحسوس طور پرخارج ہوتا ہے وہ'' ندی'' کہلاتا ہے ، اس کے خروج سے شہوت ختم نہیں ہوتی۔ اور جو ، دّہ قوّت اور دفق کے ساتھ ( کودکر ) خارج ہوتا ہے اور جس کے خروج کے بعد شہوت کو تسکین ہوجاتی ہے، ہے '' منی'' کہا جاتا ہے،'' مذی'' ہے عسل لازم نہیں آتا ہنی کے خروج سے لازم ''تا ہے۔''

٣٠:...مشت زني ياَستَرت جماعَ كااثر انساني صحت يركيا ہوتا ہے؟ بيا گرچەشرى مسئەنبىل كەنمىيں اس يرگفتگو كې ضرورت ہو۔ تاہم چونکہ ڈاکٹر صاحب نے "مشت زنی" ایسے فعل کی ترغیب کے لئے بینکتہ بھی اُٹھایا ہے کہ اس سے انسانی صحت متاکز نہیں ہوتی، بلکہ'' مشت زنی'' اور کثرت جماع صحت کے لئے مفیدے،اس سے بیعرض کردین ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا پینظریہ ڈنیا بھر کے اطبء وعكماء كی تحقیق اور صدیوں کے تجربات کے قطعاً خلاف ہے۔ وظیفهٔ زوجیت اگر حدِ اعتدال کے اندر ہوتو اس کو تو مفید صحت کہا جاسکتا ہے، مگر اغلام، لواطت،مشت زنی اور دیگرغیر فطری طریقوں سے مادّہ کا اخراج ہرگز مفید صحت نہیں ہوسکتا، بلکہ انسانی صحت کے لئے مہلک ہے۔ای طرح وظیفہ زوجیت ادا کرنے میں حد اعتدال سے تنجاوز بھی یا رت گرصحت ہے۔

# بچی کو جہیز میں تی وی دینے والا گناہ میں برابر کا شریک ہے

سوال: گر ارش ہے کہ میری دو پیٹیاں ہیں ، بردی بٹی کی شادی میں نے کردی ہے ،اس کی شادی پر میں نے تی وی جہیز میں د یا تھا، بیخیال تھا کہ ٹی وی نا جائز تو ہے لیکن رہم وُ نیااور بیوی اور بچو ں کےاصرار پر دے دیا۔اب پتا چلا کہ ٹی وی تو اس کےاستعال کی وجہ سے حرام ہے، اپنی معطی کا بہت افسول ہوا، ورائلدتع بی ہے استغفار کرتار ہا۔مسئلہ بیہ ہے کہ بین اس وقت وُ وسری بیٹی کی شاوی کرر ہا ہوں، میں نے بیوی اور بچوں کو کہا ہے کہ ٹی وی کی جگہ پرسونے کا سیٹ دے دیں یا کوئی چیز اسی قیمت کی دے دیں، کیکن سب لوگ میری مخالفت کررہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کی بہتد نا پسندے شرعی احکام تبدیل نہیں ہو تکتے ، براہ مہر بانی پوری تفصیل ہے اس مسئلے برروشنی ڈالیں، میں بہت پر بیثان ہول۔

جواب: ... جنز اكم الله احسن الجزاء التدتع لي ني آب كودين كافيم نصيب فرمايا ب، حسطر تبندونا بندي ا حکام نہیں بدلتے ،اسی طرح بیوی نیجے آپ کی قبر میں اور آپ ان کی قبر میں نہیں جا کمیں گے۔جس بچی کی شادی کرنی ہے اس کو کہد دیا جائے کہ:'' نی وی تو میں نے کر دول گانہیں ، زیورات کا سیٹ بنوالو، یا نقتہ ہیے لے یو، اوران پیسوں سے جنت خرید و یا دوزخ خرید و،

<sup>(</sup>١) والمني حاثر أبيض ينكسر مه الذكر. والمذي رقيق يصرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. (هذاية ح ١ ص ٣٢ كتاب الطهارات). وليس في المدي والودي غسل. (هداية ج ١ ص ٣٣ كتاب الطهارات). الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة (أيصًا).

میں بری الذمہ ہوں ، میں خود اڑ دیا خرید کراس ہوتمبر رے گلے کا طوق نبیس بن وُں گا۔''''

#### شادی پانسی اورمعاملے کے لئے قرعہ ڈالنا

سوال:.. ایک حدیث میں بیہ کے حضورا کرم صلی امتدعلیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے توانی بیو یوں کے سئے قرعہ ڈا ا کرتے تھے،جس بیوی کا نہ م قرعہ میں نکل آتا تھ وہی آپ کی شریک مفر ہوا کرتی تھیں ۔میراسوال بیے ہے کہ ہم موجود ہ دور میں کن کن باتوں کے لئے قرید ڈال سکتے ہیں؟ مثلٰ: شادی کامعاملہ ہوتو کیالڑ کے/لڑ کے کا نامقر عدمیں ڈال کرمعلوم کیا جاسکتا ہے؟ یہ بھی بتا ہے کہ قر مدة النے كاليم طريقة كيا ہے جس ہے كی طرح أن كالمطى اور شک وشبه كااند بشدندر ہے۔

جواب: جن چیز ول میں کی لوّ می کا استحقاق میا وی ہو،اس پر قرید ڈالا جا تا ہے،مثلاً :مشترک چیز کی تقسیم میں حصوں کی تعیمین کے لئے ، یا دو ہو یوں میں ہے ایک کوسفر میں ساتھ لے جانے کے لئے۔ رشتے وغیرہ کی تجویز میں اگر ڈبمن میکسونہ ہوتو ذبمن کی کیسوئی کے لئے استخارے کے بعد قرعہ ڈالا جا سکتا ہے،اس میںاصل چیز تواستخارہ بی ہے،قرع محض اپنے ذہن کوایک طرف کرنے کے

# ئی وی میں کسی کے کردار کی تحقیر کرنا

سوال: . .حال ہی میں ٹی وی پر یک ڈ ر.مہ' پہچین' وکھایا گیا ،اس میں شامل کر دارگھر بلو اختلہ فات کی وجہ ہے کورے میں جاتے ہیں، گھ کے سربراہ ایک اُستاد کا رول اوا کر رہے تھے، جنھوں نے اپنی تمام زندگی ایمان داری وصداقت اور بےلوث خدمت میں گزاری ،اور وہ سب کچھ ندیجھ دے سکے جوان کی بیوی اور بچوں کی ہے ببود وضر ورت اور فر مائش تھی اوران سب نے اُستا دصاحب ک کورٹ میں جو بعزتی کی وہ معاشرے میں صور بھی نہیں کی جاتی۔ بیوی نے الگ ڈائیلاگ کے ذریعے ذکیل کیا، پھران کے بڑے بیٹے نے کلمہ طیبہ پڑھ کروکیل کے کہنے پر مدانت میں کہا:'' جو پچھ کہوں گا بچے کہوں گااور بچے کے عداوہ پچھے نہ کہوں گا''اوراس کتناخ لڑکے نے بھی کلمہ پڑھ کراپینے والدصاحب'' اُستاد'' کی انتہا درجے کی تھلی عدالت میں بے عزتی کی ۔مولانا صاحب!اس طرح کے ڈرامے نکھنے والے اوراس میں اس قتم کا کرواراوا کرنے والول کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟ ایک تو ڈرامہاس قتم کا تھا، دُوسری اہم

<sup>(</sup>١) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليصل عن سبل الله بغير علم ويتخذها هروا، أو لتك لهم عدات مهين. (لقمان ٢) قـال عبىدالله ابـن مسعود فـي تـفسيـر لهو الحديث الغناء والذي لا اله الا هو يردها ثلاث مرات. (تفسير ابن جريز ج ٢١ ص ٣٦). قال إمام محاهد رحمه الله تعالى هو اشنواء المعنى والمعنية والإستماع إليه وإلى مثله من الناطل. (تفسير ابن حويو ج ۲۱ ص:۳۵).

٣٠) عن عائشة قالت كان السي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرج أقرع بين نسانه فأيتهن يحرح سهمها حرح بها السي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينسا في عروة عراها فحرح فيها سهمي فخرحت مع البيي صلى الله عليه وسلم بعد ما الرل الحجاب. (بحاري ح ا ص ٣٠٣، بـاب حـمـل الرحل إمرأته في العزو دون بعض بسائه). أيضًا في الدر المختار دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت فسم كل وحدها ويكتب أساميهم ويقرع لتطيب القلوب الحر والدر المختار ح: ٦ ص ٢٢٢٠ أيضًا ج: ٣ ص ٢٠٢١، باب القسم).

بات بیر کہ کلمہ طبیبہ پڑھ کر بید کہا گیا کہ:'' جو پچھ کہوں گا ،اس کے علاوہ پچھ نہ کہوں گا'' جبکہ بیرس را جھوٹ عظیم ہے۔ کلمے جیسی نعمت عظمیٰ و گواہ بنا کرسارا جھوٹ بولا گیا،ایسے وگول کے لئے اسلام کیا تھم ویتا ہے؟ آیا یہ لوگ مسلمان کہلانے کے حق دار ہیں جنھوں ۔'' کلمے'' کو غداق بنار کھاہے؟

جواب: ... میرے خیال میں تو ڈرامہ کرنے والوں نے مع شرے کائی کی ہوگی، اور مقصدیہ ہوگا کہ لوگوں کی اصلاح ہو، یکن عمل متحق کرتی ہے جوٹی وی کی ہو، یکن عمل متحق کرتی ہے جوٹی وی کی ہو، یکن عمل متحق کرتی ہے جوٹی وی کی فلمول میں اسے دِکھائے جائے ہیں۔ جس ڈرامے کا آپ نے ذکر کیا ہے، س سے بھی ٹی شل کو بہی سبق ملا ہوگا کہ ایمان داری، فلمول میں اسے دِکھائے جائے ہیں۔ جس ڈرامے کا آپ نے ذکر کیا ہے، س سے بھی ٹی شل کو بہی سبق ملا ہوگا کہ ایمان داری، صدافت اور ہوت خدمت کا تصور نضول اور دقیا توی خیال ہاورا ہے والدصاحبان کی ای طرح ہے عز تی کرنی جا ہے۔

رہایہ کدایسے ڈرامے لکھنے والوں کا اور دکھانے والوں کا اسلام میں کی تھم ہے؟ توبیہ وال خود انہی حضرات کو کرنا چاہئے تھا، تگر وہ شاید اسمام سے اور کلمہ طیب سے ویسے ہی ہے نیاز ہیں، اس لئے ندانہیں اسلام کے احکام معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کلمہ طیب یا شعائر اسلام کی تو بین کا احساس ہے، ایس لوگوں کے لئے بس بید ُ عاہی کی جاسکتی ہے کہ القد تعالی ان کواپئی اصلاح کی تو فیق نصیب فرما کیں۔

## جواب کے بعد ' واللہ اعلم' ککھنا

سوال:...آپ اکثر جواب کے بعد' والقدامم' کھتے ہیں،جس سے بچھ شک وشبہ محسوں ہوتا ہے کہ جو بچھ جواب دیا گیا ہے،شایدوہ متندنہیں ہے۔

جواب: شریعت کے آ داب میں سے بیہ کہ اپنے علم کے مطابق مسئلہ بتایا جائے ، اوراُصل علم القد کے سپر دکیا جائے ، اس کئے'' والقداعلم'' لکھا جاتا ہے۔ '

#### ترغیب کے لئے چندے کاعلانیہ دینا

سوال: کوئی ایسی بات جو اسان کے بس کے باہر ہو، وہ امیر ول (جن کے بس میں ہو) کے سامنے کہن جا کز ہے؟ (تا کہ وہ اسے کریں ،ورثو اب حاصل کرسکیں) مثلاً: یہ کہن کہ میں فقیر کو اسنے روپے دیتی ہول، یا اثنا چندہ مسجد کے لئے دیا ہے۔ جو اب نسب کریں اور دیا کاری کا پہلو جو اب : ... برغیب میں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ نیکی کی ترغیب دینا نیک کام ہے ۔گر اس میں اپنی ستائش اور دیا کاری کا پہلو نہیں آنا جائے۔

# انگلش اورعصری تعلیم پڑھانے والے دِینی مدارس کوز کو ۃ ،صدقات دینا

سوال:... دینی مدارس میں قرآن وحدیث کے تعلیمی اخراج ت کے لئے لوگوں ہے زکو ۃ ،صدقات ،عطیات وصول کئے

(۱) مسئلة إدا أحاب المفتى ينعى أن يكتب عقيب الحواب "والله أعلم" أو بحو دالك. (قواعد الفقه ص ۵۸۳، طبع صدف پبلشرزء كراچي). ج تے ہیں، گرحال میں بعض مدارس نے اس فنڈ ہے انگش وراسکول کی تعلیم شروع کردی ہے، لیعنی چندہ قرآن کے نام پروصوں ہوتا ہے اورخرج ہوتا ہے انگریزی تعلیم پر۔ آیا ہے دینی مدارس میں جہاں انگش وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، رُکو ق ،صدقات، خیرات وغیرہ دینا جائز ہے پانہیں؟

جواب:...جوزقوم دینی مدارس اور قر آن وحدیث کی تعلیم کے نام سے جمع کی گئی ہوں، ان کو اِنگلش کی تعلیم کے لئے استعمال کرناج ئزنہیں۔ابستہ معمولی شد بدجوقر آن وحدیث کی تعلیم ہی کی غرض کے لئے ہو، وہ جائز ہے۔

#### دِین مدرے کی جگہ کا غلط اِستعال

سوال:...لوگوں ہے ایک کثیر رقم کے کر مدرے کی تقییر کے نہ م پر، • ۸× • ۳ کا ایک ہی تقییر کروایا گیا اور مدرے کے افتتاح ہوا، نورانی وحفظ کی تعیم دی جاتی افتتاح ہوا، نورانی وحفظ کی تعیم دی جاتی ہے۔ چوہاہ کے بعد مدرے کے افتتاح ہوا، نورانی وحفظ کی تعیم دی جاتی ہے۔ چوہاہ کے بعد مدرے کے صف جھے میں کے جی اسکول قائم کردیا گیا، اس کے سے بی ضابط تقیم کر کے کمرے بن نے گئے۔ کے جی اسکول کی تعیم خواتین اسا تذہ ویتی ہیں۔ بقید ضف ہال میں مدرسہ چل رہا ہے۔ ہر شفٹ میں سوسو بچے ہیں، تین اس تذہ یڑھات ہیں، مدرے کے لئے بہتری، مدرے کے لئے کہ تو نامنظور کردیا گیا۔ ضف حصہ باقی کا ش دی بیاہ کے لئے کہ تو نامنظور کردیا گیا۔ ضف حصہ باقی کا ش دی بیاہ کے دیا ہے کہ دن میں بھی ہوتا ہے کہ دن میں بھی کرایہ پروے و یا جاتا ہے دیا جاتا ہے اور مدرے کے لئے کہتری خواتیں ہوتا ہے کہ جس رات ہال کرایہ پر ہوتا ہے کہ دن میں بھی ہوتا ہے مصافل کی بیش ظرش کی حیثیت واضح فرہ دیں۔ نیز ایک میجد کا تقیم کی سامان بچاہوا، دُوسری میجد کی تقیم میں بائیں؟

جواب:...اگرروپ(رقم) دینے وابول نے مدرسے کی تغییر کے لئے خاصتاً دیئے تھے تو اس میں خالص ویئی تغییم ہونا ضروری ہے۔اسکول کی تغییم روپ دینے وابول کی مرضی سے دمی جاسکتی ہے، ورنہ ہیں۔اس طرح مدرسے کے نام پر بنا ہوا ہال صرف تغلیم سے لئے اِستعال کرنا جا ہے، بله ضرورت کرا یہ پروینا جائز نہیں۔

البتہ مدرے کی آمدنی اگر بالکل نہیں ہے اور مدر سین کی تخواہ کا کوئی انتظام نہیں ہے، تواس میں سے پچھ حصہ کرایہ پردے کر باتی حصے میں دیتی تعلیم دینا چاہئے ، پورے بال کوکرایہ پردے کرمسجد میں بچوں کو پڑھا نا جبکہ لوگوں نے ہال میں بچوں کے پڑھانے کے واسطے پیسے ڈیئے ہیں ، ڈرمست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) لا يحور لأحد أن يتصرف في ملك العير معير إذنه. وفي الحاشية والإذن عام سواءً كان صواحةً أو دلالةً. (قواعد الفقه ص. ۱۱). شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه ص ۸۵۰ أيضًا الدرالمحتار ج. ٣ ص ٣٣٣، كتاب الوقف، طبع سعيد كراچي، الأشباه والبظائر ح ٢ ص ٢٠١، كتاب الوقف، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

پہلی والی مسجد کوا گرضر ورت ندہوتو وُ وسری مسجد میں بچاہوا سامان دیا جاسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### مدارس کے جندے کے لئے جلسہ کرنا

سوال:...مدارس کا چندہ وعظ و جیسے کی شکل بنا کرایک دِلجیسپ تقریر کر سے وصول کرنا کیسا ہے؟ یا جیسے کے علماء بلائے بھی اس مقصد کے لئے جائیں کہ چھتقر برکرے چندہ کریں گے، بیکساہے؟

جواب:... وینی مقاصد کے لئے چندہ کرنا تو احادیث شریفہ ہے ثابت ہے، اور کسی اجتماع میں مؤثر انداز میں اس کی ترغیب دینا بھی ثابت ہے، بلکہ دورانِ خطبہ چندے کی ترغیب دِلا نا بھی احادیث میں موجود ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ چندے سے علم اور الله علم كى بدنا مى موتى موتوايها چنده كرنا خلاف حكمت ہے، والله اعلم!

#### تسي كوكا فركهنا

سوال:...ایک عالم دُوسرے عالم کواختلاف کی وجہ ہے قادیانی کہتا ہے،ایسے خص کا کیا تھم ہےاور کیااس کا نکاح وقی رہا؟ جواب ا: . حدیث میں ہے کہ جس نے وُ وسرے کو کا فرکہا ، ان میں ہے ایک کفر کے ساتھ لوٹے گا ، اگر وہ مخض جس کو کا فر کہاوا قعثاً کا فرتھا تو ٹھیک، ورنہ کہنے والا کفر کا و بال لے کر جائے گا۔ ''کسی کو کا فرکہنا گنا و کہیرہ ہے۔

٣:...وه خود عالم ہے،اپنے نکاح کے بارے میں خود جانبا ہوگا۔اُو پرلکھ چکا ہوں کہ بیگنا و کبیر و ہے،اورایک عالم کا گنا و کبیر ہ کا مرتکب ہونا بے حدافسو سناک ہے ، ان صاحب کوتو بہ کرنی جاہئے اور مظلوم سے معافی مانٹنی جا ہے۔

## ایام کے چیتھر وں کو کھلا کھینگنا

سوال: .. بخصوص ایام میں خواتین جو کپڑ ااستعال کرتی ہیں اس کو پھینکنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ ان پر کسی کی نگاہ پڑے تو اس کیڑے کا ساراعرق قیامت کے دن اس کو پلایا جائے گا جس نے یہ پھینکا ہے۔ عام طور پرخوا تین انہیں کاغذیس

(١) سشل شيخ الإسلام عن أهل قرية افترقوا وتداعي مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على حشب المسحد وينتقلونه إلى ديارهم، هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال: نعم! كذا في الهيط. (عالمكيري ج:٣ ص:٣٤٨، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها ... الخ).

 (٢) وروى عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايا آيها الناس! توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في المسر والعلانية توزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجة. (التوغيب والترهيب ج: ٢ ص٥٠). وروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول: إتقوا المار ولو بشق تمرة! فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجانع موقعها من الشبعان. رواه أبو يعلى والبزار. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص. ١١).

 (٣) نس ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرىء قال الأخيه · كافر ، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلّا رجعت عليه. (مسلم ج١١ ص٥٤، باب بيان حال إيمان من قال الأخيه المسلم يا كافر!).

پیٹ مرک<sup>ینین</sup> کی بین دکیا میطریقدؤ رست ہے؟ " پ س ک شامی حیثیت بتا کر میری پریشانی کوؤور فرہ دیں۔

**جواب:..مستورات کے استعال شدہ چیتھڑ ول کو تعدا پھیئین تو بے ہودگ ہے ، گر قیامت کے دن عرق پلانے کی جو یات** آپ نے تی ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھی۔

# کیا ظالم کی دسترس سے جان و مال بچانا واجب ہے؟

سوال:... کیا ظالم کی دسترس ہے جان د مال بچانا و جب ہے؟

جواب :... بی ہاں! ضروری ہے، <sup>بی</sup>ن ہندتی لی ئے راہتے میں جان ومال کی قربانی کی ضرورت چیش آ بے تو جان و ماں 8 بييا ناضر ورئ نبيس ہوگا۔

نوث:..اس طرح مصول اورتو المدئة ريع موال كرناء آواب موال كي خلاف هيء جووا تعديثي آيا بوء و وَمُعها حي ہے ، تا كداس ميں غور كركے اس كائتكم مكھا جائے۔

### انسان اگردو گناہوں میں ہے ایک کرنے پرمجبور ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: . ہمارے ایک تعلق وا نے نوبی افسرانجینئر نگ محکھے کے ہیں اور آج کل'' قومی شاہراہ'' تیارکروارہے ہیں۔ 8 مرو پر کھنے کے لئے انسپکٹر مقرز ہیں، جن کا تعنق سوں مخصے ہے، بیلوگ بلہ وجہ کام میں رکا ؤٹ میں، جس سے ملک وقوم کا نہ تا ہیں۔ بی ا تقصال ہوتا ہے۔ ان کے افسراتِ بالائبھی اس کو نہ انہیں سمجھتے ، بلکہ ان کو کہددیتے ہیں کہ ان کو پھونہ یکھودے ویا کریں ، تا کہ کام چات رہے۔ان کَآئے سے پہلے ان کے محکمے کے وَا بھی،س کام (رشوت) میں مونت تھے، ب امتد تع لی کے فنس ہے ان کواس کام ہے تی ہے روکتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیک کا موں کا حکم دیتے ہیں۔اب لوگوں ( فوجیوں ) کی خاصی تعداد نماز پڑھتی ہے،اب ان کو اس چیز کا خھرہ ہے کہا گرانسپکٹر صاحبان کومرامات اپنی بند کیس تو پھران کا تبادلہ کردیا جائے گا اس صورت میں جونیکی کے کام ہور ہے ہیں، وہ بھی بند ہوجا نمیں گے، اور قوم کا کثیر خزانہ خرد گر و ہوجائے گا۔اب ایک طرف ان کا دینی پروگرام،لوگوں کے ڈئن بنائے کی کاوش اور ملک کے سرمائے کی حفاظت ہے ،اور زوس می طرف بیر شوت ،آنجنا ب ہے مشور وور رکار ہے کہ کیا کیا جے؟

**جواب:** گناہ کے کام کو گناہ سمجھا جائے ، وراس پر استغفار کیا جائے ، جب آ دمی دو گنا ہوں کے درمیان ہوتو جو ہا ہوا س اختیار کرے اس پر استغفار کیا جائے '' واہتدامم ا

<sup>(</sup>١) يبدقن أربعة. الطفر والشبعر وحرقة الحبض والده، كذا في الفتاوي العنابية. (عالمگيري ح ۵ ص ٣٥٩، كناب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والحصاء وقلم الأظفار ... إلخ، طبع رشيديه).

<sup>.</sup> ٢). إذا تبعيارض مفسدتان روعي أعظمهما صررُ. يارتكاب أحفهما قال الريلعي في باب شروط الصلوة ثم الأصل في حبس هـ له الـ مسائـل ان من ابتـلـي ببـليتين وهما منساويتان يأحد بأيتهما شاء وإن إختلفا يختار أهو بهما. (الأشباة والنطائر -ص: ٢٣ ا ، الفن الأوّل، القاعدة الخامسة، طبع إدارة القرآن).

## مشعل بردارجلوس نكالنا كيساہے؟

سوال: مشعل بردارجلوس نکالنے کا شرعی تھم کیا ہے جبکہ بیآتش پرستوں کی مشابہت اوران کاعمل ہے؟ جواب: ... بیجی نا جائز اور غیر تو موں کی تقلید ہے۔ (۱)

كفن بردارجلوس كاشرعي حكم

سوال: بہرائے کرام (وہ جوغیر مسلموں سے اِحیائے دِین کے لئے اُڑ نے ہوئے آل کئے جا کیں) کوان ہی کے کپڑوں میں ڈن کرنا جا ئز ہے، پھر یہ گفن بردارجلوس (زندہ حالت میں گفن پہن کرنمائش کرنا) کیا شریعت محمد پیش جا ئز ہے؟ جواب: بہر بیعت میں تواس کا ثبوت نہیں، عائبا پہ حضرات مرزاعا اب کے شعری تغیل کرنا جا ہے ہوں گے: آج وال تینے وگفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں عذر مرے قبل کرتے میں وہ اب لائیں گے کیا؟

#### بھوک ہڑتال کی شرعی حیثیت

سوال:...بھوک ہڑتال کی شرق حیثیت کیا ہے؟ جان ہو جھ کرا پئی جان کو تکلیف اور ہلا کت میں ڈالن کہاں تک ڈرست ہے؟ بھوک ہڑتال کرنے والے کی مدد کرنا اوراس کے ساتھ شامل ہونا کیسا ہے؟ اورا گربھوک ہڑتالی کی اس حالت میں موت واقع ہوجائے تو کیااس صورت میں وہ خودکشی کے تھم میں ہوگا؟ واضح رہے کہ بھوک ہڑتال حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے حق میں بعض لوگ کرتے ہیں ،ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وضاحت فرما کمیں۔

جواب:...شریعت میں اختیاری اور إرادی طور پراپنے آپ کو بھوکا پیسا رکھنے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ ہے

'' روز ہ''جس کے لئے نیت اور وقت کی شرط ہے، اور بیا یک عمادت ہے۔ جبکہ بھوک ہڑتال ایک ایسانعل ہے جو کہ تحض اپنے مطالبات

کومنوانے یا اُن کا جھوٹا ڈھنڈورا پیننے کے لئے اِختیار کیا جاتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نیس، بلکہ اپنے مطالبات کو بھوک ہڑتال

کے لئے ذریعیہ منوا تا ایک ہز دلانہ جدو جہد ہے۔ بھوک ہڑتالی اگراس فعل کے ارتکاب کے دوران بھوک کی وجہ ہے مرگیا، جبکہ اُس کے

پاس کھانے پینے کے لئے بچھ موجود تھا، تو بیٹود کئی کی موت ہے، اورخود کئی حرام ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ بھوک ہڑتال میں شامل ہونا

ما رُنہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .. إلخ. (ترمذى ح: ٣ ص: ٩٩) باب ما جاء في كواهية إشارة اليد في السلام، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) أما الأكل فعلى مراتب فرص وهو ما يدفع به الهلاك فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٣١، كتاب الكراهية، طبع رشيديه).

#### بھوک ہڑتال

سوال: جھے آپ سے ایک مئند معلوم کرنا ہے کہ آج کے اس دور میں ایک وباچل پڑی ہے کہ اُمت محمد بیا ہے جو ئزیا ناجائز مطالبت پورے کروانے کے بئے بھوئ ہڑتال کر تی ہے، جبّہ بھوک ہڑتال کرنا انٹریا میں غیر مسلموں سے شروع ہوا، لبذا آپ سے گزارش ہے کہ اسلام میں اس کا کیا جواز ہے؟

جواب: عام حالات ہیں تو بھوک ہڑتال جائز نہیں۔ یہ جدید نظام تمدن کی بیداوار ہے، لیکن اگر مطالبہ شرباً جائز اور معقوں ہو،اور ظالم کواس کے ظلم ہے رو کئے کے تمام رہ ستے بند ہوں ، تب بھی شریعت کا تھم ہے کہ مظلوم صبر سے کام لے، تا ہم گر جوک ہڑتال کی دھمکی ہے طالم کوظلم ہے رو کن ممکن ہو تو مخصوص حایات میں اس کی اجازت وگ جائے گی۔ (۴)

بھوک ہڑتال کا شرعی تھکم

سوال: .. بھوک ہڑتال جس میں اللہ کی حلال کر دہ نعمتوں کو پچھ وفت کے لئے اپنے اُو پرممنوع قرار دے دیاجا تا ہے ،اس عمل کا تھکم کیا ہے ؟

جواب: بھوک ہڑتال تومشکوک ہے،اگراس کو ہڑتال نہ تمجھا جائے اور ضلوص نیت سے روزے کی نیت کرلی جائے و کوئی بعید نہیں کہ روزے کی شکل میں تبدیل ہوجائے اور عبادت بن جائے۔

<sup>(</sup>۱) أما الأكل فعلى مراتب فرص وهو ما يبدفع به الهلاك . إلح. (عالمگيرى جـ۵ ص ٣٣١، كناب الكراهية) (۲) الصرورات تبييح الخيظورات ما أبيح للمصرورة يقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر ج ا ص ١١،١١٨ ، القاعدة الحامسة الصرريزال). أيضًا. ويَحْتَكُناية المفتى حـ٩ ص ٣٠٥، طبح جديد ادا، ثمّا عت كرا تي ــ

<sup>(</sup>٣) و يكين: كفاية المفتى ح: ٩ ص: ١ ٢ م طبع دارالا شاعت كرايي.

## والدين اوراولا دك تعلقات

#### ماں باپ کے نافر مان کی عبادت کی شرعی حیثیت

سوال: . . ، ، باپ کے نافر مان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا ( ابن عاصم )۔ تو کیا ایسے شخص کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ، یا نیکی کا کوئی اور کام کرنا یانہ کرنا برابر ہے؟

چواب: حدیث کا مطلب آپ نے اُلٹ کرویا، حدیث سے مقصود یہ ہے کہ اسٹخف کو ماں ہوپ کی نافر مانی حجھوڑ ویٹی چاہئے تا کہ اس کی عبودت قبول ہو، یہبیں کہ والدین کی نافر مانی پر بدستور قائم رہتے ہوئے عبودت ہی حجھوڑ ویٹی جائے ..!

سوال: ..فرض کریں، اے اور بی دومشرک ہیں، مشرک اے خونخوار اور خالم ہے، لوگوں کے ساتھ بدا خلاقی، گالی گلوچ، جھڑ ہے فسا داس کا معمول ہے، لوگول کے مال پریا جنخواہ پرناج ئز قبضہ کرتا ہو۔ جَبدمشرک بی اجھے اخلاق و عددات کا مالک ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کو تکیف نہیں ویتا، گالی گلوٹی، جھڑ ہے فسادنہیں کرتا، تو کیا روز محشر میں ان کے لئے سزاایک جیسی ہوگی یا بچھ فرق ہوگا؟

جواب: بہل میں مجرموں کے جرم کی نوعیت کے امتیار سے ان سے مختلف سنوک کیا جاتا ہے، ای طرح ووز خیوں سے بھی ان کے جرائم کی نوعیت کے مطابق سنوک کیا جائے گا ، دوز خیوں کی سز ا کا کم وہیش ہونا نصوص سے ثابت ہے۔ ( )

# والدين كى اطاعت اوررشته داروں ہے طع تعلقی

سوال: رسول المذصلی الله علیه وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق الله تعالی کی رضا والدین کی رضامیں ہے اور ذو مرکی جگه
ارش دہے کہ تیری جنت یا دوز نے والدین جی ۔ الله تعالی ان احادیث کی کی جیشی معاف فرمائے تو آئ کل کیا ہرز مانے میں والدین تو
اس چیز میں یا کام بیس راضی ہوتے ہیں جن پر وہ خود ممل کررہے ہوتے ہیں، یعنی آ باء واجداد کے طریقے پر۔ میرا مسکلہ بیہ کہ الله
تعالی کا تھم ہے کہ رشتہ داری نہ تو ٹرو، مگر والدین کہتے ہیں کہ کسی سے بوسنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ہم راضی ہیں ان سے بودو،
وُ وسروں کو چھوڑ دو۔ والدین اپنے آ بائی طریقوں پڑ مل کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، قرآن وسنت کے مطابق عمل کرنے وال ان کو

<sup>(</sup>۱) عن سمرة بن جندب ان البي صلى الله عليه وسلم قال. منهم من تأحده النار إلى كعبيه ومنهم من تأحده النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأحده النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأحده النار إلى ترقوته. رواه مسلم. (مشكوة ص ٥٠٢، بناب صفة النار وأهلها، طبع قديمي كتب خانه).

بہت نُرالگتاہے، والدین کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے گر پھر بھی وہ اول دے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں خدمت کرنا بھی چاہئے مگر آیدنی اتنی کم ہو کہ اپنااور بچوں کا گزارامشکل ہے ہوتا ہوتو کیا کیا جائے ؟

**جواب:...والدین کی خدمت واطاعت فرض ہے لیکن جائز کاموں ہیں،اوراگر والدین کسی ناجائز بات کاتھم کریں توان** کی اطاعت حرام ہے۔

#### والدين يءمتعلق الجهيجذبات

سوال:... میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہوں۔والدین ، اپنی تھوڑی بہت جنٹی بھی جائیداد ہے ، وہ میرے نام کرنا چاہتے ہیں ،
یہ بات اسلامی طریقے ہے بھی مناسب ہے کہ والدین کے بعد جائیدا دکا وارٹ لڑکا ہوتا ہے ،لیکن میں چا ہتا ہوں کہ میں اپنی جائیدا دخو و
ہناؤں ، مال باپ کے پیسے سے بہت عیش کرلی ، پیچاروں نے ساری زندگی مجھ پر بیبیہ خرچ کرکے مجھے ہر تنم کا آرام دیا ، پڑھایا ،لکھایا
اب فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں ،عمر کا سال کی ہے ، اب چا ہتا ہوں کہ جلد از جلد پڑھ لکھ کرا ہے پاؤں پر کھڑ اہو جاؤں اور والدین کو
ایک حج کرا دُوں ۔ کیا یہ سب خیالات وخواہشات دُرست ہیں؟

جواب:...والدین کے آپ تنہا وارث ہیں، ہاتی آپ کے جذبات سیح ہیں، بشرطیکہ آپ خود بھی اُحکام الہیہ کی ہج آ در ی کرتے رہیں۔صرف کھائے کمانے کا چکر شدہے۔

#### والدين كي نافر ماني كاوبال

سوال: ... آج کل کے دور میں بڑھا ہے کا سہر راکس پر کرنا چاہئے ، اولا دیریا دولت پر؟ ماں باپ اپنی اولا دکواس لئے اچھی تربیت دیتے ہیں کہ آئندہ دور میں جھے لہت مارکرنکال دے ، کیا ہے جھے کہ ان باپ کے ساتھ اولا داتن ہے دردی ہے کیول بوتی ہے؟ کی آج کے دور میں بہی سکھایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتا وَنہ کر و؟ اولا دجو افی میں ماں باپ کا احترام نہیں کرتی ، اگر شادی کر لئے تو بیوی کا تھم بجالاتی ہے ، بیوی کے کہتے پر کوشی بنوا دیتے ہیں ، ایک طرف ماں باپ کو دُکھ دے کر بیوی کوخش کرنا ، اولا دکوزیب ویتا ہے کہ میں خوشی مناوّل اور میرے مال باپ وروری تھوکریں کھا کیں؟ کیا ایک مسلمان کی اورا وکواسل میری سکھاتا ہے؟ اولا دیہ کیوں نہیں سوچتی کہ میرے ماں باپ نے استے مشکل مراحل سے گز رکر میری پروَیش کی ہے ، آج جھے ان کا سہارا بنتا چاہئے ، اولا و میں بایک و جائیداو چھین کر جد قبر کے بیچے اُتار نا چاہتی ہے ، کیوں؟ اسلامی اَ دکام کی وضاحت فرما کیں ۔

جواب: .. قرآنِ کریم اور حدیثِ نبوی میں والدین کی خدمت کے بڑے نصائل آئے ہیں ،اور والدین کی نافر ، نی اور ان کو ستانے کے وہال بھی بڑی تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں ، اور اہلِ علم نے حقوق الوالدین پر مستقل کتا ہیں تصنیف فر مائی ہیں ،سور ہُ بن

<sup>(</sup>۱) ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. (العنكبوت ۸)، وصاحبهما في الدنيا معروفًا (لقمان: ۱۵). وفي الحديث: لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق. (مشكوة ح. ۲ ص ۲۲۱).

#### اسرائیل میں حق تعالی شاند کاارشاد ہے:

"وَقَضى رَبُّكَ اللَّا تَغُبُدُوا اللَّا ايَّاهُ وَسَالُوَ الْمَدَيْنِ الْحَسَانَا. امَّا يَبُلُغنَّ عِنُدك الْكِبَر احدُهُمَا أَوْ كِللهَمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَتِ وَلا تُنْهَرُهُما وقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كريُمًا. والْحَفِضُ لَهُمَا عِناحَ الذُّلِ مِن الرَّحْمَةِ وقُلْ رَبِّ ازْحَمَهُما كما رَبِيَاني صَغِيْرًا."

(بن ١٣٠ عَلَى الرَّحْمَةِ وقُلْ رَبِ ازْحَمَهُما كما رَبِيَاني صَغِيْرًا."

ترجمہ: ... اور تیرے زب نے تعم کردیا ہے کہ اس سواکی عبدت مت کروا داہے ہیں ہاپ کے ساتھ حسن سوک کیا کرو ،اگر تیرے پاس ان بیس سے ایک یا دونوں بر ساہ کو بہنے جا کی توان کو بھی '' اُف' ' کے ساتھ حسن سوک کیا کرو ،اگر تیرے پاس ان بیس سے ایک یا دونوں بر ساہ کو بہنے جا کی توان کو بھی '' اُف' ' (بوں) بھی مت کرن اور نہ ان کو جھڑ کن ، اور ان سے خوب ادب سے ہات کرنا ، اور ان کے سامنے شفقت سے ، انکس رکی کے ساتھ جھے رہنا ، اور ایوں ڈ ما کرتے رہنا کہ اے میر سے پروردگار! ن دونوں پر رحمت فرما ہے جیسا انہوں نے جھے بچین میں یالا ہے۔''

#### ايك مديث من ب

"عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلًا قال. يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك." (ابناج ص:٢١٠)

ترجمہ:...'' حضرت ابواُ ، مه رضی الله عنه ہے روایت ہے، فر ، تے بیں کہ: ایک شخص نے پوچھا: یا رسول الله! والله بین کا اوله و کے و ہے کیاحق ہے؟ فر ، یا: وہ تیم کی جنت یا دوزخ بیں ( بینی ان کی خدمت کروگ تو جنت میں جاؤگے، ان کی نافر مانی کرو گے تو دوزخ خریدوگے )۔''

#### ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رصى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجدّة وان كان واحدًا فواحدًا ومن أصبح عاصيًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الدّار ال كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وان طلماه؟ قال: وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه."

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس رضی المتد عنہما ہے روایت ہے کہ حضور نبی کر بیم صلی المتد عدیہ ہے فرما یا گر: جو شخص والدین کا فرما نبر دار بہواس کے لئے جنت کے دو درواز نے کمل جاتے ہیں اورا گران ہیں ہے ایک ہوتو ایک ، اور جو شخص والدین کا نافر ، ن بہواس کے لئے جہنم کے دو درواز ہے کھل جاتے ہیں ، وراگر ان ہیں ہے ایک ہوتو ایک ، اور جو قطم کرتے ہوں ؟ فرمایا: خواہ اس پرظلم کرتے ہوں ، فرمایا: خواہ اس پرظلم کرتے ہوں ، خواہ اس پرظلم کرتے ہوں ، خواہ اس پرظلم کرتے ہوں ۔'

ا يك اور صديث ين ب

"وعنه (عن ابن عباس) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حَجّة مبرورة. قالوا: وان نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: نعم! الله اكبر وأطيب."

(مكاؤة ص: ٢٢١)

ترجمہ:.. ' حضرت ابن عباس رضی القد عنهما ہی سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر وا یا کہ: فر ما نبر دار اولا دا ہے والدین کی طرف نظرِ شفقت ومحبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک حج مقبول کا تو اب لکھ دیا جا تا ہے۔عرض کیا گیا: خواہ سومر تبہ دیکھے؟ فر مایا: ہاں! القد تعی کی اس سے بھی بڑے اور زیادہ پاکیزہ بیں (ان کے لئے سونج کا تو اب ویزا کیا مشکل ہے)۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

جولوگ والدین کی خدمت سے کنارہ کٹی کرتے ہیں، وہ بہت ہی بد بخت ہیں، کیکن اس میں پچھقصور والدین کا بھی ہے، وہ بچوں کومغر لی تعلیم وٹر بیت سے محروم رکھتے ہیں، نیتجنًا اولا و بڑے ہوکرمغر بی عا دات واطوار کواپن تی ہے، اور اور سب جانے ہیں کہ مغرب میں والدین کی خدمت کا کوئی تصور نہیں، اولا وجوان ہوکرخو وسر ہوجاتی ہے اور والدین سے ال کوکوئی رابط نہیں وہتا۔

# جائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی

سوال:...ایک شظیم اپنے نے ممبروں ہے صلف لیتی ہے کہ وہ ممبر تنظیم اور اس کے میڈر کا ہر حال ہیں وفا دارر ہے گا ، جا ہے اسے اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی نافر مانی ہی کرنی پڑے۔ کیا ماں باپ اور بزرگوں کی نافر مانی کا بیصلف جائز ہے؟ اس کی وضاحت ویٹی حیثیت سے فرمائیں۔

جواب:...جائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی حرام ہے، اور حرام چیز کاعبد کرنا بھی حرام ہے۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالوحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسنم: ألا أحدَثكم بأكبر الكبائر القالوا بلي يا رسول الله إقال. الإشراك بالله وعقوق الوالدين . . إلخ. (ترمذي ج: ٢ ص ٢ ١ ، بات ما جاء في عقوق الوالدين).

ر٢) عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣٢١ كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

## زانی، شرابی باپ کی بخشش کے لئے کیا کیا جائے؟

## ماں باب کوراضی کرنے کے لئے اسلامی اقد ارجھوڑ نا

سوال:...مين اب سے ايك سال بيلے بهت آزاد خيال الرك تقى اليكن اب الله تعالى تے جھے تو فيق دى اور مين نے اسلامى

<sup>(</sup>١) عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. (مسلم ج: ٢ ص:٣٨٧).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد النحدري أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان.
 (۲رمذي ج۲۰ ص:۸۷، باب ما جاء ان للنار نفسين وما ذكر من يخرج من البار من أهل التوحيد).

<sup>(</sup>٣) إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. (النساء ١٠١). إن الله لحن الكافرين وأعد لهم سعيرًا، خلدين فيها أبدًا. (الأحزاب: ١٥).

<sup>(</sup>٣) وأخرج البخارى في الأدب، ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت، مرابط في سبيل الله، ومن علم علمًا، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورحل ترك ولذًا صالحًا يدعو له. (شرح الصدور ص:٣٠٣، باب ما ينفع الميت في قبره، طبع دار الكتب العلمية).

جواب: ... آپ کے خط میں چندیا تیں قابل توجہ ہیں:

اوّل:...اگرآپ نے اسلامی اقد ارکواس لئے اپٹایا ہے کہ لوگ آپ کواچھا کہیں تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اگر اس لئے اپٹایا ہے کہ اللہ تع کی راضی ہوجائے تو آپ کومخلوق کی رضامندی و ناراضی اور خوشی یا ناخوش پر نظر نہیں رکھنی چاہئے۔ آپ کا مقصد صرف اللہ تعالی کوراضی کرنا ہونا جا ہے ،خواہ مخلوق آپ کو بچھ ہی ہے۔

ہمارے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو کا فرلوگوں نے دیوانہ اور مجنون تک کہا،'' ہماری آپ کی عزّت ان سے بڑھ کرنہیں۔ دوم:...حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفت آئے گا کہ دِین پر چلنا آگ کے انگاروں کوشھی میں لینے سے زیادہ مشکل ہوگا۔'' یہ وہی زمانہ ہے ، جوشھ دوز خ کے انگاروں سے بچنا چاہتا ہو، اسے دُنیا کے ان انگاروں پرلوٹنا ہوگا ، اور چوشخص دُنیا کے ان انگاروں سے گھبرا تاہے ، اسے دوز خ کے انگاروں کا سامن کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

سوم :...والدین اور برول کی فرمانبرداری ضروری ہے، مگریدای وفت تک جائز ہے جب تک خدااور رسول صلی امتدعدیدوسلم

 <sup>(1)</sup> ويقولون إنه جمنون. (القلم: ١٥).

<sup>(</sup>٢) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمانً الصائر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. (مشكّوة ج: ٢ ص: ٣٥٩، باب تغير الناس).

کے کسی تھم کی نافر مانی نہ ہوتی ہو، ورنہ خدااوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کریے کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں، نہ والدین کی ، نہ شوہر، نکسی حاکم کی۔اس لئے میں آپ کواسلامی اقد ارتزک کرنے کامشورہ نہیں وُوں گا۔

#### بچول کی بدتمیزی کا سبب اوراس کا علاج

سوال:...ميرا بيرجس كى عمرسا رصورس سال ب، بهت غضة والاب، غضة مين آكروه انتهائى برتميزى كى باتيل كرتاب، جس کی وجہ ہے بعض دفعہ وُ وسروں کے سامنے شرمندگی اُٹھا نا پڑتی ہے ، کوئی ایسا وظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ ہے وہ برتمیزی جھوڑ وے اور یر هائی میں احیما ہوجائے۔

جواب:...بچوں کی برتمیزی ونافر مانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالی کے ساتھ اپنامعاملہ وُ رست کریں اور ۱ بارسورہ فاتحہ بانی پرةم كركے بچے كو بلايا كريں۔

## کیاوالدین سے یالی ما نگ کر بینا تواب ہے؟

سوال:...جارے دوست .....صاحب کہتے ہیں کہ والدین اور بڑے بزرگوں ہے پانی ما تگ کر پینے ہیں تواب بہت زیادہ ملتاہے،اور جاہے والدین عمررسیدہ ہی کیوں نہ ہوں،ان سے یانی مانگ کر چینا جاہے۔

جواب: ... كيامطلب بكروالدين كي خدمت كرنے كے بجائے ان سے خدمت ليني جائے ...؟

# بدكاروالده ي قطع تعلق كرنا شرعاً كيسا ؟

سوال:...اگر کسی کی والدہ یا بہن بدکار ہو،شریعت میں اولا دے لئے کیا تھم ہے؟ کیاان کااحترام وادب ضروری ہے؟ اور ان کی خدمت کرنافرض ہے؟ کیااولا داپنی والدہ سے علیحدگ اختیار کرسکتی ہے جبکہ بار بارنصیحت کے باوجوداس پرکوئی اثر ندہو؟ جواب:...جو تخص گھر میں گندگی کو برداشت کرے، وہ '' دیوٹ'' کہلا تا ہے، اوّل تو ہرمکن کوشش اس گندگی کوؤور کرنے کی کی جائے ،اگراس میں کا میابی نہ ہوتو قطع تعلق کرلیا جائے۔

# كيابالغ اولا ديرخرج كرنا والدك ليخ ضروري ہے؟

سوال:...ایک صاحب جن کے تین لڑ کے اٹھارہ سال ہے زیادہ کے ہیں ،اورا بک لڑکی سولہ سال کی ، دوجھوٹے لڑ کے جن

<sup>(</sup>١) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ح:٣ ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) ٪ (ينا دينوث) هنو من لا ينغار على إمرأته أو محرمه. وفي الشامية. قال الزيلعي: هو الذي يرى مع إمرأته أو محرمه رجلًا فيدعه خاليًا بها ... الخ. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٥٠، مطلب في الجرح الجرد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فيقلبه، وذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٧، باب الأمر بالمعروف).

جواب: ...اس شخص کا طرز عمل نہایت غلط اور افسوسناک ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ: '' میرے اُوپر القد اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے تھم سے کچھ بھی فرض نہیں' محض نا واقفی کی بات ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ بیوی کا نان ونفقہ ہر حال میں شوہر پر فرض ہے، .و ۔ اگر شو ہر فقیر ہو، اس کے پاس ہ ل نہ ہو، تب بھی بیوی کا خرج اس کے ذمے ہے، قرض لے یا بھیک ما تگ کر لائے۔ اولا و کے لئے نن ونفقہ کا تھم یہ ہے کہ اگر ان کے پاس مال ہوتو ان کا خرج خود ان کے مال سے پورا کیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس مال نہیں اور وہ نہ یا نغ ہوں یا کوئی بنرا در کسب نہ جانے ہوں تو ان کا خرج والد کے ذمے ہوگا، یہ اخراجات شرعاً والد کے ذمے ہیں۔ اگر والد کے پاس پیسے نہ ہوں یا کوئی بنرا در کسب نہ جانے ہوں تو ان کا خرج والد کے ذمے ہوگا، یہ اخراجات شرعاً والد کے ذمے ہیں۔ اگر والد کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کے کہا جائے گا۔ (")

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكاها
 المنفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكاها
 المنفقة واحب الطلاق، باب المفقة حسم عليه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (البقرة ٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) انسا تبجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مالٌ أمّا إذا كان فالأصل ال نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرًا كال أو كبيرًا. (هداية ج: ٣ ص: ٣٥٥، كتاب الطلاق، باب النفقة).

<sup>(</sup>٣) ان الأب يتكفف الناس وينفق على أو لاده الصغار\_ (البحر الرائق ج٣٠ ص: ١٠٠١، باب النفقات).

<sup>(</sup>٣) فإن المتنع عن الكسب حبس. البحر الرائق ج: ٣ ص: ١ • ٢ ، باب النفقات).

اولا داگر بالغ ہوا ور کمانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوتو لڑکوں کا خرج باپ کے ذیے نہیں ہوگا ، بلکہ وہ خو د کما ئیں اور کھا ئیں ، لیکن لڑکیوں کی جب تک شاوی نہیں ہوجاتی ،ان کا خرج باپ کے ذھے ہے ، باپ ان کو کمانے پرمجبور نہیں کرسکتا۔ (۱)

میں نے جو پھی کھا ہے اخراجات کی قانونی حیثیت ہے، قانون سے ہٹ کرانسان پر پھھا خلاقی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی میں سے ہوئی معصوم ہیں۔ شرفاء کے یہاں جب تک اولا دزیر تعلیم ہو، یا ہے روزگار ہوء ان کا خرج والدین اُٹھاتے ہیں، جو شخص اپنی چھوٹی جھوٹی معصوم اولا دیے ساتھ ایس بھد اسلوک کرتا ہووہ خدانخواستہ معذور ہوجائے تو اپنی اولا دے سے سسوک کی تو قع کرسکتا ہے؟ ان صاحب کو چاہئے کہ یوی بچول کے اخراجات پر بخل نہ کریں، بیتن لازم ہے اور سب سے بڑا صدقہ بھی۔ اور اگر بیٹخص اپنے رویے کی اصلاح نہ کرے تو عدالت سے رُجوع کیا جائے۔

# بلاوجہلز کی کو گھر بٹھانے والے باپ کی بات ماننا

سوال:..ا بیک شادی شدہ بٹی پر ہاپ کے کیاحقوق ہیں؟ بٹی کی گھر بلوزندگی ہیں باپ کی بلاوجہ مداخلت کے پیش نظر کیا ہٹی کو باپ کی تعکم عدولی کی اجازت ہے؟ مثلاً باپ بٹی کوزبروتی اپٹے گھر تھہرا نا چاہتا ہے جس کے سئے وہ عدالت ہے بھی رُجوع کرنے ہے کہ برز مہا تا کہ دُوسرے دا مادوں کی طرح بیشریف انتفس و مال داروا ماد بھی اس کے زیر اَثر آجائے۔لیکن بٹی ہرز م اپنے ہاپ کے ہاں دہوئے سے انکار کرتی ہے، جس کے لئے اس کو ہروفت اور ہر جگہ شرمندگی اُٹھا نا پڑتی ہے، کیاا یسے ضدی ہاپ کی ضد پورا کرنے کا اسلام بٹی کوئی طل ہے؟

جواب:... بیٹی کو بغیر کسی سیحے وجہ کے گھر بٹھا نا اور اسے شوہر کے پاس نہ بھیجنا معصیت ہے، اور گناہ کے کام میں باپ کی اطاعت جائز نہیں، 'اس لئے ہپ کی ایس ضد کا ساتھ دینا بھی جائز نہیں،لڑکی کو جائے کہا پنے گھر چلی جائے ، باپ کی بات نہ مانے۔

#### خداکے نافر مان والدین کا اِحتر ام کرنا

سوال:...زیدئے تمام عمر خدااوراس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کے اُدکا مات کی نفی میں گزاری، اب عمر کے اس جھے میں ہے جس میں خداسے تو بداور کردہ گنا ہوں پرشر مساری اور ندامت کا ہونا مازی ہے۔ اس پر طرق دید کے اُز خو ونہیں بلکہ لوگوں کے کہنے اور زورہ بینے پر جج کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے، گر جج جسے مقدس فریضے کی اوا ٹیگی کے بعد بھی زید کے اعمال پر رتی بھر اُڑنہیں پڑا، بلکہ اور بھی شدومد سے حلال سے گریز اور حرام سے قربت حاصل کر لی۔ دورانِ جج خانہ کعبداور روضۂ رسول پر گنا ہوں کی معافی طلب کر کے بقید زندگی اسلام کے وضع کردہ قوانین کے مطابق بسر کرنے کا عہد کیا اور شم کھائی تھی، مگر واپس آتے ہی گزشتہ اعمال بداور

<sup>(</sup>١) فالنفقة على الأب إلى أن يبلغ الذَّكَرُ حدّ الكسب ...... وليس له في الأنثى ذالك. (البحر الرائق ج:٣) ص.٢٠٢).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج:٢)
 ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

شیطانی حرکات عود کرآ کیس لوگوں کے حقق فصب کرتا، اوگول کوطرح طرح کی اذبت دینا، جھوٹ اور بے ایمانی کو اپنا فرض بجھ کرنہ صرف خود کرتا بلک اولا و کوار کا بخوا و لا و خدا خونی سے ان با توں سے پہلو تھی چا ہے، اسے کہ اجان کر اپنے کو باپ ہونے اور بپ کا حکم ماننے پراصرار کرتا وغیرہ و فیرہ و کہ بھی کہ تا ہے ان کہ الا دکو اس میں سب سے بہتر عطیدا تھی تعلیم و تربیت ہے ' زید نے اپنی اولا دکو اس اہ پر ڈال رکھا ہے جس کا درواز و جہنم کے فار کی طرف کھانا ہے، ہاں! و نیا ہی جنت بنار کی ہے جبکہ بی معلوم ہے کہ بیہ جنت کتنے روز اس اہ پر ڈال رکھا ہے جس کا درواز و جہنم کے فار کی طرف کھانا ہے، ہاں! و نیا ہی جنت بنار کی ہے جبکہ بی معلوم ہے کہ بیہ جنت کتنے روز کی ہے۔ زید کی من جملہ باتوں سے اگر کوئی اولا در و گروائی کرنے کی جمارت کر ہے تو پر دو چارہ و لیا گروئی اولا در وگر وائی کرنے کی جمارت کر ہے تو پر و مولا کا کہ ہے کہ اس تھا ہے ہیں ، ہم سید ہیں ، ہم آخری خطبہ من دور کی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں ، ہملا ہا توں سے آخری خطبہ من دور کی می ہی ہو گوئی ہی ہو گروئی گروئی ہی ہی ہو گوئی ہی ہو گروئی ہی ہو گروئی ہی ہو گوئی ہی ہو گروئی ہی ہو گوئی ہی ہو گوئی ہی ہو گروئی ہی ہو گوئی ہی ہو گروئی ہو گوئی ہو گروئی ہو

جواب:...ماں باپ اگر کا فربھی ہوں ،ان کی ہے ادبی ، تو ہین و تذکیل اور بے باکی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا جا ئرنہیں ،
بلکہ ان کا ادب واحتر ام بہر صورت لازم ہے ، کیکن والدین اگر کسی غلط کام کا تھم کریں تو اس میں ان کی اطاعت حرام ہے۔ صدیت میں
ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہو ،اس میں گلوق کی اطاعت جا ئز نہیں۔ ان دونوں باتوں کو جمع کرنا بر اصبر آز ما امتحان ہے ، کہ غلط کار والدین کی ہے ادبی جس کے اور گنا ہے کام میں ان کی اطاعت بھی شکی جائے۔

# كياوالد ك فعل بد كاوبال اولا دير موگا؟

سوال :... میں انٹر تک تعلیم یافتہ ہوں ، انٹر تک میں نے تعلیم کراچی ہی ہے حاصل کی ہے۔ اس وقت میر کی عمر تقریباً ۲۳ سال ہوگی۔ آج ہے کہ مہینے پہلے تک نماز اور دیگر عبادات کا پابند تھا، آج کل بھی نماز پڑھ لیتا ہوں ، مگرز بردی بھی کہمار پڑھتا ہوں ، ولنہیں چاہتا، کچھ کمیونسٹ حضرات ہے واسط ہے ، ان کی باتنم کچی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ گھر کے حالات کچھ بوں ہیں کہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ووصيتنا الإنسان بوالديه ...... وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أناب إلى. (لقمان: ١٦ ١٠).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ح١٠ ص: ٢١١).

میرے والدصاحب کے تعلقات کی دُوسری عورت سے عرصۂ دراز سے تھے،ان کی راہ میں ہم رُکاوٹ تھے،وہ اس عورت کے ساتھ گھر چھوڑ کر جانچے ہیں۔ عرصہ ۵ ماہ سے بچھے کوئی کا منہیں ال رہا، ۵ چھوٹے بچسوٹے بہن بھائی ہیں، والدہ ہر وقت الرتی رہتی ہیں، میرے گھر میں میرے واسب نا خواندہ ہیں، ول کی بری خواہش ہے کہ مقابلے کا امتحان پاس کروں، گران حالات میں تو خود شی کرتے کو بی چاہتا ہے۔ یا چھرسوچا ہوں کہ میں بھی اپنے والدصاحب کی طرح گھر چھوٹہ جاؤں، کیونکہ گاؤں والے اکر طعنے ویتے ہیں کہ:'' تہمارا باپ عورت نکال کر لے گیا ہے اور ۵۰ سال کی عمر میں اس کوشرم شدآئی'' وغیرہ ول ان باتوں سے بڑا پر بیٹان رہتا ہے، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا میں بہت شوقین داڑھی رکھی ہوئی ہوئی اور کی میں ہوئی ہیں، ان حالات سے تنگ آگی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا میں بہت شوقین کر جب گھر جا تا ہوں تو والدہ بچوں سے لڑر رہی ہوئی ہیں، ان حالات سے تنگ آگی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا میں بہت شوقین مقابگر راب ولئی بیکارر کھ جیں، کون ساالشے قبول کرنے ہیں؟ ای طریقے سے دُوسری اسلام کی عباوات کے متعلق سوچنا ہوں ۔ میرے حتم ما جس جس کرا ہی جس تھا تو آپ کا کالم روز نامہ'' جنگ' بیں حالد پڑھا نے کہ آیا میں والد کی تیں جائے کہ آیا میں والد کی تا ہوں کے کہ آیا میں والد کوئی ایک کی دوشن میں بتا ہے کہ آیا میں والد کی کر میں گھر کی ہیں تھا تو آپ کا کا کم روز نامہ'' جنگ' میں حالات کا کم کی وجہ سے مجھ میں کافی ساری رُوحانیت آ مجر کر آئی تھی، جمھے بالاصورتِ حال کی روشن میں بتا ہے کہ آیا میں والد کر حال کے کہ آیا میں ولی کہ کر کر آئی تھی، جمھے بالاصورتِ حال کی روشن میں بتا ہے کہ آیا میں والد کر حال کی کر کر آئی تھی، جمل کے وال کی روشن میں بتا ہے کہ آیا میں والد کر حال کی کر کر آئی تھی، جمل کے وال

جواب: ... جولوگ آپ کو باپ کے نقل کا طعنہ دیتے جیں ، وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ نہ تو لوگوں کی ہاتوں ہے اثر لیں ، نہ باپ سے انتقام لینے کی سوچیں ، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں ، اور جہاں تک عمکن ہوروزگار کا بندو بست کرلیں۔ غلط ماحول آ دمی کو پریشان کر دیتا ہے۔ آپ کی والدہ بھی حالات کی وجہ سے چڑچڑی ہوگئی ہیں ، ان کو ہرممکن راحت پہنچانے کی کوشش کریں ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتا و کریں ۔ انفرض! جمت اور حوصلے کے ساتھ گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول کریں ، چھوٹے کہ بن بھائیوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتا و کریں ۔ انفرض! جمت اور حوصلے کے ساتھ گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانے کی کوشش کریں ۔ انفرش کریں ۔ انفرش کریں ۔ انفرق بندوں پر جیم و کریم جیں ، آپ عبادات کا اجتمام کریں ، ان سے اِن شاء اللہ آپ کو ذہنی سکون میسر آئے گا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں ، اِن شاء اللہ حالات بدل جائیں گے ، جس بھی آپ کے لئے وُ عاکر تا ہوں ۔

## والداوروالده كااولا دكوا يك دُوسرے سے ملنے ہے تح كرنا

سوال: ... میرے دوست الف عمر ۳۵ سمال تقریباً، میرے دوست کی بہن بعر ۲۳ سمال، الف اور ب کے مال ہاپ آئے سے تقریباً ۲۲ سمال پہلے کسی گھر بلو تنازع میں علیحدہ ہوج تے ہیں، الف نے اپنی مال کے ساتھ رہائش اختیار کی اور و بھی ہوئی، الف نے والدصاحب کے ساتھ در ہنا پہند کیا، یہ بات یوں قدر تناہوئی۔ بعد میں مال نے وُ وسری شادی کر کی اور وُ وسری اولا دبھی ہوئی، والدصاحب نے اس والدصاحب نے اس والدصاحب نے اس والدصاحب نے اس عمر شین عمر تقریباً ۵ کے سال ہے، اور الف کو مال نے پالا پوسا ہے، والدصاحب نے اس عمر سے جس بو چھا تک بھی نہیں کی، اب ان کی عمر تقریباً ۵ کے سال ہے، اور الف کو مال نے پالا پوسا ہے، والدصاحب نے اس عمر شین جبکہ الف اور ب (بہن جمائی) غیر شاوی شدہ ہیں آپس میں تین تمین سمال تک شدت ہوئی جا رہی ہا کہ جس کرتا ہے، اور المائی میں شدت ہوئی جا رہی ہا۔ بہن (ب) والدصاحب سے محبت کرتی ہے، اور بھائی (الف) والدہ سے بے انہنا محبت کرتا ہے، اس دور ان بہن اور والدصاحب الف کو بھی بھی عاتی کرنے کے خط بھی لکھتے ہیں۔ لیکن (الف) والدہ سے بے انہنا محبت کرتا ہے، اس دور ان بہن اور والدصاحب الف کو بھی بھی عاتی کرنے کے خط بھی لکھتے ہیں۔ لیکن

الف كہتا ہے كہ ميں مال سے الگ رہنے كا تصوّر بھى نہيں كرسكآ اور نہ بى الى بات كرسكآ ہوں كہ جس سے والد وكوصد مدھے۔ يہ مارا ماحول والدين كا بيدا كر دو ہے ،حقيقتاس ميں نہ الف كا قصور ہے اور نہ ب كا قصور! ميں نے الف كو بہت سمجھا يا ہے كہ والد صاحب كے بھى حقوق جيں ، انہيں اواكر ناچاہئے ، وہ جواب و ہے جيں كہ تين مرتبہ ماں كا خيال ركھنا ہے اور ايك مرتبہ باپ كا، جبكہ باپ كے پاس جاتا ہوں تو گھرے نكال و ہے جيں۔

چواب: ..بڑی اور لڑے دونوں کی پر ؤیش جن کے پاس ہوئی، اس سے تعلق و مجت کا زیادہ ہوتا تو ایک طبعی بات ہے، یکن لڑکے کا اپنے باپ سے اور لڑکی کا اپنی مال سے قطع تعلق کر لینا یا کئے رکھنا تا جائز ہے۔ اس طرح والد کا اپنے لڑکے کو عاق کرنے کی دھمکیاں وینا بھی گناہ ہے۔ الف اور ب دونوں اب جوائی کی عمرے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے والدین نے ان کی وُنیا تو ہر باد کی ہی تھی، اب ان کی آخرت بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ الف کو چاہئے کہ دہ والدہ کو سمجھائے کہ وہ والد سے قطع تعلق پر مجبور شرک نے، اس طرح بھی ، اب ان کی آخرت بھی تباہ کرنا چاہئے ہیں۔ الف کو چاہئے کہ دہ والدہ کو سمجھائے کہ وہ والد سے قطع تعلق پر مجبور شرک ہوگیا تھا تو ب کو چاہئے کہ دہ والدہ ہے۔ ان کا میاں بیوی کا رشتہ اگر شوی تھمت ہے تم ہوگیا تھا تو ب کو چاہئے کہ دہ والدہ بیا جائے ہیں ہوسکتا، نہ کیا جاسکتا ہے، اور جب رشتہ قائم ہے تو اس کے حقوق بھی لازم اور ما ور

# بڑھا ہے میں چڑ چڑے بن والے والدین سے طع تعلق کرنا

سوال:...اگر والدین بر هاپ کی عمر کو آئیں اور ان کے چڑچڑا پن یا وِ ماغ یا حافظہ کمزور ہونے کی وجہ ہے جوان بیٹے بیٹیاں ان سے قطع تعلق کریں ، کیا یہ جائز ہے؟ ان کے روزِ قیامت بخشش کے امکانات ہیں؟

جواب:...الی اولا د جو والدین کوان کے بڑھا ہے ہیں تنہا جھوڑ دیتی ہے، سخت گنا بھار ہے۔ جولوگ جنت ہیں نہیں جا کیں گا بھار ہے۔ جولوگ جنت ہیں نہیں جا کیں گے ان میں والدین کے نافر مان کو بھی حدیث میں ذکر فر مایا ہے، اس جرم سے خدا کی پناہ مانگنی جا ہے اور والدین کو رانسی کرنا جا ہے۔ کرنا جا ہے۔

## والدین میں ہے کس کی خدمت کریں؟

سوال:...زمانهٔ بچین میں ہی میرے والد نامعلوم کس وجہ سے برظن ہوگئے اور اس حد تک میری مخالفت گھر میں کرنے گے کہ میر اجینا دُوبھر ہوگیا، بعض اوقات وہ مجھ پر ایسے الفاظ استعمال کرتے جوشرعاً اور عام معاشرے میں بھی استعمال نہیں کئے جاتے۔

<sup>(</sup>۱) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدحل الجنّة قاطع. (ترمذى ح ٢ ص: ١٣)، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم). وقال الله تعالى: وصاحبهما في الديا معروفًا. (لقمان ١٥). (٢) ...... وبالوالدين إحسانًا إمّا يبلغن عدك الكبر أحدهما أو كلاهما قلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا. (بني إسرائيل: ٢٣).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجدّة منّان ولا عاق ولا مدمن خمرٍ. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٠)، باب البر والصلة).

200

اس عرصے میں میری والدہ مجھ پرشفقت کرتی رہیں اور والدے مجھے نفرت دن بدن زیادہ ہوتی گئی ، اور بالآخر والد کی ناانصافیوں اور روز مرة کے جھڑوں سے ننگ آ کر میں نے گھروگا وَل چھوڑ دیا۔ جب شہرآ یا تو پچھے عرصے بعد میں نے ہوش سنجالا تو میں نے اپنے والعہ ے دوبارہ رابط بحال کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی ، جبکہ میرے والدمیرے پاس آنا جانا شروع ہو گئے اور پس بھی بھی بھار گھر جاتا ر ہا، نتیجہ یوں ہوا کہ میرا آنا جانا زیادہ ہوا اور والد بھی مجھ پر اعتماد کرنے لگے، اور والدہ تو پہلے ہے بی میری سر پرتی کرتی تھیں۔اب جب بیں گھر جا تا ہوں یا گھرہے باہر بھی رہوں تو ہارے گھر میں عمو ما جھکڑا والدین کے درمیان رہتا ہے اورصرف میری وجہ ہے۔ میں نے بار ہا کوشش کی کہ والدہ کو مجھا ؤں کیکن وہ یعند ہیں کہتم والدیے کر دار ہے واقف نہیں جمہیں یا دہمی نہیں کہ بہتمہارے ساتھ کیسارو پیا رکھا کرتے تھے۔جبکہ میں ان تمام باتوں کو جب یا دکرتا ہوں یا والدہ یا دکر اتی ہیں تو مجھے ریتمام رشتے بھول جاتے ہیں ، اورایے ماضی کی وہ مصببتیں یا دآ جاتی ہیں بلیکن میں بیسب بچھ بھول جانا جا ہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے والدین میری وجہ ہے آپس میں ناراض ندر ہیں ، جبکہ ان وجو ہات کی بتا پر چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی اثر پڑچکا ہے اور وہ بھی کسی حد تک چھوٹے بڑے کی قدرنبیں کرتے ۔ میری والده اور والد کے درمیان ہمیشہ جھکڑار ہتا ہے اور بعض دفعہ نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی تھی ، جو بعد میں بڑے بررگوں کی مداخلت پر نه ہو تکی۔اب میری کوشش زیادہ سے زیادہ سے کہ ہیں والد کی زیادہ خدمت کروں اور کرتا بھی ہوں بلیکن اس اثنا ہیں میری والدہ مجھ یر ناراض ہو جاتی اور مجھے ایسا ہونے سے نقصان بھی ہوجا تاہے۔ براہ کرم میری اس داستان کا قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ میں ان میں ہے کس کی خدمت یا اُ حکام کواؤلیت وُ ول جبکہ والد و جھے باپ کی خدمت یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہے منع کرتی ہے اور والد کی نارانسکی کو میں ول سے برداشت نہیں کرسکتا، جومیری کمزوری ہے، جبکداً و برعرض کر چکا ہوں کہ والد نے میرے ساتھ بچین میں بہت بلکہ حدے زیادہ ناانصافیاں بھی کی ہیں اور بچین ہے آج تک جھے بیاحساس بھی نہیں ہوا کہ میراوالد بھی ہے۔ براو کرم میرے لئے بھی آپ شریعت کی زوے جواب تکھیں کہ میں ان دونوں میں کس کا تھم بجالا دُں اور کیا کروں؟ نیز ان دونوں کے لئے کوئی عمل یانصیحت تحریر فرمائیس تا کهاس عذاب سے سمارے گھر کونجات ل سکے۔

جواب:...آپ کے والداگر خدمت کے مختاج ہیں اور کوئی ان کی خدمت کرنے والانہیں، تو ان کی خدمت آپ کے ذیے فرض ہے۔ میر کی پیمخریرا پنی والدہ کوسنا کر کہد ہے تھے کہ اس میں تو ہیں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، 'اس کے علاوہ جو خدمت فرما کمیں، جا تُرَجَم فرما کمیں اس کو بسر وجیثم بجالا ؤں گا۔

ا ہے ہے جھوٹے پر ہاتھ اُٹھانے کا تدارک کیے کریں؟

سوال:...اگرہم نے کسی چھوٹے پر ہاتھ اُٹھالیا اور بعد میں ول میں معافی ما تک لی تکراس سے معافی ما تکنے کی ہمت نہیں ہوئی ،تو کیا ہمارا ہاتھ اُٹھائے والا گناہ معاف ہوجائے گا؟

<sup>(</sup>۱) گزشته مفح کا حاشیه تبرا ریکسیں۔

 <sup>(</sup>٢) عن الدواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ٢
 ص: ١ ٣٢ ، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

#### جواب: جورت معانی مانگئے کی ضرورت نہیں ، البتہ اس کوکوئی تحفہ وغیرہ دے کرخوش کر دیا جائے۔ والدین کے اِختلافات کی صورت میں والد کا ساتھ دُوں یا والدہ کا ؟

سوال:...میرے والدین میں آپ میں ناراضگی ہے، بہت زیادہ خت اختلا فات ہوگئے ہیں، یہاں تک کہ دونوں سلیحدہ علیمدہ ہوگئے ہیں، اگر میں والد کے ساتھ بولتا ہوں تو والد ناراض ہوجاتے ہیں، اگر میں والد کے ساتھ بولتا ہوں تو والدہ صاحبہ ناراض ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جھے گھرے نکا لئے پر آجاتے ہیں، جھے یہ بتا کیں کہ میں والدہ کی خدمت کرتارہوں یا والد کی عمرے چار بھائی ہیں جو جھے ہے چوٹے ہیں، وہ مال کے ساتھ ہیں اور جو بڑے ہیں وہ والد کے ساتھ ہیں۔ والدہ کا خرچ کوئی فوالد کی اس بھی ہیں۔ آیا میں بیسب پچھ کھی کر رہا ہوں؟ خبیں و یتا، میں نے آئی بچھے سے بیوعدہ خدا ہے کہ خدا کے بعد میری والدہ ہی سب پچھ ہیں، آیا میں بیسب پچھ کھی کر رہا ہوں؟ جواب: ... آپ کے والدین کے اختلہ فات بہت ہی افسوشاک ہیں، اللہ تعالی ان کو بچھ عط فر مائے۔ آپ ایسا ساتھ تو کی بھی نہ دیں کہ دوس سے جو بھی بدنی یا مالی خدمت کا محتاج ہواس کی خدمت سے یااس کے ساتھ تعلق رکھیں ، ان اس کی پروانہ کریں ، ادب واحز ام دونوں کا کریں۔ اگر ان میں ایک دُوس کی خدمت سے یااس کے ساتھ تعلق رکھیں ، اس لئے خدمت کریں ، ادب واحز ام دونوں کا کریں۔ اگر ان میں ایک دُوس کی خدمت سے یااس کے ساتھ تعلق رکھیں ، اس لئے خدمت کریں ، ادب واحز ام دونوں کا کریں ، والدہ پوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس لئے کریں ان کی کوئی نہیں ، اس لئے کہ والدہ پوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس لئے کا دونوں کا کریں ، ویک آپ کی والدہ پوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس لئے کی والدہ پوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس لئے کہ والدہ پوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس لئے کی والدہ پوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس لئے کی والدہ پوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس لئے کہ والدہ پوڑھی بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس کی دونوں کا کہ میں کی کہ بھی ہیں اور ان کا خرج اُٹھانے والا بھی کوئی نہیں ، اس کی دونوں کا کہ کی کی کی کر بھی ہیں ، کر بھی ہوں کی کر بھی کی کر بھی ہیں ، کر بھی ہیں کر بھی ہیں کی کر بھی کی کر بھی ہیں کی کر بھی کی کر بھی ہیں کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر کر بھی کر ب

# سوتیلی ماں اور والد کے نامناسب رویبے پرہم کیا کریں؟

سوالی:...ہم چار سے بھائی ہیں، ہماری والدہ صاحبہ ویمبر ۱۹۵۱ء کو وفات پا گئیں، اس کے بعد ہمارے والدصاحب نے ۱۹۲۱ء ہیں وُ وسری شادی کرئی، وہ بھی اپر بل ۱۹۷۲ء ہیں وفات پا گئیں، اس ہے کوئی اولا و نہ ہوئی، تمبر ۱۹۷۳ء ہیں ہمارے والد صاحب نے تمبری شادی کی جو کہ اپنے پہلے خاوند ہے طلاق شدہ تھی، ہمارے والدصاحب نے ہم لوگوں کو اس شادی ہے پہلے ہم پلاٹ ہبد کردیے تھے، مجھے صرف پلاٹ ویا، میرے چھوٹے بھائی کو بھی، صرف بڑے وہ بھائیوں کو بستے بنا نے مکان۔ ہیں نے اپنی تم پلاٹ ہبد کردیے تھے، مجھے صرف پلاٹ ویا، میرے چھوٹے بھائی کو بھی، صرف بڑار روپیڈرچ ہوا تھا، بعد ہیں بھی ای میں پچور و وبدل کی، میرے چھوٹے بھی ٹی نے ایک بیٹھک بنوائی، اس پلاٹ کے اصل میں پہلے ہے ہی ہمارے ناموں پر رجٹری اور اسٹامپ لکھے ہوئے میں، ہم نے احتر اما والدصاحب کو کہا آپ تقسیم کر کے ہمیں ہیہ کرواویں تا کہ بعد ہیں ہم لوگ آپس میں بھگڑ اوغیرہ نہ کریں، ایمی تک ہمارے والدصاحب کو کہا آپ تقسیم کر کے ہمیں ہیہ کرواویں تا کہ بعد ہیں ہم لوگ آپس میں بھگڑ اوغیرہ نہ کریں، ایمی تک ہمارے والدصاحب کو ناراض کر و یہ، ہم کو گوٹ آپس میں بھگڑ والدہ ہے، ہم تمین بھائی کاروبار کرتا ہے، اس میں کوئی اگر نہ ہوا، اس کی بڑی وجہ ہماری سوتیلی والدہ ہے، ہم تمین بھائی کاروبار کرتا ہے، اس میں کوئی اگر نہ ہوا، اس کی بڑی وجہ ہماری سوتیلی والدہ ہے، ہم تمین بھائی کاروبار کرتا ہے، اس میں کوئی اگر نہ ہوا، اس کی بڑی وجہ ہماری سوتیلی والدہ ہے، ہم تمین بھائی کاروبار کرتا ہے، اس میں ہم کوئی اگر نہ ہوا، اس کی بڑی وجہ ہماری سوتیلی والدہ ہے، ہم تمین بھائی کاروبار کرتا ہے، اس میں جم کوئی اگر شی میں الدہ صاحب نے اپنی بیوی کے دور شتے واروں ک

<sup>(</sup>١) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تهرهما ... إلخ. (بني إسرائيل: ٢٣،٢٣).

ساتھ لڑائی کی ، اس لڑائی میں میں اور میر اایک بھائی تھا، دو بھائی موجود نہیں تھے، لڑائی کی وجہ میرے بڑے بھائی کی گذے پائی کے نکلنے کی تالی بند کر دی تھی ، بیٹائی شارع عام کل میں نگلتی ہے، لیکن ہمارا والدصاحب کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑتا ہوں، ٹوبت تھا شہتک تی ، بعد میں ہم لوگوں نے درخواست واپس لے لی۔ ہمارا والدصاحب ہمارے ساتھ اور ہماری بیو یوں کے ساتھ لڑتا ہمتا ہم ، خوب گالیاں دیتا ہے ، بیان کامعمول ہے، لیکن ہم لوگ ان کی کی بات کا جواب گالیاں دیتا ہوں ، کیا شریعت کی رُوسے وہ مکان جھے لے نہیں دیتے ۔ اب انہوں نے میرے خلاف دو کوی کر دیا ہے کہ میں آپ کو جگہ نہیں ویتا ہوں ، کیا شریعت کی رُوسے وہ مکان جھے لے شہیں دیتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ اس کے دُوسرے بچوں کے لئے لاکھوں روپے کی جائیدا دموجود ہے، ہم ان کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہیں ، لیکن وہ ہمیں وہ ہمیں پاس نہیں چھوڑتے ، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ ہمارا دِل اور ایمان کہتا ہے کہ والدصاحب کی خدمت کریں ، لیکن وہ ہمیں وہ ہمیں پاس نہیں چھوڑتے ، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ ہمارا دِل اور ایمان کہتا ہے کہ والدصاحب کی خدمت کریں ، لیکن وہ ہمیں قریب تک نہیں آنے دیتے ، اس صورت میں ہم لوگ گنہگارتو نہیں ہیں؟

جواب:...جوحالات آپ نے لکھے ہیں،نہایت افسوسٹاک ہیں،جو پلاٹ یامکان آپ کے والدصاحب آپ کووے بھکے تھے اور آپ لوگوں نے ان میں اضافہ کرلیا، وہ ان کووا پس نہیں لے سکتے ، نہ شرعاً ، ندا خلاقاً۔ (''

جہاں تک آپ کے والد شریف کے تامناسب رویے کا تعلق ہے، آپ ان کونہ کر ابھلا کہیں، ندان کی ہے او بی کریں، نہ لوٹ کران کی بات کا جواب دیں، اگر وہ آپ سے خدمت نہیں لیتے تو آپ گئرگار نہیں، آپ اپنی سوتیلی والدہ کا بھی گئی والدہ کی طرح احترام کریں،اوران کی بدگوئی اورایڈ ارسانی پرمبرکریں، ان شاءاللہ آپ کوائس کا اچھا پھل ڈنیا ہیں بھی ہے گا اور آخرت ہیں بھی۔

## ذہنی معذور والدہ کی بات کہاں تک مانی جائے؟

سوال:...جری والدہ صاحبہ تنہائی پنداور مردم بیزاری ہیں، شوہر سے پینی میر سے والدصاحب سے بمیشدان کی لڑائی رہتی ہے، اور وہ ان سے بے انہتائفرت کرتی ہیں، اگر چہ ظاہری طور سے ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، مثلاً کھا نا، کپڑے وھونا وغیر وہ گر دِل بیں ان کے خلاف بے انہتائفرت ہے۔ اس حد تک کہ اگر والدہ صاحبہ کا بس چلے تو آئیس در بدر کردیں۔ ساتھ ہی ہی عوض ہے کہ میری والدہ پانچ وقت کی نمازی اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ججے بھی وہ شوہر سے پننفر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ گھر ہیں بھی بھی بھی انہیں شکا یہیں ہیں۔ ان حالات میں آپ سے مرتبہ گھر ہیں بھی بھی بھی انہیں شکا یہیں ہیں۔ ان حالات میں آپ سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے اس طرز عمل پر روشنی ڈالیس کہ آیا والد صاحب کے ساتھ ان کا پیطر زعمل خدا تعالی کے نزد کیک قابل مرزا ہے یا نہیں؟ اور ان کی قرآنی تلاوت وعبادت نماز وغیرہ کا مجھے حاصل ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ آئیس شوہر کی قوشنودی حاصل کرنی چا نہیں؟ ور انہ کے آئیس شوہر کی قوشنودی حاصل کرنی چا نہیں؟ جواب نہ بہر حال انہوں نے کی ہوں گ ۔ جواب نہیں آدی ذبی طور پر معذور ہوتے ہیں، ان کے لاشعور میں کوئی گرہ بیٹے جاتی تمام اُمور میں موثور کی معند ورہوتے ہیں، ان کے لاشعور میں کوئی گرہ بیٹے جاتی تمام اُمور میں معذور ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کی بھی کیفیت معلوم ہوتی ہے، باتی تمام اُمور میں معذور ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کی بھی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اتی تمام اُمور میں اصلاح تو مشکل جوتے ہیں، کوتی سے معلوم ہوتی ہے، اس لئے ان کی اصلاح تو مشکل جوتے ہیں، اس معذور ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کی بھی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ان کی اصلاح تو مشکل

<sup>(</sup>١) ولو كان ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها إتفاقًا على الأصح. (البحر الرائق ح: ٤ ص: ٢٩٣).

ہے، آپ ان کے کہنے سے اپنا گھر بر بادنہ کریں۔ رہا بیسوال کہ وہ گنہگار ہیں یا نہیں؟ اگر وہ عنداللہ بھی معذور ہوں تو معذور پرمؤاخذہ نہیں،اوراگرمعندورنہیں تو گنہگار ہیں۔

## بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت کیے کرے؟

سوال:...میں بی کام کر چکا ہوں ،اور دالدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ،اس لئے بیرو بن ملک جانے کا پروگرام بنایہ میں نے ایک ذرددار آوگ کو چینے دیئے گراس نے ابھی تک میراویزا حاصل نہ کیا ، کافی صبر کیا ،اب صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا ،اب میں آذت کلرک ہوں ،گراپنے پروفیشن میں سیٹ نہیں ،اب میں ۴۵ سال کا ہوں اور والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ،اوراس بارے میں پریشان ہوں کہ ابھی تک باہر جا کروالدین کی خدمت کے لئے پچھنہ کرسکا ، براوکرم میرے لئے کوئی وظیفہ وغیرہ بھیجیں نوازش ہوگی۔

جواب: آپ کا خط بغور پڑھا، آپ کی پریٹانی کا اصل سب یہ ہے کہ آپ نے ایک راستہ خود تجویز کریے ہے۔
والدین کی خدمت بس ای صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ ہیرون ملک جا کر بہت سمار و پید کی کران کو بھیجیں ، حالانکہ یہ بھی تو ہوسکن
ہے کہ ہم الہٰی میں آپ کا باہر ملک میں جانا آپ کے لئے بہتر نہ ہو، اور آپ کے والدین کے لئے بھی بج ئے نفع کے مزید پریش نی کا باعث ہو۔ آدمی جب آپ تھی ہو ۔ آدمی جب آپ نفع کے مزید پریش نی کا باعث ہو۔ آدمی جب آپ کے خود تجویز کر لیت ہے اور اس کی وہ تجویز ہروئے کا رئیس آتی تو گھیرا تا اور پریش ن ہوتا ہے۔ اس کے باعث ہو۔ آدمی اپنا سمار امعاملہ اللہ کے ہر دکر دے اور جوصورت بھی جن تع لی شانہ اس کے لئے تجویز فرمادیں ، اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کر اس پرراضی ہوجائے تو اس کی ساری پریش نیں کا فور ہوجاتی ہیں ، پس پریشا نیوں کی اصل اس کی اپنی تجویز ہے۔

آپ جوکام بھی کرنا جا ہیں'' بہتی زیور' بیں جو استخارہ مسئونہ تکھا ہے، وہ کیا کریں' اورای کے ساتھ سات بارسور ۂ فی جحہ پڑھ کرایک تبیج "اِیٹ اک نفشہ وایٹ ک نستعین'' کی کرے ؤیا کرلیا کریں ، ان شاءامتد، امتد تع لی کی خاص نفرت ومد دشال حال ہوگی۔کوشش تو مبی کریں کہ نماز یا جماعت مسجد میں اوا ہو، بغیر مجبوری کے نماز باجماعت قضانہ ہو، کہ بیہ بڑی محرومی بھی ہے اور بڑا گناہ بھی۔ (۱)

## گالیاں دینے والے والدے کیساتعلق رکھیں؟

سوال:...میرے والد پڑھے لکھے ہیں،لیکن اس کے باوجود گالیاں بہت دیتے ہیں، کبھی کبھی کو ٹری باتیں بھی کہدویے ہیں، کبھی کبوٹری باتیں بھی کہدویے ہیں، کبھی اور نہیں جاہتاان سے بات کرنی جیوٹر دی ہے، جس کی وجہ ہے ای مجھ ہیں، کبھی باراض ہوجاتی ہیں، حالانکہ میں کسی کوڈراس بھی ناراض ہیں کرناچ ہتی،لیکن میں مجبور ہوں۔سوال یہ ہے کہ والدص حب

<sup>(</sup>١) بهشتي زيور مدلّل ص:١٥٣.

 <sup>(</sup>۲) قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة قرية و لا بدو لا تقم فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالحماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال السائب يعنى بالجماعة الحماعة في الصلاة.
 (نسائي ج: ١ ص: ١٣٥) ، التشديد في توك الجماعة).

کے گالیاں دینے سے کیا گناہ ہے؟ اور میرے اس رویے سے گن ہ تو نہیں ہور ہا؟ ایک اور بات کہ میں امی سے بہت محبت کرتی ہوں کیکن ظاہر نہیں کرسکتی ہوں۔

جواب:...آپ کے والد کا گالیال دینا بھی گناہ ہے، اورآپ کا ان سے بات جھوڑ نا بھی سخت گناہ ہے۔ان کا غلط رویہان کے ساتھ ،گراس کی وجہ ہے آپ کا طرزِ عمل نہیں بدلنا جا ہے ، والدہ سے محبت بڑی اچھی بات ہے، اور محبت کی علامت ہے کہ جس بات سے آپ کی والدہ کو تکلیف ہوتی ہو (جیسے والد کے ساتھ ہات نہ کرنا) اس کو چھوڑ دیں۔

## بوڑھے باپ کی خدمت سے مال کونع کرنا

سوال:...اگرباپ بوژها ہواور مال اس قابل ہو کہ وہ اپنے بوڑھے شوہر کی ضدمت کرسکے اور بینے جوان ہوں ، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی مال کو بوڑھے باپ سے دُ دررکھیں ، کیا جیئے بھی اشنے ہی گنا ہگار ہوں گے جنتنا کہ مال؟

جواب:...نصرف بچوں کی مال کو بلکہ خود بچوں کو بھی اپنے بوڑھے ہاپ کی خدمت کرنی جاہئے ، یہ وُ نیاوآ خرت میں ان کی سعادت و نیک بختی کا موجب ہے، ورنہ بجائے خود خدمت کرنے کے اگروہ اپنی والدہ کو بھی خدمت سے روکتے ہیں تو ان کی گنام گار کی اور بد بختی میں کیا شک ہے...؟

## اولا دکوشفقت ومحبت سےمحروم رکھنا ک

سوال:... جمعه ایڈیشن ۱۸ اراکتو پر ۱۹۸۲ ء کوآپ کے کالم میں، میں نے اولا دکوع ق کردیے کے سلسے میں پڑھا تھا، جس میں قرآن اور حدیث کی رُوسے آپ نے تحریر کیا تھا کہ اولا و ہر حالت میں باپ کی جائیداد کی وارث ہے۔ اب سوال بیر ہے کہ ایک صاحب نے اپنی پہلی بیوی کوتو طلاق وے دی اور و وسری شادی کرلی، اور پہلی بیوی سے صرف لڑکیاں ہیں۔ اب جائیداد تو دور کی بات ہے، انہوں نے لڑکیوں سے ملنا تک چھوڑ دیا ہے، کی اسلام اس بات کی اجازت و بتا ہے کہ بیوی کو طلاق دیے کے بعد اولا دسے ایسا سلوک کیا جائے؟ اور بچپین سے لڑکیوں کو تیرے میرے گھر پر چھوڑ دیا جے نے، چاہے وہ خالہ ہو، نائی ہو، چھوچھی ہو، اور ندان کی تعلیم کا حتیال رکھا جائے؟ اور بچپین سے لڑکیوں کو تیرے میرے گھر پر چھوڑ دیا جائے، کیا ہے اولا دکا بنیا دی حق نہیں ہوتا کہ اس کی تعلیم و تر بیت کی جائے اور اس سے پیار دو میت سے پیش آیا جائے؟ کیا طلاق کے اثر ات اور اور پھی پڑتے ہیں؟

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سباب المسدم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه (مشكوة ج:٢)
 ص: ۱۱ ۲، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، أيضًا بخارى ج:١ ص:١٢، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٢) وقصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل ما أق ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا، ربكم أعلم بما في مفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. (بني إسرائيل ٢٣٠-٢٥). عن عبدالوحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدَّثكم بأكبر الكبائر؟ قال. بلي يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. (جامع الترمذي ج: ٢ ص: ٢٦ ا، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين).

جواب:...اولا دکوشفقت ومحبت سے محروم کروینا اور ان سے قطع تعلق کرلینا حرام ہے، اور ایب کرنے والا گنهگار ہے۔ حدیث میں ہے کہ قطع حمی کرنے والے کو جنت نصیب نہیں ہوگ ۔ بہرحال آپ کے والدصاحب کا طرزِ عمل قابلِ افسوس اور لاکق اصلاح ہے۔

## بیوی کے کہنے پر والدین سے نہ ملنا

سوال:...ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تیرے گھر میں رہوں گی تو تیرے والدین سے نہیں ملنے دُول گی۔ چواب:...اپنے والدین سے نہ ملنا اور ان کوچھوڑ وینا معصیت اور گنا و کمیرہ ہے، اور گنا و کہیرہ کا اِر تکاب حرام اور نہ ج کز ہے۔ کہذا نیوی کی بات مان کرواندین سے نہ ملنا دُرست نہیں ، اور بیوی کی اس بات کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ، اور خودوہ عورت بھی شوہر کو والدین سے ملتے سے روکٹے کی وجہ ہے گنا ہگا رہوگی۔ (۳)

#### والدين كي خدمت اورسفر

سوال: ... سنن بیعق میں ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ جوفر ما نیر دار بیٹا اپنے ماں باپ پر شفقت ورحمت سے نظر ڈالنا ہے تو ہر نظر کے بدلے ایک تج مقبول کا ثواب پاتا ہے ۔ سی ہے ہے عض کیا کہ: اے اللہ کے رسول! اگر چہون ہیں سومر تبدا سی طرح نظر کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ہاں! اگر چہ سومر تبد، یعنی ہر نظر رحمت پر بچ مقبول کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ جس کواچھا گئے کہ اس کی کمی عمر جوا ور اس کی روزی میں فراخی ہو، وہ ماں باپ کے ساتھا چھا سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ان اصادیث کی روثنی میں اولا دکا کیا حشر ہوگا جوا کٹر مسافر رہتے ہیں؟ جیسے کہ آج کل لوگ روزی کمانے کے بیرونی مما لک میں محنت مزدوری کرتے ہیں اولا دکا کیا حشر ہوگا جوا کٹر مسافر رہتے ہیں؟ جیسے کہ آج کل لوگ روزی کمانے کے بیرونی مما لک میں مزدوری کرتے ہیں اور لمبے عرصے تک اپ والدین سے بوجہ مجبوری نہیں اس سکتے ، تو کیا ہے اولا داس نعمت سے محروم رہ جائے گی؟ ان کے لئے ثواب حاصل کرئے کا کیا ذر لیے ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگروالدین کی اجازت کے ساتھ سفر پر گیا ہوتو وہ بھی فرما نبر داری شار ہوگی۔

## ماں باپ کی بات کس صد تک ماننا ضروری ہے؟

سوال: مجترم! بين ايك نازك مسئله لي كرآب كي خدمت بين حاضر جو أي جون ، اكثر علماء اس بات كا واضح جواب نبين

 <sup>(</sup>۱) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنّة قاطع. قال ابن ابي عمر
 قال سفيان يعنى قاطع رحم. (ترمذى ج: ۲ ص: ۱۳ ، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم).

 <sup>(</sup>٢) ووضينا الإنسان بوالديه حسنا. (العنكبوت: ٨). عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال. بلي يا رسول الله! قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. (حامع الترمذي ح: ٢
 ص: ١٢ ا، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين).

 <sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج٣٠)
 ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

ویے، فدا کے لئے بھے بالکل واضح جواب وے کرا بھن سے نجات دلائیں۔ عمل اللہ تعالی نے ماں باپ کے حقوق کی ہر جگہ تاکید
کی ہے، فدہ سے اسلام ایک ایسافہ ہب ہے۔ میں میں انسان کے حقوق و فر انس کو بہت خوبصورت طریقے پر تقسیم کیا گیا ہے، گر ایک بوت ہو ہے کہ میں نے بار بار کتابوں میں بھی پڑھا ہو اور حس کی وجہ ہے نمال باپ کا اس صد تک تن ہے کہ سوائے اس بات کے دوا گر خدا کہ مال موری ہو ہے کہ میں نے بار بار کتابوں میں بھی پڑھا ہو اور صاحب علم انوگوں ہے یہ بات کی خدا کا فر مان ہے : مال باپ کا اس صد تک تن ہے کہ سوائے اس بات کے دوا گر خدا کہ ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو نہ کرو، ورشان کی ہر بات ما نتا اول اوکا فرش ہے۔ اور اولا و نے چاہ کئی نیکیاں کی ہوں گی ، مال باپ اس ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو در کرہ ورشان کی ہر بات ما نتا اولا وکا فرش ہے۔ اور اولا و نے چاہ بن نیکیاں کی ہوں گی ، مال باپ اس ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو جو سام کے دائر ہو سے نے گی ۔ ہیں نے یہ پڑھا اور سانے کہ خدا کا تکم ہا آگر کہ اس باپ بنتے ہیں اور واج ہو کہ بی تافر مان ہو گی بور کو با بی اولا کو کو باز وادوگو ہی بغیر کی و جان باپ بنتے ہیں اور ایک میں باپ بنزاروں با تیں کہ اس باپ بنتے ہیں اور ایکے مال باپ بزاروں با تیں کرے۔ اب اولا واگر نیک خصلت ہو اور اسلامی اصولوں کو مزیز رکھتی ہوتا ہے کہ کہ دار اس بات ہوتی ہیں جو بیس اور اور و مالی میں اگر ان کا کہا نہیں مانے تو تا قربان ہوتے ہیں ، اور خدا نے صاف الفاظ میں کر دے اب اولا واکو بی بھی مسئد در چی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتی کہ کہا میں مان ہوتی خدا کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے ، اب اولا و کو بی بھی مسئد در چی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی خدا کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہیں اب اولا و کو بی بھی مسئد در چی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی کہا ہوتی خدا کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے ، اب اولا و

چواب:...والدین کی فرما نیرداری اوران کی خدمت کے بارے میں واقعی بڑی سخت تا کیدیں آئی ہیں، کیکن میہ بات غلط ہے کہ والدین کی ہرجائز وناجائز بات مانے کا تھکم ہے، بلکہ والدین کی فرما نیرداری کی بھی حدود ہیں، میں ان کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔
اوّل:...والدین خواہ کیسے ہی کہ ہوں ، ان کی بے او بی و گستا خی نہ کی جائے ، تہذیب و متانت کے ساتھ ان کو سمجھا دینے شک کوئی مضا کھٹر بیں ، بلکہ سمجھا نا ضروری ہے ، کیکن لب ولہے گستا خانہ ہیں ہونا چاہئے ، اورا گر سمجھائے پر بھی نہ سمجھیں تو ان کوان کے حال سرچھوڑ دیا جائے۔

دوم:...اگروہ کسی جائز ہات کا تھم کریں تو اس کی تغییل ضروری ہے بشرطیکہ آ دمی اس کی طاقت بھی رکھتا ہواوراس سے وُوسروں کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں ،اوراگران کے تھم کی تغییل اس کے بس کی بات نہیں یا اس سے وُوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے تو تغییل ضروری نہیں ، بلکہ بعض صور توں میں جائز نہیں۔

سوم:...اگروالدین کی ایسی بات کا تھم کریں جوشر عاً ناجائز ہاور جس ہے خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے،
تب بھی ان کے تھم کی تغییل جائز نہیں، مال باپ تو ایسا تھم دے کر گنام گار بھوں گے، اور اولا دان کے ناجائز تھم کی تغییل کر کے گنام گار
ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامشہور ارشاو گرامی ہے: "الا طاعة لمعلوق فی معصیة المحالق" (۱)یعن وجس چیز میں اللہ

<sup>(</sup>١) مشكولة ص: ١١٣٠ كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي كتب خانه.

تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہواس میں کسی مخلوق کی فر مانبر داری جائز نہیں۔''مثلاً :اگر والدین کہیں کہ:'' نماز مت پڑھو، یادِین کی باتیں مت سیکھو، یا داڑھی مت رکھو، یا نیک لوگوں کے پاس مت مبیھو'' وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ایسے اُ دکام کی قبیل جائز نہیں، ورنہ والدین بھی جہنم میں جائیں گے ادراولا دکو بھی ساتھ لے جائیں گے۔

اگر والدین میکیس که: "بیوی کوطلاق دے دو' توبید یکھنا چاہئے کہ بیوی قصور وارہے یانہیں؟ اگر بیوی بےقصور ہوتو محض والدین کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں۔ اگر والدین کہیں کہ: "بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو' تو اس میں بھی ان کی تقیل روانہیں۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوتی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہوتو دُ وسری بات ہے، ورندا پی حیثیت کے مطابق بیوی کوعلیحد و مکان دینا شریعت کا تھم ہے، اور اس کے خلاف کسی کی بات یا نتا جائز نہیں۔

چہارم:...والدین اگر ماریں پیٹیں، گالی گلوچ کریں، بُرا بھلا کہیں یاطعن تشنیع کرتے رہیں، تو ان کی ایڈا ؤں کو برداشت کیا جائے اوران کواُلٹ کر جواب ندویا جائے۔

پنجم :...آپ نے جولکھا ہے کہ: ''اگر والدین کہیں کہ.... یا پی اولا دکو مارڈ الونڈ بھی بغیر پس و پیش کے ایسا کرؤ' خدا جانے آپ نے بیکہاں پڑھا ہے؟ اولا دکو مارڈ الناحرام اور گنا و کبیرہ ہے، اور میں لکھ چکا ہوں کہ نا جائز کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں، اس کے آپ نے جومسئلہ لکھا، قطعاً غلط ہے...!

#### والدين سے احسان وسلوك كس طرح كياجائے؟

 اب لڑکا جومیرا دوست ہے، ماں ہے انکار کرتا ہے کہ: '' ماں! میں اس جگہ شادی ٹیم کرسکنا، کیونکہ یہ لوگ اچھے ٹیمیں ہیں' تو اس کی مال ناراض ہوجاتی ہے اور ای بنا پر اب لڑکا بالکل ہی ہیں ہے۔ شدی اس کی ہورہ ہے جگراس کی کوئی رائے ٹہیں، شہ کوئی اہمیت ہے۔ آج جب ہے اس نے یہ صفحون اخبار میں پڑھا تو زیادہ پریشان ہوا کہ انعد تھائی نے سارے بی مال باپ کو دے دیتے ہیں، اگرا نکار کرتا ہوں تو اس و نیا میں اور قیامت کے دن مال کی ناراضگی کی وجہ نے لیل ہوگا، اس لئے یہاں تو ہی حضوری ہے، پھر چاہے پہند ہو، شہو۔ اب آپ جھے اسل می کروے جواب ویس کہ کیواسلام نے اولا دکو یہ بی ٹہیں دیا کہ وہ کچھ کہ سکیں؟ مگر آج کا مضمون جو بالکل شہو۔ اس آپ بی کے اور صدیث ہوگئی ہے گئی تھا تھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو بالکل شہو ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو بالکل شہر ہوگئا ہے کہ بھے جہاں چاہیں شادی کر دیں، ہیں ایک لفظ نہیں کہوں گا، پھر چا ہے شادی کا میاب ہو یہ ناکام ۔ برائے مہر بانی اسلام کی رُو ہے جواب سے تو ان کو مشورے میں جو اب نے دواب سے تو ان کو مشورے میں جو اب نے کہ اولا و جب جوان ہوجائے کہ والدین کی رہے کو جائے کہ دالدین کی جواب نے کہ دوالدین کی رہے کہ کہ دوران کی شادی بیاہ کے معاطع میں ان سے مشورہ لیٹا تو بہت ضروری ہے، اور اولا دکو چاہئے کہ دوالدین کی رہے کو گرائے کی کہ کریں، خصوصا ان کی شادی بیاہ کے معاطع میں ان سے مشورہ لیٹا تو بہت ضروری ہے، اور اولا دکو چاہئے کہ دوالدین کی مائے کو گاہے کہ کہ دوران کی موجائے کہ دوالدین کہ تو کہ نے کہ دوران کی مائے کو دوران کی کہ دوران کی دوران کی موجائے کہ دوران کی دورا

#### والدین اگرگالیاں ویں تواولا دکیا سلوک کرے؟

سوال:..اسلام نے گالیاں دینے والے کے لئے کیا فرمایا ہے، چاہوہ کوئی بھی دے؟ ہمارے پڑوی میں ایک صاحب اتن گالیاں دیتے ہیں کہ ایک جملے میں دس گالیاں ہوتی ہیں۔ ذرای مرضی کے خلاف بات ہوجائے تو وہ اپنی بیوی کے خاندان والوں کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ غرض کہ وہ اُٹھے جیٹھے گالیاں دیتے ہیں، ان کی اولا واب جوان ہوگئی ہے اور وہ اب دِل برواشتہ ہوکر کہمی بھی اینے باپ کو پچھے بول دیتے ہیں، گر بعد میں ان کو بہت افسوس ہوتا ہے۔

چواب:...اس فخص کی بیرگندی عادت اس کی ڈِلت کے لئے کانی ہے، وہ جوگالیاں بکتا ہے وہ کسی کونبیں آئٹیں، بلکہ اپنی زبان گندی کرتا ہے، اس لئے اس کی گایوں کی طرف تو جہ نہ دی جائے ، اور اس کے لاکوں کو چاہئے کہ اس وقت اس کے پاس سے اُٹھ جایا کریں، بحد میں متانت اور تہذیب ہے اس کو مجھا دیا کریں۔اولا دکے لئے والدین کی گستاخی و بے ادبی جائز نہیں ،اس سے پر میز کریں۔

<sup>(</sup>١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ا ٣). وعن السواس بن سسمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه شرح السنة. (مشكوة ص: ١ ٣٢) كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن منعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكوة ج: ١ ص: ١ ١ ١١، ياب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

#### شوہر یا والدین کی خدمت

سوال:... میرے اور میرے شوہرے درمیان کوئی اختلاف بھی ہے، جبکہ میرے شوہر کومیرے والدین سے بہت شکایات
ہیں، میں خود بھتی ہوں کہ میرے والدین نے خاص طور پر والدصاحب نے میرے اور میرے شوہر کے ساتھ کئی ناانصافیاں کی ہیں،
میرے لئے دونوں قابلِ إحرّام ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اولا د پر والدین کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں، کونکہ وہ اولا د کو پیدا
میرانی قرآن اور پالتے پوستے ہیں، اولا دان کا بیا حسان بھی نہیں چکاستی، والدین کی نافر مائی اولا وکو جہنم ہیں لے جاتی ہے۔ براے
مہر بانی قرآن اور سنت کی روشنی ہیں جھے مشورہ ویس کہ ان حالات ہیں جھے پرکس کی فرہ نیرواری لازم ہے، والدین کی یاشو ہرک ؟
جواب:... آپ کوحتی الوسع ان دونوں فریقوں میں ہے کسی کی بھی نافر مائی تہیں کرنی چاہئے، لیکن اگر ایک صورت پیش
جواب:... آپ کوحتی الوسع ان دونوں فریقوں میں ہے کسی کی بھی نافر مائی تہیں کرنی چاہئے، لیکن اگر ایک صورت پیش
جوصورت زیادہ بہتر ہوائی کے لئے راضی کرلیا کریں، لیکن اگر وہ اپنی بات منواتے پر بھند ہوں تو آپ ان کی بات کو ترجے دیں اور
جوصورت زیادہ بہتر ہوائی کے لئے راضی کرلیا کریں، لیکن اگر وہ اپنی بات منواتے پر بھند ہوں تو آپ ان کی بات کو ترجے دیں اور
والدین سے بھیدا دب معذرت کرلیا کریں۔ جولڑکیاں شوہر کے مقالے میں والدین کے تھم کوفو قیت دیتی ہیں، وہ اپنے گھر بھی سے والدین کے تھم کوفو قیت دیتی ہیں، وہ اپنے گھر بھی سکون ہو تا باتی ہیں، وہ اپنی ہوسکتیں۔

## ماں،باپ کے نافر مان بیٹے کوعاق کرنا

سوال:...ہم سب کوعم ہے کہ امقد تبارک و تعی لی سبحانہ نے قرآن پاک (سورہ نساء) میں تمام رشتہ داروں اور لواحقین کے حصص کا صراحثاً نعین کردیا ہے، جو کسی مرنے دالے کے چھوڑ ہے ہوئے ترکہ میں سے دیئے جاتے ہیں، ان حصص میں رّ و وبدل کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ اس پس منظر میں آپ قرآن و حدیث کی روشی میں فرمائے کہ کیا کوئی شخص کس سبب سے اپنی اولا و یہ اولا و میں سے کی ایک کوعاتی قرار دے کراس کواس کے تن یا جصے سے محروم کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ ہمارے ملک میں عرصے سے بیر وش چلی آرئی ہے کہ ماں باپ اور بالخصوص باپ پسرانہ نافر مانی کا ارتکاب کرنے والے بینے کوعاتی قرار دے دیتا ہے۔ شاید عام لوگوں کواس بات کاعم نیس ہے کہ اس فعل کی کیا شرع حیثیت ہے؟

جواب: ...جونالائق بیٹاماں باپ کا نافر مان اور گستاخ ہو، اس کی مزا دُنیا میں بھکتے گا اور آخرت میں بھی۔ اس کے باوجود اس کوجائیداد کے شرقی جصے سے محروم کرنا جائز نہیں ، اور اگر کسی نے ایسا کرویا تو شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے پیشخص گنہگا رہوگا۔

<sup>(</sup>۱) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ولو كنت آمر أحدًا أن يسجد الأحد المراة أن تسجد للزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغى لها أن تفعله. رواه أحمد (مشكّوة ص٣٠٠). أيضًا: وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به. (الدر المختار ج٣٠ ص٢٠٨، طبع سعيد). (٢) عن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الذنب يغفر الله منها ما شاء إلّا حقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. (مشكّوة ص١٢٠، باب البر والصلة، طبع قديمي).

تمراس کے محروم کرنے سے بیٹاا پیخ شرعی حصے سے محروم نہیں ہوگا۔اس کا عاتی کرنا غلط ہے ،اور جیٹے کوشر کی حصہ بدستور ملے گا۔<sup>(۱)</sup> ناجائز كام ميں والدين كى اطاعت

سوال: ... کیاغیرمسلم قادیانی لڑ کے اورمسلمان لڑکی کی شادی ہوسکتی ہے؟ لڑکی بھی نہیں جا ہتی کداس کی شادی اس محفس سے ہو،جبکرلڑ کی کے والدین بعند ہیں کہاڑ کے والے ہمارے رشتہ وار ہیں۔

چواب:...غیرسلم کے ساتھ مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتا'' ساری عمر نے نا کا گناہ ہوگا اور یہ و بال لڑکی کے والدین کی گردن پر بھی ہوگا۔اور والدین مجبور کریں تو لڑکی کوصاف انکار کر دیتا جا ہے ،اس معالمے میں والدین کے تھم کی تغیل جا تزنییں۔ (۳)

# پردے کے مخالف والدین کاحکم ماننا

سوال:...ميرے والدين يرده كرتے كے خلاف بين ميں كيا كروں؟

جواب:...الله اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم بے پردگ کے خلاف ہیں، آپ کے والدین کا ،الله اور رسول سے مقابله ہے،آپ کو چاہئے کہ اس مقالم بیس اللہ ورسول کا ساتھ ویں، والدین اگر اللہ ورسول کی مخالفت کر کے جہنم میں جاتا جاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شہا کیں۔

## اولا دکوجائیدا دےمحروم کرنے والے والد کاحشر

سوال:... ہمارے والدصاحب نے سوتیکی مال کے بہکاوے میں آ کر جائیدادے یے دخل کر رکھا ہے، ہمارا اور ہمارے بھائیوں کاحق نبیس دیا، بلکہ سوتنگی ماں اور اس کے بچوں کو وے دیا ہے، ان کا طریقمل اسلامی أصولوں کے لحاظ ہے کیسا ہے؟ قر آن اور قانون کے مطابق جواب دیجئے۔

<sup>(</sup>١) من قبطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (مشكّوة ح: ١ ص:٢٦٦). أيضًا: الإرث جهري لا يسقط بالإسقاط. (تبقيح الحامدية ج:٢ ص:٥٣، طبع رشيديه كوثنه).

<sup>(</sup>٢) ولا تحل مناكعتهم. (رد المتارج: ٣ ص: ٣٣٣، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكّوة ج: ٢ ص: ١٣٢١، كتاب الإمارة).

<sup>(</sup>٣) وقون في بيوتكن ولَا تبرجَن تبرج الحاهلية الأولى. (الأحزاب:٣٣). أيضًا: يَسَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. (الأحزاب: ٣٠). عن ابن عباس: أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رووسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قـول الله تـعـالي. يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطي وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسري وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٣١، طبع رشيديه كونته).

<sup>(</sup>٥) قال الله تبعالي: أطبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكفرين. (آل عمران. ٣٣). أينصًا: قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حذوده يدحله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين. (النساء: ١٣).

جواب .... حدیث شریف میں اس کو ایا گیا ہے ، اوراس ظلم کی سز ا آپ کا والد قبرا ورحشر میں بھگتے گا۔ <sup>(۱)</sup> ماں کی خدمت اور بیوی کی خوشنو دی

سوال:...آج کل عام طور پرشو ہراور بیوی کے درمیان اس بات پر جھگڑا رہتا ہے کہشو ہر، بیوی کوالگ گھر میں کیوں نہیں رکھتا؟ شوہراس بات پرمصرہے کہ میں اپنی ، ل کواکیلانہیں چھوڑ سکتا ، کیونکہ میرےعلاوہ مال کی دیکھیے بھال اور خدمت کرنے والا کو ٹی نہیں ہے، اور اگر میں نے بوڑھی ماں کوعمر کے اس جھے میں اکیلا چھوڑ و یا تو قیامت کے دن میں جہنم کی آگ سے نہیں ڈیج سکول گا۔ کیکن ہوی ان با توں کوئبیں مانتی اورا پی ضدیرِ قائم رہتی ہے۔مسئلہ رہیے کہ شوہرا گربیوی کوا لگ گھر میں رکھتا ہے تو خو وکس گھر میں رہے ، بیوی کے ساتھا اس کے گھر میں یہ پھراپنی بوڑھی ، ل کے ساتھا اس گھر میں؟ دونول میں سے کس کوچھوڑے اور کس کے ساتھ رہے؟

**چوا ب:..الیی حالت میں بیوی کو چاہئے کہ وہ شوہر کو مال کی خدمت کا موقع وے ، الگ گھر میں رہنے پر اصرار نہ کرے ،** جبکہ بوڑھی ، س کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ ہو۔ ہاں! بیوی کورہتے کے لئے الگ کمرہ دے دیا جائے اور شوہر کی ، س کی کوئی خدمت ا*ل کے ڈے ندر کی* جائے۔

## شو هراور بیوی اوراولا د کی ذمه داریاں

سوال:...میری بیوی ہر بات میرے خلاف کرتی ہے، حقوق اوانہیں کرتی۔ گزشتہ روز میں نے اپنی بڑی ٹری کو بلا کروالدہ کو سمجھانے کوکہا، اس نے کہا کہ:'' اب نبھا ؤمشکل ہے، اچھاہے کہ آپ کے درمیان عبیحد گی ہوجائے۔'' ایک نالہ کق بیٹا درمیان میں آ گیااور فیصلہ بیکیا کہ میں اس ( ماں ) کو لے جو تا ہوں۔ باوجود یکہ میں نے اس کی ماں کو کا فی روکا کہ بغیر إ جازت آپ نہیں جا شکتیں ، تھمروہ جیٹے کے ساتھ جلی گئی۔ نامعلوم وہ کہاں ہے؟ اب میں اپنے اس جیٹے کوعاق کرنا جا ہتا ہوں اور بیوی کے لئے کیا کروں؟ اس ہارے میں مشورہ طلب کرتا ہوں۔ حیرانی کی وت ہے کہ بیٹے ماں باپ کوایک وُ دسرے سے علیحدہ کریں اوراُ و پر سے طرتہ ہے کہ سب بچے ی کیک زبان ہوکر مال کے طرف دارین گئے۔

جواب:...السلام عليكم ورحمة الندو بركاته! آپ كا ندو مناك خطتفصيل سے پردها، بهت صدمه موا ـ القد تع لي آپ ك مشکلات کوآسان فرمائے ۔ تجی اور ذاتی معاملات میں ، میں مشورہ دیئے سے گریز کیا کرتا ہوں ، اس لئے چنداُ صولی باتیں عرض کرتا ہوں۔

 <sup>(</sup>١) عن النعمان بن بشير أن امه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرصلي حتّى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لإبني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومند غلام فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمَّ هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهد على الذي وهبت لِابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينا بشير! ألك ولد سوى هذا؟ قال. نعما قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لاا قال: فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جوړ (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٢) فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٤، باب المقتة).

ا:...اول د جب جوان ہوجائے تو ان کے جذبات کا اِحتر ام ضروری ہوتا ہے، اور والدین کی چینجاش اور سرپھٹول اولا د کے ول سے والدین کا احتر ام ٹکال دیتی ہے، بیوی سے لڑائی جھکڑااولا د کے سامنے کرنا اُصولی غلطی ہے۔

1:... بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق بلہ شبہ بہت زیادہ ہیں ، اور بیوی کوشوہر کے حقوق اوا کرنے کی بہت ہیں تاکید کی گئی ہے،

لیکن شوہر کو بھی بید ویکھنا چاہئے کہ وہ (بیوی) کتنے حقوق کا بوجھ اُٹھانے کی متحمل ہے؟ (۱) اس لئے شریعت نے مردکو چار تک شادیاں

کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ ایک بیوی پراس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے ، اور ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت
میں شریعت نے شوہر پر بیکڑی پابندی عائد کی ہے کہ وہ تمام بیو ایوں کے ساتھ ، کا نئے کے تول سے برابری کرے ، سب کے ساتھ کیساں برتا ؤرکھے ، اور کسی ایک کی طرف اونی جھکا وُبھی رواند دی ہے۔

کیساں برتا ؤرکھے ، اور کسی ایک کی طرف اونی جھکا وُبھی رواند دی ہے۔

(")

سون قیر مت کے دن صرف بیوی کی نافر مانیول ہی کا محاسبہ نہ ہوگا ، بلکہ شوہر کی بدخلق ، ڈرشت کلامی اوراس کے ظلم وتعدی کا بھی حساب ہوگا ، اور پھر جس کے ذھے جس کاحق شکے گا ، اُسے دِلا یا جائے گا۔

۳:...آپ نے جو حالات لکھے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کے بگاڑیں سب سے زیاوہ وخل آپ کی وُرشت کا می کا می کلا می کا ہے ( جس میں آپ غالبًا اپنی بیماری اور مزاجی ساخت کی وجہ ہے کچھ معذور بھی ہیں)، آپ کی اہلیہ اور اولا و پراس کا رَقِعمل غلط ہوا ہے، اگر آپ اپنے طرزِ عمل کو تبدیل کرلیں اور اپنے رویے کی اصلاح کرلیں تو آپ کے اہل وعیال کے انداز میں تبدیلی آسکتی ہے۔

3:...اگرآپ اپنے مزاج کو حالات کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے تو آخری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ بیوی کو فارغ کر دیں ،
لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی اولا دستے بھی کٹ جا کمیں گے ، کیونکہ آپ کی جوان اولا د ، آپ کو ظالم اور اپنی والدہ کو مظلوم مجھ کر اپنی
مال کا ساتھ و ہے گی ، اور بطور اِنتقام آپ سے قطع تعلق کر لے گی ۔ بید دونوں فریقوں کی ڈییا وآخرت کی بر با دی کا باعث ہوگا۔ (۵)
مال کا ساتھ و ہے گی ، اور بطور اِنتقام آپ سے قطع تعلق کر لے گی ۔ بید دونوں فریقوں کی ڈییا وآخرت کی بر با دی کا باعث ہوگا۔ (۹)
۲: .. غالبًا ہیں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ بیوی کی ایذ اور برصبر کرنا مستقل جہاد ہے ، اور القد تعالیٰ کے بال اس کا بہت بڑا در جہ

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها ـ (ترمذي ح ۱ ص ۹۱ م أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ابن ماجة ص ١٣٣١، باب حق الزوج على المرأة) ـ

<sup>(</sup>٢) عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال. قلت. يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. (ابن ماجة ص ٣٣ ا ، باب حق المرأة على الزوج).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: قانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربغ. (النساء)٣).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إمرأتان يميل مع أحدهما على الأخرى جاء يوم
 القيامة وأحد شقيه ساقط. (ابن ماجة ص: ١٣١، باب القسمة بين النساء).

 <sup>(</sup>۵) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنّة قاطع قال سفيان يعنى قاطع رحم (ترمذي ج: ۲ ص: ۱۳ ما بواب البر والصلة؛ باب ما جاء في صلة رحم).

ہے۔ کیں اگرآپ اس اُجرعظیم کے خواستگار ہیں تو اس کا راستہ مبر واستفامت کی خار دار دادی ہے ہوکر گزرتا ہے، اس صورت میں آپ کواپٹی اہلیہ ادراولا دے صلح کرنی ہوگی ، ان کو ظالم اور اپنے کومظلوم ہجھ کرنہیں ، ہلکہ یہ بچھ کر کہ ان کی غلطیاں بھی درحقیقت میری اپنی نااہل کی وجہ سے ہیں ، ظالم میں خود ہوں اور الزام دُ وسروں کو دیتا ہوں۔

ے:...اگرآ ب سلے کرنا چاہیں تو اس کے لئے اپنفس کو مارنا ہوگا اور چند ہا توں کا التزام کرنا ہوگا۔ایک بید کہ آپ کی زبان سے خیر کے سواکوئی ہات نہ نکلے، بھی کوئی نا گوارلفظ زبان پرنہ آنے پائے۔ووم بید کہ اپنا حق کی شکایت آپ کے والے میں پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کر بے تو اس کو عطیہ اللی سجھے، اور اگر کوئی برخلقی یا بختی کے ساتھ ہیں آ آپ کے ول میں پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کر بے تو اس کو عطیہ اللی سجھے، اور اگر کوئی برخلقی یا بختی کے ساتھ ہیں آ گے تو یہ بھی کر کہ میں اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا، ما لک کا شکر ہے کہ اس نے میری برخملیوں کی پوری سزا جھے نہیں وی ، اس پر صبر آپ تھے۔ تیسر سے بیک آپ کی ہراوا سے اولا داور اہلیہ کے ساتھ شفقت و بحبت کا مظاہرہ ہونا چاہئے ، آپ کوایک مجبوب شو ہراور شفق باپ کا کردار اوا کرنا جا ہے۔

۸:...اولا دکوعات لیمی وراثت ہے محروم کرنا، شرعاً حرام ہے۔ اوراولا دعاق کرنے ہے ق ہوتی بھی نہیں۔ اس سے میں آپ کومشورہ وُول گا کہ آپ اس غلط اقدام ہے باز رہنے، وُنیا کوتو آپ اپنے لئے دوزخ بنائی چکے ہیں، خدارا! آخرت میں بھی دوزخ نخر ید ہے۔

9:...بعض اکابرکا ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ تفائی کے اُحکام کوتو رُتا اور مالک کی نافر مائی کرتا ہے تو اللہ تو کی طرف ہے اس کو پہلی سزا میلتی ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو اس کے طلاف کردیتے ہیں۔ اس لئے اگر آپ اپنی بیوی بچوں کے رویے کو قابل اصلاح بچھتے ہیں تو اس پر بھی تو جدفر ماہے کہ مالک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اور کیا وہ بھی اصلاح کا محتاج نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ تھے کہ لیست فرماویں گے۔ حضرت می بن ابی طالب کرتم اللہ ساتھ اپنا معاملہ قرماویں گے۔ حضرت می بن ابی طالب کرتم اللہ وجہ کا ارشاد ہے: " پانچ چیزیں آ ومی کی سعادت کی حلامت ہیں: ا - اس کی بیوی اس کے موافق ہو، ۲ - اس کی اولا دئیک اور فرمانہ دار ہوں سے اس کی بودی اس کے موافق ہو، ۲ - اس کی اولا دئیک اور فرمانہ دار ہوں سے اس کی دور تی اس کے دوست متی اور فرمانٹ سالوگ ہوں ، ۲ - اس کا ہمسامیہ نیک ہو، ۵ - اور اس کی روز ٹی اپنے شہر ہیں ہو۔

اند بیمکن ہے میری بیتحریر آپ کی اہلیہ محتر مداور صاحبز اوہ کرامی کی نظر ہے بھی گزرے، میں ان ہے بھی گزارش کرنا جاہتا مول کدوہ معاملے کو بگاڑنے سے اِحتر از کریں۔ایک ہزرگ کا ارشاد ہے کہ:'' نیک خاتون کی چھے علامتیں ہیں: اوّل: نماز بنج گاند کی پابند ہو، دوم: شوہر کی تابعدار ہو، سوم: اپنے رَبّ کی رضا پر راضی ہو، چہارم: اپنی زبان کوکسی کی پُر ائی، غیبت اور چغلی ہے محفوظ رکھے،

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة، كتاب البيوع، باب الوصايا ج: ١ ص:٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. (تكملة رد الحتار ج. ١ ص:٥٠٥، كتاب الدعوي، مطلب واقعة الفتوي، أيضًا. تنقيح الفتاوي الحامدية ج.٢ ص:٥٣، مطلب الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة مَنّان ولا عاق ولا مدمن خمر (مشكوة ج:٢ ص:٣٢٠، باب البر والصلة، طبع قديمي).

بنجم: وُنيوي ساز وسامان ہے بے رغبت ہو، ششم: تکلیف پرصابر ہو۔ 'حدیث میں ہے:

"عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك رواه ابن ماجة " (مشكوة ص: ٢١، باب البر والصلة)

رجم: " حضرت ابوأ محرض التدعند بروايت ب، فرمات بي كه: ايك فخص نعرض كيا: يا رسول الله! مير بوالدين كامير ف في كيات مي يا دوز خ "

"عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رجالا أتاه ... فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله على وسلم يقول. الوالد أوسط أبواب الجنة فان شنت فحافط على الباب أو ضيّع. رواه الترمذي."

(مشكوة ص: ١٩ ١٣ م باب البر والصلة)

ترجمہ:...' حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک شخص سے فر مایا کہ: میں فر رواز ہے، انہوں نے ایک شخص سے فر مایا کہ: میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ: باپ جنت کا بہترین درواز ہ ہے، اب اگر تو چاہے تو اس درواز ہے کی حفاظت کر یااس کوضا کع کر دے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضى الربّ في رضى الوالد، وسخط الربّ في سخط الوالد. رواه الترمذي."

(مشكوة ص: ٣٩، ياب البر والصلة)

ترجمہ:...' حضرت عبدالقد بن عمر ورضی القد عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے فر ما یا کہ: القد تعلی کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے۔'' کہ: القد تعی لی کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اور الله تعالی کی نا راضی والد کی نا راضی میں ہے۔'' ایک اور صدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا الله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وان كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا الله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، ان كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وان ظلماه؟ قال: وان ظلماه، وان ظلماه، وان ظلماه."

(مشكوة ص: ٣٢١، باب البر والصلة، الفصل الثالث)

ترجمہ:... مضرت ابن عباس رضی القدعنها ہے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ واس کے لئے جنت کے دو در دازے کھل جاتے ہیں ، اور اگر ایک ہوتو ایک،

اور جو مخص والدین کانافر مان ہو، اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں، اوراگرایک ہوتو ایک۔
کسی نے عرض کیا کہ: خواہ والدین اس برظلم کرتے ہوں؟ فر مایا: خواہ اس برظلم کرتے ہوں، خواہ اس برظلم کرتے ہوں، خواہ اس برظلم کرتے ہوں، خواہ اس برظلم کرتے ہوں۔'' ہوں، خواہ اس برظلم کرتے ہوں۔'' ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حجّة مبرورةً."

(مشكوة ص: ٣٢١، باب البر والصلة)

ترجمہ:...' حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص والدین کا فرمانبر دار ہووہ جب بھی اپنے وامدین کی طرف نظرِ رحمت ہے دیکھے، اللّه تعالیٰ اس کے ہر بار دیکھٹے پراس کو جج مبرور کا ثواب عطافر ہاتے ہیں۔''

# کیا بچوں کی پروَرِش صرف نانی ہی کرسکتی ہے؟

سوال: ... کیا بچوں کی والدہ کے انقال کے بعد باپ بچوں کی بہتری کے سئے اپنی تگرانی میں خود دادا دادی ، پھو پھیاں اور پچا ہے بچوں کی د کیے بھال اور پر قرش نہیں کر واسکتا ہے؟ کیا ند ہب میں سیدھا سیدھا قانون ہے کہ بچوں کو باپ سے چھین کر نانی کو دے دو ، بچے باپ کوتر سے رہیں اور باپ بچوں کو؟ جبکہ وہ لوگ بداخلاق اور لا لچی ہیں ، کیونکہ میری بیوی کا زیورا وربیمہ وغیرہ سب ان کے قبضے میں ہے اور دیتے بھی نہیں۔

جواب:...عام قانون تو بہی ہے کہ لڑے کی عمر سات سال اور لڑکی کی عمر نوسال ہونے تک ہاں کے بعد نانی بچوں کی پر قرش کا استحقاق رکھتی ہے، سات سال یا نوسال کے بعد باپ لے سکتا ہے، لیکن نانی کو پر قرش کا حق ملنے کے لئے شرط بیہ ہے کہ وہ دیا نت وا مانت سے آراستہ ہو، عالمگیری ہیں ہے:

"اِلّا أن تكون موتدة أو فاجوة غير مأمونة." (عالمكيرى ج: اص: اص: ۵۳۱)

آپ نے جوحالات لکھے ہیں، اگروہ بچے ہیں تو بیشرط مفقود ہے، اس لئے بچوں كامف دومصلحت يہى ہے كه انہيں نانى كے حوالے نہ كيا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) والمحاضنة أما أو غيرها أحق به أى بالعلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى .... ... وتنزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج .. ... وغيرهما أحق بها حتى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتى. (درمختار ج٣٠ ص٥٩٤).
 (٢) ثم أى بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوّجت بأجنبي أم الأمّ (درمختار ج٣٠ ص٤٩٢).

## بیٹی کی ولا دت منحوس ہونے کا تصورغیر اِسلامی ہے

سوال: ... اکثر پڑھے لکھے اور جاہلوں کوبھی ویکھا ہے کہ شادی کے بعد پہلی اولا و' بیٹا' ہی کی خواہش ہوتی ہے، اوراگراللہ فی پہلی اولا د' بیٹی' سے نواز اتو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے بیوی کو ہار پیٹ اور کرا بھلا کہنے ہے بھی باز نہیں آتے ہیوی اور بیٹی وونوں کو گھر سے نگال کر بیوی کو میکے بھیجے ویے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی پہلی' بیٹی' کی ولا دت پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بہو ہی کو کہ انجعلا کہتے ہیں۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بیفر ما کیس کہ ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟ جبکہ اللہ کے آخری نبی حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی بہت پیاری تھی۔

جواب:... بیٹی کی ولادت کومنحوں سمجھنا دورِ جاہلیت کی یادگار ہے، ورنہ بیٹی کی واادت تو ہاعثِ برکت ہے، بہت می احادیث میں لڑکیوں کی پروَرش کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

"عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: جائتنى امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتنى فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها ايّاها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته مديثها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من ابتلى من البنات بشىء فأحسن اليهن كن له سترًا من النّار\_"

(مسلم ج:۲ ص:۳۳۰)

ترجمہ:... " حضرت عائشہ رضی الله عنہا فر ماتی ہیں کہ: ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں، میرے پاس بس ایک ہی مجبور تھی جو ہیں نے اے دے دے دی، اس نے آ دھی آ دھی دونوں کے درمیان تقسیم کردی، خود پچھ بیں کھایا بھراً ٹھ کر چلی گئی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسم تشریف لاے تو ہیں نے آ ب کو بتایا، آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کو بیٹیوں سے واسطہ پڑے، ووان کے ساتھ حسن سلوک کرے تواس کے لئے دوز رخ سے آڑ ہوگی۔"

اس مضمون کی احادیث متعدّو صحابه کرام رضوان الله میهم اجمعین ہے مروی ہیں۔

## بیٹی کا والد کوفر آن پڑھانا

سوال:...ایک بینی اپ والد کوقر آن مجید پر هاتی ہے، جبداس کے والد نے ابھی ۲۵ سپارے پر سھے ہیں، تواس کے والد کا برا بھائی کہتا ہے کہ: '' تم اپنی لڑی کے پاس قر آن شریف ختم نہیں کرو، کیونکہ تم اس کا بیٹی ہونے کا حق ادا کرو گے یا اُستاد بنا کراس کا حق پورا کرو گے یا اُستاد بنا کراس کا حق پورا کرو گے بیارے کسی اور کو سنا کر پر ھلوں گا۔' اس کے بعد وہ پر ھنا چھوڑ ویتا ہے اور کہتا ہے کہ: '' بس باتی پانچ سپارے کسی اور کو سنا کر پر ھلوں گا۔' اس کے باوجود وہ اپنی کوقر آن پر ھاسکتی ہے؟ اور اگر ہال تو پھراس کے مال باپ کے اور اولا دے حقوق کیا ہول گے؟

جواب: الزکی اگر قر آن شریف پڑھی ہوئی ہوتو والدین کواس ہے قر آن پڑھنا جائز ہے، اور بیضول خیال ہے کہ بیٹی کو اُستاد نہ بنایا جائے ، اور جب آپ نے ۲۵ یارے بیٹی سے پڑھ لئے تو اُستاد تو وہ بن گئی۔

# صحابہ کرام کو کھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا

**موال:...والدین اگر تھلم کھلا گھر میں صحابہ کرام رضی ال**ند عنہم، خلفائے مٹلانثہ کو بُر ابھلا اور غلیظ تنم کی گالیاں ویں تو الیمی صورت میں ان کا منہ بند کرنا چاہتے یاؤ عاکر نی جا ہے ؟ اور کیا ایسے والدین کی بھی فر مانبر داری ضروری ہے؟

چواب:...ان سے کہددیا جائے کہ وہ بیر کت نہ کریں ،اس ہے ہمیں ایڈ اہوتی ہے ،اگر ہاز نہ آئیں تو ان ہے الگ تھنگ ہوجا ئیں ،ان کامنہ ہند کرنے کے بجائے ان کومنہ نہ لگائیں۔

## بلا وجہنا راض ہونے والی والدہ کو کیسے راضی کریں؟

سوال:...نوعمری میں شادی ہوئی، شوہری ناقدری ہوئی، وہ بھی تختی کرتے، بچے بھی ہو گئے، ایک بارغضے میں شوہر نے طلاق کی وسم کی دی، بہن بھائی اور والدین غریب تھے، سرال مال دار، فلاہر ہے سرال سے طعنے تو معنے تھے، انقانا شوہر کے گھر ہے چوری وغیرہ کر کے اپنے بہن بھائیوں کو ترتی ویے کی زندگی بھر کوشش کی حتی کہ اپنی دوائیوں تک کی رقم بھی ان کو وے دیتی، مگر جب حضرت ڈاکٹر عبدالی عارفی قدس سرہ سالم تعلق قائم کیا توابی غطی کا حساس ہوا، اور پھر میں نے والدہ سے کہد یا کہ اب تک جو ہوا غلط ہوا، اللہ بھی سب کو معاف فرما کیں، آئندہ ایسانہیں ہونا چاہئے۔ جھے کیا معلوم تھا کہ والدہ کی محبت تحض مال و دولت کی وجہ ہے ہوا غلط ہوا، اللہ بھی میری ہرجا کز ونا ہو کر تی جھے اور محبت کرنے والی والدہ کا رویہ ایسابدلا کہ اللہ کی پناہ! اب تو وہ میرا منہ دیکھنے شہر کھی نہیں ہونا چاہتی، کوئی میر میں تی ہو گئے گردھیکا علی شوہر نے تو تمام کو تا ہموں کو معاف کرویا، اب موت کی کوئی خبر نہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کہ وی ایسالگا کہ بس پاگل خانے نہیں گئی شوہر نے تو تمام کو تا ہموں کو معاف کرویا، اب موت کی کوئی خبر نہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کہ ویں کہ وی کہ کو گئے خبر نہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کہ وی ایسالگا کہ بس پاگل خانے نہیں گئی شوہر نے تو تمام کو تا ہموں کو معاف کرویا، اب موت کی کوئی خبر نہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کہ وی کوئی خبر نہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کہ وی گئی خبر نہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کہ میں علیا کہ ایسالگا کہ بس پاگل خانے دیا اور علاج بھی تجو پر فرما کیں۔

جواب:...آپ کے خریر کردہ حالات ہے بہت دِل دُ کھا، دِل ہے دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو صحت و عافیت اور سکون و اظمیمتان نصیب فرمائیں۔ چند باتوں کواپٹالائے عمل بنا لیجئے۔

ا:.. بحبت ورضا کاتعلق صرف الله تعالی کی ذات عالی ہے ہونا چاہئے ، باتی سب محبتیں اس کے تھم کے تا ابع ہیں۔

۲:... اپنے شوہر کی اور بچوں کی خدمت نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ سیجئے اور اس میں رضائے الہی کو مہ نظر رکھئے۔

۳:... اپنی والدہ محتر مدسے احتر ام کاتعلق رکھئے ، ان کی غمی ، خوشی میں شرکت سیجئے اور ان کی بے زخی کی کوئی پروانہ کیجئے۔ اگر وقطع تعلق کرتی ہیں تو خود گنا ہما کی ہوں گا ہونی چاہئے ، شدان کے قطع تعلق سے پریٹانی ہونی چاہئے ، شدان کے قطع تعلق سے پریٹانی ہونی چاہئے ، کہ ان کے لئے دُعائے فیرکرتی رہیں۔

سى:..مسلمان كے وِل كو بريشان نہيں ہونا جا ہے ، ہمدوقت ہشاش بشاش رہنا جا ہے اور جونا كوارياں پيش آتى ہيں ان سے

دِل کومشوش نہیں کرنا جاہئے ، بلکہ ہر چیز میں بیہ خیال ذہن میں رہنا جاہئے کہ مالک کی اس میں حکمت ہوگی۔ اولادی بےراہ روی اوراس کا تدارک

سوال:...جاراایک بیٹا ہے اور چھ بیٹیاں ہیں، یہ ۲۲ سالہ بیٹا ہمارے پڑوی کے گھر کٹرت ہے آتا جاتا ہے،ہم نے اس آ مدور فت کومناسب نہیں سمجھا اور بیٹے کو پا بند کرنا چا ہاتو بیٹے نے نہ صرف سرکشی اور نافر مانی کی بلکہ ہمارے ساتھ رہنا بھی تزک کردیا، جب ہم اپنے ہمسائے سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے بیٹے کا اپنے گھر میں آنا جانا اپنے طور پر بند کر دیں تو ان کا جواب تھا کہ: "میری ہوی م بچوں کی مان ہے اور آپ کالڑ کا اس کے سامنے جوان ہوا ہے، کوئی یُر انی کا پہلوسامنے نظر نہیں آتا ہے، میرے خیال میں اس کی آمدناڑ بیاحرکت جیس ہے۔ ' ہم نے ان کی توجہ اس بات پر دِلائی کہ آپ کام پر چلے جاتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، اور آپ کی غیر موجود گی میں سارا وفت وہاں گزار تاہے، اس کے جواب میں فر مایا: '' آپ اے روکیس، آپ کے خیال میں گناہ ہے، میں نہیں روک سکتا۔ ' آپ سے ہماری درخواست بیہے کہ آپ اپنے کالم میں ہمارا سوال اور اپنا جواب شائع کرویں، کیونکہ ہمارے خیال میں پیرال ہیں بیرون ملک کی لعنت ہے جس کا نام'' بوائے فرینڈ'' یا'' گرلز فرینڈ'' ہے، بیروہا یا کتان میں بھی پھیل رہی ہے، آپ کے شرعی جواب ہے بہتوں کا بھلا ہوگا ، بہت سارے والدین آپ کو ہماری طرح دُ عائیں ویں گے۔

جواب:...آپ نے بہت اجھا کیا کہ صاحبز اوے کوایک غلط بات سے روک دیا اورائیے ہمسائے کوبھی آگاہ کر دیا۔مغرب کی نقالی نے نن نسل کو بے راہ روی میں مبتلا کرویا ہے ، فلم ، ریتہ یو، ٹی وی، وی سی آر پخلوط تعلیمی ماحول اور مردوزن کے بےمحابا اختلاط نے توجوان نسل کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، ایک مختاط اندازے کے مطابق نئ نسل کی اکثریت جنسی امراض بضعف مثانہ، پیشاب کےعوارض میں مبتلا ہے، نیٹسل کا بیدالمیہ حکومت، والدین اور ارباب والش سبھی کے لئے ایک چیلنج ہے، نیٹسل کوخودکشی ہے بیجائے کے لئے کوئی تدبير كرناان سب كافرض ہے .. (1)

والدین کی خوشی پر ہیوی کی حق تلفی نا جائز ہے

سوال:...ميں آپ ہے ايک مسئله معلوم کرنا جا ہتی ہوں ، وہ بير کہ بيں اپنے ستسرال والوں کے ساتھ رہنائبيں جا ہتی ، بلکه علیحدہ گھر جا ہتی ہوں، میں اپنے شو ہر سے کئی مرتبہ مطالبہ کر چکی ہوں لیکن ان کے نز دیک میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ملکہ میری بے لبى كالماق أزاتے ہيں اور كہتے ہيں كە: " تهبارے سوچنے سے اور چاہنے سے پچھنبيں ہوگا، وبى ہوگا جوميرے والدين چاہيں گے، حمہیں چھوڑ دُ دں گالیکن اپنے والدین کونہیں چھوڑ وں گا ، بچے بھی تم سے لیالوں گا۔'' میرے شوہرا درسسرال والے دِین دار ، پڑھے

 <sup>(</sup>۱) عن نافع بن عبدالله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسئول، فالإمام راع وهو مسئول، والرجل راع على أهله وهو مسئول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة ...إلخ. (بخاري ج: ٢ أص: ٢٤٩، بـاب قوله: "قوأ أنفسكم وأهليكم نارًا، أيضًا: مسلم ج:٢ ص:١٢٢ كتاب الإمارة). وقال تعالى: يَنابِها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا. (التحريم: ٢).

کلیے اور یا شرع لوگ ہیں، اور اچھی طرح ہے جانے ہیں کہ ملیحد و گھر عورت کا شرق جن ہے، اور اللہ کے نبی سلی اللہ عدید وسلم کی سنت ہے، اس کے یا وجود جھے چھوڑ وینے کی وصلی ویتے ہیں اور میرے ساتھ بخت روید رکھتے ہیں، شوہر معمولی باتوں پر میری ہے ہون کہ کرتے ہیں، چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کم از کم میر ایکن ہی علیحد و کردیں اور رہنے کے لئے اس گھر میں مناسب جگہ وے ویں تا کہ میں آزادی کے ساتھ اُکھ بیٹے سکول اور مرضی کے مطابق کا م انبی م دُوں، کیونکہ جوان و پوروں کی موجود گی میں جھے بعض اوقات با نکل تنہا رہنا پڑتا ہے، نبی بھی اسکول چلے جاتے ہیں، میں خود بھی با نکل جوان ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طرح بالکل تنہا رہنا جھے ہیں۔ کبی سب بیٹی و کبھی ہوئے بھی خاموش ہیں۔ وین دار شوہر کا اپنی بیوی کے سرتھ اس طرح کا رویہ شرعا ورست ہے؟ کیونکہ میرے شوہر اپنے آپ کوحل پر بیٹھتے ہیں، علیحد و گھر بیوی کا جائز اور شرق حق ہو جانتے ہو جھتے ہوں کو اس کے شرع کی جائز اور شرق حق ہو جانتے ہو جھتے ہوں کو اس کے شرع کی جائز اور شرق حق ہوں کے لئے اور کوروں کے بیاں ایسے شوہر وں کے لئے دیل مزانہیں ہے؟ بیوی کی مرضی کے خلاف زیر دی اے اپنے والدین کے ساتھ رکھنا کیا شرع جائز ہوں کو اللہ ین کی خوش کی خاطر کو گور کوروں کی جائز ہوں کی خوش کی کور کی کور کی کا کروں کی کا کی خوش کی خوش کی خوش کی خوش کی خوش کی کور کی کا خوش کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کر کی کا کرد کی کور کی کرد کی کرد کر کی اس کی کرد کی کی کرد کی کرد کی کرد کرتی اے اپنے دالد میں کے ساتھ کی کھی گور کی گور کی کرد کرتی ہو کرد کی کرد کی کرد کرتی ہور کی کرد کرتی گور کرد کرتی ہور کی کرد کر کی کرد کرتی گور کرد کرتی ہور کرد کرتی ہور کرد کرتی ہور کر کرد کرتی ہور کرد کر کرد کرتی ہور کرد کرتی ہور کرد کرد کرد کرتی ہور کرد کرد کرد کر کرد کرتی ہور کرد کرتی ہور کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک

چواب: ... بین اخبار بین کی بارکھ چکا ہول کہ بیوی کوعلیمہ ہ جگہ میں رکھنا (خواہ اس مکان کا ایک حصہ ہو، جس میں اس کے سواد وسرے کا عمل وض نہ ہو ) شوہر کے ذہ شری واجب ہے۔ بیوی اگر اپنی خوشی ہے شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا چاہ وران کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر و علیمہ ہر ہائش کی خواہش مند ہوتو اسے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ اس کی جائز خواہش کا ، جو اس کا شرق بن ہے ، احتر ام کیا جائے۔ فاص طور ہے جوصور سے حال آپ نے کسی ہے کہ جو ان دیوروں کا سکہ اس کی جائز خواہش کا ، جو اس کا شرق بن ہے ، احتر ام کیا جائے۔ فاص طور ہے جوصور سے حال آپ نے کسی ہے کہ جو ان دیوروں کا ساتھ ہے ، ان کے ساتھ رہنا کی شرعا واضل قا کسی طرح بھی صحیح نہیں (\*) والدین کی خوش کے لئے بیوی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں (\*) قیامت سے ساتھ ہے ، ان کے رائے گئی کی ہوگی مطلوم کو اس سے کہ دن آ دمی ہوگی یاحق تلفی کی ہوگی مطلوم کو اس سے بدلہ ولایا جائے گا۔ بہت ہے وہ لوگ جو بدلہ والی جائے گئے میاں بیوی میں ہے جس نے بھی دُور میں بھی اپنی خواہش اور چاہت پر چیانا دین داری نہیں بھی اندین کی بور بیاں ہے کوحق پر سیجھتے ہیں ، وہاں جا کران پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں ہے ، اپنی خواہش اور چاہت پر چیانا دین داری نہیں بھی اندین کی بور بیاں ہے کوحق پر سے داری ہوں بین خواہش اور چاہت پر چیانا دین داری نہیں بھی اندین کی بور بیان ہو ہے کا داری نہیں بھی اندین کی بیاں اپنے کوحق پر سیجھتے ہیں ، وہاں جا کران پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں ہے ، اپنی خواہش اور چاہت پر چانا دین داری نہیں بھی اندین کی کو اس کا جملہ جو بیان دوری نہیں بھی اندین کی کو اس کا جملہ کی جو کو بیاں دوری نہیں بھی کا کہ دور کو پر نہیں ہوگا ہوں کو بیاں جا کران پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں ہے ، اپنی خواہش اور خواہش کو اس کو اس کو کران پر کھلے گا کہ دور تو پر نہیں ہے ، اپنی خواہش اور خواہش کو اس کو کر بیاں جائی کے دور کو کر بیاں جائی کو کر نہیں ہو گا کہ دور تو پر نہیں ہوگا کہ دور کو کر بیاں بیاں جائی کو کر کر بیاں جو کر بیاں بیاں جائی کو کر بیاں جائی کو کر بیاں جائی کو کر بیاں جائی کو کر بیاں جو کر بیاں جو کر کر بیاں جو کر بیاں جائی کو کر بیاں جو کر بیاں کو بیا

 <sup>(</sup>۱) فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج۲۰ ص:۳۳۷، باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صدى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء! فقال رجلٌ من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال. الحمو الموت. (ترمدى ج ١ ص ٢٢٠٠، أبواب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات).

 <sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج ٣)
 ص: ١ ٣٢، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلّكم راع وكنّكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهنو مسئولة وهنو مسئولة والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبنة راع على مناولة عن رعيته. (صحيح مسلم ح ٢ عنهم، والعبنة راب فضيلة الإمام العادلي.

کے حکمول پر چلنا دین داری ہے۔

# باوجود صحت وہمت کے والداور اللہ کے حقوق ادانہ کرنا بدختی کی علامت ہے

سوال:...ب شکن دُوسروں کو عبادات کی تلقین کرتا ہے، بلکہ پابند بناتا ہے اور تنکی کمل کرے، لیکن ایک شخص بوجوہ باری خودعباد تول سے معذور ہے، لیکن دُوسروں کو عبادات کی تلقین کرتا ہے، بلکہ پابند بناتا ہے اور حتی الوسع نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے عملوں ہے دوسروں کے لئے اپنی ذات کو مثالی بنا کر پیش کرتا ہے جس ہے مثاثر ہوکر لوگوں نے وین اسلام بھی قبول کیا اور نیک عملوں میں اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ دُوسراشخص وہ ہے جوعیادت تو بھی بھی رکر لیٹ ہے، بھی نماز پڑھ لی، رمضان میں پچھروزے رکھ لئے، قرآن پڑھ لیا (بغیر سمجھے)، لیکن نیک اعمال نہیں کرتا، دُوسروں کی کمائی ہے خود اور اپنے بیوی بچوں کا بیٹ پالٹ ہے، بیباں تک کہ بہن کی شادی کے لئے ہیں خود خرج کر لئے اور واپس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اگر اس کو نیک اعمال کے لئے محنت ہے اپنی رہ زی کمانے اور بیوی بچوں کو پالئے کے لئے پہلامخص کہتا ہے تو وہ یہ کہر کرا نکار کردیتا ہے کہآ ہے خود تو نمی زروزہ نہیں کرتے، جمھے نیک عملوں کی تھیجت کرتے ہیں، میں کیوں کروں کردوں انسخاص میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بچنہیں کہ مار بیٹ کر سمجھ یا جائے ، دو بچوں کا باپ ہے بجائے باپ کو مرشر ایٹ کے کہ کون سمجے ہے کہ اور اپنی بیوی بچوں کے باپ کی بڑھا ہے کہ جمع پونی ہے کرتا ہے، آپ کی نظر میت کیا کہتی ہے کہ کون سمجے ہے؟ باپ یا بیٹا؟

جواب: ... بڑھا ہے اور بیماری کی وجہ ہے اگرا یک شخص زیادہ عبادت ٹبیں کرسکتا ،لیکن فرض نماز ادا کرتا ہواورا ملڈ تعالی نے جوتی حقوق رکھے ہیں ،ان کوادا کرتا ہوتو میشخص شخچ راستے پر ہے ،گر بڑھا ہے اور معذوری کی وجہ ہے فرائض کا ترک اس کے لئے بھی جائز نہیں ، روز ہ رکھنے کی اگر طاقت نہیں تو فد میادا کردیا کر ہے۔ اور صاحبز اور کا باوجود صحت اور ہمت کے القد تعالیٰ کے اور بندول کے حقوق آدانہ کرتا اور ہا ہے کہ اس کوچا ہے کہ کے حقوق آدانہ کرتا اور ہا ہے کا معادت مندی کی دلیل نہیں بلکہ اس کی بربختی کی علامت ہے ، اس کوچا ہے کہ نیکی اور بھلائی کا راستہ اپنائے ،اسپے والد کی فیصت پر کا ن دھرے اور بڑھا ہے ہیں والدین کی خدمت کر کے جنت کمائے۔ (۱)

## منافق والدين ہے طع تعلق كرنا

سوال:...کی منافق والدین ہے تفافل اور قطع تعلق جائز ہے؟ جبکہ وہ خو دتعلق ندر کھنا چاہتے ہوں؟ جواب: قطع تعلق ندکیا جائے ،ان کی خدمت کی جائے اوران کی خدمت کواپنی دُنیاوآ خرت کی سعادت سمجھنا چاہئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. (البقرة:١٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إمّا يبلغن عبدك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما ... إلخ. (يني إسرائيل:٢٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى الدرداء. أن رجلًا أتاه ..... .. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شنت فحافظ على الباب أو ضيّع. (ترمذى ج: ٢ ص: ١٢ ا، أبواب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضاء الوالدين).

#### والدين برباته أثفانے والے كى سزا

سوال:...اگرکس کے لڑکا یا لڑک میں ہے کوئی اپنے ماں باپ پر ہاتھ اُٹھائے توشر عا وُنیا میں اور آخرت میں کیا سزاہوگ؟
جواب:...اولا دکا اپنے مال باپ پر ہاتھ اُٹھا ٹا کبیرہ گناہ اور انتہائی کمینہ پن ہے۔ وُنیا میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل وخوار رہے گا، رزق کی شنگی، ذہنی پریشائی اور جان کی کئی میں مبتلا رہے گا، اور آخرت میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ جنت میں واخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے کئے کی سزانہ بھٹ لے یا والدین اسے معاف نہ کر دیں۔اللہ تعالی والدین کی گئا خی اور اس کے انتجام بدسے ہرمسلمان کو محفوظ رکھیں۔ (۱)

## والدہ کی بے جاناراضی پرمؤاخذہ بہیں ہوگا

سوال:... میری شادی ۱۳ سال کی عمر جیس ہوئی تھی ، آج ۲۷ سال ہو گئے جیں، والد شادی ہے پہلے فوت ہو گئے تھے،
صرف والدہ اور ایک بھائی ہیں۔ شروع جیس کم عمری ہے سب اپنی والدہ کے کہنے جیس آکر شوہر کی نافر مانی کی ، شادی کے ۱۰ سال بعد
جیس نے اپنے کو کیک قرم جل دیا اور شوہر کے تابع ہوگئی ، میرے چھ بچے جیس ، ایک لڑکا اور دو پچیاں جوان ، باتی تین چھوٹے ہیں ، جیس
نے اپنی اولا دکو غذہ بی ماحول بیس پالا ہے ، وی تی آرجیسی لعنت نہ جیس نے اور شدیر کی پچیوں نے دیکھی ہے ، میرے شوہر آج کل ایک
سرکاری عہدے پر سعود سے بیس ہیں ، جس نماز کی پابند ہوں ، جھے خدا ہے بہت ڈرلگتا ہے ، نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہوں تو خوف خدا
ہے کا پہنے لگتی ہوں ، بس ڈر سے لگتا ہے کہ کہیں جھے سزا نہ دی جائے ، کیونکہ جب سے بیس اپنے شوہر کے ہر فر مان پر چلنے لگی تو والدہ
ناراض رہتی ہیں ، جس اور میرے شوہر ہر وقت ان کی ہر تم کی مدد کرتے رہتے ہیں ، لیکن و وہ معمولی بات پر لیختی اپنے بینے یا بہویا کی
رشتہ دار کی باتوں پر ناراض ہوکر کو سے پیٹے لگ جاتی ہیں ، جھے تو ان کو جو اب دیتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے ، بیچ بھی کبھی بول پڑتے ہیں
تو وہ جھے بے بھاؤں اتی ہوں ، بی خور کہ جاتی ہیں ، جھے تو ان کو جو اب دیتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے ، بیچ بھی کبھی بول پڑتے ہیں
تو وہ جھے بے بھاؤساتی ہیں۔

چواب:...مال کی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بڑی اپنے گھر میں خوش وخرم رہے، تعجب ہے کہ آپ کی والدہ کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بہر حال آپ کی والدہ کی ناراضی ہے جاہے، آپ اپنی والدہ کی جتنی خدمت بدنی، مالی ممکن ہو، کرتی رہیں اور اس کی گتاخی و بے ادبی ہرگزند کریں۔ اس کے باوجو واگر وہ ناراض رہتی ہیں تو آپ کا قصور نہیں، آپ سے اِن شاء اللہ اس پرکوئی مؤاخذہ نہ ہوگا۔

# والدین اور بھائیوں کوایئے بھائی سے قطع تعلق پرمجبور کرنے والے کا شرعی تھم سوال:...میرے شوہر کااپنے بھائی ہے رتم کے لین دین پر جھڑا ہو گیا،اورانہوں نے اس سے رشتہ تو ژلیا،ان کا پیکل

<sup>(</sup>۱) قبال رمسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الله إنَّا عقوق الوالدين، قانه يعجل صاحه في الحيوة قبل الممات. (مشكوة ج: ۲ ص ۲۱، باب البر والصلة، طبع قديمي كتب خانه).

کیماہے؟

جواب:...اپ رشتہ داروں ادر عزیز دل سے قطع تعلق کرنا بخت گناہ ہے، آپ کے شوہر کواس گناہ سے تو بہ کرنی چاہیے۔ سوال:...وہ مجھ کو بھی تعلق بالکل ختم کر دینے پر مجبور کرتے ہیں، میں نے ایک صدیث پڑھی تھی کہ:'' رشتے تو ژنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا''مجھ کو ذَرَکتا ہے تکرمیں مجبور بھی ہوں، میں کیا کروں؟

جواب:...آپ نے جوحدیث نقل کی ، وہ سیح ہے۔ شوہر کا بھائی آپ کامحرَم رشتہ دارتو ہے نہیں ، اس لئے آپ کونہ بولنے سے کوئی گنا ونہیں ،گر تعلقات بالکل ہی ختم کر دینا جائز نہیں۔

سوال:...وه این والدین اور بهن بھائیوں کوبھی اس بھائی کوچھوڑ دینے پرمجبور کرتے ہیں ،اور جہاں زور چلتا ہے اپنی یات منوابھی لیتے ہیں ، جبکہ وہ نہیں جاہتے ،کیاوہ بھی گنا ہگار ہوں گے؟

جواب:...دراصل وه اکیلےجہنم میں نہیں جانا چاہتے ،اپنے والدین اور بہن بھائیوں ، بیوی بچوں کواورعزیز وا قارب کوبھی ساتھ لےکر جانا چاہتے ہیں ،اللّٰدتعالیٰ ان کوبھی ہدایت نصیب فر مائے۔

#### والدین کے مرنے کے بعد نافر مان اولا دان کے لئے کیا کرے؟

سوال:...ماں ہاپ کے انتقال کے بعدوہ کون سے طریقے ہیں جس سے ان کوزیادہ سے زیادہ تو اب پہنچایا جاسکے؟ جواب:...عبادات بدنی و مالی سے ایصال تو اب کرنا ،مثلاً : نفلی نماز ،روز ہ،صدقہ ، حج ، تلاوت ، دُرود شریف ،تسبیجات ، دُ عاو اِستَغفار۔

سوال:...مال باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کے بہت سے اَ دکامات ہیں، لیکن اگر ماں باپ کی حیات کے دوران اولا د مال باپ کے ساتھ حسنِ سلوک نہ کرتی ہواور مال باپ کا انتقال ہوجائے ،اور پھراولا دکواس بات کا احساس ہواوران کا ضمیران کو ملامت کرے کہ ان سے بہت بڑی غلطی سرز دہو چکی ہے، تو پھروہ کون سے طریقے ہیں کہ اولا دکا بید کفارہ ادا ہوجائے اور ضمیر بھی مطمئن ہوجائے اور مال باپ اور خداتی لی دونوں اولا دے خوش ہوجا کیں اور معاف کردیں۔

<sup>(</sup>۱) وتقدم في اللباس حديث جابر رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون، فقال. يا معشر المسلمين! إتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغى، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، والله! لا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا حار إراره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين. (الترغيب والترهيب ح.٣ ص:٣٣٣، كتاب البر والصلة وعيرهما). (٢) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. (مشكوة ص ١٩٣٥).

رس و المرح علماءنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يحعل ثواب عمله لغيره صلوة أو صومًا أو صدقة أو غيرها ... الأفضل أن يتصدق نفلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأبها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء ... (شامي، باب صلوة الجنازة، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له ح٢٠ ص ٢٠٣٠).

جواب: حدیث میں ہے کہ ایک شخص والدین کی زندگی میں والدین کا نافر مان ہوتا ہے، گر والدین کے مرنے کے بعد اسے اپنی حمافت پر ندامت ہوتی ہے اور وہ والدین کے حقوق کا بدلہ اوا کرنے کے لئے ان کے حق میں برابر وُع و استغفار کرتا رہتہ ہے، یہاں تک کہ اللّٰد تعالیٰ اسے ' والدین کا فریانبر دار'' لکھ دیتے ہیں۔ (۱)

سوال: ... جناب والا! آپ نے 'جگ ' بیں ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ: ' ایک شخص والدین کی زندگی بیں والدین کا فرمان ہوتا ہے کہ اور وہ والدین کے حقوق کا بدلہ اوا کرنے کے لئے ان ہوتا ہے کہاں والدین کے مرنے کے بعدا ہے اپنی جمافت پر ندامت ہوتی ہے اور وہ والدین کے بدلہ اور الکر ویا ہول اور اللہ ویا اس موال کا جواب آب ان کے حق بیں وُعہ و استغفار کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالی اسے والدین کا فرم نبر وار الکھ ویتا ہے۔ ' آپ نے ایک آسان سوال کا جواب آسان وے ویا ور ساتھ ہے ہی کہ بیصدیث کے مطابق ہے۔ بیتو ایسا ہے کہ ایک وولت مند ایک فریب آدی کو جان ہے مردے اور مقتول کے وارثوں کو قصاص اوا کر وے اور جان چیزا لے ایکن قصاص اوا کر وے اور جان چیزا لے ایکن قصاص اوا کرنے کا بھی کوئی شرکی قانون ہے۔ زندگی بیس شامو جیس نہ کہ ان کو لینے ویا ورم گیا تو بیلی جاری گیا ہو اور کی بیتوں کی دیات بیس شک رکھا اور ان کی نافر مانی کی ان کو مفور میں مربی ، ان کے حقوق پورے نہ کے ایر یال رگڑ رگڑ کر والدین ہے گور وکھی مرکئے اور اولا وگئی پکانے ویکس پلا وَ اوّ اللہ تعالی نے اولا وکی بیشش کر دی۔ مولانا صاحب! یہ کون می صحیح بیل ہو گئی ہے جی ان پھل کر ایک جیس کو اور والدین کے حقوق بس بہال تک جیں تو پھر حضرت ایام حسین کو شہید کر کے بیزید ناوم ہوا، کیا اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا؟ اگر والدین کے حقوق بس بہال تک جیں تو پھر والدین کو یہ وُعافیس مانگنی جیا ہے کہ استد جاری اولا وکونیک اور فرما نبر دار بنا دے۔

جواب: وه صديث جويس نا الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليموت الله عليه أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليموت والداه أو احدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا وراه البيهقى في شعب الإيمان."

(مشكوة باب البر والصلة ص: ١٦٣)

ترجمہ:.. '' حضرت انس رضی الله عند آنخضرت صلی الله عدیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ایک بندے کے والدین دونوں باان میں ہے ایک الیں حالت میں انتقال کرجاتے ہیں کہ وہ ان کا نافر مان تھا، پس وہ ہمیشدان کے لئے دُعا و استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ الله تعالی اس کو اپنے والدین کا فر ما نبر وار مکھ دیتے ہیں۔''

حدیث کا حوالہ دینے کے بعد میری ذ مہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور آنجناب نے اپنی عقل خداداد ہے جن شبہات کا اظہار کیا ہے اس کی جوابد ہی میرے ذمہ بیس، مگر جذب کی خیر خواجی کے لئے چنداُ مورع ض کر دینا مناسب ہے۔ اقال :... فرض سیجے ! ایک لڑکا اپنے والدین کا نافر مان ہے، انہیں بے صدستا تا ہے، ان کی گستاخی و بے حرمتی کرتا ہے، اور

 <sup>(1)</sup> عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وأنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما، ويستغفر لهما، حتى يكتبه الله بارًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص. ١ ٣٢، باب البر و الصلة).

والدین اس کے جن بیل موت کی دُعا کیل کرتے ہیں۔ دس ہیں سال بعد کی نیک بندے کی صحبت سے یا کسی اور وجہ سے اس کواپی نظمی کا حساس ہوتا ہے، وواپی اس رَوْل سے باز آجا تا ہے، اور بھد تو ہو ندامت والدین سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اور پھر ان کی احساس ہوتا ہے، وواپی اس رَوْل سے باز آجا تا ہے، اور بھر تو ہو ندامت والدین سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اور اس کی بقیر زندگی اس الی خدمت واطاعت کرتا ہے کہ گزشتہ زندگی کی بھی تلائی کرویتا ہے، والدین اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور اس کی بقیر زندگی اس نیک خدمت واطاعت کرتا ہے۔ فرما ہے ؟ کیا بیشن فی سابقہ حالت کی وجہ ہے '' والدین کا نافر مان' کہلا ہے گا؟ یا اس کو والدین کا فرما نبردار کہا جائے گا؟ طاہر ہے کہ دُویا کا کوئی عاقل اس کو'' والدین کا نافر مان' نبیس کے گا، بلکہ اس کی گزشتہ غلطیوں کولائق معافی سمجھا حائے گا۔

دوم:...عام انسانوں کی نظرتو وُنیوی زندگی تک ہی محدود ہے، لیکن انبیائے کرام ملیہم السلام کی نظر میں وُنیوی زندگی ہی زندگی نہیں، بلکہ زندگی کے تسلسل کا ایک مرحلہ ہے ہموت زندگی کی آخری حد نہیں بلکہ زندگی کے ایک دور سے وُ وسرے دور میں منتقل ہو جائے کا نام ہے۔

سوم:...والدین زندگی سے پہلے مرطے میں اگر اولا دکی خدمت کے مختاج ہیں تو موت کے بعد بھی اپنی مغفر ب یا ترقئ درجات کے لئے انہیں اولا دکی احتیاج ہے، اوریہ احتیاج وُنیاوی احتیاج سے کہیں ہڑھ کر ہے۔ وُنیوی زندگی میں تو آ دمی اپنی منرور تیس کی نہ کی طرح خود بھی پوری کرسکتا ہے، کس سے مدو بھی لے سکتا ہے اور کسی کو اپنا ؤ کھڑ اسنا کر کم از کم ول کا بوجھ ہاکا کرسکتا ہے۔ لیکن قبر میں خدانخواسند کوئی تکلیف ہو، اسے نہ خود دفع کرسکتا ہے، نہ کسی کو اپنی مدد کے لئے پکارسکتا ہے، اگر کوئی اس کی مدد ہو بھتی ہے تو اس کے لئے وُنا واستدفار اور ایصالی تو اب ہے جس کا راستہ اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت سے کھلا رکھا ہے۔

ان تین مقدموں کے بعد میں گرارش کرنا چاہتا ہوں کہ جولاگا دی ہیں ہرس تک والدین کوستا کرتو ہر کر لے اور والدین کی خدمت واطاعت میں لگ جائے اس کا فرما نبر دار ہونا تو آپ کی عقل میں آتا ہے، کیان جو شخص والدین کی وفات کے بعد اپنے گناہ گار والدین کے کے واستغفار کی برکت سے اہتد تعالیٰ اس والدین کے کے واستغفار کی برکت سے اہتد تعالیٰ اس کے گناہ گار والدین کی بخشش فرما دیتے ہیں، والدین اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور اہتد تعلیٰ والدین کی بخشش فرما دیتے ہیں، والدین اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور اہتد تعلیٰ والدین کی رصی ہوجائے کی وجہ سے اس کو والدین کا فرما نبر وار لکھ دیتے ہیں، اس کا فرما نبر وار لکھ دیتے ہیں، اس کا فرما نبر وار ہونا آپ کی ضدا واد ذہائت میں نہیں آتا ۔ اس کی وجاس کے سوا اور کیا ہے کہ آپ کی نظر صرف اس زندگی تک محد وہ ہا ور موت کی سرحد کے پار جھا نگئے سے معذور ہے۔ چئے! اس کا بھی مضا لقتہ نہ تعا، مرتجب بالا نے تجب تو ہے کہ آٹ تعلیٰ ومرفت کی کسوئی پر سوفیصد بالا نے تجب تو ہے کہ آٹ تھر تھی استد علیہ وی باتنا نا زے کہ بلا تکلف ارشا و شور کرنا چاہئے۔ یہ بالا کے تجب تو ہے نہیں مقدر مصوم ملی اہذ علیہ و سی کے ارشا دات سے یہی سلوک کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کے ارشا دات سے یہی سلوک کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کے ارشا دات سے یہی سلوک کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کے ارشا دات سے یہی سلوک کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کے ارشا دات سے یہی سلوک کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کے ارشا دات سے یہی سلوک کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کے ارشا دات سے یہی سلوک کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کے ارشا دات سے یہی سلوک کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کی اسلم کو میں معلم کو میں کو اس کی معصوم صلی اہذ علیہ و کی اسلم کی دور پر اتنا نا زہ ہے کہ بلا تکلف ارشا دور کرنا چاہئے۔ یہ معصوم صلی اہذ علیہ وسلم کی اسلم کی معصوم صلی ایک معصوم صلی اسلم کی دور پر اتنا نا زہ ہو جمالک کے دور کی اسلم کی دور پر انتا نا زہ ہو کہ معلم کی معلم کی دور پر اتنا نا زہ ہو کی معلم کی دور پر انتا نا زہ ہو کہ معلم کی دور پر انتا نا زہ ہو کی معلم کی معلم کی دور پر انتا نا زہ ہو کی معرف کی دور پر انتا نا زہ ہو کی معلم کی دور پر انتا نا زہ ہو کی معلم کی دور پر انتا نا نواز کر کی دور پر انتا نا نواز کر معلم کی دو

 <sup>(</sup>١) قال العلماء. الموت ليس بعدم محض و لا فناء صوف، وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما،
وتسدل حال، وإنشقال من دار إلى دار. (شرح الصدور، بات فضل الموت، للنبيوطي ص: ١٢، طبع دار الكتب العلمية،
بيروت).

چہارم :... آ بختاب نے اپنی ذہانت ہاں حدیث سے بینتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ گویاای حدیث بیں اولا وکور فیب وی گئی ہے کہ وہ خوب بیٹ بھر کروالدین کوستایا کریں اوران کے مرنے کے بعد وُعاواستغفار کرلیا کریں۔ حالا تکدای کے بالکل برعس حدیث بیں والدین کی اطاعت و خدمت کی تعلیم وی گئی ہے، یہاں تک کہ جولوگ اپنی حماقت کی وجہ سے والدین کی زندگی میں بیسعادت حاصل نہیں کر پائے ان کو بھی مایوں نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ ابھی تک ان کے لئے والدین کی خدمت اور وفا شعاری کا راستہ کھلا ہے، وہ یہ کہ والدین کی جونا فرمانیاں انہوں نے کی ہیں اس سے تو ہر کریں ، خود نیک بنیں اور وُعا و استغفار کے ذریعے والدین کی بخشش کی سفارشیں بارگا والی ہیں پیش کریں۔ ان کی اس توب، نیکی و پارسائی اور والدین کے لئے وُعاواستغفار کی برکت سے خودان کی بخشش مفارشیں بارگا والی ہیں بیش کریں۔ ان کی اس توب، نیکی و پارسائی اور والدین کے رحمت کا موتر و بن کر جنت میں واش ہوجا تیں گے۔ الغرض حدیث میں اولا وکو والدین کی قرما نہرواری کی ایک ایک تدبیر بتلائی گئی ہے جوان کے انقال کے بعد بھی ان کی رضامندی کا ذریعہ بن حدیث میں اور ان کے والدین کوراضی کرنے اوران کی حدیث میں موجوائی گئی ہے جوان کے انقال کے بعد بھی ان کی رواضی کرنے اوران کی خدمت بنا کہ اس توب بنائی گئی ہے جوان کے انقال کے بعد بھی ان کی وراضی کرنے اوران کی مقدمت بی حالا نے بیس کوتا بی نہ کریں۔

پنجم:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جو إرشادِ مقد سبجه میں نہ آئے اس کے بارے میں طالبِ علم کی حیثیت سے ملتجیانه سوال کرنے کا مضا نقه نیس ، گرسوال کالب ولہجہ مؤقر بانہ ہونا چاہئے۔ ارشادِ نہوی پر جارحانہ انداز میں سوال کرنا، جیسا کہ آپ کے خط سے ظاہر ہور ہاہے ، بڑی گتا خی ہے۔ اور بینا کارہ ایسے سوالات کا جو اب نیس دیا کرتا ، گرآپ کی رعایت سے جو اب لکھ دیا ہے۔ میری مخلصانہ ومشفقانہ هیجت ہے کہ آئندہ ایسے انداز سوال سے گریز سیجئے۔

# رشته دارول اور پر وسیول کے تعلقات

### رشتہ داروں سے طع تعلق کرنا

سوال:...رشنہ داروں ہے بھی نہ ملنا گناہ ہے کہ نہیں؟ سکے چنا، خالہ، بچازاد بھائی وغیرہ، اگر گن ہے ہتو ماں باپ اگران ہے بھی ملنے کوشع کرے تو کیاماں باپ کا تھم مانتا ضروری ہے؟ اوراگر ماں باپ کی نارانسگی ہوجائے تو کیا تھم ماننا ضروری ہے؟ جواب:...اپ ایسے دشتہ داروں سے قطع تعلق جائز نہیں، اگر زیادہ تعلقات نہ رکھے جائیں تو کم سے کم سلام کلام تو بند نہیں ہونا جا ہے ،اس معالمے میں والدین کی اطاعت نہ کی جائے۔ (۱)

### رشته داروں کاغلط طرزِمل ہوتوان سے طع تعلق کرنا

سوال:... حافظ ..... کے مطابق '' اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ صلاحی کا تھم ہے اور جولوگ صلہ ترخی نہیں کرتے ، انہیں محراہ اور فاسق کہا گیا ہے ، صلہ ترکی کا مغہوم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کیا جائے بلکہ ہرا یک سے ملاقات کی جائے۔''
اس سے تو یہ فاہر ہوتا ہے کہ جولوگ کسی مجبوری کی بنا پر رشتہ داروں سے نہیں طبتے تو وہ فاسق اور گمراہ ہوئے ۔لیکن اگر رشتہ داراییا ماحول پیدا کریں اوراییا طرز عمل افتیار کریں کہ ان کے ہاں آئے جانے سے ذہنی پراگندگی بیدا ہواور آدی وُ وجانی طور پر بھی تی محسوس کر سے کہ رشتہ داروں نے اس کوخوش آ مدید نہیں کہا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اگر کوئی آدمی اس بنا پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر سے تو

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. (بخارى ج: ۲
 ص: ۸۸۲).

 <sup>(</sup>٢) عن الدواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ٢
 ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجدّة قاطع. قال سفيان يعنى قاطع رحم. (ترمذي ج:٢ ص:١٣)، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم).

اس کوفاس اور کمراه کہا جائے گا؟ بااس کے رشتہ دار فرمہ دار ہول مے؟

جواب:..رشتہ داروں کا آپس ہیں قطع تعبق بھی توایک فریق کے بدینی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی و نیوی مفادات کی وجہ
سے ۔ پس اگر قطع تعلق وین کی بنیاد پر ہے تو صرف وہ فریق گنا ہگار ہوگا جس کی بے وینی کی وجہ سے قطع تعلق ہوا، بشر طیکہ وُ وہر افریق
اس قطع تعلق کے باوجودان کے ضروری حقوق ادا کرتا رہے۔ اور اگر قطع تعلق کی بنیاد کوئی و نیوی تنازع ہے تو دونوں ہیں ہے جو فریق
وُ وہرے کے حقوق آدا کرنے میں کوتا بی کرے گاوہ گنبگار ہوگا۔ اور اگر دونوں کوتا بی کریں گئے تو دونوں گنبگار ہوں گے۔ ہماری شریعت
کی تعلیم نے بیس کہ جو محق تم ہے دشتہ جوڑ کرر کھے تم بھی اس ہے جوڑ رکھو، بلکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے جو صدیت میں فرمائی ٹی ہے: "صل
من قبطع کے "(منداحمہ بن ۳۰ منداحمہ) کہ جو تھی تم ہے دشتہ تو ٹر سامر رئاس پر پڑے گا ، تم پر بھی پڑے گا۔ بیر ضمون بہت تفصیل
طب ہے ، خلاصہ بہی ہے جو میں نے لکھودیا۔

# كيابدكردارعورتول كے پاؤل تلے بھى جنت ہوتى ہے؟

سوال:...عام طور پرکہا جاتا ہے کہ جنت ہاں کے قدموں تلے ہے،لیکن جو بدکر دارشم کی عورتیں اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر گھروں سے فرار ہوتی ہیں ،ان کے بارے میں خدا اور رسول صلی القدعلیہ وسم کا کیا تھم ہے؟ نیز کیا ایک عورتوں کے ہارے میں بھی ہے تصوّرمکن ہے کہان کے قدموں کے بیچے جنت ہے؟

جواب:..الیی عورتیں تو اِنسان کہلائے کی بھی مستحق نہیں ہیں ،'' مال'' کا تقدّی ان کو کب نصیب ہوسکتا ہے ...؟ اور جوخود دوزخ کا ایندھن ہوں ، ان کے قدموں تلے جنت کہاں ہوگ ...؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اولا دکوچا ہے کہا تی ماں کو ایڈانہ دے اور اس کی بے اولی نہ کرے۔

# ہیوہ بہن کے بیچے پاس رکھ کراً س کی شاوی زبردستی کسی بدفطرت سے کرنا

سوال: ... ہمارے والد صاحب ۵ بر جنوری ۱۹۸۴ ویل انقال فر ما پچے ہیں ، تو ہماری والدہ کی عدت گزرنے کے بعد جو کہ شوہر کی وفات کے بعد ہوتی ہے ، اس کے بعد ہمارے ہو ماموں ہیں ، ہماری والدہ کوزیردی لے گئے ، جبکہ اس والدہ کے ہم یا نئے بچے ہیں میں ان کی پر وَیش کرنا چاہتی ہوں ، اور اپے شوہر کی ملکیت ہیں ، تو ہماری والدہ نے ہماری والدہ کوزیردی ہے ہیں میں ان کی پر وَیش کرنا چاہتی ہوں ، اور اپے شوہر کی ملکیت سنجالوں گی ، لیکن ہمارے ماموں ہماری والدہ کوزیردی سے لیے اور کسی بدکار آدی ، چورڈ اکو سے اس کی شادی کروادی ۔ نکات کے وقت عورت سے درائے پوچی نہیں تھی ، اس نے اس عورت کی طرف سے خود انگو ٹھی لگا دیا ، نکاح کے بعد بعثی شادی کے دو ماہ بعد اس بدکار آدی نے مار پٹائی کر کے بہت گذرے الزام دگا کر اس کو طلاق دے دی ۔ وجہ یتھی کہ وہ اگر قرآن کی تلاوت کرتی تو اس کو تا تو یہ بیتھی کہ وہ اگر قرآن کی تلاوت کرتی تو اس کو نماز پڑھتی تو اس کو نماز نے بعد ہمری والدہ ہمارے ماموں کے پاس ہے ، جبکہ سار اون اس سے کام کرواتا ہے ، گھا س اور گذم کی کٹائی کرواتا ہے ، تو ہم پانچ میتم ہے اب دو

بڑے ہوگئے ہیں اور تمن چھوٹے ہیں آلکیفیں اُٹھا کر بڑے ہوگئے ہیں ، تو آپ مہریانی فرما کربتا کیں ایسے مخص کے لئے قیامت کا کیا عذاب ہوگا؟ اس کا جواب اخبار میں تحریر کریں ، ۱۲ ۸ / ۱۹۹۱ء کے جمعہ کوتح ریکریں۔اورمشورہ بھی عنایت فرما کیس کہ ہم والدہ کوکس طرح دوبارہ گھر لا سکتے ہیں؟ عدالت یا پولیس کے طریقے کے بغیرو نہیں دےگا ، کیونکہ ہمارے ماموں بھی بدمعاش ہیں۔

جواب: ...خطیس جو واقعات درج کئے گئے ہیں، اگر وہ سی جی بہت انسوستاک ہیں۔ آپ کے مامول کا اپنی بہن کے ساتھ میسلوک بڑا وحشیانہ ہے۔ خالتی مختار کی لاٹھی ہے آ واز ہے، انہیں اپنے رویے سے توبہ کرلینی چاہئے، ورنہ بیتیم بچوں کا صبر ایس پڑے گا کہ دُنیا کے لئے تماشیۃ عبرت ہوگا۔ اور پھر پیتیم کی بددُ عااور عرشِ اللی کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا۔ آپ اس معاطے میں عدالت سے قانونی شخط و پناہ طلب کریں اور حق تھی کے دریار میں بھی فریاد کے ہاتھ اُٹھا کمیں، اِن شاء اللہ العزیز حق تعی کی عدالت سے قانونی شخط و پناہ طلب کریں اور حق تھی کے دریار میں بھی فریاد کے ہاتھ اُٹھا کمیں، اِن شاء اللہ العزیز حق تعی کی عدالت سے قانونی شریف آٹر ورُسوخ کے کھایت فرما کمیں اور اپنے اُٹر ورُسوخ کے فایت فرما کمیں اور اپنے اُٹر ورُسوخ کے ذریعی کی والمدہ کوان کی والمدہ سے جدا کرنا بڑا ظلم ہے، حدیث شریف ہیں ہے کہ جو شخص مال کے درمیان اور اس کے پیاروں کے پیاروں کے پیاروں کے درمیان اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی کرے۔ ا

### پھوپھی اور بہن کاحق دیگر رِشتہ داروں سے زیادہ کیوں ہے؟

سوال: ... حقوق العباد کے تحت ہر مخص کے مال ودولت پراس کے عزیز وں ، رشتہ داروں ، غریبوں ، نا داروں ، مسافروں کے کچھ حقوق ہیں ، لیکن کیا رشتہ داروں میں کسی رشتہ دار کے (ماں باپ کے علاوہ) کوئی خاص حقوق ہیں؟ ہمارے گھر میں ریتصوّر کیا جاتا ہے کہ بہن اور پھوچھی کے کچھ ذیا دہ ہی حقوق ہیں۔

جواب:...بہن اور پھوپھی کاحق اس لئے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں ہے ان کوحصہ نہیں دیا جاتا بلکہ بھائی غصب کرجاتے ہیں ، ورندان کوان کا پوراحصہ دیئے کے بعدان کا ترجیح حق باتی نہیں رہتا۔

# رشته دارکو دُسمن خیال کرنے والے سے تعلقات نہ رکھنا کیساہے؟

سوال:... ہارے ایک نہایت قربی عزیز ہم سے تعلقات قائم رکھنائیں چاہتے، جبکہ ہم لوگوں نے ان کی پروَرش کی ، انہیں پالا پوسا، گراب وہ ہمارے کی احسان کوئیں مانتے، نصرف پر بلکہ ہمیں اپناؤ شمن خیال کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم پر بہ بنیا والزامات کی بھر مارکرتے ہیں، جبکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا ارش دے: "عن جبیسر بن مطعم قال: قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا ید خل المجنة قاطع۔ متفق علیه" (مشکوۃ ص:۱۹)" لیجی تعلقات قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگے۔" ان حالات میں ہماری نیبت کرتے

<sup>(</sup>۱) عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. زمشكوة، باب النفقات، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه).

ہیں، تو کیا ہم دوزخی ہوں مے؟ اور قطع تعلق کی بنا پر خدا ہم ہے ناراض ہوگا؟ ان حالات میں آپ ہمیں بتائے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ کیا یہ ہم نہیں ہوگا کہ ہم بھی قطع تعلقی اختیار کرلیں کیونکہ معمولی ملاقات ہے بھی وہ ہم پر طرح طرح کی جموثی باتیں عاکمہ کردیتے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی ہمر پورکوشش کرتے ہیں۔

جواب:...زیاده میل ملاقات ندر کلی جائے ،لیکن سامنے آئیں تو سلام کہد دیا جائے ، بیار ہوں تو عیاوت کی جائے ، انتقال کرجا کیں تو جنازے میں شرکت کی جائے۔ اس صورت میں آپ پر قطع حری کا وبال نہیں ہوگا ،اورا گرسلام وکلام بالکل بند کر دیا جائے تو قطع حری کا گناو آپ کو بھی ہوگا۔ (۱)

# والدین کے منع کرنے پررشتہ داروں سے تعلقات کم کرنا

سوال:...اگر دالدین رشته دارول ہے ملنے کومنع کریں جبکہ کوئی لڑائی جھکڑا بھی نہ ہوتو کیا ایک صورت میں والدین کا تھم مان لیمنا چاہئے اورصلہ رحمی ترک کردین چاہئے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب: ... قطع حى حرام ب، حديث من ب:

"عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنة قاطع متفق عليه "

ترجمه: ... وقطع رحي كرنے والا جنت ميں داخل ندہوگا۔ "

اور نا جائز کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں ، کیکن اگر والدین کسی مصلحت کی بنا پر زیادہ میل جول ہے منع کریں تو

#### معکے ہے۔

### بہن کے ساتھ بہنوئی کاسسرال آنااور نمازوں کے وقت سوتے رہنا

سوال:...میری بہن جب بھی سرال ہے میکے آتی ہے تو ساتھ ہی بہنوئی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں اور جتنے دن بہن میکے میں رہتی ہے، بہنوئی صاحب بھی رہتے ہیں، اور جمعہ کی نماز اور دیگر نماز وں کے وقت پڑے سوتے رہتے ہیں، جمعے مشورہ وی کہ آتیا ہیں ان سے کہدوں کہ گھر آتیں کیاں رات کوایے گھر چلے جایا کریں؟

<sup>(</sup>۱) حق المسلم على المسلم خمس: ردّ السلام، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. (مشكّوة ص: ۱۳۳ ، باب عيادة المريض). وصلة الرحم واجبة ولو كانت بسلام وتحية وهدية ومعاونة ومجالسة ...إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۱ ۲ م، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>٢) عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ١ ١٣، باب البر والصلة، القصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج:٣)
 ص: ١ ٣٣، كتاب الإمارة، الفصل الثاني، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

### جواب:...بہنوئی صاحب کومناسب الفاظ میں کہددینا مناسب ہے، وہ تعوزی دیرے لئے آئیں ،اور پھر جائیں۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق جائز نہیں

سوال:...مئلہ یہ کہ ہمارے کھر کا اور تین چاراور خاندانوں کا ہمارے رشتہ داروں ہے کی بات پر تا چاتی کی وجہ ہے میل جول بند ہو گیا ہے دُوسری طرف والدین کی نافر مانی والی بھی بات ہے، بی القد کے خوف کی وجہ ہے یہ چاہتا ہوں کہ رشتہ داروں ہے تعلی تعلق والا گناہ مجھے نہ ہو۔ بیں والدہ سے اس کی اجازت مانگا ہوں کیونکہ ان کو بھی ناراض نہیں کرتا چاہتا، تو وہ کہتی ہیں کہ: ''میل جول ہونے کے بعد پھر کسی نہ کی بات پر ناراض کی ہوجائے گ۔'' اس کے علاوہ تین چاراور خاندانوں نے جوان سے بائیکاٹ کیا ہوا ہو وہ بھی کہتے ہیں کہ:'' آگرتم نے ان رشتہ داروں ہے میل جول بڑھا یا تو ہم لوگ تم سے نہیں ملیس گے۔'' تو مولا نا صاحب! بی چواہتا ہوں کہ کو کی ناراض بھی نہ ہواوران رشتہ داروں ہے تعلقات بھی دوبارہ قائم ہوجا کیں۔

جواب: ... عزیز وا قارب سے قطع تعلق حرام ہے، حدیث میں ہے کہ قطع حری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی ہے نہاد و میں ہیں جائے گا۔ اگر کسی سے زیاد و میل جول ندر کھا جائے تو اس کا تو مضا نقہ نہیں، لیکن ایساقطع تعلق کہ اس کے جناز ہے میں بھی شرکت ند کی جائے اور بیار ہوتو عیاوت بھی ند کی جائے میں اسلامی میاوت بھی ند کی جائے ، بیجا نزنہیں۔ (۲)

باہم آل کی وجہ ہے ایک وُ وسرے سے قطع تعلقی کا شرعی حکم

سوال: ... نظع حری کے بارے ہیں آپ کی کتابوں ہیں پڑھا تو چندلوگوں کے ساتھ میری بات چیے نہیں تھی والدین کی وجہ ہے، لیکن جب آپ کی کتابوں ہے پڑھا تو ہیں نے ان کے ساتھ خود ہی با تیں شروع کردی ہیں، لیکن ایک مسئلے ہیں، ہیں مجبور ہوں وہ ہے کہ ۱۹۷۴ء ہیں میرے چھائے ایک فل کیا تھا، پکھ عرصہ بعد ان لوگوں نے ہمارے چھا کوفل کردیا، اس کے بعد ہم نے بھی خاموثی افستیار کی اور انہوں نے بھی۔ ابھی ایک دُومرے ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ۲۹ سال سے بات چیت نہیں ہے، ان لوگوں نے صلح کی کافی کوشش کی ہے، لیکن میرے ان لوگوں نے صلح کی کافی کوشش کی ہے، لیکن میری آئی اور چھاڑ اور بھائی نہیں ہائے ، حالا تکہ میرے والد صاحب کی کوشش تھی کہ سلے ہوجائے، لیکن آئی اور پھاڑ اور بھائی کی وجہ سے سلے نہیں ہوگی۔ وہ ہمارے کوئی خاص رشتہ دار تو نہیں لیکن براوری کے ضرور ہیں۔ ابھی میرے والد صاحب کی طرف سے جستے دشتے ہیں ان کے ساتھ اپنی دیشن ہیں ہوگا ، بیان کے ساتھ بیات چیت نہیں ہے، اس حالت میں، میں خود بھی مجبور ہوں کہ ان کے ساتھ ہی جہ بھی ہوگا ، بیا ہمارے ساتھ ہی برگوں پر؟ براو کرم اِ صلاح سے جے؟!

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. (ترمذي ج: ۲ ص: ۱۲ ، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم).

<sup>(</sup>٢) حتى التمسلم على التمسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، وإنباع الجنائز . إلخ. (مشكّوة ص:١٣٣، باب عيادة المريض وثواب المريض).

جواب: ...ان كے ساتھ زياد و تعنق نه ركھا جائے ،ليكن گاہے بگاہے سلام ؤ عاكر لينے ميں مضا كقة بيس \_

### قطع حی کا و ہال کس پر ہوگا؟

سوال:... میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ:''جس نے اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک تعلق تو ڑے رکھا، کو یا اس نے اسے تل کرویا۔''عرض میہ ہے کہ اگرا یک شخص کی سے زیادتی کرے توبید عدیث کم شخص پر ہے کہ اگر معلوم ہے تو وہ پہلے ہولے گایا یہ کہ جس سے زیادتی ہوئی ؟ کیا ہے گناہ دونوں پر ہوگا؟

جواب ا:...یے حدیث سیح ہے (مشکوۃ شریف ص:۲۸ میں ایوداؤد کے حوالے نے قبل کی ہے، ایوداؤد کے علاوہ مند احمداور متدرک حاکم وغیرہ میں بھی ہے ):

"عن ابسى خواش السلمى رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر الحاه سنة فهو كسفك دمه. رواه ابو داؤد."

رمين هجر الحاه سنة فهو كسفك دمه. رواه ابو داؤد."

رمين الله عندروايت كرتے بين كه انہول نے تخضو ياكر صلى الته عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سناكر: جس شخص نے اپنے بھائى ہے ایک سال تک تعلق تو ڑے ركھا، اس نے كوياس كوفل

منفوداس صدیث سے قطع تعلق کے دہال ہے ڈرانا ہے کہ وہ اتنا تھین گناہ ہے جیسے کی گوٹل کر دینا۔
۲:...دو جخصوں کے درمیان رنجش ای وقت ہوتی ہے جبکہ ایک شخص ڈوسر سے پرزیادتی کرے،اورجس شخص پرزیادتی ہوئی ہو فاہر ہے کہ شری صدود میں رہتے ہوئے اس کو بدلہ لینے کا بھی تق ہے، (بدلے کی ٹوعیت اہلے علم کے سامنے پیش کر کے ان سے دریافت کرلیا جائے کہ بیچائز ہے یا نہیں؟) اور طبعی طور بررنج ہوتا بھی لازم ہے، لیکن شریعت نے تین دن کے بعدایی ارنج رکھنے کی اجازت شہیں دی کہ بول جال اور سلام ڈعا بھی بندر ہے۔
''ہیں دی کہ بول جال اور سلام ڈعا بھی بندر ہے۔

سانہ جن دو شخصوں یا بھائیوں کے درمیان رنجش ہو،ان کو چاہئے کہ تین دن کے بعدر بخش ختم کر دیں ،اور جو مخص اس رنجش کو ختم کرنے میں پہل کرے وہ اُجرِ عظیم کامستی ہوگا۔

٣٠:...اور جس شخص نے اپنے بھائی پرزیادتی کی ہو، وہ اپنے بھائی ہے معافی مائلے اور اس کی تلافی ہو علی ہوتو تلانی بھی کرے۔

۵: اگر کوئی شخص ظالم ہے ، ظلم وزیادتی ہے بازنبیں آتا تواس سے زیادہ میل جول ندر کھا جائے ، لیکن ایسا قطع تعلق نہ کیا
 جائے کہ سلام کلام بھی بند کر دیا جائے اور مرنے جینے میں بھی نہ جایا جائے ، بلکہ جہاں تک اپنے بس میں ہواس کے شرعی حقوق اوا

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا قوق ثلاث، فإن مرّت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن ردّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن ثم يرد عليه فقد باء بالإثم و عرح المسلم من الهجرة. رواه أبودارُد. (مشكوة شويف ج ۲۰ ص ۲۰۸، باب ما ينهى عنه من المتهاجر والتقاطع . . إلخ).

کرتار ہے۔

؟:... بیطع تعلق اگرؤ نیوی رئیش کی وجہ ہے ہوتو جیسا کہاُ و پراکھا گیا، گنا و کبیر و ہے،لیکن اگر و وضح بد دِین اور گمراہ ہوتو اس سے قطع تعلق دِین کی بنیاد پر نہصرف جائز بلکہ بعض او قات ضروری ہے۔ (۱)

### کیارشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کے باوجود بھی انسان گنام گارہوگا؟

سوال:..ميرے بہنوئي نے تقريباً يانچ سال ہے تعلقات منقطع کئے ہوئے ہيں ، جھکڑا نہ جائيدا د کا ہے، نہ ہی مال و دولت کا ،اور نہ ہی کوئی خاندانی دُنٹمنی ہے ، بات عام سی ہے جو کہ اکثر و بیشتر خاندانوں میں ہوتی رہتی ہے، کیکن ای بات کا بہانہ بٹا کر تعلقات ختم کر لئے۔ایک دن میری غیرموجودگی میں بہن میرے گھر آئیں، وہاں میری لڑی ہے پچھ تکرار ہوگئی اور وہ غضے میں چلی گئیں۔ مجھے جب معلوم ہوا تو میں ان کے گھر کمیا اور معذرت کی ،اور معاملہ رفع وفع کرنے کی کوشش کی۔خیال رہے کہ بہن مجھ سے چھوٹی ہے۔اس درمیان میں میری لاک کی شادی تھی ، میں خود کارڈ لے کر دعوت وینے کے لئے گیا ، وہ شادی میں شریک ہونے کو تیار نہیں تھیں ، میں نے بہت کوشش کی ، بہرحال ایک عزیز کی مداخلت پر وہ لوگ شادی میں شرکت کے لئے آ مادہ ہوئے۔ میں دویارہ کمیااورشریک ہونے کی دعوت دی۔ بہن بہنوئی اوران کے دونو لائے رمی طور برشریک ہوئے الزکیاں شریک نہیں ہوئیں۔شادی کے بعد بھی گھر میں آنا جانا شروع نہیں ہوا۔ای سال کے آخر میں ان کی لڑکی کی شادی تھی ،میرا خیال تھا کہ بہن اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے شاوی کی وعوت و بنے آئیں گی اور تعلقات بحال ہوجائیں گے،لیکن بہن نے بچوں کے ہاتھ شادی کے کارڈ بجوا دیئے۔ کارڈ تو ہی نے رکھ لئے ، کیکن ان قریبی عزیز کے باس جا کر بیمعا ملہ بتایا ، انہوں نے میری بات سے اِ تفاق کیا کہ کم از کم بڑے بھائی ہونے کے ناتے کارڈ خود لے کرآنا جا ہے تھا، وہ وہاں گئے اور واپس آ کر بتایا کہ بہن جا ہے یا نچ منٹ کے لئے آئے گی الیکن آئے گی ضرور بہن آئی نہیں، ہم شادی میں شریک جیس ہوئے۔بس ای بات پر بہنوئی صاحب نے تعلقات فتم کر لئے۔اور ایک بی زئ ہے کہم شریک ہوئے تو وہ شریک کیوں تبیں ہوئے؟ بجائے اس کے کہ وہ میری بہن کو إحساس دِلاتے کہ جب تنہارا بھائی تمہیں شرکت کی دعوت دینے اور خوشا مدکرنے آسکتا ہے تو تم چھوٹی بہن ہوکر دعوت دینے کیول نہیں گئیں؟ سراسرقصور تو میری بہن کا تھا،لیکن قصور وار میں تُفہرایا گیا۔ اس قتم کی ناراضگیاں جلدی فتم ہوجاتی ہیں، بلکہ بہن بھائی کا رشتہ ایہ ہے کہ تھین سے تھین جھڑے بھی فتم ہوجاتے ہیں،لیکن میری بہن اور بہنوئی نے نصرف خود تعلقات ختم کئے بلکہ ان کی اولا دہمی ان کے نقش قدم پر ہے،میری کوشش کے باوجود تعلقات بحال نہیں ہور ہے۔اب تولوگوں نے بچ میں بڑ کرمعاملات وُرست کرنے کی کوششیں بھی ترک کردی ہیں ،اس لئے کہ عزقت سب کو بیاری ہے۔ و پے تو بہنوئی صاحب بنج وقنۃ نمازی ہیں،لیکن بہت سخت ہو گئے ہیں۔اگر کہیں محفل میں آمنا سامنا ہوجائے تو سلام کرنا تو در کنار جواب بھی مجبوراً دیتے ہیں۔ میں ہی سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں۔ آپ نے ایک جمعہ کی اِشاعت میں '' قطع تعلق کا حمناہ'' کا جو

 <sup>(</sup>۱) قال الطبرى: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصى ...... انما لم يشرع هجرانه (الكافر) بالكلام لعدم إرتداعه بدالك عن كفره بحلاف العاصى المسلم فإنه ينزجر بذالك عائبًا. (فتح البارى لابن حجر ج. ۱۰ ص: ۱۵ ا ۴ طبع مصر).

جواب دیا تھا، اس ہے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ قر آن اور صدیث کی ڑو سے بتا کیں کہ کیاان کا اِقدام ڈرست ہے؟ اور کیا یہ نطع تعلق تقین گناوئیں ہے؟ اور میر کی کوششوں کے باوجووا گر تعلقات بحال نہیں ہوئے تو کیااس کا جواب دو میں ہوں گا؟ کیا میراشار بھی عن ہگاروں میں ہوگا جبکہ میں بےقصور ہوں؟

جواب: ... جب دوآ دمیوں کے درمیان رجش ہوتی ہے توان میں سے ہرایک مخص اینے آپ کومعصوم ، اور و دسرے کو مجرم مردانا ہے۔ ریکش کا پیدا ہوجانا تو ایک طبعی امر ہے کہ و وسرے کی جانب سے خلاف طبیعت چیز سرز دہونے پر آ دمی کوصد مہ ہوتا ہے، اس کے شریعت نے انسانی نفسیات کی رعابت رکھتے ہوئے تین دن تک عصدر کھنے کی اِجازت دی ہے، اور تین دن سے زیادہ عصد ر کھنے کی ا جازت نہیں، بلکہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول و پیئے جاتے ہیں اور ہرا لیے بندے کی بخشش کردی جاتی ہے جواللہ تعالی کے ساتھ شرک اور کفر کا مرتکب نہ ہو۔ مگر جن ووشخصیتوں کی آپس میں عداوت ہو، ان کی تبخشش نہیں کی جاتی ، بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ ان وونوں کوچھوڑ وو، یہاں تک کھلج کرلیں (صحیمسلم مکلوۃ ص:۴۸)۔ ایک اور حدیث یں ہے کہ جس تخص نے اپنے بھائی کوتین دن سے زیادہ چھوڑے رکھا، اگر دواس عرصے میں مرجائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا (مند احمد، ابوداؤد، مخلوة من ٣٨٨) - اوراس قطع تعلقي كا منشا كبراورحسد بي كبرتها جس في آب كوبهن كي بيون كي شادى يس آف ے روکا ، کہ چونکہ بہن خود بیس آ سی ، لہذا آپ نے وہاں جاتا '' بن بلائے جاتا' 'سمجما ، حالانک آپ کی بلندی اخلاق کا تقاضا تو بہتھا کہ بہن کی طرف سے کارڈ کے آنے کا بھی اِنظار نہ کرتے ، آپ بہن کے بچوں کی شادی کو واقعتا اپنے بچوں کی شاوی سجھتے ۔ بہر حال آپ نے کارڈ ملنے کے باوجود نہ جا کرکسی عالی حوصلگی وبلند ذہنی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ آپ خود بھی اپنے بہنوئی کی سطح پراُتر آئے ،جس کی آپ کوشکایت ہے۔اگرآپ کے بہنوئی کچھ ضرورت ہے زیادہ بی" تیز مزاج" ہیں، تو آپ کو اتنابی زیادہ نرم خو، اور فکلفتہ ذہن ہونا عاہے ۔ یقین سیجے کہ آپ کی بہن، بہنوئی اور ان کے بچوں کی بے زخی ان کی قدر ومنزلت میں کوئی اِ ضافہ نہیں کرے گی، اور آپ ان کے اس تمام تر رویے کے یا وجود اگر تعلقات کو بدستور قائم واستوار رکھیں سے تو آپ کی عزّت ووجاہت میں کی نہیں آئے گی وآپ ان کے تمام حقوق اداکرتے رہنے ، ان کوان کے حال پر چھوڑ و بیجئے ، اگر وہ قطع تعلق رکھیں مے تو خود گنا ہگار ہوں گے، آپ ان کے ساتھ گناه میں شریک نه ہوں۔

### عدل اور إنصاف كامعاشره قائم كرنے كے لئے كيا أصول ہيں؟

سوال:...الله تعالى كے بعدسب مقدم حق ركمنے والے انسان كے خود الله ين بين اس حق كى يادد مانى كے لئے

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الإثنين ويوم لحميس فيخفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٨٨، باب ما ينهى عنه من التهاجر ... إلخ، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هويرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه قوق ثلاث، فمن هجر قوق ثلاث فمات دخل التار. رواه أحمد (مشكوة ص. ٣٢٨)، باب ما يهي عنه من التهاجر ... إلخ، الفصل الثاني).

قرآن پاک جس متعدد جگداللہ تعالی کے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کی شکرگزاری پرزور دیا گیا ہے، اولا دے وجود کا سبب والدین ہیں، اوران کی گود جس پلپلائے ہوئے گوشت کے لوقعر نے کی صورت جس تم کو دیا گیا ہے اور وہی تہاری پر قرش اور شرانی کا ذریعہ بندیں ہیں، تم کو باشعور بنانے جس انہوں نے مخت اور شقت کی، اور کتنے ہی پاپٹ بیلے، ان کی إحسان مندی اوران کے حقوق کی اوائی لازم ہیں ہے، ول کی گہرائی ہے والدین کی تعظیم اوران کے ساتھ محبت کیا کرو۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ والدین جس سے جب تک دونوں باان جس سے کوئی ایک حیات ہے اور وہ خدمت کے فتاح جی تقوان کی خدمت جس کے رہوں سالے معاشرہ اور صالح تمزن قائم کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے بنیا دی اُصول بیان فرمائے جی، جن پڑل کر کے معاشر کا ہرفض مسلمان یعنی خدا کا مطبع اور فرما نبر دار بندہ بن کرخدا کے پہند یدہ عدل اور اِنسان کے معاشرے کو وجود جس لاسکتا ہے۔ آپ سے بو چسنا بہ ہے کہ یہ بنیا دی اُصول کی و مدواری ہے؟ اس لئے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سور مُنی اُسل کی بیادی اور اِنسان کے وہود میں لاسکتا ہے۔ آپ سے بو چسنا بہ ہے کہ یہ بنیا دی اُصول کا موال کی وہود میں لاسکتا ہے۔ آپ سے بو چسنا بہ ہوگیا ہے (سور مُنی اُسل کی بیری؟ اور این پر عمل درآ کہ کیسے کیا جائے؟ اور یہ کن لوگوں کی وہود میں لاسکتا ہے۔ آپ سے بو چسنا بہ ہوگیا ہے (سور مُنی اُسل کی بیری؟ اور ان پر عمل درآ کہ کیسے کیا جائے؟ اور یہ کن لوگوں کی وہود میں لاسکتا ہے۔ آپ سے بو جسنا بیری ہوگیا ہے (سور مُنی اُسل کی بیری؟ اور ان پر عمل درآ کی ہوگیا ہے (سور مُنی اُسل کی بیری کی اسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سور مُنی کی اُسل کے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سور مُنی اُسل کی بیری کو مورد میں اسکتا ہو تو کی سلسلہ تو ختم ہوگیا ہے (سور مُنی کی در اور کی در در اور کیا کہ کی سے در کی کو کی در اور کیا کی در اور کی در اور کی در اور کی کی در اور کی کی سے کر کی اُسل کی در اور کر کی در اور کی در اور کی در اور کی در کی در اور کی در اور کی در کی در اور کی در کی در اور کی در کی در کی در اور کی در کی در اور ک

چواپ:...سب سے بڑا اُصول تو یہ ہے کہ تمام اِنسان خصوصاً مسلمان ، کیا مرد ہو، کیا عور تیں ، بڑے ہوں یا حجو نے ، سب اللہ کے اور رسول کے علم کو ما ٹیس اور اَ دکام کی تقیل کریں ، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر ما نبر داری اپنی زندگی سے خارج کردی ، اس لئے ہر دِن معما بب اور ٹی آ فات ملے کر طلوع ہوتا ہے ، جن میں وہ چیزیں بھی جیں جن کی طرف آپ نے اِشارہ کیا ہے۔

#### یر وی کے حقوق

سوال:...کیااسلام کی زوے جائز ہے کہ ہمارے گھر روٹن رہیں لائٹ سے اور ہمارے پڑوی اندھیرے میں رہیں،کسی وجہ سے لائٹ نہ لگواسکیں؟ تو کیا ہم ان کی مدنہیں کر سکتے؟ جبکہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم کا خودار شاد ہے:'' وومسلمان ہمسلمان نہیں ہے جس کا پڑوی بھوکار ہے اورخود سیر ہوکر کھائے'' آخر رہیمی ایک مسئلہ ہے۔

جواب:...آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے، اگر کسی کواللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتو پڑ دسیوں کو بھی اس سے فا کدہ پہنچانا جاہے، پس اگرآپ کے پڑ دسیوں کے گھر میں بجل نہیں تو آپ بجلی کا کنکشن لگوانے پران کی مددکریں، اور جب تک کنکشن نہیں ماتا تب تک اپنے گھر سے روشنی فراہم کردیں۔

### اقارب پررقم كاخرج كارخيزب

#### سوال:... بیں اپنی تخواہ کا پانچ فیصد اللہ کے نام خرج کرنے کے لئے الگ کرتا ہوں۔میرے سسراور ساس مفلوک الحال

(۱) عن أبى هويرة عن النبى صلى الله عليه وصلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ... إلخ. (سنن أبى داود ج ۲۰ ص: ۳۲۰، باب في المعونة للمسلم). أيضًا: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي والدارمي. (مشكوة ص: ٣٢٣).

ہیں،ان کی کوئی نرینداولا دبھی نہیں ہے،اورندکوئی مائی کا ذریعی، میری ساس میرے ساتھ دہتی ہے،اس کے تمام إخراجات ہیں ہی پورا کرتا ہوں، گران کی ذاتی خواہشات اور ضرور بات کے لئے ندکورہ رقم مخصوصہ میں سے پچھر قم پابندی سے اس کو دیتار ہتا ہوں تا کہ اس کی عزّت نفس ہمال رہے اورخودکولا وارث نہ سمجھے، وہ اس رقم ہیں ہے بھی بھار میری یہوی اور پکی پرخرچ کر لیتی ہے،عید بقرعید پر۔ باتی رقم میں اپنے سسرکووے دیتا ہوں، وہ معذور ہے۔ میرے اس رویے میں حدیث وقر آن کی روشنی میں کوئی اسلامی اُصول کی خلاف ورزی ہورہی ہوتو میری رہنمائی فرما کیس اوراس رقم کا دُرست معرف بتادیں۔

ہاں یہ بھی بتا نمیں کہائی رقم ہے اگر میں بھی اپنی والدہ صاحبہ کے لئے کوئی چیز خرید کردوں تو کیسا ہوگا؟ جواب:...آپ اس رقم میں ہے اپنے خسر اور خوش دامن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ریبھی کار خیر کی مدمیں شامل ہے۔ والدہ کے لئے بھی کوئی چیز خرید سکتے ہیں ،کیکن بہتر ہوگا کہ والدہ کی خدمت اپنے ذاتی خرج میں ہے کریں۔

### یر وس کے ناجے ، گانے والوں کے گھر کا کھانا کھانا

سوال:...زکریا کے محلے میں ساتھ پڑوں میں ایسے افرادر ہے ہیں جن کا پیشہ ناج گانا و بدکاری ہے، لیکن میہ پیشہ محلے میں نہیں بلکہ اور جگہ کرتے ہیں، محلے والوں کو طوائف کے خاندان سے مہیل جول جا کڑنے ہیں، تو الیں صورت میں محلے والوں کو طوائف کے خاندان سے میل جول جا کڑنے یا نہیں؟ ان کے یہاں ہے آیا ہوا کھانا قبول کرنا کیسا ہے؟ اور محلے والوں کے کیا فرائض ہونے چاہئیں؟ جواب: ۔جرام کمائی کا کھانا پینا جا کڑنہیں'، محلے والوں کو چاہئے کہ اپنی حد تک ان کور کر گئاہ کی فہمائش کریں، اور اگروہ اس کاروب رکونہ چھوڑیں تو ان سے زیادہ تعلق نہر کھیں، نہان کی دعوت میں جا کہیں۔ (۱)

### تكليف دينے والے بروى سے كياسلوك كياجائے؟

سوال: ...سیّد فاندان کے ایک صاحب عرصه دس سل ہے میرے پرْ وس میں رہائش پذیر ہیں اور سرکاری عہدے ہم دونوں کے مساوی ہیں ،گروہ ہروفت کس نہ کسی کو پر بیٹان اور تنگ کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں ،مختلف اندازے ذہنی کوفت پہنچاتے رہتے ہیں ،بحق بچوں کو مار دیا اور بھی کوئی بہتان لگا دیا ،غرضیکہ شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہیں نے ان سے ہرطرح سے نبھا ہے کی کوشش کی ،گروہی مرغی کی ایک ٹاگ ! ان کی اولا و ، ان کی بیگم اور وہ خود حرام

<sup>(</sup>۱) عن أبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا يدخل الجنّة جسد غذى بالحرام. رواه البيهقي في شعب الإيسان. وعن ابن عسر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالى له صلوةً ما دام عليه . إلخ. (مشكوة ص:٢٣٣)، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٢) لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم اله غير راضٍ بفسقه. (عالمكيري ج: ٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية).

کی بے پناہ دولت کی فراوائی کے باعث غرور میں رہتے ہیں ،آپ بتا کیں کہاسلام ان جیسے پڑوسیوں سے کس طرح کا سبوک روا رکھنے کی تلقین کرتا ہے؟

چواب:...ا پی طرف سے ان کوکسی طرح ایذانہ پہنچائی جائے اوران کی ایڈاؤل پرصبر کیا جائے ، جن صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اگر وہ واقعتاً سیّد ہوتے تو ان کا اخلاق آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم کے مطابق ہوتا۔ حدیث میں ایسے لوگوں کو جو کہ پڑسیوں کوایڈا پہنچاتے ہیں ہمؤمن کی صف سے خارج قرار دیا گیاہے:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن، قيل. من يا رسول الله؟ قال: الذي لَا يؤمن جاره بوائقه. رواه مسلم."

(متكوة ص:٢٢١)

ترجمہ:...' اللہ کی تتم! مؤمن نہیں ہوگا،اللہ کی تتم! مؤمن نہیں ہوگا،اللہ کی تتم! مؤمن نہیں ہوگا،عرض کیا گیا: کون؟ یارسول اللہ! فرمایا: و دھنص جس کے پڑوی اسی کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔''

# بغيرحلاله كےمطلقة عورت كو پھر سے اپنے گھر ر كھنے والے سے تعلقات ركھنا

سوال: ... ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاق ، دس طلاق ، سوطلاق کے الفاظ سے طراق دی ، تمام علاء و
مفتیانِ کرام نے فتوے دیئے کہ بغیر حلالہ کے نکاح ٹانی جائز نہیں ، پچھ عرصہ گزرنے کے بعدلڑکی اورلڑکا ایک پیرصاحب کے پاس
گئے ، شاید وہاں جاکر بیان بدل دیا ، طلاق کے الفاظ بدل دیئے ، پیرصاحب نے ٹکاح ٹانی کا فتوی دیا ، پینی طلاقی بائن کہا ، تو انہوں نے مکاح کرلیا ، اس پرہم لوگوں نے لڑکی والوں اورلڑ کے والوں سے بائیکاٹ کردیا اوران کی شادی تمی میں شرکت چھوڑ وی ، لیکن دیگر گاؤں والے کہتے ہیں کہ انہوں نے بیرصاحب کے فتوے پڑمل کیا ، اس لئے وہ جاتے ہیں۔

جواب:... بیاتو ظاہر ہے کہ بیطلاق مغلّظ تھی،جس کے بعد بغیر شری حلالہ کے نکاح جا ئز نہیں۔ پیرصاحب کے سامنے اگر غدط صورت پیش کر کے فتو کی لیا گیا تو ہیرصاحب تو گنہ گار نہیں مگر فتو کی غلط ہے، اور اس سے حرام چیز حلال نہیں ہوسکتی، بلکہ یہ جوڑا دُہرا مجرم ہے، ان سے قطع تعلق شرعاً صحیح ہے۔ اور جولوگ اس جرم میں شریک ہیں وہ سب گنہگار ہیں،سب کا یہی تھم ہے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>١) قال تعيمي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره. (البقرة: • ٢٣).

 <sup>(</sup>٢) قال الخطابي رخص للمسلم أن يغصب على أحيه ثلاث ليال لقتله ولا يحور فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى فيجوز فوق ذالك. (مرقاة شرح مشكرة ج:٣ ص: ١١٩).

<sup>(</sup>m) قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (المائدة: ٢).

### برا دری کے جوڑ کے خیال ہے گناہ ومنکرات والی محفل میں شرکت

سوال:...میراتعلق میمن برادری کی ایک جماعت سے ہے، ہماری جماعت کی ایک منظمہ کمینی ہے، جو کہ ہرسال سالانہ جلسہ انتقامات کے تام سے منعقد کرتی ہے، اس جلنے میں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلباء وطالبات کو انعامات تعتم کئے جاتے ہیں۔ بیجلہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط جلسہ ہے اور انعامات حاصل کرنے کے لئے طالبات اسٹیج پر آتی ہیں، دیگر سے کہ پروگرام کو دلچسپ بنا ہے کے کیے میوزک اور نفوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اس پورے پروگرام کی فلم (مووی) مجمی بنائی جاتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو یہ پروگرام قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے چند ساتھی حصرات کا خیال ہے کہ برادری میں جوڑر کھنے کے لئے اس پروگرام میں شرکت کرتی جائے۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے، آپ قرآن وسٹس کی روشتی میں ہمیں جوڑر کے خور میں شرکت جائز نہیں ہے اور اس کے باوجو۔ بیجنائے کہ برادری کے جوڑے کے برادری کے باوجو۔ بیجنائے کہ برادری کے جوڑے کے برادری کے باوجو۔ بیجنائے کہ برادری کے بورگرام میں شرکت جائز نہیں ہے اور اس کے باوجو۔ اگر کو کئی میں شرکت جائز نہیں ہے اور اس کے باوجو۔ اگر کو کئی میں شرکت جائز نہیں ہے اور اس کے باوجو۔ اگر کئی میں شرکت جائز نہیں ہے اور اس کے باوجو۔ اگر کو کئی میں شرکت جائز نہیں کہ برادری کے جوڑے کے لئے اس پروگرام میں شرکت کر با ہے تو اس کا ہے گیا وانفر ادی ہوگا یا اجتماعی؟

جواب، بسر محفل میں منکرات کا ارتکاب ہور ہا ہواس میں شرکت کرناحرام ہے، اور حرام چیز جوڑ کی خاطر حلال نہیں ہوجاتی، بلکہ القد تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے جوڑ میں توڑ پیدا کردیتے ہیں جو محرّ مات کے ارتکاب پر قائم کیا ج ئے۔مشکلوۃ شریف (ص ۲۳۵) میں تر ندی شریف کے حوالے سے بیعد بیٹ نقل کی ہے:

"عن معاوية أنه كتب الى عائشة: أن اكتبى الى كتابًا توصينى فيه ولا تكثرى، فكتبت: سلام عليك أمّا بعد فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، والسلام عليك. رواه المترمذى."

(مكلوة ص:٣٥٥)

ترجمہ:... دخرت معاویہ رضی القدعنہ نے اُمّ المؤمنین حضرت عائش صدیقہ رضی القدعنہا کی خدمت میں خطاکھا کہ: جھے کوئی مختصری نصیحت لکھ بھیجے۔ جواب میں حضرت اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا نے لکھوایا: السلام علیم ، اما بعد! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاو خود سنا ہے کہ جو محض انسانوں کی ٹاراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرے ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرے اس کی کفایت فریاتے ہیں ، اور جو محض القد تعالیٰ کو رضامندی تلاش کرے ، اللہ تعالیٰ کاس اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرے ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرے ، اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کے سپر دکر دیتے ہیں (اور اپنی نصرت تاراض کرے لوگوں کی رضامندی تلاش کرے ، اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کے سپر دکر دیتے ہیں (اور اپنی نصرت وترایت کا ہاتھ اس سے اُنٹوائی ہیں )۔ "

#### غيبت اورحقيقت واقعه

سوال: ..عرض ہے کہ غیبت کے بارے میں مسئلہ بتا و بیجئے ۔ مثلاً ایک مولا نانے مسئلہ بیان کیا کہ ایک عورت حضرت عائثہ

کے پاس آئی جس کا قد چھوٹا تھا، اس کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ حضور! اس مورت کا قد چھوٹا تھا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! یہ بات غیبت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور! یہ بات اس بیل تھی، وہی میں نے کہی۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی تو غیبت ہے، اگراس میں یہ بات نہ ہوتی تو یہ بہتان ہوجا تا۔

مثلاً میں نے ایک صاحب سے پہنے لینے ہیں، اگروہ پہنے ہیں دے رہاہے، میں نے اس کے بھائی سے کہا کہ آپ اس کو کہتے کہ وہ بیسے دے، تو کیا رہمی غیبت ہوئی ؟

دُوسرامسَله میرا بھانجامسقط گیا ہوا تھا، واپسی پرمیرے گھر میں نہیں تھبرا، سیدھالا ہور چلا گیا، میں نے اپنی بہن سے اس ک شکایت کی ، کیا یہ بھی غیبت ہوئی؟ جواب:...یغیبت نہیں، والنّداعلم!

 <sup>(</sup>۱) وكلا لا إلى عليه لو ذكر مساوى أخيه على وجه الإهتمام لا يكون غيبة إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السب. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

# مرداورعورت يسيمتعلق مسائل

عورت پرتہمت لگانے ، مار پیٹ کرنے والے پڑھے لکھے پاگل کے متعلق شرع حکم

سوال:...ایک آ دمی پڑھالکھاہے،اسلامیات میں ایم اے کیا ہواہے، بیوی کوکوئی عزت نہیں دیتا، بیوی پرطرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، ہرکام میں تقص نکالتا ہے، ہرنقصال کا ذمہ دار بیوی کوتھ ہرا تا ہے، گندی گندی گالیاں بکتا ہے، بیوی کی یاک دامنی پر الزامات لگاتا ہے، بیوی کے رشتہ داروں کی یاک دامنی پر بھی الزامات لگاتا ہے، بیوی کواس کے رشہ داروں کے گھر جانے نہیں دیتر، بیوی کا دِل اگر جا ہتا ہے کہ وہ بھی اپنے میکے میں کہیں جائے تو ڈر کی وجہ سے اجازت طلب نہیں کرتی ، کیونکہ شوہراس کے گھر والوں کا نام سنتے ہی آ گ بگولہ ہوجا تا ہے اور چلا چلا کر اس کے گھر والوں کو گندی گالیاں بکتا ہے، بیوی بے حیاری مہینوں مہینوں اپنے گھر والوں کی صورت کو بھی ترس جاتی ہے، بے بس ہے، جب زیادہ یادآتی ہے تا چیکے چیکے رولیتی ہے، اور صبر وشکر کر کے خاموش ہوجاتی ہے۔ بیوی کے گھروالے اگر بلائیں تو (شوہر جو کہ شکی مزاج ہے) بیوی اور اس کے میکے والوں پر گندے گندے الزامات لگا تاہے، کہتا ہے:'' تحجے بلاکر تیرے ماں باپ جھے گندہ دھنہ وکروائے ہیں اور بیبہ خود کھاتے ہیں''بات بات پرگالیاں دینا، پاک دامنی پرالزام لگانا ، زیادہ غصہ آئے تو چبرے پرتھیٹروں کی بھر مارکرنا، گھرسے نکل جانے کی دھمکی ویٹا، شوہر کے نز دیک بیوی کا نق روٹی ، کیڑاااور مکان ے زیادہ نہیں ہے۔ جب شو ہر کا غصہ نصندا ہوجہ تا ہے تو وہ بیوی ہے معافی ما نگما ہے کہ ' میں نے غضے میں جو پہر کھی کیا ہتم معان کردو'' عورت بے جاری بجبور ہوکر معاف کردیت ہے۔ کھوع سے کی بات ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو گالیاں دیں اور بہت ہے مردوں کے نام کے کراس کی باک دامنی پرالزام لگایا، یہ ں تک کہ بیوی کے بھانجوں اور بھیجوں تک کے ساتھ الزام لگانے ہے بازندآیا،اس کے میکے والول پر بھی گندے گندے الزامات لگائے ، تین جارروز بعد بیوی ہے کہا کہ:'' مجھے معاف کردو'' بیوی نے کہا کہ:'' اب تو میں بھی بھی معاف نہیں کروں گی ، کیونکہ آپ ہر بارمیانی ما تکنے کے بعد بھی یہی کرتے ہیں' کیکن شوہر بار ہامعافی ما تکتار ہااوراس نے یہاں تک وعدہ کیا کہ:'' دیکھوش کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اُٹھا کرحلفیۃ سے دعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب میں بھی بھی تم برا درتہبارے گھر والوں بر کوئی الزام نہیں لگا وَں گا'' بیوی نے معاف کر دیا ، تکرا بھی اس معافی کو بمشکل دو ماہ بھی ندگز رے تھے کہ شو ہرصاحب پھر وعدہ بھلا کرا پٹی پُرانی روش پراُتر آئے، اب تو بیوی بالک بھی معاف نبیں کرتی ،شوہر جب بھی اس کی پاک دامنی پر الزامات لگا تا ہے تو بیوی جار بار آسان کی طرف اُنگل اُٹھا کر جارگواہوں کی طرف ہے اللہ کو گواہ بناتی ہے اور یانچویں بارالتہ کو گواہ بنا کراپٹی یاک دامنی پرنگائے ہوئے الزامات كابدله التدكوسونپ دې تې به كيونكه كيتے بيل كه تورت كى ياك دامنى پرالزام كے بدلے ميں التد تعالى نے الزام لگانے والے پر

۸ و روں کی سرار کی ہے، اب بیوی اپ شوہر کی ہر یات مبراور شکر ہے نتی ہے، اور خاموش رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کہتی ہے کہ:
 (' اے اللہ الوی انصاف ہے میرے ساتھ کی جانے والی تمام حق تلغیوں کا بدلہ وُ نیا اور آخرت میں لے لین' مولانا صاحب! اسلام کی بیٹی کیا آئی گھٹیا اور تقیر ہے کہ جوا کی مرو کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حلال کی گئی ہواور وہ مرداس کے أو پر جیسا چاہ الزام لگائے اور اس کے میے والوں کو یہ کہ کر حقیر جانے کہ میں ان کی بیٹی بیاہ کر لا یا ہوں اس لئے میری عزّت اور رُ تبدزیا وہ جی اور بیٹی اور اس کے گھر والے مردے کم تر ہیں، ان کی کو کی عزت نہیں، جس کے سامنے جو چاہاں کو کہو یا جائے کیا اسلام نے بیٹی والوں کو اتنا حقیر بنادیا ہے (نعوذ باللہ) کہ وہ صنت رسول کو اوا کر کے ایک بیٹی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک مرد کے لئے بیٹی والوں کو اتنا حقیر بنادیا ہے (نعوذ باللہ) کہ وہ صنت رسول کو اوا کر کے ایک بیٹی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک مرد کے لئے حلال کر دیں اور پھر بیٹی والے اور بیٹی زندگی بحران کے آئے جھیس؟ کیا حورت کو (خاص کر اس کے منہ پر) زور وار تھیٹروں کی مارے ناکہ اور منہ کو رہ نامی اس کے منہ پر) نور وار تھیٹروں کی مارے ناکہ اور منہ بیٹی والوں کو اجازت کے بغیر گھرے بابر بھی نہ مورت اللہ کو جائے اور بیٹی نہ جو اللہ تو الی صابر بیوی کو اس کہاں داری ہے اور کی صاب اللہ تو گیا صابر بیوی کو اس کے میں بیٹی ہو کہ جو اللہ تو اللہ کے ہاتھوں ہوگا ، جو اللہ تو اللہ کے ہاتھوں ہوگا ۔

جواب: ...اس محفو ہوتا ہے کہ بی محفو ہوتا ہے کہ جو حالات آپ نے کھے ہیں ، ان کے نفسیاتی مطالع ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی محفو ہوتا ہے کہ بی موسکا۔

پاگل ' ہے ، گالیاں بکنا ، ہہتیں دھرنا ، ہار پہیٹ کرنا ، وعدوں سے بھر جانا ، اور قسمیں کھا کھا کرتو ڑوینا ، کسی شریف آدی کا کا مہیں ہوسکا۔

جو محض کی پاک دامن پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس پر چار گواہ بیش نہ کر سکے ، اس کی سزاقر آنِ کریم نے ، ۸ وُڑے تجو پر فر مائی ہے ، اور آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کوسب سے بڑے کہیرہ گنا ہوں میں شار فر مایا ہے ۔ اور جو محض ابنی بیوی پر تہمت لگائے ،

بوی اس کے خلاف عدالت میں لعان کا دعویٰ کر سکتی ہے ، نکاح فتم کرنے کا دعویٰ کرسکتی ہے ، جس کی تفصیل یہاں و کر کرتا غیر ضروری ہو کی اس کے خلاف عدالت میں الحساب پر چھوڑتی ہیں تو اللہ تعالی تیا مت کے دن آپ کو ان تمام زیاد تیوں کا بدلہ دلا کیں گے ، اور اگر ہے ۔ اب اگر آپ اپنا معالمہ یوم الحساب پر چھوڑتی ہیں تو اللہ تو کہ دالت سے دن آپ کو ان تمام زیاد تیوں کا بدلہ دلا کیں گے ، اور اگر قرض ہے ۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کرعتی ہیں تو آپ کو عدالت سے زجوع کرتا ہوگا کہ مظلوم لوگوں کے حقوق و لا تا عدالت کا فرض ہے ۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کرعتی ہیں کہ دو چارشریف آدمیوں کو درمیان میں وال کراس سے طلاق لے لیس اور کسی و وسری گھٹیا ورض کے مشوب کرتا اور یہ کہنا کہ ' اسلام کی ہی کہا آئی گھٹیا اور حقیز ہے ' پالکل غلط ہے ، اسلام کی تعلیم تو وہ ہے جوآن خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ادراد دیر کہنا کہ ' اسلام کی تعلیم تو وہ ہے جوآن خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں وکرفر مائی :

"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى." (مكانوة س:٢٨١)

<sup>(</sup>١) قال تعالى: والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. (النور:٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتبوا السبع الموبقات! قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقلف الحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. (مشكلوة ص: ١٤ - باب الكبائر).

ترجمہ:..''تم میں سب سے اچھا وہ ہے جوابے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہوں۔'' گھر والوں کے لئے تم سب سے بڑھ کراچھا ہوں۔'' عورت کے اِخراجات کی فرمہ داری مرد بر ہے

سوال:...کیا اسلام عورتوں کو اس بات کی اجازت و بتا ہے کہ وہ دفتر وں میں مردوں کے دوش بدوش کام کریں؟ حالہ نکہ اسلام کہتا ہے کہ ان کا اصل گھر اور کام گھر میں ہے، جہاں ان کورہ کر ذمہ داریاں پوری کرنی میں ، آخریہ بات کہاں تک وُرست ہے؟ جواب نہیں کے دوری مشکلات ہیدا کر جواب:...کما کر کھلانے کی ذمہ داری اسلام نے مرو پر ڈ الی ہے ، محورتیں اس بوجھ کو اُٹھا کرا پنے گئے خود ہی مشکلات ہیدا کر رہی ہیں ،اسلام میں کمائی کے لئے بے پر دہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ (۲)

#### عورت کے لئے کسب معاش

سوال:...مور فده ۲۰ رجنوری ۱۹۹۱ء روز نامه "جنگ" میں محترم بیگم سلمی احمد صحبہ نے کرا چی اسٹاک ایکیجیج کے نومنتنب عہد بداران کے استقبالیہ میں تقریر کرتے ہوئے سورۂ نساء کی آیت: ۳۱ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "عورت جو کماتی ہے وہ اس کا حصہ ہے اور مرد جو کماتا ہے وہ اس کا حصہ ہے "لہذا عور توں کو کا روبار کرنے کی اجازت ہے، جب کہ قرآن مجید میں اس آیت کا ترجمہ بیہ ب اور مرد دول کے لئے ان کے اعمال کا حصہ بی بت ہے اور عور توں کو کا روبار کرنے کی اجازت ہے، جب کہ قرآن مجید میں اس آیت کا ترجمہ بیہ ب کہ مردول کے لئے ان کے اعمال کا حصہ بی بت ہے۔ "

قرآن مجید کے ترجمہ سے کہیں میرثابت ہوتا ہے کہ تورتیں کا روباراعلانیہ کرسکتی ہیں؟ جب کہ ہر شخص کی طرح تورتوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی ان کے اعماں کا حصہ معے گا، تو محتر مہ بیگم سلمی احمد صاحب نے کا روبار کا مفہوم کہاں سے ڈکال لیا، اس سے قبل جناب مولانا طاہر القاوری صاحب نے بھی مرحوم چزل محد ضیاء الحق صحب کے ریفر نڈم کے زمانے میں خطاب کے دوران اسی قسم کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ مرحوم نے بھی اس زمانہ میں پاک پتن شریف میں تقریر کرتے ہوئے خوا تین کے اجتماع سے خطاب کے دوران مبہی ترجمہ کیا تھا کہ حورت کا روبار کر سکتی ہے، جس کی تائید کرنے پرمولانا محتر م کو مجلس شوری کا ممبر نامزد کیا گیا۔

لہذا آپ سے مود باندگزارش ہے کہ آپ براہ کرم مندرجہ بالا آیت مبارکہ کا سیح ترجمہ شائع فر ماکر اُمتِ مسلمہ کو کس نے تنازعہ سے بچاکیں۔

جواب: ... يهان دومسكاالگ الگ بين - اوّل يدكه ورت كے كي كسب معاش كاكيا تكم ب؟ مين اس مسكى وضاحت

<sup>(</sup>۱) قوله تبجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالها أى الطعام والشراب بقرينة عطف الكسوة والسكني عليها والأصل في ذالك قول ١٨٨٠، باب النفقة، طبع والأصل في ذالك قول ١٨٨٠، باب النفقة، طبع دارالمعرفة).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ...إلخ. (الأحزاب:٣٣). أيضًا: وفي التفسير وقرن في بيوتكن أي ألزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ....... ولا تيرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج: أنها تلقى الخمار على رأسها، ولا تشدّه فيوارى قلاندها وقرطها وعنقها ويبدوا ذالك كله منها. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:٢٩،١٢٨).

پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اسلام نے بنیا دی طور پرکسب معاش کا ہو جھ مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور خوا تین کے خرج اخراجات ان کے ذمہ ڈالے ہیں، خاص طور پر شادی کے بعداس کے نان ونفقہ کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اور بیا یک ایس کھلی ہوئی حقیقت ہے، جس پر دلائل ہیش کرنا کارعبث نظر آتا ہے، اہلیس مغرب نے صنف نازک پر جوسب سے بڑاظلم کیا ہے وہ بیک 'مساوات مردوزن' کا فسوں پھونک کرعورت کوکسب معاش کی گاڑی ہیں جوت کر مردوں کا ہو جھان پر ڈال دیا، اور جن حضرات کا آپ نے تذکر و کیا ہے وہ اس مسلک کے نقیب اور داعی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جو خرابیاں مغربی معاشرہ میں ردنما ہو چکی ہیں دوا کیک مسلمان معاشرہ کے لئے لائق رشک نہیں بلکدائق شرم ہیں۔

ہاں! بعض صورتوں میں بے جاری عورتوں کومر دوں کا یہ یو جھا اٹھاٹا پڑتا ہے، الیی عورتوں کا کسب معاش پرمجبور ہونا ایک اضطراری حالت ہے، اور اپنی عفت وعصمت اورنسوا نبیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ کوئی شریفا نہ ڈر بید معاش اختیار کریں تو اس کی اجازت ہے۔

و وسرا مسئلہ بیٹیم صاحبہ کا قرآن کریم کی آیت ہے اِستدلال ہے، اس کے بارے میں مختصرا بہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت شریفہ کا موصوفہ کے دعویٰ کے ساتھ کوئی جوڑنہیں بلکہ بیآیت ان کے دعوے کی نفی کرتی ہے، کیونکہ اس آیت شریفہ کا نزول بعض خواتین کے اس سوال پر ہواتھا کہ ان کو مرووں کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ مردوں کو میراث کا دوگنا حصہ ملتا ہے، چنا نچے حضرت مفتی مجمد شفتی تفییر معادف القرآن میں لکھتے ہیں:

'' ہا تبل کی آبتوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں، ان میں یہ بھی بتلا یا جاچکا ہے کہ میت کے ورثاً
میں اگر مرواور خورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی ہوتو مرد کو خورت کی بہتت دوگنا
حصہ طے گا، ای طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت ہیں، حضرت اُمّ سلمہ نے اس پر ایک دفعہ حضورا کرم
صلی القد علیہ وسم ہے عرض کیا کہ ہم کو آ دھی میراث بتی ہے، اور بھی فلال فلال فرق ہم میں اور مردوں ہیں ہیں۔
مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تمناتھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں
ہمی حاصل ہوج نے بعض خور توں نے بیتمناکی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور
جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہوجاتی۔

ایک عورت نے حضور صلی اللہ عدیہ وسم سے عرض کیا مردکو میراث میں دوگان حصہ ماتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مردسے نصف ہے تو کیا عبادات واعمال میں بھی ہم کو نصف ہی تو اب سلے گا؟ اس پر بیر آیت نازل ہو گئی جس میں دونوں تو لوں کا جواب دیا گیا ہے ، حضرت ام سلمہ آئے قول کا جواب: "وَ لَا تَصَفَدُو اَ" سے دیا گیا اوراس عورت کے قول کا جواب اللہ تعدید کی اوراس عورت کے قول کا جواب اللہ تعدید کی اوراس عورت کے قول کا جواب اللہ تعدید کہ ایک میں میں ہوئی ہے۔ اوراس عورت اللہ اللہ اللہ اوران کی میں وقبل کا میدان جدا جدا ہے ، عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی تا بھی ہیں گئی جا گھل سلے گا ، قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی سے وقبل کا کھیل سلے گا ،

مردول کوان کی محنت کا ،اورعورتوں کوان کی محنت کا ،مروہ و یاعورت کسی کواس کی محنت کے ثمرات ہے محروم نہیں کیا جائے گا۔

بیکم صاحبہ نے جومضمون اس آیت شریفہ سے اخذ کرنا جا ہاہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی دُنیوی کمائی ان کو ملے گی ،عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں ، اورعورتوں کی محنت مزد وری ان کی ہے ، مردوں کا اس میں کوئی حق نہیں ، اگریہ مضمون سیح ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت بیوی کے تان ونفقہ کی ذمہ داری مرد پر نے الا کرتی ، اور عدالتوں میں نان نفقہ کے جینے کیس دائر ہیں ان سب کو یہ کہہ کر خارج کر دینا عاہے کہ بیم صاحبہ کی'' تغییر'' کے مطابق مرد کی کمائی مرد کے لئے ہے، عورت کااس میں کوئی حق نہیں ، استغفراللہ! تعجب ہے کہ ایس کھلی بات مجى لوكول ك عقل مين تبيس آتى -

# بیوی کے اِصرار برلز کیوں سے طع تعلق کرنااور جھے سے محروم کرنا

سوال:... بیس نے اپنی مہلی بیوی کوطلاق وے دی، جس سے تمن لڑکیاں ہیں، اور میں نے ان کی شاوی بھی کردی، اب میں بیرچا ہتا ہوں کہ میری جائیداد میں ریز کیاں حق دار نہ رہیں ،اور تعلق تو میں نے مہلے ہی فتم کرلیا ہے ، کیونکہ میری بیوی کی خواہش یبی ہے، کیامیرایہ فیصلہ شریعت کے عین مطابق ہوگا؟

جواب:... بیٹیوں سے قطع تعلق؟ تو ہہ سیجئے...! بیخت گناہ ہے۔ ای طرح ان کو جائیداد سے محروم کرنے کی خواہش بھی سخت عناہ ہے۔ خدااوررسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وارث بنایا ہے، بیوی کے اصرار پراس کومحروم کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیوی خدااوررسول سے زیادہ عزیز ہے۔

# باوجود کمانے کی طاقت کے بیوی کی کمائی برگزارا کرنا

سوال:...کیامردوں کوعورتوں کی کمائی کھانے کی اجازت ہے؟ مثلاً :کسی کی بیوی کما کرلاتی ہے اورمرد باوجود تندری کے نکما ہے، کما تانہیں، توالیے مخص کو بیوی کی کمائی حلال ہے؟ یاکسی نو جوان کی بہن کماتی ہے اور وہ بیٹھ کھا تا ہے، تو کیاا ہے جوان کو بہن کی لائی ہوئی تخواہ میں سے خرج کرنے کاحق ہے؟

<sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الحنة قاطع. متفق عليه. (مشكوة المصابيح ص. ٩ ١ ٣، الشمسل الأوّل، بناب البنر والصلة). أيضًا: الكبيرة الثالثة بعد الثلثمائة: قطع الرحم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. (الزواجر عن اقتراف الكباتر ج: ٢ ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة ص: ٢٦٦، باب الوصاياء القصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عيله وسلم: لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب: ... عورتوں کے معاش کا ذمہ دار مردوں کو بنایا گیا ہے۔ ممرعورتوں نے بیہ بوجھ خوداُ تھانا شروع کرویا ،اورتسائل پند مردوں کوایک اچھا خاصا ذریع پروز گارٹل گیا ، جب عورت اپنی خوش سے کما کرلاتی ہے اور مردوں پرخرچ کرتی ہے ،ان کے لئے کیوں حلال نہیں ...؟

# بیوی کوخر چه نه دینااور بیوی کار دِعمل نیز گھر میں سودی پیسے کا استعمال

سوال: ... میرے میاں اپنا پیہ سودی بینک میں مختلف اسکیموں پرنگاتے ہیں اور اس کا منافع ہر مہینے جو ہوتا ہے اس کوہی گھر کے خرج میں لگادیے ہیں۔ والدصاحب کے سائے ہے بچپن سے محروم ہو گئے اور اس زمانے میں لڑکیوں کی شادی ایک مسئلہ ہے، تو پھر میرے گھر والوں نے بیشادی کردی ، میرے میاں کی ملازمت حبیب بینک میں بہ حیثیت آڈٹ آفیسر ہے ، ایک تو بینک کی ٹوکری اوراُ دیرے سود کی اسکیموں میں لگایا ہوا پیہ، بیتمام پیہ مجھ پر اور میرے بچوں پر خرج ہوتا ہے۔ ا-اس پھیے کے کھانے سے میری نماز ، میرا کھانا دُرست ہے؟ ۲-ای پھیے سے میں اپنے زیور کی زکو قادا کرتی ہوں ، کیا وہ دُرست ہے؟

جواب:...سودتو حرام ہے، آپ ایسا کیا کریں ، ہر مہینے کی غیر مسلم ہے قرض لے کر گھر کا خرج چلایا کریں اور آپ کے میاں اپٹی رقم سے غیر مسلم کا وہ قرض اوا کر دیا کریں۔

# مقروض شوہر کی بیوی کا پنی رقم خیرات کرنا

سوال:...ایک هخف پانچ بزارروپ کامقروض ب،اوریقرض حسندلیا بواب،اس کی بیوی کے پاس تقریباً تین بزارروپ کاز بور ب،اب بیوی چاہتی ہے کہ ۱۵۰۰ روپ کے زیورات بیج کرگاؤں میں ایک کنوال کھدوائے، لیکن اس کے میال کااصرار ہے کہ یہ پندرہ سوروپ کنویں پرخرج کرنے میں براقرض اوا کروو، بیوی کہتی ہے کہ یہ میراحق ہے، میں جہال چاہوں خرچ کرسکتی ہوں ،اس کا تواب جھے ضرور لے گا ،اور خاوند کہتا ہے کہ میال اگر مقروض ہوتو اس کی بیوی کوخیرات کا کوئی تواب نہیں ملا۔اب دریافت طلب بیربات ہے کہ کیا بیوی اپنے زیورات کوفر وحت کر کے اس قم کواپنی مرضی کے مطابق خرچ کرسکتی ہے یا خاوند کی اطاعت اس کے لئے ضروری ہے ؟

جواب:...اگرزیور بیوی کی ملکیت ہے تو وہ جس طرح جا ہے اور جہال جا ہے خیرات کرسکتی ہے، شوہر کا اس پر کوئی حق

<sup>(</sup>١) قال تعالى: الرجال قومون على النساء ... الخد (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وأحل الله البيع وحوم الربؤا. (البقرة:٢٤٥). أيضًا: عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكّوة المصابيح ص:٢٣٣، الفصل الأوّل، باب الربا).

نہیں۔ کیکن حدیث پاک میں ہے کہ تورت کے لئے بہتر صدقہ رہے کہ وہ اپنے شوہراور بال بچوں پرخرج کرے۔ اس لئے میں اس نیک ٹی لی کو جو پندرہ سورو پے خرج کرنا جا ہتی ہے ،مشورہ وُ وں گا کہ وہ اپنے سارے زیورسے اپنے شوہر کا قر ضدا داکردے ، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوجا کیں گے اور اس کو جنت میں بہترین زیورعطا کریں گے۔

# والدین سے اگر بیوی کی لڑائی رہے تو کیا کروں؟

<sup>(</sup>۱) عن زينب إمرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء! ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبدالله فقلت. إنك رحل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فاته فاستله فإن كان ذالك يجزئ عنى وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لى عبدالله بل انتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأسصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة فقالت فخرج علينا بلال، فقلنا له. انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هما؟ قال. إمرأة من الأمصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: إمرأة عبدالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. منفق عليه، واللفظ تمسلم. (مشكوة عن اك) باب أفضل الصدقة).

میں نے آپ کی اُلجھن کے حل کی ساری صور تیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ اپنے حالات کے مطابق جس کو چاہیں اختیار کرسکتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کے شوہر کا اپنے والدین سے رنجیدہ وکبیدہ اور برگشتہ ہونا، ان کے لئے بھی وبال کا موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی، اس لئے آپ کی ہرمکن کوشش یہ ہونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی، اس لئے آپ کی ہرمکن کوشش یہ ہونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ سے زیادہ اطاعت شعار ہوں، کیونکہ والدین کی خدمت واطاعت ہی وُنیا وا خرت میں کلید کا میابی ہے۔ (۱)

# مرداورعورت کی حیثیت میں فرق

سوال:...کیاالقد تعالیٰ نے عورت کومرد کے تم کم کرنے کے لئے پیدا کیا ہے؟ جیسے مردحضرات کا دعویٰ ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں اسے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے پیدا کیا ہے۔

جواب:..اللہ تعالیٰ نے شل انسانی کی بقائے لئے انسانی جوڑا بنا یا ہے، اور دونوں کے دِل میں ایک وُرسرے کا اُنس ڈالا ہے، اور دونوں کو ایک دُوسرے کا مختاج بنایا ہے، میاں بیوی ایک دُوسرے کے بہتر بن مونس غُم خوار بھی ہیں، رفیق وہم سفر بھی ہیں، یارو مدوگار بھی ہیں۔ یورت مظہرِ جمال ہے، اور مرد مظہرِ جلال، اور جمال وجلال کا ہے آمیزہ کا کتات کی بہر ہے، دُنیا ہیں مسرتوں کے پھول بھی مدوگار بھی ہیں۔ ایک دُوسرے کے وُکھ درد بھی بٹاتا ہے، اور دونوں کو آخرت کی نتیاری ہیں مدد بھی ویتا ہے۔ فطرت نے ایک کوقت کو دُوسرے کے وُکھ درد بھی بٹاتا ہے، اور دونوں کو آخرت کی نتیاری ہیں مدد بھی ویتا ہے۔ فطرت نے ایک کوقت کو دوسرے کا معاون بنایا ہے، عورت کے بغیر مرد کی ڈات کی تھیل نہیں ہوتی، اور مرد کے بغیر

<sup>(</sup>۱) قبال النبسي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. (فيض القدير ج ۲۰ ص ۲۹۰۰ طبع مكتبه نزار مصطفى مكة).

عورت كاحسنِ زئد كى نبيل تكحرتا ـ اس كئے ميك طرفه طور يربيكها كه عورت كوسرف مرد كے لئے پيدا كيا، ورنداس كى كوئى حيثيت نبيس، غلط ہے۔ ہاں! یہ کہنا تیج ہے کہ دونوں کوا یک دُوسرے کاعم خوار و مددگار بنایا ہے۔

سوال:...میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مردامچھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی جا ہتے ہیں ، اکثر اپنی پہند کی شادی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ مروہیں، کیا یہ تھیک کرتے ہیں؟

جواب: ... نیک اورا چھے جوڑے کی خواہش دوتو ل کو ہے ، اور پسند کی شاوی بھی دونوں کرتے ہیں ، میں تواس کا قائل ہوں کہاہے بزرگوں کی پہندگی شادی کی جائے۔

سوال:...کیاعورت اپنے لئے اچھے، نیک شوہر کی خواہش نہ کرے؟عورت کسی ایسے خص کو پسند کرتی ہے اوراس سے عزت ے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تواس بارے بیس آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسی حرکت عورت کوزیب میں دین ، جبکہ مروائی خواہش بوری کرسکتا ہے۔

جواب:...أو پرلکھ چکا ہوں ،اکٹر لڑ کیاں کس مخص کو پہند کرنے میں دھوکا کھالیتی ہیں ،اپنے خاندان اور کئے سے پہلے کٹ جاتی ہیں ان کی محبت کا ملتع چند دنوں میں اُتر جا تا ہے ، پھرنہ وہ گھر کی رہتی ہیں ، نہ کھاٹ کی۔اس لئے میں تمام بچیوں کومشور و بتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔

سوال:...من نے اکثر جگہ کتابول میں پڑھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہائے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نكاح كى خوابش كى تقى جوكة حضور اكرم صلى التدعليدوسلم في قبول كرلى تقى -جواب:...یج ہے۔(۱)

سوال:...اگرآج ایک نیک مؤمن عورت کسی نیک مخص سے شادی کی خواہش کرے تواس میں کوئی نرائی تونہیں ہے، جبکہ عورت اپنی خواہش بیان نہ کرسکتی ہوتو کیا کرے؟ کیونکہ اگر بیان کرتی ہےتو والدین کی ، بھائیوں کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدين كى بات مانے تواہيخ آپ كوعذاب ميں مبتلا كرنا ہوگا۔

جواب:..اس کی صورت ہے کہ خودیا اپنی سہیلیوں کے ذریعے اپنی والدہ تک اپنی خواہش پہنچا دے، اور یا بھی کہددے کے بیں کسی بے دِین سے شادی کرنے کے بجائے شادی نہ کرنے کوتر جیج وُوں گی ،اورانٹدنغالی ہے وُ عامجی کرتی رہے۔

سوال:...اگرعورت اپنی خواہش ہے شادی کربھی لے تو بیرمرد حصرات طعنہ دیٹا اپنا فرض سجھتے ہیں، جبکہ عورت کم ہی ایسا كرتى ہوگى ،ايسے حضرات كے بارے ميں آپ كيا جواب ويں ميے؟

<sup>(</sup>١) وحدثها ميسرة عن قول الراهب عن الملكين، وكانت لبيبة حازمة، فبعثت إليه تقول: يابن عمّى! إني قد رغبت فيك لـقـرابتک وأمـانتک وصـدقک وحس خلفک، لم عرضت عليه نفسها، فقال ذالک لاعمامه، فجاء معه حمزة عمّه حتّى دخل على خويسلد فبخطبها منه، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة فلم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوجها وعمره خمس وعشرون سنة. (تاريخ الإسلام للذهبي ج. ١ ص:٣٣، طبع دار الكتاب العربي).

چواب: ... بی نہیں! شریف مرد بھی اپنی بیوی کو طعنہ نہیں دےگا،ای لئے تو میں نے او پرعرض کیا کہ آج کا پہنی عمراور پہنی عشل کی لڑکیاں محبت کے جال میں پیشس کراپئی زندگی ہر باوکر لیتی ہیں، نہ کسی کا حسب ونسب دیکھتی ہیں، نداخلاق وشرافت کا امتحان کرتی ہیں، جبکہ لڑکی کے والدین زندگی کے نشیب و فراز سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور یہ بھی اکثر جانے ہیں کہ لڑکی ایسے مختص کے ساتھ دنیاہ کر سکتی ہے بانہوں وحوکا نہ کھاتے۔ ساتھ دنیاہ کر سکتی ہے بانہیں؟ اس لئے لڑکی کو جائے کہ والدین کی تجویز پر اعتاد کرے، اپنی ناتج بہکاری کے ہاتھوں وحوکا نہ کھاتے۔ شو ہرکی تسخیر کے لئے ایک بجیب عمل

سوال:... میری شادی کودوسال ہوئے ہیں، جھے شادی ہے پہلے کھ سورتیں، کھے دُعا کیں اور آیات وغیرہ پڑھے کی عادت موالی مادت ہوگئی ہے کہ یا کی، تا پاکی، کا میکھ خیال نہیں رہتا اور وہ زبان پر ہوتی ہیں۔خیال آنے پر ڈک جاتی ہوں، ہگر پھر وہی ۔اس کے علاوہ ہیں اپٹشو ہر وہی ۔اس کے علاوہ ہیں اپٹشو ہر کی ۔اس کے علاوہ ہیں اپٹشو ہر کی طور سے بہت پریشان ہوں، جھے بہت پریشان کرتے ہیں، کوئی تو جہیں دیتے ،ہم دونوں ہیں آپس میں ذہنی ہم آ ہنگی کی طور ہیں ہے۔ بہت کوشش کرتی ہوں، کی تا ہے۔

جواب:...ناپاکی کی حالت میں قرآنی وُ عائیں تو جائز ہیں ، ممر تلاوت جائز نہیں ، اگر بھول کر پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ، یادآنے پرفورا بند کردیں۔

شوہر کے ساتھ نا موافقت بڑا عذاب ہے، لیکن بیعذاب آدمی خوداین او پرمسلط کر لیتا ہے، خلافہ طبع چیزیں تو چیش آتی ہی
رہتی ہیں، لیکن آدمی کو چاہئے کے مبر قبل کے ساتھ خلافہ طبع یا توں کو برداشت کرے، سب سے اچھا دظیفہ یہ ہے کہ خدمت کو اپنا نصب
العین بنایا جائے، شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب نددیا جائے، نہ کوئی چیتی ہوئی بات کی جائے، اگر اپنی غلطی ہوتو اس کا اعتراف کر کے
معانی ما تک کی جائے۔ الغرض! خدمت واطاعت، مبرو تحل اور خوش اخلاتی سے بڑھ کر کوئی دظیفہ ہیں۔ یہ مگل تشخیر ہے، جس کے
ور سے شوہر کو رام کیا جاسکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل تشخیر جمیعے معلوم نہیں۔ اگر بالفرض شوہر ساری عمر بھی سیدھا ہوکر نہ چلے تو بھی
عورت کوؤنیا و آخرت میں اپنی نیکی کا بدلہ دمی، سویر ضرور ملے گا، اور اس کے واقعات میر سے سامنے ہیں۔ اور جو عور تیں شوہر کے سامنے
مزر شروئی ہیں ان کی زندگی و نیا ہیں بھی جہنم ہے، آخرت کا عذاب تو آ بھی آئے والا ہے۔ یہن بھائیوں کے لئے روز اندصلو قالحاجت
بڑھ کر ڈھا کیا ہیں ج

 <sup>(</sup>۱) ولو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة ألا بأس به. (رد المتار ج۱۰ ص:۳۸) كتاب الطهارة، الباب السادس).

<sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم من المصحف. (هداية ج: ١ ص. ١٨). الإحداث ثلاثة، حدث صفير، وحدث وسط، وحدث كبير، والحدث الوسط هو الجنابة والحدث الكبير الحيض والنفاس ... ... وتأثير الحدث الوسط المحدث الكبير تحريم ما سبق كله ... إلخ. (الفقه الحفى وأدلته ج: ١ ص: ٢٠ ا ١٤٥٠).

#### قصورا آپ کا ہے

سوال:... وْ حَالَى تَمِن سال ہوئے ، ایک شادی کی تقریب میں جبکہ میں چند قریبی رشتہ داروں اور عزیز وں کے ساتھ جیضا ہوا تفا گھر کے درانڈے میں میری چھوٹی سالی کے لاکے نے جھے ہے بہت بدتمیزی اور بے ادبی کی ،جس پریاس جیٹے ہوئے عزیز وں نے بھی میری طرف تنسخرانہ نظروں سے دیکھا، جمھے بہت ہی محسوں ہوئی ،گر وقت کی نزا کت کی وجہ سے خاموش رہا،اورصرف اپنی اہلیہ ے اس کا ذکر کیا۔ سمال بھر تک میں خاموش رہااور اس انتظار میں رہا کہ میری چھوٹی سالی ، اہلیہ یا چھوٹی سالی کالڑ کا خود آ کر جھے ہے اپنی ہے اوبی اور بدتمیزی کی معذرت کرے گا ، تکروہ لوگ ہورے گھر برابرآتے رہے۔ اہلیہ کوتو اس ہے اوبی کا بالکل احساس نہیں ، وہاڑ کا بھی آ تااورمیرے سامنے سے اپنی خالہ کے پاس چاہ جاتا ، دونوں ماں جیٹے نے جمعی مجھے سلام تک نہیں کیا۔خیرا یک سال یونہی گزرگیا۔ایک روز وہ لڑكا آيا اور ميرى اہليہ سے باتيں كركے جب جانے لگا تو ميں نے اس كوروك كركہا كه آئندہ اس كھر ميں نه آنا، اس يروه بہت سنخ يا ہوااورکہا کہ:'' میں آؤل گاء دیکھتا ہوں کون میرا کیا بگا رُسکتا ہے؟''میری اہلیہ بیسب سنتی رہیں گرخاموش رہیں ۔ ۱۹۹۵مئی ۱۹۹۳ء کی صبح ساڑھے آٹھ بجے مجھے عارضة قلب ہوا، میں صوفے پر لیٹ گیااوراس مرض کی گولی زبان کے پنچے رکھی، حار گولیاں رکھتے برافاقہ ہوا، اور در دکی شدّت کم ہوئی ، ای دوران میری چھوٹی سالی آئیں اوراپنی بہن ہے باتیں کرنے لگیں ، دن بھر رہیں تگر میرے بارے میں بالکل لاتعلقی خاہر کی ، حال نکہ میں نے جو جھے ہے ہو سکا ، ان لوگوں کی بہت مدد کی ہے ، میں نہیں جا ہتا کہ اس کو خلا ہر کر وں ۔شام کو چھوٹی سالی کالز کا ، ل کو لینے آیا ،اس کود کیچه کر مجھے بے حد غصه آیا اور سخت کل می بھی ہوئی ،لژ کا بھی برابر جواب دیتا رہا، مگر نہ اس کی ماں ، نہ میر ی اہلیہ اور نہ بی میرے صاحبز اوے پچھ بولے، و ولوگ چلے گئے اور آ دھ کھنٹے بعد چھوٹی سالی کی لڑکی نے میری اہلیہ کوفون کیا اور ندمعلوم ميرے متعلق کيا کيا کہا کہ ميري اہليہ نے جھے کو بخت بر ابھلا کہااور مجھ سے طلاق ما تھی اور گھر سے نکل جانے کو کہا، میں نے کہا:'' آپ ضلع لے لیس، طلاق تو میں نہیں وُ ول گا'' اس ہے بھی کا فی تنکخ کلامی ہوئی اور مجھے یہاں تک کہا کہ:'' میرے لئے اب اچھانہیں ہوگا'' ال ون سے میری اہلیہ کی بھی مجھ سے بات چیت بند ہے، میں برابر جومیرا فرض ہے بیعنی پنشن وغیرہ ان کو وے رہا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ہم دونوں میں بالکل بات چیت بند ہے ،اس سلسلے میں شرع کے کیا اُ حکامات میں؟ میں بہت ممنون ہوں گا ، بہت ذہنی پر بیٹانی بیں مبتلا ہوں۔

جواب :... شریعت کا تھم ہیں کے دونوں میاں ہوئی پیارومجت سے رہیں، ایک ذوسرے کے حقوق واجبداوا کریں، اور اگر نہیں کرسکتے تو علیحدگی اختی رکرلیں۔ سالی کے لڑک کی وجہ سے آپ نے اپنا معاملہ بگاڑ لیا، اگر وہ بے اوب تھا تو آپ اس کو منہ نہ لگاتے، آپ کے معاملات تو القد تعالی ہی بہتر جات ہے، لیکن آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپ بیوی بچوں کے ول میں گر نہیں کرسکے، ایک سال سے گفتگو بند ہے، گر نہ آپ نے بیوی سے بوج چا، نہ بیوی نے آپ سے، نہ صاحبز اوے نے دونوں سے، گنام گارتو آپ کی بیوی زیادہ ہے، لیکن اصل تصور آپ کی تخت طبی کا ہے، جو سی کے ساتھ بھی نہ بن تک میرامشورہ ہے کہ آپ اپ الم خانہ کے ساتھ بھی نہ بن تک میرامشورہ ہے کہ آپ اپ الم خانہ کے ساتھ میں نہ بین کی میرامشورہ ہے کہ آپ اپ الم خانہ کے ساتھ حسن سیر سے، حسن اخلاق، حسن معاملات اور حسن دِل رہائی کا معاملہ کریں، پھرنہ آپ کو بیوی سے شکایت رہ گی، نہ

اں کی بہن سے ، نہ بھانجے سے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' تم میں سب سے اچھاوہ ہے جواپے اہلِ خانہ کے تق میں سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے اہلِ خانہ کے حق میں سب سے اچھا ہوں' (مفکوۃ ص:۲۸۱)۔ (۱) شو ہر کا ظالمانہ طرزیمل

سوالی: ... آتھ ہرس قبل ایک متشار دھو ہرنے بہت زیادہ ارپیٹ کراپی ہوی کو آ دھی رات کو گھر سے باہر گلی ہیں بھینک دیا،
جہاں اسے پڑوس کی بزرگ مورتوں نے گلی گھرج کی آ وازیس س کر بناہ دی، اوراس کے (عورت کے) ماں باپ کے گھر خبر بھجوادی،
وریں اثنا شوہر نے اپنے بڑے بھائی اور بڑی بہن کو ساتھ لے لرخورت کو اس کے چار چھوٹے بچوں سمیت اس کے تا تا کے گھر جبچوادی،
ایک بچی اس وقت پیٹ میں تھی، بہر صال میں مقلوم خورت تعمیال ہے اپنے ماں باپ کے پاس پنج گئی ، عورت کے خاندان کی طرف سے
مصالحت کی درخواسی بلاشنوائی شوہر کے خاندان نے رو کردیں، اور دو ٹین برس بعد شوہر نے دو طلاقیں اپنی بیوی کو وے دیں، اس
معمولی) بھوا تا شروع کردیا، بھی شرخو ہر بچوں کا باپ کے پاس بتے ہے۔ عدت شوہر نے دو طلاقیں اپنی بیوی کو رہ دیں، اس
معمولی) بھوا تا شروع کردیا، بھی شرخو ہر بچوں کا باپ ) ملنے یا بچوں کو و کھنے آیا، شہری اس کے خاندان کا کوئی رحم دِل فرد یا بزرگ آیا، یہ
معمولی) بھوا تا شروع کردیا، بھی شرخو ہر (بچوں کا باپ ) ملنے یا بچوں کو و کھنے آیا، شہری اس کے خاندان کا کوئی رحم دِل فرد یا بزرگ آیا، یہ
معمولی ) بھوا تا شروع کردیا، بھی شرخو ہر (بچوں کا باپ ) ملنے یا بچوں کو و کھنے آیا، شہری اس کے خاندان کا کوئی رحم دِل فرد یا بزرگ آیا، یہ
معمولی ) بھوا تا شروع کردیا، بھی شرخو ہر اپنی خوالا خاندان خابت ہوئے، اب صورت حال یہ ہے کہ بچوں کے باپ خرچہ بھی
میر نے بوری نی نی بند ہو ہوت شوہر نے جس لیا تھا، اس کے جہیزی تمام چیزیں جو بوقت شادی شوہر کی بہنوں نے دو کیا
میر نی بھی ہوا، مطلقہ خطلام عورت کو کیا کرنا چاہے ، اس کو دی کی مطلقہ خطلام عورت کو کیا کرنا چاہے ؟
میر نی بھی ہوا، مطلقہ خطلوم عورت کو کیا کرنا چاہے ؟

جواب: ... بشری تکم: "اهساک بمعووف أو تسویح باحسان" کا ب، یعن عورت کورکوتو دستور کے مطابق رکھوہ اور اگرنہیں رکھنا چاہجے تو اے خوش اُسلوبی کے ساتھ جیموڑ دو۔ آپ نے جوالمناک کہانی درج کی ہے، وہ اس تکم شری کے ظاف ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بشوہر کو عورت کی کی غلطی پرغصہ آیا ہوگا، کیکن شوہر نے غضے کے اظہار کا جوانداز اختیار کیا ہے، وہ فرعونیت کا مظہر ہے۔ ایو ظاہر ہے کہ بشوہر کو عورت کی کی غلطی پرغصہ آیا ہوگا، کیکن شوہر نے غضے کے اظہار کا جوانداز اختیار کیا ہے، وہ فرعونیت کا مظہر ہے۔ اسلام ایسے غیرانسانی اند.. آوگی رات کو مار پہین کر اور گالم گلوج کر کے گھرسے باہر پھینک دینا، دور چاہیت کی یادگار ہے، اسلام ایسے غیرانسانی اور ایسے غیرشر یفانہ فل کی اجازت نہیں دیتا۔

۲:... عورت کو بغیرطلاق کے اس کے جار پانچ بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر بٹھادینا بھی اُوپر کے درج کردہ شری تھم کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى. (مشكّوة ج: ۱ ص: ٢٨١، باب عشرة النساء).

سا:...عورت کے میکے والوں کی مصالی نہ کوشش کے باوجود ندمصالحت کے لئے آمادہ ہوتا ،اور ندطلاق دے کر فارغ کرنا بھی تھم شرق کے خلاق تھا۔

۳:...عورت کودیا ہوا مہر صنبط کر لین اور اس کے جہیز کے سامان کوروک لیٹا بھی صریحاً ظلم وعدوان ہے ، حالا نکہ دوتین سال بعد شو ہرنے طلاق بھی دے دی ، اس کے بعد اس کے مہر اور جہیز کورو کئے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

2:... بے تو شوہر کے بتھے اور ان کا نان نفقہ ان کے باپ کے ذمے تھا، گرطویل عرصے تک بچوں کی خبر تک نہ لیمنا، نہ ان کے ضرور کی اخراجات کی کفالت اُٹھانا بھی غیر انسانی نعل ہے۔ بیہ مظلوم عورت اگر عدالت ہے رُجوع نہیں کرنا جا ہتی تو اس معالے کوحق تعالی سے سپر دکروے ، اس سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہے؟ حق تعالی اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دن ولد کیں گے اور بید ناصب اور ظالم دُنیا ہیں بھی اپنے ظلم وعدوان کا خمیاز ہ بھگت کرجائے گا، حدیث شریف میں ہے کہ:

"ان الله ليملى الظالم حتى اذا أحده لم يفلته." (متنق عليه مقلوة ص: ٣٥٥) ترجمه:..." الله تعالى ظالم كومهلت وية بين اليكن جب بكر ت بين اتو يحرج عور ترايس "

شوہرا گرزندہ ہواور بیتح ریاس کی نظر ہے گز رہے، تو میں اس کومشورہ وُوں گا کہاس ہے بل کہاللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑااس پر برسنا شروع ہو، اس کوان مظالم کا تدارک کر لیتا جا ہے۔

#### بیوی کی محبت کا معیار

سوال:...میری شادی میری کرن سے ہوئی ہے، شادی سے پہلے میں اپنی پیوی ہے مجبت کرتا تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف اور صرف اس کا با پر دہ اور با کر دار ہوتا تھ۔ ہمارے درمیان شادی سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، نیکن شادی سے پہلے وہ بھی بھے پہلے کہ بات بھی بند اور فی تھی ، شادی کے بعد جب میری بیوی گھر میں آئی تو بھی ہوئی تھی، شادی کے بعد جب میری بیوی گھر میں آئی تو بھی ہوئی ہوئی، کیئن شادی کے بعد جب میری ہوگ گھر میں آئی تو بھی ہوئی ہوئی، کیئن شادی کے بعد جب میری ہوگ کا روبید میرے ساتھ ایک محبت کرنے والی بیوی کا نہیں رہا ہے۔ ہماری شادی کے بعد سے آئ تک میری بیوی کا روبید میرے ساتھ کی تھی ہی ایک دوست، ایک مجب اور الله تاریخی کا نہیں رہا ، بلکہ بھی ہی ہوئی ہیں ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کی مجبوری میں رور بی ہے، اور اس کو بھی ہوئی ہی ہوئی ہے۔ ہرانسان جب پریشان ہوتا ہے تو ہی جا تھا ہے کہ کم اذکم اس کی بیوی اس کے تم اور پریشانی میں اس کا ساتھ دے، اور وہ گھر میں آئے تو اس کا خوش ولی سے استقبال کرے۔ میرے ساتھ معامداس سے بالکل مختلف ہے ، بلکہ وہ تو میرے ساتھ معامداس سے بالکل مختلف ہے ، بلکہ وہ تو میرے ساتھ معامداس سے بالکل مختلف ہے ، بلکہ وہ تو میرے ساتھ معامداس سے بالکل مختلف ہے ، بلکہ وہ تو ہیں اس سے مورے تمام کا ممالیک شین کی طرح آنجام دیتی ہے، اور جلد از جلد بھی سے جان چھڑانا چا ہتی ہے۔ انسان شادی مورے آئے کہ جہاں اسے محبت کرتے والا دوست سے گاہ وہ اس اس سے اپنی خوا ہش نہ ہوتو انسان محبت سے تو چیش آسک ہے ۔ برائسان محبت کرتے والا دوست سے گاہ وہ اس اس سے اپنی خوا ہش نہ ہوتو انسان محبت سے تو چیش آسک ہے۔ برائسان محبت سے تو چیش آسک ہے۔ برائسان محبت سے تو چیش آسک ہیں میں سے دل میں میرے کی میں ہے ، ایکن اس کے ول میں میرے لئے محبت بالکل نہیں ہے ، اگر جندی خوا ہش نہ ہوتو انسان محبت کرتے والا دوست سے گاہ وہ اس اس سے اگر جندی خوا ہش نہ ہوتو انسان محبت سے تو چیش آسک ہے۔ برائسان محبت کرتے وال دوست سے الکل نہیں میں کے دائسان محبت کرتے ہوئی ہے۔ اس سے دو ایکن آئس کی دو کر میں اس کے دل میں میں میں کے میں اس کی دو کر میں اس کی دو کر میں اس کے دل میں میں کے میں برائسان میں کے دو میں کی میں میں کی کیکل نہیں کے دو کر میں کو کر میں کی کو کر میں کی کو کر میں کی کی کی کو کر میں کی کو کر میں کی کو کر میں کی کر کر میں کو کر میں کی کو کر میں کی کو کر م

جناب مولانا صاحب! میری بیوی میرے ساتھ دہنا تو چاہتی ہے لیکن ایک بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک خادم کی طرح ۔ ہیں حساس آدی
جول اوراس مسکے پر بہت سوچنا ہوں، اوررات، رات بھر جاگنار ہتا ہوں، لیکن کوئی حل نظر نہیں آتا۔ جناب مولانا صاحب! ہیں خود بھی
پردے کا بڑا قائل ہوں، ہیں نے اپنی جائز اور طلل آبک ٹی نے اپنی اور بیوی بچوں کی ضرور یات کا پورا خیال رکھا ہے، اور خاص کر اپنی
بیوی کی تمام جائز ضرور یات بڑے اور تھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب! کسی کو بیجھنے کے لئے سات سال کا عرصہ
بہت ہوتا ہے، لیکن جب کسی کوآپ سے محبت ہیں نہ ہوتو آپ کوکس طرح بچھیں آئے گا؟ اگر کوئی تکلیف ہوتو اس کے ہارے ہیں بات
کی جائے تو معلوم ہو کہ اس کو جھے سے کیا تکلیف ہے؟ ہیں نے جب بھی اپنی بیوی سے معلوم کیا کہتم کو میری ڈات سے کوئی تکلیف بوتو
شکایت ہے تو بتا وہ کا ہم ہار کہی جواب ہوتا ہے کہ آپ ورسری شادی کر لو ایک عورت خود یہ کے کہتم کو دسری شادی کر لو، تو اس سے
میل کیا بچھوں؟ جناب مولانا صاحب! سارا دن کا روباری معروفیات کے بعد جب گھر برآتا ہوں تو گھر آکر اپنی بیوی کے دو ہے کوئی تکیف یو
جہ سے اب بیل ذہنی طور پر کمڑور ہوتا جار ہا ہوں۔ جناب مولانا صاحب! شریعت کے حوالے سے میری رہنمائی فرمائی فرمائی ورمیں رہنمائی وقیلے تھی بتا کیں کہ بچھے گھر بلو سکون نصیب ہو، اور میری بہنمائی فرمائی سے بیچو اس پر بیشائی کا کوئی حل بھی جنا کی صاحب! مجھے اسید ہے کہ آپ اسپ بیٹے کی طرح میری رہنمائی فرمائی میں رہنمائی فرمائی ہی کرتے اپنے بیٹے کی طرح میری رہنمائی فرمائی میں رہنمائی

جواب:...آپ نے اپی چاہت کی شادی کی ،اس کے باد جود وہ آپ کے بلندر ین ''معیار' پر پوری نہیں اُتری ،اس پر تصوراس غریب کا نہیں ، بلکہ آنجناب کے بلند معیار کا ہے، چونکہ وہ عورت ذات ہے، آپ کے معیار کی بلند یوں کو چھونے سے قاصر ہے ،اس لئے آپ کوشکایت ہے، اس مکین کو کوئی شکایت نہیں ،اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے معیار کوؤ رانیچا کیجئے۔

۱:...کون یوی ہوگی جس کواپنے میاں کے رنج وخوش سے کوئی تعلق نہ ہو؟ مگراس کا اظہار ہر شخص کے اپنے پیانے سے ہوتا ہے ، کوئی وسول کی طرح اظہار کرتا ہے ، کوئی ہارمونیم کی نہایت ہلکی ہی آواز میں ،اور کوئی سب پھھاسے نہاں خانہ ول میں چھپالیتا ہے ،کوئی وسول کی طرح اظہار کرتا ہے ،کوئی ہارمونیم کی نہایت ہلکی ہی آواز میں ،اور کوئی سب پھھاسے نہاں خانہ ول میں چھپالیتا ہے ،کوئی وسول کی طرح اظہار کرتا ہے ،کوئی ہارمونیم کی نہایت خفیف اور سر یکی آواز کوڈ ھول کی آواز میں کہے تبدیل کیا جائے ...؟

۲:...آپ گھرتشریف لاتے ہیں تو آپ کا جو پُر جوش استقبال نہیں ہوتا، پچھ معموم ہے کہ وہ بے چاری گھر گرہتی کے کا مول میں کتنی مصروف رہی؟ ذراایک دن گھر کا جارج خود لے کراس کا تجربہ کر لیجئے...!

ساند..وہ آپ کے تمام کام مثین کی طرح انجام دیتی ہے اور چالوشین کی آپ کے ول ٹیں کوئی قدرہ قیمت نہیں۔ کھانا پکانے
کے لئے ایک خانسامال رکھتے، گھر کی صفائی وغیرہ کے لئے ایک خادمہ رکھتے، کپڑے دھونے کے لئے ایک لانڈری رکھتے، بچوں ک
گہمداشت کے لئے ایک اُقار کھٹے اور گھر کی گھرانی کے لئے ایک چوکیدار مقرر کیجئے، ان تمام ملاز مین کی فوج کے باوجود گھر کانظم ونسق
گہمداشت سے لئے ایک اُقار کھٹے اور گھر کی گھرانی کے لئے ایک چوکیدار مقرر کیجئے، ان تمام ملاز مین کی فوج کے باوجود گھر کانظم ونسق
ایسانہیں چلے گا جیسا کہ یہ شیمن چلار ہی ہے، لیکن آپ کے ذہنی معیار میں اس کی ان خدمات کی کوئی قیمت نہیں ..!
سانہیں جلے گا جیسا کہ یہ شیمن چلار ہی جب ہوتا ہے، لیکن افسوس کر آپ نے بلند معیار کی بلندیوں سے بنچ اُز کراپنی بیٹم کے

پوشیدہ کمالات کوجن کونل تعالی نے حیا کی جاور ہے ڈھا تک رکھاہے، بھی جما نکابی نہیں، آپ بھی عرشِ معلیٰ سے بنچے اُتر تے تواس فرشی مخلوق کو بچھتے ...!

3:...آپ چاہے کتنی شاویاں رچالیں، جب تک اپنے ذہنی عرشِ معلیٰ سے پنچ نہیں تشریف لا ئیں گے، نہ آپ کو زندگ گزارنے کا ڈھنگ آئے گا، نہ آپ کو ذہنی تسکین ہوگی۔

۱:...آپ کوکسی وظیفے یا کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں، البتہ کسی املہ کے بندے کی صحبت میں رہ کر انسان بننے کی ضرورت نہیں، البتہ کسی املہ کے بندے کی صحبت میں رہ کر انسان بننے کی ضرورت ہے، جب آپ کی نگاہِ جو ہر شناس کھلے گی، تب آپ کومعلوم ہوگا کہ اللہ تعالی نے آپ کوکتنی بنزی نعمت اس بیوی کی شکل میں دے رکھی ہے...!

### چولہاا لگ کرلیں

سوال:... میرامسکدیہ ہے کہ میری شادی کودس سال ہوگئے ہیں، میرے تین بچے ہیں، میرے شوہراوران کے دو بھائی
ہیں، ہم سب ساتھ رہتے ہیں، میری ساسٹیس ہیں، اورسسر کی ایک طبیعت خراب ہے کدان کواپنے آپ کا بھی ہوشٹیس ہے۔ میرے
شوہرا کثر ہماعتوں ہیں جاتے رہتے ہیں، ہیں کبھی میکے ہیں رہتی ہوں، کبھی سسرال میں رہتی ہوں، تو مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ ہیں اپ
شوہر کے پیچھے اپنے سسرال میں روسکتی ہوں جبکہ میرا وہاں کوئی محرم نہیں۔ ایک ویور ہے، ایک جیٹھ ہیں، میں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ
میرے اس مسئے کو بہتر طریقے سے بچھ گئے ہوں گے۔

دُوسرایه مسئل معلوم کرنا تھا کہ ہم سب سے تھ رہتے ہیں، تو اُب ہیں الگ رہنا جا ہتی ہوں، کیونکہ ہماری عورتوں کی آپس ہیں، بچوں کی بھی آپس ہیں بہت پراڑا ئیاں ہوتی ہیں، بہت کی غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ذراذرائی بات پراڑا ئیاں ہوتی ہیں، اور بھی بہت سراری مشکلات ہیں۔ بچوں کی وجہ ہے بھی کوئی شہ کوئی بات ضرور ہوج تی ہے، پھرائی پریشانی اور اُلجھن ہیں رہتی ہوں، ساتھ ہی اس طرح کہ بالکل ایک دوسرے کے مرے ملے ہوئے ہیں، ہیں اپنے شوہرے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ:'' ہم سوچ رہے ہیں' ایسے سوچتے سوچتے ہو پی گئے میں اگر رکئے، ایسی صورت میں کیا جھے بیتی ہے کہ میں الگ گھر کا مطالبہ کروں؟ اور کیا بیشو ہر کا قرض ہے کہ وہ الگ گھر دے؟ الگ گھر سے مراد چواہہ وغیرہ الگ یا صرف کم والگ مراد ہے؟ جواب : ...اگرع تب واکہ کوکوئی خطرہ نہ ہوتو شوہر کی غیر جا ضری میں سسرال میں رہ سکتی ہیں۔

الگ گھر کا مطالبہ عورت کاحق ہے، تمرا لگ گھرے مرادیہ ہے کہ اس کا چولہا اپنا ہو، اور اس کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہ اس بیس کسی وُ وسرے کائمل دخل نہ ہو،خواہ بڑے مکان کا ایک حصہ مخصوص کر لیا جائے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) قوله والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها معطوف على النفقة أى تجب السكى في بيت أى الأسكان للزوجة على زوجها لأن السكى من كفايتها فتجب بها كالنفقة .... .. وإذا وحبت حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأمها تتصرر به ... إلخ. (البحر الرائق ح: ٣ ص: ١٠ ١٠ باب النفقة طبع دار الفكر).

### اسلامی أحکامات میں والدین کی نافر مانی کس حد تک؟

سوال:... آج کل کے ماحول میں اگر اسلامی تعلیمات پرکوئی شخص پوری طرح عمل کرنا چاہے تو باتی و نیااس کے پیچھے پر جی تی ہے، اورا گروہ شخص اپنی ہمت اور تو ت برداشت سے ان کا مقابلہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے گھر والے خصوصاً والدین اس کے راستے میں سب سے بڑی رُکا و ث بن جاتے ہیں۔ مثل : میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جضوں نے اپنے بال باپ کی وجہ ہے تنگ آکرا پنی داڑھیاں تک کثوادیں ، اورا گروالدین کو بہم و تو ہی ہی کہ ۔'' اسلام میں تو باپ اور ماں کا بہت مقام ہے، ماں کی اجازت کے بغیر جہ و پر بھی نہیں جاسکتے ، انہذا کوئی عمل بھی ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کرسکتا۔'' خصوصاً جب کوئی شخص اپنالیاس اور چہرہ سنت کے مطابق نہیں کہ ایک شخص فی وی و یکھنا چھوڑ و ہے، گانے سنتا چھوڑ و مے، بینک میں نالیتنا ہے تو پھر اس کے گھر والے اس کا جینا حرام کرویتے ہیں، یا کوئی شخص فی وی و یکھنا چھوڑ و مے، گانے سنتا چھوڑ و مے، گانے ہیں کری نہرے ہیں کہ: '' جنب! یہ کوئری نہ کرے ، ناگر م سے بات چیت نہ کرے ، اور تی الامکان اپ آپ کو منگرات سے بچائے تو والدین کہتے ہیں کہ: '' جنب! یہ کوئری نہرکے باتی و نیا ہے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے'' اسلام کے اندرکیا صدود ہیں، کی سنت کواگر والدین کہتے ہیں کہ: '' جنب! یہ کوئری میں تو بھر کیا کیا جائے ؟ اور فرائض کے معاطع کو چھوڑ دیں؟ (مثلاً: لباس اور ظاہری صورت) ، اوراگر والدین کسی واجب پر نا راض ہوں تو پھر کیا کیا جائے ؟ اور فرائض کے معاطع شیل کیا رویہ دیکھنا جائے ؟ اور فرائض کے معاطع شیل کیا رویہ دیکھنا جائے ؟ اور فرائص کے مور دیں؟

جواب:...یا صول مجھ لینا جائے کہ جس کام میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہوتی ہو،اس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ نہ ماں باپ کی ، نہ پیراوراُ ستاد کی ، نہ کسی حاکم کی۔اگر کوئی شخص کسی کے کہنے سے اللہ تعالی کی نافر مانی کرے گا، وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جس کے کہنے پر نافر مانی کی تھی اس کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔

مرد کے لئے داڑھی بڑھانا واجب ہے، اوراس کومنڈانا یا کٹاٹا (جبکہا یک مشت ہے کم ہو) شرعاً حرام اور گنا ہے کہیں ہے۔ اس مسئے کی تفصیل میرے رسالے'' واڑھی کا مسئلۂ' میں و کھے لی جائے ، لہذا والدین کے کہنے ہے اس گنا ہے کہیں ہ کاار لگاب جائز نہیں ، اور جو والدین اپنی اولا وکواس گنا ہے کہیں میں اندیشہ ہے کہان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا وروہ وُ نیا ہے جاتے وقت ایمان ہے دوم ہوکر جا کیں ، (القد تعالی اس سے اپنی پٹاہ میں رکھیں)۔

ای طرح والدین کے کہنے سے ٹی وی و یکھنا، گانے سنتا اور ٹامحر موں سے مان بھی حرام ہے۔ جب ان گنا ہوں پر قبر الہی نازل ہوگا تو نہ والدین بچاسکیس گے اور نہ عزیز واقارب اور دوست احباب، اور قبر میں جب ان گنا ہوں پر عذابِ قبر ہوگا تو کوئی اس کی

<sup>(</sup>١) عن النواس بن سمعان ..... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ١ ص ٣٢١، كتاب الإمارة).

<sup>(</sup>٢) وأما الأخد منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المعاربة ومختُة الرجّال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم (درمختار ج:٢ ص ٢١٨).

<sup>(</sup>m) الضاحوال فمبرار

فریاد سننے وارا بھی نہ ہوگا ، اور قیامت کے دن ان گن ہوں کا ارتکاب کرنے والا گرفتار ہوکر آئے گا، تو کوئی اس کوچیز انے والانہیں ہوگا۔ (۱)
والدین کا بڑا درجہ ہے اور ان کی فرما نبر داری اولا دیر فرض ہے ، گر اس شرط کے ساتھ کہ والدین کسی جائز کا م کا تھم کریں ،
لیکن اگر بگڑ ہے ہوئے والدین اپنی اولا دکوجہنم کا ایندھن بنانے کے لئے گنا ہوں کا تھم کریں تو ان کی فرما نبر داری فرض کمیا ، جائز بھی نہیں ، بلکہ ایس صورت میں ان کی تا فرمانی فرض ہے ، طاہر ہے کہ والدین کاحق اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ، جب والدین گنا ہے کا م کا تھم کرکے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ، جب والدین گنا ہوکے کا م کا تھم کرکے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ، جب والدین گنا ہوکے کا م کا تھم کرکے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ، جب والدین گنا ہوک کا م کا تھم کرکے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ، جب والدین گنا ہوں کی فرما نبر داری کب جائز ہو سکتی ہے …؟

اور بیددلیل جو پیش کی گئی کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہادیر جانا بھی جائز نہیں، یہ دلیل غلط ہے، اس لئے کہ یہ توشریعت کا سکم ہے کہ اگر جہاد فرض میں نہ ہواور والدین خدمت کے محتاج ہوں تو والدین کی خدمت کو فرض کفایہ ہے مقدم سمجھا جائے، "اس سے سامول کیسے نکل آیا کہ والدین کے کہنے پر فر اکفن شرعیہ کو بھی چھوڑ ویا جائے اور اللہ تعالی کی کھلی نافر مانیوں کا بھی ارتکاب کیا جائے۔ یا صول کیسے نکل آیا کہ والدین کے بھی ارتکاب کیا جائے۔ اسلام تو بھی ہوڑ ویا جائے اگر بھی جائے ؟ "نہایت لچراور ہے ہودہ بات ہے، اسلام تو نام بی اس کا ہے کہ ایک سب کو چھوڑ ویا جائے ، قرآن کریم میں ہے:

" آپ فرماد بیجے کہ بیقیدتا میری نماز اور میری ساری عبادات اور میر اجینا اور میر امر تابیسب خالص الله بی کا ہے، جو ما لک ہے سارے جہان کا ، اس کا کوئی شریک نبیس ، اور جھے کو اس کا تھم ہوا ہے اور میں سب مانے والوں سے پہلا ہوں۔ " (")

کیا رسول الندسلی الندعدیہ وسلم اور صحبہ کرام رضی الله عنهم ، الند نعالی کے آحکام کی تغییل کے لئے باتی ساری وُنیا ہے الگ تعلگ نہیں ہو گئے تنے ؟

اگرؤنیا بکڑی ہوئی ہوتو ان ہے الگ تھلگ ہونا ہی آ دمی کو تباہی و پر بادی ہے بچاسکتا ہے، ورنہ جب بی بگڑی ہوئی وُنیا قہر الٰہی کے فلنج میں آئے گی تو ان سے ل کرر ہے وال بھی قبرِ الٰہی ہے نئے کرنہیں نکل سکے گا...! '' با ہارشتہ سب سے تو ژن ہا ہا رشتہ تر ہے جوڑ!'' '' با باسب سے رشتہ تو ژن ہا با رہت سے رشتہ جوڑ!''

 <sup>(</sup>١) قال تعالى. فإذا جانت الصاّحة، يوم يفر المرء من أحيه، وأمّه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل إمرى، منهم يومئذ شان يغيه.
 (عبس:٣٣٣-٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ووصيت الإنسان بوالمديه ... وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في
 الدنيا معروفًا واتبع سبيل ص أناب إلى ، إلخ. (لقمان ۱۳۰۱۳۰). تيزًر شت مخكاعا شيتبرا ويحس.

 <sup>(</sup>٣) (قوله لأن طاعتهما فرض عين) أي والحهاد لم يتعين فكان مراعاة فرض العين أولى كما في التجنيس، وأخذ منه في
البحر كراهة الخروج بلا إذنهما. (رد اعتار ج:٣ ص:٣٥ ا ، مطلب طاعة الوالدين فرض عين).

 <sup>(</sup>٣) قبل إن صلاتي ونسكى ومحساى ومصاتى الله رَبّ العلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين.
 (الأنعام:١٦٢).

#### عورت اورمر د کا رُنتبہ

سوال:..رئیس امروہوی صاحب اپنے دوکالموں بعنوان 'مگرید ستلہ زن' اور' آھ بیچاروں کے اعصاب' (جومؤر نہ کا مراحد عثانی کی تھنیف کا رادر ۲۲ رخبر کو' جنگ' بیس شائع ہوئے ) ہیں عورتوں کے معاشرتی مقام پر بحث کی ہے۔ انہوں نے مولا ناعمراحم عثانی کی تھنیف ' فقدالقرآن' (جلد سوم) سے اقتباسا النقل کے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کتاب ہیں قرآنی حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ نہ عورت کی عقل ناتھ ہے ہنا ہے تہیں ہوتا کہ عورت مرد ہے کم تر ہے۔ عقل ناتھ ہے نہ ایمان! بلاشیہ مردو عورت کی صلاحیتوں ہیں فرق ہے، مگر اس فرق سے بیٹا بہت نہیں ہوتا کہ عورت مرد ہے کم تر ہے۔ ' قوامون علی النساء' کے بیم عنی لیمنا کے مردعورت کے حاکم اور دار دف ہیں ، صحیح نہیں۔ از رُو کے لفت' قوام' کے معنی معاشی کفیل کے ہیں ، اور یقینا مرد، عورت کا معاشی کفیل ہوتا ہے، مرد کو عورت کی از رُد دے قرآن کوئی نضیلت حاصل نہیں ۔ مصنف نے عالمانہ بحث کے بعد (جو صرف قرآنی استعدال پر ہنی ہے) ہیٹا بہت کردیا ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی طرح مستند، قابلِ قبول اور شرق اعتبار ہے۔ دوسرت ہے۔

#### امروہوی صاحب آھے چل کررقم طراز ہیں:

" قرآن مجید کا خطاب ہر معالمے میں عورت اور مرد دونوں کی طرف یکسال ہے، عورت کی کمتری کی ایک طفلانہ دلیل مید دی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں صالح مردوں سے دعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں جنت میں حوریں ملیس گی ، جبکہ عورت سے ال قسم کا کوئی دعدہ نہیں کیا گیا۔ مولا ناعمراحمہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اس دعوے کی کمزوری میں مردیمی نوسفید رنگ کے مرد کو بھی حور سے کہ حورے معنی ہیں ، مردیمی ) توسفید رنگ کے مرد کو بھی حور کہا جا اسکتا ہے۔ "

#### ٣ ٢ رحمبر ك كالم من رقم طرازين:

'' قرآنِ کریم میں انسانیت کی ان دونوں صنفوں (لیعنی مردوں اور عورتوں) میں کوئی فرق واقمیا زنہیں رکھا گیا۔ دونوں کوایک سطح پر رکھاہے۔''

مصنف نے ہر جگہ قرآنی استدلال کے ساتھ تاریخ اور دوایات سے سندلی ہے، مرد کے بجائے عورت سر براہ خانہ ہے، کا دوبا یہ حکومت لینی شور کی بیل بھی عورت کا مشورہ (ووٹ ) ای طرح حاصل کیا جانا چا ہے جس طرح مردوں کا مولا ٹانے ٹابت کیا ہے کہ عورتیں الی مشترک محفلوں میں شریک ہو تھی ہیں جن میں مردموجود ہوں، شرط بی ہے کہ وہ اپنی زینت کی نمائش نہ کریں ۔ پارلیمنٹ، اسبلی اور مردانہ مجمعوں میں عورتیں تقریر کر تھتی ہیں، شرط بی ہے کہ اسلامی متر و جہاب کو لحوظ رکھیں، وہ تنہا سفر کریتی ہیں، شرط بی ہے کہ اسلامی متر و جہاب کو لحوظ رکھیں، وہ تنہا سفر کریتی ہیں۔ شرط بی ہے کہ اسلامی متر و جہاب کو لوظ رکھیں، وہ تنہا سفر کریتی ہیں۔ مصنف نے قرآنی دلائل سے اس مفروضے کو فلط ٹابت کیا ہے کہ عورت کی دیت (خون بہا) مرد سے نصف ہوتی ہے، کورت تی دیت (خون بہا) مرد سے نصف ہوتی ہے، عورت قاضی (جج) کے فرائش انجام دے گئی ہے، سیاسی تحریکوں میں حصد لے گئی ہے، سر براہ مملکت بن سمتی ہے۔ شرعی پروے کے بارے میں مولا تا عمراحمد عثانی کی بحث فیصلہ کن ہے، سیاسی تحریکوں میں حصد لے گئی ہے، سر براہ مملکت بن سکتی ہے۔ شرعی پروے کے بارے میں مولا تا عمراحمد عثانی کی بحث فیصلہ کن ہے، لکھتے ہیں کرقرآن مجید نے عام مسلمان خوا تین کواس سیسلے میں جو مدایات

دى ين دوه يه بن كه:

ا :...ا پی نظریں نیجی رکھیں ۔

۲:... بے حیائی کی مرتکب نہ ہوں ، زینت وآ رائش جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں ، زیورات پہنے ہوں تو پیروں کواس طرح زورے نہ ماریں کے مختکر و بچنے لگیں۔

٣:...گھرے باہرنظیں تو جنباب (اوڑھنی) اوڑ ھالیا کریں۔

مولانا (عمراحمرعثانی) کا بیان ہے کہ: '' ان تمام احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں عور تنس اپنے چبروں کو کھول کرخود بارگا و نبوی میں حاضر ہوا کرتی تھیں ،اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا گواری کا اظہار نبیں فر مایا۔''
مولانا! یہ بیں وہ مخضری با تنس جورئیس امروہوی نے مولانا عمراحم عثانی کی ایک کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے قال کی ہیں۔ اُ مید ہے کہ آپ مندرجہ ذبل سوالات کا قرآن اور حدیث کی روشن میں جواب دے کر ان شکوک وشبہات کا اِزالہ فرما کمیں سے جو نہ کورو مضامین پڑھ کرلوگوں کے ذبتوں میں بیدا ہوئے ہیں۔

سوال ا:...کیاواقعی قرآن کریم میں مردوں اورعورتوں میں کوئی فرق وامتیاز نہیں رکھا گیا؟ سوال ۲:...کیاصلیاءعورتوں کوئی جنت میں حوریں (مرد، جیسا کہ ضمون میں کہا گیا ہے) ملیں گے؟ سوال ۳:...کیاحضور سلی الندعلیہ وسلم کے عہد میں عورتیں اپنے چبروں کو کھول کرخود بارگا وِنبوی میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آیے سلی النّدعلیہ وسلم نے بھی تا گواری کا اظہار نہیں قربایا؟

سوال ۲۰: .. كيامردانه مجمعول مين عورتين تقرير كرسكتي بين؟

سوال ۵:...کیاعورت قاضی بن سکتی ہے؟ سیائ تحریکوں میں حصہ لے سکتی ہےاورسر براوِمملکت بن سکتی ہے؟ چواب:... جناب عمراحمد عثانی کے جوا فکارسوال میں نقل کئے مسئے میں، بیان کے ذاتی خیالات میں، قرآنِ کریم، حدیثِ نبوگ اورشر بیعت ِ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

قةام كے معنی

عثانی صاحب کے زدیک تو '' قَبُ وَالْمُونَ عَلَی النِّسَآءِ '' کے بیمٹنی کے مردحاکم ہیں ، سی جی نہیں ، گران کے وادا تھیم الاُمت مولا نااشرف علی تعانوی آئی تغییر' بیان القرآن' ہیں آیت کریمہ ''الوّ بَحالُ قَوْالْمُونَ عَلَی النِّسَآءِ ''کا ترجمہ بیکرتے ہیں :
'' مردحاکم ہیں مورتوں پر (دووجہ ہے ، ایک تو ) اس سب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ( لیمنی مردول کو ) بعضوں پر ( لیمنی مورتوں پر قدرتی ) فضیلت دی ہے ، (بیتو وہی اَمر ہے ) اور ( دُوسری ) اس سب ہے کہ مردول نے ( مورتوں پر آئی ) فضیلت دی ہے ، (بیتو وہی اَمر ہے ) اور ( دُوسری ) اس سب ہے کہ مردول نے ( مورتوں پر ) اپنے مال (مہریس ، نان ونفقہ میں ) خرج کے ہیں ، (اور خرج کرنے والے کا ہاتھ اُون نیا اور بیا مرمکتب ہے ) سوجو مورتیں نیک ہیں ( وومرد کے اُون نیا اور بیا مرمکتب ہے ) سوجو مورتیں نیک ہیں ( وومرد کے اُون نیا اور بیا مرمکتب ہے ) سوجو مورتیں نیک ہیں ( وومرد کے دُون کے اور بیا مرمکتب ہے ) سوجو مورتیں نیک ہیں ( وومرد کے دورتوں کے دورتوں کے ایک اور بیا مرمکتب ہے ) سوجو مورتیں نیک ہیں ( وومرد کے دورتوں کو دورتوں کے دورت

ان نضائل وحقوق کی وجہ ہے )اطاعت کرتی ہیں...."

اورعمراحمدعثانی صاحب کے والد ماجد شیخ الاسلام مولا ناظفراحمدعثانی نورالله مرفدهٔ" أحکام الفرآن " بیس اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

'' قوام وہ خص ہے جو دُوسرے کے مصالح ، تدابیراور تأدیب کا ذمدوارہ و۔اللہ تعالیٰ نے مردول کے عرب ایک وہی ، دُوسرا کہی ، چنا نچدارشاد ہے:'' اس سبب ہے کہاللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر نصنیات دی ہے ' یعنی مردول کو عورتوں پر نصنیات دی ہے ، اصل خلقت میں ، کمالی عقل نے بعض کو بعض پر نصنیات دی ہے ، اصل خلقت میں ، کمالی عقل میں ، حسن تدبیر میں ، علم کی فراخی میں ، اعمال کی مزید قوت میں اور بلندی استعداد میں ، بہی وجہ ہے کہ مردول کو بہت ہے ایسے آدیا میں مشال : 'بوت ، إمامت ، قاضی اور بحج بنا ، بہت ہے ایسے آدیا میں کہ میں میں اور بحج بھیدین ، آذان ، جماعت ، خطب ، وراشت میں حصر ذاکد مودود وقصاص وغیر و میں شہادت و بنا ، وجوب جہاد ، جمعہ عیدین ، آذان ، جماعت ، خطب ، وراشت میں حصر ذاکد بونا ، فکاح کا مال کی جونا ، طلاق و بیخ کا اختیار ، بغیر و قفے کے نماز روز ہے کا کامل ہونا ، وغیر ڈ لک ، بیا مرتو وہی ہے ۔ پھر فر مایا: '' اور اس سبب سے کہ مردول نے (عورتوں کے نکاح میں ) اپنے مال خرج کئے جین ' ایعنی مہراور ہے ۔ پھر فر مایا: '' اور اس سبب سے کہ مردول نے (عورتوں کے نکاح میں ) اپنے مال خرج کئے جین ' ایعنی مہراور نان دفیقہ اور بیا مرکبی ہے ۔ ' مردول نے (عورتوں کے نکاح میں ) اپنے مال خرج کئے جین ' ایعنی مہراور نان دفیقہ اور بیا مرکبی ہے ۔ '

اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے اس آیت کے شان نزول میں متعددروایات نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی ہوی کے طمانچہ ماردیا تفا، انہول نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شوہر سے مدلہ لینے کی اجازت وی ، اس پر ہی آیت نازل ہوئی اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہدے آیت کی ہے نیس نقل کی ہے: "ویقو مون علیہن قیام الولاۃ علی الوعیدة مسلطون علی تأدیبھن" بین مرد ور تول کے مصالے کے دمدوار ہیں، جس طرح حکام رعیت کے دمدوار ہوتے ہیں، اور ان کوعور تول کی تأویب پرمقرد کیا گیا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم معابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگانِ اُمت نے تو آیت: "فَلَو اَمْسُونَ عَلَی النِّسَآءِ" کا بہی مطلب سمجھا ہے کہ مرد کی حیثیت حاکم کی ہے، اور وہ صرف عورت کا معاشی کفیل نہیں، بلکداس کے دِین واخلاق کی مجرانی کا ذمہ داراوراس کی تا دیب پر مامور بھی ہے۔

### مرد کی عورت پرفضیلت

مردوعورت کی تخلیق میں حق تعالی نے فطری تفاوت رکھا ہے، اور ہرا یک کوان صلاحیتوں سے بہرہ ورفر مایا ہے جواس کے فراکفن کے مناسب حال ہے۔ مردوں کے اوصاف عورتوں میں نہیں، نہ عورتوں کے اوصاف مردوں میں ہیں۔ کسی فرد کی فضیلت عنداللہ کا مدار صلاح و تفوی کی پر ہے، خواہ مردہ و یا عورت، تاہم اللہ تعالی نے بہت سے اُمور میں مرد کی صنف کوعورت کی صنف پر فوقیت عطافر مائی ہے، جن کا ذکراً و پر حضرت مولا تا ظفر احمد عثانی "کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ دوجگہ اللہ تعالی نے عورت پر مرد کی فضیلت کی

صراحت فرمائى ب، ايك تويمى كرشته بالاآيت جس ملى: "بِسَمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ "كَ تَصْرَى بَ اللهُ تَعْنَى لَكَ اللهُ تَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ "كَ تَصْرَى بَ اللهُ تَعْنَى اللهُ تَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ "كَ تَصْرَى بَ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْضَ بَ مِن فرمايا كيابٍ: "وَ لَا تَعْمَنُوا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ "حضرت حكيم الله تَ إلى كارْجمه يدكياب:

'' اورتم (سب مردوں اورغورتوں کو تھم ہوتا ہے کہ فضائل وہیتیہ میں سے ) ایسے کسی اَ مرکی تمن مت کیا کر وجس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (مثلاً: مردوں کو ) بعضوں پر (مثلاً: عورتوں پر بلا دخل ان کے کسی عمل کر وجس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (مثلاً: مردوں کا دونا حصہ ہونا ، یاان کی شہادت کا کامل ہونا ، وغیر ڈلک )۔'' کے ) فوقیت بخش ہے (جیسے مردہونا ، یا مردوں کا دونا حصہ ہونا ، یاان کی شہادت کا کامل ہونا ، وغیر ڈلک )۔'' اور حضرت ؓ نے اس کی شاپ نزول ہیں بیرحدیث نقل کی ہے کہ:

" حضرت أمِّ سلمدرض الله عنهان ایک بارحضور صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ: ہم کوآ دھی میراث ملتی ہے اور بھی فلال فلال فلال فرق ہم میں اور مردول میں ہیں، مطلب اعتراض نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ اگر ہم بھی مرو ہوتے تواجیعا ہوتا....اس پریہ آیت نازل ہوئی۔"

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں پر فطری نوقیت وفضیلت دی ہے، اور بہت سے احکامِ شرعیہ میں اے طحوظ رکھا گیا ہے، مگر جنا بعمراحمرعثانی کواس مسئلے میں اللہ میاں سے اختلاف ہے۔

#### مردوعورت کے درمیان فرق وامتیاز

موصوف کا پہ دعویٰ کہ قرآنِ کریم میں مرد وعورت کے درمیان کسی سطح میں کوئی فرق وامتیاز نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ایک ہی ہی ہوگہ دونوں کو ایک ہی ہوگہ دونوں کو ایک ہی خور آنِ کریم سے پچھ مناسبت رکھتا ہو، واضح طور پرمحسوں کرسکتا ہے، دونوں کے درمیان فرق مراتب کی چندمٹالیں ملاحظ فر مایئے:

اند.قرآنِ كريم في ورت كومردك فرما نبردارى كاحكم فرمايا ب، اوراى كوشريف اورنيك بيبيول كى علامت قرارديا ب:
"فَالصَّلِحَتُ قَلِنتُ " (النساء) جبكه مردول كوعورتول كى اطاعت وفرما نبردارى كانبيس، بلكهان كساته وسلوك كاحكم فرمايا ب:
"وَعَاشِوُ وَهُنَّ بِالْمَعُو وَفِ" (النساء) اس سه واضح موجاتا م كهالله تق لل في مردكوها كم اورگريلورياست كاسر براه اوراً فسرِ إعلى بنايا ها ورعورت كواس كى ماختى بين ركها به ...

 3:..قرآنِ کریم نے مردکوبیک وقت چارتک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اوراسے پابند کیا ہے کہ وہ متعدّد ہویوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل ومساوات کے تقاضوں کو لمحوظ رکھے گا،کیکن عورت کوایک سے زیاوہ شوہر کرنے کی اجازت نہیں دی۔

ان چندمثالوں سے واضح ہوجاتا ہے کہ قرآنِ کریم نے مردوعورت کے درمیان فرق وامنیاز کو ہرسطح پر لمحوظ رکھا ہے، جے کوئی مسلمان نظرانداز نہیں کرسکتا۔

#### عورت کی دیت

شریعت ِ اسلام میں عورت کی دیت مرد کی دیت ہے نصف ہے، اور اس پرصحابہ کرام رضی الله عنهم ہے لے کراَئمہ اُر بعد تک سب کا اتفاق ہے، چنانچے ملک العلماء إمام علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی " بدائع الصنائع" میں لکھتے ہیں:

"فديسة المرأة على النصف من دية الرجل لاجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى عن سيّدنا عمر وسيّدنا على وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم انهم قالوا في دية المرأة انها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل انه أنكر عليهم أحد، في كون اجماعًا ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها."

(بدائح العنائع ج: ٢٥٣٠)

ترجمہ:... "پی عورتوں کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، کیونکہ اس پرصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے، چیانچ حضرات عمر، علی ، ابنِ مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ تعیان کا عمروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، اور کسی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ اس نے ان حضرات پر اس مسئلے بین کلیر کی ہو، لہٰذا یہ اجماع ہوا اور عقلی دلیل یہ ہے کہ عورت کی وراثت وشہادت مرد سے نصف ہے، ای طرح اس کی دیت بھی نصف ہوگ ۔"

إمام ابوعبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي المالكيُّ الحي تفسير " الجامع لا حكام القرآن " ميس لكصة بين :

"وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال أبو عمر: انما صارت ديتها (والله أعلم) على النصف من دية الرجل ان لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل." (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ع: ۵ ص: ٣٢٥)

ترجمہ:...' اورعلماء کا اس پراجماع ہے کہ حورت کی ویت مرد کی ویت سے نصف ہے، ابوعمر (ابنِ عبدالبرّ) فرماتے ہیں کہ: اس کی ویت مرد کی ویت سے نصف اس لئے ہوئی کہ عورت کا حصہ بورا ثت بھی مرد سے نصف ہے، چنانچہ دوعورتوں کی شہادت بھی مرد کی شہادت سے نصف ہے، چنانچہ دوعورتوں کی شہادت ال کرا یک مرد کی شہادت کے برابر ہوتی ہے۔''

#### شرح مہذب کے کملدیں ہے:

"دیدة المر أة نصف دیة الرجل هذا قول العلماء كافة الا الأصم و ابن علیة فانهما قالما: دیتها مشل دیة الرجل. دلیلنا ما سبقناه من كتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الی السمن وفیه: "ان دیة المر أة نصف دیة الرجل" و ما حكاه المصنف عن عمو وعشمان وعلی و ابن مسعود و ابن عمو و ابن عباس و زید بن ثابت انهم قالوا: "دیة المر أة نصف دیة الرجل" و لا مخالف لهم فی الصحابة فدل علی أنه اجماع." (شرح مهذب ج:۱۹ ص:۵۳) ترجمه:..." عورت كی دیت مردكی دیت سے نصف ب، بیتمام علاء كا قول ب، سوات اسم اوراین علیه کے بدونوں صاحب کمتے ہیں کراس كی ویت مردكی دیت کے مثل ہے۔ ہمارى دلیل آخضرت سلی الله علیہ ولم كا دوگرامی نامہ ب، جوآپ نے الل يمن كولكها تمااور جے ہم پہلے تقل كيا، حضرات عمر، عثمان علی مقال کرتے ہیں، اس میں به بحی تحریفرایا تقال کہ: "عورت كی دیت مردكی دیت سے نصف ب" نیز جیسا کہ مصنف نے نقل كیا، حضرات عمر، عثمان علی این مسعود، این عمر، این عباس اور زید بن ثابت رضی الله عنهم كا ارشاد ہے کہ عورت كی دیت مردكی دیت سے نصف ہوتی ہے، اورصحابہ کرام رضی المت عنهم بین اس کے وئی ظاف نیس تھا، پس معلوم ہوا کراس مسئلے برصحابر منی الله عنهم كا ارشاد ہے کہ عورت کی دیت مردکی دیت سے الله عنهم كا اجماع ہے۔"

اورسيّدي ومرشدي مُصرت شيخ الحديث مولا نامحمه ذكريا كاند بلوي ثم مدنى تورالله مرقدة "اوجز المسالك" مين فرمات بين:

"قال ابن المندر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم انهما قالاً: دينها كدية الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مائة من الإبل. وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل وهي أخص مما ذكروه فيكون مفسرًا لما ذكروه مخصصًا له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم."

ترجمہ:... مافظ ابنِ منذ رَّا ورحافظ ابنِ عبد البَرِّر ماتے ہیں کہ: اللِ علم کا اس پراجماع ہے کہ عورت کی ویت ویت مرد کی دیت سے نصف ہے ، بعض و وسرے حضرات نے ابنِ علیہ اوراضم سے قل کیا ہے کہ عورت کی ویت مرد کی دیت کے برابر ہے ، کیونکہ آنخضرت ملی المتدعلیہ وسم کا ارش دہے کہ: مؤمن جان کے آل کی دیت سواُ ونٹ ہے ، اور بی قول شاؤ ہے ، جو اِ جماع صحابہ رضی الله عنہ م اور سنت نبوی کے خلاف ہے ، چن نچہ عمر و بن حزم سے جو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا گرامی نامہ مروی ہے اس میں ہے کہ: "عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے" اس میں چونکہ خصوصیت سے عورت کی دیت ندکور ہے ، اس لئے یہ حدیث ان کی روایت کر دہ صدیث کی

شار بِ خضص ہوگی اور تمام اہلِ اُو یان میں عورت کی دیت مردکی دیت ہے نصف ہے۔''

ان تفریحات سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کی دیت کا مرد کی دیت سے نصف ہونا'' غلط مفروضہ' نہیں، بلکہ اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے، اور اس کا اٹکار آفتاب نصف النہار کا اٹکار ہے۔

مردوعورت كىشبادت

موصوف کا بیرکہنا ایک عد تک صحیح ہے کہ:'' عورت کی شہادت مرد کی طرح متند، قابلِ قبول اورشری اعتبارے وُ رست ہے'' لیکن اگر بیرمطلب ہے کہ مرداورعورت کی شہادت میں کوئی فرق نہیں تو بیغلط ہے، قر آن وسنت نے مردوعورت کی شہادت میں چندوجہ سے فرق کیا ہے:

ا:...جورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہے، لینی دو جورتوں کی شہادت ال کرمرد کی شہادت کے قائم مقام ہوتی ہے۔

۲:...مرد کی شہادت جورتوں کی شہادت کے لئے شرط ہے، پس تنہا عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، جب تک کدان کے ساتھ کوئی مردشہادت دینے والا نہ ہو ( إلاً بید کہ وہ معاملہ ہی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو کہ اس اَمر پرمردوں کا مطلع ہوتا عادۃ ممکن نہیں ) ان دونوں مسلوں کوسورہ بقرہ کی آیت: ۲۸۲ کے ایک فقر ہے میں بیان فرمایا گیا ہے: ''افحان کی شاخ کو فا کہ جَلَیْنِ فَوَ جُلَ وَ اَمْوَ أَتَانٍ ''
پھراگردوگواہ مرد (میسر) نہ ہوں تو ایک مرواور ووجورتیں ( گواہ بنالی جاویں ) (بیان القرآن )۔

ان القرآن (ج:۱ ص:۵۰۲) میں ضرف مردوں کی شہادت معتبر ہے، تورتوں کی نہیں، شیخ الاسلام مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی تنے اَحکام القرآن (ج:۱ ص:۵۰۲) میں نصب الرابی (ج:۲ ص:۲۰۸) کے حوالے سے إمام زبری کی حدیث نقل کی ہے:

"عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعدة ان لَا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص، رواه ابن أبي شيبة."

ترجمہ:... '' حضرت زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دوخلیفوں کی شہاوت حدود وقصاص میں بعد کے دوخلیفوں حضرات ابو بکر وعمر رمنی اللہ عنہما سے یہ سنت جاری ہے کہ عور توں کی شہاوت حدود وقصاص میں معتبر نہیں ۔''
معتبر نہیں ۔''

"عن الحكم أن على بن أبى طالب قال: لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء."
(اترج عبد الرزاق)

ترجمہ:...'' تھم سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ: عورتوں کی شہادت حدود و قصاص میں معتبرتیں ۔''

خواتین کا گھرے باہرنکلنا

عورتوں کے لئے اصل تھم توبہ ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر قدم ندر کھیں ، چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر: ۳۳ میں

ار واج مطہرات رضی الله عنهن کو عکم ہے:

"وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِيُّ"

ترجمہ: ... تم اپ گرول میں قرارے رہو، (مراداس سے بیہے کہ تحض کپڑااوڑھ کر پردہ کر لینے پر کفایت مت کرو، بلکہ پردہ اس طریقے سے کرو کہ بدن مع لہاس نظر ندآ وے، جیسا آج کل شرفاء میں پردے کا طریقہ متعارف ہے کہ عور تیں گھروں ہی سے نہیں نگلتیں، البنة مواقع ضرورت وُ وسری دلیل سے مشتیٰ ہیں) اور اس تحکم کی تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) قدیم زبان کپ ہلیت کے دستور کے موافق مت مجرو (جس میں بے پردگی رائج تھی، گو بلاخش ہی کیوں نہ ہو۔ اور قدیم جاہلیت سے مرادوہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی اور اس بو تیم ترج کے مقابلے میں ایک مابعد کی جاہلیت ہے کہ بعد تعلیم و تبلیغ اَ دکام اسلام کے ان پڑمل نہ کیا جائے، پس جو تیم ترج بعد اسلام ہوگاوہ جاہلیت اُ خری ہے۔ "

اس پرشاید کسی کو بیرخیال ہو کہ بیتھم تو صرف اَ زوائِ مطہرات رضوان اللّٰه علیبن کے ساتھ خاص ہے، گمریہ خیال صحیح نہیں ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ'' اَ حکام القرآن' میں لکھتے ہیں کہاس آ بیت ِکر بمر میں پانچے تھم دیئے گئے ہیں :

ا - اجنبی لوگوں سے نزاکت کے ساتھ بات نہ کرنا، ۲ - گھروں بیں جم کر بیٹھنا، ۳ - تماز کی پابندی کرنا، ۲۰ - زکوۃ اداکرنا، ۵ - اللہ تعدیٰ کی اوراس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ظاہر ہے کہ بیتمام آحکام عام بیں، صرف آزواج مطہرات رضی اللہ عنهان کے ساتھ مخصوص نہیں، چنانچے تمام آئمہ مفسرین اس پر متفق بیں کہ بیا حکام سب مسلمان خواتین کے لئے بیں۔ حافظ ابن کیٹر کہتے بیں کہ بیچند آواب بیس جن کا اللہ تعالیٰ نے آئح ضرت صلی اللہ علیہ وسم کی آزواج مطہرات گوتھم فرمایا ہے، اور اہل ایمان کی عورتیں ان آحکام میں آزواج مطہرات گوتھم فرمایا ہے، اور اہل ایمان کی عورتیں ان آحکام میں آزواج مطہرات گوتھم فرمایا ہے، اور اہل ایمان کی عورتیں ان

البتة ضرورت كے موقعوں پرعورتوں كو چندشرائط كى پابندى كے ساتھ گھرسے نكلنے كى اج زت ہے، حضرت مفتى صاحبؓ نے '' أحكام القرآن' ميں اس سلسے كى آيات وا حاديث كوقصيل ہے لكھنے كے بعدان شرائط كا خلاصة حسب ذيل نقل كيا ہے: انسن نكلتے وقت خوشبوندلگا كيں اور زينت كالباس نہ پہنيں، بلكہ ميلے كچيلے كپڑوں بيں تكليں۔

۲:..اییاز بورمین کرنه کیس جس میں آ واز ہو۔

۳:...ا بنی حیال میں اِترائے اور مشکنے کا نداز اختیار نہ کریں ، جو کسی کے لئے کشش کا باعث ہو۔

۵:...راستے کے درمیان میں نہیلیں، نبکہ کناروں برچلیں۔

٢:... نكلتے وقت بردى جاور (جباب) اوڑھ ليل، جس سے سرسے يا وَل تك پورابدن ڈھك جائے، صرف ايك آنكھ

تھلی رہے۔

ے:...ایے شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ کلیں۔

٨:...ايغ شو ہروں كى اجازت كے بغيركى ہے بات ندكريں۔

9:...کسی آجنبی ہے بات کرنے کی ضرورت ڈیٹ آئے توان کے لب و کہتے میں زمی اور نزا کت نہیں ہونی چاہئے ،جس سے ایسے خض کو طبع ہوجس کے دِل میں شہوت کا مرض ہے۔

١٠:...ا چې نظر يې پست رئيس جتي الوسع نامحزم پران کې نظرنبيس پژنی چا ہئے۔

اا:...مردول کے مجمع میں ندھمیں۔

اس سے میکنی واضح ہوجا تا ہے کہ پارلیمنٹ وغیرہ کی رُکنیت قبول کرنا اور مردانہ مجمعوں میں تقر ریکرنا ،عورتوں کی نسوانیت کےخلاف ہے، کیونکہ ان صورتوں میں اسلامی ستر وجاب کالمحوظ رکھناممکن نہیں۔

#### عورتول كاتنها سفركرنا

عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جا کزنہیں ، احادیث بیں اس کی ممانعت آئی ہے، چنانچے صحاحِ ستہ مؤطاا مام مالک ، مسند احمد اور حدیث کے تمام متداول مجموعوں میں متعدد صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین کی روایت ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا بیار شاومنقول ہے کہ: ''کی عورت کے لئے ، جواللہ تعالیٰ پراور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ بغیر محرم کے تمن دن کا سفر کرئے '''بس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرناعورت کی نسوانیت کا ایمانی تقاضا ہے۔ جوعورت اس تقاضائے ایمانی کی خلاف ورزی کرتی ہے، وفعل حرام کی مرتکب ہے کیونکہ اس فعل کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ''اکا یعدل 'فرمارہ جیں (لیعنی حلال نہیں )۔

#### عورتول كالجج بننا

ایسے تمام مناصب جن جس جرکس و ناکس کے ساتھ اختلاط اور میل جول کی ضرورت پیش آتی ہے، شریعت اسلامی نے ان کی قد داری مردول پر عاکد کی ہے، اور عورتوں کو اس سے سبکدوش رکھا ہے۔ (ان کی تفصیل اُوپر شیخ الاسلام مولا تا ظفر احمد عثمانی تو راللہ مرقد ہ کی عبارت میں آچک ہے ) انہی فر مدوار یول میں سے ایک نیج اور قاضی بننے کی فر مدواری ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضوان الله علیم کے زمانے میں بڑی فاضل خوا تین موجود تھیں، مربھی کسی خاتون کو جج اور قاضی بننے کی خرصت نہیں وی گئی، چنا نچاس پر اُئمدار بعد کا اتفاق ہے کہ عورت کو قاضی اور نج بنا نا جائز نہیں، اُئمہ مثلاث کے خرد کی تو کسی معالمے میں اس کا فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا، اِمام ابو حفیقہ کے نزد کے حدود وقصاص کے ماسوا میں اس کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا، مگر اس کو قاضی بنانا گناہ ہے، فقیر خفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے:

"والممرأة تمقضي في غير حدوقودوان اثم المولّى لها لخبر البخاري لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة." (شَايُ الله عنه عنه عنه عنه ٥٠٠٠)

<sup>(</sup>١) عن عبدالله عدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. (مسلم ج: ١ ص:٣٣٣، ياب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره).

ترجمہ:...''اورعورت حدوقصاص کے ماسوا میں فیصلہ کرسکتی ہے، اگر چہاس کو فیصلے کے لئے مقرر کرنے والا گنا ہگار ہوگا، کیونکہ سے بخاری کی حدیث ہے کہ ووقوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سپر دکر دیا۔''

#### عورت كوسر برا ومملكت بنانا

اسلامی معاشرے میں عورت کوسر براہِ مملکت بنانے کا کوئی تضوّر نہیں ، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ اہل ف رس نے سریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

"لن يفلح قومٌ ولُّوا أمرهم امرأة."

( سیح بخاری ج:۲ ص:۱۰۲۵،۱۳۷ انسائی ج:۲ ص:۱۰ سبزندی ج:۲ ص:۳۳۳) ترجمه:... وه قوم بهمی قلاح یاب بیس بهوگی جس نے اپنامعا مله عورت کے سپر دکر دیا۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"اذا كان أمرائكم خياركم وأغنياؤكم سمحائكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، واذا كان أمرائكم شراركم وأغنياؤكم بخلائكم وأموركم الى الأرض خير لكم من ظهرها."

(7:30 5:1 ص:٣٣٣)

ترجمہ:.. ' جب تمہارے حکام تم بیل سب سے ایکھے لوگ ہوں ، تمہارے مال دارسب سے تی اور کشاد و دست ہول اور تمہارے معاملات آپس بیل مشورے سے طے ہول ، تو تمہارے لئے زبین کی پشت اس کشاد و دست ہول اور تمہارے معاملات آپس بیل مشورے سے طے ہول ، تو تمہارے مال دار بخیل ہول اور تمہارے کے پیٹ سے بہتر ہے ، اور جب تمہارے حکام کرے لوگ ہول ، تمہارے مال دار بخیل ہول اور تمہارے معاملات عور توں کے سپر د ہول تو تمہارے لئے زبین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے ( ایعنی الی صورت میں معاملات عور توں کے سپر د ہول تو تمہارے لئے زبین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے ( ایعنی الی صورت میں جسنے سے مرتاا جمانے )۔''

چنانچِداُمت کااس پراتف ق واجم ع ہے کہ عورت کوسر براہِ مملکت بنانا جائز نہیں (بدایة ابھتھد ج:۲ ص:۳۹)۔ شاہ ولی القدمحدث وہلوئ " ازالتہ الحفاء'' میں شرا نطِ خلافت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" وازاں جمله آب است كه ذكر باشد ندام اق ، زيرا كه درحديث بخارى آمده "مها أفسليح قوم و آوا أمر هم امو أة " چول بسمع مبارك آنخضرت سلى القدعليه وسلم رسيد كه اللي فارس دخترٍ كسرى را ببادشاى برداشته اند فرموورستگار خد قوى كه والى امر بادشاى خود ساختند زين راوزيرا كه امراً قاتان العقل والدّيين است و در جنگ و پيكار بركار و قابل حضور محافل و مجالس نے ، پس از و ي كار بائے مطلوب نه برآيد" (ازالة الحفادي: اس: س)

ترجمہ:..." اورایک شرط بیہ کہ مربراؤ مملکت مرد ہو، عورت نہ ہو، کیونکہ سیح بخاری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاطلاع بینی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "ما أفلح قوم و لوا أمو هم امو أة" جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو بیاطلاع بینی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو فر مایا کہ: وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی بادشانی کا معاملہ عورت کے سیرد کردیا۔ نیز اس لئے کہ عورت فطرة تاقص العقل والدین ہے، جنگ و پریکار میں بادشانی کا معاملہ عورت کے سیر دکردیا۔ نیز اس لئے کہ عورت فطرة تاقص العقل والدین ہے، جنگ و پریکار میں بین اس سے مقاصدِ مطلوبہ پور نہیں ہو سکتے ہیں۔ "

#### حوریں اور حورے

اورسوال میں جوذکرکیا گیا ہے کہ جنت میں نیک مردوں کوحوریں لیس گی تو نیک عوتوں کو'' حورے' ملیں ہے، یحض لطیفہ ہے۔ بلاشہ جنتی مردوں کے چرے بھی روش ، نورانی اورسفید ہوں گے، گرلغت وعرف میں'' حور'' کا اطلاق صرف عورتوں پر ہوتا ہے، مردوں کوان کے ڈمرے میں شامل کرنا ہوئی نے ، کیونکہ'' حور'' کا لفظ ''حَورَاً'' کی جمع ہے، اور ''حَورَاً'' کا لفظ مو تحث ہے، حمروں کوان کے ڈمرے میں شامل کرنا ہوئی نے ہیں جہاں'' حور'' کا لفظ ''حَورَاً '' کی صفات مو خف ہی ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً : دوجگہ جس کے معنی ہیں گوری چٹی ، فیزقر آن کر کی میں جہاں'' حور'' کا ذکر آیا ہے ، وہاں ان کی صفات مو خف ہی ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً : دوجگہ ارشاد ہے: ''وَحُورٌ عِیْنُ کَامُفَالِ اللَّولُ لُوءِ الْمَکْنُونِ ''، اورا کی جگہ ارشاد ہے: ''وَحُورٌ عِیْنُ کَامُفَالِ اللَّولُ لُوءِ الْمَکْنُونِ ''، اورا کی جگہ ارشاد ہے: ''حُورٌ مُقْصُورٌ اَتْ فِی الْجَیّام ''۔

مؤخرالذكردونون آیات شریفہ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جورتوں کی اصل خوبی پوشیدہ رہنا ہے، اور خیموں میں بندرہ بنا ہے، کہ ان دونوں صفتوں کے ساتھ حق تعالی شانہ حوران بہتی کی مدح فرما رہے ہیں۔ حافظ ابولیم اصفہانی "نے صلیۃ الاولیاء (ج:۲ میں ، ۵ میں ، اور حافظ نورالدین بیٹی نے جمح الزوائد (ج:۹ می:۲۰۱) میں بیحدیث نقل کی ہے کہ ایک وفعہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے دریافت فرمایا: بتاؤا عورت کی سب ہے بڑی خوبی کیا ہے؟ محابہ کرام ہے اس کا جواب نہ بن پڑا، سوچنے گلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چیکے ہے اُٹھ کر گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کو نہ دیکھیں، نہ وہ انہوں نے برجت فرمایا کہ: تم لوگوں نے بیہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ غیر مرداس کو نہ دیکھیں، نہ وہ غیر مردوں کود کھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ غیر مرداس کو نہ دیکھیں، نہ وہ غیر مردوں کود کھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کردیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیجواب کس نے دیا ہے؟ عرض کیا: فاطمہ نے! فرمایا: کیوں نہ ہو، فاطمہ آخر میر ہے جگر کا کلؤا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير ثلنساء فلم ندر ما نقول، فسار على إلى فاطمة فاخبرها بذالك فقال: فلا قلت له خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن، فرجع فاخبره بذالك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: إنها بضعة منى. (حلية الأوثياء ج:٢ ص:٣٠، أيضا مجمع الزوائد ج. ٩ ص:٢٠٢).

موجودہ دور کے روشن خیال حضرات، جن کی تر جمانی جناب عمراحمرعثانی کررہے ہیں، خدانخواستہ جنت میں تشریف لے گئے تو بیشا ید دہاں بھی'' حورانِ بہتی'' میں آزادی کی مغربی تحریک چلا کیں گے، اور جس طرح آج مولویوں کے خلاف احتجاج ہورہاہے، یہ وہال جن تعالیٰ شاند کے خلاف احتجاج کریں گے کہ ان مظلوموں کو '' مَدَفَ صُورَ اَتْ فِی الْجِیام ''کیوں رکھاہے؟ انہیں آزادانہ گھو شے چمرنے اوراجنبی مردوں سے گھلنے ملئے کی آزادی ہوئی جا ہے ۔۔!

وَآخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### عورت کی حکمرانی

سوال:...روزنامه جنگ کراچی کے اسلامی صغه پر گزشته تین مسلسل جمعة المبارک (مورخه ۲۷ جنوری، ۳ فروری اور ۱۵ وری اور ۱۹۸۹ء) سے ایک بختیقی مقاله بعنوان عورت بحثیت حکمران از جنب مفتی محمد رفیع عثانی صاحب شائع ہور ہاہے۔
مفتی صاحب نے ان مقالات میں قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، ائمہ کرام، فقہا اور علاء کے اقوال اور حوالوں سے یہ طعی ماہ بہت کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت کی سر براہ '' عورت' 'نہیں ہو سکتی۔

سیاسی وابنتگی سے قطع نظر بحثیت ایک مسلمان میں ف لصتا اسلامی نقطہ نگاہ سے آپ سے بیسوال کرنے کی جمارت کررہا ہوں کہ موجودہ دور کی حکمران چونکہ ایک خاتون ہے، جبکہ قرآن ، حدیث، علاء اور فقہاء نے اس کی ممانعت اور مخالفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل پاکستان نے مشتر کہ طور پر ایک عورت کو حکمران بنا کرقرآن اور حدیث کے واضح احکامات سے روگردانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات سے روگردانی پر گناہ گار ہوئی اور کیا پوری قوم کواس کا عذاب بھگتنا ہوگا…؟ نیز ہمارے موجودہ اسلامی شعائر اور فرائعش پرتواس کا کوئی اثر نہیں پڑر ہاہے؟

جواب: ... بن تعلی شانهٔ ، آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم اور إجماع أمت کے دوٹوک اور تطعی فیصلے اور اس کی تعلی مخالفت کے بعد کیا ابھی آپ کو گئبگاری میں شک ہے؟ ہراہ راست گناہ تو ان لوگوں ہر ہے جنھوں نے ایک خاتون کو حکومت کی سر براہ بنایا ، لیکن اس کا وبال پوری قوم پر ہزے گا ،متدرک حاکم کی روایت میں بسند سیح آنخضرت میں القدعلیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے:

"هلکت الرجال حین اطاعت النساء۔" (متدرک عاتم ج: ۲۹۱) ترجمہ:... بلاک ہوگئے مرد جب اتہوں نے اطاعت کی عورتوں کی۔ ' اب بیت بی اور ہلا کت پاکستان پر کن کن شکلوں میں نازل ہوتی ہے؟ اس کا اِنتظار سیجئے...!

# صنف تازك كاجو ہراصلی

سوال:...مولاناصاحب! آج کل برطرف عریانی، فحاشی اور بے حیائی کے من ظراور مظاہرے عام ہور ہے ہیں، بھی کسی عنوان سے صنف تازک کے جو ہراصلی، شرم وحیااور عفت وعصمت کوتارتار کیا جارہا ہے، لیکن اس بے حیائی کے خوان کے دو جراصلی مشرم وحیااور عفت وعصمت کوتارتار کیا جارہا ہے، لیکن اس بے حیائی کے خلاف کوئی آ واز نہیں اُٹھا تا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں اُمت کی راونمائی فریاویں، نوازش ہوگی۔

جواب: ... کسی زمانے میں شرم وحیا، صنف ِنازک کا اصل جو ہر، انسانی سوسائٹ کی بلندقدر، اسلامیت کا پاکیزہ شعار اور مشرتی معاشرے کا قابل فخر امتیازی نشان سمجھا جا تا تھا۔ اوّل تو إنسان کی فطرت ہی میں عفت، حیا اور ستر کا جذبہ و دیعت فرہ یا گیا ہے (بشرطیکہ فطرت سنے نہ ہوگئ ہو)، پھرمسلمانوں کواپنے محبوب پینیبر صلی امتدعلیہ وسلم (بآباننا ہو و اُمتھاتنا و اُروا حنا) کے بیار شادات یاد شھے:

ا:...چار چیزی تمام رسولوں کی سنت میں: حیا،خوشبوکا استعال مسواک اور نکاح (ترندی)۔ (۱)
۲:... ایمان کے ستر سے زائد شعبے میں ،ان میں سب سے بڑھ کر "لَا اِلْالله الله" کہنا ہے، اور سب سے کم ورجہ رائے سے نکلیف وہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا، ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے ( بخاری وسلم )۔ (۱)
سا:... حیا سرآیا خیر ہے ( بخاری وسلم )۔ (۱)

۳:... حیا، ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے، اور بے حیائی، بے مرق تی ہے اور بے مرق تی جہنم سے ہے (منداحمہ، ترندی)۔

۵:... بروین کا ایک امتیازی فلق بوتا ب، اور إسلام کافلق حیاب (مؤطاما لک، ابن ماجه بیمق) - (۵)

۲:...حیااور ایمان باہم جکڑے ہوئے ہیں، جب ایک کو اُٹھادیا جائے تو وُ وسراخود بخو داُٹھ جاتا ہے۔(اورایک روایت بی ہے کہ ) جب ایک سلب کرلیا جائے تو وُ وسرابھی اس کے ساتھ ہی زخصت ہوجا تا ہے ( جبیل )۔

انسانی فطرت اور نبوی تعلیم کابیا ترتھا کے مسلمانوں میں حیا ،عفت اور پردے کاعقیدہ جزوا بمان تھا،خلاف حیامعمولی حرکت بھی ندہجی اور ساجی جرم اور تعلین جرم بھی جاتی تھی ،لیکن مغربی تہذیب کے تسلط ہے اب بیصالت ہے کہ شاید ہمیں معلوم بھی نہیں کہ شرم وحیا کس چیز کا نام ہے؟ مردوں کی نظر اور عور توں کی حرمت وآبرو سے بہرے اُٹھادیئے گئے ہیں ،سر باز ارعور توں کو چھیڑنے ،اور بھری

<sup>(</sup>١) عن أبي أيوب قبال. قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء ويروى الحتان والتعطر والسواك والنكاح. رواه الترمذي. (مشكواة ص:٣٣)، باب السواك).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله
 إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. (مشكوة ص ٢١، كتاب الإيمان).

 <sup>(</sup>٣) عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية الحياء خير كله.
 متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٣١، باب الرفق والحياء وحسن الخلق).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الحنّة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. رواه أحمد والترمذي. (مشكوة ص: ٣٣١، باب الرفق والحياء وحسن الخلق).

 <sup>(</sup>۵) عن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان لكل دين خلقًا وخلق الإسلام الحياء. رواه مالك مرسلا
 ورواه ابن ماجة والبيهقي. (مشكوة ص:٣٣٢، باب الرفق والحياء).

 <sup>(</sup>٢) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ان الحياء والإيمان قرنًا جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وفي رواية ابن عباس: فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر. رواه البيهقي. (مشكواة ص:٣٣٢، باب الرفق والحياء).

بسوں میں عورتوں کے بالوں سے کھیلنے کی خبریں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سرِشام کراچی ، لا ہور ، پنڈی کے بازار عربانی اور فحاشی میں بیری کو شرماتے ہیں۔ تعلیم الدمنوں کے بازار عربانی اور فحاشی میں بیری کو شرماتے ہیں۔ تعلیم الازمنوں کے شرماتے ہیں۔ کی از اور اند اختلاط اور جنسی محرکات کا طوفان ہر پا ہے۔ مخصوص ملازمنوں کے کے مردوعورت کے ہر ہندمعا کنے ہوتے ہیں ، کیا ہمارے اس گندے معاشرے کود کھے کریے غلط ہی پیدا ہوسکتی ہے کہ یے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی اُروحانی قیادت سونی گئتی ؟

ہمارے ایمانی اقدار کا جو بچا تھیا اٹا شان طوفانی موجوں کی لپیٹ میں آئے سے محفوظ رو گیا تھا، اس کے بارے میں ہمارے ناخدایا نِ قوم کس ذہن سے سویجتے ہیں؟ اس کا اندازہ ذیل کی اخباری اطلاع سے بیجئے:

" خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں شرم دحیا کا پردہ جاک کر دیاج ہے"

سینا گو ۱۱ ۱۱ پر بل (اپ پ، دائٹر) خاندانی منصوبہ بندی کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں میں منصوبہ بندی سے متعلق شرم دحیا کا پردہ چاک کرنے کے لئے مؤثر اقد امات کئے جانے چاہئیں۔ یہ بات یہاں والدین کی بین الاقوامی کا نفرنس میں کئی گئی، اس موقع پر پاکستان کے خاندانی منصوبہ بندی کے کمشنر مسئرانورعادل نے کہا کہ حنبطِ تولید کے لئے مالغِ حمل ادویات کا استعال چوری چھے کیا جاتا ہے، جوغلط ہے، اور اس طریقے کو ختم کیا جانا چاہئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضبطِ تولید کے موضوع پرواضح طور پراور معاشرے میں ہر جگہ کھلا جادلہ منیال کیا جانا چاہئے۔ مسئر عادل نے والدین کی آٹھویں بین الاقوامی کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے خاندان کی توسیح کی روک تھام کے لئے ضبطِ تولید کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ اس بات سے خوفز دہ ہیں کہا گرانہیں خاندانی منصوبہ بندی کے ہیںتال میں دیکھا گیا تو خواہش مند ہیں، لیکن وہ اس بات سے خوفز دہ ہیں کہا کہ عوام کو ضبطِ تولید کے لئے ہمکن آسانیاں اور مانع حمل اس کے لئے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ضبطِ تولید کے لئے ہمکن آسانیاں اور مانع حمل اشیاء فراہم کی جائیں۔ "

جس اہم مقصد کی کامیابی کے لئے شرم وحیا کا پردہ جاک کرنے اور ایمان واخلاق کی قربانی دینے کی پُرزورد ووت سے 'بین الاقوامی کا نفرنس'' کومشرف فر مایا جاتا ہے اس کے بدترین نتائج پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے…! ''مغربی عورت کوایک شئے مسئلے کا سامنا''

" بیمبرگ ۱۱ را پریل (پ پ ا) مانع حمل گولیوں کے استعال سے عورتوں کی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا جارہ ہے، چنانچہ معاشرتی اور سیاسی میدان میں مساوی حقوق حاصل کرنے کے بعداً بعورت جنسی معاطلت میں بھی اخلاقی روایات کو پس پشت ڈال کرمر دجیسا کردارانجام دینے کے لئے بے چین ہے۔ یہ مسئلہ آج کل مغربی جرمنی کے ڈاکٹر دل، سائنس دانوں اور ماہرین نفسیات و جنسیات کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جرمن اور امریکن ماہرین کی حالیہ تحقیقات سے داختی ہوتا ہے کہ مانع حمل گولیاں استعال کرنے والی عورتوں میں ایک تہائی سے زائد عورتوں کی جنسی خواہش میں بے حداضا فہ ہوگیا ہے جی کہ بعض عورتوں کوا ہے

کھڑ کتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کے لئے ڈاکٹروں ہے رُجوع کرنا پڑتا ہے۔ امریکا سوسائٹی آف فیملی
پلانگ کے سکنس دانوں ، جڑس ماہرینِ جنسیات و پیدائش دونوں اس نتیج سے شفق ہیں۔ ہبجبرگ کے ڈاکٹر
ہرٹااسٹول نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جدید دور کی عورت اپنے شوہر کے جذبات بھڑکا نے کے نت نے
طریقے استعال کررہی ہے۔ یہ تمام ماہرین اس آمریشنق ہیں کہ وہ دن وُ ورنہیں جب عاشق ہونا اور محبت ہیں
فیش قدمی کرنا صرف مردوں کا حق ندہوگا ، ہلکہ بہت ممکن ہے کہ عورتیں اس میدان میں مردوں سے بہت آگے
نکل جائیں۔''

### باكستان ميس عرباني كاذمه داركون؟

سوال:...کیاخواتین کے لئے ہاکی کھیلٹا، کرکٹ کھیلٹا، بال کنوانا اور ننگے سر باہر جانا، کلبوں، سینماؤں یا ہوٹلوں اور دفتروں میں مردول کے ساتھ کام کرنا، غیر مردول سے ہاتھ ملانا اور بے جابانہ باتیں کرنا، خواتین کامردوں کی مجالس میں ننگے سرمیلا دہیں شال ہونا، ننگے سراور نیم برہند پوشاک پہن کرغیر مردوں میں نعت خوائی کرنا اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علائے کرام پرواجب نہیں کہ وہ ان بدعنوں اور غیر اسلامی کروارا داکرنے والی خواتین کے خلاف حکومت کو انسداد پرمجبور کریں؟

جواب:...اس همن میں ایک غیورمسلمان خاتون کا خط بھی پڑھ لیجئے ، جو ہمارے مخدوم حضرتِ اقدس ڈاکٹر عبدالحی عار فی مدخلاۂ کوموصول ہوا ، وہ گھتی ہیں :

" لوگوں میں بیخیال پیدا ہوکر پختہ ہوگیا ہے کہ حکومت پاکستان پردے کے خلاف ہے۔ بیخیال اس کوٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو حکومت کی طرف سے جج کے موقع پرخوا تین کے لئے پبننا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، بدایک زیر دست غلطی ہے، اگر پہچان کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقعہ پہننے کو کہا جاتا۔

ی جو کتاب رہنمائی کے لئے حجاج کودی جاتی ہے اس میں نضور کے ذریعے مردوعورت کو اِحرام کی حالت میں نضور کے ذریعے مردوعورت کو اِحرام کی حالت میں دکھایا گیا ہے۔اوّل تو نصور بی غیراسلامی فعل ہے۔وُ وسرے عورت کی نصور کے بینچے ایک جملہ کھے کر ایک طرح سے یردے کی فرضیت سے اِنکارہی کردیا۔

وہ تکلیف وہ جملہ ہے کہ: '' اگر پردہ کرنا ہوتو منہ پرکوئی آٹر رکیس تا کہ منہ پر کپڑانہ گئے۔' بیتو وُرست مسئلہ ہے، کیکن'' اگر پردہ کرنا ہو' کیوں لکھا گیا؟ پردہ تو فرض ہے، پھر کسی کی پسندیا ناپسندکا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے، کج بعد کو۔ کھلے چہرے، ان کی تصویروں کے ڈریعہ خبارات میں نمائش، ٹی وی پرنمائش، میسب پہلے فرض ہے، کے بعد کو کھا فی ورزی نہیں؟ ....اورعلمائے کرام تماشائی ہے بیٹے ہیں، سب پجھود کھورہ ہیں اور بدی کے خلاف ورزی نہیں؟ ....اورعلمائے کرام تماشائی ہے بیٹھے ہیں، سب پجھود کھورہ ہیں اور بدی کے خلاف، بدی کومٹانے کے اللہ کے اللہ کے احکام سناسنا کر پیروی کروانے کا فریضہ اوانہیں کرتے۔خدا کے خطال و کرم ہے پاکستان اور تمام مسلم ممالک میں عماء کی تعداد اتن ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے کوئی دِفت

پیش نہیں آسکتی۔ جب کوئی یُر ائی ہیدا ہواس کو پیدا ہوتے ہی کچلٹا چاہئے، جب جز پکڑ ہاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے۔علماء ہی کا فرض ہے کہ اُمت کو یُر اسکوں ہے بچا ئیں، اپنے گھر دن کوعلماء رائج الوقت یُر اسکوں ہے، اپنی ذات کو یُر اسکوں ہے دُوررکھیں تا کہ اچھااٹر ہو...۔

تعلیمی اوارے جہال قوم بنتی ہے، غیر اسلامی لباس اور غیر زبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ ہے قوم کے لئے سود مند ہونے کے بجائے نقصان کا باعث جیں۔ معلّم اور معلّمات کو اسلامی عقا کداور طریقے اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ طالبات کے لئے چا در ضروری قرار دی گئی ، لیکن گلے میں پڑی ہے۔ چا در کا مقصد جب ہی پورا ہوسکتا ہے جب معمر خوا تین باپر وہ ہوں۔ بجیوں کے نضے نئے ذبن چا در کو بار تصور کرتے ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں کہ معلّمہ اور اس کی اپنی ماں گلی بازاروں میں سریر ہند، نیم عریاں لباس میں ہیں تو چا در کا بوجھ بچھڑ نیا وہ می کھوں ہونے گئی ہے، ضرورت ہے کہ پروے کی فرضیت واضح کی ہی محسوس ہونے لگتا ہے۔ بے پروگی ذبنوں میں جڑ پکڑ چکی ہے، ضرورت ہے کہ پروے کی فرضیت واضح کی جائے ، اور برز لے لفظوں میں پوسٹر چھڑا کر تقشیم بھی کئے جائیں ، اور مساجد ، طبی اوارے ، عارکیٹ جائے اس خوا تین ایک وقت میں زیادہ تعداد میں شریک ہوتی ہیں ، شادی بال وغیرہ و ہاں پردے کے احکام اور پردے کی فرضیت بتائی جائے ۔ ب پردگی پر وہی گناہ ہوگا جو کسی فرض کوئرک کرنے پر ہوسکتا ہے۔ اس حقیقت پردے کی فرضیت بتائی جائے ۔ ب پردگی پر وہی گناہ ہوگا جو کسی فرض کوئرک کرنے پر ہوسکتا ہے۔ اس حقیقت ہے کسی کوانکا رئیس ہوسکتا ، ہمارے معاشر بے میں نا ٹوے فیصد نگر ائیاں ہے پردگی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں ، اور جب شک کے بائیل بھی رہیں گی۔

راج ظفر الحق صاحب مبارک ہستی ہیں ، اللہ پاک ان کو خالفتوں کے سیاب میں ٹابت قدم رکھیں ،
آمین! فی وی سے فحش اشتہار ہٹائے تو شور ہر پا ہو گیا۔ ہا کی ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے سے ہمارے صحائی اور کالم
نویس رنجیدہ ہوگئے ، جو اخبار ہاتھ گئے و کیھئے ، جلوہ رقص و فضہ حسن و جمال ، رُوح کی غذا کہہ کر موسیقی کی
وکالت! کوئی نام نہا وعالم ٹائی اور سوت کو بین الاقوا می لباس ٹابت کر کے اپنی شناخت کو بھی منارہ ہے ہیں۔ ننھے
ننٹھے بچ ٹائی کا وہال گلے میں ڈالے اسکول جاتے ہیں ، کوئی شعبہ زندگی کا ایسانہیں جہاں غیروں کی نقل شہو۔
داجہ صاحب کو ایک تو بل قد رہتی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے ، اس معزز زہتی کو آگر پر دے کی فرضیت
داجہ صاحب کو ایک تو بل قد رہتی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے ، اس معزز زہتی کو آگر پر دے کی فرضیت
اور افادیت سمجھائی جائے تو اِن شاء التہ مخالف ، موافقت کا رُخ اختیار کرے گی۔ عورت سرکاری محکموں میں کوئی
نقر رم د طبقے کے لئے تباہ کن ہے حود مام ہمارے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں ،
مگر سرکار کے سرکاری محکموں میں تقر رم د طبقے کے لئے تباہ کن ہے۔ مرد طبقہ بیکاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہارا ا

بدشمتی ہے دورِجد بد میں عورتوں کی عربانی و بے حجابی کا جوسیلاب ہر پاہے، وہ تمام اہلِ فکر کے لئے پریشانی کا موجب ہے۔ مغرب اس لعنت کا خمیاز و بھکت رہا ہے، وہاں عائلی نظام تلیث ہو چکا ہے،''شرم وحیا'' اور'' غیرت وحمیت'' کا لفظ اس کی لغت سے خارتی ہو چکا ہے، اور حدیث پاک میں آخری زمانے میں انسانیت کی جس آخری پستی کی طرف ان اغاظ میں اشارہ کیا گیا ہے ۔: ' وہ چو پایل اور گدھول کی طرح سرِ بازار شہوت رانی کریں گئے 'اس کے مناظر بھی وہاں ساسنے آنے گئے ہیں۔ اہلیس مغرب نے صنف نازک کو خاتون خانہ کے بجائے شیخ محفل بنانے کے لئے '' آزاد کی نسواں' کا خوبصورت نعرہ بعند کیا۔ ناقصات العقل والدین کو تبجہ یا گیا کہ پر دہ ان کی ترقی میں مردوں کے شانہ بٹ ندکا م کرنا گیا کہ پر دہ ان کی ترقی میں حارج ہے، انہیں گھر کی چارد یواری سے نکل کر زندگ کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بٹ ندکا م کرنا چو ہے ، اس کے سے نظیمیں بنائی گئیں، تح یک بیل چلائی گئیں، مضامین لکھے گئے ، کتا میں آسی گئیں، اور ' پردہ' جوصنف نازک کی شرم و حیا کہ نشان کے نظرت کا تقاضا تھا، اس پر' رجعت پندگ' کے آواز ہے کے گئے۔ اس مَروہ ترین اہلیسی پرو پیگنڈے کا بقیجہ یہ ہوا کہ حوالی بیٹمیاں اہلیس کے دام تزویر میں آسینی ، ان کے چہرے سے نقاب نوج ٹی گئی، سر سے ترین اہلیسی پرو پیگنڈے کا بقیجہ یہ ہوا کہ حوالی بیٹمیاں اہلیس کے دام تزویر میں آسینی اس کر کے تعیم گاہوں ، وفتروں ، اسمبلیوں ، کلبوں ، وو پشتی ہوں کیا گیا ، اس مظلوم گئوتی کا سب یکھ لٹ چکا ہے ، نیکن اہلیس کا جذبہ عربانی وشہوائی وشہوائی ہور تھے نہ ہور کا جائے ہور یائی وشہوائی ہور تھے نہ ہور کا جائے ہور یائی وشہوائی وشہوائی ہور تھے ہورے ہے ۔ تھا ہور کا سب یکھ لٹ چکا ہے ، نیکن اہلیس کا جذبہ عربانی وشہوائی وشہوائی ہور تھے نہ ہور کا ہور اور کھیل کے میدائوں میں تھیسٹ میا گیا ، اس مظلوم گئوتی کا سب یکھ لٹ چکا ہے ، نیکن اہلیس کا جذبہ عربانی وشہوائی وشہوائی ورتھے نہ ہور کا ہور ، جائے ہور کیا ہور کا ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کی ہور کا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیکھ کی ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا کی میدائوں میں تھیسٹ میا گیا ، اس مظلوم گئوتی کا سب یکھ لٹ چکا ہے ، نیکن المبلیس کی جذبہ عربانی ویک کی کے اس کی کھیل کے میدائوں کی میں کیس کی میگی ہور کی کھیر کی ہور کی کور کی کور کیا کی کیس کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کے کہ کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور

مغرب، فدہب ہے آزادتھا، اس سے وہاں عورت کو اس کی فطرت سے بغاوت پر آبادہ کر کے بادر پدر آزادی دارو بنا آسان تھا، لیکن مشرق میں ابلیس کو دُہری مشکل کا سامنا تھا، ایک عورت کو اس کی فطرت سے لڑائی لڑنے پر آبادہ کرنا، او، اوسرے تعلیمات بنوت، جومسلم معاشرے کے رگ وریشے میں صدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور پورے معاشرے کو ان سے بخاوت برآ مادہ کرنا۔

ہ دی برسمی السم ممالک کی کیل ایسے لوگوں کے ہاتھ ہیں تھی جون ایمان ہامخر بنا ہیں اہل مخرب ہے بھی دوقد م آگے ہے ، جن کی تعیم و تربیت اور نشو و نما خالص المعربیت ' کے ماحول میں ہوئی تھی ، جن کے بزدید یو و ندہب کی پابندی ایک لغواور الیعنی چیز تھی ، اور جنھیں خدا سے شرمتھی ، ندگلوق سے سیلوگ مشرقی روایات سے کٹ کر مغرب کی راہ پر گامزن ہوئے ، سب سے پہلے انہوں نے اپنی بہو بیٹیوں ، ماؤں بہتوں اور بیو یوں کو پرد و عقت سے کال کر آ وار و نظروں کے لئے وقف عام کیا، ان کی و نیوی و جاہت واقبل مندی کو دیکھ کرمتوسط طبقے کی نظریں للچا کیں ، اور رفتہ رفتہ تھا ہم ، ملاز مت اور ترقی کے بہانے وہ تمام ابلیسی مناظر سائن آنے گے جن کا تماشام تحرب میں دیکھا جاچکا تھا۔ عربیا نی و بے جائی کا ایک سیلاب ہے جو تھے بلحہ بڑھ ربا ہے ، جس میں اسما کی تبدیب و تمدن کے کا ات و و وب رہے ہیں ، انسانی عظمت و شرافت اور نسوائی عفت و دیا ہے بہاڑ بدر ہے ہیں ، خدا کا خفیہ ہاتھ قائدین شرکے وجود سے کہاں جا کر تھے گا؟ اور انسان ، انسانی عظمت و شرافت اور نسوائی عفت و دیا ہے بہار نبر ہے ہیں ، خدا کا خفیہ ہاتھ قائدین شرکے وجود سے کہاں جا کر تھے گا؟ اور انسان ، انسانی عظمت کی گرف کر بائی ایسانگ کے جب تک خدا کا خفیہ ہاتھ قائدین شرک کو چا کہ بیس کر ویتا ، اس کی تھے کا کوئی امکان نہیں :

"رَبِّ لَا تَلَوْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِن الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا. انْكَ انْ تَلْوَهُمْ يُضِلُّوا عَبَادُكَ ولا يَلِلُوْ اللهُ فَاجِرًا كَفَّارًا." يَلِلُوْ اللهُ فَاجِرًا كَفَّارًا." جَهَالَ تَكَ اسْلامِ تَعْلِيمَ تَ كَاتَعْلَقَ بِ اعْورت كَاوجُودُ فَطْرَةَ سَرا ياسَرْ بِهُ اور بِردَهَ اسْ فَ فَطْرَت كَي آواز ب

مديث ميں ہے:

"الموأة عورة، فاذا خوجت استشرفها الشيطان" (مشكوة ص:٣٦٩، بروايت تر ندى) ترجمه:.." عورت سرا پاستر ہے، پس جب وہ نكتی ہے تو شيطان اس كى تاك جھا تك كرتا ہے۔ " امام الوقعيم اصقب في شيخة "فلية الولياء "ميں بيحديث نقل كى ہے:

"عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير لسساء؟ فلم ندر ما نقول، فنجاء على رضى الله عنه الى فاطمة رضى الله عنها، فأخبرها بذالك، فقالت: فهلا قلت له: خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن! فرجع فأخبره بذلك، فقال له من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: انها بضعة منى.

عن سعيد بن المسيب عن على رضى الله عنه انه قال لفاطمة: ما خير للنساء؟ قالت لا يرين الرجال ولا يروبهن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال. انما فاطمة بضعة منى " (حلية الروبياء ج:٢ ص:٣١،٣٠)

ترجمہ: " حضرت انس بن ما لک رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان القد علیہ مے فرمیا: بن وَاعورت کے سئے سب سے بہتر کون می چیز ہے؟ جمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھا، حضرت علی رضی القد عنہ و ہاں ہے اُٹھ کر حضرت فاطمہ رضی مقد عنہا کے پاس گئے ، ان سے اس سوال کا ذکر کہا ، حضرت فاطمہ رضی القد عنہا نے فر مایا: آپ لوگوں نے دیا جواب کیوں نہ دیا کہ عور تول کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ دہ اجنبی مردول کو نہ دیکھیں ، اور نہ ان کوکی و کیھے حضرت علی رضی القد عنہ نے واپس سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ دہ اجنبی مردول کو نہ دیکھیں ، اور نہ ان کوکی و کیھے حضرت علی رضی القد عنہ نے واپس آئے ضرب سے بہتر چیز یہ ہے کہ دہ اجنبی مردول کو نہ دیکھیں ، اور نہ ان کوکی کہ کے خضرت علی القد عدیہ وسلم نے فر مایا: یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ عرض کیا: فی طمہ نے افر مایا: فاطمہ آخر میر ہے جگر کا گلز اے نا!

سعید بن میں بیٹ مضرت علی رضی امتد عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی التدعنہا سے بوچھا کہ:عورتوں کے لئے سب ہے بہتر کون ی چیز ہے؟ فر مانے مگیس:" یہ کہ وہ مردول کونہ ایکھیں ،اور نہ مردان کو دیکھیں۔" حضرت علی رضی امتد عنہ نے یہ جواب آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم سے نقل کیا تو فر مایا: واقعی فاطمہ میر ہے جگر کا نگرا ہے!"

حضرت علی رضی اللہ عند کی میروایت امام بیٹی ہے'' مجمع الزوائد'' (ج: ۹ ص: ۲۳۸) <sup>(۱)</sup>میں بھی متدبرزار کے حوالے سے غل

کی ہے۔

ر١) وعن على أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. أي شيء حبر للساء؟ قالت لا يراهن الرجال، فذكرت ذالك للسي صلى الله عليه وسلم فقال إلما فاطمة بضعة منّى. (مجمع الزوائد ح. ٩ ص ٢٣٨، طبع دار المعرفة، بيروت)

موجودہ دور کی عربانی، اسلام کی نظر میں جا ہلیت کا تبریج ہے، جس ہے قرآن کریم نے منع فر ، یا ہے، اور چونکہ عربانی قلب ونظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے، اس لئے ان تمام عورتوں کے ہئے باعث عبرت ہے جو بے حج بانہ کلتی ہیں، اوران مردوں کے لئے بھی جن کی نایاک نظریں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"لعن الله الناظر والمنظور اليه"

(مشكُّوة ص: ٢٤٠، الفصل الثالث، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات) ترجمه: " اللَّدتعالى كى تعنت و يكھنے والے يرجمي، اورجس كى طرف ديكھ جائے ال پر بھي۔ " عورتوں کا بغیر سی ضرورت کے گھر سے نکلنا، شرف نسوانیت کے من فی ہے، اور اگرانہیں گھر سے با ہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش ہی آئے تو تھم ہے کہان کا پورابدن مستور ہو۔

# متفرق مسائل

### '' انسان کاضمیرمطمئن ہونا جا ہے'' کے کہتے ہیں؟

سوال: ..ا یک لفظ اصمیر' "گفتگو میں کافی استعمال ہوتا ہے، اس غظ کومختف طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ: '' میراسمیر جاگ گیا ہے' ابعض کو بہتے ہے کہ: '' فار ل آ دمی کاشمیر مرسمین ہو کا جا میں مطمئن ہونا چا ہے' 'شمیر کی شرع حیثیت کیا ہے؟

جواب: الله تعالی نے ہر خص کے دل میں نیکی اور بدی کو بہنیا نے کی ایک قوت رکھی ہے۔ اجس طرح فعاہری آئکھیں اگر مدھی نہ ہوں تو سیاہ و سیاہ کرتی ہوتو وہ بھی نیکی اور بدی کے فرق کو بہنی تی ہیں ، اس طرح دل کی او قوت ، جس کو '' بہا جا تا ہے ، لیکن جب اور بدی کے فرق کو بہنی تی ہے ۔ اگر آدمی کوئی نام کا م آرے تو تو می کا دل اس کو ملہ مت کرتا ہے اس کو '' کہ جا تا ہے ، لیکن جب آری مسلل نعط کام کرتا رہے تو رفته اس کا دل اندھا ہو جا تا ہے اور وہ نیکی و بدی کے در میان فرق کرنا چھوڑ و بیتا ہے ، اس کا نام ' صمیر کام جن' ' ہے ۔ جن لوگول کا نفری رفتہ اس کا دل اندھا ہو جا تا ہے اور وہ نیکی و بدی کے در میان فرق کرنا چھوڑ و بیتا ہے ، اس کا نام ' صمیر کام جن' ' ہے ۔ جن لوگول کا نفری نہیں ہوتا ، اس نے ایسے ارباب بھیرت ایک چیز سے پر ہیز کرتے ہیں ، ایسے ہی لوگول کے بارے میں صدیث میں فرمایا گیا ہے : '' ہے دل سے فوی بوچھو، خواہ فوگی و سے والے تہمیں جواز کا فوگی و ہیں' ۔ (۲) صوران کا منا نہیں معالم میں ضمیر مان معالم میں معالم میں ضمیر مان کا فیل ہے جبکہ وہ کا مضاف شرع ہیں ہو؟

جواب: بسلطر آ المدتعالی نے ہٹس کے دن میں نیکی اور بدی کو پہنچائے کی تقت رکھی ہے، جس کا اُوپر ڈکر کیا گیا ہے، ای طرح آ املہ تعالی نے اپنی رحمت سے انبیائے سرام ملیہم السلام کو بھی نیکی اور بدی کی پہنچان اور تناط کی شناخت کے سئے بھیج، کیونکہ آدمی پر اکثر و بیشتر حرص و بوی اور خو بیش ہے کا خلاب رہتا ہے، جو اس کی بھیرت کو اندھا اور اس کے شمیر کومر دو کردیتی ہیں۔ اس

 <sup>(</sup>۱) فعال تعالى "فالهمها فحورها وتقوها (الشمس ٨). وفي التفسير فأعلمها طاعتها ومعصيتها أي أفهمها أن احدهما حسن والآحر قبيح. (تفسير نسفى ج.٣ ص:٣٨٨) طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وعن واسصة من معدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما والصة احتت تسال عن البر والإثم، قلت معما قال. حمع أصابعه فصرب بها صدره قال استفت بفسك استفت قلبك ثلاثا البر ما اطمألت إليه البقس واطمأل إليه القلب والإثم ما حاك في السفس وترد في الصدر وإن أف ك الماس رواه أحمد والترمذي. (مشكوة شريف ص ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

نے انقد تعالی نے انبیائے کرام علیہم السلام کے ذریعے بھیجی ہوئی شریعت کوئل وہا طل اور سیجے وغلط کے پہیے نے کا اصل معیار تھیرایا ہے،
پیس کی تحقی کے تعمیر کے زندہ ہونے کی علامت رہے کہ ' معیار شریعت' پر مطمئن ہو، اور ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت رہے کہ اس کو خلاف شرع کا موں پر تو اطمینان ہو، مگر اَ حکام شرع پر اطمینان نہ ہو، اس لئے جو کام خلاف شرع ہواں پر کسی کے شمیر کام منظمئن ہون کا تی خلاف شرع کا موں پر تو اطمینان ہو، مگر اَ حکام شرع پر اطمینان نہ ہو، اس لئے جو کام خلاف شرع ہواں پر کسی کے شمیر کام منظمئن ہون کا تی خلاف شرع کا موں پر تو اطمینان ہو، مگر اَ حکام شرع پر الم منظم ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں رشاہ ہے: '' ہے شک ہات ہے ہے کہ آئی کھیں اندھی نہیں ہوئیں بلکہ وہ ل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔'' ''

نبیت تمام اعمال کی بٹیاد ہے

سوال:..مسئلہ بیہ کدانسان کی نبیت ہے گن ہ اور ثواب پر کیا اُٹر پڑتا ہے؟ مثلا: کیہ آ دمی کئے متعلق بد کم فی کرے یا کسی کے متعلق نیک خیال کرے ، نیکی یا ہدی کی نبیت کرے اور نہ کر سکے ، کیا اس کا گناہ یا ثواب ماتا ہے؟

جواب: ... آپ کا بیسوال ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے۔ پختے رہے کہ نبیت تمام اہمال کی بنیاد ہے۔ ایک شخص کسی نیک کام کی نبیت رکھتا ہے، گروسائل ندہونے کے سبب اس کو کرنبیں سکتا، تو اس کی نبیت پر بھی اس کو تو اب ہوگا۔ ای طرح ایک شخص بدکاری کا پختہ عزم رکھتا ہے، گروس کو بدکاری کا موقع نبیس ملتا، تو پیشخص اپنے عزم کی بن پر گنا ہگار ہوگا۔ '' کسی کے بارے میں بدگانی بل وجہ کرنا گناہ ہے، البت اگر اس بو بدکاری کا موجود ہوتو بدگانی جو کرنا اور بعض صورتوں میں ضروری ہے۔ (''')

#### بُرائی کاإرادہ کرنے کے بعد إرتكاب سے بازر ہنا

سوال:...ایک شخص ساری زندگی نہایت ایمان داری ہے گزارتا ہے، لیعنی بشوت، بددیائتی، جھوٹ، شراب، عیاشی وغیرہ سے پر ہیز کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جبکہ وہ گر ان کا رادہ کر لیت ہے، مثلاً: وہ یہ فیصد کر لیت ہے کہ اسے بیشوت لیتا جائے، (کسی بھی حالات کے تخت) اور اس سلسے ہیں تمام انتظامات مکمل کر لیتا ہے، کیکن قبل اس کے کہ وہ بیشوت کا مال کسی و وسرے شخص سے

(١) قال تعالى. "فإنها لَا تعمى الأبصار ولكن تعمى القنوب التي في الصدور" (الحج ٢٣).

(۲) عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال باليات وإنما الامرىء ما نوى إلح.
 (مشكوة ص: ١١) كتاب الإيمان، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٣) فقال الإمام الممازرى ملهب القاصى أبى بكر بن الطيب ان من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم فى اعتقاده وعزمه .. قال القاصى عياض عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضى أبوبكر للأحاديث الدالة على المؤاحذة بأعمال القلوب لكهم قالوا ان هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكوبه لم يعملها وقطعه عنها قاطع عير حوف الله تعالى والإنابة لكن نفس الإصرار والعرم معصية فتكتب معصية فإدا عمدها كتبت معصية ثانية فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسبة وشرح النووى على الصحيح المسلم ح اص ١٨٥، باب بيان تحاوز الله تعالى عن حديث النفس ... إلخ).

(٣) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن! فإن الطن أكذب الحديث . قال سفيان الظن طبيان، فيظن إثم وظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الطن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به، وأما الطن الدي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به وثما الطن الدي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به وترمذي ج ٢ ص ١٩٠٠ أبواب البر والصلة، باب ما جاء في ظن السوء، طبع قديمي). أيضًا فقال عبدالله إما قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لما شيء نأحذ به وتفسير ابن كثير ح ٥ ص ٢٥٥٠، سورة المحجرات، طبع رشيديه).

وصول کرے، وہ اپنے شمیر کے بوجھ تنے د ب کر انقال کرج تا ہے، تو ایسے مخص کے ساتھ اللہ تعالی کیا معاملہ فر ، کیں گے؟ آیا اس کا شهر ریشوت خورول میں ہوگا یا بیان دارول میں؟

جواب:...اگر بُرانی کا اِرادہ کیا، لیکن املاتعالی کے خوف کی وجہ ہے اس بُرائی کے اِرتکاب ہے ہوزر ہاتو غیط اِراد ہے پر إن شاء الله اس مساموًا خدّ وثيل موكار (١)

## غيرمسلم جيسي وضع قطع واليعورت كي ميت كوئس طرح بهجا نيں؟

سوال:...گزشته جنگ ۱۹۷۱ء جومشرتی پاکستان میں لڑی گئی، میں بھی وہاں موجود تھا۔ سرحدی علاقوں (بھارت و بنگلیہ دیش ) جہاں ہندواورمسمانوں کی ملی جلی آبادی تھی ، بڑی سخت نڑائی ہوئی ، س طرح وہاں کے بہت سے شہری بھی اجل کا شکار ہوئے۔ ا یک جگہ ہم یو گول کوا یک عورت کی لاش نظر آئی ،ہم لوگ اس ماش کو دیکھ کر بڑے شش و پنج میں مبتلا ہوئے کہ آیا بیال شمسلمان عورت کی ہے یا کسی نمیرمسلم کی؟ بہرحال اس وقت ، وقت کی نزاکت کے پیش نظرہم نے اے دریا پر دکر دیا ، گرآج تک بیسوال ذہن میں بار بار آتا ہے کہ اگروہ مسلمان عورت کی لاش تھی تو اس کی با قاعدہ تکفین و تدفین کرنی چاہئے تھی بگرمشکل امر شناخت میں بیہ ہے کہ ان سرحدی علاقوں میں مسلم نوں اور غیر مسلموں کالباس ، ربن مہن اتنامماثل ہوتا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے یہ باور کرنامشکل ہوتا ہے کہ مسلمان ہے یا بهنده؟ آپ ہے شرعی حیثیت ہے سوال کرتا ہول کہ مذکورہ بارا حال ت میں یاا ہے ہی ملتے جلتے واقعات میں عورت کی لاش کی شنا خت سر تاس طرح ممکن ہے؟

جواب :... جب مسلمان اپنے وجود ہے اسمامی علایات کو کھر چ کرصاف کرڈ الیس اورشکل و شاہت ، لہاس و پوشاک تک میں غیرمسلموں ہے مشابہت کرلیں تو میں شناخت کا طریقہ کیا بناسکتا ہوں؟ آنخضرت صلی امتدعدیہ وسم کاارشاد تو یہ ہے:

"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(منداحد ج:۲ ص:۵۰) ومن تشبه بقوم فهو منهم."

ترجمه: '' حضرت ابن عمرضی الله عنهم ہے روایت ہے که رسول الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کے: .....جوتحص محسی قوم ہے مشابہت کرے وہ انہیں میں شار ہوگا۔''

### مختلف مما لک میں شب ِقدر کی تلاش کن را توں میں کی جائے؟

سوال: میں نے ساہے کہ شب قدر ۲۷ویں رات کو ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ بیر،ت طاق را تول میں ملتی ہے۔مسکد بیہ

 (۱) وعس أبى هريرة رضى الله عسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاور الأمتى عما حدثت به أمقسها ما لم تعمل أو تتكلم به، وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إد همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة. (مسلم ج: ١ ص ٧٨، بـاب بيـان تـجاويز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب. ،إلخ). پوچھنا ہے کہ جب پاکستان میں طاق راتیں ہوتی ہیں تو سعودی عرب میں طاق نہیں ہوتیں، جیسے پاکستان میں ۲۷ویں رات ہے تو سعودی عرب کی نہیں ہوتی ، اگر سعودی عرب کی طاق رات ہوتی ہے تو سعودی عرب کی نہیں ہوتی ، اگر سعودی عرب کی طاق رات ہوتی ہے تو سعودی عرب کی نہیں ہوتی ، اگر سعودی عرب کی طاق رات ہوتی ہے تو سعودی عرب کی نہیں کہ پاکستانی راتوں کے رات ہوتی ہے۔ " پہمیں بیبتا نمیں کہ پاکستانی راتوں کے حساب سے شب قدر معلوم کریں یا سعودی عرب کی طاق راتوں کے حساب سے شب قدر معلوم کریں یا سعودی عرب کی طاق راتوں کے حساب سے شب قدر معلوم کریں یا سعودی عرب کی طاق راتوں کے حساب سے شب قدر معلوم کریں یا سعودی عرب کی طاق راتوں کے حساب سے شب قدر معلوم کریں یا

جواب:...شب قدر کی تلاش اس ملک کے اعتبار ہے ہوگی جس ملک میں آ دمی رہ رہ ہو،ا گرستودی عرب میں کوئی صاحب ہوں گے تواسی کے اعتبار سے طاق را توں میں شب قدر تلاش کرلیں گے۔ستائیسویں شب کواکٹ شب قدر پڑتی ہے۔ ()

#### مقدمے کے فیصلے سے بل ضمانت پر رہا ہونا

سوال:...حدود وقصاص کے مقد مات میں مزم عام طور پرزیر حر، ست رہتہ، اگر کوئی صومت بیقانون وضع کرے کہ ان مقد مت میں اگر دوسال کے اندر فیصلہ نہ ہو سکے تو مزم کو ہر حال میں ضوات پر رہا کی جائے گا، اس میں مدگی مقد مہ کا راضی ہون ضرور کی مقد مہ کی کی درضا مندی کے بغیر بھی ہر حال میں کی جائے گی۔ بیا مرذ ہم نشین رہے کہ مرقب جا طریقت میں اگر تائیر ہوتی ہوتا ہے۔ تائیر ہوتی ہوتا ہیں کہ جائے گی۔ بیا مرذ ہم نشین رہے کہ مرقب جا میں ہوتا ہیں ہوتا، بلکہ اس تا خیر میں دیگر عوائل کا رفر وہ ہوتے ہیں، جن میں مدی ہے ہیں ہوتا ہے۔ ان حالت میں جن بیان اور ان حالت میں جن بیان اور ان حالت میں جن بیادی مطلوب ہے کہ تائیر مقد مہ کے دیگر عوائل سے صرف افکر کر کے ایسا تو نون ضائت بنانا جس میں فریق خانی کی رضا مندی کو قطعاً کوئی دخس نہ جو اسلامی شریعت کے مطابق ہے کہ نبیں؟

چواب:... شریعت میں کوئی ایب اُصول ندکورنہیں ہے کہ دوس ل تاُخیر ہے مزم کوضائت پر رہ کردیا جائے۔ شرعی اُصول تو یہ ہے کہ جب تک ملزم کی صفائی شرہوج سے زیر حراست رہے گا۔ 'مقدمہ چنے کے بعد اگر جرم ٹابت ہو گیا تو حدلگائی جائے گ رہا کیا جائے گا۔ ابت یہ حکومت کی فرمہ داری ہے کہ وہ ایب نفام اور قانون جاری کرے کہ جس میں مقد ، بت کے فیصلے جلداً زجید فمٹا لئے جائیں۔

### تفتیش کا ظالمانه طریقه اوراس کی ذیمه داری

سوال: بیں آپ سے پولیس کے یادیگر مکی تحقیقاتی ایجنسیوں کے طریقۂ کارے متعلق جووہ مزم یا مجرم کو تلاش کرنے میں اختیار کرتی ہیں ، سے پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا میں طریقۂ کا راسلامی شریعت سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر مطابقت رکھتا ہے اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے تو برائے مہر بانی خلدفت راشدہ کے ادوار میں سے کوئی مثال و مے کروضا حت کریں۔

<sup>(</sup>۱) وفي التفسير ومعنى ليلة القدر. ليلة تقدير الأمور وقصائها والقدر بمعنى التقدير، أو سميت بذالك لشرفها على سائر الليالي وهي ليلة السابع والعشرين (من رمصان) كدا روى أبو حيفة رحمه الله عن عاصم عن زراً أن أبي بن كعب رصى الله عنه كن يحلف على ليلة أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان وعليه الجمهور. رتفسير بسفى ح ٢ ص ١٢٥٥ طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وفي الأشياه لَا يحور إطلاق اعبوس إلَّا برصا خصمه . إلخ. (الدر المختار ح ۵ ص ٣٨٧).

انف: . کسی علاقے میں کوئی غیر قانونی و، قعہ ہوجائے مثلاً: چوری قبل ، ڈاکا وغیرہ پڑج نے اور مجرم کے متعلق کسی کو بہتا نہ ہو اور تلاش بسیار کے بعد یا تلاش کی کوشش کے بغیر ہی پولیس والے اس محلے کے لوگوں کو خاص کرنو جوانوں کو شک سے الزام میں جبکہ شہوت کوئی نہیں ہوتا ، بکڑ کرلے جاتے ہیں ، اس نے جرم بھی نہیں کیا ہوتا ، اس پر انتہا ورج کا جسم نی ونف بی تشد دکرتے ہیں اور اس ملزم سے جھوٹے صفیہ بیان پر دستخط کرواتے اور اسے مجرم ثابت کر کے سز ابھی دِلوا دیتے ہیں یا پھر رشوت کی بھاری رقم لے کر بے گن و شخص کو گھر جائے کی اجازت وے دیتے ہیں۔

ب: .. پویس میں ایک ادارہ ہے جسےٹرائل زوم یاڈرائنگ رُوم بھی کہتے ہیں، جہاں کے مارزم یاارکان تشدہ کرنے میں حصہ لیتے ہیں جس میں ہے گناہ اور گن بھار دونوں ہی شائل ہیں، تو ایسےلوگوں کی تنخواہ اور آخرت کے بارے میں بھی بتا کیں، خاص کر ہے گناہ پرظلم کرتے والے؟

ن:...تشدّد کرنے والے ارکان پہ کہ سکتے ہیں کہ جناب! ہمیں کچھ بتانہیں ہوتا، نہ یہ ہما را کام ہے کہ ہم بے گناہ اور گناہ گارکو دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی مجرم پہلے اقر ارنہیں کرتا، سطرح تو مجرم بھی نئے جا ٹیس گے۔لہذا میرے پوچھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ کیسے ہے گناہ مخص کوظلم وتشدّد کا شکار ہوئے ہے بچایا جائے اور مجرم کو کیفر کروار تک بھی پہنچایا جائے ؟ کیونکہ تفییش کرنے وال کوئی اور شخص ہوتا ہے۔

اگر مندرجہ با اتمام اعمال غیر اسمای ہیں تو برائے مہر ہائی اس وین اسمام جس کے معنی ہی ہے گئ ہ خف پر سلمتی اور تحفظ ہے۔ اور شک کی بنیاد پر ظلم وتشد کہ ہے گریز کا طریقہ تقیش بیان کریں جس سے مجر بین کو واصل جہنم کیا جا سکے۔ اگر اسمام میں اس کے بارے میں کوئی طریقہ کا رتفصیل وضاحت کے ساتھ نہیں تو آپ برائے مہر بائی اجتہاد سے کام سے کر اسما می طریقہ تنفیش برائے تلاش مجر مین کے تفصیل کے ساتھ رہنما اصول بیان کرے ہم مناز مین پولیس کے ضمیر کو مطمئن کریں کیونکہ ہمیں تو ملز من کول کر دیا جاتا ہاور ہورا کام شد دکر کے صفیہ بیان لینا ہوتا ہے تو پھر ان شخص کو عدالت عید سے بری کر دیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر ہی دے ول پر کیا گزرتی ہے؟ یہ کوئی ہم ہی سے پوچھے۔ برائے مہر بائی پور اخط شائع کر کے اور سوابول کے سلی بخش اور شطعی جواب دے کر مطمئن کریں۔ چواب: ... ہی رہ کے بہال عداتی اور تفقیق نظام سارے کا ساراہ ہ ہے جوانگریز سے ورثے میں ملا ہے، جس کی بنیا ، ہی ظلم وررث و ست نی پررکھی گئی ہے، اور جس میں خوف خدا اور محاسبہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ... اللّا ماشاء اللہ دسبت سے پور انظام شہر میل نہیں ہوتا ہم سے چواب نیر میں کوئی جور ایک جسے نہیں ہوت ، مگر مجرمول سے دیر کی نہیا ، موسی ہوتا ہمن چواب کوئے کا موں کو دھر لینا ہماری پولیس کا خاص دو فن شریق ۔ سب تو خیر ایک جسے نہیں ہوت ، مگر مجرمول سے در سے کی بیانا اور بے گئا ہوں کو دھر لینا ہماری پولیس کا خاص دو فن " ہے۔ (۱)

را) عن عبدالله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه سلم الراشي والمرتشى إلح. (ترمذي ج· ا ص.٣٨٠) أبوات الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشى في الحكم، طبع قديمي كتب خانه).

## سزایافتة کونماز کی ادائیگی کاموقع نه دینا

سوال:...مسلمان سزایافتہ قیدی کی نماز کے احکامات،فرائض وشرائط کیا بیں؟ نیز اسلامی مملکت میں قید مسلمان قید یول (سزایافتہ )کے لئے نماز دو گیرفرائض دویتی معمول ت ک انجام دی کے لئے از روئے شریعت مسلم حکمرانوں کی ذریر اریاں کیا ہیں؟ چواب: ..ان کونماز کی ادائیگی کاموقع دیا جائے ،لینی طہارت، وضوا دردیگر ضروریات کی سہوںت بہم پہنچائی جائے۔

## زبردس إعتراف جرم كرانااور مجرم كوطبارت ونماز ہے محروم ركھنا

سوال ا:.. بشواہد و براہین کے حصول کی کوشش اور کا وش کے بغیر شدّ دیے اعتراف جرم کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
سوال ۲:.. بلزم کونماز ، طبارت اور واجب خسل ہے محروم رکھنے کا گناہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ اور اس کی کیاس ا ہے؟
سوال ۳: کیا فرائض کی ادائیگ کے لئے جھوٹ اور فلط بیانی کو و تیرہ بنالین شرعاً وُرست ہے یانا وُرست؟
جواب ا: قر ائن وشواہد کے بغیر بذریعہ شدّ داقبال جرم کرانا جائز نہیں ، اور ایسااعتراف شرعاً کا اعدم ہے۔ ا')
جواب ۲: گناہ محروم رکھنے والول کے ذمہ ہے، اور اس کی سزا ہے دُنیا میں دِل کا سیاد پھر ، و دِنا اور آخرت میں فرائض ہے دو کئے کی سزا۔

جواب ۳: بیل سوال کا مطلب نہیں سمجھا، جھوٹ اور غلط ہیا ٹی کوڈ رست کون کہ سکت ہے؟ اور وہ کون سے فرائض ہیں جن میں جھوٹ اور غلط بیانی کو و تیرہ بنانا ڈرست سمجھا جائے ...؟

### " دارالاسلام'' کی تعریف

سوال ا:... وارالاسلام "ك تعريف كياب؟

سوال ۲:... پھردارالاسلام کا حکمران لیعنی مملکت دارالاسلام کاسر براہ کون ہوتا ہے مسلم یا غیرمسلم بھی؟
سوال ۳:...اگرمعاذ امتد کوئی اسلام کی تو ہین کرے تو اس کو پوری مملکت دارالاسلام کے مدہ ء سنجالیس کے بیاصرف ایک ہی مولوی فتوئی ماردے گا، لیعنی پوری مملکت دارالاسلام کے مدہ ء کے ذمہ ہوگا یا صرف اور صرف ایک ہی مولوی اس گستاخ پرفتوئی مارے گا، پھر دہ صرف بیاں ہی بس تبیس کرے گا تو حربین تک جائے گا فتوئی مروانے؟ پھر دہ مولوی بغیر گواہوں کے ہی فتوی تھوک دے گا یہ گواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن شعیب عن أبیه عر حده أن السي صلى الله علیه وسلم قال البینة على المدعى والیمین على المدعى علیه. رواه الترمذی (مشكرة ص ۳۲۷). وفي الدر المحتار أكره القاصى رجلًا ليقر بسرقة أو بقتل رحل بعمد أو ليقر بقطع يد رجل بعمد أو ليقر بالضلاح اقتص من القاضى بالخد (رد المحتار ح: ٢ ص ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) كَفُولُه تَعَالَى في القرآن الكريم أرثيت الذي يبهى عبدًا إذا صلّى أرثيت إن كن على الهدى أو أمر بالتقوى أرثيت إن كذب وتولّى ألم يعلم بأن الله يرخى (العلق: ٩ تا ١٣ ).

سوال سن. مملکت دارالاسلام کے ایدراس کے حکمران کے خلاف کوئی عوامی تحریک اُٹھ کر جھنڈ الہرائے تو کیا جائز ہوگا حرام؟

جواب ا: ..جس ملک میں اسلام کے احکام جاری ہوں وہ'' دارالاسلام'' ہے۔ اور جہاں اسلام کے اَحکام جاری نہ ہوں وہ مسلمانوں کا ملک تو ہوسکتا ہے تحرشرعاً'' دارالاسلام' نہیں۔

جواب ۲:.. دارالاسلام کا حکمران مسلمان ہوسکتا ہے،غیرمسلم بیں۔<sup>(۱)</sup>

جواب ۳: اسلام کی تو بین کرنے والامسلمان نہیں ہمسلمانوں پرلازم ہوگا کہاں کومعزول کر کے کسی مسلمان کواس کی جگد ار من

باقی اُمورسای ہیں ،شرع تھم میں نے ذکر کردیا،سیاسی اُمور پر گفتگومیراموضوع نہیں۔

دارُ الاسلام سے کیامراد ہے؟ اور وہاں رہے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟

سوال: مولاناصاحب!ای ملک میں جہال کی جماعتیں یا توسیاست کو دین پر فوقیت دیتی ہوں، یادین کو دُنیا ہے اسک کر رکھا ہو، کو کی ایسالائح عمل بتا ہیئے کہ جو عین اسلام کی رُوح کے موافق ہو، اور جس کے ڈریعے دارُ الاسلام میں رہنے والے مؤمنین اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو کیس، کیونکہ دارُ الکفر یا دارُ الحرب میں رہنے والوں کی ڈمہ داریاں ہم سے بہت کم ہیں۔

جواب: .. سب سے پہیے ' دار الاسلام' وہ ملک کہلاتا ہے جہاں اسلام کا تھم نافذ ہو۔ ' جس ملک کے رہنے والے مسلمان موں الیکن وہاں شرعی قانون نافذ شد ہو، بعد مغرب کا نظام اور قانون مسلط ہو، اس کو آپ مسلمانوں کا ملک کہر سکتے ہیں ، تعر ' دارا اسلام' ' کہن تھے نہیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ اُر باب افتدار کی طرف سے یہ بحث بڑے شدو مد سے اُٹھا کی گئی کہ شریعت اور پارلیمنٹ ہیں ہے بالاتر کے بایار لیمنٹ؟ اُر باب اِفتدار کا عندیہ یہ تھا۔ اور ب ... اُٹھا کی کہ شریعت اور پارلیمنٹ ہیں ہے بالاتر ہے۔ اِلاتر ہے بالاتر ہے۔ چنانچاس بالادی کو عملاً اس طرح ثابت کیا گیا کہ پارلیمنٹ نے نفاذ شریعت کا قانون منظور نہیں کہ پارلیمنٹ نے نفاذ شریعت کا قانون منظور نہیں کیا۔ جس کی سرا قدرت کی طرف سے مید کی کہلا ہوگئی۔ اب آپ فرما ہے کہ کیا یہ ملک '' دارال سلام' کہلا ہے گا

را) لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها بدار الحرب، وبأن لا يبقى فبها مسلم أو ذمني آمنيا ببالأمان الأول . إلى رالدر المحتار جس ص. ١٤٧٠) تفصل كريكيس، إعبلاء السنس ح ١٠٠٠ ص.٣١٥٠.

(٢) ولا يحقى أن الأمير الذي يحب الجهاد معه كما صرح بها حديث مكحول أنما هو من كان مسلمًا ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باستحلاف الحليفة إياه كما بقل أبوبكر رضى الله عنه، وإما ببيعة من العلماء أو حماعة من أهل الرأى والتدبير، بشرط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، أي مسلمًا خُرًّا ذكرًا عاقلًا بالعًا سائسًا أي مالكا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادرًا بعلمه وعدله وكفايته وشحاعته على تنفيذ الأحكام إلح. راعلاء السنن ج: ١٢ ص: ٥).

رس) ودار الحرب تصير دار الإسلام بإحراء أحكام أهل الإسلام فيها .. إلخ. (الدر المختار ج: ٣ ص. ٤٥ ا).

جس میں قانونِ شریعت کا نفاذ اُرکانِ اسمبلی کا منه تک رہا ہو؟ اور جس ملک کے ایوانوں میں شریعت کا نفاذ اُرکانِ اسمبلی کا منه تک رہا ہو؟ اور جس ملک کے ایوانوں میں شریعت کا نفاذ اُریہاں کے رہنے والے رہا یہ کہ میں اور ہے کہ اور ہے کہ اور ہے کہ اور ہے والے واقعی مؤمنین ہیں تو ان کا فرض میہ ہے کہ زمام اِقتدار ایسے لوگوں کے حوالے کریں جو نیہاں اسدم کے تھم کو نافذ کر کے اس ملک کو واڑ الاسلام بن میں ،اگروہ ایسانہیں کرتے تو اس کی سزا دُنیا میں تو وہی ملے گی جو اُب تک یہاں کے لوگوں نول رہی ہے ،اور آخرت کی سزا۔ اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھیں۔

## کیاا قراری مجرم کو دُنیاوی سزایاک کردیتی ہے؟

سوال: ، اگر کوئی ملزم یا مجرم اپنے جرم کا اقر ار کرلین ہے اور اس کے نتیج میں اسے اس کے جرم کی سز املتی ہے تو کیا اس صورت میں مذکورہ ملزم یا مجرم کے اس گناہ کا کفارہ اوا ہوجا تا ہے کہ جس کے اقر ار کے نتیج میں اسے سز اوی گئی ؟ نیز کیاروزمخشر ایسا فرد اپنے اس جرم کی سزاسے بری الذمه قرار یائے گا؟

جواب:...اگرتوبه کرلے تو آخرت کی مزامعاف ہوجائے گی ،ورنٹہیں۔ (۱) سوال:...اگر کسی شخص کو بے گناہ اور بے جرم سز اوار قرار دیا گیا ہوتو روزمحشراس کی جوابد ہی کس کس فرو پر ہوگی ؟ جواب:...وہ تمام لوگ جواس بے قصور گوسز اولانے میں شریک ہوئے۔ (۱)

### بچوں کواغوا کرنے برکون سی سزامقررہے؟

سوال: بچول کوچران اوراغوا کرنے پراوران کی خرید وفروخت پر اسلام بیں کیا سزامقررہے؟

جواب:... بچوں کو چرانے والے کے لئے شرعاً کوئی خاص سزامقر ترئیں۔ البتہ حاکم وقت اور قاضی جرم کے مطابق بچے چرانے والے کے لئے شرعاً کوئی خاص سزامقر ترئیں۔ البتہ حاکم وقت اور قاضی جرم کے مطابق بچے چرانے والے کو سخت سزاوے سکتے ہیں۔ حدیث ِقدی ہے: اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے ون تمین

<sup>(</sup>۱) فيمن تاب من بعد ظلمه أى معصية من السرقة وعيرها والمراد بالتوبة المدم على ما وقع من المعصية ورد المظلمة والإستخفار من الله تعالى والعزم على تركها، وأصلح أمره بعد ذالك فإنّ الله يتوب عليه أى يرجع عليه بالرحمة وقبول التوبة فلا يعذبه في الآخرة. مسئلة قطع السار هل يكون له توبة أو لا فقال مجاهد نعم لحديث عبادة بن الصامب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا . والخد (تفسير المظهري ج: ٣ ص ١٠٥١، ٩ + ١).

 <sup>(</sup>۲) ان الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى؛ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٤٣).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين المحدوالتعزير أن الحدمقدر والتعزير مفوض إلى رأى الإمام. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص. ١٠). أيضًا. قال الزيلعي. وليس في التعزير شيء مقدر وإنما هو مفوض إلى رأى الإمام على ما تقتضى جنايتهم فإن العقوبة فيه تخلف بإختلاف الجناية. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣).

آ دمیوں ہے چھکڑا کروں گا، جن میں ایک فخص وہ بھی ہے جوآ زاد اِنسان کو چوری کرنے کے بعد نیج کھا تا ہے۔ خلاصہ بید کہ اس طرح انسان کو چوری بیاغوا کرکے فروخت کرنا بخت گناہ ہے، جبیبا کہ حدیث قدی ہے واضح ہے۔اور فقہاء نے اس فروخت کو باطل لکھا ہے،' البتة اس پر حدمقر زمیس ہے، قاضی کوتعزیر لگانے کاحن ہے، تعزیر قاضی کی رائے اور حالات پر منحصر ہے۔

## بجلی کے کام کا تجربہ نہ رکھنے والاشا گردا گربلب لگاتے ہوئے مرگیا تو ذمہ دارکون ہے؟

سوال:...میری کپڑے دیتگنے کی وُکان ہے، جس میں پچھاڑے کام بھی سکھتے ہیں۔ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا جومیری بیوی کا ہون ہوں ایک دن میں نے گل میں بجل کا بلب لگانے کو کہا،لڑکا بجل کے کام سے نا آشنا تھا، بجل کا تاریگاتے ہوئے اے کرنٹ لگا اور فوراً اُس کی موت واقع ہوگئی۔ بعد ہیں ہمپتال والوں نے موت کی تقد بی کر دی۔لیکن پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے،جبکرٹر کے والدین کا ہی کہنا ہے کہ میں نے ان کے لڑکے کو مار دیا ہے۔اس مسئلے کا شرع حل عنایت فر مائے۔

جواب:...والتداعلم! یو تر عمدتونهیں، البیق فطاہے، اور قبل خطا کی قرآن مجید میں دوسرائیں رکھی ہیں، ایک یہ کہ مقتول کے دار تول کوخون بہا دے کرراضی کیا جائے۔ دوم یہ کہ دومہینے کے پے در پے روزے رکھے جائیں۔ القد تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، واللہ اعلم!

### قتلِ خطا کی سزا کیاہے؟

سوال:...ایک شخص شدید غضے میں گھرے لگلا، باہرایک اجنبی ہے تکنے کلامی ہوگئی، پہلے شخص نے اس اجنبی کوجوا پی سواری پر ہے، اپنی گاڑی ہے نکر مارکر گراوی، پہشخص کا ارادہ اس کولل کونے کا نہیں بلکہ مقصد سواری گرائے تکلیف پہنچا نا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اجنبی مرجائے تو پہلے شخص کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جبکہ اس شخص نے تیل کے ارادے ہے اس اجنبی کو سواری ہے نہیں گرایا۔

جواب:... چونکداس نے اس کوسواری ہے گرانے کا قصد کیا ،اور پیگرانا سبب بناموت کا ،اس لئے پیٹنس قاتل ہے ،اگر چہ تیل خطاہے۔

#### اس كاكفاره يهب كددومهينے كے بيدر بيروز بركے، اور الله تعالى كى بارگاه بيس توب كرے، اس كے علاوه مرحوم كے

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة .. .... رجل باع خُرًا فأكل ثمنه ... الخـ (مشكّوة ص:٢٥٨ ، باب الإجارة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) بطل بيع ما ليس بمال ...... .. كالدم المسفوح ..... والحر (الدر المختار ج: ٥ ص: ٥٢،٥٠) . أيضًا إدا كان أحد العوضين أو كلاهما غير مملوك الأحد كالحر فالبيع باطل (اللباب في شرح الكتاب ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا حطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يحد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء: ٩٢).

دارتُوں کو'' خون بہا''ادا کرنا ضروری ہے، اِلَّا بیے کہ وہ معاف کر دیں۔ <sup>(1)</sup>

### فل میں شریک افراد کس سزاکے سنحق ہیں؟

سوال:...وہ قاتل جو إنسان کو جان سے مار دے، بیمل فر دِ واحد بھی کرتا ہے اور گروہ کے ساتھ شامل ہو کر بھی ہوتا ہے،اس میں قاتل مخصوص کو کیا سزامے گی؟ اوراس کے ساتھیوں کو کیا ملے گی؟

جواب: یکسی کے للے ہے گناہ میں جتنے لوگ شریک ہوں ، وہ وُنیا وآخرت کی سزائے ستحق ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## کیا جرم کی دُنیوی سز انجھکتنے ہے آخرت کی سز امعاف ہوجائے گی؟

سوال: ... جب كو كي مخف كو كي جرم مثلاً بقل كرة الم تواس كواس كفل كي مز اشريعت ك مطابق د دى جاتى ہے، يعنى قل کا بدلہ آتی ، قیامت کے دن کیا اس شخص کو پھر بھی کوئی سزا دی جائے گی یا ہے ؤنیا میں شریعت ِ خدا وندی کے مطابق سزا ملنے پر چھوڑ دیا

. جواب:..قرآنِ کریم میں قتل کی سزاجہنم بٹائی ہے۔ جبکہاس کی دُنیوی سزا قصاص ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ذُنیوی سزاسے آخرت کی سزامعاف نہیں ہوتی۔البتہ اگر کوئی فخص پی توبہ کرکے اہتد تعالیٰ کوراضی کرے تو آخرت کی سزااللہ تعالیٰ معاف

## فتل خطا کی سزادیت اور کفارہ ہے

سوال: ..عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بچیلطی ہے سوتے ہوئے مال کے نیچے آ کرفوت ہوجائے تو اِسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہاس کی سزایہ ہے کہ تین مہینے یا وو مہینے لگا تارروزے رکھنے جا جئیں۔اور سفنے میں آیا ہے کہاس کی کوئی سزانہیں ہے۔

(١) قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأ، ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلّا أن يصدقوا .... فمن ل يجد قصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء: ٩٢). والثالث خطأ وهنو تنوعنان: الأنبه إمنا خبطاً في ظن الفاعل . ...... أو خطأ في نفس الفعل ... . وموجبه .. ... . الكفارة والدية على العاقلة ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١ ٥٣).

 (٢) ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا الأن زهوق الروح ينحقق بالمشاركة. (الدر المختار ج: ٢) ص:۲۹۵)۔

(٣) "ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزَّرَه جهنم خلدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عدابًا عظيمًا" (النساء. ٩٣).

.. عمد وهو أن يتعمد صربه . . . . . وموجبه الاثم . . . . وموجبه القود عينًا . . إلح. (الدر المختار مع (٣) القتل.. الرد ج:٢ ص:٥٢٩).

 (۵) قال تعالى: يَايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عكم سيئاتكم ويدخلكم حنّت تجرى من تحتها الأنهر. (التحريم ٨٠). قال في تبيين الحارم: واعلم ان توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط بل إرضاء أولياء المقتول ...... فإن عفوا عنه كفته التوبة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣٩).

آب ہے درخواست ہے کہ اس کا جواب تفصیل ہے بیان بیجئے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ اورا گرکوئی روزے وغیرہ بین تو یہ کیونکر ہیں؟ جواب سے تیل آئی خطا کہلاتا ہے، اور قرآن کریم ہیں قبل خطا کی دوسزا کیں نے کرفر مائی ہیں۔ایک یہ کہ قاتل ،مقتول کے وارثوں کوخون بہااً داکرے، جے 'ویت'' کہا جاتا ہے۔ (۴)

اوریہ ویت دئی بنرار درہم بیں اوریہ ویت قاتل کے قبیعے سے وصول کی جائے ، لینی اس کے خاندان اور قبیلے کے اوگ اس کے لئے تھوڑا تھوڑا چندا جمع کر کے قاتل کی مد دکریں ، کیہاں تک کہ میہ مقدار پوری ہوجائے۔ اورا گرمنتول کے واری ویت کل ، جمنس معانب کر دیں تو ان کواس کا اِختیاد ہے۔

ذ اسری سزادومہینے کے پے در پے دوزے رکھتا ہے، عورت کوخاص آیا می وجدہ جونماز دوزے کا ناغہ کرنا پڑتا ہے، وہ دن اس اگا تاریکے خلاف نہیں ان کے علاوہ ناغہ نہیں ہونا چاہئے، بلکہ ساٹھ روزے لگا تار رکھے، حتی کے آگر کسی بیماری یا عذر کی وجہ ہے درمیان میں کوئی روزہ تجہ یک میانو نے سرے سے شروع کرے، یہاں تک کہ ساٹھ روزے بغیر نانے کے پورے ہوجا کیں۔ (۵) ان دوسزاؤں کے معاوہ اس شخص کو جس سے قبلِ خطا سرز ہوا ، القد تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہوا ستغفار بھی کو تا کہ متد تعالیٰ آخرے میں بھی اس کے تصور کومعاف فرمادیں۔

### فلِّ خطا کا کفارہ کیاہے؟

سوال:... بیں ایک سرکاری ڈاکٹر ہوں ، اور میرے ذمے مختف لڑائی جھکڑوں کے کیسوں کے سرٹیفکیٹ وغیرہ بنانا ہے۔ آج کل میرے پاس ایک کیس ہے جس کا فیصلہ کرنا میرے لئے بہت مشکل ہوگیا ہے ،قر آن وسنت کی روشنی بیں اس کاحل بتا کیں۔ پچھ مہینے بہلے ایک خاتون کے گھر ہیں جو حاملہ تھیں ، اس کے سی رشتہ دارنے بغیر لائسنس کی بندوق رات کورکھی اور وہ اپ

ر) وما أحرى محرى الحطأ مثل النه ينقلب على رجل فيقتله لأنه معدور كالمحطى فحكمه حكم الحطأ من رحوب الكفارة والدية وحرمان الإرث. واللباب في شرح الكتاب ح.٣ ص ٢٨، كتاب الجنايات).

<sup>(</sup>۲) گزشتهٔ صفحهٔ کاحوالهٔ نمبرا ملاحظه بهو به

رس وقتل الحطأ تبحب به الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل . والدية في الخطأ غير مغلطة من العيس أي الدهب ألف دينار ومن الورق اي الفضة عشرة آلاف درهم وزن سبعة. (اللباب في شرح الكتاب ح.٣ ص ١٣٠٠ كتاب الديبات). أيضًا. الدية المغلظة لا عير والدية في الخطأ أحماس منها . . أو ألف دينار من الدهب أو عشرة الاف درهم من الورق. (الدر المحتار ح:٣ ص.٣٤).

<sup>(</sup>٣) قار تعالى فيمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء ٩٢). وكفارتهما أى المحطأ وشبه العيمند عتق قس مؤمن، فإن عجر عنه صام شهرين ولاءً ولا إطعام فيهما إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية. (درمختار ح:٢ ص:٥٤٣) كتاب الدياء").

 <sup>(</sup>٥) (ون أفيظر ينومًا منهما) أي الشهريين (بعار) كسفر ومرض ونفاس، يخلاف الحيض لتعار الخلو عنه رأو بغير عدر استأنف) أيضًا لفوات النتابع وهو قدر عليه عادةً. (اللباب في شرح الكتاب ح:٢ ص ١٩٣، كتاب الظهار).

گھر چا گیا، مجھ کو وہ بندوق اس لاکی کے دیور نے اُٹھ تی ، وہ لاکی جیسے ہی اس بندوق کو چیننے کے لئے اُٹھی تو اِنفاق سے تر مگر آب گا اور گولی لاکی کے سر بیس گی اور وہ وہ ہیں مرکئی۔ پولیس وہاں گئی تو لڑکی کی ہیں اور اس کے دیور اور ؤوسر سے بشتہ داروں نے بیان دیا کہ لاکی نے گھر ہیں پڑے ہوئے وہ بین مرکئی۔ پولیس وہاں گئی تو لڑکی کا شوہر جو دُوسر سے شہر ہیں کام کرتا تھا، دُوسر سے ون آیا تو اس کوصور سے حال ہے آگاہ کیا گیا، مگر اس نے اپنے بھائی کی وجہ سے مجمع صور سے حال پولیس کوئیس بتائی، اور بھائی کو محاف کر دیا۔ اب لڑکی کا شوہر ، مال اور دیور میر سے پال آئے اور کہا کہ آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہیں پہتول دِکھا میں کیونکہ بندوق لکھنے سے ہی را گھر جو پہلے بی بریا وہ بوچکا ہے، مزید و بریان ، وجائے گا۔ لڑکی کا باپ نِیندہ ہے۔ پولیس انسیکڑ کو بھی مجمع صور سے حال کا پتا چال گیا ہے ، مگر اس خو پہلے بی بریا وہ بوچکا ہے، مزید و بریان ، وجائے گا۔ لڑکی کا باپ نِیندہ ہے۔ پولیس انسیکڑ کو بھی مجمع صور سے حال کا پتا چال گیا ہے ، مگر اس نے بھی نے کر چپ سے دھی ہے ، اور میر سے پال روز اند آتا ہے کہ آپ پہتول دِکھا دیں ور نہ کیس خی بہوگا اور اور کی کا ویور گرفتار دوجائے گا۔ اب آپ ججھے سے بتا کیں کہ جب لڑک کی جو براور ماں وونوں نے إِنفاقية قاتل کومعاف کرویا ہو جو جھے ہے ، ہیں کہ لڑکی کا دیور تی کی کہا اور پستول کھوں گا تو وہ چی جائے گا ، آپ میری صحیح رہنمائی فرما کیں۔

جواب :.. بمقتوله کاولی نه شو هر ہے ، ندماس ، بلکه اس کا والد ہے۔

۲: ..جوصورت آپ نے لکھی ہے ،اس میں قاتل پر ضاص نہیں ، بلکہ دیت اور کفارہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

س:...آپ کے لئے بیرجا ترخبیں کہ غلطار بورٹ دیں، بلکہ جوشیح واقعہ، ہواس کو ظاہر کرنالا زم ہے۔

٣:.. بركى كے والدكوراضى كرلياجائے اوروہ قاتل كى معانى كابيان ديدے توشرے ديت بھى ساقط ہوجائے گئ، البتة لِ خطا

کا کفارہ قاتل کے ڈیے ہوگا۔

کیا ہے گناہ کو بھانسی وینے والے جلا دیر کوئی گناہ ہے؟

سوال: ، جلاد جو کہ بھانسی ویتا ہے، اور اگر اُس کے ہاتھ ہے کسی ہے گناہ کو بھانسی لگ گئی تو کیا اس کو گن ہ ہوگا؟ کیونکہ ہمارے جلا دون کومعلوم نہیں ہوتا کہ بیٹنس گنا ہگار ہے بانہیں؟ یعنی کہ اگر اعلمی میں کسی کولل کر دیا جائے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟

 <sup>(</sup>١) ان الأب له إستيفاء القصاص في النفس وما دونها وأن له الصلح فيهما جميعًا لا العفو. (شامى ح ٢ ص).

 <sup>(</sup>٢) والدلث خطأ وهو نوعان. الأنه اما خطأ في ظن الفاعل... أو في نفس الفعل... وموجبه ... الكفارة والدية على العاقلة ... إلخ والدر المختار ج: ٢ ص: ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه الم قلبه" (البقرة:٢٨٣). أيضًا: وفي التفسير لأن كتمان الشهادة أن يضمرها في القلب ولا يتكلم بها فلما كان إثمًا مكتسبا بالقلب أسند إليه . . . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أكبر الكبائر. الإشراك بالله وشهادة الزُّور، وكتمان الشهادة. (تفسير بسمى ج: اص ٢٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عفو الولى عن القاتل أفصل ويبرأ القاتل في الدنيا عن الدية والقود الأبهما حق الوارث يبرى (شامي ح ٢ ص ١٣٨٥).

#### جواب:...وه گناهگا رئیس ہوگا ، کیونکہ و ہلانعلمی میں بطور سز آقل کر دیتا ہے۔ گھرے کے ساتھ بھا گی ہوئی لڑکی گوٹل کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:... پچھء صقبل اخبار میں ایک خبرش کع ہو کی تھی کہ ایک افغانی لڑکی ایک یا کت نی لڑ کے کے ساتھ چلی تنی ، اور ان دونوں نے شادی کرلی، چونکہ بیشادی والدین کی مرضی کے بغیر ہو کی تھی، اس سئے انہوں نے تعاقب کیا اور حیدرآ باد سے دونو پاز کا لڑ کی کو پکڑلیا اور انہیں قتل کر دیا۔ کیا تیل وُ رست تھا؟ ہماری قوم میں بیرواج ہے کہ اگر کوئی لڑ کی کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو اُ ہے اور اس کے شوہر کوجس سے اس نے اپنی مرضی ہے شادی کی ہوتی ہے، اس سے قبل کردیا جاتا کہ بیفلاظت پھیل نہ جائے، اور توم بدنام نہ ہوجائے۔ اور قبل کرنے والے کو بڑی عزّت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ ؤوسری ہات سے ہے کہ لڑ کیول کے لئے آج کل میہ مشکلات ہیں کہ ان کے والدین بہت زیادہ رقم لے کران کی شادی پوڑھوں سے کردیتے ہیں، اورلڑ کی سے یو چھتے تک نہیں ہیں۔ آ نجناب ان دونوں مسائل کے بارے میں شرعی نقطۂ نظرواضح قر ہائیں کہ ابیا کر ڈکس حد تک رواہے؟

جواب: ...لڑک کا اس طرح نکل جانا جفش د فعہ تو والدین کی حماقت کی وجہ ہے ہوتا ہے کہ لڑکیا ۔ بینھی بیٹھی بوڑھی ہوجا تی ہیں اور وہ برشتہ نبیں کرتے ، یا اگر کرتے ہیں تو ہیے لے کرکسی بوڑھے کے ساتھ کرویتے ہیں۔ اور بھی نفسانیت عالب آجاتی ہے اور رُ کیاں گھ سے بھاگ جاتی ہیں، بہرحال ان کوآل کر ناشری حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرہ ئے۔

### ظلم حدے برم حائے تو اُس کا توڑ کیسے کریں؟

سوال:.. اگرنسی پر بہت ظلم ہوجہ ئے اورظلم حدیہ بڑھ جائے کہ تدارک ہے بھی فتم نہ ہوسکے اورظلم بھی کسی مسلمان بھائی کی طرف ہے ہور ہا ہو،تو آخری طریقے کوظلم کی روک تھ ممس طرح کی جائے؟

جواب: . اگرمظلوم، ظالم کا تو ڈکسی طرح نہ گرسکتا ہوتو آخری تدبیر سے کہ اس کا معامدہ التدتع کی کے سپر دکر دے۔ صدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں الیکن جب پکڑتے ہیں تو پھرنہیں چھوڑتے۔ (

#### عور توں کو حیلے بہانے سے شکار کرنے والے بدکر دار کا اُنجام

سوال:...ایک ایباشخص جو بظاہر مسلمان ہے، اور مسلمان گھرانے ہے تعلق رکھتا ہے، شادی شدہ اور بچوں والا ہے، ایک التجھے عہدے پر فائز ہے، اور معا شرے میں عزت ومقام رکھتا ہے۔ لیکن درحقیقت وہ متعدّدعورتوں اور نہایت پکی عمر کی لڑکیول کی

(١) "ولَا تـقتـدوا النفس التي حرّم الله إلّا بالحق" (يني إسرائيل ٣٣). عن عبـدالله بن مسعود قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرىء مسلم بشهد أن لا إله إلا الله و ابي رسول الله إلَّا باحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الراني، والمارق لدينه التارك للحماعة متفق عليه المشكرة ح. ص ٢٩٩ كتاب القصاص، الفصل الأوّل).

٣٠) عن أبني موسني قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي الظالم حتّى إذا أحده لم يفلته .. إلخ ومشكوة

عز توں کالٹیرا ہے، اس نے اپنی شاطرانہ وعیارانہ چالوں کا جال بچھاتے ہوئے میسب پچھاس طرح کیا ہے کہ وہ خواتین نہ تواسے کوئی الزام دے سکیس اور نہ اپنے ساتھ ہونے وائی زیادتی کی تفصیل کسی کو بتاسکیس۔ اس کا طریقۂ کا راہیا ہوتا تھ کہ وہ پہلے شریف، پردہ وار اور معزز گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اپنے شاطرانہ ذہن کے مطابق اپنا گرویدہ بناتا، اور اس کے بعد کسی نہ کسی طرح موقع حاصل کر کے ان کے ساتھ زِنا بالجبر کرتا، اور اس کے بعد انہیں اپنی جھوٹی محبت کا واسط دے کر (جس میں احمق اور معصوم خواتین آ جاتیں ) ایک دو داراور شریف ہی شکار بناتا، وہ خواتین جو بھی پردہ داراور شریف ہوا کرتی تھیں، بظ ہر پردہ داراور شریف ہی رہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ہرایک ہے کوشش کرتی ہیں، بیکن درحقیقت وہ اپنا گو ہرنا یا ہی گوا ہیڑے چکتی ہیں۔

40°1

> ا:...اخلاقی ، فدہبی ،معاشر تی اورا د فی تفاضول کے سبب سلام دکلام کرنا جائز ہے یائہیں؟ ۲:...اس کی خوشی وقمی میں شریک ہونا جائز ہے یائیس؟

۳:..اس کی عرقت کرنا ، یا اسے دُ وسرے برزرگوں جیب احترام دینا جائز ہے ہائیں؟ ۴:...اس کے ساتھ اُٹھنا جیٹھنا ، کھا نابیتا ، ہنستا بولن اور رہنا سہنا جائز ہے یائیس؟

حال نکہ بیخص اسلامی شریعت کی رُوسے کوئی بارسنگسار کئے جانے کے لاکق ہے۔

جواب: بن اوگول کواس کی حالت کاعلم ہے ،ان کے بئے اس مخص ہے دوستن ناتعاقات جائز نہیں ، اور جولوگ اس کے کر توت سے ناوا تف ہیں ، و ومعذور ہیں۔

سوال:...اوران عورتوں کے لئے کیا تھم ہے جن کے ستھ اس نے پہلی دفعہ خصوصاً نہ نا بالجبر کیا ، اور پھران کی آوازوں ، خطوط یا تصاویر ، یا پھراپی ججوثی محبت کے واسطے دے کر گناہ کے جال میں پھنسانے کے لئے شیطان کا کردارادا کیا ، جبکہ ان عورتوں کے اندر بھی شیطانی قو تیس (وُ وسرے تمام إنسانول کی طرح) موجود تھیں اور بعد میں وہ پچھا پی مجبور یوں اور پچھا ہے نفس کے شیطانی تقاضوں کے باعث اس کے جال میں آتی رہی ہیں۔ یہ عورتیں اگر معانی کردینے والے غفور رحیم ہے معانی اور تو بہ طلب کر لیس ، اور اپنی تو بہ پڑس کریں تو کیا یہ عورتیں اسمامی شریعت کی نظر میں قابلِ معانی ہیں یانہیں ؟

 <sup>(</sup>۱) قبال النخطابي: رخص للمسلم أن يعضب على أخيه ثلاث ليال لقنته ولا يجور فوقها إلا إذا كن الهجران في حق من حقوق الله تعالى فجوز فوق ذالك. (مرقاة شرح مشكوة ج ۹ ص٢٦٢٠، طبع إمداديه منتان).

جواب: ان عورتوں کو ہیجے دل ہے تو بہ کرنی چاہئے ، اور القد تھ لی کی بخشش ورحمت سے نا اُمیڈ نہیں ہونا جاہئے۔ ('' سوال: ... اور براہ کرم ہی بھی بتا ہے کہ جب وہ'' شخص'' اس قدر کمیرہ گن ہوں کا مرتکب ہو چکا ہے، اور ہوتا رہتا ہے، اور وُوسروں کو بھی ان گن ہوں کی دلدل میں پھٹس نے کا ذِ مدوار ہے ، تو پھروہ آخر کس طرح اور کیونکر معاشر ہے میں ایک بظاہرا چھے مقام اور عزّت کے ساتھ رہ رہا ہے؟ اور اے کسی بھی قشم کا کوئی خاندانی ، ساجی ، معاشی یا معاشر تی مسئد بھی ورپیش نہیں ہے؟

ہم نے تو اکثر ایسے وہ قعات سٹے بیں جس میں اس طرح کی حرکت ایک پاربھی کرنے والے کسی شخص کا اُنجام خارش زوہ یا گل کتے سے بھی زیاد ویُر اہوتا ہے ،تو پھر پیٹنص کیونکرعذاب الہی ہے اب تک بچاہوا ہے؟

چواب: ..اس سوال کا تعلق اللہ تعال کی حکمت ہے ہے۔ سوانی حکمتوں کو اہلہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کو تو ہے ہے مہمت وے رہے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' اللہ تعالی خالم کو ڈھیل ویئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔'''اس سئے یا تو اس محض کو تو بہوا نابت کی تو فیق ہوجائے گی ، یا پھر عبرت ناکسرا میں گرفتار ہوگا۔

### زِ نا کوفطری فعل قرار دیناجا ترنہیں

سوال:...میراایک دوست بساوق ت بحث کے دوران بیکت ہے: ''اگر چه گن ۵ ہے، کیکن زنالیک فطری فعل ہے' جبکہ دیگر دوستوں کا کہن ہے کہ فطری فعل سے نظر دوستوں کا کہن ہے کہ فطری فعل صرف حلال حریقے ہے ہی ممکن ہے، اور حرام یا ناج کز کام فطری نہیں ہوسکتا۔ آپ جن ب سے میری گزارش ہے کداس مسئے کودلائل سے ساتھ واضح بیٹ کہ آیا'' لینا میک فطری فعل ہے یا کہ غیر فطری''؟

چواب: ... آپ کے دوست کا زنا کوفطری فعل ہن جی تبیں۔ مردوعورت کا چنسی مل پ قاضائے فطرت ہے، اور اس خواہش کو پوراکر نے کا ایک راستہ فطری ہے، اور دُوسراغیر فطری۔ شریعت نے فطری طریقے کو جاکز رکھ ہے، اور وہ کا ح ہے، اور وہ نے رفطری مریقے کو جاکز رکھ ہے، اور وہ کا ح ہے، اور وہ نے رفطری ہونے کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے ہے کہ کوئی طریقے کو ممنوع اور حرام قرار دِیا ہے، اور وہ زنا ہے۔ اور اس نے غیر فطری ہونے کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے ہے کہ کوئی شریف آ دمی اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی مال، بہن، بیٹی سے یہ فعل کیا جائے۔ غالبًا آپ کے ان دوست کے لئے بھی یہ چیز ناقا بل برداشت ہوگی، اگریہ فطری فعل ہوتا ہے تو ضاف غیرت شہوتا۔

### سزاجاری کرناعدالت کا کام ہے

سوال: ..ایک شادی شده شخص کیک شادی شده عورت ہے زِنا کر بیٹھا، وضع حمل کا وقت قریب آیا تو بیخص و رہے ملاقہ

 <sup>(</sup>١) قال تعالى قال يعبادى اللذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذبوب جميعًا، إنه هو الغفور الرحيم. (الزمر: ۵۳).

<sup>(</sup>٣) عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملى الظالم حتى إذا أحده لم يفلته إلخ رمشكوة صلى الشهاب الطلم، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) ولا تقربوا الزنّي إنه كان فاحشة وساء سبيلًا (بني إسرائيل: ٣٢).

چھوڑ کر فرار ہوگیا، اور عورت کو اہلِ علاقہ نے غیرت سے گولی کا نشانہ بنادیا۔ اب مردتا ئب ہونا جا ہتا ہے، مگراس کے ملاقے میں شرعی مزامفقو دہے، جیسے ہی علاقے میں جائے گا، آل کردیا جائے گا۔ کیاا یسے خص کے سئے شرعی سزانہ ہونے کی وجہ سے استغفار کربینا کافی ہے؟ یا علاقے میں جا کر گولی کا نشانہ بنتا ضروری ہے؟

جواب:..برزاجاری کرناعدانت کا کام ہے۔ جب اس کا کیس مدانت میں ٹیس گیا توا پے طور پر تو بہ کر لے۔ (۱)

#### الله تعالیٰ کی فوراً مددا نے کے کام

سوال: ،وہ کون سے کام بیل جن کوکرنے ہے ؤیے ہے تن بھی جرمعا سے میں القدلی مددفوراً آتی ہے؟ جواب: ، مجھے معلوم نہیں ، میں تواثنا جانتا ہول کہ آ دمی گن ہوں ہے بچتا ہو،اورالقد تعالی کی رضا کے لئے کام کرے، توحق تعالی شانۂاس کی مددفر ماتے ہیں۔

#### اعمال میں میاندروی ہے کیا مراد ہے؟

سوال:...جمارے پیارے رسول حضرت تحرصلی انقد عدیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' میانہ روی اختیار کروا ہے اعمال ہیں'' اس کی مختصروضا حت فرمادیں۔

جواب: اس کامطلب ہے کے فرائض وواجبات اورسنن مؤکدہ کے علاوہ آدمی کونوانس وراؤ کارووخا کف کی اتی مقدار کامعمول رکھنا جاہئے جس کی آسانی ہے پابندی کر سکے اور جس ہے اُکٹ نہ جائے ، بلکہ جومعموں نٹروع کر بے حتی ااسع اس کو ہمیشہ نبھائے ۔بعض لوگ جوش میں آکرا ہے ذمہ زیادہ بوجھ ڈال لیتے ہیں اور جب وہ نبیتانہیں تو اُس کر جھوڑ دیتے ہیں۔

#### ایک قیدی کے نام

سوال:...(سوال حدّ ف كرديا كيا)\_

جواب:...آپ کا خطآپ کی اہلیہ کے ذریعے پہنچا، آپ کے حالات و معمول ت سے اطلاع ہوئی، ہار گا وِ زب العزت میں وُعا و التجاہے کہ انڈرتعالی محض اپنے لطف وکرم ہے آپ کی رہائی کی صورتیں پیدا فر ، دیں۔ چند ضروری ہاتیں لکھتا ہوں ان کوغور اور توجہ سے پڑھیں:

اقال: حق تعالی شاند کی طرف سے بند ہے کوآ زمائش آتی ہیں، مہمی خوشی اور مسرت کی شکل ہیں، مہمی رنے وقم اور آفات ومصائب کی شکل ہیں، پہلی حالت ہیں شکر بجالا نا اور دُوسری حالت ہیں صبر ورضا اور دُما والتی سے القد تعالیٰ کی ہارگاہ میں رُجوع کرنا بندے کا فرض ہے، حوصلہ اور ہمت نہیں ہارتی چاہئے، بلکہ صبر واستقامت کے ساتھ اپنی کوتا ہیوں پر اِستعفار کرتے ہوئے اور رضائے

 <sup>(</sup>۱) رجل أتى بهاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى لا يسعى له أن يحبر الإمام بما صبع لاقامة الحدالأن السر مندوب كذا في جواهر الأحلاطي. رعالمگيري ح٥٠ ص ٣٥٣، كتاب الكراهية، الدب السابع عشر في العناء إلح).
 (۲) قال تعالى "ومن يتق الله يجعل له محرحان ويورقه من حيث لا يحتسب رالطلاق ٣٠٢).

مولا کے مضمون کواینے ول میں پختہ کرتے ہوئے اس وقت کوگز ارنا جا ہے۔

ووم: بین کا ماحول اکثر نعیر اخلاقی ہوتا ہے،جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اینے دین واخلاق کو بگاڑ کر وہاں سے نکلتے ہیں،آپ کواس ماحول سے متاکز نہیں ہونا چاہیں، بلکہ ہے بھمنا چاہئے کہ ابتد تعالیٰ نے فرصت کا موقع عطافر مایا ہے،اس لئے آپ نماز پنج گانہ کا اہتمام کریں ،قرآنِ کریم کی تلاوت کریں ، جومعمولات آپ نے لکھے ہیں وہ سیجے ہیں ،ان کی یابندی کریں ، ان کے علاوہ فرصت کے جولمی ت بھی میسرآئیں ان میں کلمہ حدیبہ " لَا الله " کو وروز بان رکھیں ، ' بہتی زیور' ،حضرتِ شُخُ کے فضائلِ اعمال اورا کا ہر کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھیں۔

سوم :... جہاں تک ممکن ہو، جیل کے عملے ہے بھی اور قید ایوں سے بھی اخلاق ومروّ ت کے ساتھ پیش آئیں ،اپنی طاقت کے مطابق ہرایک کی خدمت کواپن شعار بنا ئیں ،کسی کی طرف ہے کوئی رنج پنچے تو اس کومعاف کردیں ، یُری صحبت ہے اپنے آپ کو بچائے رتھیں ، قبد سے ساتھیوں کو بھی نماز کی اور خیر کے کا موں کی ترغیب دیا کریں۔

چہارم :... پونچوں نمازوں کے بعد بہت تو جہ کے ساتھ اپنے لئے خیر اور بھدائی کی اور قید ہے رہائی کی وُ عا کیا کریں ، اگر ہو سکے تو تہجد کے لئے بھی اُٹھا کریں ،انغرض! وُعا والتّیا کا خاص اہتمام کریں۔

پیجم:...جیل میں آ دمی کی آ زادی سب ہوجاتی ہے،اگرغور کیا جائے تو اللہ تعالی کے بندوں کے لئے وُنیا کی زندگی بھی ایک طرح کا جیل خانہ ہے، کہ ہرقدم پراہے ما لک کے تکم کی پابندی لازم ہے،لہذا جیل کی زندگی ہے وُ نیا میں زندگی گز ارنے کا ڈھنگ

ششتم:...جیل زندول کی قبر ہے،اس لئے یہاں رہتے ہوئے قبر کی تنبائی ، بے بسی و بے کسی اور وہاں کے سوال وجواب کو یاد کرنا چاہئے اورا پنی زندگی میں جنتنی کوتا ہیاں اور لغزشیں ہوئی ہوں ،ان پرندامت کے ساتھ اِستغفار کرنا جا ہے ۔

میں اللہ تنی کی ہے وُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی مشکلہ ت کوآس ن فرما کمیں ، آپ کواپنی رضا ومحبت نصیب فرما تمیں اور آپ کور ہائی عطاقر ہائیں۔

### سچی شہادت کوئبیں چھیا ناجا ہے

سوال:...ایک آ دمی دیکھر ہاہو کہ کسی بندے گوتل کرنے والر صرف ایک شخص ہے اور اس کے ساتھے وُ وسرابندہ موجود بھی نہ ہو اور مفتول یا رفی کسی ہے گناہ شخص کوتل کے کیس میں پھنسادے جواس وقت شہر میں بھی موجود منہ ہواور اس سے ریمنسوب کرے کہ ایک فائز ال محفل نے کیا اور وُ وسرا، وُ وسر ہے خص نے ، اس معالم عیں و شخص جو و ہاں پرموجو د تھا اور دیکھے رہا تھا کہ آل کرنے وا ماصر ف ایک شخص ہاور فائر بھی ایک ہوا ہے، کیا خدا کے ہاں مجرم ہا گروہ گوا بی وینے سے اٹکار کردے کہ میں گوا بی نہیں دیتا؟ اگروہ صاف کہددے کہ قاتل ایک شخص ہے تو ہے گناہ مخص نجت پاسکتا ہے، اس بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا جا ہے؟ قرآن وحدیث میں کیو

جواب:..قرآن كريم مين ارشادب:

"ولا تَكُتُمُوا الشَّهادَة ومَنْ يَكُتُمُها فَإِنَّهُ اللَّهِ قَلَبهُ" (التَّهَ وَ: ٣٨٣) ترجمه:... أورشهادت كونه چهي وَ اور جوعش ال كوچهيائ الله كارل من مكارب ا

ميرآيت كريمه آپ كے سوال كاجواب ب\_

حق بات کی گواہی دینا شرعاً ضروری ہے

سوال:...ان لوگول کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جو اسلام کے مطابق حق بات بول کر کی مسمان کا مستلفان ہیں۔ کرواتے ، بلکمسئلے کی آگ میں اینے مسلمان بھائی کو جلنے ویتے ہیں؟

جواب:...جولوگ صریح ظلم کو دیکھتے ہیں اور مظلوم کی جمایت نہیں کرتے ، نہ ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہیں ، ایسے لوگ گو نگے شیطان ہیں ، اوران کے ہارے میں خدائی پکڑ کا اند بیٹہ ہے ،حدیث شریف ہے: ''تہہیں بھل ٹی کا تھم کرنا ہوگا اور اُر ائی ہے رو کن ہوگا ، اور ظالم کا ہاتھ پکڑ نا ہوگا اور اسے حق بات پرمجبور کرنا ہوگا ، ورنہ ابند تعلی تم سب کو مذاب میں پکڑ لیس گے ، پجرتم و ما کیس بھی کرو گ قول نہیں ہول گی' (تر ندی ، ابوداؤد)۔ (۱)

### ظالم کوظلم سے ندرو کئے والے برابر کے گنا ہگار ہیں

سوال:...ا یک شخص اپنے کمرے میں جیٹ مصلی رسول پر شیخ پڑھتا ہے، قر آن تکیم کی تل وت کرتا ہے، تواس پر قاتل شد ملہ ہوتا ہے، اس کے بعداس کو پُری طرح میہ کہد کر مارا جاتا ہے کہ اگر بیقر آن پڑھے گا، تبیخ پڑھے گا، ذکر امند کرے گاتو ہم اس کو ماریں گے۔ کو کی پڑوی اس معاملے میں نہیں پڑتا ہے، وہ شخص سب کے سامنے پٹتا ہے، دُشن ا ملا نیہ کہت ہے کہ اس پرعذا ہے۔ بدیکیا ہے؟ جواب:...جولوگ قدرت کے باوجود ظالم کظم سے ندروکیس اوراس کا ہاتھ نہ پکڑیں وہ برابرے گن ہگاریں۔ (\*)

## عورت کی حیثیت کا تعین اوراً س کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی

سوال:.. مؤرند ۸ ماری بروز جعرات ایک فی در وگرام بعنوان ' خواتین کا ما کی دِن ' بیش بوا بس میں خواتین کے

<sup>(</sup>۱) وفي التفسير الأن كتمان الشهادة أن يصمرها في القلب، والا يتكلم بها فلما كان ثما مقترفًا مكنسا بالقب أسد إليه ... وعن الن عبياس رضي الله عبهما أكبر الكبائر الإشراك بالله، وشهادة الرُّور، وكتمان الشهادة. (تفسير مسفى ح: اص: ٢٣١، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>۲) عن حديقة أن السي صلى الله عليه وسلم قال والدى نفسي بيده التأمرن بالمعروف ولتنهون عن الممكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عدانًا من عده ثم لتدعمه ولا يستحاب لكم. رواه الترمدي. وفي رواية أبي داؤد إدا رأوا الطالم فدم يأحذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب. (مشكوة ص. ٣٣٦، ناب الأمر بالمعروف، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>m) وفي رواية أبي داؤد إدا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب. رمشكوة ص٢٠٣١).

حقوق کی معم بردار دوخوا تین نے شرکت کی۔ بروسرام کے شروع میں بتلایا گیا کہ اس پروگرام کا مقصد پاکستانی عورت کی حیثیت متعین کرنا ہے ،اور پھر، یک مہمان خاتون نے قانون شہادت کے بارے میں ''ارش د' فرمایا ، وہ بیتھا: '' آج سے چودہ سوسال پہیج عورت چونکہ گھر سے با برنگل نہیں سکتی تھی ،اس لئے اس کا قاضی کے سامنے پیش ہوکر کوئی بات بیان کرنا مشکل تھا،لہذا سہولت کے پیش نظر اللہ نے وعورتوں کی شہادت کا حکم و یا تا کہ اگرا کی قبرا کر بھول جائے تو وُوسری اُسے یاد ولائے۔لہذا اب ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جائے کی ضرورت نہیں۔'' آپ سے دریافت ریکر ناہے کہ:

سوال!: . قرآن وسنت میں عورت کی حیثیت متعین ہوجائے کے بعد اگر کوئی خواتین کمیشن یا خواتین و ویژن یا کوئی پروگرام عورت کی حیثیت متعین کرے تو کیاالیا کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ، جب قرآن وسنت میں عورت کی هیٹیت متعین کردی گئی تو سی اور کواس زحمت کی ضرورت نہیں ، اور اگر و کی شخص یا، دار واز سرنوعورت کی هیٹیت متعین کرنا چا ہتا ہے تو اس کے صاف معنی ہے ہیں کہ اسے خدا اور رسول پر ایمان نہیں ، ندان کے فیصلے سے اتفاق ہے۔

سوال ۲:.. قرآن میں عورت کی شہادت کی فدکورہ بالاتشریج کی صلمان خاتون کوزیب دیتی ہے یانہیں؟
جواب: اس خاتون کی بیشری خلط ہے، اوراس تشریح کا خلاصہ بیہے کے قرآن چودہ سوسال پہلے کے لوگوں کے لئے تھا،
ہمارے لئے نہیں ، اس لئے ہمیں'' اس کو پکڑ کر بیٹے جانے کی ضرورت نہیں' ان صاحبے کوئی پو بیٹھے کہ اگر آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم
کے زمانے کی عورت ، بقول اس کے . گھر ت با ہر نیس کل سمی تھی تو دو رجد بدکی عورت کو گھر ہے نکلنے کی درخواست کس نے دی ہے؟
اور جب الند تق می نے اور اس کے رسول مقبول صلی القد علیہ وسلم نے عورت کی شہادت کو مردکی شہادت سے نصف ... آوھی ... رکھا ہے، تو
اس کی شہادت کو مردکی شہادت کے برابر قرار دینے کا کون مجازے؟

اصل یہ بے کہ بیخواتین وحفزات، جوال تشم کے فلیفے بھارتے ہیں، وہ ہے ول ہے اسلام پریقین نہیں رکھتے، نہ اسلام پر ممل ہیرا ہونے کی کونی خواہش اور جذبہ رکھتے ہیں، مگر سید ھے طریقے ہے اپ آپ و'' غیر مسلم'' کہتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، اس لئے میخنگف حیلوں اور تا و بیوں ہے قرآن دسنت کے صریح اور واضح قوانین وا حکام کو بدل ڈالنے کی جسارت کرتے ہیں، یعنی: خود بدلتے نہیں، قرآں کو بدل دیے ہیں!

## کیاعورت کی گوابی تمام اُمور میں آ دھی تسلیم کی جاتی ہے؟

سوال:...میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک مردکی گواہی کے برابردوعور توں کی گواہی ہے، جبکہ ایک اور محتر مہنے کہا ہے کہ عورت کی گواہی مردوں کے خواہے سے جو بدایات وی ہیں عورت کی گواہی مردوں سے کم نہیں بلکہ مرد کے مطابق ' برابر' ہے۔ ند بب نے بعض مخصوص اُ مور کے حواہے سے جو بدایات وی ہیں اُن کا فائد واُ تھا کہ کیا ہم معاللے کے بارے میں کہنا کہ عورت کی گواہی آ دھی ہے وُ رست ہوگا؟

چواب:...عورت کی گواہی کا مرد کی گواہی ہے نصف ہونا قرآن کی آیت مداینہ (سورۂ بقرۃ آیت نمبر:۲۸۲) (اور اصادیث صححت شاہت ہے۔ اس کا إنکار کرنے یا تو قرآن وحدیث سے ناواتھی کی علامت ہے، یا قرآن وحدیث پر ایمان نہ ہوئے کی۔البتہ جن اُمور پرمردوں کوا طلاع نہیں ہوسکتی ایسے اُمور میں بعض فقہاء نے عورتوں کی گواہی کو کافی سمجھ ہے۔ (۳)

#### عورتوں کی گواہی حدود وقصاص میں معتبر ہیں

سوال:...ایک عورت ہندہ کا انتقال ہوا ،اس کوزینب نامی عورت نے رات کو پہیے کی روشنی میں کئی عورتو ں کی موجو و گی میں عشل دے کرکفن دنن کیا،اور فن کے بعداس نے مرحومہ کے شوہرزیدا در دوسو تیعے بیٹو عمروا دیکریر اٹر م عائد کیا اور کہا کہ وہ خدا وحدۂ لاشریک اور حاضرنا ظرجان کر ہے گواہی ویتی ہے کہ مرحومہ کو ہارا گیا تھا ،اوراس کے جسم پرضر ہوں کے نشانات موجود تھے۔ جن کو اس نے اور بھی تبین عورتوں کو دِکھا یا تھی،اوران تبین عورتوں نے بھی خدا کو وحد ۂ یا شریک اور حاضر ناظر جات کریبی کلمات ؤ ہرائے۔اس مجلس میں زینب کے شوہر کے علاوہ اور بھی کئی افراد موجود تھے، اور وہ آج تک بیاً واہی دیتے ہیں کہ انہوں نے زینب کو بیوکلمات وُ ہراتے ہوئے سنا ہے۔مرحومہ کے ورثاء نے اعل ن کر دیا کہ وہ قصاص میں گے۔زید،عمر واور بکر بھاگ کر رُ ویوش ہوگئے۔علاقے کے معتبر حضرات نے دونوں جانب کے حضرات سے رابطہ کیا اور گواہوں کو طلب کیا ، نین گواہوں نے حاضر ہوکر کواہی دی مگران کی گوا بی میہ کرز و کردی گئی کہتم مرحومہ کے پیشتہ دار ہو، جبکہ چوتھی گواہ لیعنی زینب بھاگ کرچے رمیل ؤورایئے داماد کے گھر چلی گئی۔ علاقے کے معتبر حضرات نے جب وہاں جا کراہے گوا ہی وینے کے لئے کہا تو وہ خدا جانے کسی دیاؤ کی وجہ ہے ، کسی لا کیج ہیں آ کریا کسی مصلحت کو پیش نظرر کھ کراپنی باتوں ہے منحرف ہوگئی،اور کہا کہ میں خدا کو دحدۂ لاشریک اور ماضر ناظر جان کو کہتی ہوں کہ میری قوت بصارت کمزور ہے،اور میں پچھ بھی تہیں ویکھتی اور میں پچھ بھی نہیں کہہ عتی ۔مرحومہ کے بھائی کا کہن ہے کہاں وفت جب مرحومہ کوہسپتا ب پہنچایا گیا تھا، میں نے مرحومہ کے سوتیلے میٹے کو دیکھا تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ میری بہن بیار ہے اور وہ اسے ہیٹتال ہے جارہے ہیں، تو جس راستے سے گزرے وہ میرے گھر کے نزویک ہے، اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا گیا، مجھے اس وقت احلاع دی گئ جب مرحومہ کھ بول نہیں علی تھی۔ اس مسئے برفریقین کے دوران کشکش جاری ہے۔ یو چھنا یہ ہے کہ زینب کی گوا بی ہے قصاص ثابت ہوا پانہیں؟ مرحومہ کے لواحقین کو کیا کرنا جا ہے ؟عورتول کی گوا ہی حدود وقصاص میں قابل امتیار ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) "فإن لم يكونا رجلين فرحل وامرأتن ممن ترصون من الشهدآء أن تنصل إحدهما فتذكر إحدهما الأحرى"
 (البقرة: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد النحدرى قال. حرج رسول الله صلى الدعليه وسلم فى أصحى أو فطر إلى المصلى قل وما نقصان عقبها نقصان ديسا وعقلما يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ قبن بلى اقل فذالك من نقصان عقبها ... والنحد متفق عليه ومشكوة ص: ١٣٠، كتاب الإيمان، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وللولادة واستهالال الصبى للصلاة عليه . والبكارة وعيوب النساء فيما لا بطلع عبيه الرحال إمرأة حرة مسلمة والثنان أحوط. وفي الشامية: إن شهادة النساء بإنفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة. (رداعتار ح ٥ ص ٣١٥).

جواب:..شرعا عورتول کی ًو بی حدود وقصاص میں معتبر نہیں'' اس لئے اس پرشر تل تھم جاری نہیں ہوسکتی۔خصوصاً جَبلہ وہ عورتیں اپنے بیان سے مخرف بھی ہوگئی ہیں ، وابلداعلم!

جب ہرطرف بُرائی پر برا بیخنهٔ کرنے والالٹریچرعام ہواورعورتیں بنی سنوری پھریں تو کیا زنا کی سزاجاری ہوگی؟

جواب: بیساری با تیس حرام ہیں، اور ان کا بند کر نا ضروری ہے۔ اسلام ان کی اجازت وینانہیں جا ہتا، کیکن زن کی سزا بہر حال جاری ہوگی۔ محض اس وجہ ہے کہ ہم جگد ہے حیائی کا دور دورہ ہے، کوئی شخص القد نقالی کے نزد یک حرام کاری کے ارتکاب میں معذور نہیں ہوسکتا۔ اس لئے ان مولوی صاحبان کا نظر رہیجے نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) وأما ما يحص بعصها فالإسلام إن كن المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص. (شامي ح ۵
 ص ۱۲ ٣). أيضًا لو شهد رجل وامرأت بقتل الحطأ أو بقتل لا يوحب القصاص. (شامي ج۵۰ ص. ۲۲ ٣).

#### أستاذ كأبجول سيے خدمت لينا

سوال: ... کیا فرماتے ہیں علمائے دین دریں مسئلہ کہ ایک مسجد شریف ہے ادر اس کے قریب ایک مدرسہ ہے جس میں بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور مسجد شریف کو فراخ کرتے وفت یا کسی بھی کام کرتے وفت ان بچوں کو اُستاذ صاحب بولتا ہے کہ شی سر پر اُس مجید پڑھتے ہیں ، اور مسجد شریف کو فراخ کرتے وفت یا کسی بھی کام کرتے وفت ان بچوں کو اُستاذ صاحب بولتا ہے کہ شی سر پر اُس کی کہ کا ایک خوشی سے اُٹھا تا ہے ، اور کو کی بچہ جور ہوکر اُٹھا تا ہے ، آیا یہ جا مُزہے یا نہیں ؟

جواب:...اُستاذ کی خدمت کرنا بچوں کی اوران کے والدین کی سعادت ہے ،مگراُستاذ کو جاہئے کہ زبردی خدمت نہ

ليا كريں۔

### قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے ہدیہ قبول کرنا

سوال:...مولانا صاحب! میرے پاس بچیال قرآن شریف پڑھنے آتی ہیں، میں نے '' فضائل قرآن' صغی: ۲۹۸ پڑھا ہے۔ آئی ہیں، میں نے '' فضائل قرآن' صغی: ۲۹۸ پڑھا ہے۔ آئی ہیں کعب مجھے ہیں کہ میں نے ایک محض کوقرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی تھی، اس نے جھے ایک کمان ہو یہ کے طورے دی، میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشہ در مایا کہ: جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی۔ اس طرح کا واقعہ عبادہ بن صامت نے نے اپ متعلق نقل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نقل کیا کہ جہنم کی ایک چہنم کی ایک چہنم کی ایک چہنم کی ایک چہنم کی ایک جہنم کی ایک جہنم کی ایک چہنم کی ایک ہوئے ہوئے مورڈ مول کے درمیان لاکا لی۔ وُرس کی روایت میں ہے کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک طوق کلے میں ڈالے تو اس کوقبول کر لے۔ میر امقصد میہ ہوئے پر میں بچوں سے کچھ لین نہیں ہوں، نہ بی ارادہ رکھتی ہوں کہ کچھ لوں ، اب بچیں سپارہ لگنے پرمضائی وغیرہ لے آتی ہیں، یاختم ہونے پر ایک ہزار میں تو وہ مجھے لیمنا جائز ہے بینہیں؟ ایک قصہ ایام ابوصنیفہ کا پڑھا ہے، انہوں نے اپنے کی سورۂ فاتح نتم ہونے پر ایک ہزار ورئم اُستاذ کوعطا کئے۔ اس میں اور وونوں صحابہ کے بیان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھاد تیجئے۔ کیونکہ ایک طرف مع کیا جارہا ہے اور ورش کے بیان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھاد تیجئے۔ کیونکہ ایک طرف میں کیا جارہا ہے اور ڈوس کے بیان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھاد تیجئے۔ کیونکہ ایک طرف منصل کیا جارہا ہے اور ورش کیا ۔

جواب:...اُستاذ کو بچے کے پڑھانے پرمقرر کیا گیا تھا،اس لئے بطور شکرانے کے اُستاذ کو اِنعام دیا گیا۔ صحابہ کرام نے محض رضائے الٰہی کے لئے پڑھایا تھا،اس لئے ان کونع فرہ یا کہ اِخلاص کےخلاف تھا۔ واللہ اعلم!

# ا گرنابالغ بيخ نقصان كردين تو كيا أستاذ جرمانه وصول كرسكتا ہے؟

سوال :...کوئی نابالغ شاگرداُستاذ کا کوئی مالی نقضان کردے تو اس پرکوئی جرماند لگایا جائے تو جائز ہے یا ناجائز؟ مثلاً:
مدرے میں اُستاذ کے درس گاہ میں چہنچنے سے پہلے دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو کڑتے ہوئے ان میں سے ایک کا پاؤں اُستاذ کا اس گلاس سے لگا جو شخصے کا تھا، صرف اُستاذ کے پائی چینے کے لئے رکھا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا، گلاس کی قیمت وس روپے تھی، تو اُستاذ کا صاحب نے بچوں کودودو ڈنڈے بھی لگائے اوران سے پائچ پانچ روپ بھی لئے ، اوران پیمیوں سے پھرنیا گلاس منگوایا، تو کیا اُستاذ کا یہ کمل دُرست ہے بائی ہیں؟

جواب:... بچداگر نقصان کردے تو اس کا تادان اس کے مال میں لازم ہوگا۔ دودوڈ نڈے تأدیب کے سئے سجے ہیں،گر تعذیب کے لئے اور ابنا غصہ اُتار نے کے لئے جائز نہیں۔ تاری صاحبان جب بچوں پر غصہ اُتار تے ہیں تو تمام حدودو قیود ہے آزاد ہوجاتے ہیں اور ان کا دِل رحم ہے بالکل خالی ہوجا تا ہے، یہ جائز نہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔

# إسلامي أحكام برمل كرنے ميں سختى كيوں ہے؟ جبكة قرآن ميں" لاإكراه في الدين" آيا ہے

سوال: قرآن کی آیت ہے: '' ما اکراہ فی الدین' مین جن تین میں کختی نہیں ہے، اور بیجو آج کل فی وی ، وی ہی آر، وُش انین نکل آیا ہے، ہروفت اس میں لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں ، اور آپ کی کتاب' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' کی ور مری جدد میں آیا ہے کہ غیر محرم عورت کے بال ویکھنا ہے ، تو کیا نوجوان نسل اسے ختی نہیں سمجھے گی اور خد فی وی میں لڑکی ویکھنے ہے اتنا ہی گن و ملتا ہے جتنا اصل میں ویکھنے ہے اتنا ہی گن و ملتا ہے جتنا اصل میں ویکھنے ہے ملتا ہے، بتا ہے ایسے میں نوجوانوں کو کس طرح مطمئن کرنا جا ہے؟

چواب: ... آیت شریفه کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو دین اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، جس کا جی جاہے اسلام کوقبول کر لیے تو اسلام کوقبول کرلیے تو اسلام کے احکام کی پابندی اس پر اسلام کوقبول کرلیے تو اسلام کے احکام کی پابندی اس پر ازم ہوگی ، اسلام قبول کرتا ہے ینبیں .. ؟ (\*)

ازم ہوگی ، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر بیسوال نہیں رہتا کہ فلال شخص کا ذہن فلال تھم کوقبول کرتا ہے یانبیں .. !؟ (\*)

فی وی ، وی می آراور ڈش انٹینا شیطانی چکر جیں ، اسلام ان کوجائز قرار نہیں ویتا۔ (۵)

#### عصرا در فجر کے بعدسونا

سوال:...جناب! بیہ بتائیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونا کیا منع ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس سے رز ق میں کمی ہوجاتی ہے؟

 (۱) لو استهلک الصبی مال الغیر بلا و دیعة صمه للحال. (قوله ضمنه للحال) لأنه مؤاخذ بافعاله. (ردانحتار علی الدر المختار ج: ۱ ص: ۲۲۵، فصل فی غصب القن وغیره).

ر٢) ليس له أن يضربها في التأديب ضربًا فاحشًا وهو الذي يكسر العظم أو يخرج الجلد أو يسوده كما في التنارخانية. قال في البحر وصرحوا بأنه إذا ضربها بعير حق وحب عليه التعزير أي وإن لم يكن فاحشًا. (ردانحتار ج.٣ ص. ٩٠).

(٣) يعسى لا يتصور الإكراه في أن يومن أحداذ الإكراه الزام الغير فعلًا لا يرضى به الفاعل وذا لا يتصور إلّا في إفعال الحوارج وأما الإيمان فهو عقد القلب وانقياده لا يوحد بالإكراه. (تفسير المظهري ج١٠ ص:٣١٢).

(٣) قال تعالى يا أيها الدين امنوا ادخلوا في السلام كافة، والمعنى إستسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهرًا وباطنًا. وقال القاضى المعالمة مسحمه شداء الله في المراد بالآية الإمتثال بكل ما أمر الله به والإنتهاء عن كل ما نهى عنه أو يقال ان الأمر بالمعروف والهي عن الممكر يشتمل الجميع. (تفسير مظهري ح: ١ ص:٣٨١).

ره) عن أبي امامة قال. قال النبي صلى الدعليه وسلم. ان الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان ... الخـ رواه أحمد (مشكوة ص: ١٨ ٣).

جواب:...جي ہاں! مکروہ ہے۔

سوال:...ای طرح میرے گھر وائے جھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے نہیں سونے دیتے ، کہتے ہیں اس سے برکت اُٹھ جاتی ہے۔

جواب :... بیدونت بھی سونے کانبیں ،اس ونت سونا مکروہ ہے۔

#### كياكرابيدارك اعمال بدكاما لك مكان ذمهدار يج؟

سوال:...میرے مکان میں ایک کرابید دارآیا ہے، وہ گھر میں ٹی وی اور شپ ریکارڈ رونجیرہ چلاتا ہے، میں نے اسے منع بھی کیا ہے گروہ پھر بھی چلاتا ہے، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ اس کے ان کا موں سے میں گنا ہگارتو نہیں ہوتا؟
جواب:...اس کے ٹی وی اور نیپ چلانے سے تو آپ گنا ہگارنہیں ہوں گے، لیکن آپ کسی ایسے آ دی کومکان ویں جو اِن خرافات سے بچاہوا ہو۔

### مفتی کے غلط فتو ہے بیمل کا گناہ کس کو ہوگا؟

سوال:...اگر کسی مفتی نے غلط فتو کی دے دیا اور فتو کی لینے والے نے اس پڑمل کرلیا تو اس کا و بال کس پر ہوگا؟ اگر جان ہو جھ کرغلط فتو کی دیا تو کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اگر لائقِ اِعتماد مفتی سے فتویٰ لیا تو دونوں میں سے کسی پربھی دبال نہیں ۔ ' اور اگر غیر معتبر مفتی سے فتویٰ لیا تو دونوں پر دبال ہوگا۔ '''

### دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس بڑمل کریں؟

سوال:...اگرایک ہی مسلک کے دومفتیوں میں کسی مسئلے پر اختلاف ہوج نے توالی صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب:...اگرایک ہی فن کے دومعالجوں میں اختلاف رائے ہوجائے تو وہاں کیا کیا جائے گا...؟ جس کی رائے زیادہ فہم وتد بر پر بنی ہوگی اس کی رائے پڑمل کریں گے۔ بہی طرز عمل یہاں بھی اِختیار کرنا چاہئے۔

(۱، ۲) ويكره النوم في أوّل النهار وفيما بين المغرب والعشاء. (عالمگيري ج.۵ ص:۳۷۱، كتاب الكراهية، الباب الثلاثون في المتفرقات، طبع بلوچستان بك ڏپو، كوئته).

(٣) عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم فادركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر\_ رواه الدارمي\_ (مشكوة ص:٣٦).

(٣) قبال تعبالي: "فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (النحل ٣٣). عبن أبني هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه . . إلخ. (مشكلوة ص:٣٥، كتاب العلم، الفصل الثاني).

# جنس کی تبدیلی کے بعد شرعی اُ حکام

سوال: .. جیسا کہ رسول صلی القدعلیہ وسلم کا فر مان ہے کہ مرد کوعورت اور عورت کومرد کی مشابہت افتیار کرنا سخت گناہ ہے ، مگر آئے کل جوجنسی تبدیلی کا سسلہ شروع ہوا ہے شریعت کی رُو ہے کہاں تک صحیح ہے؟ اگر بیتی ہے تو وہ مرد جوجنسی تبدیلی کے بعد عورت میں تبدیل ہوگئے ان کا انجام کل قیامت کو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں مرد کی حیثیت سے داخل ہوں سے یاعورت کی؟ اور اس مرد سے بیدا مونے والی اولاد کا کیا انجام ہوگا؟ اُمید ہے اس مسئلے کی وضاحت فر ماکر اُمت مسلمہ کی رہنمائی فر ماکیں سے۔

جواب: ...جنسی تبدیلی اگر حقیقت واقعہ ہے تواس کا مشابہت کے مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ جنس تبدیل ہونے کے بعد وہ جس صنف میں شام ہوا ہے اس میں جاری ہوں گے۔ اگر لڑکی کی جنس تبدیل ہوگی اور وہ واقع تا لڑکا بن گئی تو اس پر مردول کے احکام جس میں شام ہوا ہے ، اور اگر لڑکا تبدیل جنس کے بعد بچ بچ لڑکی بن گیا تو اس پر اس تبدیلی کے بعد لڑکیوں کے احدام جاری ہوں گے۔ مشابہت کرے ، یا عورت ، عورت ہوت ہونے جاری ہوں گے۔ مشابہت کرے ، یا عورت ، عورت ہوت ہونے مردانہ پن اختیار کرے ، یا عورت ، عورت ہوت ہونے مردانہ پن اختیار کرے ، اس پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ (۱)

(۱) عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرحال بالساء. (أبوداؤد شريف ج ۲ ص ۲۰ ۲). وفي روايدة البخارى: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحنثين من الرحال والمتسرجلات من النساء. (الترغيب والترهيب ح ۳۰ ص ۲۰ ا). وفي حاشيته وفي الجامع الصغير المخنث من يشه خلقة النساء في حركاته وسكناته وكلامه وغير ذالك فإن كان من أصل الحلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إرالة ذالك، وإن كان يقصد مه وتكفل له فهو المذموم . إلخ، (حاشيه نمبر اللرغيب والترهيب ج ۳۰ ص ۱۰۰۰).

ای جنسی تبدیلی کے متعلق ایک فتوی جامعۃ العلوم الاسلامیہ طلامہ بنوری ٹاؤن کرا کے دارالا فقاء سے بھی جاری ہوا ہے، جس سے اس سنلے کی مزید وضاحت ہوجاتی ہے، وہ فتوی درج ذیل ہے:

#### " آپریش کے ڈریعے جنس کی تبدیلی اوراس کا حکم"

سوال: .. كميا فرمائ بين على ع كرام ومفتيان عظام مندرجه ذيل مستع بين كه:

یں نے اپنا آپریشن کروایا ہے، آپریش اس طرت کا ہے کہ میں نے اپنی جس تبدیل کرائی ہے۔ پیدائی لڑکا ہوں۔ کپڑے، رہی سہن سب ٹرکیوں ں طرح تن، کی وجہ سے آپریشن کروایا۔ اب ہروت بھے فکر گئی رہتی ہے کہ ہیں نے بید گناہ کیا ہے۔ ول بیس آتا ہے کہ تم نے امتد کی نفت کی نشکری کی ہے۔ مفتی صاحب! میں بہت پریشان ہوں، بھے پانیس کہ شنی ز، روز ہاور و ویرے ویٹی آ حکام کس طرح بجالا وَل؟ لڑکی کی طرح یالڑے کی طرح ؟ اب تک آپریشن کے بعدلڑکوں کی طرح نماز، روز ہاوا کرتا ہوں۔ جناب عالی ایجھے کوئی راستہ بتا ہے، میرا نام عمران ہے، وُاکٹروں نے عمر ن سے 'عمران' کردیا ہے۔ وُاکٹروں کا کہنا ہے کہتم کس لڑکے ہے اُوگ کی جنہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے اندر بچیوائی نہیں۔

جنب میری ایک بہن ہے، اس کولا کا بننے کا بہت شوق ہے، اور وہ کیڑے لڑکوں والے اور سرکے بال لڑکوں کی طرح رکھتی ہے، وہ جا ہتی ہے کہ م بھی کسی طرح آپریشن ہوجائے۔ جناب ہماری زندگی کس طرح گزرے گی؟ ۔ ۔۔۔۔ ، (باتی ایکے سفے پر) (بقیرہائیں سنو ہوئے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد بچھے قرآن اور صدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ میرے لئے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور میری بہن کوکی کرنا چاہئے؟ کماز ، روز و، شادی اور زندگی کے دُومرے مراحل مجھے کس طرح طے کرنے چاہئیں؟ مجھے اُمیدے کر آپ اچھا مشور و دیں گے۔ یا درے کہ ڈاکٹر و ں نے مجھے مورتوں والی شرمگا ہ مگا ہ کا کی ہے، سینے کے اُبھار کے لئے ان کا کہنا ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔

منتفتی: عمران ،عرف عمرانه، کراچی به

#### الجواب ومندالصدق والصواب

واضح رب كالقد تعالى في انسان كوسب سي زياده حمين اورخوبصورت بناكراش في الخلوقات بنايا ب، جيها كرآيت مباركيس ب: "لقد حلفنا الإنسان في أحسن تقويم" (التين: ٣)

ترجمه:... بهم نے بنایا آ دمی کوخوب اندازے پر۔"

پھرانڈ تغالی نے اپی مرمنی ہے انسانوں میں ہے بعض کومرد،اور بعض کوعورت بنایا ہے،اور مردول کوعورت پر فضیت بخشی۔ بیانڈ ہی کی تقسیم ہے، اورائ تقسیم پرراضی نہ ہوتا ،اور ناراضی کا إظهار کرنا کو یاانڈ تغالی کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، جو کہ انسان کوکس صورت میں بھی زیب نہیں دیتا۔اورانڈ تعالیٰ نے جس کوجس جنس پر بنایا ہے، ہر محف کوای جنس پر دہتا ضروری ہے،اس میں تبدیلی کرنا، ناجائز اور حرام ہے۔

للنداصورت مستولہ میں سائل نے جوآپریشن کروا کراپنی جنس تبدیل کی ہے، توبیحرام کام کیا ہے، اور یہ تغییر نخلق اللہ کی بنا پر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اِنسان کا جسم انسان کے پاس اللہ زّب العزّت کی طرف سے امانت ہے، اور اس جس کسی شم کی خیانت یعنی تبدیلی کرنا ہے گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ '' فتح الباری'' جس ہے:

"ويـوُخــذ مـنــه ان جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإلم، لأن نفسه ليست ملكًا له مطلقًا، بل هي اله تعالى فلا يتصرف فيها إلّا بما أذن لهـــ" (ج: ١ ١ ص: ٥٣٩، طبع لاهور).

اور محیمسلم میں ہے:

"عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال الووى في شرحه: هذا الفعل حرام على المفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث لأنه تغيير لخلق الله لأنه تزوير وتدليس." (ح٢٠). ص: ٢٠).

لہذا سائل کو جائے کہ اس گناہ پر تو بداور اِستغفار کرے، اور اپ اس گناہ کولوگول کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور اپنی بہن کو بھی سمجھ نے اور اس کو اس نا ہو گز آپریشن کے گناہ سے ، ورنہ وہ بھی سخت گناہ گار ہوگ ۔ اور سائل عمران پرحسب سابق مردول کے آحکا مات ہی لا کو ہیں، لیعنی کسی مرد سے شاوی جا کزئیں ، اور نماز روز ہو غیرہ بھی مردول کی طرح اوا کرنا ضروری ہے ، اور زنانہ کپڑے پہنٹانا جا کز اور حرام ہے ، اور ایسے مرداور کورت پر بعث ہے، جیسا کہ معلکو ہ شریف "میں ہے :

"وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المشتبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" (باب الترجل، ج: ٢ ص: ٣٨٠، طبع ايج ايم سعيد).

کتبه سلیم الدین شامزی مخصص جامعه علوم اسلامیه معلامه بنوری ٹاؤن الجواب منجح محمد إنعام الحق الجواب سیح محد عبدالمجید دین پوری ( بتیه حاشی سنی گرشته ) مندرجه بالاستند ' به جنس کی تبدیل کے بعد شرعی اُحکام' اور جامعه علام اسلامیه علامه بنوری تا وَن کے دارالا فرآء ہے وری کے سے فوے کے بارے میں ایک سائل نے باہم متعارض ہونے کا اِشکال کیا ،جس پر دارارا فرآء ہے مندرجہ ذیل تفصیلی فنوی جاری کیا گیا:

#### تبديلي جنس كامسئله-ايك اشكال كاجواب

موال:...راقم کوایک مئلدد چیش ہے، جس کے ورسے میں ووٹسلی جا ہت ہے، أمید ہے کہ جا معدے منتی صاحبان سئد حل فرما کرسلی فرما میں گے۔
ماہنامہ انہیں نے شہرہ مارچ ۲۰۰۸ میں ایک فتو کی جو سی سائل کے جواب جس شائع ہوا ہے، فتو کی یہ ہے کہ: ان آپریشن کے ذریع جس کی تبدیلی اور س کا عکم ان سائل کے جواب جس شائل کے جواب جس شائع ہوا ہے، فتو کی یہ ہے کہ: ان آپریشن کے ذریع جس کی خبری اور کر کا عکم ان سائل کے جواب جس مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو باوجو دجنس کی تبدیلی کے نماز مردوں کی طرح اوا کرنا ہوں گے۔ جبکہ شہید اسلام حضرت موال نا ہوں گے۔ جبکہ شہید اسلام حضرت موال نا محدید موال نا ہوں گے۔ جبکہ شہید اسلام حضرت موال نا محدید میں میں ان کا حل کا حل

" جنس کی تبدیلی کے بعد شری اُحکام"

''جواب: جنسی تیدیل اگر حقیقت واقعہ ہے تواس کا مشابہت کے سئے سے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ جنس تیدیل ہونے کے بعد وہ جس صنف میں شال ہوا ہے ، اکٹے۔'' ہے ، ای صنف کے اکٹے میں تاریخ کی میں تاریخ کے اسٹے۔' کے اسٹے کے اکٹے کا میاری ہوں گے ، اگریٹی کی جنس تیدیل ہوگئی اور وہ واقعتا لڑکا بن گئی تواس پر مردوں کے احکام جاری ہوں گے ، الٹے۔'' رائے راقع ہے جو بیا ہے کہ آیا ہے کہ آیا نہ ووٹوں مسئول میں کوئی فرق ہے کہ ان کے جو ، ب مختلف ہیں ، یا دوٹوں جو بوں میں سے کوئی ایک غدہ ہے؟ برائے مہر یائی مسئد طل فر یا کر تشفی فر یا کہ اللہ خیرا و أحسن الدوزاء والسل م: شاہ خالدزیدوی

#### الجواب بإسمه تعالى

اس سوال کے جواب ہے تیل اگر چند تمہیدی باتیں ذہن شین فرمالی جا کیں تو ان شاء امتد جواب مجسما آسان ہوگا۔

ا: یخیق النی پرصابروش کرر ہنامسلمانی کا اوّ لین تقاضا اور له زی امر ہے، ورنہ صرف ناشکری بی نبیں، بنکدامقد تعالی پر اعتراض بھی لازم آے گا، جس سے کفر کا اندیشے ہے۔ جیسا کہ قباً وئی عالیکیے بی ہیں ہے:

"رجـل قال في موضه وضيق عيشه: باري بدائي كه فداي تعالى مراجرا آفريده است چول ازلدتها ي دنيامرا نيج نيست في قد قيل لا يكفر، ولكن هاذا الكلام خطأ عظيم ـ "(عالكيري ج: ۴ ص:۲۲۲، طبع رشيد يـ ) ـ

ا : بشریعت بین جنس کی تنبد یلی تو در کنار ، و دسری جنس کی اونی مشابهت اِختیار کرنامجی بخت گناه اور حرام ہے ، جیسا کہ حدیث بیس ہے :

"عن أبن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخشين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم." (مشكوة ص: ٣٨٠)، طبع قديمي).

و في المرقاة: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختفين أي المتشبهين بالنساء من الرجال في الزي واللباس والحصاب والصوت والمصورة والنكلم وسائر الحركات والسكبات، فهذا الفعل منهي، لأنه تغيير لخلق الله" (مرقاة ح ٣ ص ٩٥٩٠ طبع المكبئة الإسلامية).

النان فقدرتی تخلیق و پیدائش میں کسی تھے وہ یداور ووبدل کرنا قطعانا جائز اور حرام ہے، جیسا کیقر آن کریم میں ہے:

١- "والأضلنهم والأمنينهم والامرتهم فليبتكن اذان الأنعام والامربهم فليغيّرنّ حلق الله" (النساء ١٩٠١).

٣- " " تبديل لخلق الله " (الروم. ٥ ٣).

(بيراثير البرائي المستود والحسن ومن ذالك الحديث الصحيح عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله المن مسهود والحسن ومن ذالك الحديث الصحيح عن عبدالله قال وسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتقلجات للحسن المغيرات خلق الله" الحديث أخرجه مسلم الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتقلجات للحسن المغيرات خلق الله" الحديث أخرجه مسلم المعلى الله الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وإنها من الكبائر، واحتلف في المعلى الذي نهى لأحلها، فقيل: لأبها من بناب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى. كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتصمن المعلى الأول . . . . قال عياض وياتي على ما ذكره ان من خلق باصبع زائدة أو عصو رائد لا يحور له قطعه و لا بزعه، لأنه من تعيير خلق الله." (الجامع لأحكام القرآن ج: ۵ ص: ۲۵۲،۲۵۱).

المان جنس كا تهديلي ك دومقهوم بين: ١- فعتبي ٢- عرقي

جنس کی تبدیلی کافقہی مفہوم یہ کے کہ: کوئی چیز اپنی اصل حقیقت کو چھوڑ کر ؤوسری حقیقت بن جائے۔ جنس کی ایسی تبدیلی ہے احکام کی تبدیلی فقہ اسلامی کامستفل موضوع ہے، اس کی مشہور مثال میہ ہے کہ: گھھا تمک کی کان میں جا کر پوری طرح تمک بن جائے تو وہ نمک بی شار ہوتا ہے، نہ کے مدھا، حبیبا کہ فنا وی شامی میں ہے:

"فإن الملح غير العظم واللحم فإذا صار ملحًا ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع النطفة ... .. فعرفنا ان استحالة العين تستشع زوال الوصف المرتب عليها." (شامي ج: ١ ص٣٤٠، طبع سعيد).

یہاں پرجنس کا لفظ ، بیت و حقیقت کا متراوف ہے ، اس سے منطق جنس یا عرفی جنس مراد نہیں ہے۔ جبکہ جنس کی تبدیلی کا عرفی مفہوم ہے ہے کہ جنس ، چاہی تعلقات کی از دوا بی وغیر از دوا بی نوعیت ہے بحث کرتا ہے ، سروضوع ہے جنٹ کرنے دوالوں کے ہاں جینس ہے مراد ڈ کورت واُنوٹ (فرکر دمونٹ کی خاصیات کا حال ہونا) ہے ، جس انسان میں فرکر کے خواص پائے جہ کیں وہ مورد کر اور مرد کہلاتا ہے ، اور جس میں مورد کی خاصیات پائی جا کیں وہ مورد کے دوارت کہلاتی ہے ۔ اس دیشیت میں واول کے باجی تعلق کو جنسیات کہتے مذکر اور مرد کہلاتا ہے ، اور جس میں مورد کی خاصیات پائی جا کیں وہ مورد کے دوارد اور انداز مصاف والے کی آدی نے مرداند اوصاف ختر کرکے زنانہ اور انداز کی اور کی بیدا کر کے دوارد کی دوارد کی جنسیات کے دوارد انداز مصاف والے کی آدی نے مرداند اوصاف ختر کرکے زنانہ اوصاف آئے اندر پیدا کرنے کی ترکیب اور تدبیر کی ۔

اس کئے کتب فقد وفقا وکی میں اگر کہیں جنس کی تنبد بنی کا تذکرہ پڑھنے کو مطاق یہ دونوں مفہوم سامنے ہوئے ضروری جیں ، اس پر مزیدیہ ہے کو مطاق کے در کرنا مغروری ہوگا کہ سیاق وسیاق کے لحاظ ہے مہاں پر کون سامعتی ومفہوم مراد ہے؟ ورند مسئلہ بچھنے میں غلطی اور اشکال کا قوی اندیشہ ہے۔

جنس کی تبدیل کی فدکورہ مثال سے بیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کی حقیقت پوری تبدیل نہ ہو، بلک بعنس وجوء سے تبدیل ہوج ہے تو ایسی تبدیلی ،تبدیل کی مشکر مہیں، جیسا کہ پانی میں بعض اشیاء ل جا کیں تو وہ پانی ہاؤ مطلق نہیں کہلاتا البیکن مطلق ما بضر ورکہلاتا ہے، اسی طرت بھٹا جا ہے کہ انسانی جسم میں قطع و ہر یدسے پیدا ہونے والی تبدیلی بالکلیہ تبدیل نہیں، بلکہ بعض وجود ہے تبدیلی ہوتی ہے۔

اگرغور کیا جائے تو مردا درعورت کے ہر ہرعضو میں فطری وقد رتی تفادت ہوتا ہے، پورے جسم کے صف دویا تمین حصول میں مخصوص قطع و برید کوفقہی اعتبار ہے جنس کی تیدیلی ہرگز نہیں کہا جاسکتا ، بلکہ تج بیہے کے عرفی جنس کی تبدیلی محض احساسات اور جذبات کا تھیل ہے، ایک تبدیلی اصطلاحی امتبارے جنس کی نہیں ،صرف ایک یا دوآ عضا ءواجزا امکی تبدیلی ہے۔

۵: شرايت شركي أحكام كامرارة رسايع پر جوتاب، صيحة تاحرام دياق الله عندال واسب بجي حرام بيل ديويد لده ايدش دي :
 ۱۵: شرايت شركي أحكام كامرارة رسايع پر جوتاب، صيحة تاحرام ديوي والله عندال والله والله والله والله من الوطى والله والله من الأصل ان سبب المحرام حرام . " (هداية ، حنو ، رابع ، كتناب المكر اهية ، فصل في الوطى والله والله من الا ۲۲ من .

(بقيره شير مؤركر شر) ٢- "ويتضح لى ما ذكر ان وسيلة الحوم محرمة، ووسيلة الواحب واجمة .. فالفاحشة حرام والبطر إلى عورة الأجنبية حرام، لأمها تؤدى إلى الفاحشة. " (أصول الفقه الإسلامي ج: ٢ مبحث الذرائع ص: ٨٤٣، طبع دار الفكر). اور حرام كوفروغ وسينة والى اجازتول كاجواز بيان كرنا مقاصد شرعيد كفلاق ب

۲: تعنتی (پیدائی ذوفرجین) دونوں خاصیات کا صال ہوئے کے باد جودا کثری میں مات کی بنا پرکسی ایک جہت کے ساتھ کئی کی جاتا ہے، جب کے شامی اس ہے:

"إذا كمان لملمولود فرج وذكر فهو خشى، فإن كان يبول من الذكر فهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما قالحكم للأسبق." (شاهي، عالمگيري ج: ٣ ص:٣٥٤، طبع رشيديه).

ے: ..اگرکسی مردی عورت کے اعضاء؛ إنسانی تصرف یا قدر تی و پیدائش رُکاوٹ کی وجہ سے اپنی تخصوص مطلوبہ افادیت کے حال ندہوں تو اس ہے جنس کے آمکام تبدیلی نہیں ہوتے ،مثلاً مرد کے اندر'' مجبوب' (جس کا آلۂ تناسل کٹ چکاہو ) کامعنی صادق آتا مردانہ ادصاف سے محروثی کا یا عث تو ہوتا ہے، ممر ایسے مخص پر مردوں والے آمکام ہی جاری ہوتے ہیں۔

ای طرح کسی عورت میں ایسی فطرتی زکادت کا بیدا ہونا یا پیدا کردینا جو افتر اش واستیلاد (ہم بستری اورورا دت) کے لئے مانع ہو، توالی تبدیلی اور زکاد ہے مورت میں ایسی فطرتی کے لئے مانع ہو، توالی تبدیلی اور زکاد ہے مورت کے فراح کے سے عورت کے نسوانی اور کی ضرور کہلاتی ہے، گر ایسی عورت سے خارج شارتیں ہوتی ، جیسے رتھا ، وغیر ہا۔ ای طرح اگر کسی مرد سے غیر فطری طور پرشہوت رانی کے مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت کا حال ہوجائے توشہوت رانی کے مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت کا حال ہوجائے توشہوت رانی کے مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت کا حال ہوجائے توال کوجنس کی تبدیلی کہا جا سکتا۔

ای طرح خواتین کامرداندازوں کے حصول کے لئے ہی آل (باہمی اعظ سے مخصوصہ کی رگڑ ہے شہوت پوری کرنا) ناجائز طور پر تسکین شہوت کا ذر بیرتو بن سکتا ہے، گراس کا بیمطلب تہیں ہوسکتا کہ ان دو تورتوں نے مردمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔انغرض کسی مرداور تورت سے غیر فطری طور پر شہوت رائی کے امکانات سے بیقطعاً لازم نیس آتا کہ بیجنس کی ایسی تبدیلی ہے جس سے متعلقہ جس کی پیدائش حیثیت جس تبدیلی آپیک ہے،اور پیدائش حیثیت والے احکام بدل جاتمیں سے،إنسانی جسم جس قطع و ہرید پراس کا اطلاق شرعاً مشکل ہے۔

ال لئے جولوگ جنس کی تبدیلی کے نام پر اپنے جسموں کے خصوص اعضاء کی قطع و برید کرتے ہیں، اس سے مخصوص اعضاء ہیں ف ہری تبدیلی کے بوجود ہمل جنس کے احکام تبیں بدلیں گے ، کیونکہ اس تبدیلی پر شرعا تبدیلی کا اطلاق تبیں ہوتا ، بلکہ اعضاء کی ناجا رُقطع و برید کا تھم لگتا ہے۔ اگر شریعت ایسے ناجا رُقعر فات کو تبلیم کرلے تو اس سے مسلمانوں ہیں حیوانیت اور در تدگی کا ایک دروازہ کھی جائے گا۔ پس ایسے لوگوں کو بہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے جسموں میں ایک تو ناجا رُقعر فات کر رہے ہیں، اور دُوس سے کہ اس تھم کی قطع و برید ہے انہیں غیر فطری شہوت رائی کے عدوہ کوئی قائدہ حاسل نہیں جسموں میں ایک تو ناجا رُقعر فات کر رہے ہیں، اور دُوس سے کہ اس تھم کی قطع و برید ہے انہیں غیر فطری شہوت رائی کے عدوہ کوئی قائدہ حاسل نہیں ہوسکتا ۔ لہذا نہ وہ کہیں ہم جنس سے شادی کر سکتے ہیں ، نہ بی دیگر احکام میں کوئی تبدیلی آئے گی ، بلکہ تبدیلی سے تبل جوم دفعا اس پر مردوالے ، اور جو توریت تھی اس بر توری دالے آئے گی ، بلکہ تبدیلی سے تبل جوم دفعا اس پر مردوالے ، اور جو توریت تھی اس بر تورید کے اس کے دورائے کام لاگوہوں گے۔

اس تفصیل کی روشنی ہیں سائل سے سوال کا جو اب تقریباً معلوم ہو چکا ہے، تاہم اختصار کے ساتھ واضح ہو کہ دونوں فو وَل کے فاہر کی تعربی وجہ یہ کہ حضرت شہید رحمہ اللہ نے اپنے جواب کی بنیاد بالفرض، واقعی اور حقیقی تندیلی اور تیدیلی جنوبی احکام اور جنس کی تبدیلی کے فقہی مفہوم پر رکھی ہے۔ جبکہ داڑالافق سے جاری شد وفتو کی بنیاد انسانی جسم میں غیر شرق قطع و برید پر ہے ، جے شرق اعتبار ہے جنس کی تبدیلی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ بیا عضاہ کی ایک قطع و برید ہے جس سے شہوت رائی کے مکن طریقے ، غیر فطری طور کی ایک قطع و برید ہے جس سے شہوت رائی کا کرخ تبدیل کردیا تھیا ہے ، اور اپنے شعین زخ اور مقام ہے ہٹ کرشہوت رائی کے مکن طریق ، غیر فطری طور پر لذخی صاصل کرنے کے متر اوق میں ، اور شریعت میں فعری مقام اور جا ترز طریق کے علاوہ شہوت رائی کے تمام طریقوں کو تاج کر اور حرام قرار دیا ہے۔ اس سے دونوں میں بغی ہر تھارض ظرآ رہا ہے ، جبکہ حقیق ان میں کوئی تنی رض نہیں ہے۔ تاہم داڑ الافقاء کا فتوی کئی وجوہ سے قابل ترجی ہے: (باق اسلام سے یہ بار تعارف کئی وجوہ سے قابل ترجی ہے: (باق اسلام سے یہ بادر الافقاء کا فتوی کئی وجوہ سے قابل ترجی ہے: (باق اسلام سے یہ بادر الافقاء کا فتوی کئی وجوہ سے قابل ترجی ہے: (باق اسلام سے یہ بادر الافقاء کا فتوی کئی وجوہ سے قابل ترجی ہے:

### أستاذاورر بنما كي ضرورت

سوال:... دِينَ تَنظيم كَ تَعلَق ركف والے ايك صاحب كہتے ہيں كه عام آ دمى كوقر آن پاك واحاديث مباركه كامطالعة براه راست نہیں کرنا جائے کیونکہ قر آن بچھنے کے لئے ہما زبانوں کاعلم ہونا ضروری ہے، اوراس لئے با قاعدہ اُستاذ کے بغیرقر آن وحدیث و ین علوم کا مطالعہ کمرا ہی ہے۔ جبکہ ؤوسرے صاحب کہتے ہیں کہ عام آ دمی کو قرآن وحدیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تا کہ وہ وین علوم ہے واقفیت حاصل کر سکے، ہاں اگر معانی ومطالب میں مشکل ہوتو علماء ہے یو جیھ لے۔ دونوں میں ہے کون می رائے سمجھے ہے؟

جواب: .. قرآنِ كريم اوراً حاديث شريفه مين بعض جگه ايك عامي آ دمي كو إشكال پيش آسكتا ب، مثلاً: كو في تحكم منسوخ هو، يا كونى لفظ ايبا بكراس كامنهوم بحضے ميں وقت پيش آئى ب،اس لئے ايك عامى آ دمى كوچا ہے كركس تحقق عالم سے وريافت كرنا جا ہے كه اس كوقر آن كريم كى كونى تغيير كا مطالعه كرنا جائے ، اور حديث شريق كى كونى كتاب پردهنى جائے؟ پھرمطالعے كے دوران اگر كوئى ا شکال ذہن میں آئے تو اس پرنشان لگالے اور کسی عالم ہے اس کا مطلب دریافت کر لے۔انغرض قر آن وحدیث کے مطالعے میں ا ہے نہم پر اعتماد نہ کیا جائے ، بلکہ سلف صالحین نے قر آن وحدیث سے جو پڑھے تجھا ، اُس پر اعتماد کرے۔

قرآن وحدیث کا آپس میں گہراتعلق ہے

سوال:...ایک مسئلے کی بات ہورہی تھی ، درمیان میں قرآن وحدیث کا ذِکرآیا تو ایک شخص نے کہا کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔اور میں سمجھتا ہوں کے قرآن وحدیث کا آپس میں گہر اتعلق ہے،۔ ماہرینِ اسلامیات سے سنتے آئے ہیں

(بقیہ ماشیہ سنو برشتہ) . . ا - ندکورہ تبدیلی ایسا تعرف ہے جونا جائز ہے، ایسے لوگوں کی شرعاً حوصل شکنی لازم ہے، تا کہ وہ اینے طرزعمل سے تخلیق اللی پر اعتراض کے مرتکب نہ بنیں اور حرام کے فروغ کی وجہ سے مقاصد شرعیہ کی خلاف درزی لازم نہ آئے ، اوران کی آخرت بر ہاد نہ ہو، بلکہ اسلامی ممالک کی حکومتوں پرلازم ہے کہا ہے لوگوں کوسخت سزادیں۔

٢-انساني جم من بعض اعضاء كي تبديلي بالكلية تبديلي بين ب، جي نقهي اصطلاح من مبن كي تبديلي سي تعبير كيا جاسكتا بوء بكديدا ي جنسي تبديلي ب کہاس کا اڑ صرف اعض بے مخصوصہ کے مقام اوران کی افادیت وصلاحیت میں ظاہر ہوتا ہے،جس کا نتیجہ اور مقصد غیر فطری طریقة شہوت رانی کے علاوہ پچھ نہیں ،اس کے اسی غیرفطری تبدیلی سے بیدائی حیثیت اوراس کے احکام تبدیل نہیں ہوسکتے۔

٣- إنسال جهم ميں قطع و پريد ہے جنس كى تبديلى كى تعبير محض نفظى اور عرفى ہے، بيبنس كى تبديلى نبيس، بلكه اعضاء كى تطع و بريد ہے، إنسان كے اعضاء کٹ جانے یا منفی ومخالف صلاحیت پیدا ہونے ہے جس کی تبدیلی کا نقعی مغہوم اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ جب جس میں نقعی تبدیلی تو آحکام بھی تبدیل

٣-انسان مين الى طبعى تبديلي ياركاوت جواس كومطلوبه افاويت عدوك وعداس عدانسان كي تبديلي كانتكم نبيس لكتا-الجواب سيح الجواب سيحج فتظ والنداعم كتبهة رئل احمه بالاكوثي محرعبدالجيددين بوري سعيداحمرجلال بوري

جامعة علوم اسلاميه علامه بتورى ثاؤن كراچي

کے قرآن وصدیث کا آپس میں گہراتعلق ہے۔

جواب:...حدیث شریف تفسیر ہے قر آن کریم کی ، اور بیہ کہنا کہ قر آن وحدیث کا آپس میں کو ک تعلق نہیں ، کفر آمیز جہالت ہے۔

حدیث میں روایت پالمعنی جائز ہے

سوال:...حدیث پاک میں روایت بالمعنی کرنے والے راوی کی روایت کوہم حضورصلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب سمجھتے ہیں، اپنے عرف اور محاورے میں بھی درمیان میں پیغام وغیرہ لانے والے کے کلام اور بات کوہم منقول عنہ کا کلام اور بات سمجھتے ہیں، كلام اللي كے سلسلے ميں اس أصول كو بم كيوں ترك كرديتے جي كه قصص وغيره ميں جہال الله تبارك وتعالى وُوسروں كے كلام نقل قرماتے ہیں اس حصے وجھی ہم کادم اللہ کہتے ہیں؟

جواب:...حدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے، بشرطیکہ مغہوم میں تبدیلی نہ ہو، نیکن قر آنِ کریم میں الفاظ کی یا بندی ہے، اس کئے جووا قعات قرآن کریم نے و کر کئے ہیں، جن الفاظ میں و کر کئے ہیں ، انہی الفاظ کونقل کرنا ضروری ہے، ہاں! بعد میں اس کی تشريح كرسكتا ب، يا افي زبان ميس يه ذِكر كرسكتا ب كد قر آن كريم ميس يهضمون وارد بواب، ليكن قر آن كريم كى آيت كاحوالد ندديا جائے ،اگرآیت کا حوالہ دیا جائے تو قر آنِ کریم کے اصل الفاظ قال کرنا ضروری ہے۔

#### تلاوت کے وقت قرآن کو چومنا

سوال:...جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس وقت اس کولازی چومنا جا ہے؟ اور اذان ہوتے وقت تلاوت بندكرني جائية؟

جواب:... چومنامحیت کی بات ہے، لازم نبیل۔ اُ وَان کے وقت بند کر دینااحچھاہے۔

(١) وعن أبيي رافع قبال: قبال رسنول الله صبلي الله عليه وسلم: لَا أَلفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت بــه أو نهيــت عنه فيقول: لا أدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناهـ رواه أحمد. (مشكُّوة ص. ٢٩، كتاب الإيمان، باب الإعتبصام بالكتباب والسُّنَّة). وفي المرقاة؛ والمعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه الصلاة والسلام لأن المعرص عنه معرض عن القرآن، قال تعالى: وما اتكم الرسول فخلوه وما نهلكم عنه فانتِهوا، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يـوحــيـ أخـرج الدارمي عن يحيي بن كثير قال: كان جبريل ينزل بالسُّنّة كما ينزل بالقرآن، كذا في الدر. (مرقاة شرِح مشكُّوة ح: ١ ص:٩٥١، بـاب الإعتبصام، طبيع بسمبئي). أيضًا: واعلم ان من يعتد بعلمه من العلماء قد إتفق على أن السُّنّة المطهرة ..... وانها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص:١٣٤).

 (٣) روى عن عسر رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبّله ويقول: عهد ربّى ومنشور ربّى عزّ وجلّ وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٨٣، كتاب الحظر والإباحة، وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: • ٣٢ فصل في صفة الأذكار).

 (٣) ولا ينبغي أن يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشيء من الأعمال سوى الإحابة ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالإستماع والإجابة كذا في البدائع. (عالمكيري ج. ١ ص ٥٤).

#### سورهٔ لهب کی تلاوت

سوال:... آج سے تقریباً تمیں سال پہلے ہمارے اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے، جن کا ابھی اِنتقال ہو چکا ہے، اللہ بخشے، جب کا ابھی اِنتقال ہو چکا ہے، اللہ بخشے، جب کی گئے تھے، تو اگر کوئی بچٹے مور اُلہب' ( تبت بداالی لہب ) پڑھتا تو ہیڈ ماسٹر صاحب بعد میں بچول کو منع فر ماتے کہ بیسورۃ ہروقت تلاوت مت کیا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت سے رُورِح محمد اللہب ) پڑھتا تو ہیڈ ماسٹر صاحب بعد میں بچول کو منع فر ماتے کہ بیسورۃ ہروقت تلاوت مت کیا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت سے رُورِح محمد اللہ اللہ علیہ وسلم ...کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا اس طرح کی بات صحبح ہے؟

جواب:...بس ماسٹرصاحب کا خیال تھا، ورنہ ؤشمن کے تذکرے ہے، جوامقد تعالیٰ نے فر مایا ہے، آنخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم کی ژورِح مب رک کو تکلیف کیوں ہوگی؟ البتہ اگر کوئی بد بخت اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا پہلوٹکا لے تو دُ وسری ہات ہے۔

#### حلال وحرام مين فرق

سوال:...حلال وحرام میں کیا فرق ہے؟ کیا انسان جو ناج ئز کما تاہے یہ پییہ فوراً ضائع ہوجا تاہے؟ آج جولوگ امیر ہے امیر تر ہوتے جارہے ہیں،کیاان کی جائز کمائی ہے؟

جواب:...حلال وحرام کوشر بعت نے کھول کر بیان کر دیا ہے، جوشخص شریعت کے مطابق کمائے اس کی روزی حلال ہوگی، ورنہ نہیں۔حرام کمائی کا قوراً ضائع ہونا ضروری نہیں، البتہ بیضروری ہے کہ حرام کی کمائی سینئٹر دں آفتیں لے کرآتی ہے اور سب پچھ ہوتے کے پاوجود وِل کاسکون غارت ہوجاتا ہے۔

#### مملوكه زمين كامسئله

سوال:... کے ۱۹۴۷ء کے بعد جب ہم پاکتان آئے تو جھے کلیم میں یہاں ٹنڈوا دم کی ایک مجد کے متصل دومنزلہ مکان ملا جس کی اُونچائی ۲۸ فٹ ہے، اب بید مکان بوسیدہ ہوگیا ہے، اس لئے میں اس کوگرا کراز سرِنو ٹفٹے کے تحت تقییر کرانا چا ہتا ہوں، اوراب اس کی اُونچائی بجائے ۲۸ فٹ کے ساڑھے تین فٹ مزید بڑھا کرساڑھے اکتیس فٹ کرنا چا ہتا ہوں۔ مسجد کی انتظامیہ بلا وجہ اس میں اُکا وٹ ڈال رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہوا بند ہو جائے گی ، حالا نکہ ہوا بند ہونے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ برائے مہر ہائی بیہ ہتا کیں کہ اس تشم کے اعتراضات جو بلا جواز ہوں ، عندالشرع کہاں تک دُرست ہیں؟ آیا کسی مسجد کی انتظامیہ کو بیجتا ہے کہ مجد کے متصل مکان کی تقییر میں رُکا وٹ ڈالیں؟ نیز کہ مجد کی انتظامیہ کو بیجتا ہے کہ مجد کے متصل مکان کی تقیر میں رُکا وٹ ڈالیں؟ نیز کہ مجد کی انتظامیہ کی مطالبہ ہے کہتم این میں سے سافٹ جگہ مجد میں دے دوتو ہم اپنا

<sup>(</sup>۱) عن نعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن توك ما شبه عليه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصى شبه عليه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصى حمى الله من يرتبع حول الحمى يوشك أن يواقعه وبخارى شريف ج: اص: ٢٤٥، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين).

اعتراض واپس لے لیں گے۔

جواب: ... بیسوال ایسا ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں! آپ کا اپنی ملکیت میں جائز تقرف، جس ہے مجداور نمازیوں کوکوئی ضرر نہ ہو، بلاشبہ جائز ہے۔ اور آپ ہے آپ کی مملوکہ زمین کا کوئی حصہ مجد کے لئے زبر دئی بھی نہیں لیا جاسکت با آ آپ بھی مسلمان ہیں اور مسجد بھی القد تعالٰ کا گھر ہے، آپ اپنی خوشی ہے اللہ کے گھرکی کوئی خدمت کریں گے، اس کا صلر آپ کو اللہ تعالٰی جنت میں عطافر ما تمیں گے۔ اس کا صلر آپ کو اللہ تعالٰی جنت میں عطافر ما تمیں گے۔ مع سے میں مسلمانوں کے درمیان ایسا تنازع اچھانہیں لگتا۔

### اسلام میں سفارش کی حیثیت

سوال:...سفارش کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اگر کس کے پاس سفارش نہ ہوتو یہ بھی واضح ہو کہ تد ہیر کے ساتھ ساتھ سفارش ہوتو کام آسان ہوجا تا ہے، تو کوئی کیا کرے؟ واضح ہو کہ سفارش کے بغیر گزشتہ جارسال ہے دھکے کھار ہا ہوں۔

چواب:...جائز کام کے لئے سفارش جائز ہے، گرافسروں کا سفارش کے بغیر کسی کا کام نہ کرنا گناہ بھی ہے اور افسوس ناک اخلاقی گراوٹ بھی۔

### ڈاک کے تکٹوں پرآیت ِقرآنی شائع کرنا

سوال: بمحكمة ذاك پاكتان ف ايك كالح كاصد سالة خوشى مين ايك كلث جارى كيا ہے جس پرية بيت قرآنى "و عَسلَم الإنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَم" لَكُون بولَى ہے - كيا كائ كاصد سالة تاريخى خوشى مين الا الطرح نكث جارى كرنا جائز ہے؟ پھراس مين آيت قرآنى كاشاعت كيسى ہے؟ كيا حكومت كاريكام شرعاً جائز ہے؟

جواب: ...کی اچھی چیز کی یادگار کے لئے ککٹ جاری کرنا تو کوئی مضائنے کی بات نہیں اکر کالج میں بے دین کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں یا کالج کے طلبہ کی تعلیم دین ماحول کے بجائے کسی و وسری قتم کے ماحول میں ہوتی ہے تواس کی یادگار کا تھم بھی اس کے مطابق ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) عن عشمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدًا بنى الله له مثله فى الحة.
 (ترمذى شريف ج: ۱ ص: ۳۳، باب ما جاء فى فضل بنيان المسجد).

<sup>(</sup>٢) ومن يشفع شفاعة حسنة رغى بها حق مسلم ورفع بها عه ضررًا وجلب نفعًا لوجه الله تعالى (يكن له) أى للشافع (نصيب منها) وهو ثواب الشفاعة قال مجاهدهي شفاعة بعضهم لبعض ويوجر الشفيع على شفاعة وإن لم يشفع كذا روى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن وعن أبي موسى قال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسئل أو طلب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا توجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء. متفق عليه . . إلخ. (تفسير المطهري ح ٢٠ ص ١٤٢ ص سورة النساء).

ر ہانکوں پر قرآن کریم کی آیت شریفہ کا اندرائ اسویسے نہیں، اس میں ایک تو قرآن کریم کی ظاہری ہے ادبی ہے، کیونکہ ڈاک کے لفہ فول کو عام طور سے ردّی میں پھینک و ہا جا تا ہے، اس سے قرآن کریم کی آیت کی بے ادبی ہوگی، اور نکٹ جاری کرنے والے اس ہے ادبی میں شریک ہول گے۔ اور ایک معنوی بے ادبی ہے، وہ یہ کہ اس سے بیتا تر ملتا ہے کہ قرآن کریم کی بیآیت کو بیاس کا لجبیٹ تعلیم کے لئے تازل ہوئی ہے، میقرآن کریم کی تحریف ہے۔

#### حکومت کی چھٹیوں میں حج کرے یاا پنی چھٹیوں میں

سوال:... حکومتِ قطر کی جانب سے زندگی میں ایک جج کے لئے ہرمسلمان کو سم ہفتے کی چھٹی وی جاتی ہے، اپنے پاس چشیاں ہونے کے باوجود کیا یہ خصوص چھٹیال لے کر جج کیا جاسکتا ہے؟ میرے خیال میں من سب یہی ہے کہ جج کے لئے خودا پئی رقم اور خودا ہناوقت استعمال کرنا جاہئے۔ یہ خصوص چھٹیول والا حج کیا میں اپنے مرحوم والدین کے لئے کرسکتا ہوں؟

جواب:...اگرحکومت کے قانون کی رُو ہے چھٹی ٹل سکتی ہے تو لے سکتے ہیں،خواہ پہلے جج کیا ہو یا نہ کیا ہو،اورخواہ اپنا حج کرے یاکسی دُوسرے کی طرف ہے۔

#### ٩ رمحرتم كوكام بندكرنا

سوال:... فیکٹری مالکان ۹ رمحتم الحرام کوکارخانہ چلا نا بند کردیتے ہیں ، آپ بتا کیں کہ ۹ رمحرتم کوکام کرنے کی حدیث کی رُو سے اجازت ہے یانبیں؟ کچھ مزدور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی القدعنہ کی ۹ رمحرتم کوشہید ہوئے تھے، اس لئے کام نہیں کرنا چاہئے۔ برائے مہریاتی جواب دیں۔

جواب:... ۹ رمحزتم کو کام کرنے کی اِجازت ہے۔سوگ تین دن کا ہوتا ہے،' حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کوشہید ہوئے تو ساڑھے تیرہ سوسال گڑر چکے ہیں، واللہ اعلم!

#### ہفتہ واری تعطیل کا اِسلامی تصوّر

سوال:...'' اے ایمان والو! جب نماز کے لئے پکاراجائے جمعہ کے دن تو نماز کے لئے روانہ ہوجاؤ'' آیااس آیت ِ میار کہ کی رُوے ملک پاکستان میں جمعہ مبارک کوعام تعطیل رکھی جاتی ہے، وہ ناجا ئز بھبر ہے گی یانہیں؟ حدید میں منہد و

سوال:..اس آیت میں جمعہ کی نماز کے بعدروزی کی تلاش کے لئے تا کید کی ٹی ہے،اس سے کیا مرادلیس مے؟ جمعہ کوعام

(۱) وفي الهندية: ولا يجوز لف شيء في كاغذ فيه مكتوب من الفقه وفي الكلام الأولى أن لا يفعل ... الخ. (عالمگيرى حن ص ٣٢٢٠ طبع رشيديه سركى رود كوننه). ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوى قاصيخان. (عالمگيرى ح: ٥ ص ٣٢٣٠).

(۲) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها. (عالمگيرى ح: ١ ص : ١٢١) طبع رشيديه كوئنه).

تعطیل ہونے کی صورت میں اس تھم روزی کی تلاش کی خلاف ورزی ہوگی یانبیں؟ بیفرض ہے یا مشورہ؟ چواب:... تلاش روزی کا ارشاد ا ہا حت کے لئے ہے، وجوب کے لئے ہیں۔ (۱) سوال:.. ہفت روزہ چھٹی کا کون ساروزمقر رکیا جائے بجیثیت مسلمان جمعہ یا اتوار؟

جواب:...شرعاً کوئی بھی ضروری نہیں ، نہ نا جائز ہے ، البتہ اتوار کی تعطیل پر نصاریٰ کی موافقت ہے اس لئے اتوار کی تعطیل مناسب نہیں۔۔

سوال:... ہفتہ واتوار بہود ونصاریٰ کے مقدس دِن مانے جاتے ہیں۔ بحثیت مسلمان ہفتہ واتوار کے دِن ہفت روز ہ چھٹی منانے سے بہود ونصاریٰ کی مطابقت ہوگی یانہیں؟ جبکہ احادیث ِمبار کہ میں بہود ونصاریٰ سے مشابہت کے لئے ممانعت کی گئی ہے۔ جواب:...اُویرلکھ دیا ہے۔

سوال:..عهد نبوی میں ہفت روز و پھٹی کا رواج تھا یا نہیں؟

جواب: ينيس!

سوال:...موجودہ ہفت روز ہچھٹی کا شرعاً کیا جواز ہے؟ جواب:...اس ہے منع نہیں قرمایا گیا ،اس لئے ریمباح ہے۔

جمعہ کی چھٹی کے بارے میں شرعی حکم

سوال: "گزشته ایک عرصے ہے ہے۔ پہلی جدی جھٹی جمدی سے جہ کے چھٹی جمدی سے ہے یا کہ اتواری؟ مہلی بات تو یہ کہ چھٹی کا مقصد محض لوگوں کوآ رام پہنچانا ہوتا ہے، اب مسئد یہ کہ اگراتواری چھٹی کی جائے جیسا کہ پہلے تھا تو لوگ غلط غلط نقو تو ہاری کرتے ہیں، جبکہ جمدی چھٹی کو چھٹی ہوتی ہے، البندا تمام کینک منانے والوں کی نماز گئی۔ میں بندہ خاکساراس لئے کم پنک پنہیں جاتا کہ ہیں جمد کو کھونانہیں جابتا، اگراتوار کی چھٹی ہوتو شاید ہیں بھی گھوم پھرلوں عموماً لوگوں کے طبحتے سننے پڑتے ہیں کہ میاں! عجیب انسان ہو، جاتے کیوں نہیں؟ اگر جواب دوتو کہتے ہیں: میاں! بھی کرلیا کرو، مطلب ظہر پڑھ لینا جمد کی جگہ لڑکے کرکٹ کے پھٹی والے دن کھیلتے ہیں جبکہ آ ب دیکھتے ہیں کہ کتھے ہیں، اور شبح درج میں البندا اگر جمعہ والے دن چھٹی ہوتوا ایسانہیں ہوگا۔ و یک اینڈ سمجھ کرلوگ رات بھر جاگتے ہیں، فلم وغیرہ دیکھتے ہیں، اور شبح درج کہ سوتے رہتے ہیں، البندا اگر جمعہ والے دن چھٹی شہو

(۱) اعلم ان صيغة الأمر ...... قد تستعمل في معان كثيرة مها ..... وللإباحة ...إلخ. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٨ از شيخ محمد عبدالرحمن القاضى باعكمة العليا الشرعية، طبع مكتبه صديقيه ملتان). أيضًا فإذا قضيت الصلوة أى أديت فانتشروا في الأرض أمر إباحة. (تفسير نسفى ج: ٣ ص: ٣٨٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).
(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منًا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .. إلخ. (ترمذى ج: ٢ ص: ٩٩).

تو یکی لوگ جمعہ کوئے انھیں اور آفس کے بعد نمازے فارغ ہو کر پھراپنے کام میں لگ جا کیں۔ جبیبا کہ قر آن تریف میں سورہ جمعہ میں ہے کہ:'' اور نماز کے بعد زمین پر پھیل جا وَاورالله تعالیٰ کافضل تلاش کرو' جبکہ یہاں پرلوگ فلمیں اور سوکر گز ارتے ہیں، یعنی اُلٹا حساب ہے۔ جناب! بہتو چند ہا تیں ہیں، ہوسکتا ہے بیس غلط ہوں ،کین آپ کا جواب ضرور جا ننا جیا ہوں گا کہ بیس غلطی پر ہوں یا سیجے ؟ شاید میری ہی اِصلاح ہوئی۔ اُس اِصلاح ہوں یا صحیح ؟ شاید میری ہی اِصلاح ہوئی اِسلام ہوجائے۔

جواب: ...اسلامی نقطة نظرے کسی دن بھی چھٹی کرنا ضروری نہیں ۔لیکن اگرچھٹی کرنی ہوتو ہفتہ یا اتوار کے بجائے جمعہ ک چھٹی ہوئی چاہئے ، کیونکہ جمعہ مسلمانوں کا مقدی دن ہے۔ ہفتہ کا دن یہودی کا ،اورا توار کا ون عیسائیوں کا ،لہذا ہفتہ کی چھٹی یہودیوں کا شعار ہے اورا توار کی چھٹی عیسائیوں کا شعار ہیا نے کی اجازت نہیں۔ "من تشب معار ہوتو مفھو منھم" (۱) حدیث نبوی ہے۔ یعنی: ''جوخص کسی توم کا شعاراً پنائے گاوہ انہی پس ہے شار ہوگا۔''

جولوگ اتوارکی چھٹی کا شورمچاتے ہیں ،ان سے قیامت کے دن یہ کہد یا جائے گا کہ اتوارکا دِن تو عیسا ئیوں کا مقدی دن تھا،
اوراس کومقدی دن مجھکراس دِن کی چھٹی کرناان کا شعارتھا، تم نے بھی مسلمانوں کے مقدی دن کے بجائے عیسائیوں کے ذہبی شعار کو
اُ پٹایا، لبندا تمہارا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔اس دن یہ شور مچانے والے پچھٹا کیں گے، جب عیسائیوں کا
مذہبی شعاراً پٹانے کی وجہ سے ان کو بھی عیسائیوں میں شار کیا جائے گا، کیونکہ ان کے دِل میں اسلام کے شعار کی عزمت وعظمت نہیں تھی ،
بلکہ دانستہ یانا دانستہ انہوں نے عیسائیت کا شعار دِل کے آئینہ خانہ ہیں سچار کھا تھا۔

ایک مسلمان کا فرض ہے کہ کسی مسئلے وکھن وُنیوی مفاو، وقتی فاکدہ یا سطی فواکد کوسا منے رکھ کرند دیکھے، بلکہ اس پر فور کرے
کہ اس کے نتائج آخرت میں کیا ہوں گے؟ جب اس نقطہ نظر ہے اتو ارکی تعطیل کے مسئلے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے
ذریعے عیسائیوں کا ذہبی شعار مسلمانوں پر مسلط کیا جارہا ہے۔ وُ دمرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے گلے جس عیسائیت
کی صلیب پہنائی جارہی ہے، اور ان کوعیسائیت کا بہتمادیا جارہا ہے، کیونکہ کی قوم کے کسی ایک شعار نہ ہی کواً پنالیمنا کو یااس فد ہب
کو گلے لگالیتا ہے۔

آپ نے تین نمبروں میں جو کچھ لکھا ہے بیالوگوں کی کمزوری بلکہ بدنداتی ہے، تکراس کا بیعلاج نہیں کہ ہم مسلمانوں کوان چیزوں سے بچانے کے لئے ان کے گلے میں عیسائیت کا قلاوہ ڈال دیں۔

اور چو تتے نمبر پرآپ نے قرآنِ کریم کا حوالہ دیا ہے کہ:'' نمازِ جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ ،اوراللہ کا فضل تلاش کیا کرو''لیکن القد تعالیٰ نے بیتو نہیں فر مایا کہ عیسائیوں کے مقدس دن تم وفاتر اور بازار بندر کھا کرو ،اس دن زمین پر پھیل کراللہ کے رزق کی تلاش میں نہ نکلو ،اورعیسائیوں کی تقلید میں اپنے اُو پر رِزقِ خداوندی کے درواز ہے بندکر ڈالو۔

گفتگوتواس میں ہے کہ ہفتہ وارچھٹی اگر کرنی ہوتو مسلمانوں کے مقدس دن میں کرنی جا ہے یا عیسائیوں کے نہ ہی شعار کی موافقت کرنی جا ہے ؟ خودسو چنے کہ اس بحث میں بیآیت شریفہ آپ کے موقف کی کیا تائید کرتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کسی دن بھی

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ج:٢ ص:٥٠، مشكوة ج:٢ ص:٢٤٥، كتاب اللباس.

چھٹی نہ کر وہ بیکن اگر کرنی ضروری ہوتو اس کے لئے مسلمانوں کے مقدس دِن کا انتخاب کروہ عیسائیوں کے شعار کی اندھی تقلید نہ کر د۔ ہفتہ وارتعطیل کس دن ہو؟

سوال:...جمعۃ المبارک کی تعطیل کا اسلامی شعائر ہے کتنا تعلق ہے؟ نیز جمعہ کے دن تعطیل کس فیر و برکت کی موجب ہوتی ہے؟ اور قرآن پاک کی سور ہ جمعہ میں نویں ، وسویں اور گیار ھویں آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ جمعہ کے دن نماز ہے پہلے اور بعد میں کن کن کا مول کی اجازت ہے؟ اور کن کن ہے منع فر مایا گیا ہے؟ ویٹی اُصواوں اور مقتدر ہستیوں کے ارشادات کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما تھیں۔

چواب: ... جولوگ جمعہ کے بجائے اتوار کی تعطیل پر زور و ہے ہیں ، انہوں نے اس تکتے کو پیش نظر نہیں رکھا کہ ہفتہ کا دن مجرد کیوں بہود یوں کے لئے معظم ہے ، اور اتوار کا عیسائیوں کے لئے ، مسلمانوں کے لئے ان دونوں دنوں دنوں کے بجائے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام میں ہفتہ وارتعطیل کا کوئی تصور نہیں ، اس لئے اذائی جمعہ ہے کر قماز اداکر نے تک کا روہار پر پابندی لگادی گئی ہا اور نماز کے بعد کا روبار کی اجازت و دول گئی ہے۔ ('') پس اگر اسلام کے اس نظر ہے سے اتفاق مطلوب ہے تو ہفتہ وارتیسٹی کو بکمرختم کر دیا جائے اور بغتے کے ساتوں دنوں میں (سوائے ممنوع وقت کے ) کا روبار جاری رکھا جائے ، اور اگر ہفتہ وارتعطیل بی قرض وواجب ہے تو ہفتہ کی تعطیل میں میں جود یوں کی مش بہت ہے اور اتوار کی تعطیل میں عیسائیوں کی ، اور مسمانوں سے نے دونوں کی مشابہت جرام ہے۔ (")

### كيا پھر سے اتوار كى چھٹى بہتر نہيں تا كەلوگ نمازِ جمعہ كا اہتمام كريں؟

سوال:... پاکستان میں پہلے حکومت کی طرف ہے اتوار کے روز عام تعطیل دی جاتی تھی ،اور جمعہ کو ہاف ڈے، یعنی دو بہر بارو بجے چھٹی ہوجاتی تھی ، پھرلوگوں کے مطابے پر سابقہ حکومت نے اتوار کے بجائے جمعہ کو چھٹی کا اعلان کر دیا اور اتوار کی تعطیل ختم کردگ گئے۔ان دونوں تجربات سے نتیجہ بیدو کیھنے میں آیا کہ پہلے جب اتوار کی چھٹی اور جمعہ کو ہاف ڈے ہوا کرتا تھا،اس وقت تک جمعة المبارک کا تقدی اور احترام بردی حد تک بحال تھا اور تقریباً ۸۵ فیصد لوگ جمعة المبارک کی نماز پڑھنے کا اجتمام کیا کرتے تھے ،گر جب

<sup>(</sup>۱) عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل الله عز وجلَ عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهوديوم السبت وكان للمنصاري يوم الأحد، فجاء الله عز وجلَ بنا فهدانا ليوم الجمعة، فحعل الجمعة والسبت والأحد وكذالك هم لنا تبع يوم القيامة ونحن الآحرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. (سنن السائي جن الصناع).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "يَايها الذين الموا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله .. إلخ. (الجمعة: ١٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ص تشبه يقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داؤد. (مشكوة ج. ٢ ص: ٣٤٥، كتاب اللباس، طبع آرام ياغ كراچي).

ے اتواد کی چھٹی فتم کر کے جھوکو چھٹی کی گئی ہے، جمعۃ المبارک کا تقدی اوراحتر ام تقریباً فتم ہوکر رہ گیا ہے۔ اب صورت حال میہ کہ جھدکو چھٹی کی وجہ ہے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت جھرات اور جھدکی ورمیانی شب یار دوستوں کی مختل میں جاگر کر ارتی ہے، اوراس کے علاوہ جھرات اور جعد کی درمیانی شب کو بہت بڑے ہیانے پر گھروں بیں ساری رات وی ہی آر چلائے جاتے ہیں اوراس طرح ساری رات جائے والے جعدکو ہے جب سوتے ہیں تو پھرشام ہی کو فجر لیتے ہیں۔ طرح ساری رات وی ہو آرہوں کی اکثریت جمعۃ المبارک کا پورادن کر کرٹ بھی کھیلئے ہیں گزار دیتی ہے، کھیل کے میدان میں جھدکی نمی زکا کی کو ہوش نہیں رہتا۔ وو سری طرف شادی ہیاہ کی تطعا کی تمام تقریبات بھی جمعہ ہی کو منعقد ہوتی ہیں، شاوی بیاہ کے انتظامات میں مھروف مسلمان بھی جمعۃ المبارک کی نماز کی اور جمعہ کی چھٹی ہونے ہے اب بمشکل صرف چالیس فیصد لوگ جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائی کی قطعا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوں گے، ورنہ جمعۃ المبارک کا تقدیس جتنا اب پایال کیا جارہا ہے اتنا پہلے نہیں تھا۔ سوال سے جماعت کے ساتھ پڑھٹی اور جمعہ کی کیا شری حیث المبارک کی تقدیس جماعت کے ساتھ پڑھٹی اور جمعہ کی کیا شری حیث المبارک کے تقدیس کو جماعت کے ساتھ پڑھٹی اور جمعہ کیا شری حیث المبارک کے تقدیس کو جماعت کے ساتھ المبارک کے تقدیس کو بھٹی کی کیا جہتر نہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے تقدیس کو جموع کی جو تھا کہ کے دور کیا تھا تھا کہ جمعۃ المبارک کے تقدیس کو جماع کے کے لئے اتواد کی چھٹی اور جمعہ کا بات خالے کیا اور جمعہ کا بات کا دور اور وہ جو کیا ہوئے ہے جماعت کے ساتھ کیا تو اور کے چھٹی کی کیا تھر کیا ہوئے کے ساتھ کیا تواد کی چھٹی اور جمعہ کا بات کو اور کیا ہے کہ کیا تواد کی چھٹی اور جمعہ کا بات کیا ہوئے کے ساتھ کیا تواد کی چھٹی اور جمعہ کا بات کا کہا کہ کیا تھا کہ کیا تھر کیا ہوئے کیا گور کو بات کیا کہ کو کیا تواد کیا کہ کو کیا گور کیا ہوئے کا دور اور دور اور کیا کیا کو کیا ہوئے کیا گور کیا ہوئے کا دور کیا کیا کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کہ کور کیا گور کیا گو

چواب:...اتوارکا دن عیسائیوں کا قد ہی دن ہے،اور ہفتہ کا دن یہود یوں کا ''یوم السبت'' یعنی پھٹی کا دن ہے۔ اس لئے ہفتہ اور اتوارکو چھٹی بین یہود یوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے،جس کی وجہ ہے پورامسلمان معاشرہ گناہ گار ہوگا۔'' اس لئے چھٹی تو ہوں ہو کہ دن ہی کی ہوئی چاہئے (اگر ہفتے ہیں ایک دن کی چھٹی ضروری ہو )۔ رہا یہ کہ لوگ اس مقدس دن کو لغویات ہیں گزارتے ہیں، اس کے لئے ان لغویات پر پابندی ہوئی چاہئے۔ اور جولوگ ان لغویات ہیں جرائی ہوئی جائے ہیں کو اپنے وین وائیمان کی خیر منانی چاہئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر روئی افروز ہوکر فرمایا کہ: ''لوگوں کو ترکی جعدے باز آ جانا چاہئے، ورنداللہ تعانی ان کے ولوں پر مہر لگادےگا، وہ غالمین ہیں ہے ہوجا کیں گے۔''''اور سنن کی حدیث ہیں ہے کہ: '' جو تحق بغیر عذر کے جعد چھوڑ دے (اور ایک روایت ہیں ہے کہ تمن جمعے چھوڑ دے ) اس کا نام منافی مند شافعی کی روایت ہیں ہے کہ: '' جو تحق بغیر عذر کے جعد چھوڑ دے (اور ایک روایت ہیں ہے کہ تمن جمعے چھوڑ دے ) اس کا نام منافی کی عام ایک کتاب ہیں جو نہ منائی جائی ہی جو نہ منائی جائی جو نہ منائی جو نہ جو نہ منائی جو نہ جو نہ منائی جو نہ

<sup>(</sup>۱) گزشته منح کا حاشیهٔ نبرا طاحظه دو ـ

 <sup>(</sup>٢) وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. (مشكَّوة ح:٢ ص-٣٤٥).

أن عبدالله بن عمر وأبا هريرة حدثاه انهما سمعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد المنبر لينتهين اقوام
 عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من العافلين. (مسلم ج ١ ص:٢٨٣).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله
 على قلبه. (سنن النسائي: ج: ١ ص:٢٠٢).

 <sup>(</sup>۵) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير صرورة كتب منافقًا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. وفي بعض الروايات: ثلاثا. رواه الشافعي. (مشكوة ص: ۱۲۱، باب الجمعة).

لوگ جمعہ میں نہیں آئے ان کے گھروں کوجلا دوں'' کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیار شاوات سن کر کوئی مسلمان جمعہ کی نماز چھوڑنے کی جرائت کرسکتا ہے...؟

### اسلامی تاریخ کب سے بدلتی ہے؟ رات سے باون سے؟

سوال:...اسلامی مہینے کی تاریخ کے متعلق بتلائے کہ آیا تاریخ چاند کے نظر آتے ہی شروع ہوجاتی ہے یا اگلے دِن منج کو شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ چندلوگوں کا کہنا ہے کہ اسلامی تاریخ چاندنظر آئے کے بعد آنے والے دن کی منج سے شروع ہوتی ہے،اس کا تفصیلاً جواب دے دیں۔

جواب:...اسلامی تاریخ میں رات پہلے ہے دن ہے، اس لئے آفتاب کے غروب ہوتے ہی اگلی تاریخ ، اگلا دِن اور اگلا مہیند شروع ہوجا تا ہے۔

#### شرعاً دِن كا آغاز كب؟

سوال:...اسلامی تعلیمات کے مطابق ون کا آغاز کب ہوتا ہے؟ رات مقدم ہے یا دِن؟ پہلی نماز کس نماز کو کہا جائے گا؟ اور تاریخ کی تبدیلی کس وقت ہوتی ہے؟ تفصیل ہے دلاک کے ساتھ جواب مرحمت فرما کیں۔

جواب: ... شری اُمور میں سورج کے غروب ہونے سے تاریخ بدل جاتی ہے، چانچے دمضان مبارک کا چاند نظر آنے پر رمضان مبارک شروع ہوجاتا ہے۔ اور شوال کا چاند نظر آنے پر رمضان ختم ہوجاتا ہے۔ اس لئے شرعاً ون کورات کے تابع کیا گیا ہے۔ البتہ جج کے چار ون ایسے جیں کہ وہ اپنے سے پہلی رات کے تابع نہیں، بلکہ ان کے بعد آنے والی راتیں ان دنوں کے تابع ہیں، اور سے چار ون اُولیجی نویں، سویں، گیارہویں اور بارہویں تاریخ جیل ۔ فوالحجہ کی نویں تاریخ کو وقو ف عرفات ہوتا ہے، اور اس کا وقت چرد ون دُوالحجہ کی نویں، سویں، گیارہویں اور بارہویں تاریخ جیل ۔ فوالحجہ کی نویں تاریخ کو وقو ف عرفات ہوتا ہے، اور اس کا وقت ہر ذوالے سے شروع ہوکر صبح صادق تک رہتا ہے، باق تین ون رَی کے جیں، اور ان جس بھی بعد کی رات ون کے تابع ہوتی ہے، اور ان ونوں کی رہی کا وقت اگلے ون کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ جہاں تک نماز وں کا تعلق ہے گزشتہ ہالا تحقیق کے مطابق کس تاریخ کی کہلی نماز مغرب ہے، مگر نماز وں میں عام طور سے تبح جاگئے ہے لے کر دات سونے تک کا وقت المحوظ ہوتا ہے، اس لئے ہماری کتابوں میں عام طور سے نماز وں کی ترتیب: فجر ،ظہر ،عمر ،مغرب اور عشاء رکھی گئی ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة القد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس ثم
 أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. (مشكوة ص ١٢١٠) كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) والليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية. (عالمگيرى ح: ١ ص: ٢٢٩، كتاب المناسك، الباب الخامس). (٢) ولليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلّا في الحج فإنها في حكم أيام ماضية لا في حكم أيام مستقبلة ليدة عرفة تابعة ليوم التروية وليلة النحر تابعة ليوم عرفه حتى ليدة عرفة تابعة ليوم التروية وليلة النحر تابعة ليوم عرفه حتى يجوز الوقوف فيها كما لا يجوز في يوم التروية وليلة النحر تابعة ليوم عرفة من يجوز الخامس).

#### اسلامی لحاظ سے دِن کب شروع ہوتا ہے؟

سوال:...اگریزی کے کیلنڈر کے مطابق دن تاریخ نصف شب ۱۲ بیج تبدیل ہوتے ہیں، لیکن قمری یا اِسلامی طریقہ کار میں بیتبدیلی مغرب کے دفت ہوتی ہے۔ ما ورمضان المبارک میں ہم سب بی صوم کی نیت سحر کے دفت یا جمر کی اُڈان کے لگ بھگ کرتے ہیں، پھر دوزے کی نیت میں ' غدا ' ' (یعنی ' کل' ) کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ ' ' الیوم' ' یعنی ' آج' ' کا لفظ کیوں نہیں ہولتے ؟ جواب:...رات گزرنے کے بعد جو جو آربی ہاں کو' غدا '' کہا جاتا ہے، اور جبح ہوجانے کے بعد ہے' الیوم' شروع ہوجاتا ہے۔ ()

#### غروب آفآب اورنئے دِن کا آغاز

سوال:...میرے والدصاحب گزشتہ سال مگ کی ۲۸ رتاریخ بروز جمعہ رات ساڑھے گیارہ بجے اِنقال کر گئے، کیونکہ یہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کا واقعہ ہے، آپ ہے معلوم کرنا ہے کہ والدصاحب کا اِنتقال جمعے کوہوایا ہفتے کو؟

جواب: ... سورج غروب ہونے پر جمعے کا دِن توختم ہوگیا، جوآپ نے وقت لکھاہے یہ ہفتے کی رات تھی۔

# كيابيوى أس وفت تك جنت مين نبين جائے گى جب تك شو ہرنہ جا ہے؟

سوال:...ایک صاحب اوران کی بیوی میں جھڑار ہتا ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ بیوی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی ، جب تک اس کا شوہر نہ جاہے ، کیونکہ شوہر جنت کے دروازے پرموجو د ہوگا۔

جواب: ... کون پہلے جنت میں جائے گا،اور کون بعد میں؟اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا،اگر بیوی نیک بخت ہواور شو ہر اپنے غلط عقائد کی وجہ سے دُوسری طرف چلا جائے تو کیا ہوگا...؟ بہر حال ایس انگل پچو یا تیں نہیں کرنی جا ہمینی، بلکہ القد تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جاہئے۔

#### ظالم كومعاف كرنے كا أجر

سوال:..اس وُنیا ہیں اگر کوئی کسی پر بے انتہا ظلم کرے اور وہ ظلم ساری زندگی پر محیط ہوا ور سامنے والا فحض اس کے معافی نہ مانگئے کے باوجوداس کو ول سے معاف کر دے بمض اللہ تعالیٰ کی خوشنووی حاصل کرنے کے لئے ، تو کیا وہ ظالم محض بالکل پارسا ہوگیا، بالکل پاک وصاف ہوگیا؟ قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا؟ میری شادی ہوئی تھی ، شوہر کا ساتھ سم مہینے کا رہا، وہ محف کیا تھا؟ بیان سے باہر ہے ۔ صرف اللہ جانتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا پچھ کیو، سم مہینے ہیں خودر ہی اس نے نہیں رکھا، طلاق و سے کیا تھا؟ بیان سے باہر ہے ۔ صرف اللہ جانتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا پچھ کیو، سم مہینے ہیں خودر ہی اس نے نہیں رکھا، طلاق و سے دی میرے بیٹا ہوا، کیس وغیرہ کر دیے ، جبیز اور مہرکی ایک پائی نہیں وی ، نیچ کے اِخراجات بر واشت نہیں گئے ، بیٹا اب سات سال کا ہوگیا، میں نے اللہ کے قاتون کے مطابق بیٹا باپ کودے دیا بوگا، پہلے

<sup>(</sup>١) وَيَحِتُ المنجد ص:٣٠٤ لَقَظَ الْعَد اورلَقَظَ الْيُومِ ص:٩٣ ا ـ

میں ۵ ون کے لئے ویتی تھی ، میراضمیر یا لکل مطمئن ہے۔ خدا گواہ ہے شوہر کے سامنے شوہر کو میں نے ایک جملہ تک بھی نہیں کہا۔ شوہر میرے لئے وہ تھا جوامقد تعالیٰ نے صرف تجد ک کا تھم نہیں ویا تھا، ابھی تک میں نے اس کواینے ول میں بھی بدؤ عانبیں دی۔ سوچتی ہوں اس کو پچھ کہہ کر جھے کیامل جائے گا؟ جیٹے کو بھی محض جھے تنگ کرنے کے لئے لئے کر گیا ہے، وہ شادی کر چکا ہے، دو بہجے ہیں، بچہ باپ ک شفقت اور محبت ہے بھی محروم ہے، وہ اس زندگی کوئی اصل زندگی مجھ جیٹھا ہے۔

جواب: ... جب آپ نے ایسے نتا کم کورضائے الہی کے لئے معاف کردیا تو قیامت کے دن اللہ تعالی آپ کوتواس کا اجرو صلاعطا فرہ کمیں گے ، ان شاء الند باقی اس سے بازیرس فرما کمیں گے یانہیں؟ اس کو بھی القد تعالی بی کے حوالے کردیجئے ، جب آپ کمزور بندی ہوکرمعاف کر سکتی ہیں تو وہ تو ارتم الراحمین ذات ہے ، ان سے یہی تو قع ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں اور نا بکاروں کو معاف فرمادیں ، اورا گرمؤا خذہ فرما کمیں تو بین عدل ہے۔

خدمت انسانی، قابل قدر جذبه

سوال :... ہم نے ایک ایسی انجمن تشکیل دی ہے جس کا مقصد ایک ایسے آ دمی کی مدوکر ناہے جو کہ کسی ہولنا کی حادثے میں
مبتلا ہوجائے ادراس کے پاس استے وسائل نہ ہوں جو کہ وہ اس حادثے کو ہرداشت کر سکے۔ دُوسرا پیٹیم بچوں کی پرویش اوران کی تعلیم
کے لئے مدد کرنا ہے ، کیونکہ ہم عہا می خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو زکو قاوغیرہ بھی نہیں ملتی ،اس لئے ہم نے بیا نجمن تشکیل
وی ہے۔اس انجمن کے سیسلے میں ہم نے ایک عبارت لکھی ہے کہ ہم انجمن میں جو پھیے ہمتے کریں گے وہ صرف القد تعد کی کی خوشنو دی کے
لئے جمع کریں گے ، یہ کسی پراحسان نہیں کیونکہ ہمارے مقاصد ہی نیک میں ،لیکن اس پر چند آ دمیوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں القد کی خوشنو دی نہیں ہوگئی۔ تو جنا ہے گزارش ہے کہ آ پ شرع اس کا جواب دے کرشکریہ کا موقع ویں۔

جواب:..اگراس فنڈ کے سے کس سے جبراً چندہ نہ ای جار نہ چندہ و سے والوں کو کسی معاوضے کا لا کی ویا جائے ، کش فی سبیل اللہ بیکام کیا جائے تو بہت اچھا کام ہے۔ ضرورت مند لوگ خواہ اپنے ہی ہول ، ان کی خدمت کرنا بھی اللہ تعالی کی رضا و خوشتودی کے لئے ہوسکتا ہے۔ (۱)

فتل عام کی روک تھام کے لئے تد ابیر

سوال:...آج کل ملک بھر میں عموماً اور کراچی میں خصوصاً قتل عام ہور ہاہے ،کسی کی جان و مال اور عزّت و آبر ومحفوظ نہیں ، انسانیت کی سرعام تذلیل ہور ہی ہے۔ آنجناب ہے گزارش ہے کہ اس کے لئے کوئی ملاج تبجویز فرمادیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن سليمان بس عامر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنان، صدقة وصلة. رواه أحمد والترمدي. (مشكوة ص ۱۷۱). وعن أمّ سلمة قالت. قلت: يا رسول الله! ألى أجر إن أنفق على بنى أبى سلمة إلما هم بنى؟ فقال, أنفقى عليهم فلك أجر ما نفقت عليهم. متفق عليه. (مشكوة ص. ۵۷۱).

جواب:... مکه مرّمه میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو پاکتان کے حالات سے بہت ہی افسروہ، وِل گرفتہ تھے،
انہول نے فرمایا کہ: جب پاکتان میں نسائی فتنا تھ رہاتھا تو میں طواف کے بعد ملتزم پر حاضر ہوااور بے ساختہ روروکر دُعا کیں کرنے
لگا، تو یول محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز وے کر کہا ہوکہ: تھہرو! اس قوم نے نعت ِالہی کی ناقدری کی ہے، اسے تھوڑی می سزادے
دہے ہیں۔۔

اس نا کارہ کواس بزرگ کی میہ بات س کروہ حدیث یاد آئی جسے میں اپنے رسالے'' عصرِحاضر حدیثِ نبوی کے آئینے میں'' اِمام عبداللّہ بن مبارک کی کتاب الرقائق کے حوالے سے قال کر چکا ہوں ،حدیث شریف کامتن حسبِ ذیل ہے:

"عن أنس بن مالك رضى الله عنه - أراه مرفوعًا - قال: يأتى على الناس زمان يدعو الموّمن للبجماعة فلا يستجاب له، يقول الله: ادعنى لنفسك ولما يجزيك من خاصة أمرك فأجيبك، وأما الجماعة فلا، انهم اغضبوني. وفي رواية: فإني عليهم غضبان."

ترجمہ: ... '' حضرت انس رضی القد عنہ آنخضرت صلی القد علیہ دسلم کا ارشا دُفل کرتے ہیں کہ: لوگوں پر ایک ایساد ورآئے گا کہ مؤمن مسلمانوں کی جماعت کے لئے دُعا کرے گا گراس کی دُعا قبول نہیں کی جائے گی، القد تغالی ارشاد فر ما کمیں گئے کہ: تم اپنی ذات کے لئے اور اپنی پیش آ مدہ ضرور بات کے لئے دُع کرو، تو ہیں تیری دُعا قبول کروں گا، لیکن عام لوگوں کے تق میں نہیں ، اس لئے کہ انہوں نے ججھے نا راض کر رکھ ہے۔ اور ایک روایت میں ہوں۔''

" لوگ جب بُرانی کوہوتا ہوادیکھیں اوراس کی اصلاح نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بِرعذابِ عام نازل کردیں۔ ا

ا پینے گردو پیش کے حالات پرنظر ڈال دیکھئے کہ کیا ہم انفرادی واجھا کی طور پراس جرم میں بتلائیں؟ ہمارے ذاتی مفادات کو اگر ذرا بھی شیس لگتی ہے تو ہم سرایا احتجاج بن جاتے ہیں، کین ہمارے سامنے آحکام الہید کو کھلے بندوں تو ژاج تا ہے، فواحش و بے حیا تی اگر ذرا بھی شیس لگتی ہے تو ہم سرایا احتجاج بن جاتے ہیں، وین کے قطعی فرائض وشعار کومٹ یا جار ہاہے، اور خواہشات نفس اور بدعات کوفر وغ دیا جار ہاہے، اور خواہشات نفس اور بدعات کوفر وغ دیا جار ہاہے، کی برچارسوکوششیں ہور بی جات کوئی کوشش نہیں ہور بی ۔ اس کے نتیج میں اگر ہم عذا ہے عام کی لپیٹ میں آرہے ہوں تو اس میں تصور سی حال کی اصلاح کے لئے کوئی کوشش نہیں ہور بی ۔ اس کے نتیج میں اگر ہم عذا ہے عام کی لپیٹ میں آرہے ہوں تو اس میں تصور کس کا ہے ۔۔۔؟

وُ وسراعظیم گناہ جس میں تأسیس پاکستان ہے لے کرآج تک ہم لوگ مبتلا ہیں ، وہ اسلامی شعائر کا نداق اُڑانا اور مقبولا نِ

 <sup>(1)</sup> عن أبى بكر الصديق قال ...... فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم
 يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ... إلخ. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٣٦) باب الأمر
 بالمعروف، الفصل الأوّل).

بارگاہ اللی کی توجین و تذکیل ہے۔ تیام پاکستان کے بعد ہمارااہم ترین فرض یہ ہونا چاہئے تھا کہ ہم اسلامی شعائر کا احترام کرتے اور مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی آحکام وقوانین کا نفاذ کرتے ،القد تعالیٰ کے مقبول بندوں کی قدر کرتے ،اوران کی راہ تمائی میں اپنی زندگی کے نقشے مرتب کرتے ،کین ہمارے یہاں اس کے برعس یہ ہوا کہ اسلام کومُنَّا سُنیت ، اور بزرگانِ دِین اور مقبولانِ بارگاہِ اللی کو مندگی کے نقشے مرتب کرتے ،کین ہمارے یہاں اس کے برعس یہ ہوا کہ اسلام کومُنَّا سُنیت ، اور بزرگانِ دِین اور مقبولانِ بارگاہِ اللی کو مندگی نیا ،اوراعلی سطحوں پر''مُنَّا ''کے خلاف زہرافٹانی شروع کردی گئی اور''مُنَّا ''اور''مُنَّا سُنیت 'کے خلاف ایک سنتقل تحریک کا آغاز کردیا گیا۔ حالا تک غریب مُنَّا کا قصوراس کے سوا بچھ نہ تھا کہ وہ ملک وہت کو اسلام کی شاہراہ پر ڈالن حا ہتا تھا۔

جس ملک میں اسلامی شعائر کا نداق اُڑا یا جا تا ہو، جس میں مقبولا نِ بارگاہِ الٰہی کی پیشین دری کی جاتی ہوا درجس میں دِین اور اہل دِین کوتفحیک وتذلیل کا نشانہ بنایا جا تا ہو، وہ ملک غضبِ الٰہی کا نشانہ بننے سے کیسے نیج سکتا ہے...؟

افسوں ہے کہ ہمارے اہلِ وطن کو اب بھی عبرت نہیں ہوئی ، آج بھی ملک وقوم کے ذمہ دار افراد اسلامی شعائر اور اسلامی اُحکام وحدود کا نداق اُڑارہے ہیں اور ان کو'' ظالمانہ سزائیں'' قرار دے رہے ہیں ، اور اہلِ قلم کی ،خصوصاً انگریزی اخبارات کی ایک کھیپ کی کھیپ اس مہم میں مصروف ہے۔

میں تمام اہلِ وطن سے اِلتجا کرتا ہوں کہ اگر وطن عزیز کو قبرِ الّہی کا نشانہ بننے سے بچانا ہے تو خدارا تو بدوا تا بت کا راستہ اپنا ہے ، اپنے تمام چھوٹے بڑے گنا ہوں سے تو بہ سیجئے اور آئندہ جمعہ کو''یوم تو بہ'' مناہیے ، نیز تمام مسلمان بھائیوں سے اِلتجاہے کہ نماز کی پابندی کریں بظلم وستم اور حقوق العباد کی یا مالی ہے تو بہ کریں۔

تمام ائمہ مساجدت اِلتجاہے کہ مساجد میں سورہ کیلین شریف کے فتم کرائے جائیں اور ملک کی بھلائی کے لئے حق تعالی شانہ سے دُعا کیں کی جائیں ، اللہ تعالی جمارے بھڑے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے وِلوں کو جوڑ دیں۔ یا اللہ! اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسم کے صدیقے ہم پر رحم فرما ، ہماری کوتا ہیوں اور لغزشوں کومعاف فرما۔

> > آخريس حصرت اقدس بنوري تورالله مرقده كي دُعانقل كرتا بون:

''اے اللہ! ہم گن ہ گاراور بدکار ہیں اور ہم اپنے گناہوں اور تفصیرات سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فر مااوراس فضب آلودزندگ سے نجات عط فر ما کررہت انگیز حیات طیبہ نصیب فر ما، اوراس ملک وقوم پر رحم فر ما کرصالح قیادت ہمیں نصیب فر ما، اور جو بزرگوں کو ہم نے گالیاں دی ہیں اوران کی تو ہین کی ہے اور تیرے اولیائے صالحین واتفیائے اُمت کی تو ہیں وتحقیر کی ہے، ہمیں معاف فر ما، اورا ہے اللہ! پورے ۲ سم سال پاکستان کے بیت گئے، اس دوران ہم نے جو بدا عمالیاں کی ہیں اور تیرے غضب کودعوت وسینے والی جوزندگی

اختیار کی ہے، ہمیں معانف فرما، اور صلاح وتقوی کی زندگی عطافر مااور ہمیں اپنی رحمت کا ملہ کا مستحق بنا، اور ہم پر سے لق وغارت گری کا بینداب دُور فرما۔''

# كياحاكم وفت كے لئے جاليس خون معاف ہوتے ہيں؟

سوال:...بزرگوں ہے سناہے کہ جو کی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اسے خدا کی طرف سے جالیس (۴۰) عددخون معاف ہیں،
یعنی وہ چالیس انسانوں کو بلاوجہ مرواسکتا ہے، اس کی پوچھاور پکڑنہ ہوگی، جبکہ ہم نے جہاں تک سنااور میرا ڈاتی خیال ہے کہ یہ کسے
ہوسکتا ہے؟ بادشاہ تو زیادہ ؤ مہدار ہوتا ہے، اس سے زیادہ پوچھاور پکڑ ہوگی کہ تونے کس کس سے انصاف کیا؟ کس سے ظلم کیا؟

جواب:...خون اورظلم تو کسی کوچھی معاف نہیں ، ندشاہ کو ، نہ گدا کو ، نہ امیر کو ، نہ نقیر کو ، بلکہ حکام سے بازیرس زیادہ ہوگی ، ایسی غلط ہاتیں جاہلوں نے مشہور کررکھی ہیں۔

# حرام کمائی کے اثرات کیا ہوں گے؟

سوال: ...شریعت کا فیصلہ اور موجودہ زمانے کے مطابق علمائے دین اور مفتیانِ شرع متین کا تھم سینما ہے حاصل ہونے وال کمائی کے بارے میں کیا ہے؟ جو کہ سینما میں فلم چلانے والوں سے ہال کے کرائے کی شکل میں وصول کی جاتی ہے؟ حرام کمائی انسانی اخلاق وکر دار پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ اور مجموعی طور پر معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہوسکتا ہے؟

جواب: بینمایا اس نوعیت کے دیگر ناجائز معاثی ذرائع کے بارے بیں علائے دین اور مفتیانِ شرع متین کا فتو کا کس کو معلوم نہیں ...؟ جہاں تک حرام کمائی کے انسانی اقدار پر اثر انداز ہونے کا تعلق ہوہ بھی بالکل واضح ہے، کہ حرام کمانے اور کھانے سے معلوم نہیں ...؟ جہاں تک حرام کمانی کے انسانی اقدار پر اثر انداز ہونے کا تعلق ہوہ ہوں کی ذہنیت سنح ہوجاتی ہے اور نیکیوں کی تو فیق ج تی رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: '' جس جسم کی پر قریش حرام سے ہوئی ہو، دور خ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔'' ا

# غنڈوں کی ہوس کا نشانہ بننے والی لڑ کیاں معصوم ہوتی ہیں

سوال:...جو بچیاں آئے دن غنڈ دن کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں، ظاہر بات ہے وہ تو معموم اور تا مجھ ہوتی ہیں، چونکہ ان

(١) قبال تعالى: "ولا تنقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ومن قتل مطلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا" قال أبو البركات النسفي: وظاهر الآية يدل على أنه القصاص يجرى بين الحر والعبد، وبين المسلم والذمي، لا أنفس أهل الذمة والعبيد داخلة في الآية لكونها محرَّمة. (تفسير نسفي حـ٢٠ ص:٢٥٦، سورة بني إسرائيل).

(٢) عن جابر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجدّة لحم بَت من السُّحت، وكُل لَحم بَت من السُّحت كانت النّار أولى به. رواه أحمد والدارمي والبيهقي. (مشكوة شريف ج: ١ ص. ٢٣٢، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثاني). وعن أبي بكو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا يدخل الجنة جسد غُذِي بالحرام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ج. ١ ص: ٢٣٣، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث).

بے چار بول کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا ، اس لئے اگر خدانخواستہ جن معصوموں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو ، کیااس سے ان کی نئی زندگی پر اثر پڑے گایا وہ بے گناہ ہیں؟

جواب:..اس معالمے میں وہ قطعاً ہے گناہ ہیں ، آئندہ کا حال القد کومعلوم ہے۔

#### نوجوانول كوشيعه يه كسطرح بجايا جائع؟

سوال:...میرا بیطریقہ ہے کہ میرا کوئی ساتھی شیعہ کے گھیرے میں آتا ہے تو میں قوراً پہننے جاتا ہوں اوران ہے تقیہ وغیرہ جیے مسئلے پوچھتا ہوں ،جس ہے وہ خود پریشان ہوجاتے ہیں ، کیا بیمیرافعل ؤرست ہے؟

جواب:.. مسلمان نو جوانوں کا ایمان بچانے کے لئے آپ جو کچھ کرتے ہیں، وہ بالکل سیح اور کارِ نُواب ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ نو جوانوں کو دِین ہے جوڑا جائے اور بزرگان دِین کی خدمت میں لایا جائے جس ہے ان میں دِین کا سیح فہم بیدا ہوا ورفنٹوں سے حفاظت ہو۔

#### حادثات میں متأثر ہونے والوں کے لئے دستورالعمل

سوال:...حضرت! ایک حادثے میں میرے میاں اور صاحبزاوے کا انتقال ہوگیا، اس وقت میری حالت نہایت ہی نا قابل بیان ہے،صبرنہیں ہوتا، کیا کروں؟ان کی یاد بھلائے نہیں بھوتی، کیا کروں؟

جواب :... پیاری عزیز و محترمه! سلمها الله تعالی و حفظها و السلام علیکم ورحمة الله و بر کاند!

آپ کے حادثے کا من کر بے حدرنج وقلق ہوا، اور جھے ایسے الفاظ نہیں فل پار ہے جن سے آپ کو پُر سا وُوں اور اظہارِ تعزیت کروں، إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ دَ اجِعُونَ! آپ ماش ءاللہ خور بھی خوش نہم ہیں، اور ایک اُوٹے علمی و یہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اُمیدر کھتا ہوں کہ چند ہاتوں کو پیش نظر رکھیں گی ،ان سے ان شاءاللہ نم ملکا ہوگا اور قلب کو سکین ہوگی۔

ا:..قرآنِ كريم مين حوادث ومصائب پر"إنسا بلله وَإنْ آلِيْهِ وَاجِعُونَ" پڑھنے كَى لَقَيْن فرمانَى كَيْ ہے، اور صبر پر بشار عنايتوں اور رحمتوں كا وعده فرما ياہے، اس ياكيزه كلے كو دِل وزبان ہے كہا كريں۔

11. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کریم آقا کی عنایتیں شفقتیں اور رحمتیں بندوں کے حال پر اس قدر مبذول ہیں کہ ہم بندے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور شکر سے عاجز ہیں۔ جن چیزوں کوہم آفات ومصائب اور تکالیف بچھتے ہیں ان میں بھی حق تعالیٰ شانہ کی بے شار نعمتیں شفقتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ان تک رسائی سے ہماری عقل وفکر عاجز ہے، بس اجمالاً می عقیدہ رکھا

 <sup>(</sup>١) قال تعالى٠ "ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن عفور رحيم" (المور٣٣٠).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن الم يستطع فبلسانه، فإن الم يستطع فبلسانه، فإن المعروف النهى عن الم يستطع فبقلبه و ذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٣١ يباب الأمر بالمعروف النهى عن المكر، الفصل الأوّل، طبع قديمى).

جائے (اوراس عقیدے کو اپنا حال بنالیا جائے ) کہ اس کریم آتا کی جانب سے جو پچھ پیش آیا ہے، یہ جمارے نئے سراسر رحمت ہی رحمت ہے، کوہم اس کونہ بچھ سیس۔

ساز...آپ نے ویکھا ہوگا کہ بہت سے بڑے لوگول کو پیچا اور اور پہیٹن آیا کہ بچپن ہی میں وامدین کا سابیان کے سم سے آٹھ گیا،

لیکن عنایت خداوندی نے ان کواپنے سائے میں لے لیا، اور وہ وُن میں آفقاب و ماہتاب بن کر چکے، اور ایک وُنیا نے ان کے سائے
میں پناہ لی خود ہمارے آقا سرور کا تنات، فخرِ موجودات سلی المتدعلیہ وسلم (فداؤ ارواحناو آبا نناو اُمباتا) کا اُسوہ حدنہ ہمارے سامنے ہے
کہ ایھی بساط وجود پر قدم نہیں رکھا تھا کہ سائے پدری سے محروم کردیئے گئے، اور بچپن ہی میں ماں کی شفقت مادری بھی چھن گئی ہمین کر یم
آقائے اس میتم بچ کوابیا اُٹھایا کہ دونوں جہاں اس کے سائے کے بیچ آگئے، (صلی المدعیہ و آبرک وسلم)۔ آپ کے بیچ
آگر سایۃ پدری سے محروم ہوگئے وغم شیج بی ان شاء اللہ رحمت وعنایت خداوندی ان کے سر پر سابی گن ہوگی ، جو باپ کی شفقت سے ان
کے حق میں ہزار درجہ بہتر ہوگی۔ ان بچوں کے ٹم میں مسلم کی ضرورت نہیں ، بلکہ ان کے حق میں کریم آقا سے وُعاول اور استجاؤں کی ضرورت نہیں ، بلکہ ان کے حق میں کریم آقا سے وُعاول اور استجاؤں کی ضرورت نہیں ، بلکہ ان کے حق میں کریم آقا سے وُعاول اور استجاؤں کی ضرورت نہیں ، بلکہ ان کے حق میں کریم آقا سے وُعاول اور استجاؤں کی ضرورت نہیں ، بلکہ ان کے حق میں کریم آقا سے وُعاول اور استجاؤں کی ضرورت نہیں ، بلکہ ان کے حق میں کریم آقا سے وُعاول اور استجاؤں کی ضرورت ہے۔

۳:... بید نیا ہمارا گھر نہیں ، ہر راوطن اور ہمارا گھر جنت ہے ، حضرت مرز امظہر جانِ جانا ن کا شعر ہے: لوگ کہتے ہیں کہ مرکب مظہر حالا تک اپٹے گھر گیا مظہر

جارے حضرت حکیم الامت نے اپنے ایک عزیز جناب ظفر احمد تھا نوی مرحوم کوان کے وامد ، جد کے سانحۂ اِرتحال برجوگر می نامہ تحر برفر مایا تھا، اس کو بار بار پڑھا کرو۔

2:...آپ کے شوہر کا حادثہ مکہ و مدینہ کے سفر کے دوران پیش آیا، یہ ان شاء المدشہادت کی موت ہے، حق تعالی شانہ کے یہاں ان کو جو پچھ ملاوہ وُنیا کی مکدراور فانی لذتوں ہے بدر جہا بہتر ہے، اور آپ کواس حادثے پر صبر وشکر کرنے کی بدولت جواجر و ثواب ملے گاوہ مرحوم کے وجود سے زیادہ فیتی ہے۔ پس ان کی جدائی ہے نہ ان شاء اللہ ان کو خسارہ ہوگا، نہ آپ کواور نہ دیگر بسم ندگان کو۔

۲:...البتہ ان کی جدائی ہے دی خوصد ہے کا ہونا ایک فطری اور طبعی اُ مر ہے، تاہم اس کا تدارک بھی صبر وشکر، ہمت و استقلال اور راضی برضائے مولا ہوئے ہے ہوسکتا ہے، بے صبری اور جزع وفزع ہے نہیں۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کواور آپ کواور آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے مصابہ و مصری کے بچوں کو ہمیشہ اپنے سایئر رحمت میں رکھے، اور صبر وشکر اور رضاء یہ لقضاء کی تو فیق عطافر مائے۔

ے:... وُنیا کی بے ثباتی ، یبال کی راحت وخوشی کی ناپائیداری کو ہمیشہ یا در کھا جائے ،حقوق بندگی بجارانے اور آخرت کے گھر کی تیاری میں کوتا ہی نہ کی جائے ،اور یہال کی دل فرمیوں اور یہاں کے پیش وعشرت اور رنج ومصیبت کے بھیٹروں میں اُلجھ کر آخرت فراموشی ، خدا فراموشی ، بلکہ خود فراموشی اختیار نہ کی جائے ، یبی مضمون ہے ''إِنّا بِللٰهِ وَ إِنّا اللّٰهِ وَاجِعُون ''کا۔ وُعا کرتا ہول کہ جن تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی رض ومحبت نصیب فرما کیں ، ہماری کوتا ہوں اور گندگیوں کی بردہ یوشی فرم کیں ، اورا پنی رحمت بے پایاں کے ساتھ دُنیا میں بھی ہماری کفایت فر ، کیں اور آخرت میں اینے محبوب ومقبول بندوں کے ساتھ ہمیں ملحق فر ما کیں۔

### عریانی کاعلاج عریانی سے

سوال:...' عریانی لعنت ہے،ایک کینسرہے، ملک وملت کے لئے نقصان دہ ہے' اس نتیم کے بیانات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، چنانچہ جتاب راجہ ظفر الحق وزیرِ اطلاعات ونشریات کا بیان ہے:

''عریانی ایک کینسری طرح قوم کے جسم میں پھیں ہوئی ہے، اے اگر نہ روکا گیا تو اس کی پٹلی دھار،

ایک بڑا دھ را بن سکتی ہے، حکومت اس لعنت کوختم کرنے کا تہیہ کرچکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نظام

اسمام کے نفاذ میں ملک کے نوجوانوں کوظیم کر داراداکر نہے۔'

مگراس کا علی ج کوئی نہیں بتا تا ، کوئی نہیں بتا تا ، آپ جٹاب سے درخواست ہے اس کا علاج تجویز فرمادیں۔

مگراس کا علی ج کوئی بلا شہدایک معنت ہے ، اور کوئی شک نہیں کہ بیقوم کے مزاج میں کینمر کی طرح سرایت کرچک ہے۔ راجہ صاحب کے بقول حکومت نے اپنے اس تہیک علاج علی میں حکومت نے اپنے اس تہیک علی جامہ بہنا نے کے لئے جو لا تحریم کر مرتب فرمایا ہے ، وہ بھی راجہ صاحب بی کی زبانی من بیجے :

''اطلاعات ونشریت کے وفاقی وزیر اجرخفر الحق نے خواتین کو بہترین تعیم ویے پرزور دیا ہے تاکہ وہ می شرے میں فعال کر دارا داکر سکیں ، وقارا انساء گرلز ہائی اسکول راولپنڈی کے سالانہ یوم اسپورٹس اور جو بلی تقریبات میں بطور مہی ن خصوصی تقریر کرتے ہوئے راجہ ظفر الحق نے کہا کہ حکومت خواتین کوایک تعلیم وتربیت دیے کے سیسلے میں مملی کر دار ادا کر رہی ہے کہ قوم کی بیٹیاں ہر شعبۂ حیات میں بہترین کارکر دگ کا مظاہرہ کر سیسلے میں مملی کر دار ادا کر رہی ہے کہ قوم کی بیٹیاں ہر شعبۂ حیات میں بہترین کارکر دگ کا مظاہرہ کر سیسلے میں مانا کی طور پرآگ آیادی کا نصف حصہ خواتین پر شمنل ہے ، اور اس اعتبارے انہیں ہر شعبۂ حیات میں مثالی طور پرآگ آئے ہے ، ورا پٹی لیا فت اور صلہ حیت کے اظہار کے می وی حقوق ملنے چ بئیں ۔''

گویا عربیانی کی معنت کوختم کرنے اور اس کینسر سے قوم کو نجات دلانے کے لئے حکومت نے جو عملی خاکہ مرتب کیا ہے وہ میہ ہے کہ قوم کی بیٹیوں کو گھروں سے نکا ما جائے ، اور ہر شعبۂ زندگی میں مردوں کے برابران کی بھرتی کی جائے ، فوج اور پولیس میں آ دھے آ دمی ہوں ، آدھی عورتیں ، دفتر میں عورتیں ، کالجوں اور دانش گا ہوں میں آ دھے لڑ کے ہوں اور آدھی ٹرکیاں ، یہ ہے حکومت کا وہ تیر بہدف علاج جس کے ذریعہ عربی کا خاتمہ ہوگا اور قوم کوع یانی کے عفریت سے نجات ملے گی ۔۔۔!اس طریقۂ علاج کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ حکومت مردوں اور عورتوں کی انتیازی علامات ہی مثاوینا جا ہتی ہے ، تا کہ ایک صنف کو ذوسری صنف کو دوسری صنف سے جو تجاب ہے ، اور جس سے عربیانی کا تصوراً بھرتا ہے ، وہ

ختم ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں کے صدودِ ممل کی تفریق مث جائے گی تو عربیانی آپ سے آپ ختم ہوج ہے گی ، اور تو م کواس لعنت کے گرداب سے نجات مل جائے گی ، بقول اقبال:

> شیخ صاحب بھی تو پردے کے گوئی حافی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدطن ہو گئے! وعظ میں فرمادیا تھا آپ نے کل صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو؟ جب مردہی ڈن ہو گئے!

راجہ صاحب نے خواتین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی'' تربیت'' پربھی زور دیا ہے،'' تربیت'' ایک مبہم سا نفظ ہے، اس ک عملی تشریح وتغییر بھی راجہ صاحب نے قر مادی ہے، ملاحظہ فرمائیے:

" و فی قی وزیرا صداعات ونشریات راجه ظفر الحق نے آئ وقار النساء ہائی اسکول کی طابہ حاذ قد محمود کے لئے ایک خصوصی انعام کا اعلان کیا ،اس طالبہ نے اسکول کے جشن سمین پرسایا نہ کھیل کود کے موقع پر انتہائی خوش الحانی ہے آئی اللہ عنے الکانی ہے قرآب یا ک کی تلاوت کی تھی ، جہاں وزیر موصوف مہم بن خصوصی تنے۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے دیاجانے والا ایک ہزار روپے کا اِنعام کتابول کی شکل میں ہوگا۔"

سوال:... آج کل ہے دین طبقہ خصوصاً بڑھے لکھے اور صی فی قشم کے نوگوں نے اسلام کے خلاف لکھنے کا تنہیہ کرلیا ہے، حضرت! طبیعت پر بہت ہی اثر ہوتا ہے، کہیں بیاسلام ڈھانے کی سازشیں تونہیں؟

جواب: ... ایوب خان مرحوم کواللہ تعالیٰ نے عروج واقبال نصیب فرمایہ تو انہیں اکبر باوشاہ کی ظرح'' اجتہا دِ مطلق' کی موجھی ، اور دِ بی مسائل ہیں تحریف و کتر بیونت کی راہ ہموار کرنے کے لئے ڈاکڑ فضل الرحمن صحب بالقابہ کی خدمات حاصل کی گئیں ،
اور انہوں نے اسلام کے تمام متفقہ مسائل کو' روایتی اسلام' کا نام دے کران کے ضاف ایک محاذ کھول دیا ، اس سے ملک ہیں ہے جینی بیدا ہموئی اور احتجاج کے سیلاب ہیں ندھرف ایوب خان کی حکومت بہدگئی ، بلکہ بعد ہیں جو بھی نک حالات پیش آئے وہ سب کو معلوم بیدا ہموئی اور احتجاج کے سیلاب ہیں ندھرف ایوب خان کی حکومت بہدگئی ، بلکہ بعد ہیں جو بھی نک حالات پیش آئے وہ سب کو معلوم بیدا ہموئی اور اخرا تفری کا ایک ایساغیرختم سلسلہ شروع ہوا جس نے ملک وقوم کوشد ید بحران ہیں مبتلا کر دیا۔

سوئے اتفاق ہے آج پھر اسلام کے مسلمہ مسائل کے خلاف اخباروں کے اوراق سیاہ کئے جارہے ہیں، پروفیسررفیح اللہ شہاب اورکوٹر نیازی ایسے لوگ اسلامی مسائل پرخامہ فرسائی فرمارہ ہیں۔ علائے اسلام کی تحقیر کی جارہی ہا اورانہیں تنگ نظری و کم بنہی کے طعنے ویئے جارہے ہیں، ہمیں اسلام کے بارے ہیں تو الحمد لندا طمینان ہے کہ نہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن کی تح یفات ہے اس کا پچھ بھڑا ، اور نہموجودہ دور کے متجد وین کے تلمی معرکے اس کا پچھ بھاڑ سکتے ہیں۔ اندیشہ اگر ہے تو ملک وقوم کے بارے ہیں ہے کہ ہیں خدانخواستہ ہاری شامت اعمال کی بدولت ابوب خان کا آخری دورتو واپس نہیں آر با، ورکیا اسلامی مُسمَّم، سے کی تحقیر اور عاسے اسلام کی خدانخواستہ ہاری شامت اعلی مولی ، جہیں معلوم ہے کہ حکومت آزادی قلم کا احترام کرتی ہے، اور بیسب پھھا گر سرکاری تشریباوے ہے۔ اگری سوال میہ کہ کا حرام کوئی تخص حکومت کے خلاف غرت پھیلائے کا مرتکب ہو تشیر باوے نہ بہوتو آزادی قلم کا فیضان ہوسکتا ہے ، الیمن سوال میہ کہ کا گری کوئی تحقیل نے خلاف غرت پھیلائے کا مرتکب ہو

تو اس کے ہتھ سے قلم چھین سیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص فوج میں بدولی پھیلانے کی جراًت کرے تو اس کو آزادی قلم کے احترام کا مستحق نہیں سمجھاج تاء آخر دینِ اسلام نے کسی کا کیا گاڑا ہے کہ کو کی شخص اسلامی مُسلّمات کے خلاف کتنی ہی نفرت پھیلائے ، اس کی آ زادی قلم میں کوئی فرق نبیں آتا۔ اورعہ ئے اسلام کی کتنی ہی سوقیا نہتحقیر کر لے ، وہ آزادی قلم ہے محروم نبیس ہوتا۔ جس ملک وقوم کا خدا ورسول ،اسلام اورا بل اسلام کے ساتھ بیرو بیہ؟ و بخور فر ماہیئے کہ اس کے ساتھ خداتع کی کا معامد کیا ہوگا.. ؟

#### آیات ِقرآنی کے بوسیدہ اوراق کوکیا کیا جائے؟

سوال: . كما آياتِ قرآني الرمخنف كتبور برتحرير بين،مثل: بهم التدارحمن الرحيم، ياحي يا قيوم، الحمد متدرت العالمين، منذ، محد، کلمه طیبه، سورهٔ یسین کی بعض آیتیں ، وغیره وغیره ، اگر کراچی شهر میں تلف کرنامقصود ہو ( ضائع کرنا ) ہوتو شرعی طور پرکس طرح تلف (ضائع) کرسکتاہے؟

جواب: ..ان بوسیدہ اور، ق کو زبین میں وفن کردیا جائے ، جہاں لوگوں کے پاؤں نہ پڑیں ، یا لیبیٹ کرسمندر میں

سوال: يكيان آيات قرآني كوجله يا يھي جاسكتا ہے؟

جواب: ... جلانے کی ضرورت نہیں ہے، او پر والاطریقنہ اِستعمال کیا جائے۔

سوال: ... اگرجار ناج تزیب، توکس مقام پر؟ اورکس طرح جازیا جا سکتاہے؟

جواب: ... جواز توہے ، مگرعوام اپنی جہالت کی وجہ ہے بہت سے شبہات میں مبتلا ہوجاتے ہیں ،اس سے اجتناب

سوال: . اگرکسی نے ان آیات کریمہ، درا سائے گرا می کو پچرا کنڈی میں جہاں غلاظت موجود ہو، ڈال کر کے آگ نگایا اور وه آیات کریمه کافی تعدا دمیں مختف کتبوں ، کارڈوں مثل: عید کارڈیر کھمل آیات کریمہ تحریر ہوں تو کیا شرعاً ایسا کرنا جا کز ہے؟ اورا گرنہیں تو کیا چھنے قرآن پاک اوراسائے گرامی کی تو بین کا مرتکب نبیں ہوا؟ا گرمرتکب ہواتو شرعی طور پراس کی سزا کیا ہے؟ جواب :...ایک تایاک جگه میں جلانا جائز نہیں ہے،ایسا کرنے والا گنا ہگار ہے،اینے کئے پرتو ہراستغفار کرے۔

المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم. قوله يدفي أي يحعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن لا بـوطأـ وفي الذخيرة وينبغي أن يلحد له ولا يشق له لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذالك بوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقها بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضًا. اهـ. وأما عيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمخي عبها اسم الله تىعالىي وملائكته ورسعه وينحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء حار كما هي أو تدفن وهو أحسن. (الدر المختار مع رداعتار ح. ١ ص ١٤٤)۔

ر٣) المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لا ينحرق بالبار أشار الشيباني هذا في السير الكبير وبه نأخد كدا في الدحيرة. (عالمگيري ح.٥ ص.٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في أداب المسجد والقبلة والمصحف . . إلخ).

444

سوال:...تعزیرات پاکستان کی قانون دفعہ ۲۹۵ب میں تحریر ہے کہ اگر کوئی شخص ارادۃ قرآن پاک کی تو ہین کرے یا نقصان پہنچانے یا قرآن پاک کی کوئی کا پی کسی بھی مقصد کے لئے غیرقانونی طور پر استعمال کرے جس سے قرآن پاک کی تو ہین ہوتی ہے تو وہ شخص قانو نا عمرقید کی مزاکستحق ہے۔ کیا قرآن کریم کی آیات کی مزاکستحق ہے یا تہیں؟

جواب:...توہین کی نیت ہے ایسا کرنے والا دائر ۂ اسلام ہے خارج ہوج تا ہے، اور مرتدین کے حکم میں ہے، جس کی سرّ ا قتل ہے، جس کا اِختیار حاکم وقت کو ہے، کسی اور کوئیں۔ (۲)

کوئی مسلمان قرآن کریم کے اوراق کوقصداً کوڑے کچرے میں نہیں بھینک سکتا، اگرایہ کیا ہے تو یقیناً من فق ہوگا، اوراس کو قانون کے تحت سزادی جائے گی۔

# اسائے مقدسہ والے اور اق نگل لینا بہتر ہے یا جلا وینا

سوال: ...ا یے کاغذات جن پرقر آنی آیات یا اللہ پاک کانام یارسول الله سی متدعلیہ وسلم کانام مبارک درج ہو، اکثر زمین پر پڑے ہو۔ تے ہیں، بعض لوگ ایسے کاغذات اُٹھا کر منہ ہیں ڈال بیتے ہیں اور نگل لیتے ہیں، کیا ان کا بیمل صحیح ہے؟ کیا ایسے کاغذ ت کو جلادیتا صحیح ہے؟ اوراس کی را کھ کا کیا کریں؟

جواب :...جمع كركے ان كو دَريا ميں يو جھ يا تدھ كر ڈال ديا جائے۔

### جہاں تک ہمت ہوگرے پڑے مقدس کاغذات اُٹھالیا کریں

سوال:...آپ کومعلوم ہے کہ آج کل اخبار میں امتد تعی کی کا اور رسول اکرم صلی التدعلیہ وسلم کا نام اور اَ حادیثِ مبار کہ ہوتی بیں ،اورعام جگہوں میں اُڑتے ہوتے ہیں ، کیوان کے اُٹھ نے کا تھم ہے؟ جبکہ میں ان تم م کا احاط نہیں کرسکتا۔ جواب:... جہاں تک ہمت ہوا لیسے اخبارات اُٹھ لیا کریں ، ورٹ آپ مکلف نہیں۔

لفظ الله، رسول "کھے کاغذات جلانا ، شختهٔ سیاہ پر لکھے ان ناموں کے ذرّات کو کیا کریں؟ سوال:... میں خود بھی کا تب اور ساتھ ہی مدرّس بھی ہوں ، ناکارہ روّی کے کانذ جن پر اللہ اور رسوں صلی اللہ علیہ دسلم کے

 <sup>(</sup>۱) وفي تتمة الفتاوئ من إستخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر ومن وضع رجله على المصحف حالفًا إستخفافًا كفر. (شرح فقه أكبر ص: ۲۰۵، طبع محتباتي دهلي).

<sup>(</sup>٢) إذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة أبداها كشفت إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب بل مستحب، كذا في فتح القدير ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم والا قتل. (عالمگيري ح.٢ ص.٢٥٣، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، طبع رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٣) گُرُشتهٔ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

نام نائی لکھے ہوتے ہیں ، انہیں ہمارے ہاں جا کرتاف کرویا جاتا ہے۔ بحثیت مدرّس تختہ سیوہ پر آیات قر آنی یاا حاویث جاک ہے کہی جاتی ہیں ، تختہ سیوہ کوصاف کرنے پر آیات قر آئی یا حاویث شریف جو کپڑے پر جاک کے ٹراوے کی شکل ہیں آجاتی ہیں ، ان کے بارے میں کیا شرع تھم ہے؟

جواب: ، ہے اولی سے بیخے کے لئے جار دینا سی ہے ، اور تختہ سیاہ کوصاف کرنے کے بعد اس کیڑے کو گندی جگہ نہ دھویا جائے ، جہاں تک ممکن ہوآ دب واحتر ام کیا جائے۔

#### مقدس الفاظ کی بےحرمتی

سوال: اگرہم اپنی وُ کان کا نام خدا کے صفاتی ناموں میں ہے۔ تھیں ہشانی:'' عبدالقد جزی اسٹور''''رزّاق فی اسٹال' یا ایسا کوئی نام جوقر آن پاک میں آتا ہو، تو شرعی مذر تو 'وئی نہیں؟ کیونکہ ایسے نام رکھنے میں ہے اولی کا احتمال ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنی وُ کا ن کا نام'' حسنین' رکھ کھتے ہیں؟ یا'' ہاشی' یا'' سید'' "رچہ ہی ری ذات سندیا ہاشی نہیں ہے۔

جواب: ..حتى الوسع ايسة نامنبيل ريضة جابنيل ،جس ميل مقدس الفاظ كي بحرمتي ببوتي بور

### اخبارات ورسائل میں شائع شدہ اسائے مبارکہ کو کاٹ لیں تو بہتر ہے

سوال:.. اخبارات ورسائل میں اللہ تعالی کے شامہ صفاتی ناموں کو احتراماً کاٹ کرد کھ لیاجائے یانہیں؟ جواب:...اگر کاٹ کرر کھ لیاجائے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالی اس کا اجرعطافر ، کمیں گے۔

# " محمه"" عبدالله" نام کی فائلیں کس طرح ضا کع کریں؟

سوال: ہم مختلف ناموں مثلاً: محمد ،عبد اللہ وغیرہ کی فائلیں بناتے ہیں ، بعد میں ان کا غذوں کو پھینک ویتے ہیں ،تو کیا ان مقدس ناموں کی بے حرمتی ، وتی ہے یانہیں ؟

جواب :... کا غذات کواس طرح تلف کریں کے مقدس ناموں کی بےحرمتی نہ ہو۔

#### خطوط اور کاغذات میں تحریر شدہ اسائے مبار کہ کابھی اوب ضروری ہے

سوال:... ہمارے پاس خطوط آت ہیں یا اور کاغذات ہوتے ہیں، یا اخبارات میں نام کیھے ہوتے ہیں، مثلاً: عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ، محرجمیل وغیرہ، توجس کاغذ پر بینام ہواورا سے ضائع کر ناہوتو کیااس طرح کریں جیسے آیات قر آنی کوکرتے ہیں؟ یاان کو مام

(۱) الكتب التي لا يستفع بها يمحى عنها إسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقى ولا بأس بأن تلقى في ماء جاركما هي أو تندفن وهو أحسن كنما في الأنبياء. وفي الشامنة وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الإنتفاع بها اها يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعطيم، لأن أفضل الباس بدفنون. وفي الشامية وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر ألا تصل إليه يد محدث ولا عبار ولا قدر تعظيمًا لكلام الله عز وحل. (شامي ج. ٢ ص. ٣٢٢، كتاب الحظر والإباحة).

نام مجهررة دي من مينك وس؟

جواب: ... پاک نامول کی جہال تک ممکن ہو،حفاظت کی جائے ،اوران کو بحرمتی ہے، پی یا جائے۔

# الله کے نام کی ہے ادبی ہیں ہونی جائے

سوال: مهرى ملزيل مهر بوند استهل بوتا ب، استعمال كے بعد ان ذبول و فال بوج ف كر بعد كر عيل بجينك و في ان فيوں پر مهر كها بوتا ب، جو القد تعالى كے ناموں ميں ساليك ، اسبال الله بيس كيا كر نا جا جا جبكہ وہ ذب كي حرف في جا جي جبكہ وہ ذب كي حرف في جا جي اور كى كام كنيس بوت بيں۔ برائے مبر بانى اس استے بر فور فر ما كر جواب سے فو زيئے۔ جواب في ان كو وہ سے انھوا ميا جائے۔ القد تعالى كے باك نام كى باد في نبيس بونى جو بي ك نام مناكر كي مرك ياك نام كى باد في نبيس بونى جو بي ك نام مناكر كي مرك بياك نام كى باد في نبيس بونى جو بيا ، باك نام مناكر كي مرك بيال با جائے۔ (۱)

### بادبی کے خوف سے 'ان شاء اللہ' کھنے کے بجائے صرف زبان سے کہدلینا

سوال:...میں اگر کسی کوکوئی خط لکھتا ہوں تو اس میں'' ان شاء اللہ'' کو جہاں نسرورت ہو بکھتے وقت زبان ہے لفظ'' ان شاء اللہ''اوا کرلیت ہوں ، کاغذین تحریز ہیں کرتا ، تا کہ یہ کاغذر و میں نہ پھینک و یا جائے اور بےاد لی نہ ہو ۔ کیامیرا یہ فعل وُ رست ہے؟ جواب:...وُرست ہے۔

# ہے ادبی کے ڈرسے اپنے نام کے ساتھ'' احد'' نہ لکھنا

سوال:...ای طرح بهجی بیجی احتیاط کرتا ہوں کدایے نام کو لکھتے وقت اس کے ساتھ ''احمد'' نہ لکھوں ، بلکہ صرف نام کے پہلے جھے'' سطان' پر اکتف کرلوں ، تا کہ اسم' احمد'' کی بھی ہے اولی نہ ہو ، کیا یہ بھی ڈرست ہے ؛ جواب :...اچھی بات ہے۔

# شیخ کے نام کا اشتہار فوٹو کا بی کروا کرتقشیم کرنا غلط ہے

سوال:...غربی کے کاغذ جس پرقرآنی آیات واحادیث مبارکہ ہوتی میں ، اکثر سزئے پر کچرے کے اندر سے می میں ، ا ایسے کاغذ جن کے گرجائے کا اندیشہ ہوکیا انہیں جل یا جاسکتا ہے؟ ایک خبر یہ ہے کہ ایک پر چہ چلا ہے جس پرشنی نے پڑھاکھ ہے ، اور کہا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے • ۳ یا ۲۰ کاغذ فوٹو کا پی کرا کے بانٹ و بے نہیں بانٹو گے تو نقصان اُٹھ وَ گے۔ کیا ہے جے؟ ایسے کا غذکو جلاد یٹا جائز ہے؟

<sup>( )</sup> كُرْ شَتْ صَفِي كا هاشيهُ مِهِ ١ ملاحظ فرما كيل-

جواب: ..ابیے کاغذات کوجلادیا جائے۔ اور شخ کے نام سے جو اِشتہار شائع ہوا ہے، وہ خالص جھوٹ ہے، اور اس کا یقین کرنا گناہ ہے۔

### اسائے مبارکہ کوحتی الا مکان ہے اولی سے بچایا جائے

سوال: ... اخباروں میں، رسالول میں، بچوں کے اسکول کی کا پیوں اور کتابوں کے اوراق میں متعدد جگہ ایسے نام کھے ہوئے، چھے ہوئے پی نے جاتے ہیں جن میں سے بہت سے نام اللہ تبارک وقع ٹی کے اس نے مہار کہ کے ہوتے ہیں، بہت سے نام اندیاء کیہ السلوۃ والسوام کے، ساء میں سے ہوتے ہیں، جیسے: عبداللہ، اللہ بخش، عبدالستار، عبدالغفار وغیرہ وغیرہ داسی طرح: محمیسی، محمرموکی، محمد یوسف، اہرا ہیم، اساعیل، اسی ق وغیرہ وغیرہ، بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں جن میں سے اکثر صحابہ کرام اور صحابیت رضی اللہ عنہم المجمعین کے ہوتے ہیں، جیسے عائشہ، فاطمہ، اساء، علی ، حسین، حسن، ابو بکر، عمر وغیرہ ۔ بیکا غذات رَدِّی میں یو پان کی اور دیگر سودا سنف کی پڑیوں میں بھی بندھے ہوتے ہیں، جن کی بے جمعی ہوتی ہے، اس کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب :..ایسے زرزے پرنظر پڑے تواسے اُٹھا کرکسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے۔

### " ماشاءالله" كه بهوئ كتبي كل طرف يبيه كرنا

سوال:..بعض ہوٹلوں میں کرسیوں کے پیچھے والے تختے پر'' ماشاء اللہ'' لکھا ہوا ہوتا ہے، جس پر بیٹھنے سے بیلوگوں کے پیچھے آتا ہے، آیا بیرجا نزیب یانہیں؟

جواب:...اگرا تناینچ ہو کہاس کی طرف پشت ہوتی ہوتو جائز نہیں ،ادرا گراُونچا ہوتو کوئی حرج نہیں۔<sup>(۳)</sup>

#### کاغذ کا بھی احتر ام ضروری ہے

سوال: ... بین نے ساہے کہ کاغذیم کوئی گندی چیز ڈال کرنہیں پھینکی چاہئے، کیونکہ کاغذ کا نہایت ادب واحترام ہے، کیکن یہ بات کچھ دُرست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ کوڑے کر کٹ میں ہرطرح کی گندگی ہوتی ہے، اس میں کاغذی بہتات زیادہ ہے، نیز اس پر قرآن پاک لکھتے ہیں، جب اس کا اوب واحترام کر کے اسے کسی محفوظ جگہ پررکھ دیں اس کے علاوہ مخصوص ایام میں بعض عورتیں کاغذ میں ہی کپڑا ہا ٹدھ کر پھینکتی ہیں، الی صورت ٹھیک ہے یا نہیں؟

جواب:... کاغذ کاحتی الوسع إحتر ام کرنا چاہئے ، ' کیکن جو کا نذہ بے ہی چیزیں پھینکنے کے لئے ہیں ان کا اِستعال اس طرح

ج تز ہے۔

<sup>(1)</sup> ص: ١٤٨ كاحاشينمبرا ملاحظ فرمائين-

<sup>(</sup>٢) وكيم كالمفتى ج: ٩ ص:٥٦.

<sup>(</sup>٣) مد الرحلين إلى حانب المصحف إن لم يكن بحداثه لا يكوه. (عالمگيري ج٥٠ ص:٣٢٢، كتاب الكواهية).

رس) يكره الإستنجاء بثلاثة (منها) الورق . . وأما الورق فقيل انه ورق الكتابة وقيل ورق الشجر واي ذالك فهو مكرود (الحوهرة النيرة ج1 ص على الطهارة).

#### بینراور حصنڈے میں گنبد خصراء کا نشان بنانا

سوال: ... ہم سرکاری طاز مین میں اور مہاں پر ہم لوگوں نے ایک مزدور یونین بنائی ہے، جس کا نشان ہم نے گنبدِ خصراء بنایا ہے، اور ہم لوگ اس نشان کو اپنے ہر بینر، جینڈے، پیفلٹ اور پوسٹروں پر اِستعال کرتے ہیں، گر جناب ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ میہ جینڈے اور بینرز مین پر بھی گرتے ہیں، ان کی بے حرمتی بھی ہم ہے ہوجاتی ہے۔ وُ وسری طرف مخالفین بھی ہمارے پوسٹر پھاڑتے ہیں، جن پر گنبدِ خصراء بنا ہوتا ہے، اگر بید گناہ ہے تو پھر کیا ہم بھی شریک گناہ بن جاتے ہیں؟

جواب:...ا پی ذاتی ضرور بات کے لئے گنبدِخصراء کا نشان بناتا ہے اد بی سے خالی نہیں، خدانخواستہ اس کی ہے حرمتی ہوتو گناہ ہوگا۔

# پنیمبر کانام لکھے ہوئے کاغذات کواُونجی جگہ رکھنا بہت اچھاہے

سوال:...اییا کاغذ جس پرکسی پنیبرکانام لکھا ہو، اوروہ نیچ زمین پر پڑا ہو، جیسے لفظ 'محر''...ملی اللہ علیہ وسلم.. بواس کا زمین ے آٹھا کرکسی بلند مقام پر دکھنا کیسا ہے؟

جواب:...بهت ہی اچھااور ضروری کام ہے ، ضروراً تھالیہ اچاہئے۔شاید بیادب ہی ذریعۂ نجات بن جائے۔

# " مدينهُ ' ثريرُ مارك آثو بإرث مين إستعال كرنا

سوال:... بی ٹریڈ مارک'' مدینہ' کے نام سے چندا تو پارٹس بنار ہا ہوں، جو کہ بڑی گاڑیوں میں اِستعال ہوتے ہیں، دریافت بیکرنا ہے کہ ندکورہ ٹریڈ مارک کے اِستعال سے اس کی بےجرمتی کا اِحتال تونہیں؟ مجھے یہ اِستعال کرنا جا ہے یانہیں؟ جواب:... مجھے تو شناختی علامت کے اِستعال میں کوئی قباحت نظرنہیں آتی ،اس لئے اس کا اِستعمال جا کڑے۔

#### بیڈرُ وم میں مقدس آیات کے طغرے لگانا

سوال:...میرے بیڈزوم کے سربانے'' آیت الکری'' کا ایک طغریٰ لگا ہوا ہے،اورؤرو دِ اِبرا جیمی کا ایک طغریٰ مسہری ہے کوئی تنین فٹ اُوٹچائی پر لگا ہوا ہے، اس کے نیچے ڈیسک (Dosk) پرلوحِ قرآنی کا طغریٰ سجا ہوا ہے۔کیا بیڈزوم میں ان طغروں کا آویزاں کرنا جاتز ہے؟

#### جواب:...کمرے میں اگرالی جگه پر بیطغرے آویزاں ہیں که پاؤں وغیرہ اس طرح نہیں ہوتے توانہیں لگا ناجا تزہے۔

(۱) مد الرجلين إلى جالب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره، وكذا لو كان المصحف معلقًا في الوتد وهو قد مد الرجل إلى ذالك الجالب لا يكره كذا في الغرائب. (عالمگيرى ج٥٠ ص ٣٢٢، كتاب الكراهية). أيضًا: ويكره تحريما .... مد رجليه ..... إلى مصحف أو شيء من الكتب الشرعية إلّا أن يكون على موضع مرتفع عن المحاذاة فلا يكره. (الدر المختار ج: ١ ص ٢٥٥).

### فرش پیکس پڑنے والی آیات کو ہٹادینا جاہئے

سوال:..سیعلائث ٹاؤن کوئٹہ بلاک ۳ میں ایک مسجد جس میں تمین اطراف کمبی کھڑ کیاں ہیں ،ان کھڑ کیوں اورمحراب کے باہر کی جانب جالیاں ہیں، جبکہ اندر کی جانب یائب سے سورہ فاتحداور آیت الکری لکھی گئی ہیں۔ سورج کی شعاعیں عصر کے وقت کھڑ کیوں پر براو راست پرتی ہیں جس سے قرآنی آیات کا عکس اُلٹ ہوکر فرش مسجد پر پڑتا ہے، اور مسجد میں نماز کے لئے آنے والے اشخاص کے پاؤل کے بنچ آتا ہے، اور ان آیات کی جانب پشت تو ہرتماز میں ہوتی ہے، قر آن وحدیث کی روشنی میں رہنمائی فر، کمیں كداس معالم من كياكرنا جائية؟

جواب ...فاہر بات ہے کہ جب آیات کا اُلٹائنس فرش پر جائے گااورلوگ اس کوروند کرچلیں کے توان آیات کی باولی ہوگ ،اس کئے اس کوفوری طور پر ہٹا نا جا ہے \_ (·)

# تھجور کی قصل کو ہارش ہے بیجانے کے لئے قر آن مجیداتکا نا

سوال:...مندھ کے اکثر علاقوں میں لوگوں کے پاس ایسے کھیت ہیں جن میں کمجور کے درخت لیگے ہوئے ہیں ،اوران سے وا فرمقدار میں تھجوریں حاصل ہوتی ہیں۔تھجوریں تیزگری میں بکتی ہیں اورا گراس نصل کے دوران تیزیارش ہوجائے تو نصلوں کونقصان بہنچتا ہے،لہذاوہ لوگ جن کے بیر کھیت ہوتے ہیں اپنے کھیتوں کو ہارش ہے ہونے والے نقصان ہے بیچانے کے لئے کھجور کے در نتوں میں قر آن شریف کو باندھ کر لٹکا دیتے ہیں تا کہ اللہ تعالی اینے کلام **یعنی قرآنِ یاک کی عزّت وعظمت اور حرمت** کی لاج رکھتے ہوئے ر یادہ یارش برسا کرفصلول کونقصان نہ پہنچائے۔مہر ہانی فر ما کر بتا ہے کہ پیچر کت اور بیعقبیدہ کہال تک دُرست ہے؟

جواب:..فصل کو ہارش ہے بچانے کے لئے درختوں پر قرآن مجید نشکانا ،اس کی حیثیت فال کی ہے ،اگر ہارش ہوگئی تو قرآن کریم سے بداعتقادی پیدا ہوگی ،اس لئے بیمل نامنا سب معلوم ہوتا ہے۔ ووسرے علمائے کرام ہے حقیق کرلی جائے۔

#### قرآئی آیات کی تصویری تشریح اورخانهٔ کعبه کا ما ڈل بنا نا

سوال: ابھی حال ہی میں ایک تدریبی نمائش کورنگی ہے ایک اسکول میں منعقد ہوئی جس میں اسا تذہ و بچوں کے بنائے ہوئے مختلف ما ڈلز پیش کئے گئے ، ان میں ایک خانہ کعبہ کا ما ڈل تھا جس میں حاجیوں کوطواف کرتے ہوئے وکھایا گیا۔ وُوسرا ما ڈل ایک قرآنی آیات سورو فیل کی عکسی تشریح پر منی تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی وضاحت میا ہوں گی کدآیا بدؤ رست ہے کداس طرح سے

<sup>(</sup>١) ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تحت أقدام الناس (عالمگیری ح:۵ ص:۳۲۳).

<sup>(</sup> ٢ ) الداد الفتاوي ميں ہے: "مختفين نے اس ( قر آن مجيد ہے فال نكالتے ) كو تا جائز لكھا ہے، خصوصاً جبكه اس كالفين كيا جائے تؤسب كے زد يك ناجائز ہے۔'' رامداد الفتاوي حاس ص:۵۸، ۵۹، طبع مكتبه دارالعلوم كراچي، وكذا في شوح الفقه الأكبر ص. ١٣٩، طبع قديمي).

متفرق مسائل

ہمارے مذہبی اور انتہائی ٹازک مسئلے کوبطور ماڈل پیش کیا جاسکتا ہے؟ قرآنی آیات کواس طرح اِستعمال کرنا اور خانۂ کعبہجیسی مقدس ومحترم ترین عباوت گاہ کونمائش میں بنا کر رکھنا نہ ہی اقد ارکی تھلم کھوا بے حرمتی ہے یانہیں؟

جواب :... ماشاء اللد! آپ نے سیجے سمجھا ہے، تصویروں کے ذربیعے ایس عبد دات اور آیات کی تشریح ناجائز ہے، اور بید

#### قرآنی آیات ہے منقش برتن کا اِستعال

سوال:... بازار میں اسٹیل کے کثورے مٹتے ہیں ،جن میں سے بعض پرقر آئی آیات کھی ہوتی ہیں ،کیااس کٹورے میں پانی پین، شفا کی نیت سے وُرست ہے؟ وُوسراسوال یہ ہے کہ قر آن مجید ایصال تُواب کے طور پر پڑھتے ہیں، کیا اس سے فال نکالنایا اس کو أونچا كركے نىلاف ميں ركھناياس كے تعويذ گنڈے بن نابيسب شرعاً سي ہے؟

جواب:...اگر کورے میں قرآنی آیات لکھی ہوں تو شفا کے لئے ان میں بانی پینا جائز ہے، بشرطیکہ ان کو یا وضو پکڑا جائے۔ جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا تواب پہنچانا سے ہے۔ اور قرآن مجید سے فال نکالنا وُرست نہیں۔ (۳)

# گھڑی پر''یااللہ، یامحک''اورخانۂ کعبہ،مسجدِنبوی کی تصویر بنوانا

سوال:...میں نے آرڈر پر مختی برایک طرف' یا اللہ''، خانۂ کعبہ، چے میں گھڑی، اور وُ دسری طرف' یا محمہ' اور مسجدِ نبوی کا خا کہ بنوایا ہے، معلوم بیکر ناہے کہ کیااس متم کی گھڑی کی فروخت جا تزہے؟

جواب:...الثداوراللدكے رسول صلى الله عليه وسلم كا نام گھڑى ميں خلاف ادب معلوم ہوتا ہے، اس لئے آپ ايس نه كيا كرين، والتداعلم!

# کیلنڈروں اور کتابوں کے سرورق پر ''بہم اللہ'' لکھنا کیساہے؟

سوال:...آج کل دیکھا جاتا ہے کیلنڈروں اور کتابوں کے سرورق وغیرہ پر'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' یا قرآن یاک کی آیت نمیر هی اور ترجیحی لکھی جاتی ہے ، کیا ایب الکھنا خلاف اوب اور ہاعث کنا ہ تونہیں؟

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عبد الله المصورون. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٨٥).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون" (الواقعة: ٤٩). أيضًا ويحرم به أي بالأكبر والأصغر مس مصحف أي ما فيه آية كـدرهـم وجـدار. قـوله أي ما فيه آية الخ أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا .... لكن لا يحرم غير المصحف إلّا بالمكتوب أي موضع الكتابة كذا في باب الحيض من البحر. (الدر المختار مع الرد الحتار ح ١ ص:٣١١).

 <sup>(</sup>٣) رجل تصدق عن الميت ودعا له يجوز ويصل إلى الميت، كذا في خزانة المفتى. (عالمگيري ح.٥ ص: ٩ ١٩).

<sup>(</sup>٣) - عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا عدوى ولَا هامة ولَا توء ولَا صفر. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٢، باب الكهانة).

جواب:...اگران کواَ دب واِحتر ام ہے رکھا جاتا ہے تو کوئی مضا کقتہیں ، اوراگران کے پامال ہونے کا اندیشہ ہوتو نہیں لکھنی چاہئیں۔ (۱)

# قرآنی آیات کے جارٹ ہندو کی دُ کان سے فریم کروانا اور فوٹو اسٹیٹ کروانا

۔ سوال:..قرآنی آیات مبارکہ کے جارٹ کسی ہندو کی وُکان سے فریم کرائے جاسکتے ہیں؟ اسی طرح قرآنی آیات ہندو وُکان دارے فوٹواٹیٹ کرائی جاسکتی ہیں؟

جواب:...جائزے، واللہ اعلم!

# تشهيري بوسٹر برقر آنی آيات تحريركرنا

سوال:...ایدور ٹائزنگ کارڈیاتشہیری پوسٹر پربعض لوگ جارقل یا قرآنِ کریم کی کوئی آیت یا حدیث نقل کرتے ہیں، کیا بی جائزے؟اوراس کا کیا تھم ہے؟

جواب:...قرآنِ کریم کی آیات اورسورتوں کواپی وُ کان کے اِشتہار کے لئے اِستعال کرنا ہے او بی ہے،اس لئے جائز نہیں۔(۲)

# امانت رکھی ہوئی رقم کا کیا کروں؟

سوال:... بین پچھ مرصے ہے ایک اُبجس میں مبتلا ہوں ،آپ اس کاحل بتا کر ممنون احسان کرویں۔ بین کم پڑھا لکھا ہوں ، بیں جوآپ کی خدمت میں پیش کرر ہاہوں اس کالب لباب نکال کر بہت جلد میری پریشانی دُور فر ماویں۔ ۹ رفر وری ۹ کوایک شخص مجھ کوڈ بھر ساری رقم بطور امانت دے گیا ، ۱۹۸۲ء کو میرے حالات اچا تک بدل گئے حتی کہ میں دووقت کا کھا نا پیٹ بھر کر کھانے کو بھی محتاج ہوگیا ، کاروبار میں نقصان ہوا ، سب پچھ تم ہوگیا۔ اب میرے خیالوں میں امانت کی ڈ بھر ساری رقم محفوظ تھی جے اپنے ذاتی کاروبار میں لاکر پھر کفالت کے قابل ہونا چا ہتا تھا، مگر پھر فور آاپنا ارادہ اس خیال کی بنا پر بدل دیا کہ امانت میں خیانت ہوگی اور امانت میں خیانت کرنے والا بھی نہیں پخشا جائے گا ، دُنیا میں بھی سزا ملے گی ، اس سے بہتر ہے بھوکا مرجانا ، پھر میں اس آ دی کے پاس جا تا ہوں تا کہ اس کی امانت اس کولوٹا دُوں تا کہ ہمارے خیالات کرے نہ ہوں یا پھر اس سے اجازت کے کرتھوڑی کی رقم بطور قرض حاصل کرلوں ، گھرسے چل نکلا ، چونکہ وہ میرے گھرسے کافی فاصلے پر رہتا تھا، یعنی دُوسرے علاقے میں ، وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ پچھ یوم قبل

<sup>(</sup>۱) ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تحت أقدام الناس، كذا في فتاوي قاضيخان ... إلخ. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ... إلخ).

 <sup>(</sup>۲) بساط أو مصلى كتب عليه الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله وعلى هذا قالوا لا يجوز أن يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه الله تعالى علامة فيما بين الأوراق لما فيه من الإبتذال باسم الله تعالى. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۲۳، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ... إلخ).

ہارٹ اٹیک ہونے سے فوت ہو گیا ہے اور اس کا دُنیا میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے ، مال ، باپ ، بہن بھائی کوئی بھی نہیں۔ایسے میں میں اس رقم کا کیا کروں؟ شرعی اَحکام کی بنا پرارشا دفر ما کیں احسانِ عظیم ہوگا۔

جواب:...جس کا وارث نه ہو، اس کا تر که بیت المال میں داخل ہوتا ہے، آپ چونکہ خود مستحق ہیں اس کوخود بھی رکھ کیتے ہیں،اگر کوئی وارث نکل آیا تو اس کو دے دیجئے۔ (۱)

#### امانت میں ناجائز تصرف پرتاوان

سوال: ... میں نے اپنے ایک دوست محرسلیم صاحب کواپنے سالے کے ۳۰ ہزار روپے مضاربت کے لئے دینا چاہ، جب میں ان کے پاس گیا تو وہ نہیں تھے، ان کے بھائی محمر اسلم صاحب کو میں نے وہ روپے دیئے کہ بھائی کو دے دیں۔ ان کے پاس ایک آ دمی آ یا اور محمد اسلم نے وہ روپے بجائے بھائی کے، اس کو دے دیئے، وہ آ دمی ابھی تک نہیں آ یا کیونکہ وہ ٹھگ تھا۔ کیا ان روپوں کا تاوان محمد اسلم برآئے گا؟

جواب:... بیرقم محداسلم کے پاس امانت بن گئی،جس میں اس نے ناجائز تصرف کر کے دُوسر مے محض کودے دی، للبذااس رقم کا تاوان محداسلم پرآئے گا۔

#### لرئيوں كى خريد وفروخت كا كفاره

سوال:...جولوگ از کیال فروخت کرتے ہیں،ان میں لینے اور دینے والا دونوں پرجرم عائد ہوتا ہے یانہیں؟اگر کو کی تو بہ کرتا چاہے تو کیا تو بہ قبول ہوگی یانہیں؟ یا پھر کفارہ کیا ہے؟

جواب: .. الرکیوں کی خرید وفر وخت بخت حرام اور گناہ کہیرہ ہے۔ جولوگ اس میں مبتلا ہیں ، ان کواس گھنا ؤیے عمل سے تو بہ کرنی چاہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گنا ہوں کی تو بہ کرنی چاہئے ، یہی تو بہ واستغفار اس کا کفارہ ہے۔

# والدکے چھوڑے ہوئے اسلامی لٹریچرکو پڑھیں کیکن ڈائجسٹ اور افسانوں سے بجیں

سوال: .. تقریباً ڈھائی سال قبل میرے ابو کا انتقال ہو چکاہے، ہم سب بہن بھائیوں کو اپنے ابوے شدید عقیدت ومحبت تھی اور ہے۔ ہمارا گھرانہ ندہبی گھرانہ ہے اور ہم تمام بہن بھائی صوم وصلوٰ ق کے پابند ہیں اور اسلام کو ہی اپنے لئے ذریعیہ نجات ہجھتے ہیں۔

(۲) فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن لأن المالك رضى بيده لا بيد غيره والأيدى تختلف في الأمانة. (فتح القدير ج: ٤ ص: ٣٥٣).

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمان بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له والى فأمرهما له فادخل بيت المال. رواه الدارمي.
 وأما إذا لـم يـكن له وارث أصلًا لا ذو فرض ولا عصبة ولا مولى عتاقه أو موالاة ولا ذو رحم فلا خلاف ان ميراثه لبيت المال.
 (اعلاء السُّنن ج: ۱۸ ص: ۳۲۰، ۲۳).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى لى ثم غدر، ورجل
 باع خُرًّا فأكل ثمنه، ورجل إستأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. (بخارى ريف ج: ١ ص: ٢٠٠١).

اورہم اس بات پریفین رکھتے ہیں کہ: '' اولاد، والدین کے لئے صدقہ جارہے ہوتی ہے' چنانچہ امکان بھر نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں،
ہیں۔ ہمارے ابوا یک علم ووست انسان تھے، اس لئے ان کی لا تعداد کتا ہیں ہیں جن میں زیادہ تر اسلامی کتب، قر آنِ کریم وغیرہ ہیں،
لیکن ان ہیں پچھڈ ابجسٹ وغیرہ (افسانوں کی کتابیں) بھی ہیں، جو کئی درجمن پرمجیط ہیں۔ ابو کی شدید عقیدت کی بنا پرہم نے ابو کی ہر
چیز کو بہت سنجال کر رکھا ہوا ہے، اور اس کے بالکل دُرست استعمال کی کوشش کرتے ہیں تا کہ اس کا آجر وثو اب ابوکو پہنچتارہے، لیکن ان
ڈ انجسٹوں کا معاملہ بچھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے؟ کیونکہ عقیدت کی بنا پرکوئی بھی (بہن، بھائی) ان کور ڈی بیپر والے کو دیے کو تیار
نہیں ہوگا، بصورت دیگر بیڈ انجسٹ گھر میں رہیں تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی اس میں دیچیں لے گا۔ تو میں ہے بو چھنا جاہتی ہوں کہ اگر ان
ڈ انجسٹوں کو میرے بہن بھا نیوں میں سے کوئی پڑھے تو اس کا پڑھنا گناہ تو نہیں ہوگا؟ یا اس کے پڑھنے یا اپ کے نے س رکھنے سے میرے ابو

جواب:...ناول،افسانے اور ڈائجسٹ قتم کی چیزیں اگر فخش اور مخرب اخلاق نہ ہوں تو ان کا پڑھنا مباح ہے، کیکن فی الجمله اِضاعت وقت ہے۔ اس لئے اگر بھی تفری کے لئے یہ چیزیں پڑھ کی جائیں تو گنجائش ہے، کیکن نوعمر لڑکے لڑکیوں کو ان چیزوں کی چاٹ لگ جائے تو وہ حد اِعتدال سے نکل جاتے ہیں اور ضروری مشاغل کوچھوڈ کرانمی کے ہور ہتے ہیں، اس لئے نو جوانوں کو ان سے پیخے کامشورہ دیا جاتا ہے۔

چونکہ آپ کے والد ماجدا پنے بچوں کے لئے ان کا پڑھنا پیندنہیں کرتے تھے،اس لئے بہتر ہوگا کہ ان کو گھر ہیں رکھا ہی نہ جائے۔ والد ماجد کے ساتھ آپ لوگوں کی عقیدت ومحبت کا نقاضا یہ بیس کہ آپ ان ڈائجسٹوں کو بھی سنجال کر رکھیں، بلکہ ضجے نقاضا یہ جائے۔ والد ماجد کو و و و ان کو گھر سے نکال دیں،خواہ ضائع کر دیں یا فروخت کر دیں، آپ گھر رکھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کے والد ماجد کو رُ و حانی اذیت ہوگی۔

## سرخ گدول پر بیٹھناشرعاً کیساہے؟

سوال:...ایک حدیث شریف بخاری شریف میں ہے جس کامفہوم ہیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لال گدوں پر بیٹے ہے منع فر مایا ہے۔ کیا حدیث شریف کا اطلاق لال رنگ کی کرسیوں پر ، جوبسوں میں یا گھروں میں ہوتی ہیں ، ہوتا ہے؟
جواب:...جن سرخ گدوں پر بیٹھ ہے منع فر مایا ہے ، اس ہے ریشی گدے مراد ہیں ، ایسے ریشی گدے جہاں بھی ہوں، ممنوع ہوں سے مطلق سرخ رنگ کے گدے ممنوع نہیں۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لا يتعظ به أو يزيد وينقص يعنى في أصله زالدر المختار مع الود ج: ٢ ص: ٣٢٢، كتاب الحظر و الإباحة).

 <sup>(</sup>٢) عن حليفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. متفق عليه. (مشكّوة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، طبع قديمي).

# پاکی کے لئے ٹشو پیر کا اِستعال

سوال:...کیا پیشاب خشک کرنے کے لئے یا دُوسری نجاست کوصاف کرنے کے لئے ڈھیلوں کی جگہ آج کل بازار میں عام طور پر Toilet Tissue Paper کواستعال کیا جاتا ہے، جائز ہے؟ اگر کاغذ کے استعال کے بعد پانی سے صفائی کرلی جائے تو صفائی ممل ہوگی یانہیں؟

جواب:...جوکاغذخاص ای مقصد کے لئے بنایا جاتا ہے اس کا استعمال ؤرست ہے، اور اس سے صفائی ہوجائے گی۔ (۱) بچول کو گٹکے اور لائن تھینچ کر پہل دوج کھیلنے سے منع کرنا

سوال:... بچوں کو سلکے اور لائن تھینج کر مہمل دوج کھیلئے ہے منع کیا جاتا ہے ، اور بید کہا جاتا ہے کہ بید دونوں کھیل نحوست کے ہیں ، مت کھیلو۔ آپ کے خیال میں کیا بیٹھیک ہے؟ ہیں ، مت کھیلو۔ آپ کے خیال میں کیا بیٹھیک ہے؟ جواب:... بیدلا یعنی کھیل ہیں اور جوئے ہے مشابہ ، اس لئے یہ کھیل کھیلنا اچھانہیں ہے۔ (۲)

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْعَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ

 <sup>(</sup>١) يجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقبه إن المقصود وهو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسئون. (هداية ج: ١ ص: ٩٤، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك. (مشكّوة ص: ١٣ ، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثاني). أيضًا: وفي حاشية المشكّوة: وحقيقة ما لا يعنيه ما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه ولا ينفعه في مرضاة مولاه بأن يكون عيشه بدونه ممكنا في استقامة حاله. (مشكّوة ص: ١٣ ، ماشيه نمبر ١٧ ، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).